



### 100 GREAT ADVENTURES

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ترتيب وتدوين : جان كيتنگ

تلخیص و ترجمہ : قیصر چوہان کتیاب گھر کی پیشکش کتیاب کھر کی پیشکش

//http://kitaabghar.gom http:// علم وعرفان پبکشرز

40-اردوبازار، لا بورتون: 7232336-7352332-7232336

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

اس کتاب کے جملہ حقوق مجمق مصنف (قیصر چوہان) اور پبلشرز (علم وعرفان پبلشرز) محفوظ ہیں۔ادارہ علم وعرفان پبلشرز نے اردوز بان اورادب کی ترویج کیلئے اس کتاب کو kitaabghar.com پرشائع کرنے کی خصوصی اجازت دی ہے،جس کے لئے ہم ایکے بے حدممنون ہیں۔

http://kitaabghar.com

### کتا ہے گھر کے ریٹ جملہ حقوق تجن ناشر محفوظ گھر کے ریپشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com 100 عظیم مہمات نام کتاب (100 GREAT ADVENTURES) اب کھر کی پیشکش زامده نوید پرنترز، لا مور http://kitaabgha قيصر چوہان مسعودمفتي حتبر2006ء اپ گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabg aabghar.com 34\_أردوبازار، لا بمور فون:7352332-7232336

سيونتفرسكائى پېلى كيشنز غزنى سريپ،الحمد ماركيپ،40-اردوبازار،لا ہور موبائل:7223584 فون:4223584 موبائل:0300-4125230 فون:7223584

-/300روپ

# کتاب گھر کی پیشکش <sup>فہرست</sup>کتاب گھر کی پیشکش

| http://kitaabghar.com | مهم جوئی کی لاز وال اور نا قابل فراموش داستانیں                                 | ☆    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| 08                    | 100 عظیم مبمات                                                                  | ☆    |
| 09                    | تعارف                                                                           | ☆    |
| 10                    | عرض ایڈیٹر                                                                      | ☆    |
| . حداب دهر حی پیسمہیں | حضرت محرصلی الله علیه وآله وسلم کی مکه معظمہ ہے جرت                             | كناك |
| h17p://kitaabghar.com | موی علیدالسلام اور وعده کرده سرزمین                                             | 2.01 |
| يلي 21                | اسی کے بینٹ فرانس نے بھیڑیئے پرغلبہ حاصل کر                                     | 3    |
| 29                    | رچرد میں اور تیسری صلیبی جنگ                                                    | 4    |
| 34                    | جان آف آرك اوراور لينز كامحاصره                                                 | 5    |
| کتاب گھر کی پیشکہ     | ہندوستان کی تلاش میں                                                            | 6    |
| 45                    | ميكسيكوك فتخ                                                                    | 7    |
| http://kitaabghar.com | يزارواورا تابليا                                                                | 8    |
| 58                    | مہلی مرتبہ جنوبی امریکہ کے اس پار                                               | 9    |
| 67                    | بموتول كاجزيره                                                                  | 10   |
| 72                    | مرفرانس ڈریک کی کا ڈز کی بندرگاہ کی جانب روا تگی                                | 11   |
| 75                    | جايان ميں پہلاانگريز                                                            | 12   |
| h80p://kitaabghar.com | ند مینی علیحد گی پیندول کا بحری سفر<br>لا طینی امریکه میں جے سوٹ مشنریوں کی آید | 130  |
| 85                    | لاطینی امریکه میں ہے سوٹ مشنریوں کی آ مد                                        | 14   |
| 90                    | شیطان کی شاہراہ                                                                 | 15   |
| 98                    | سیقان کا مهروه<br>روبنسن کروز و کا پېلانمونه<br>حقیقی ژک ؤرین                   | 16   |
| کتاب گھر کی پیشکوش    | 0,,00                                                                           | 17   |
| http://kitaabghar.com | کیثن واڈ اورمیڈیم لاکوٹر<br>ایک ہٹ دھرم اورضدی اسکاٹ                            | 18   |
| 116                   | ا یک به دهرم اور ضدی اسکاٹ                                                      | 19   |
| 120                   | فضابين اڑنے والے پہلے افراد                                                     | 20   |

| 125                                 | بونٹی نامی بحری جہاز پر بعثاوت                       | 21    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| 132                                 | روزیٹااسٹون(پقر) کی بازیابی                          | 22    |
| کتاب گھر کی پیشکہڈں                 | لی وس اور کلارک                                      | 23    |
| 143                                 | موسیوو ڈوک کی زندگی کے مختلف روپ                     | 24    |
| 143<br>http://kitaabghar.com<br>147 | اسكوائر واثرثن جنوبي امريكه بين                      | 25    |
| 150                                 | الزبته فرائي نيوكيث مين                              | 26    |
| 155                                 | ہیسٹر اسٹان ھوپ مشرق کی ملکہ کیسے بنی                | 27    |
| 160 100 5 105 115                   | شال مغربی داستے کی الماش                             | 28    |
| 168                                 | عاے موس کی اٹرائی<br>عاہد موس کی اٹرائی              | 29    |
| 17p://kitaabghar.com                | وہ جو کیرولین نامی بحری جہاز کی تباہی کے بعد کج نکلے | 30    |
| 176                                 | گریس ڈارنگ                                           | 31    |
| 182                                 | سراوك كاسفيدرا جا                                    | 32    |
| 188                                 | غيرمعمولي زائر                                       | 33    |
| کتاب گھر کی پیشکوٹ                  | انگ کورواٹ کی بازیابی                                | 34    |
| 198                                 | كيبين ڈانجو كا ہاتھ                                  | 35    |
| 1ttp://kitaabghar.com<br>202        | جزل مشركيليم پېلې کھوپڙي                             | 36    |
| 210                                 | رید کراس کاماخذ                                      | 37    |
| 216                                 | ڈاکٹر برنارڈ ومیدان عمل میں                          | 38    |
| 222 100 5 105 115                   | نهرسویز کی تغییر                                     | 39    |
| 226                                 | کٹی سارک نامی بحری جہاز کی داستان                    | 40    |
| 231://kitaabghar.com                | اشینلے نے لیونگ اسٹون کو ڈھونڈ ٹکالا                 | C41 m |
| 237                                 | مینزهلی مان نے شہر ٹرائے دریافت کرلیا                | 42    |
| 244                                 | فا در در مین اور کوڑھی                               | 43    |
| کتاب گھر کی پیشگار                  | کیپٹن ویب                                            | 44    |
| 252                                 | 1879ء میں یاٹا گونیا کوعبور کرنے کی مہم              | 45    |
| 255://kitaabghar.com                | ا کرین لینڈ آئس۔ کیپ کوپہلی مرتبہ عبور کرنے کی مہم   | 46    |
| 258                                 | خوابوں کی صحرا                                       | 47    |
|                                     |                                                      |       |

|   | 262                            | کنوسس کےمقام پرمحل کی دریافت                         | 48   |
|---|--------------------------------|------------------------------------------------------|------|
|   | 266                            | ایگنس لیوس کی سینائی مسودے کی تلاش                   | 49   |
|   | کتاب کھر کی پیشہ 269           | ازابیلا برڈمرعوب یامغلوب ہونے ہے بے نیاز             | 50   |
|   | 275                            | سون ہیڈن کے وسطی ایشیا کے سفر                        | 51   |
|   | 1tb://kitaabghar.com<br>282    | ميرى كتكز لى مغربي افريقه مين                        | 52   |
|   | 286                            | راس سے قاہرہ تک                                      | 53   |
|   | 294                            | ما فیکنگ کا محاصره                                   | 54   |
|   | 299                            | وسٹن چرچل کی بورقیدے رہائی                           | 55   |
|   | 304                            | راجر بوكاك كى كينيذا تاميكسيكو كهور سوارى            | 56   |
|   | 307)://kitaabghar.com          | ویزی بشیرآ سریلیایس                                  | 57 m |
|   | 311                            | انجائے دیس کا سفر                                    | 58   |
|   | 315                            | تطب شالی پر پہلاقدم                                  | 59   |
|   | 320                            | ما شو پکشو کی دریافت                                 | 60   |
|   | 324                            | اسكاك كى قطب جنوني كى مهم الميه كاشكار موكرره كئ     | 61   |
|   | 329<br>ttp://kitaabghar.com    | گرٹروڈ بیل کی عرب دنیا کی مہمات                      | 62   |
|   | 334                            | جنگل میں اسپتال کا قیام                              | 63   |
|   | 340                            | ايپذن نامي جنگي جهاز                                 | 64   |
|   | 343                            | اورلارنس نے ریل گاڑی تباہ کردی                       | 65   |
|   | کتاب کور کے پیش 348            | الكاك اور براؤن كى برواز                             | 66   |
|   | 353                            | روسیثافوربس کا گفرا کی جانب سفر                      | 67   |
| 1 | 359://kitaabghar.com           | میوٹان خامین کے مقبرے کی دریافت                      | 68   |
|   | 363                            | مالكولم كيمهبلك وليراندواستان                        | 69   |
|   | 368                            | فضاکی ہیروئن                                         | 70   |
|   | 373                            | تصیلس نامی آبدوز سمندر کی نذر ہوگئی                  | 71   |
|   | 377                            | "نیوی بہال ہے!" کوساک اورالٹ مارک                    | 72   |
| 1 | اماب بوگن ./kitaabghar الماران | گلیڈس آلوارڈ اپنے بچوں کومحفوظ مقام تک پہنچانے میں ک | 73   |
|   |                                | لونگ ریج ویزرٹ گروپ (ایل _ آر روی _ جی ) کی کا       | 74   |
|   |                                | A SAN DO DAN TIME CONTACTO                           |      |

| 391                          | مونی گناک کی کراماتی غاریں                           | 75  |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-----|
| 394                          | ڈن کرک کے چھوٹے بحری جہاز                            | 76  |
| کتاب کھر کی پیشے 397         | ٹو کیومیں جاسوی کی دنیا کاعظیم کارنامہ               | 77  |
| 403                          | قطب شالی/ بحرمجمد شالی کی جانب رواند ہونے والا قافلہ | 78  |
| http://kitaabghar.com<br>407 | وه ولا ئی لا میکا ا تالیق بن گیا                     | 79  |
| 412                          | اکوالنگ کے ذریعے پہلی غوطہ خوری                      | 80  |
| 415                          | ایک هخص جس کا وجود ہی نہ تھا                         | 81  |
| 419                          | ا يك فخض جس نے لندن كو بچاليا                        | 82  |
| 424                          | مسولینی کی رہائی                                     | 83  |
| 1427://kitaabghar.com        | 617 اسكوار أن في يمول كوا پنانشاند بنايا             | 84  |
| 431                          | چھلا تگ لگانے والا کھوڑ ا                            | 85  |
| 434                          | فٹرومیکلین ٹیٹو کی جا بمشن                           | 86  |
| 438                          | اڈ ولف ایکمان کی تلاش                                | 87  |
| کتاب کھر کی پینٹ 444         | وبارغير مين ايك ازى كى مهمات                         | 88  |
| http://kitaabghar.com        | نا ٹی لس آ ب دوز کی تیاری کی جدو جہد                 | 89  |
| 455                          | قديم مسودول كى دريافت                                | 90  |
| 460                          | پائلٹ نے ولی ڈیوک نے بیک وقت دور یکار ڈ تو ڑ ڈالے    | 91  |
| 464                          | الميتفسك نامي بحرى جهاز كافرار                       | 92  |
| کتابے گھر کی پیش 469         | الورسٹ تک رسائی                                      | 93  |
| 475                          | و بلنا بلان                                          | 94  |
| h478://kitaabghar.com        | ناتگارِبت کی فتح http://kita                         | 95  |
| 483                          | دولت مشتر كه كى قطب جنوبي كى مهم                     | 96  |
| 488                          | الپس میں سرگلوں کی تغمیر                             | 97  |
| کتاب گھر کی پیشکش            | ييشى كااسراراور بجيد                                 | 98  |
| 499                          | سرفرانس مضشو كانن تنباد نيائے گرد چكر                | 99  |
| h503://kitaabghar.com        | ا بالو13 سراورجاند http://kit                        | 100 |

# کتاب گھر کی پیشکش عظیم میمات گھر کی پیشکش http://kitaabgh

#### "جرائت اور بهادری متاع عزیز ہے اگر جرائت اور بهادری رخصت ہوجائے توسمجھ لیں کہ سب کچھ رخصت ہو گیا ہے۔" (سرجیمز باری)

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

یہ کتاب حضرت مویٰ علیہ السلام کے دور ہے کیکراس دور ہے متعلق ہے جس دور میں چانداورستاروں پر کمندیں ڈالی جارہی ہیں۔خلامیں گھوڑے دوڑائے جارہے ہیں۔ ہمالیہ کی برف پوش چوٹیاں سر کی جارہی ہیں۔ گھنے جنگلات کی تینچیر سرانجام دی جارہی ہےاور گہرے سمندروں کی گہرائیوں کی پیائش سرانجام دی جارہی ہے۔

ن پیاش سرانجام دی جار ہی ہے۔ اور بیانسانی جراًت اور بہا دری ہے جوسب کچھسرانجام دے رہی ہے اور ندصرف اس کا تئات بلکہ خلا کی تسخیر سرانجام دینے پر بھی بنی نوع انسان کوا کسار ہی ہے۔

جراُت اور بہادری کے کئی ایک رنگ اور روپ ہیں۔ بیجسمانی جراُت کے روپ میں بھی جلوہ گر ہوتی ہے اورا خلاقی جراُت کے روپ میں بھی منظرعام پر آتی ہے۔ زیرِنظر کتاب میں آپ جراُت اور بہادری کے ہرایک روپ سے آشنا ہوں گے۔

جراًت اور بہادری کا مظاہرہ انفرادی طور پر بھی ممکن ہے اور اجتماعی طور پر بھی عین ممکن ہے۔ یہ جراًت اور بہادری ہی ہے جو بنی نوع انسان کوکامیا بیوں سے ہمکنار کرتی ہے اوراس سے وہ کارنامے سرانجام دلواتی ہے جسے جان کرانسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔زیرنظر کتاب میں جراًت اور بہادری کی داستانیں پڑھکر آپ نہ صرف ان سے لطف اندوز ہول گے بلکہ از حدمتاثر بھی ہوں گے اور بیدداستانیں آپ کوبھی بیتحریک دلا ئیں گی کہ آپ بھی میدان عمل میں کود پڑیں اور اپنی جراُت اور بہاوری کی واستان سنبرے حروف میں رقم کریں۔

http://kitaabghar.com



### کتاب گھر کی پیشکش <sub>تھار</sub>نے کتاب گھر کی پیشکش

بہت ہے لوگ بید عویٰ کرتے ہیں کہ مہم جوئی محض تاش کی کھیل ..... اکا وُنٹینسی .....اور ڈاک کی مکٹیں اکٹھی کرنے میں پنہال ہے۔ مین ممکن ہے کہان کا خیال درست ہو ....لیکن بیان کا خیال ہےاوران کی اپنی ذات کی حد تک درست ہوسکتا ہے کیکن میرے نز دیک بیرخیال ہرگز ورست نہیں ہے۔میرےنز دیک کوئی بھی واقعہ اس وقت تک اس مہم کے عنوان کا حامل نہیں بن سکتا جورگوں میں دوڑنے والےخون کی گردش تیز تر کر دیتا ہے .....دل کی دھومکن بند کرنے کاسب بنتی ہے جب تک اس میں وواجز ائے ترکیبی موجود بنہ ہوں .....جگہ (سپیس)اور نامعلوم کومعلوم کرنے کاشعور۔ سپیس سے میری مرادخلانہیں ہے۔ بے شک وہ لوگ جو مجھ سے بڑھ کرسائنسی اور فنی ذہن کے حامل ہیں وہ خلامیں گھوڑے دوڑاتے ہیں .....خلا کے سفرسرانجام دیتے ہیں اور بیسفربھی کسی مہم ہے کم نہیں ہوتے ۔ میں جس پہیس ( جگہہ ) کی بات کرر ہاہوں وہ جگہ ای زمین پرموجود ہے اور اس کئے وسیج اور کشادہ ہے کہ بیددیگر بی نوع انسانوں ہے محروم ہے۔ تبت ....عریبیہ..... ہمالیہ ..... قطب جنوبی .....افریقہ وغیرہ۔ وغیرہ ..... میرے نز دیکے مہم جوئی کے لئے بیرمناسب جگہمیں ہیں۔ یہاں پرانسان اپنے وسائل کےسہارے روبیمل رہتا ہے۔ یہاں پرروزمرہ کی سرگرمیاں مثلاً کھانا۔۔۔۔ پینا۔۔۔۔چہل قدمی کرنا۔۔۔۔سونا وغیرہ ایک لمجے کے نوٹس پر کسی بھی خطرناک مہم میں تبدیل ہوسکتا ہے۔

جہاں تک نامعلوم کاتعلق ہے بیروہ خصوصیت ہے جس نے گزٹو کی داستان کوخصوصی پذیرائی بخشی جوایک نی دنیا میں داخل ہوا.....هور ڈ کارٹر جب وہ ٹیٹوٹن خامن کےمقبرے میں داخل ہوا ....سان فرانس جب اس نے لحاسا کے بندشبر کے معمے میں گھوڑے دوڑائے۔

یہ دونوں اجزائے ترکیبی ایک کامل مہم کے میرے آئیڈیا کا حصہ ہونے کے علاوہ کچھاور بھی قدرمشترک کے حامل ہیں۔ یہ دونوں چونکا وینے والے بنتے جارہے ہیں۔ ہرسال دنیا کی خالی جگہیں سڑکول ..... ہوائی اڈوں اور پٹرول اسٹیشنوں سے بھررہی ہیں۔ بیامرخلاف قیاس دکھائی نہیں دیتا کہ کوئی بھی شخص دوبارہ کسی ایسی نہ معلوم تہذیب کو دریافت کرے جواسی اہمیت کی حامل ہوجس اہمیت کی حامل ڈاکٹر آ رتھرا یونیز نے محض ساٹھ برس بیشتر کریٹ میں دریافت کی تھی۔لحاسا بھی بھی ندمعلوم شہرتھا۔اور قطب جنوبی کی برف تلے امریکنوں نے ایک قصبہ آباد کردیا ہے۔

ماضی کوایک سنبری دورتصور کرنامحض بے وقوفی ہی نہیں بلکہ ایک جذباتی امر بھی ہے اور انتہائی غلط تصور بھی ہے۔ ایک صدی بیشتر کسی عام شخص کی سنسان اور دیران مگر دلچیبی ہے بھر پورمقامات تک رسائی ممکن نہتی جبکہ آج لاکھوں لوگ 14 دنوں کی چھٹیوں پروسطی افریقہ روانہ ہو سکتے ہیں اورایک ناراض ہاتھی چھٹیاں گزارنے والوں کے لئے ایک متاثر کن اورمہماتی کہانی مہیا کرسکتا ہے جیسی اس نے لونگ اسٹون کے لئے مہیا کی تھی۔ شاید مریخ اور جاند کی صحرا کیں آنے والے برسوں میں نئی مہمات کی راہ ہموار کریں۔

itaabghar.com ويوۋايث بروگ

# کتاب گھر کی پیشکش <sub>عر</sub>ض پی<sub>ٹ</sub>ر عرض پیر

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

لفظ''مہم'' کی دلبر ہائی اور دککشی شایداس وجہ ہے برقر ارہے کہ بہت ہے لوگ اس تکته نظر کے حامل ہیں کہ بیا یک الیمی حالت ہے۔۔۔۔۔ ایک الیی صورت حال ہے جس کے تحت زندگی عام زندگی کے مقالبے میں زیادہ پختی ....شدت اور تندہی کے ساتھ گزاری جاتی ہے۔ درست ہے ....جسمانی صورت حال جس کے تحت ایک مہم جوروبیمل ہوتا ہے عام طور پر اس صورت حال ہے بڑھ کر برا میختہ ..... متلاطم .....اوریُر ہنگامہ ہوتی ہے جس صورت حال کے تحت اکثر لوگ زندگی گز ارتے ہیں۔اوروہ اکثر برداشت ..... برد ہاری ..... ثابت قدمی ..... صبراورحوصلے سے کام لیتا ہے۔لیکن سب سے بڑھ کراہم اس کی ذہنی اورا خلاقی صلاحیتیں ہوتی ہیں جواس قدر وسعت اختیار کر جاتی ہیں کہ عام زندگی میں اس فندروسعت کاحصول ناممکن ہوتا ہے۔اوراس امر کا یہ پہلومیر ہے تجسس کوابھار نے والا پہلو ہے۔

وہ خصوصیات کیا ہیں؟ سب سے اہم خصوصیت کے بارے میں میں بیکھول گا کہ وہ جرات اور دلیری ہے ..... ریاضت ہے ذہن ہے اور جب ان خصوصیات کا تجزیہ سرانجام دیا جائے تو بیانسانی جذبے اور روح کے تقریباً تمام تر اعلیٰ اوصاف کے معیار پر پورا اتر تا ہے۔ آپ ذراغور فرمائيں كەمخض رياضت ہى كيا كچھ عطا كرتى ہے.....مبروخمل ..... بےغرضى ..... بنجيدگى ..... كريم النفسى ..... برداشت اورخمل وغيره \_ وغيره \_ میں نے زیرنظر کتاب میں انسانی زندگی کی ایک سوعظیم مہمات پیش کی ہیں۔قار ئین کرام کا موڈ کیسا ہی کیوں نہ ہولیکن مجھے یقین ہے ان مہمات میں ان کیلئے دلچیسی کا سامان ضرورموجود ہے۔ میں انسانی جذبے کوخراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنے اظہار خیال کوانفتام پذیر کرنا پسند

http://kitaabghar.com جان ڪيتگ

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

# حضرت محمصلی الله علیه وآله وسلم کی مکه معظمه سے ہجرت

http://kitaabghar.com

بيد حغرت جبرائيل عليه السلام تتے جنہوں نے آپ صلی الله عليه وآله وسلم کوخبر دار کيا تھا۔سازشی گھر کے دروازے تک آن پہنچے تتے۔وہ آپس میں صلاح مشورہ کررہے تھے کہآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوسوتے میں قتل کریں (نعوذ باللہ) یا پھران کے جاگئے کا انتظار کیا جائے تا کہ حالت بیداری میں ان کوتل کیا جائے (نعوذ بااللہ) تا کہ وہ موت کواپنے سامنے رقص کرتے ہوئے اپنی آئکھوں سے دیکھ سکیں اورموت کو گلے لگانے سے پیشترخوف و ہراس کا شکار ہوسکیں۔

لیکن حضرت جبرائیل علیدالسلام نے حضرت محرصلی الله علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ارادوں سے باخبر کر دیا تھا۔حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ پ صلی الله علیه وآلہ وسلم سے بیدرخواست بھی کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار صحابی حضرت علی کواپنے بستر پرسلا دیں۔وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمبل اوڑھ کرآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر پڑے سوئے رہیں تو کفارانہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔حضرت علی کوانلہ تعالیٰ کفارے ہاتھوں شہیدہونے سے بچالے گااورآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے کی بچھلی کھڑ کی سے نکلتے ہوئے مکہ معظمہ کی جانب ججرت کرجا ئیں۔ کفارآ پ صلی الله علیه وآلبه وسلم کی خواب گاہ میں واخل ہو چکے تھے اور اس کھے آپ صلی الله علیه وآلبه وسلم کے بستر پر دراز جستی بھی بیدار ہو پچکی تھی۔حضرت علی بیدار ہونے کے بعد کفار کی جانب بڑھے۔ کفار نے سوال کیا کہ:۔

« ليكن محمصلى الله عليه وآليه وسلم كبال بين "؟

حضرت علیؓ نے جواب دیا کہ:۔

'' میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کہاں ہیں۔'' اس کے ساتھ ہی حضرت علیؓ نے کفار کو آ ہنتگی گرمضبوطی کے ساتھ بیچھے کی جانب دھکیل دیا اور بذات خود گھرے باہرتشریف لے گئے اور میں میں نہ چند کمحوں میں کفار کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔

کفار مدینه اپنی سازش کی نا کامی پرغم وغصےاورخوف و ہراس میں مبتلا ہو چکے تھے۔انہوں نے جلداز جلدا یک بڑےانعام کااعلان کر دیا۔ ایک گھنٹہ بعد مکہ شریف کی ہرایک دیوار پرانعام کا اعلان جلی حروف کے ساتھ لکھا نظر آ رہاتھا کہ:۔

'' 100 اونٹ ..... 100 اونٹ سے ایک اونٹ بھی کم نہ ہوگا .....اس مرد، عورت یا بیچے کو انعام کے طور پر دیے جا کیں گے itaabghar.com جومحرصلی الله علیه وآله وسلم کوزنده پامرده پکژ کرلائے گا" http://kitaabg

اس قدر برد انعام كاعلان كون كيا كيا؟

اس مستی کوگرفتار کرنے کی جدوجہد کیوں سرانجام دی گئی جس مستی نے ایک نیادین .....دین اسلام متعارف کروایا تھا؟ وه بستى كفاركوكيا نقصان پېنجاسكتى تقى؟

کفار مدینہ جوساز شوں میں مصروف تنے ان کے پاس ان سوالات کے جواب میں معقول وجوہات موجود تھیں۔ نیا ندہب .....اسلام اس ندہب کا جادو سرچڑھ کر بول رہاتھا۔ میہ ندہب ایسے نظریات کا درس دیتا تھا جوجلد ہی انسانی تضورات پر چھا جاتے تھے اور یہی نظریات کفار كونقصان ده وكھائى ديتے تھے كيونكه بيانسانى عمل درآ مد..... چال ڈھال .....اوراخلاق كى تربيت سرانجام ديتے تھےاورانسان كوچچے معنول ميں انسانیت کے قطیم مرتبے پر فائز کرتے تھے۔

کیکن سب سے بڑھ کریہ کہ کفارکواس نے نہ ب کومتعارف کروانے والی بستی پراعتراض تھا۔ بینو جوان بستی روزانہ ہی گئی ایک لوگوں کو حلقة اسلام ميں داخل كرر بى تقى \_

آ پ صلی الله علیه وآلبه وسلم چھ برس کی عمر میں میتیم ہو گئے تھے۔نو جوان ہونے پرآپ صلی الله علیہ وآلبہ وسلم حضرت خدیجة گا سامان تجارت مکہ تشریف ہے دیگر مقامات تک لے جانے لگے۔حضرت خدیج پھوورا ثت میں ایک وسیع کاروبار ملاتھا جوآج کل کے درآ مدی برآ مدی کاروبار کی طرز کا حامل تھا۔ وہ بڑی با قاعد گی کے ساتھ بڑے بڑے قافلے تنجارتی سامان کے ہمراہ مدینہ شریف سے عرب کے دور دراز علاقوں اور شام وغیرہ روانہ کرتی تھیں۔ان کوایک ذہبین، قابل اورایمان دارنو جوان کی ضرورت تھی جوسامان تجارت کے حامل قافلے کی رہنمائی سرانجام دے سکے اور کاروباری اموردیانت داری اورخوش اسلوبی کے ساتھ چلا سکے۔

حضرت محمصلی الله علیه وآله وسلم اور حضرت خدیج یکی ایک دوسرے کیلئے قدر ومنزلت اورعزت اس حد تک بڑھی که دونوں برگزیدہ ہستیاں رشته از دواج میں منسلک ہو تنئیں حالا نکہ حضرت خدیجی ایسلی الله علیہ و آلہ وسلم ہے عمر میں پندرہ برس بڑی تھیں۔

شادی ہے پچھ بی عرصہ بعد آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے میمسوس کرنا شروع کیا کہ الله تعالیٰ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے اورآپ صلی الله علیه وآله وسلم ہے فرمار ہاہے کہ:۔

''الله ایک ہے....وی حقیقی خداہے''

اورالله تعالى آپ سلى الله عليه وآله وسلم سے سيھى فرمار باہے كه: ــ

'' نئے دین .....دین اسلام کوتمام ترعرب میں پھیلا دیں ..... نیادین ..... سچا دین .....اور بت پرستی کا خاتمہ فرمادیں''۔ آ پ صلی الله علیه وآلیه وسلم پر وحی نازل ہونے شروع ہوگئی۔ بیہ وحی حضرت جبرائیل علیه السلام لے کرآتے تھے۔ یہودی اورعیسائی دونوں مذاہب کے لوگ بھی حضرت جرائیل علیہ السلام کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ اللہ تعالی کا پیغام لے کر اللہ تعالی کے پیغیبروں کے پاس آتے تھے۔آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تب آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نیم بے ہوشی جیسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور مابعدآ پصلی الله علیه وآلبه وسلم کی حالت سنجل جاتی تھی اورآپ سلی الله علیه وآلبه وسلم وہ سب پچھفر ما دیتے تھے جو وحی کے ذریعے آپ سلی الله علیه

http://kitaabg

وآلبوسلم تك پہنچاہوتاتھا۔

خواتین میں حضرت خدیجۃ پ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسب سے پہلے ایمان لائی تھیں۔اسلام کی اشاعت کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرسے ہوا تھا۔اس وفت تک آپ سلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے تھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کا آغاز نہیں فرمایا تھا۔اسلام اپنے پیرو کاروں پرعیش و عشرت اورحرام کاری کے دروازے بند کر دیتا تھا۔اسلام محض غریبوں پر ہی شراب نوشی پر پابندی عائد نہیں کرتا تھا کہ وہ اپنی غربت کے باعث شراب خریدنے کی استطاعت ندر کھتے تھے بلکہامیروں پربھی شراب نوشی پر پابندی عائد کرتا تھااور مکہ شریف کےامیروں کویہ بات قابل قبول نہتھی۔ مکہ شریف تا جروں اورامراء کاشبرتھا۔لہٰزا کفارمکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کےخلاف ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینے کی کوششوں میں

گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے جوپیغام بھی موصول ہوتا آ پ صلى الله عليه وآله وسلم الے حرف به حرف لوگوں تک پہنچاد ہے ۔ آپ صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے تھے كه: ـ

"الله ایک ہے جس نے اپنے بندوں کیلئے زندگی گزارنے کی راہیں متعین کردی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت كيليح كني ايك پيغيبراوررسول بهيج بين اورحضرت عيسى عليه السلام بهي الله كرسول يضاوريه كه محمصلي الله عليه وآله وسلم بهي کتیا ہے کھا کے ایسان کا اللہ کہ خری رسول ہیں۔'' اے کھا کے ایسان کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ

آ پ صلی الله علیه وآلبه وسلم کی زندگی کولاحق خطره دن بددن بزهتا چلا جار با تفالیکن آپ صلی الله علیه وآلبه وسلم مکه شریف کو چھوڑنے پر آماد ہ ند تھے۔البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام گو مکہ شریف چھوڑنے کی اجازت فراہم کردی اور بیذ مہدداری بھی عائد کی کہ مکہ شریف کے علاوہ دیگرمقامات پر بھی لوگول کودین اسلام کی دعوت پیش کریں۔

لبذا کچھ جا ہرام 275 میل کا سفر طے کرتے ہوئے مکہ سے مدینہ جا پہنچے۔

حتی کہ وہ وفت بھی آن پہنچا کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرلیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفل ( نعوذ بااللہ) کرنا جا ہے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمحسوں کیا کہ انہیں اب مکہ شریف سے ججرت فرمالیٹی جا ہے اور مدینه شریف میں اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ جاری رکھنی جائیے۔

بيسب كچهركهنا آسان تفاليكن اس پرمملي طور پرممل درآ مدكرنا انتبائي مشكل تفار كله آپ صلى الله عليه وآله وسلم كوكسي طور پربيا جازت فراہم کرنے پرآ مادہ نہ تھے کہآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف ہے ججرت کرتے ہوئے مدینہ شریف جا پہنچیں اور دین اسلام کوتقویت پہنچا ئیں اورقوت وطاقت حاصل کرتے ہوئے مکہ شریف واپس پہنچ کران پرغلبہ حاصل کرلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس امرے بخو بی واقف تھے اور حضرت علی آپ صلی الله علیه وآلبه وسلم کے بستر پر دراز کفار مکہ کوان کے بدارادول سمیت رو کے ہوئے تھے اس دوران آپ صلی الله علیه وآلبہ وسلم کسی الیم خفی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں ہےوہ مدینہ شریف کے سفر کا آغاز کرسکیں۔

انہوں نے اپنے ایک اور جان نثار صحابی حضرت ابو بکڑ کے گھر کا انتخاب کیا اور یہاں پرانہوں نے سفر کی تیاری کا اہتمام کیا۔ پہلے انہوں نے ایک غارمیں قیام فرمایا.....غارثور..... بیغار مکه شریف سے پیدل ایک گھنٹے کی مسافت پرواقع تھی اوراس وقت تک غارمیں قیام پذیررہے جی کہوہ بحفاظت مدينة شريف كے سفركا آغاز كر تكيس \_

ا انہوں نے ستاروں بھری رات میں مکہ شریف کو خیر باد کہا۔ وہ غار تک پہنچاور بڑی دفت ہے اپنے آپ کواس غار میں چھپایا۔انہوں نے غار کے اندر کفار مکہ کی آ وازیں سنیں جوغار تک پہنچ چکے تھے۔

حضرت ابو بكڑنے كانبينا شروع كرديا \_حضرت محمصلى الله عليه وآله وسلم نے سرگوشى كے انداز ميں فرمايا كه: \_ المناهو المناه ۔ گھر کی پیشکش

حضرت ابوبكڑنے عرض كيا كه: ـ

ووق پ سلی الله علیه و آله وسلم کفار مکه کی آوازیں سنیں۔ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور ہم محض دو ہیں'' حضرت محمصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا که: ـ

د دنہیں .....ہم دونہیں ہیں بلکہ تین ہیں کیونکہ ہمارا خدابھی ہمارے ساتھ ہے''۔

اس دوران الله تعالی کے حکم ہے ایک مکڑی نے غار کے منہ پراپنا جالائن دیا۔

كفارمكه غاركے منه تك پننچ چكے تھے۔

ایک مخص نے ہا آ واز بلند کہا کہ:۔

''میراخیال ہے کہوہ اس غارمیں چھپے ہوئے ہیں''

دوسری آ واز سنائی دی که: ـ

' "دیکھو۔۔۔۔۔غارےاندردیکھو۔وہ پہیںموجود ہیں۔"

اس کے بعد ملی جلی آ وازیں بلند ہوئیں کہ:۔

'' دیکھو۔۔۔۔غارےمنہ پرمکڑی نے جالابُن رکھا ہے۔اگروہ غارمیں داخل ہوتے تولاز مآبی جالاثوٹ جا تا۔۔۔لیکن بیرجالاتیح سالم موجود ہے....لہذاوہ کیسے اس غار کے اندرموجود ہو سکتے ہیں''۔

لبندا کفار مکہ واپس لوٹ گئے اوران کے قدموں کی جاپ سنائی دینے لگی جووہ واپسی کے لئے اٹھار ہے تتھے۔ا گلےروز ابو بکڑ کے بیچے غار کے مکینوں کے لئے کھانا لے کرآن پہنچے....اس سے اگلے روز اوراس سے بھی اگلے روز وہ برابر کھانا پہنچاتے رہے۔وہ روز اندمختلف راستوں سے

غارتک پینچته تا که کفار مکه کوان کے سفر کی خبر نه ہو سکے۔ http://kitaabghar.com

تیسری شب حضرت ابوبکڑ کا خادم دوادنٹوں کے ہمراہ آن پہنچااور آپ صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم اور حضرت ابوبکڑ اونٹوں پرسوار ہوکر مدینہ

14 / 506

100 عظیم مبتات

' شریف کی جانب چل دیے۔انہوں نے مدینه شریف کی جانب جانے والے عام رائے سے ہٹ کرسفر کا آغاز کیا۔انہوں نے جس رائے کا انتخا کیااس راہتے پر بہت کم لوگ سفر طے کرتے تھے۔ کتاب گھر کی پیشکش

لکین ایک تھنٹے بعد انہوں نے اپنے پیچھے گھوڑے کے ٹاپوں کی آ واز تی۔

حضرت ابو مکرٹ نے گھبراتے ہوئے کہا کہ:۔ http://kitaabghar.com

آپ صلی الله علیه وآلبه وسلم نے فرمایا که: ـ

'' پیگھوڑسوار ہے۔۔'' کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔''

حفرت ابوبكر في عرض كياكه:

'' یا محصلی الله علیه وآله وسلم ہم پکڑے جائیں گے۔ ہمارے مقدر ہار چکے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہئے؟'' آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا که: ـ

" پریشان مت ہو .... میں تہمیں دوبارہ فرمار ہاہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔"

اس دوران گھوڑسواران تک پہنچ چکا تھا۔اس گھوڑسوار کا نام سراقہ تھا۔ جوں ہی گھوڑسواران کے نز دیک پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

http://kitaabghar.com http://k "فدامارے ہاتھ ہے۔"

اس کے ساتھ ہی سراقہ کے گھوڑے میں زبر دست جنبش ہوئی اوراس نے اپنے سوار کو دور پھینک دیا۔

گھوڑے کے اس عمل سے سراقہ معاملے کی تنگینی کو سمجھ چکا تھا۔وہ جان چکا تھا کہوہ جو پچھکرنے جار ہاتھا بیاس کے اس بدارادے کی سزا کی ابتداءشی اورخدا کی جانب سےاظہار نارائسگی تھا۔للبذاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم ہے معافی کاطلب گارہوا۔آ پ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے سراقہ کو معاف فرماد یا اوروه این ساتھیوں کے ہمراه واپس اوٹ گیا۔ http://kitaabghar.com ht

باقی ماندہ سفر کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش ندآیا۔ چند دنوں کے بعدوہ مدینہ شریف سے دومیل کے فاصلے تک پہنچ کیے تھے۔ یہاں بہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ نے آ گے جانے ہے معذوری ظاہر کر دی اور اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اشارے کو بچھ گئے اور آ پ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے جارروز تک اسی مقام پر قیام فرمایا جبکہ مدین شریف کے لوگوں نے جب ان کی آ مد کی خبر ی تو وہ ان کوخوش آ مدید کہنے کے لئے گھروں سے چل نکلے۔

چو تنے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا کے مقام تک پہنچ چکے تھے۔اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ م منازادا کی اورخطبدارشادفر مایااوردو باره اسلام کےان ستونوں کی نشاند ہی فرمائی جن پراسلام کی عمارت قائم تھی اور مابعد مدینه شریف کی جانب سفر مس

جاری رکھا۔

مدین شریف کے ایک گھر کے سامنے پہنچ کراونٹ رک گیااور نیچے بیٹھ گیا۔اس گھر کا مکین خوشی ہے دیوانہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا رسول صلی الله عليه وآليه وسلم اس كامهمان بن رباتها \_ آپ سلى الله عليه وآليه وسلم اس گھر ميں تشريف لے گئے \_

پہنچ گئیں وز بعد حضرت علی بھی مدینہ شریف پہنچ گئے۔اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عا کشہ بھی مدینہ شریف پہنچ گئیں اوریجے بھی مدینہ شریف آن پہنچے۔اسلامی قوانین کے تحت اگر مرد چاہے تو وہ چارشادیاں کرسکتا ہے (عربوں کے بت پرستول میں اس سلسلے میں کوئی حدمقرر نبقی )لیکن حضرت محصلی الله علیه وآله وسلم نے حضرت خدیج بھی زندگی مبارک میں دوسری شادی نہ کی تھی۔

لبندا تاریخ کی ایک قسط اینے اختیام کو پیچی .....اور نئے دور کا آغاز ہوا....عیسوی کیلنڈر کے مطابق یہ 622 بعداز می کا دور تھا اور ای تاریخ ہے جرت کے کیلنڈرکا آغاز ہوااورمسلمان من جری کے صاب ہے اپنا کیلنڈر تیار کرتے ہیں۔ بیا لیے ایے دورکا آغاز تھا جومختلف واقعات ے بھرا پڑا تھا..... چند برسوں کے دوران محرصلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے مکہ شریف فتح کرلیا اور بیشہر بھی آپ کے زیرسایہ چلا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر کو ندہب کے ایک روحانی مرکز کا درجہ دیا (جبکہ مدینہ شریف کو ایک سیاسی مرکز کا درجہ حاصل تھا)..... وہ ندہب جوجلد ہی آ دھی ونياير حجها گيا۔

#### کتاب گھر کی پیشکش 🕒 🚓 کتاب گھر کی پیشکش

# http://kitaabghar.com گهر کاپیغام

ادارہ کتاب گھر اردوز بان کی ترقی وتروتیج ،اردومصنفین کی موثر پہچان ،اوراردو قارئین کے لیے بہترین اور دلچیپ کتب فراہم لرنے کے لیے کام کررہا ہے۔اگرآپ بچھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کررہے ہیں تو اس میں حصہ لیجئے۔ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کتاب المركورون المراجع الم

- http://kitaabghar.com كانام اين دوست احباب تك پاينيا يے۔
- اگرآپ کے پاس کسی اچھےناول/کتاب کی کمپوزنگ (ان جیج فائل)موجود ہےتواہےدوسروں سے شیئر کرنے کے لیے الاب الراوي المستعدية المستعدية المستعدية المستعدية المستعدية المستعدية المستعدية المستعددة المستعدد المستعددة المستعدد المستعدد
  - کتاب گھر پرلگائے گئے اشتہارات کے ذریعے ہمارے سپانسرزکووزٹ کریں۔ایک دن میں آپ کی صرف ایک وزٹ ۔ امارىدد كے ليكانى ب

### کتا ہے کہ رکے مولیٰ علیہ السلام اور وعدہ کر دہ سرز مین کے سینسکنن

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

بائيل كى پېلى يا في كتب ..... پيغا تك (ايك نام جو يېوديوں كى تورات كيليئے استعال ہوتا تھا..... پرانى انجيل كى پېلى يا في كتب) مويٰ علیہ اسلام کی کتب کہلاتی ہیں۔ان کے بارے میں ایک خوش کن مگر غلط تصور قائم کیا گیاہے کہ یہ کتب مویٰ علیہ اسلام نے تحریر کی تھیں .....انہوں نے بیہ کتب تحریز ہیں کی تھیں ۔۔۔ لیکن ان تمام میں ان کا ذکر موجود ہے ماسوائے پہلی کتاب۔ انہوں نے ایک طویل زندگی گزاری ۔۔۔۔ شاید انہوں نے ایک صدبیں برس زندگی یائی تھی .....اورا بنی پیدائش کے لیجے ہے لے کرموت کو گلے لگانے تک .....وہ اس سرز مین کی جھلک و کیھتے رہے تھے جس کا ان ے وعدہ کیا گیاتھا۔ بیاس مہم کی داستان ہے اس قتم کی جوش جذبے اور ولولے سے بھر پور داستان شاید ہی و مکھنے میں آئی ہو۔ بیباں پر ہمار اتعلق ان کی عظیم کامیابی سے ہے ....اسرائیلیوں کومصرے نکالنااوروعدہ کردہ سرزمین تک ان کی رہنمائی سرانجام دینا۔...کین جن حالات میں ان کی پیدائش ہوئی اس کوبھی مدنظرر کھناانتہائی ضروری ہے کیونکہ بیحالات ان کی تمام تر زندگی پراٹرانداز ہوئے تھے۔

انہوں نے مصر میں ایک اسرائیلی کے طور پر جنم لیا تھا جہاں پر اسرائیلی کی نسلوں بیشتر ہجرت کر کے آباد ہوئے تھے .... کیونکہ ان کی آبائی سرز مین کنعان قحط کاشکار ہوچکی تھی ..... جو اب اسرائیل ہے۔ پہلے انہیں مصر میں خوش آیدید کہا گیاا ورشاہ مصرفرعون نے ان کو پذیرا کی بخشی اور ان کواپنی سرزمین پرشرف قبولیت بخشا کیونکه به لوگ جفاکش اورمخنتی تصاور گراں قدرمها جرثابت ہو سکتے تتھے کیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا..... برسوں پر برس بیتتے چلے گئے اور اسرائیلی ندصرف خوشحالی کی منزل کی جانب گامزن ہو گئے بلکہ ان کی تعداد میں بھی اضافیہ ہوتا چلا گیا۔ باالفاظ دیگران کی آبادی بڑھتی چلی گئی اور دوسری جانب مصریوں کا جوش' جذبہ اور ولولہ ماند پڑتا چلا گیا۔جبیبا کہ بائیمل فرعون کےمنہ سے نکلے ہوئے اسرائیلیوں 

"خبردار.....اسرائیلی نه صرف تعداد میں ہم ہے بڑھ کر ہیں بلکہ طاقت اور قوت میں بھی ہم ہے بڑھ کر ہیں۔ آؤ ہم دانش مندی کے ساتھ ان سے نپٹیں۔ بیشتر اس کے کہ وہ تعدا دمیں مزید بڑھا کیں اور ہم سے برسر پر پار ہوجا کیں یا پھر ہمارے وشمنوں سے جاملیں اور ہمارے خلاف صف آرا ہوجائیں ہمیں ان سے احسن طریقے سے نیٹ لینا جاہئے'' لہذافر عون نے ان ریکران مقرر کردیئے کہ:۔

لہٰدا فرمون نے ان پرسران مفرر کر دیئے کہ:۔ ''وہ انہیں ایذ ادیں ....ان پرغضب نازل کریں .....انہیں مصیبت میں ڈالیں ....لیکن انہوں نے جتناانہیں مصیبت میں لبذا جلد ہی فرعون نے بیمناسب سمجھا کہ وہ اسرائیلیوں کےخلاف ایک قانون پاس کرے اوراس نے بیقانون پاس کیا کہ:۔

''اسرائیلیوں کے ہاں جولڑ کا بھی جنم لے گا اے دریامیں بہادیا جائے گا اور جولڑ کی جنم لے گی اے زندہ رکھا جائے گا۔'' اور بیصورت حال جاری تھی جبکہ موی علیدالسلام نے جنم لیا۔ان کی والدہ نہیں جا ہتی تھی کہ وہ انہیں دریا کے حوالے کرے ۔للبذا انہوں نے موئ علیہ السلام کوایک ٹوکری میں ڈالا اوراس ٹوکری کو دریائے نیل کے کنارے رکھ دیااس امید کے ساتھ کیکسی رحم ول مخض کی نظران پر پڑ جائے اوروہ نیچے پر رقم کھائے اور اس کے علم میں میہ بات نہ آئے کہ یہ بچہ ایک اسرائیلی ہے۔http://kitaabghar.co

مویٰ علیہ السلام کی والدہ کی خواہش پوری ہوئی۔فرعون کی بیٹیوں میں ہے ایک بیٹی دریا پرنہار ہی تھی۔اس کی نظراس ٹوکری پر جاپڑی جس کے اندرایک بچے موجود تھا۔اے ریجی اندازہ ہو گیا تھا کہ ٹوکری میں موجود بچہا یک مصری بچہ نہ تھا بلکہ ایک اسرائیلی بچہ تھا۔فرعون کی بیٹی ہونے کے ناملے وہ جو چاہے کر شکتی تھی۔۔۔۔لبندااس نے بیچے کواٹھایااوراےائے گھرلے آئی۔۔۔۔اےا پنابیٹا بنالیااوراس کا نام مویٰ (علیہالسلام)رکھا۔ لبذامویٰ علیہ السلام بحفاظت پرورش پانے لگے اور وہ بھی فرعون کے کل میں .....وہ اس حقیقت سے بخو بی واقف تھے کہ وہ ایک اسرائیلی ہیں اوران کوانفرادی طور پرخوشنودی حاصل ہے۔لہذاوہ چاہتے تھے کہ اسرائیلیوں کیلئے جو پچھ بھی کرسکیں ضرورکریں۔ایک روزوہ دریا کے کنارے چہل قدی کررہے تھے جہاں پراسرائیلی مصری محافظوں کے زیرسا بیکام میں مصروف تھے۔انہوں نے دیکھا کدایک مصری نگران ایک اسرائیلی کوایک چھڑی کی مددے ز دوکوب کررہا تھا ..... مار پہیٹ رہا تھا۔

یدد کی کرموی علیدالسلام فوری طور پر مشتعل ہو گئے۔وہ اس مصری کے پاس گئے اوراے ایک زوردار گھونسدرسید کیا۔وہ مصری گھونے ک تاب ندلاتے ہوئے جاں بحق ہوگیا۔مویٰ علیہ السلام نے اس کی لاش کوریت میں دفن کیا اور وہاں سے چل دیے۔

کیکن وہ مشاہدے میں آ چکے تھے اوران کی اس حرکت کے بارے میں فرعون کو بھی مطلع کر دیا گیا تھا۔لہٰذا مویٰ علیہ السلام کواپنی جان بچانے کی فکر لاحق ہوئی اور مدائن جیے دور دراز علاقے کی جانب چل دیے۔اس علاقے میں پہنچنے کے بعد انہوں نے اس علاقے کی ایک بزرگ ہستی کی بیٹی سے شادی کر لی اور بھیٹر بکریاں چرانے لگے اور سالہا سال تک اسی مقام پر قیام پذیر رہے۔

ایک روز جبکہ وہ اپنی بکریوں کو چرار ہے تتھے وہ بیدو مکھے کرجیران رہ گئے کہ ان کے سامنے ایک چھوٹی می جھاڑی میں اچا تک آ گ بجڑک اتھی تھی۔انہوں نے جیرانگی کے ساتھ اس آ گ کی جانب دیکھااور جوں ہی انہوں نے اس آ گ کی جانب دیکھا آ گ مزید بھڑ کئے گئی۔اگر چہ جھاڑی آ گ کی لپیٹ میں تھی کیکن آ گ اے کوئی نقصان نہ پہنچارہی تھی۔وہ اس جھاڑی کے مزید قریب چلے آئے تا کہاس جیران کن منظر کو بخو بی

اچا تک جماڑی کے عین درمیان سے ایک آوازسنائی دی کہ:۔

کتاب گھر کی پیشکش "موى (عليه السلام)....موى (عليه السلام)"

http://kitaabghar.com مویٰعلیہ السلام نے جواب دیا کہ:۔

"میں بہال موجود ہوں....."

ية وازالله تعالى كي آ وازتقى ....موي عليه السلام كوبتايا كيا كهاب وفت آن پنجاتها كه اسرائيلى ....موي عليه السلام كـايخ لوگ.. موی علیدالسلام کی امت کومصرے نکالا جائے اور انہیں موی علیدالسلام کی وساطت ہے وہاں سے نکالا جائے جوان کی رہنمائی سرانجام دیتے ہوئے انہیں اس سرزمین کی جانب لے جائیں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اب کیا تھا:۔

🗆 " ایک اچھی سرز مین .....ایک وسیع وعریض سرز مین .....ایک الیم سرز مین جہال پر دود دھا در شہد کی نہریں بہتی ہول ۴ 🐪 حقیقت بیتھی کد کنعان جس کواسرائیلی چھوڑ آئے تتے .....سالہا سال بیشتر چھوڑ آئے تتے اب اس سرزمین پر قحط سالی ہرگز نہتھی۔اب وہاں پر ہراچھی چیز کی فراوانی تھی اوراب اللہ تعالیٰ نے اسرائیلیوں سے اس سرز مین کا وعدہ فر مایا تھا۔

مویٰ علیدالسلام حسب بدایت مصروالی اوٹ آئے۔وہ کافی برس مصرے با ہرگز ارکرآئے تھے ....ان کا جرم محوکیا چکا تھااوراس دور کے دوران جس روز میں مویٰ علیہ السلام ہے جرم سرز دہوا تھا جس فرعون کی حکومت تھی وہ بھی موت ہے ہمکنار ہو چکا تھا۔اب جس فرعون کی حکومت تھی مویٰ علیہالسلام نے اس تک رسائی حاصل کی اوراپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلیوں کومھرے جانے کی اجازت فراہم کی جائے۔ یہ س کرفرعون ناراض ہوااوراس نے اجازت فراہم کرنے ہےا نکار کردیا۔فرعون اس قدر مھتعل ہوا کہاس نے اسرائیلیوں کے ساتھ پہلے ہے بھی بدتر سلوك روار كهناشروع كرديا\_

الله تعالى نے موی عليه السلام كوبدايت فرمائي كه وه فرعون كوخر داركري كه اگراس نے اسرائيليوں كومصرے نكل جانے كى اجازت فراہم نه کی تواس کا ملک طاعون کی و با کی لپیٹ میں آ جائے گا۔اس کے علاوہ اس کا ملک یکے بعد دیگرے کئی ایک و باؤں کی لپیٹ میں آ جائے گا۔لہٰ ذایکے بعد دیگرے کی ایک وباؤں نے فرعون کے ملک کواپنی لپیٹ میں لے لیالیکن وہ بھندر ہااوراسرائیلیوں کومصرے نکل جانے کی اجازت فراہم کرنے ے انکاری رہا۔۔۔۔کیونکہ وہ غلام تھے۔۔۔۔وہ ان کے مقاصد کی تھیل سرانجام دیتے تھے لہٰذاانہیں مصرمیں ہی مقیم رکھنا ضروری تھا۔

کیکن اس کا ملک جب دسویں وہا کی لپیٹ میں آیا جوایک خطرنا ک ترین وہاتھی تب وہ اجازت دینے پرآ مادہ ہوگیا۔موئ علیہ السلام نے خبر دار کیا کہ رات کے دوران اللہ تعالیٰ مصر کی سرزمین پرغذاب نازل کرے گا اوراس سرزمین کے ذی روح اور درندے ہلاک کر دیے جائیں گے مگر امرائیلی اس عذاب ہے محفوظ رہیں گے۔ http://kitaabghar.com http://kit

مویٰ علیهالسلام کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔اسرائیلیوں کوکوئی نقصان نہ پہنچالیکن مصریوں کوعظیم نقصان ہے دو چار ہونا پڑا:۔ "مصرمیں چیخ و پکارکی آ وازیں بلند ہور ہی تھیں .....مصر کا کوئی گھر ایسانہ تھاجس ہے کوئی نہ کوئی موت ہے ہمکنار نہ ہوا ہو'' فرعون نے غم وغصاورصدے سے دو چار ہوکرمویٰ علیہ السلام ہے کہا کہ وہ اسرائیلیوں کومصرے نکل جانے کی اجازت فراہم کردے گا کیونکہاباس اجازت کے فراہم کرنے کا وفت آن پہنچاہے۔

مویٰ علیہالسلام اپنی قوم کواس سرزمین پر لے جانا چاہتے تھے جس سرزمین کاان سے وعدہ کیا گیا تھا۔۔۔۔کنعان کی سرزمین دودھاورشہد کی بہتات تھی۔

اس سرزمین پرابل کنعان اوردیگراقوام کی بھی بہتات تھی جونئے آنے والوں کوخوش آمدید کہنے کو تیار نہ تھے۔ ببرکیف موی علیہالسلام اپنی قوم کواکٹھا کرتے ہوئے اس روٹ پرسفر کرنے کیلئے تیار ہوئے جس روٹ کی نشاند ہی اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ اس دوران فرعون کا ذہن بھی تبدیل ہو چکا تھا۔وہ اسرائیلیوں کے تعاقب میں اپنی رتھ دوڑار ہاتھا۔وہ جس قدر تیزاپنی رتھ کودوڑ اسکتا تھااسی قدر تیز اس کود وژار ہاتھا تا کہ جلداز جلداسرائیلیوں تک جا پہنچے اورانہیں دو بارہ گرفتار کرے ۔وہ اکیلانہ تھا بلکہ چےصد منتخب افراداس کے ہمراہ تھے۔ فرعون کواپنے تعاقب میں آتا دیکھ کراسرائیلی گھبرا گئے اوروہ مویٰ علیہ السلام کویُر ابھلا کہنے نگے اور کہنے لگے کہ:۔ '' ہمارے لئے یہ بہتر تھا کہ ہم اہل مصر کی خدمات سرانجام دیتے رہتے بجائے اس کے کداب ان کے ہاتھوں لقمہ اجل

بنیں''۔ لیکن مویٰ علیہ السلام پُرسکون تھے۔انہوں نے سمندر پراپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ان کی قوم کے پاس سمندرعبور کرنے کی کوئی کارگر تدبیر نہ ون اوراس کے ساتھیوں کے ماتھ لگنے ہے نے نہیں سکتے تھے۔ تھی۔وہ فرعون اوراس کے ساتھیوں کے ہاتھ لگنے سے پیجنہیں سکتے تھے۔

کیکن اللہ تعالیٰ کو پچھا درمنظور تھا۔اللہ کے حکم ہے سمندر کا یانی دوحصوں میں منقسم ہو گیا اور درمیان میں خشک راسته نمودار ہو گیا۔اسرائیلیوں نے اس راستے پر چلتے ہوئے سمندر کو بخو بی عبور کر لیا۔ یانی ان کے دائیں اور بائیں دیوار کی صورت میں کھڑا تھا۔

اہل مصراتنے خوش قسمت نہ تھے جتنے خوش قسمت اسرائیلی واقع ہوئے تھے۔انہوں نے بھی اسرائیلیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس خشک راستے سے سمندرعبور کرنے کی کوشش کی ۔لیکن پانی آ پس میں مل گیاا ورفرعون کی گاڑیاں اور گھوڑ سوار سمندر میں ڈوب گئے ۔ سالہاسال کی قید کے بعداب اسرائیلی آزاد تھے۔

کیکن انہوں نےشکر کا کلمہنہیں پڑھا تھا۔وہ بیابان ،صحرااور جنگل کےسفر پراعتراض کرتے تھے جس کووہ اب سرانجام دے رہے تھے۔ انجیل کی پرانی کتاب پڑھتے ہوئے مویٰ علیہ السلام کی عظمت اورا پنی قوم کے لئے رحمہ لی کا حساس بڑھ چڑھ کر ہوتا ہے۔

وہ کئی برس تک سفر مطے کرتے رہے۔ بیسفروہ کنعان کی اس سرز مین میں داخل ہونے کے لئے سرانجام دے رہے تھے جس سرز مین کا ان

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.du سالہاسال کے بعد..... بقول بائبل 40 برس بعد.....اسرائیلی اس قابل ہوئے کہوہ اس سرز مین میں مشرق کی جانب ہے داخل ہوشیس جس سرز مین کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔مویٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت 120 برس کو پہنچ چکی تھی .....اللہ تعالیٰ انہیں ایک پہاڑی پر لے گیا۔ جہاں ہے وہ نہ صرف کنعان کو دیکھے سکتے تھے بلکہ اپنی قوم کوبھی دریائے اردن عبور کرتے اور شہر میں داخل ہوتے ویکھے سکتے تھے۔ مویٰ علیہالسلام کامشن مکمل ہو چکا تھا۔لبنداان کا وقت بھی پورا ہو گیااوروہ اس دنیا ہےتشریف لے گئے۔ http://kitaabghar.com موی علیدالسلام کی زندگی مهم جو تی کی ایک کمبی داستان تقی ـ

# اسی کے بینٹ فرانس نے بھیڑ ہے پرغلبہ حاصل کرلیا

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

گھاس پرخون بکھرا پڑا تھا۔۔۔۔اییا دکھائی دیتا تھا جیسے کسی نے جان بوجھ کرخون سے بھری ہوئی بالٹی گھاس پر بکھیر دی ہو۔۔۔۔اس نے مزید قریب جاکر دیکھا۔۔۔۔خون میں رنگے ہوئے کپڑے کاٹکڑا بھی پڑاتھا۔۔۔۔اس نے دوبارہ إدھراُ دھرنظر دوڑائی۔۔۔۔اے ایک اورخون آلود کپڑے کاٹکڑا وکھائی دیا..... بیسی عورت کے اسکرٹ کے کیڑے کا فکڑا دکھائی وے رہاتھا۔

یہ می قورت کے اسٹرٹ کے کپڑے کا علزاد کھائی دے رہا تھا۔ '' نہیں فا در۔۔۔۔۔آپ کوآ گے نہیں جانا چاہیئے ۔ یہ یقیناً موت کی وار دات ہے۔۔۔۔۔اس جائے حاوثہ کے نز ویک جاناعین

tp://kitaabghar.com خمافت اور پاگل بن مين باله بن tp://kitaabghar.com

جواب میں فرانس نے اپنے سینے پرصلیب کا نشان بنایا اور آ گے کی جانب بڑھ گیا۔ ایک عورت کی فریاد سنائی دی .....اس عورت کی فریاد جو تصبے کے ان لوگوں میں شامل تھی جواتنی دور تک اس کے ہمراہ چلے آئے تھے اور ایک اور آواز سنائی دی کہ:۔

#### ت است کے است خدا کے لیے ۔۔۔خدا کے نام پر ۔۔۔ آپ آ گےمت جا کیں۔ " کے است کا است کا است کا است کا است کا است کا ا

جوم نے اپنے شہر کی دیواروں کی جانب واپس پلٹنا شروع کر دیا۔وہ اس حد تک آنے کیلئے ہی تیار ہوئے تھے .....وہ اس حدے آگے بڑھنے کے لئے آ مادہ ندیتے .....اس حد تک آئے کے لئے بھی وہ محض اس لئے تیار ہوئے تھے کہ وہ اس بہادرنو جوان کے اعتاد سے متاثر ہوئے تنے۔اگراس نے کہا کہ وہ بھیٹریئے کوروک دے گا .....وہ نہ صرف بھیٹریئے کواہل گئو کے مویثی ہڑپ کرنے سے روک دے گا بلکہ اس کے شہریوں کوبھی بڑپ کرنے ہےروک دے گا تو قصبہ اس کی بہاوری اور جراُت کی داددے گا اور اس کے ساتھ اس مقام تک پینچنے کی حامی بجرلے گا جس مقام پراس نے اس کا رہائے نمایاں کوسرانجام دینے کا فیصلہ کیا تھا۔

لکین کچھزیادہ دورنہیں ....جتی کہ ایک گز کے فاصلے پر بھی نہیں بلکہ ان کے پاؤں کے عین قریب اس ہلاکت کے شواہر موجود تھے جو بھیڑیئے کی اس وقت تک کی آخری ہلاکت تھی۔ایک شام بیشتر ایک نوجوان لڑکی اپنی حماقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مقام پر چہل قدمی کے لئے چلی آئی تھی ..... کچھالوگوں کا خیال تھا کہ وہ اپنے محبوب سے ملنے کے چلی آئی تھی۔ چندمنٹ کے بعد .....اس کے چیخنے چلانے کی خوفناک آ وازیں سنائی دینے لگیں .....اوراب تک ....اس صبح کی آ مدتک ....کس نے بھی پیجراُت ندکی تھی کدوہ گھر ہے باہر نکلےاور چھان بین کرے کد کیا واقعه پیش آیاتھا۔

س میمبیندالل کئو کے لئے ایک خوفٹاک اورنقصان دہ مہینہ ثابت ہوا تھا۔ پہلے پہل بھیٹر، بکریاں اورمویشی غائب ہونے شروع ہوئے تھے اور جب بھیڑیئے کی جانب ہے مویشیوں کی پہلی ہلاکت کے شواہد ملے تب لوگ از حد ناراض ہوئے اورغم وغصے کا شکار ہوئے \_ بھیڑیا وقتا فو قتا آتا

اورا پناشکار حاصل کر کے واپس لوٹ جاتا۔

اس نے فی الحال کسی انسان پرحملہ نہ کیا تھا۔ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے اہل گئو اور بھیٹر ہے کے درمیان غیرتحریری معاہدہ طے یا چکا تھا کہ بھیٹریا ا کثر و بیشتر آئے گا۔۔۔۔ان کےمویشیوں کولقمہ اجل بنائے گا۔۔۔۔اپناشکار بنائے گا۔۔۔۔اورمحض مویشیوں تک ہی محدودرہے گا۔۔۔۔کسی انسانی جان کواپنا شکارنہیں بنائے گا....اوراب تک ای غیرتح بری معاہدے رعمل درآ مدہوتا چلا آ رہاتھا۔لیکن اب اس ماہ سب پھے تبدیل ہو چکا تھا۔غیرتح بری معاہدے کی دھجیاں بکھر چکی تھیں۔ایک بوڑھا مخص .....لوگ کہتے تھے کہ وہ ایک سیرھا سادا مخص تھا..... وہ اپنے مویشیوں کے پیچھے پیچھے جارہا تھا۔ یہاس کا معمول تفا۔وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں مقیم تھا جو قصبے کے ایک کنارے پروا قع تھی۔لہٰذااس شخص کی غیرموجود گی کسی بھی فرد نے محسوس نہ کی۔ اورکوئی شورشرابہ بھی وقوع پذیرینہ ہوا تھا۔ بھیٹر ہے نے غالباً ایک ہی وار میں اے چاروں شانے حیت کر دیا تھااور کئی ونوں بعدا یک بہا دریا بے وقوف شخص کو بھیڑیئے کے اس بوڑھے شکار کی باقیات نظر آئیں .....اس کے جسم کے گوشت کے پچھے بچے کیے حصے .....اس کی پچی پچی بڈیاں اوراس کے کیڑے وغیر واس کے مشاہدے میں آئے۔ بڈیاں اوراس کے کپڑے وغیرہ اس کے مشاہدے میں آئے۔

ای کمے فضامزید دہشت زوہ ہوگئی .....خوف وہراس کے سامیے مزیدلہرانے لگیں۔ایک ہفتے کے اندراندر بھیڑیئے نے ایک اورانسانی جان کواپٹانوالہ بنا ڈالا .....ابھی تک کئو کے پچھاوگ بھیڑیئے کی پہلی انسانی ہلاکت ہے بھی باخبر نہ ہوئے تھے....اس مرتبہ بھیڑیئے نے ایک بچے کو .....ایک چھوٹے لڑکے کوا بنالقمہ بنایا تھا.... بھیڑیا آ دم خور بھیڑیئے کاروپ دھار چکا تھا....اس کے منہ کوانسانی گوشت اورخون کا چسکا لگ چکا تھا۔ اورتب لوگوں کے ایک گروہ نے اس جنگلی درندے کودیکھااوروالیس بھاگ آئے .....وہ دہشت زدہ تھے.....انہوں نے خوف وہراس کے عالم میں وہ سب پچھ بیان کیا جوسب پچھانہوں نے ویکھا تھا۔ان کے بقول وہ بھیڑیا عام بھیڑیئے سے دوگناز اندجسامت کا حامل تھا۔اس کی آئٹھیں چک رہی تھیں۔اس کے دانت حاقو کی دھار کے موافق تیز تھے۔

یہ ہی وہ لمحہ تھا جبکہ فرانسس برنار ڈن کواس عجیب الخلقت درندے کے بارے میں بتایا گیا تھا۔

اس نے انتہائی صبر دخمل کے ساتھ لوگوں کی بات سی۔اس شریف انتفس انسان کاتعلق اسسی سے تھا۔وہ گفتگو سننے کے درمیان وقتا فو قثا اپے سرکوجنبش دیتار ہا۔قصبے کے مکین خوف وہراس کے عالم میں اسے سب کچھ بتار ہے تھے۔ وہ بیسٹریائی انداز اپنائے ہوئے تھے۔وہ اس دہشت کا شکار تھے جواہل گئو کا مقدر بن چکی تھی۔ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے بیٹے کو بھیٹر یا اپنالقمہ بنا چکا تھااور جوں ہی وہ بات کرتا اس کے آ نسواس کے رخساروں پر بہنا شروع کرویتے۔

> فرانس بوری داستان سننے کے بعد سیکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کہ:۔ '' مجھےاس عجیب الخلقت درندے کے پاس نے چلو۔''

http://kitaabg اس کی بات من کرلوگوں پر خاموثی طاری ہوگئی جیسے نہیں سانی سونگھ گیا ہو۔ فرانس نے دوبار ولوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔

گھر کی پیشکش

'' آؤ..... مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ ..... وہ کہاں رہتا ہے ....اس درندے کامسکن کہاں ہے؟ میں آپ کے ہمراہ چلوں گا اور خفیق کروں گا......'' ب گھر کی پیشکش

kaabghar.com 'سوچ لين فا در شهاييدرنده آپ کوجهي اپنالقمه بناسکتاه پي ' http://kitaab

یاوگ جب فرانس سے مشورہ کرنے کے لئے آئے تھے تب ان کے ذہن میں ہرگز نہ تھا کہ فرانس ان کوایے ساتھ چلنے کے لئے کہے گا تا كەوەاس درندے كا تعاقب كرسكے اوراہے كيفر كردارتك پہنچا سكے .....وەمحض اپناغبار نكال كر پچھسكون حاصل كرنا حاہتے تھے يا پھريەمشوره حاصل کرنا جاہتے تھے کہ وہ کیسے اس درندے کواپنے جال میں پھنسا سکتے تھے یا کم از کم اے خوفز دہ کرتے ہوئے اس مقام ہے کوچ کرنے پر کیسے مجبور کرسکتے تھے۔اوراب بیڈنیک اورمہر ہان چخص ان کو بیٹلقین کرر ہاتھا کہ وہ سے علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں اور وہ ان کی ہمراہی میں بھیڑ ہے کو و یکھنے کی تمنا کررہاتھا....ان کے نزویک میخف ایک یا گل مخص تھا۔

کیکن فرانسس نے ان لوگوں پر دوبارہ زور دیا کہ وہ اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اے بھیڑیئے کی غارتک لے جائیں یا پھراس مقام تک لے جائیں جس مقام پراس نے آخری ہلاکت سرانجام دی تھی اور آپس میں پچھ دیر تک صلاح مشورہ سرانجام دینے کے بعدان لوگوں نے فرانس کی بات مانے کی صامی مجر کی تھی۔ ایک المستقبل میں استفادی کے ایسان

انہوں نے محض اس حد تک اس کا ساتھ دیا تھا ۔۔۔۔۔اب وہ تن تنہا کھڑا تھا ۔۔۔۔۔اس کے تین نز دیکی ساتھی اس سے چندگز پیچھے کھڑے تھے .....اور پچاس کےلگ بھگ دہشت ز دہ اورخوفز دہ لوگ ان کے بہت پیچھے کھڑے تھے۔

فرانس آ گے بڑھتا چلا گیاحتیٰ کہلوگوں کے مجمعے کی آ وازیں اس کی ساعت سے مکڑانی بند ہو *گئیں ۔سورج انتہا*ئی تیزی کے ساتھ بلند ہو ر ہاتھااورتقریباًاس کے کندھوں کی اونچائی تک پہنچ چکا تھا۔ چھوٹے درختوں کےساپےلہرار ہے تتھے۔وقتا فو قثا ہے ساپیز کت کرتے ہوئے دکھائی ویتااوروہ ایک کمھے کے لئے رک جاتا ۔۔۔ لیکن میمض ہواتھی جو درخت کی شاخوں کو ہلار ہی ہوتی تھی۔

اورتب بالكل بى اجا تك .....ا يك لمح كاندراندروه اس كے بالمقابل تفا..... بھيڑيئے كے بالمقابل كھڑا تھا۔ وہ رک گیا.....اس کا ایمان اوراس کی بہادری اس کے گلے کوخشک ہونے اوراس کے چہرے پرخوف وہراس کے سائے کوخمودار ہونے ے ندروک سکی۔ بھیٹر یااس سے شاید ہیں فٹ کے فاصلے پر تھا۔وہ اپنی غارے نمودار ہور ہاتھااور یہی غاراس کامسکن تھا۔

اس نے اپنے سینے پرصلیب کا نشان بنایا اورای کمیے بھیڑ ہے نے چھلانگ لگائی۔

قابل غورحدتک دوری پر کھڑے تصبے کے دواشخاص ایک درخت پر چڑھ چکے تھے تا کہ وہ اس راہب کی کارروائی کو بخو بی دیکھ سکے۔ پہلے انہوں نے بھیڑیئے کو چھلانگ لگاتے ہوئے و یکھا۔اس کے بعداس وفت ان کی حیرانگی کی کوئی حد نہ رہی کہ بھیڑیا بجائے اس کے کہ دوبارہ فرانسس کی جانب چھلانگ لگا کراس پرحمله آور ہوتا ....اس کے عین سامنے دراز ہو گیا.....ایک پالتو کئے کی طرح اس کے سامنے لیٹ گیا۔ http://kitaabghar.com

اگرچەابل گئوس نەسكے كيونكەوە كافى دورى پر كھڑے تھے ليكن فرانسس نے بھيڑ ہے ہے كہا كه:۔ ''ادهرآ وُ....ميرے بھيڑيئے بھائی....ادهرآ وُ''

اور بیالفاظ س کر بھیٹر یاسر جھ کائے فرانسس کی جانب بڑھا۔

فرانس نے دوبارہ بھیڑ ہے کوخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔

''ادھرآ وُ۔۔۔۔بھیڑیئے بھائی ادھرآ وُ۔۔۔۔حضرت مینے علیہ السلام کے نام پر میں تنہیں تھم دیتا ہوں کہ مجھ پر بھی حملہ آور نہ مونااورنه بی کسی اورشخص پرحمله آورمونا<sub>س</sub>''

اور بھیڑیا آ ہتہ آ ہتہ فرانس کی جانب بڑھااور فرانس کواپنا ایک پنجہ تھا دیا ....اس راہب نے اس کے پنج کوایک لمح کے لئے

تفاے رکھا۔

فرانس نے ایک مرتبہ پھر بھیڑیئے کو ناطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔

" بحير على الله الله الله علاق مين كافي زياده اودهم مجائي ركها به الله كافي زياده نقصان كياب من في ظالمان حركتين سرانجام دى جي ..... يحقيقت ہے كتهبين اپني خوراك كے حصول كے لئے شكار كرنا يرا تا ہے .... ليكن تم نے انتبائی دیده دلیری کامظاہرہ کرتے ہوئے انسانی جانوں کوہلاک کرنا شروع کر دیاتھا.....ان انسانوں کوہلاک کرنا شروع کر ویا تھا جواللہ تعالیٰ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ تمہارے جرائم کی یا داش میں تمہیں ایک قاتل کے طور پر بھانسی پراٹکا وینا عابيئے ۔ اہل گؤتمہارے جرائم کےخلاف سرا پااحتجاج بن گئے تھے .....وہتمہارےخون کا مطالبہ کررہے ہیں .....'' بھیڑیااس کے قدموں میں اوٹ پوٹ ہونے لگا اور فرانس نے اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ:۔ '' بھیٹر ہے بھائی ..... میں بیرچا ہتا ہوں کہتمہارے اور ان کے درمیان امن قائم کر دوں اور اگرتم بیروعدہ کرو کرتم ان کے خلاف مزید جرائم سرانجام دینے ہے کنار ہ کشی اختیار کرلو گے ..... تب وہتہیں معاف کرنے پر تیار ہوجا کیں گے اور تمہارے ماضی کے جرائم معاف کردیں گے اور کوئی شخص ۔۔۔ کوئی شکاری تمہارا شکار نہیں کرے گا ۔۔ بہمی بھی نہیں کرے گا۔'' بھیڑیاای کے قدموں میں پڑار ہالیکن فرانس جانتا تھا کہ وہ اس کی گفتگو کوحرف بہحرف سمجھ چکا تھا اور نہ صرف سمجھ چکا تھا بلکہ قبول بھی

كرجكاتها.

فرانس نے ایک بار پھر بھیڑ ہے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔

بھیڑیئے بھائی....میں چاہتا ہوں کہتم اپنے وعدہ کی توثیق سرانجام دو کیونکہ اس کے بغیر میں تم پر.....اورتمہارے وعدے پر http://kitaabghar.com:اعتبارنبین کرسکتا http://kitaabghar.com

اور جب فرانس نے اپنا ہاتھ بھیٹر ہے کی جانب بڑھایا تب بھیٹر ہے نے دوبارہ اپنا پنجد فرانس کی جانب بڑھایا اوراس کے ہاتھ میں

''میں وعدہ کرتا ہول کہاس شہر کے لوگ اس وقت تک تمہیں تمہاری خوراک مہیا کرتے رہیں گے جب تک تم زندہ سلامت oom رہو گے ..... کیونکہ میں بخو بی جانتا ہوں کہتم نے بیتمام تر جرائم محض اپنی بھوک مٹانے کے لئے گئے تھے۔'' http

بھیڑیا اور یا دری دونوں آ ہتہ آ ہتہ گئو کی جانب روانہ ہوئے۔ جونہی وہ شمر کے قریب پہنچے تو قصبے کے جیران و پریشان اورخوف کے مارے ہوئے لوگ اپنی پناہ گاہوں سے باہرنکل آئے جہاں پروہ چھیے ہوئے تھے۔ یا دری اور بھیٹریا شہر کے دروازے کی جانب بڑھ گئے بالکل اس طرح جس طرح کوئی شخص اپنے پرانے اور و فا دار کتے گے ہمراہ چلتا ہے۔

اور تب جیسا کہ لوگ ان کے اردگر د کھڑے تھے ۔۔۔۔لیکن ان کے نز دیک تر نہ کھڑے تھے بلکہ کچھے فاصلے پر کھڑے تھے ۔۔۔۔۔اسی کے فرانس نے لوگوں کوان شرائط ہے آگاہ کیا جواس کے اور بھیٹر یئے کے درمیان طے یائی تھیں۔اس نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔ ''سنومیرے بھائیو....بھیڑیئے بھائی....''

" بھیٹر یا بھائی'' ..... یہ یا دری کہیں اینے حواس تو نہیں کھوچکا .....اوگ ای متم کی سوچ میں مبتلا تھے۔

یا دری نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ:۔

'' بھیٹر یا بھائی .....جوآپ کے سامنے کھڑا ہے ....اس نے بیوعدہ کیا ہے .....اور میرے ساتھ بیعبد کیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھامن اورسلامتی کے ساتھ رہے گابشر طبیکہ تم بھی بیوعدہ کروکہ تم اسے وہ خوراک مہیا کرتے رہو گے جس کی ضرورت اے در پیش ہوگی ....اے روزاندا پنی روز مرہ کی خوراک کی ضرورت در پیش ہوگی .....اور میں اس کی جانب ہے آ پ کو یفین د مانی کروا تا ہوں کہ بیآ پ کواورآ پ کے مویشیوں کوکوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔''

چند لمحوں تک لوگ جیرانگی اور پریشانی کے عالم میں خاموش کھڑے رہے اور مابعد انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ روزانہ بھیڑیئے کواس کی

فوراک مهیا کرتے رہیں کے http://kitaabghar.com http://kitaabg

اور بیمعاملہ بخوبی چاتا رہا۔ بالکل ای طرح چاتا رہا جس طرح یا دری اور بھیٹر ہے کے درمیان طے پایا تھا۔ بھیٹر یا ایک بوڑھا بھیٹر یا تھا .....اوروہ اس معاہدے کے بعد محض دو برس تک زندہ رہا لیکن ان دو برسوں کے دوران اے اجازت بھی کہوہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہوجا تا تھا۔۔۔۔اورلوگ انتہائی خوشی کے ساتھ اس کا پہیں بھرنے کا بندوبست کردیتے تھے۔ پچھلوگ دیگرلوگوں سے بڑھ کر بہادر تھے۔وہ بھیڑیئے کے سریر تھیکی بھی دیتے تھے۔ کتے بھی بھیڑیئے کودیکھ کربھو تکنے سے باز آ چکے تتھاور بالآخر جب یہ بوڑھا بھیڑیا موت سے ہمکنار ہوا.....تب قصبے کے الوكول كواز مدهمة مه والمراكب المراكب المراكب

\*\*\*

96 / 506 www.iqbalkalmati.blogspot.com

#### ایک سادہ ی قرون وسطیٰ کے دور کی کہانی ؟ ایک فرضی کہانی؟

شايدآ پ درست سوچ رہے ہوں ....اليكن اس واقعہ كے چيچے دوحقائق كارفر ماہيں۔ بيدواقعہ ريكارڈ پرموجود ہے....ايك نا قابل تر ديد ریکارڈ پرموجود ہے کہ گئو اوراس کے ہمسائے میں واقع علاقے بھو کے بھیڑیوں کے خطرے سے دو حیار تھے .....اوراس وقت اس خطرے سے دو چارتھے جب فرانس نے اس علاقے کا دورہ کیا تھا۔اس کےعلاوہ ایک بہت بڑے بھیڑیئے کی کھوپڑی بھی سان فرانسسکو کے پرانے گرجا گھر کی دیواروں کے بیچے سے برآ مدہوئی ہے۔ بیکھوپڑی جان بوجھ کر وہاں پر دبائی گئے تھی۔ سینٹ فرانسس کی مختصر زندگی کوایک طویل مہم کہنا ہے جانہ ہو گالیکین وه کون تھا؟ وه کس قتم کا مخص تھا؟

حیران کن امریہ ہے کہ .... شاید .... ہم نے پہلی باراس کے بارے میں سناتھا کہوہ اپنے وسطی اٹلی کے شہراسسی کا ایک منتشر اور پراگندہ نو جوان تھا۔ اس کا باپ ..... پیڑو برنارڈن ..... کپڑے کا ایک مصروف بیو پاری تھا اور 12 ویں صدی کے آخری دورانیے کے ان دنول میں ( فرانس نے 1182 ءمیں جنم لیا تھا ) کوئی بھی نوجوان خواہ وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہوتھن معمولی تعلیم ہی حاصل کرتا تھا۔فرانس نے بھی پادری بننے کا منصوبه بنایا۔وہ پیشہ سیاہ گری ہے بھی محبت کرتا تھا۔

اس نے پیشہ سپاہ گری بھی اپنایا اوراس جنگ میں بھی شریک ہواجواس کے اپنے شہراسسی اوراس کے مسامیمیں واقع بروگیا کے درمیان لڑی گئی تھی اوراس دوران گرفتار بھی ہوا۔ قیرو بند کا ایک برس گزار نے کے بعدوہ گھر واپس آن پہنچا..... وہ ایک بیار مخض دکھائی دیتا تھا اور عجیب و غریب حد تک مشاہدہ نفس اورمطالعہ باطن سرانجام دینے کی جانب بھی مائل ہو چکا تھا۔اس کے دوست اے مذاق کرتے تھےاورجلد ہی وہ ایک نرم اورمہر بان دل کے حامل انسان کے روپ میں ڈھل چکا تھا خواہ بیتبدیلی اس میں تھی طور پر ہی رونما ہو گی تھی۔سسلی میں ایک فوجی مہم سرانجام دینے ک منصوبه بندى سرانجام دى گئی اوروه بھی اس مہم میں شریک ہو گیا۔

چندروز بعد ہی وہ اسسی واپس لوٹ آیا.....اپنے اسلح کوخیر باد کہااوراپنے والدے کاروبار میں شریک ہوگیا۔اے خدا کی جانب سے ایک پیغام موصول ہو چکا تھااوروہ اگلے پیغام کے انتظار میں تھا۔خدانہیں چاہتا تھا کہوہ ایک سپاہی کےطور پراپنی خدمات سرانجام دے ....اے کسی اور ذریعے سے خدا کی خدمت سرانجام دین تھی۔//۔/http://kitaabghar.com http://

اسے خداکی جانب سے اگلاپیغام اس وقت موصول ہوا جبکہ وہ بینٹ ڈیمن کے خانہ گرجامیں مصروف عبادت تھا۔ اس نے اچا تک ایک

#### '' فرانس جاؤ.....ميرا گر جانغمير كرو..... كيونكه وه زمين بوس جور باہے۔''

فرانس نے اردگر ددیکھاا وراہے محسوں ہوا کہ واقعی گرجا گھر خشہ حالی کا شکارتھاا وراس کی مرمت ناگز بریتھی۔لہذا وہ بھا گم بھاگ گھر پہنچا ..... اپنا تمام مال واسباب اکٹھا کیا..... اس کے علاوہ اپنے باپ کے کپڑے کے چھان بھی سمیٹے اور بیسب پچھسمیٹ کر مارکیٹ کارخ کیا۔اس نے مال کوفر وخت کیااور مابعدا پنا گھوڑا بھی فروخت کرڈالا .....اس کے بعدوہ خوش خوش واپس گھر کی جانب روانہ ہوا تا کہ بیرقم خانہ گرجا کے پادری 97 / 506 www.iqbalkalmati.blogspot.com

عوالے کرتھے۔

چونکہ یا دری فرانس کے والدہے بخو بی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا بوڑ ھا مگر طاقت وقوت کا حامل پیٹر و برنارڈن اعتراض کرسکتا تھا۔لہذا اس نے رقم وصول کرنے ہےا نکارکر دیا۔اورجلد بی فرانس کے والدنے اپنے جیٹے کواپنی جائیداوے عاق کر دیا۔لیکن پہلحے فرانس کے لئے ایک انمول لحہ ثابت ہوا۔۔۔۔اس نے بذات خودمزیدرقم انتھی کرنی شروع کی اور بینٹ ڈیمن کے خانہ گرجا کی تغییر پرخرچ کرنی شروع کر دی۔اس کے علاوہ اس گرجے کی تغییر کیلئے اس نے بذات خود بھی محنت مز دوری سرانجام دی۔اس نے اپنا تمام مال داسباب حتیٰ کداپنے کپڑے بھی فروخت کر کے گر ہے کی تغمیر پر نگا دے اور بشپ کا عطا کر دہ ایک لمبا کوٹ پہن کرگز ارہ کرنے نگا۔۔۔۔اس کے بعداس نے ایک اور چرچ کی مرمت کی ذمہ داری سنجالی .....اور مابعد تیسرے چرچ کی مرمت کی ذمیداری سنجالی ..... آ ہتیہ آ ہتیہ دیگرلوگ بھی اس کارخیر میں اس کا ہاتھ بٹانے لگے ..... وہ نہ صرف گر جا گھروں کی تغییراورمرمت میں اس کا ہاتھ بٹانے لگے بلکہ ایک کامل زندگی گزارنے کی جدوجہد میں بھیمصروف ہوگئے .....وہ اس زندگی کواپنانے کی جدوجہد کرنے لگی جوزندگی حضرت میچ علیہالسلام نے بسر کی تھی اوران کی طرح لوگوں کو بچانے میں بھی مصروف ہو گئے ۔اس تحریک کی ابتداء غربت کے ماحول ہے ہوئی تھی ....اس تحریک کے ہرایک کے رکن کے لئے ضروری تھا کدوہ''لیڈی غربت ہے شادی'' کرے۔

وہ پوپ III کے پاس چلے آئے اور اس کی اجازت طلب کی اور پہلا رڈمل حوصلہ افزانہ تھا .....ان کا طرز زندگی اس قدر سخت تھا کہ بیہ تحریکے ممکن حدتک پھیل نہ سکی .....وسعت اختیار نہ کرسکی لیکن اس نے عارضی اشک شوئی کردی .....اور پیخریک مزید بروھنے لگی جلد ہی ایک متوازی تحریک بھی چل نکلی جوبینٹ ڈیمن کےاس خانہ گرجا پر بنیاد کرتی تھی جس کی تغییر نوفرانسس نے سرانجام دی تھی۔اس کی سربراہ ایک نوجوان خاتون تھی جس نے فرانسس کی قائم کردہ مثال کی پیروی سرانجام دی اورایئے تمام تر و نیاوی مال واسباب سے کنارہ کشی اور دست برداری اختیار کرلی اور مابعد ایک اورتحریک سامنے آئی ..... پتحریک عام لوگوں ہے متعلق تھی جنہوں نے اگر چہاہنے دنیاوی مال واسباب ہے دست برداری اختیار کر لی تھی کیکن ا تنامال واسباب ضرورا ہے پاس رکھا تھا جس ہےان کا گزارہ بخو بی چل سکتا ہو۔

فرانس نے بے تحاشہ سفر مرانجام دیے .....اکثر اپنے آپ کومشقت میں ڈالے رکھتااوراپنے وضع کردہ طرز زندگی اورا فکار کو پھیلانے کی کوشش میں مصروف رہا .....وہ نہ صرف براعظم یورپ تک محدوور ہا بلکہ مشرق وسطی اور شالی افریقہ میں بھی اپنے افکاراور طرز زندگی کو پھیلانے میں مصروف رہا۔ شالی افریقہ کے تیزسورج نے اس کی آتھے وں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ لہٰذااس نے اپنی زندگی کے بقایا ایام اندھے پن میں گزارے۔اس نے مصر کے سلطان تک بھی رسائی حاصل کی اوراہے بھی اپنے وین پرلانے کی کوشش سرانجام دی۔اگر چداس نے عیسائیت قبول کرنے ہے اٹکار کر دیالیکن وہ اس پادری کی جراُت اور دلیری پرجیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا جس نے جان کی بازی لگاتے ہوئے اس کے دربار میں آنے اور اسے عیسائیت کی جانب راغب کرنے کی کوشش سرانجام دی۔

ا پنی زندگی کے آخری ایام میں فرانس ایک اور تجربے سے دوجار ہوا .....ایک ''مهم'' .....وہ دلبرداشتہ تھا کہ اس کے پچھ پیرو کاران قوانین ے روگر دانی کے مرتکب پائے جارہے تھے یاوہ ان قوانین پڑمل درآ مدکرنے ہے قاصر دکھائی دیتے تھے جوقوانین اس تحریک کے لئے وضع کئے گئے

تضاورا پنے ایک یادوقابل اعتماداوروفاداری ساتھیوں کے ہمراہ لاورناکی پہاڑی پرعبادت کے لئے چل دیا۔

ایک رات میلوں دورچرواہے بید مکھ کراز حدجیران ہوئے کہ آسان روشن ہور ہاتھا اورایسا دکھائی دے رہاتھا جیسے لاورناکی پوری پہاڑی آ تشز دگی کی زدمیں ہواورای آتشز دگی کے سبب آسان بھی روشن کے حلقے میں ہو۔ پچھ خچر ڈرائیورجوایک سرائے میں محوخواب تھے وہ بیدار ہوگئے .....وہ بمجھ رہے تھے کہ دو پہر کا وقت ہو چکا تھا اور وہ اپنے جانوروں کے ہمراہ اپنے کام کاج پر جانے کے لئے مصروف ہو گئے ۔لیکن جلد ہی شعلے دم توڑ گئے اور سب پھی معمول پرآ گیا۔

بیمظہراس ہے بھی بڑے مظہر کےظہور پذیر ہونے کا باعث بنا۔فرانس کی عبادت میں ایک فرشتے کی وجہ سےخلل اندازی واقع ہوئی اس فرشتے کے چھعدد پر تھے۔ دو پراس کے سر پر تھیلے ہوئے تھے ..... دو پراس کے اڑنے کے لئے مخصوص تھے جبکہ دیگر دو پروں نے اس کے جسم كوچھياركھاتھا\_فرانس جيران تھا.....وہ حضرت سيح عليه السلام كا چېره پېنچان چكاتھا\_

اس كے كلام كے آخرى الفاظ كوجو كچھاس فتم كے تھے كه:

''میں نے تہمیں زخم کا نشان دیا ہے۔۔۔۔ جو ہمدردی کے نشان ہیں تا کہتم میرے معیاری حامل ثابت ہو''۔ اور فرانس کے ہاتھوں اور یاؤں پر ناخنوں کے نشان تنے اور اس کے ایک جانب زخم بھی تھاجس سے خون رستاتھا..... یرزخم ..... زخم کا میہ نشان اس کے ہمراہ ہی رہااوراس کے نزو کی احباب اس کو بخو بی دیکھ سکتے تھے اگر چہفرانس اس نشان کو چھیانے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ اس نے 44 برس کی عمر میں وفات یا ٹی تھی۔اس نے 1226ء میں وفات یا ٹی تھی۔ دو برس بعد پوپ گرے گوری IX نے اے اولیا کی فہرست میں شامل کر لیا تھا۔



### abghar.com جو حرف حرف چراغ تها

گہت بانو کاتح بر کردہ ایک رومانی ناول جس میں مصنفہ نے انسانی رشتوں ناتوں میں محبت اور اپنائیت کے فقدان کا ذکر بہت خوبصورتی اورمہارت سے کیا ہے۔ پاکتانی معاشرے میں گھر کا ہرفردایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے اور جب تک بدا کا کیاں ایک ووسرے ے جڑی رہتی ہیں گھر بنار ہتا ہے لیکن انہی ا کائیوں کے بگھرتے ہی پیاراور محبت ہے بنا آشیانہ بھی بگھر جاتا ہے اور گھرمحض ہے سجائے مكانوں ميں تبديل موجاتے ہيں۔ بيناول كتاب كمريردستياب۔ جے فاول سيشن ميں ديكھا جاسكتا ہے۔

### کتاب گھر کی رچرڈ ....میں اور تیسری صلیبی جنگ کی پیشکش

http://kitaabghar.com

آج ہم انہیں صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اس لفظ میں کشش بھی موجود ہے اور وہ جذبات بھی بنہاں ہیں جوآج کل مفقود ہیں..... سینے میں بھڑ کتے ہوئے ندہبی اعتقاد کے شعلے ..... جنگ کی درندگی اور بےرحمی .... نجات کے حصول کی خاطر جھیلی جانے والی مشکلات ..... صلیبی جنگوں میں حصہ لینے والے قدر کی نگاہ ہے دیکھتے جاتے تھے اورلوگ انہیں اس روحانی سفر کی علامت سفر کرتے تھے جو بروشلم پر جا کرختم ہوتا ہے۔تمام طبقوں ہے متعلق لوگ ان جنگوں میں حصہ لیتے تھے ۔۔۔۔ بادشاہ سے لیکررعایا تک ۔۔۔۔اپنے چوغے پروہ رنگین کپڑے کی صلیب مینتے تھے۔ ان کی غیرحاضری میں ان کی جائیداد..... بشرطیکه موجود ہو.... کی دیکھ بھال چرچ سرانجام دیتا تھااوران تمام لوگوں کے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا جاتا تفاجو روشكم اورد يكرمقدس مقامات كومسلمانول كے قبضے سے نجات دلانے كاعبد كرتے تھے۔

چوتھی صدی تک ..... جب عیسائیت کوسلطنت روم کے سرکاری ندہب کی حیثیت حاصل ہوئی مقدس قبرستان کےعظیم گرجے کوتمام تر اقوام کے زائرین کے لئے کھول دیا گیا تھا۔ حقیقی صلیب بھی برآ مدکر لی گئی تھی اور بیت اللحم میں گرجا گھر قائم کردیا گیا تھا۔لیکن 614 ومیں یارسیوں نے روشکم پر قبضہ کرلیاا وراس کے رہائشیوں کو یا توقل کر دیایا پھرانہیں غلام بناڈ الا اور وہ حقیقی صلیب بھی لے گئے۔ آنے والے برسوں میں بروشکم کو آ زادکروایا گیااورحقیقی صلیب پربھی دوبارہ قبضه کیا گیا....لیکن اس دوران مسلمان عرب دنیا پر چھا گئے ....مسلمانوں نے فتو حات کیلئے جنگیں شروع کردیں اور آ ہت آ ہت تقریباً تمام ترمشرق قریب پر قابض ہوتے چلے گئے اور 638ء میں پروشلم بھی ان کی حکمرانی میں شامل ہو گیا۔ زائرین کواب بھی شہر میں داخل ہونے کی اجازت بھی اور عیسائیوں کو بھی اس شہر کی جارد یواری کے اندرر ہائش اختیار کرنے کی اجازت بھی۔

تب 1004 ومیں بینہ طور پر قاہرہ کے خلیفہ حاکم نے مقامی قبرستان کے چرچ کونیست ونابود کر دیا۔ مابعد چرچ کی تقبیر نوسرانجام دے دی گئی کیکن تمام تر 11 ویں صدی کے دوران زائرین جو بروشلم جاتے تھے وہ مشکلات کا ایک سمندرعبور کرتے ہوئے جاتے تھے۔ایشیاما ئیز میں ترک سلجوکوں کے گھس آنے ہے ان کے لئے مشکلات پیدا ہو چکی تھیں۔سٹپ (یورپ اورایشیا کے جنوب مشرق کے میدانوں میں ہے ایک میدان جس یر کاشت کاری سرانجام نہیں دی جاتی تھی ) کے خانہ بدوش جنہوں نے اسلام قبول کرلیا تھاانہوں نے بازنطینی شہنشاہ کی فوج کا صفایا کر کے رکھ دیا تھا اورامریکہ کی پہلی عیسائی ریاست بھی چھین لی تھی .....اوراینٹی اوک پر بھی قبضہ جمالیا تھااورعر بول نے مغرب کی جانب ہے زائرین کا پروشکم تک رسائي حاصل كرنامشكل بنا بلكه ناممكن بناويا تفايه

البندا 1095ء میں شہنشاہ نے یورپ سے اپیل کی کہ وہ اس کی مدد کو آن پہنچیں ۔ چنانچے فرانس، جرمن، اٹلی وغیرہ کی افواج ایشیا مائز میں اکٹھی ہوئیں اور شدید جنگ کے بعد پہل سلیسی جنگ فتح پرختم ہوئی .....روشلم پر قبضہ کرلیا گیااور فلسطین اور شام میں کئی ایک عیسائی آبادیاں منظرعام پرآئیں۔

آگلی صدی میں مسلم دنیامیں گھری ہوئی بیر باستیں محض اس لئے اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے میں کا میاب ہوئیں کدان کے دعمن عدم اتفاق کا شکار ہوکررہ گئے تتھ۔ پروشلم پرجس بادشاہ کی حکمرانی تھی وہ کا ؤنٹ بولونج کا پوتا تھا۔لیکن سراسن ( قرون وسطنی کے لکھاری شام اورفلسطین کے مسلمانوں کیلئے عام طور پر بیلفظ استعال کرتے تھے یا پھرشالی افریقہ کی عرب بربرنسل کے لئے بیلفظ استعال کرتے تھے جنہوں نے اسپین اورسسلی فتح کیااورفرانس پرحملهآ ورموئے تھے)نے اینٹیاوک کی ریاست پرتقریباً قبضہ جمالیا تھا .... بروشلم کی فوج کئی ایک خونی معرکوں کی سرانجام دہی میں مصروف بھی اور بادشاہ کی وفات کے بعداس کے جانشین کے مسئلے پراختلاف رائے کا شکار ہونے کے باعث عیسائی بھی عدم اتفاق کا شکار ہوگئے تھے اور شام کا شہراد بیہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آچکا تھا۔ بروشلم کی ملکہ میلاسنڈ نے پوپ سے امداد کی درخواست کی فرانس کا نوجوان لوئی VII دیار غیر میں فرانسیبی فوج تبھیجنے پرآ مادہ تھااور جوش' جذیب اور ولولے ہے بھر پوررضا کاربھی دوسری صلیبی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے لیکن میہ عمل درآ مدایک سانحه ثابت ہوا۔مقصد بیتھا کہافواج کودیارغیر کے عیسائی علاقوں تک پہنچانا تھالیکن حصول مقصد سے بیشتر ہی بہت می فرانسیسی اور جرمن فوج سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ومشق پر قبضہ کرنے کی کوشش بھی ناکامی کاشکار ہوئی۔ لہذا دوسری صلیبی جنگ کے لئے آئے ہوئے لوگ گھروں کوواپس چلے گئے اورغیرارا دی طور پرمخالف تزک رہنماؤں کوآپس میں مصالحت سرانجام دینے کا موقع فراہم کر گئے۔

یروشکم پرتسلط حاصل کرنے کے لئے بیضروری تھا کہ دشمن پرکڑی نظرر تھی جائے اورا گرممکن ہوسکے توعیسائی علاقوں کی حدود میں اضافہ کیا جائے ۔لیکن اس پالیسی کا دوسرا حصہ نا کا می کا شکار ہوکررہ گیا۔مسلمانوں کا ایک رہنما منظرعام پر آیا۔اس کا نام صلاح الدین تھا جوایک گر دتھا۔ 1174ء میں اس نے دمشق فتح کرلیا۔ جار برس بعد صلاح الدین ایو بی نے عیسائیوں کوعبرت ناک فکست سے دو جار کیا اور حقیقی صلیب پر بھی قبضہ کرلیااورعیسائیوں کے قبضے میں جوساحلی علاقے موجود تنےان ہے بھی عیسائیوں کو ہاتھ دھونے پڑےاور بلا خراکتوبر میں بروشکم ہے بھی ہاتھ وھونے پڑے۔ایک برس کے اندراندرسمندریار بچے تھے عیسائی علاقے بھی خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ گئے۔

اس عظیم نا کامی پر یورپ تلملا اٹھااور مدد کیلئے پکارنے لگا تا کہ دشمن کوفوری جواب پیش کیا جاسکے فرانس کا فلپ اورا نگستان کا ہنری دوئم مشتر کصلیبی جنگ لڑنے پرآ مادہ ہو گئے اور جرمنی میں ایک طاقتور لشکر شہنشاہ فریڈرک بار باروسا کی کمان میں جمع ہوگیا۔

اس دوران ہنری موت ہے ہمکنار ہو گیااور سلیبی جنگ کی ذمدداری اس کے بیٹے رچرڈ کے کندھوں پر آن پڑی۔ فریڈرک بار باروسانے ہنگری کے ذریعہ ایشیا مائنز تک پیش قدمی کی لیکن وہ ڈوب کرموت سے ہمکنار ہو گیااوراس کی فوج کا ایک مختصر حصہ ہی میدان جنگ میں پہنچے سکا۔اس دوران رچرڈ نے اپنی ریاست میں بھاری ٹیکس عائد کرنے کے علاوہ دیگر کئی ایک ذرائع ہے بھی مقدس جنگ کے لئے رقوم اکشی کرنا شروع کر دی تھیں۔ دس ہزار گھوڑے اکشے کئے گئے تتھاورایک سو بحری جہاز بھی اکٹھے کئے گئے تتھے۔ تمام تر اشیاء بشمول خور دونوش کی اشیاء جمع کی گئی تھیں۔1190ء میں ایسٹر کے تہوار کے فوراً بعدید بحری قافلہ روانہ ہوا۔اس قافلے کی منزل مارسیلس تھی جہاں پر ہادشاہ نے ا پنی فوج کے ساتھ بری سفر طے کرتے ہوئے اس قافلے کے ساتھ آن ملنا تھا۔ ویزے کے مقام پر ماہ جولائی میں فرانس اورانگلتان کی افواج آپس میں آن ملی تھیں۔ بینو جوانوں کی ایک ایسی تعداد تھی جواس ہے بیشتر مجھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ایک دوسرے کی جانب عدم اعتاد کی حامل نظروں سے 🕻 دیکھتے ہوئے .....فلپ اور رچرڈ نے تتم کھائی کہ وہ شانے سے شانہ ملاتے ہوئے انکٹھے برسر پیکار ہوں گےاور مال غنیمت میں برابر کے حصہ دار ہوں گے۔جوں بی افواج اکٹھی پیش قدمی کر رہی تھیں گاؤں کی عورتیں اپنے بچوں کولا تیں اور سیاہ ہے کہتیں کیان کے سرول پربھی دست شفقت پھیریں کیونکہ بیہ ساہ ایک مقدس مشن کی تھیل کے لئے روانہ ہور بی تھی۔

جب رچرڈ مارسیس پہنچااس وقت تک بحری بیڑ ونہیں پہنچاتھا۔لہذااس نے کرایے پر بحری بیڑ ہ حاصل کیااورسمندر میں اتر گیا۔وہ اپنے فوجی رہنماؤں کے ہمراہسلی کی جانب عازم سفر ہوا جہاں پروہ سردیوں کا موسم گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔اس دوران اس کا بحری بیڑ ہاس کی فوج کو كِرَآن پنجاتهااورايك تاريخ دان كچھ يوں رقم طراز ہے كه: \_

''شهری از حدجیران ہوئے .....وہ جہازوں کی شان وشوکت ....اسلح کی وافر مقدارد مکھے کرجیران ہوئے''۔

صلیبی جنگ لڑنے والوں کی سلائی لائن بحال رکھنے کے لئے قبرص کی فتح ضروری تھی۔لہذا انتہائی برق رفتاری کے ساتھ قبرص فتح کیا گیا۔رچرڈ کو پینجرموصول ہوئی کدا کیڑ جو کہصلاح الدین ایو بی کا ایک مضبوط گڑھ تھا اور گذشتہ دو برسوں سےمحاصرے میں تھاوہ عنقریب عیسائیوں کے قبضے میں آنے والا تھا۔اس کی آمدے یانج ہفتوں کے اندراندرا یکڑ واقعی فتح ہو چکا تھااورر چرڈ کی واہ واہ ہور ہی تھی۔

فلپ حالت بیاری میں واپس جاچکا تھا۔فرانس میں حالات بھی کچھ بہتر نہ تھے اور اب رچرڈ اکلوتا کمانڈر تھا اور اسے ہی یہ فیصلہ سرانجام دیناتھا کہ بروشکم کوکیے آزاد کروایا جائے۔رچرڈنے قدرے بہتر حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے جنوب کی جانب سے ساحل کے ساتھ ساتھ پیش قدمی کا آغاز کیا۔اس کی فوج میں مختلف اقوام کی ایک لا کھ نفری موجود تھی۔خون ریز معرکے کا آغاز ہو چکاتھا۔رچرڈ طوفان بن کرتر کوں پر ٹوٹ رہاتھا۔ جب دشمن حملہ آ ورنہ ہوتا تب اس کے دہتے ریت پر پیش قدمی کرتے ۔ان کے سروں پرسورج کسی تنور کی طرح جل رہا ہوتا تھا۔اس کے بہت ہے فوجی ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے لقمہ اجل بن چکے تھے۔رات کوآسان تلے لیٹنے سے بیشتر صلیبی سیاہ بڑے جذباتی انداز میں دعا کرتی کہ:۔

''بهاری مدوفر ما .....اوه مقدس قبرستان!''

انہوں نے سیزاریا کی جانب پیش قدمی شروع کی لیکن وہ ابھی تک عربول کے خوف میں مبتلا تھے۔ قصبے کے یار پہاڑیوں سے صلاح الدین ایوبی اپنی فوج سمیت فیصله کن معرے کے لئے آن پہنچا تھا۔ جار گھنٹے تک شدیدلڑ ائی جاری ربی حتی کدر چرڈنے اپنے بہادرترین نائٹوں کے ہمراہ دشمن کے گھوڑسواروں کوساحل کی جانب دھکیل دیااوران کونکڑوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ رچرڈ کی فوج پسینے میں شرابور پیش قدمی کرتی رہی ..... 20,000 ترک ایک مرتبہ پھرر چرڈ کی فوج پر حملہ آور ہوئے۔ان پر جوابی حملہ کیا گیااور پہاڑیوں میں خون ریز معرکہ ہوااور رچرڈ کی فوج نے حملہ پسیا كرديااوربيابك اجم فتح تقى-

حکمت عملی سرانجام دینے کے بارے میں رچرڈ انتہائی مختاط تھا۔خشک اوچھلسا دینے والی پہاڑیاں اس کی فوج کوصلاح الدین ایو بی سے زیادہ آسانی کے ساتھ موت کی نیندسلا سکتی تھیں ۔لہذااس نے جافا کا رُخ کیا اور مابعدا۔کالن کا رُخ کیا تا کہ سپلائی لائن برقر اررہ سکے۔رچرڈ کوکوا پنا مستقبل شک وشبهات میں گھرا ہوا دکھائی دینے لگا۔اس کے کئی ایک فوجی دیتے تھکے ماندے جافامیں ہی رک گئے تھےاور پچھے فوجی دیتے ایکڑواپس

جا چکے تتھے۔فرانسیسی بھی سردمہری کا مظاہرہ کرنے لگے تتھے۔ باتی ماندہ فوج کیلئے بیاری کا اندیشہ ایک خطرے کی تلوار بن کرلنگ رہاتھااور بحری سفر تبھی مشکلات کا حامل دکھائی دے رہاتھا۔لیکن بادشاہ مایوس نہ ہوا۔ بروشلم تک پہنچنااب بھیممکن تھا۔

جنوری 1192ء میں اس نے شہر کے اندر بارہ میل پیش قدمی سرانجام دی۔ لیکن اس دوران بہت سے نائٹ بید جمکی دے رہے تھے کہ وہ مقدس قبرستان میں عبادت سرانجام دینے کے بعد فوراً اپنے اپنے گھروں کی راہ لیں گے۔اس ماہ کے آخر تک فوج واپس اسکالن پہنچ چکی تھی کیونکہ موسم از حدخراب تھا۔ فوج نیم فاقد کشی کاشکارتھی اور کسی قتم کے جذبے سے عاری دکھائی دیتی تھی اور رچرڈ بذات خود بھی ایسے صدمے سے دو چارتھا جسےالفاظ میں بیان کرناممکن نہیں۔اسکالن کی تغییر نوسرانجام دی گئی تھی اور بادشاہ مثال قائم کرنے کی خاطر بذات خود پتقرا گھا تار ہا۔

ا گلے برس کے آغاز میں تمام ترموسم برسات کے دوران رچرڈ اسکالن میں بی قیام پذیررہا۔اس کی فوج بھی اس کے ہمراہ قیام پذیررہی اورجس وقت مہم جو کی ممکن ہوئی دوبارہ بہت ہے فرانسیسی ساتھ چھوڑ کرواپس بلیٹ گئے۔اس دوران انگلستان ہے بھی چونکا دینے والی خبریں موصول ہور ہی تھیں جہاں پراس کا بھائی جان اس کےخلاف سازش میں مصروف تھااورر چرڈ کومسوں ہور ہاتھا کہاہے جلدوا پس جاتا ہوگا۔

جون 1193ء میں اس نے اپنی بھی تھی فوج کوایک مرتبہ پھر بروشلم کی راہ پر ڈالا اورایک صبح سویرے پہاڑی کی چونی ہے مقدس شہر کا بخوبی نظارہ کیا جاسکتا تھا۔ پیشہر کچھاس طرح چیک رہا تھا جیسے دور فاصلے پر پڑا ایک ہیراچیک رہا ہو۔ رچرڈ نے اس مقدس شہر کا نظارہ کرنے ہے انکار کردیا تھا۔وہ اس وقت اس شہر کا نظارہ کرنا جا ہتا تھا جب خداریشہراہے بخش دیتااوراس نے دوبارہ میحسوس کیا کہابیا ہوناممکن نہ تھا۔صلاح الدین کی گھوڑ سوار فوج اس کے چیجیےاور سامنے دونوں طرف موجود تھی۔اہے ہے آب پہاڑیاں ہنوزعبور کرنی تھیں۔ پروشلم پر تسلط قائم کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوناممکن ندتھا۔للہٰدااس کی فوج نے ساحل کی جانب پسیائی اختیار کی اور چند ہفتوں کے بعدوہ اس مقام پرواپس پہنچ چکا تھا جہاں ہے اس نے آغاز کیا تھا۔۔۔۔بعنی ایکڑ کے مقام پر۔۔۔۔وہ اپنی خرائی قسمت پرافسر دہ تھا کیونکہ خداابھی اس کی حمایت پر آ مادہ نہ تھا۔

کیکن رچرڈ کوابھی ایک اور کارنمایاں سرانجام دینا تھا۔وہ ہنوزا یکڑ میں قیام پذیر تھااور بیروت پرحملہ آ ورہونے کا ارادہ رکھتا تھا جبکہ اس ے علم میں بیہ بات آئی کہ صلاح الدین جافا کا محاصرہ کررہا تھا۔رچرڈ کوایک اور کارروائی سرانجام دینے کا موقع میسرآ رہا تھا۔ا گلے روز وہ اپنے نائٹوں کے ہمراہ بذر بعد بحری سفرروانہ ہوا۔اس کی فوج سُست روی کے ساتھ ساخل کے ساتھ ساتھ پیش قدمی کررہی تھی۔جافا کے شہر کی حفاظت کرنے والے قلعہ پراسے خوش آمدید کہا گیا ..... ہیدوہ واحد حصہ تھا جس سے ہنوز دست برداری اختیار نہ کی گئی تھی۔ 80 نائٹوں اور پچھے فوجیوں کے ہمراہ وہ قصبے میں تھس گیااورمسلمانوں کے ساتھ برسر پرکار ہو گیا۔ا گلے روز جوابی حملہ بھی پسیا کر دیا گیااورایک ماہ کے اندراندرصلاح الدین ایو بی کے ساتھ امن معاہدہ طے یا گیا۔صلیبیوں کے زیرتسلط جو کچھ بھی تھاوہ اس پراپنا تسلط برقرار رکھ سکتے تھے ماسوائے اسکالن اورغیر سکے زائرین مقدس قبرستان کی زیارت کر سکتے تھے۔

بہت سے سلیبی فورا بروشلم عبادت سرانجام دینے کے لئے روانہ ہو گئے لیکن رچرڈ ایسانہ کرسکا کیونکہ وہ بستر علالت پر دراز تھااور وہ صلاح الدین ہے وہ کچھ قبول کرتے ہوئے فخرمحسوں کررہاتھا جو کچھ خدانے اس سے چھین لیاتھا۔ وہ خوشی خوشی انگلتان واپس لوٹ آیا اور 1199ء میں

موت ہے ہمکنار ہوگیا۔

سمندر کے بارعلاقوں میں اس کی معرکہ آرائی کی بدولت عیسائی مزیدایک سوبرس تک آبادر ہے۔ اگر چہوہ ایک ساحلی ٹی تک ہی محدود تخ کیکن انہیں سمندر تک آزاداندرسائی حاصل تھی اورمصر میں ایک بہترین اڈے تک بھی رسائی حاصل تھی۔ ماسوائے عارضی طور پر ..... پروشلم بھی واگز ار نہ ہوسکااور قرون وسطیٰ کے آخری دور کے دوران صلیبی تحریک کی ناکامی کے بعدمسلمانوں کےخلاف''مقدس جنگ' بورپ میں ترکوں کے خلاف ایک دفاعی جنگ میں تبدیل ہوگئ جو 17 ویں صدی کے اختیام تک جاری رہی۔

### قلمكار كلب ياكستان

﴾ .....ا كرآب مين لكحفى صلاحيت إورآب مختلف موضوعات يرلكه سكت بين؟

﴾ ..... آپ شاعري کرتے ہيں يامضمون وکہانياں لکھتے ہيں؟

انبیں مختلف رسائل وجرائد میں شائع کرنے کا اہتمام کریں گے۔

﴾....آپاین تحریروں کو کتالی شکل میں شائع کرانے کے خواہشمند ہیں؟

🖈 .....ہمآپ کی تحریروں کو دیدہ زیب ودکش انداز میں کتابی شکل میں شائع کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔

﴾....آپائي کتابول کي مناسب تشهير کے خواہشمند بي؟

المنتسبيم آپ كى كتابوں كى تشبير مختلف جرا كدور سائل ميں تبصروں اور تذكروں ميں شائع كرنے كا اہتمام كرتے ہيں۔

اگرآپ این تحریروں کے لیے مختلف اخبارات ورسائل تک رسائی جا ہے ہیں؟

تو ..... ہمآپ کی صلاحیتوں کومزید نکھارنے کے مواقع دینا جاہتے ہیں۔

مزیدمعلومات کے لیے رابط کریں۔ ۋاكٹرصابرعلى ماھمى

قلمكار كلب باكستان

0333 222 1689

qalamkar\_club@yahoo.com

### كتاب كورك جان آف آرك اوراور لينزكا محاصره كى بيسكت

مئی 1428ء کے ایک دن ایک کسان کی سولہ سالہ بٹی ایک غیر معیاری کپڑے کا سرخ اسکرٹ پہنے لورن کے قلعے میں کھڑی گورنر سے مخاطب تھی۔وہ گورنررابرٹ ڈی بودری کورٹ کو کچھ جیران کن باتیں بتارہی تھی۔اس کواس کے آتانے بھیجاتھا کہوہ ڈونن آف فرانس کومطلع کرے کہ وہ انگریزوں کےخلاف جنگ میں مدو سےنوازا جائے گا۔اس لڑکی نے وضاحت کی کہ ریاست اس سے متعلق نہیں بلکہاس کے آتا سے متعلق ہے کیکن وہ جا ہتا ہے کہ تاج تمہارے سر پر رکھا جائے اور وہ اس رسم تا جپوشی کی رہنمائی سرانجام دے گی ۔ گورنر نے پوچھا کہتمہارا آ قاکون ہے؟ http://kitaabghar.com http://kitaa:אַנוּאַליבוּעל m

یہ سب کچھڈی بودری کورٹ کی سمجھے باہرتھا۔اڑکی کے ساتھ اس کا چھا آیا تھا۔اس کے پچھا کو بید ہدایت کی گئی کہ وہ اس اٹر کی کوواپس گھر اس کے والد کے باس لے جائے وگرنہ گورنراہے اپنی سیاہ کے حوالے کر دے گا۔ گورنر کا خیال تھا کہاڑ کی دوبارہ نہیں آئے گی کیکن اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ آٹھ ماہ بعدوہ دوبارہ آن پینجی ۔اس مرتبہ وہ اپنا گھر ہمیشہ کیلئے چھوڑ آئی تھی جو کہ بارہ میل کی مسافت پرواقع تھا۔

گذشتہ یا پنج برسوں سے وہ فرشتوں گی آ وازیں من رہی تھی۔وہ اسے ریہ باور کروار ہے تھے کہ خدانے اسے ایک غیر معمولی مشن کی انجام دہی کے لئے منتخب کیا تھا۔ فرانس اس وقت ایک قابل افسوس حالت کا شکار تھا۔

اسے ہتھیارا ٹھانے تھےاوراورلینز کا محاصرہ سرانجام وینا تھا (جوہنوز شروع نہ ہوا تھا)اور ریمس میں ڈوفن کوتاج پہنا نا تھا۔ پہلے پہل وہ خوف ز دو ہوگئی تھی اوران آ دازوں کے ساتھ دلائل بازی میں مصروف ہوگئی تھی ۔لیکن بینٹ مچل اس کے سامنے ظاہر ہوا تھااورا سے تلقین کی تھی کہ وہ ان آ واز پراعتبار کرےاوران آ واز ول کی ہدایات پرایئے عمل درآ مدکوممکن بنائے۔للبذامشر تی میدان میں واقع اپنے گاؤں ڈوم رفی میں وہ کھیتی باڑی کا کام سرانجام دیتی رہی اورگھریلوکام کاج میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتی رہی اورآ واز وں والا رازاس کے سینے میں فن رہا۔اس کے والدین سادہ لوح افراد تنےاورفطری طور پر بیرچاہتے تنے کہ وہ بھی کسی کسان کے ساتھ رشتہ از دواج میں منسلک ہوجائے۔وہ اکیلی جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں بیہ سب پچھنیں لکھا ہوا تھا۔ مابعد جب اس سے بیہ پوچھا گیا کہ کیاوہ اسے ایک گناہ تصور کرتی ہے کہ وہ اپنے والمدین کوچھوڑ چکی ہے۔اس نے جواب دیا

· 'چونکہ خدانے مجھےابیا کرنے کا حکم دیا تھا۔لہذا مجھے بیچکم بجالا ناتھا .....اگرمبرےا بیک سوباپ اورا یک سوما ئیں بھی ہوتیں 👚 .....اگر میں کسی بادشاہ کی بیٹی بھی ہوتی ..... مجھان کو چھوڑ ناہی تھا.....دست برداری اختیار کرناتھی ۔''

البذاجنوري 1429ء میں وہ ڈی بودری کورٹ کے پاس واپس لوٹ آئی۔ قلعے کے نواحی قصبے میں دوافسران اس کی باتوں سے قائل ہو گئے اوران میں سے ایک نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے تتم اٹھائی کہ خداان کی مدد کررہا ہے .....وہ اسے ڈوفن کے پاس ضرور لے جائے گا۔اس نے اس سے میجی دریافت کیا کہ:۔

p://kitaabghar.com وَهُ كَلِبِ روانه بونا عِيا بِتَىٰ ہے؟؟ http://kitaabghar.com

لڑ کی نے جواب دیا کہ:۔

#### ''کل کی بجائے آج اور ابھی .....اور پرسول کی بجائے کل ۔''

انہوں نے اسے ایک سیابی کی وردی زیب تن کروائی اوراس کواس کے سرخ اسکرٹ سے جمیشہ کیلئے نجات داا دی۔ ڈی بودری کوٹ ہنوز فتكست وشيح كاشكارتفا كه كياوه خداسے احكامات موصول كرر بى تقى ياشيطان سے احكامات موصول كرر بى تقى \_اس نے ايك يا درى كوطلب كيا تھا جو لڑکی ہے سوال جواب کر سکے۔اس یا دری کی یقین دہانی کے بعدوہ اے ڈونن کے پاس روانہ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔وہ اپنے دوساتھیوں کے ہمراہ 23 فروری بروز بدھ کی دوپہر کوروانہ ہوئی۔ پچھشہر یول نے اسے ایک گھوڑ ابھی پیش کیا اور جب وہ اسے جاتے ہوئے دیکھرے تھے وہ یہ تصور بھی نہ كريحتة تتھے كہ وہ گھوڑا بھى تاريخ ميں اپنى جگه بنالے گا۔

اگر چاڑی کے الفاظ میں اعتماداور یفتین کی جھلک نمایاں تھی لیکن بیلوگ اس کی مدوکرنے کے لئے محض اس لئے رضامند ہوئے تھے کدان ے پیش نظر مایوں کن فوجی صورت حال تھی۔انگریز فرانسیسیوں کےخلاف لڑ رہے تھے اور فرانسیسی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ انگریز بادشاہوں نے فرانس کے ایک بڑے جھے پراپناعملی تسلط قائم کررکھا تھااورا یڈورڈ سوم کے 1377ء میں فرانسیسی تخت کے لئے جنگ کرنے کے بعدان علاقوں کے رقبے میں مزیداضا فہ ہوا تھا۔ ہنری پنجم کی فوج کے کار ہائے نمایاں ....جس نے 1415ء میں ملک پرحملہ کیا تھا کی بدولت ایک معاہدے کے ذریعے اے قائم مقام بادشاہ اور فرانس کے وارث کا خطاب ملاتھااور شاہ جارلسV کی بیٹی کیتھرائن ہے شادی کی نوید بھی ملی تھی۔اس معاہدے کے تحت بیاعلان بھی کیا گیا تھا کہ' نام نہاؤ' ڈوفن ایک احتی تھااور مستقبل کے سیاسی افق پراس کے لئے کوئی جگہ نہ تھی۔

کیاڈوفن چارسVI کابیٹا تھا.... یہ بات ابھی تک شک وشہے سے بالاتر نیتھی۔ بیسئلہا بی جگہ قائم رہاحتی کہ 1422ء میں چارس اور ہنری V دونوں انقال کر گئے .....فرانس ناامیدی کاشکارر ہااور ڈوفن اور ہینری V کے نابالغ بیٹے کے حامیوں میں بٹار ہا۔ دوفریق ..... برگنڈین اور ار ما گناس (یا اورلینٹ ) پہلے ہی جارلسVI کے تخت کے گرد برسر پیکار تھے۔ 1422ء سے اورلینٹ ڈوفن کی حمائت کر رہے تھے جونیشنلٹ فرانس کالیڈر بن چکاتھا جبکہ انگریز ..... ڈیوک آف برگنڈی کے اتحاد کے تحت ابنا بادشاہ مسلط کرنا جاہتے تھے۔اس رسکشی کے خاتمے کے آثار وکھائی نہیں دیتے تھے محبّ وطن فرانسیسی مایوس کی حالت میں تھے اور بیکسان کی لڑ کی آسانی مدد کا اعلان کررہی تھی۔

کیکن چین کاسفر..... 350 میل کی مسافت .....وشمن کےعلاقے ہے گزرتے ہوئے طے کرنی تھی....اس لڑ کی کے دونوں ساتھی اس ے آفاتی مشن کے قائل ہو چکے تھے۔اس لڑکی کی اندرونی قوت نے انہیں متاثر کیا تھا۔اس لڑکی کوکسی قشم کا کوئی خوف وہراس لاحق نہ تھااور جب ان

دونوں کا حوصلہ اوراعتا دمتزلزل ہونے لگتا تب وہ لڑ کی ان کا حوصلہ بڑھاتی۔

6 مارچ بروزا تواریہ پارٹی چنن جا پینچی۔اسشہر کا قلعہ پُرشکوہ انداز میں سراٹھائے کھڑ اتھا۔ان کو قلعے کے بڑے ہال میں داخل ہونے کی اجازت فراہم کردی گئی جہاں پر پچاس ٹارچیں روشن تھیں اور تین صد درباری جمع تھے.....جان سیدھی ڈوفن کی جانب بڑھی جہاں پروہ مجمعے میں گھرا برا قاادرکها کرد. http://kitaabghar.com http://kitaabghar

'' ڈوفن .....میرانام جان کنواری ہے۔ آسان کے بادشاہ نے مجھے تبہارے پاس بھیجا ہے اوراس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ حمہیں رئیس کے شہر میں تاج پہنایا جائے گا اورتم آسان کے بادشاہ کے معاون ہو گے جوفرانس کا بھی بادشاہ ہے' ڈ فن اس کی باتوں سے قائل نہ ہوسکا اور اس نے اسے پر وفیسروں اور ندجی رہنماؤں کے حوالے کر دیا تا کہ وہ اس سے سوال جواب کر سکیں۔اس نے ان کے سوالات کے جواب دینے کے بعدان کوایک خطاتح مرکر وایا جوانگریزوں کے نام کھوایا گیا تھا:۔

''انگلتان کے بادشاہ اورتم ..... ڈیوک آف بیڈفورڈ ..... چلے جاؤ ..... خدا کیلئے واپس اپنے ملک چلے جاؤ وگرندتم عظیم نقصان ہے دوحار ہوگے .....

یروفیسروں نے اس لڑکی کے حق میں اپنی رپورٹ پیش کی۔ وُ فِن اس لڑکی کو بخو بی استعال کرسکتا ہے اور اس کوکسی نقصان ہے دو جار ہونے کا کوئی خدشہبیں ہے۔ چارلس اوراس کی کونسل بھی متفق ہوگئی۔لڑکی کوفوجی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں اور اسے ڈوفن کے کما عذروں کے مساوی حیثیت سےنوازا گیا.....ان سے برتر حیثیت عطانہ کی گئی۔ جارہفتوں کے بعدوہ اور لینز کی جانب محوسفرتھی۔ تین تا جار ہزار سیاہ پرمشتمل فوج بھی اس کے ہمراہ تھی۔اگر چہوہ برتز حیثیت کی حامل نہ تھی مگراس کے باوجود بھی جان ایک ایساما حول تخلیق کررہی تھی جوروحانیت ہے بھر پورتھااور صلیبی جنگوں کے جذبے کا حامل تھا۔مردوں پر بیزور دیا جاتا کہوہ اکثر وبیشتر اعتراف گناہ کے لئے جائیں۔

اس کے اور لینز پہنچنے کی خبراس سے بیشتر ہی پہنچ چکی تھی اور لوگ پُر امید تھے۔تقریباً چھ ماہ سے شہرز برمحاصرہ تھا۔طرفین کی عزت اوروقار واؤپرلگا ہوا تھا۔ جنوب کی جانب دریائے لورشہر کا تحفظ سرانجام دے رہا تھا۔مغرب اورشال کی جانب شہرتک رسائی حاصل کرنے کی راہیں اس وجہ ے مسدود تھیں کہ پانچ قلعے جوایک دوسرے سے قریبی فاصلے پرواقع تھے انہوں نے بیرا ہیں مسدود کررکھی تھیں لیکن مشرق کی جانب محض دو قلعے تتے جن کے درمیان تقریباً تین میل کا فاصلہ تھا جس کے ذریعے بھی بھارفوج اورخوراک شہر میں پہنچائی جاسکتی تھی محاصرہ سرانجام دینے والے تعداد میں قلیل تھے۔شہری اگرچہ کچھ خوراک کے حصول میں کامیاب ہورہے تھے لیکن وہ ان کے لئے از حدنا کافی تھی۔ بیصورت حال تھی جب جان اس

28 اپریل کوبلوس سے آئی ہوئی فوج اور لینز ہے ایک میل مشرق میں کمپ نشین ہوگئی ....لیکن جنوبی کنارے پر ....ان کے اور شہر کے درمیان در با حائل تھا۔ جان اس منصوبے سے بے خبرتھی یا سے بے خبررکھا گیا تھا۔ وہ اس منصوبے پریسخ یا ہوگئی۔اس کامنصوبہ بیتھا کہ انگریزوں پر یک دم حمله آور ہوا جائے۔اس کواس منصوبے کا جومقصد بیان کیا گیا وہ بیتھا کہ پہلے مولیثی شہر میں داخل کئے جائیں۔ان کو دریائے لور کے پار پہنچایا 🕻 جائے اور مابعد شالی کنارے سے مغرب کی جانب داخل ہوا جائے ....محفوظ ترین راستہ .....کین جان مویشیوں میں دلچیپی نہ رکھتی تھی اور جب ڈونس اولینز کا احمق ڈیوک ..... ڈونن کا چھازاد بھائی اور فوجی کمانڈر دریاعبور کرتے ہوئے اسے خوش آمدید کہنے کے لئے آئے تووہ ان ہے الجھ پڑی:۔ '' کیاریآ پ تھے جنہوں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ مجھے دریا کے اس کنارے کے ذریعے یہاں پرلائیں بجائے اس کے کہ مجھے p://kitaabghar.com/درسيدها تالبوٹ كے ياس بعيجاجا تا" http://kitaabghar.com

> بان ..... كيونكه مه بهترين اور دانش واران عمل درآ مدتها .. جان نے جواب دیا کہ:۔

" جارے آتا کامشورہ تہارے مشورے ہے بہتر اور دانش وارانہ ہے۔"

تباليك معجزه رونما هوابه

مویشیوں ہے لا دی ہوئی کشتیاں پانی کے بہاؤ کے مخالف رُخ سفر طے کررہی تھیں۔ چونکہ ہواان کے مخالف سمت کی جانب چل رہی تھی لہذاوہ آ گے بڑھنے اور سفر جاری رکھنے سے قاصر تھیں۔ جان نے ڈونس سے کہا کہ وہ انتظار کرے اور سب پچھٹھیک ہوجائے گا۔اورا چانک ہوا کارخ تبديل ہو گيا۔

ز*رنں ے بقران* کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش

اس لمح مجھاس سے بڑی اُمیدیں وابستہ ہوگئیں ....میں نے اتنی امیدیں اس کے ساتھ وابستہ کرلیں تھیں کہ اس سے پیشتر میں نے اس کے ساتھ اتنی امیدیں وابستہ ندکی تھیں اور تب میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ دریاعبور کرتے ہوئے اور لینز کے تصبيين داخل ہوجائے كيونكدوه قصبيين داخل ہونے كاعظيم خواہش كى حامل تھى۔"

کیکن جان نے اس منصوبے پر اعتراض کیا۔فوج تعداد میں اس قدرقلیل تھی کہ محاصرہ سرانجام دینے کے لئے نا کافی دکھائی دیتی تھی اور ا ہے واپس بلوس بھیجا جار ہا تھا۔کسی ندکسی وجہ کے تحت وہ اس کے ہمراہ روانہ ہونا جا ہتی تھی اور ڈونس اس کواس کے اس ارادے ہے باز ندر کھ سکا۔ بالآ خرڈونس نے دریاعبور کیا اورمشرقی دروازے ہے اور لینز میں ان کا داخلہ فتح وکا مرانی کی نوید ثابت ہوا۔ جوں ہی اندھرا چھا گیا شہری اور سیاہ ہاتھوں میں ٹارچیں پکڑے جان کے گردجمع تھے جوایک سفید گھوڑے پرسوارتھی۔اییاد کھائی دیتا تھا جیسے خدابذات خودان کے درمیان اتر آیا ہو۔لوگ اسے چھولینے کے لئے بے قرار تنصاوراس رات کھانا کھانے کے بعدوہ ڈیوک آف آ رلینز کے خزانچی جیکوئس بوچڑ کے ہاں قیام پذیر ہوئی۔ ا گلےروز ڈیوک کے ساتھ تلخ کلامی تک نوبت آن پینی ۔ جان انگریزوں پر بلیہ بولنا جا ہتی تھی لیکن ڈیوک کا فیصلہ اس کے برعکس تھا۔ جان نے ان کومشورہ دیا کہ وہ خدا کے نام پریہاں سے نکل جائیں وگر نہ وہ خودانہیں نکال باہر کرے گی۔انہوں نے چلاتے ہوئے جواب دیا کہ:۔

''اےگائے نمالڑ کی …۔اگرتم ہمارے قابوآ گئی تو ہم تنہیں زندہ جلادیں گے۔'' اگلی مجے اور لینز کے جزنیل شہرے روانہ ہوئے تا کہ بولس ہے مزید فوج لائی جاسکے۔ تین روز تک جان سڑکوں پرمٹرگشت کرتی رہی اور

🕻 جلوسوں میں حصہ لیتی رہی۔ تب4 مئی کووہ تازہ دم فوجی دستوں سے ملنے کے لئے چلی آئی جوابھی ابھی پہنچ رہے بتھے۔انہوں نے اور لینز کی جانب پیش قدی کی اورانگریزوں نے بالکل بھی حرکت نہ کی ۔ کیابیاس امر کا مزید ثبوت تھا کہ آفاقی مدداس کے شامل حال تھی؟اس روز شام تک اور لینز کے لوگ لازمی طور پراییا ہی سوچ رہے ہوں گے۔سہ پہر کے وقت فوج نے بھی ہلہ بول دیا تھااورمحاصر ہ شروع ہونے کے بعدان کی پہلی کا میابی منظر عام پرآئی تھی۔انہوں نے ایک انگریزی قلعے پر قبضہ کرلیا تھا ....اس قلعے کا نام باشل ڈی سینٹ لوپ تھا جوشہر سے دومیل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جان منصوبے سے بے خبرای گھر میں محوخواب تھی جبکہ اس کی آوازوں نے اچا تک اسے بیدار کردیا اوراسے خبر دار کیا کہ فرانسیسی خون بہدر ہاتھا۔ لبندا وہ مشرقی دروازے کی جانب روانہ ہوئی:۔

''جوں ہی فرانسیسیوں نے جان کو دیکھاانہوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں اور سینٹ لوپ کا قلعہاور برج فتح کرلیا گیا۔'' تین روز بعداس کامیا بی کو پھر دہرایا گیا۔ چھ ماہ ہے فرانسیسیوں نے کوئی بھی فیصلہ کن امورسرانجام نہ دیا تھا۔اب جان ہے متاثر ہوتے ہوئے افواج نے دریا کا جنوبی کناراعبور کیااور قلعے پرحملہ آورہوئے۔اس قلعے کا نام باسٹل ڈی سینٹ جین کی بلانک تھا۔ قلعے کے دفاع پر مامور فوجی فرار ہوکرا کیا ور قلعے میں پناہ گزین ہوگئے جومغرب کی جانب آ دھ میل کے فاصلے پر واقع تھا..... جہاں ہے وہ بڑے پل کی جانب جانے والے ان راستوں پرنظرر کھے ہوئے تھے جوشہر کی جانب جاتے تھے۔اس قلعے ہے..... باسٹل ڈی انسٹن کے قلعے ہے انگریز افواج نمودار ہوئیں اور دیگر لوگوں کی مدو سے تعاقب کرنے والے فرانسیسیوں پرحملہ آورہوئیں اوران کومجبور کیا کہ وہ واپس اپنی کشتیوں کی جانب بھاگ تکلیں ۔لیکن اس کمجے جان جنوبی کنارے پر پہنچ چکی تھی۔اس نے انگریز فوج کو دوبارہ ان کی چوکیوں کی جانب واپس دھکیل دیا۔انتہائی جدوجہد کے بعد فرانسیسی کا میاب و کامران ہوئے۔

اس رات جان نے مردوں کے ساتھ ہی ایک بھپ میں قیام کیا۔اور لینز کے لوگ اس فتح کے معانی ہے بخو بی واقف تھے۔وہ جنگجوؤں کے لئے ڈبل روٹی اورشراب لائے تھے۔لیکن اعلیٰ افسران ہنوز بز دلی کا مظاہرہ کررہے تھے۔جوں ہی جان کھانا کھارہی تھی ان میں ہے ایک افسر اے بیرہتانے کے لئے آیا کہ انہوں نے آنے والے کل کیلئے کیا فیصلہ سرانجام دیا تھا۔۔۔۔کوئی تازہ حملہ نہیں کیا جائے گا۔۔۔۔ کیونکہ فوج قلیل تعداد میں تھی اور مزید کمک در کا رکھی۔ http://kitaabghar.com

جان نے جواب دیا کہ:۔

"ممای فیلے سرانجام دے رہے ہواور میں اپنے فیلے کے تحت روبمل ہوں گی اور میں جانتی ہوں کہ میرے آقا کا فیصلہ

ہی بہتر فیصلہ ہوگا۔'' 7 مئی بروز ہفتہ 7 بجے مبیح سے ایک بڑا حملہ جاری تھا ۔۔۔۔۔ بیچملہ مرکزی پل کے جنوبی سرے کے خلاف تھا ۔۔۔۔ یہاں پرکٹی ایک رکاوٹیس موجودتھیں۔ پہلےایک گہری کھائی تھی۔اس کے بعدمٹی کی ایک پہاڑی نمار کا وٹ تھی۔تمام دن جنگ جاری رہی۔ جان کھائی عبور کرنے میں کا میاب ہو ہ چکتھی۔دو پہرکے قریب جان کو ہائیں چھاتی ہے کچھاو پرایک تیرآن لگا تھاجو چھاٹج تک اندرگھس گیا تھا۔اس نے بذات خود ہی اس تیرکھینچ کراپنے

کتاب گھر کی پیشکش

" جسم سے باہر نکالا .....زخم کی مرہم پٹی کی گئی اور پچھ دیر آ رام کرنے کے بعدوہ دوبارہ واپس آن پینچی تھی۔

باقی رکاوٹیں عبور کرنا ایک مشکل امر دکھائی دیتا تھا اور رات 8 بجے تک 13 گھنٹوں کی جنگ لڑنے کے بعد سیاہ تھک چکی تھی اور جرنیلوں نے پسپا ہونے کے احکامات صادر کر دیے۔لیکن بیشتر اس کے کہ پسپا ہونے کا اعلان ہوتا جان نے بیمشورہ دیا کہ کچھ دیرتک انتظار کرلیا جائے۔ انگوروں کے ایک باغ میں عبادت سرانجام دینے کے بعداس نے سیاہ کی رہنمائی کرتے ہوئے ایک اور حملہ کیا۔ بیحملہ کامیاب رہااورانگریز مشکل حالات کا شکار ہوگئے۔ان میں سے پچھ پل کی جانب بھاگے۔فرانسیسیوں نے بل کونشانہ بنایا۔ پل مسمار ہو گیا اور کئی ایک انگریز دریا میں ڈوب گئے۔جان نے ان کے کمانڈرکومشورہ دیا کہ:۔

'' ہتھیار پھینک دے جائیں'' اور پچھ ہی دیر بعد بل پرموجود ہرایک انگریزیا تو موت ہے ہمکنار ہو چکا تھایا پھر جنگی قیدی بنایا جا چکا تھا۔اس رات اور لینزگی گھنٹیاں اظہارخوشی کے لئے بجائی جارہی تھیں۔ جان نے اپنے زخم کی مرہم پٹی کروالی تھی اوراس نے پورے اطمینان کے ساتھ رات کے کھانے میں ڈبل روتی اورشراب سے لطف اٹھایا۔

دونوں طرف کےلوگ اس نکتہ نظر کے حامل ہو چکے تھے کہ جان مافوق الفطرت قو توں کی حامل ہے۔فرق محض اتنا تھا کہ انگریز اے ایک جادوگراورساحرو کہتے تھے جبکہ فرانسیسی اے ایک درولیش کہتے تھے۔

اب کامیابی انگریزوں ہے کوسوں دورتھی جبکہ فرانسیسی ایک نئی امیداور دلولے کے ساتھ برسر پریکار تھے۔ بالآ خرفرانس حمله آوروں ہے نجات حاصل کر چکا تھا۔ جان کی شہرت بھی دوردورتک پھیل چکی تھی اور جارلس VII بھی پُر امید تھا..... جان نے اسے تاج پہنا ناتھا جیسا کہ اس نے وعده کررکھا تھااورریمس کےمقام پرتاج پہنا ناتھا۔

# ہکتاب گھر کی پیشکش

### عشق کا شین (II)

کابگریمشق کا عین اورمشق کا شین پی کرنے کے بعداب پی کرتے ہی مشق کا شین ( II ) عشق مجازی کے ریگزاروں ہےعشق حقیقی کے گلزاروں تک کے سفر کی روداد .....امجد جاوید کی لاز وال تحریر **۔ عیشی ق کے ایشین ( ۱۱ )** کتابگرے معاشرتی رومانی ناول سیشن میں پڑھاجاسکتاہے۔ http://kitaabghar.co

## کتاب گھر کی پیشہندوستان کی تلاش میں گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

15 ویں صدی میں اس دنیا کے بارے میں انسانی علم محدود تھا جس میں وہ رہائش پذیر تھا۔مختلف مما لک کے کھوج لگانے والے (دریافت کنندگان)اورتا جرحضرات ہندوستان .....چین اورافریقه تک رسائی حاصل کریچکے تنے اور ملاح امریکه تک رسائی حاصل کریچکے تنے ..... اگرچەا يك علىحده براعظم كے طور پراس كى حقيقت ہنوز آشكارانبيس ہوئي تقى۔

بحدہ براعظم کےطور پراس کی حقیقت ہنوز آ شکاراہیں ہوئی ہی۔ عظیم براعظم افریقہ ایک معمد بھی تھااورایک مسئلہ بھی تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ جنوب کی جانب اس کی وسعت کتنی ہے۔۔۔۔۔اس کی شکل و صورت کیاتھی.....اور کیا یہ ہندوستان کے ساتھ کمحق تھا۔اس وقت عام طور پر بینکتہ نظر رائج تھا کہ زمین ہموار ہے لبندا و نیا کے کنارے تک بحری سفر ممکن ہےا در بیکہانیاں بھی عام تھیں کہ دیو پیکر عجیب الخلقت جانورموجود ہے جو پورا بحری جہازنگل جاتا ہےاورمرا کو کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا تھااور بحراو قیانوس کے افریقی ساحل کے بارے میں بھی بہت کم معلومات حاصل تھیں جس کے جنوب میں آج کل مراکوواقع ہے۔

کیکن تاریک دورگزرنے اورروشن خیالی کا دورشروع ہونے پرکٹی ایک اعتقادات اپنی موت آپ مرگئے۔ پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ لوگ قدیم بونانیوں کے کاموں ہے آشناہونے کےعلاوہ رومی فلاسفروں اور سائنس دانوں کے کاموں ہے بھی آشناہوئے اوراس حقیقت کو بھی تشکیم کرلیا http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

جو کچھ عرصہ تک بیشتر کام سرانجام دیا جا چکا تھاوہ سب کچھ 15 ویں صدی میں بھی دہرایا جاسکتا تھا۔ شایداس نظریے کا سب سے بڑا حامی پرتگال کا شنراوہ ہنری تھا جوایک'' جہاز ران' کے طور پرمشہورتھا۔اس نے پرتگال میں جہاز رانی کے بارے میں ایک اسکول بھی قائم کررکھا تھا۔اس اسكول ميں اس نے جہاز بنانے والے ..... ڈیز ائٹر ..... ریاضی دان ..... نقشہ نویس ..... ماہر فلکیات اور ملاح وغیر وا تحقے کرر کھے تھے۔اس اسکول میں سائنس دان نقشے اورساز وسامان تیار کرتے جبکہ جہاز بنانے والے نئے جہاز وں کاڈیز ائن تیار کرتے اور نئے جہاز بھی تیار کرتے تھے جو کہ پہلے ہے موجود جہازوں سے بہترصورت کے حامل ہوتے تھے اور ناموافق حالات کا بخو بی مقابلہ کر کتے تھے۔ آ ہستہ آ ہستہ نئے اور بہتر جہازوں کی بدولت وریافت کنندگان اورمہم بُوجنوب کی جانب مزید آ گے پیش رفت کرنے کے قابل ہوئے اور نئے علاقے دریافت کرنے کے بھی قابل ہوئے۔

عرصه درازے راس (جیسے راس امید) بُجا در ..... افریقی سرزمین پر واقع ..... کینری جزیروں کے جنوب میں 150 میل کی دوری پر واقع .....ایک بڑی رکاوٹ تصور کی جاتی تھی جس کوعبور کرنے کی کسی نے بھی کوشش سرانجام نہ دی تھی .....اس کے آ گے تازہ یانی موجود نہ تھا ..... گھاس موجود نتھی کیکن بالآخر بیر کاوٹ بھی دور ہوگئی اور جنوب کی جانب واقع سرز مین شال کی جانب واقع سرز مین جیسی ہی یائی گئی۔ بہت ہے مہم بُوجِنوب کی جانب پہلے سے زیادہ دورتک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے لیکن کوئی بھی مہم بُو بہت زیادہ آ گے تک رسائی حال کرنے میں کامیاب نہ ہوسکا حتیٰ کہ دریافت کنندگان سونے اور جاندی کے ساتھ واپس لوٹنا شروع ہو گئے اورامیر ہو گئے ۔ان امیرلوگوں نے دیگرمہم جوؤں کو جنوب میں مزیدآ گے تک جانے پراکسایا۔

جہازران شنرادہ ہنری موت سے ہمکنار ہو چکا تھا۔اس کی وفات کے بعد واسگوڈے گاما منظرعام پرآیا۔ واسگوڈے گاما 1406ء میں پرتگال میں پیدا ہوا تفا۔ اس کا باپ الم میجوصوبے کا گورنرتھا۔ وہ ایک شریف انتفس شخص تھااور ایک سیابی اور ایک جہاز ران دونوں حیثیتوں میں نمایاں تھا۔جب وہ اپنی عمر کے 47ویں برس میں داخل ہوا تو اس نے تاریخ میں اپنانام روشن کیا۔اس نے ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کیا۔ اس بحری سفر کے لئے اسے جدید ڈیزائن کے حامل تین بحری جہاز دیے گئے تھے .....دو 120 ٹن وزن کے حامل تھے جبکہ ایک 50 ٹن وزن کا حامل تھا۔ اگر چہ آج کل کے معیار کے مطابق میچھوٹے جہاز کہلاتے تھے لیکن اس وقت کے معیار کے مطابق میروے جہاز تھے۔ واسکوڈے گاما ایک جہاز کی کمان کے فرائض سرانجام دے رہاتھا جبکہ اس کا بھائی پال دوسرے جہاز کی کمان کے فرائض سرانجام دے رہاتھا اور اس کا ایک دوست نکولا کولہو تیسرے جہاز کی کمان کے فرائض سرانجام دے رہا تھا۔اس کے علاوہ ایک چھوٹا جہازبھی شامل تھا جس پراشیائے خوردونوش کا وافر

اس سفر کی تیاری خاصی سوچ بیمارا ورتفصیلات طے کرنے کے بعد سرانجام دی گئی تھی۔ وافر مقدار میں اشیائے خور دونوش جہاز را نوں کے ہمراہ تھیں۔ بیاشیائے خوردونوش دو برس تک کے لئے کافی تھیں۔ایسے لیے سفر کیلئے اشیائے خوردونوش بسکٹ ..... گوشت اورشراب ..... جاول .....

مچھلی اور پنیر پرمشتل ہوتی تھیں۔تجارتی سامان بھی غیرمما لک میں لایاجا تا تھا۔ جب روانگی کی تمام تر تیاریاں مکمل ہو گئیں تب بادشاہ نے ایک تقریب کے دوران اپنے کپتانوں سے ملاقات کی۔اس تقریب کے دوران اس نے دوخط واسگوڈےگاما کےحوالے کئے .....ایک خط کالی کٹ کے بادشاہ کے نام تھا (ہندوستان کے مالابار کے ساحل پرواقع ایک مقام)اور دوسرا خط پریسٹرجان کے نام تھا۔۔۔۔ایک روائق عیسائی باوشاہ جس کے بارے میں بیقیاس کیاجا تاتھا کہ وہ افریقہ کے کسی مقام پر قیام پذیر تھا۔ ہندوستان کی جانب واسگوڈے گاما کی مہم جوئی کا آغاز 8 جولائی 1497 ء کولتر بن ہے ہوا۔

تین ہفتوں کے اندراندر بحری جہازوں کا بیا یک چھوٹا سا بیڑہ راس وردی جزیروں تک جا پہنچا جوافریقہ میں واقع تھے۔ بیہ جزیرے پرتگالیوں نے20 برس بیشتر دریافت کئے تصاوراس مقام پرواسگوڈے گامااور دیگرمہم جو 3 اگست تک قیام پذیررہے۔ دوبارہ روانگی پرواسگوڈے گاما تنین ماہ کا سفر طے کرنے کے بعداس نتیجے پر پہنچا کہ وہ تقریباً راس امید کے نز دیک پہنچ چکا تھا۔اگر چہ بیالک انداز ہ تقالیکن اس کا انداز ہ درست ثابت ہوااورانہوں نے جس پہلی خشکی پرقدم رکھاوہ سینٹ ہیلدیاتھی جوراس امیدے 50 میل دورشال کی جانب واقع تھی۔

اس موقع پر کوئی بھی اس سرزمین کوشناخت نہ کر سکالیکن ایک خلیج موجودتھی جہاں پر جہازلنگرانداز کئے جاسکتے تھےاورسمندر میں لا تعداد مہینےگزارنے کے بعد بیضروری تھا کہ جہازوں کوئنگرانداز کیا جائے ..... جہازوں کی صفائی سرانجام دی جائے اور تازہ یانی اورجلانے والیالکڑی ذخیرہ کی جائے۔للبنرا10 نومبر 1497ء کو جہازکنگرانداز کردیے گئے اور بیسفراس دور کاطویل ترین سفرتھا جوان جہازوں نے طے کیا تھا۔

یہ بحری بیڑ ہنوروز تک فلیج ہیلینا میں کنگرانداز رہا۔اس دوران جہاز ران مقامی باشندوں ہے بھی ملے جو کہ دوستاندا نداز اپنائے ہوئے تھے۔ واسگوڈے گامااور دیگرمہم جودوبارہ عازم سفر ہوئے کیکن اس مرتبہان کی تقدیر بدل چکی تھی۔18 نومبر کوانہوں نے راس امید دیکھی کیکن تندوتیز ہواؤں نے انہیں پریشان کر کے رکھ دیا۔موسم میں تھہراؤ پیدا ہونے کے بعد انہیں محسوں ہوا کہ وہ ہندوستان کے نز دیک پہنچ چکے تھے۔ منجیج سان براس میں انہوں نے یانی پرتو قف اختیار کیااوراس دوران انہوں نے سامان کے ذخیرے والا چھوٹا جہاز بھی توڑ ڈالا کیونکہ اس کی اب ضرورت باقی ندر ہی تھی اوراس جہاز کا سامان انہوں نے دیگر جہاز وں میں بھرلیا۔ دوبارہ طوفانوں سے بالمقابل ہوتے ہوئے وہ ڈیاز جا پنچے۔اس وفت تک ان کوسمندر میں سفر طے کرتے ہوئے چھے ماہ ہو چکے تھے۔ان تین جہاز وں کاعملہ 150 سے زائدافراد پرمشمثل تھا۔عملے کے ار کان وٹامن کی کمی کی وجہ سے علالت کا شکار ہو چکے تھے۔لیکن واسگوڈ ہے گا مااپنی دھن کا پکا تھاوہ ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کئے بغیر چین سے

تندوتيز ہواؤں نے انہيں دريائے زميزى كى كھاڑى ميں پہنچاديا جہاں كے باشندے زيادہ مہذب تضاور دوستانہ رويے كے بھى حامل تصاور جہاں پرتازہ پھل بھی دستیاب تھے۔اگر چہانہیں محسوس نہ ہوا۔۔۔۔لیکن ان تھلوں نے انہیں درکار وٹامن می فراہم کیا اور وہ بیاری سے صحت یاب ہوگئے۔ یہاں پروہ کچھ در کے لئے رکے تا کہاہیے جہاز وں کی صفائی وغیرہ سرانجام دے سکیں۔اوران کی مرمت وغیرہ بھی سرانجام دے سکیس اوریہاں پروہ پہلی مرتبہ برتز باشندوں ہے بھی بالمقابل ہوئے۔ان کے بہتر ملبوسات اور بہتر روپے اس امر کا اظہار کرتے تھے کہ عربی تا جراس مقام

ر کھتے تھے۔ واسگوڈے گاماخوش بھی تھااور پُرامید بھی۔وہ ساحل کے ساتھ ساتھ شال کی جانب روانہ ہوااورموزمبیق جا پہنچا۔ یہاں پرعر بی بولنے والےمسلمان آباد تھے اور عربوں کے بحری جہاز قیمتی دھاتوں .....قیمتی پھروں اور مصالحہ جات ہے لدے ہوئے تھے لیکن یہاں پر ایک مسئلہ در پیش تھا..... پر تگالی اورمسلمان (یاموز رجیسا کہ وہ جانے جاتے تھے ) روایتی وشمن تھے۔ پہلے پہل پر تگالیوں کوترک تصور کیا گیااورای بنا پران کا استقبال بھی کیا گیائیکن جلد ہی حقیقت آشکارا ہوگئی اور سکے مسلمانوں نے چھوٹی حچھوٹی کشتیوں میں ان کاراستدروک لیا۔ واسگوڈے گا مانے حچھوٹی تو پوں کوآ گ اگلنے کے احکامات جاری کر دیئے۔مسلمان فرار ہو گئے لیکن واسگوڈے گامانے جہاز وں کے لنگر اٹھانے میں دیریندگی۔

پرتگالی بحری بیڑہ تندو تیزلبروں کی زومیں آ گیا۔ واسگوڈے گاماساز گار ہوا چلنے کے انتظار میں تھا۔اس دوران اس کے جہاز ممباسا پہنچ یجے تھے جو کہ آج کل کینیا کہلا تا ہے۔ممباسا کے شاہ نے پر تگالی مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔اس نے ان کے لئے تھا نُف بھی جیجے۔ان تھا نُف میں کثیر تعداد میں مالئے اور کیموں بھی شامل تھے اور جہاز وں کوممیاسا کی بندرگاہ میں داخل ہونے کی اجازت بھی فراہم کردی۔

دوروز بعدواسگوڈے گاما کا بحری بیڑہ دوبارہ عازم سفر ہوا۔اس کے عملے کی صحت اب بہتر ہو چکی تھی۔اس موقع پراہے ایک تجربہ کاررہنما کی ضرورت در پیش تھی۔لہٰذااس نے ایک چھوٹے ہے مسلمان جہاز پر قبضہ کیااوراس کے مسافروں سے سوال جواب کرنے کے بعداس نتیج پر پہنچا کہ مالنڈی میں شال کی جانب ایک بندرگاہ پہلے ہی ہے موجود تھی جہاں پر ہندوستان ہے آئے ہوئے عیسائی جہاز موجود تھے۔ بیاح پھی خبرتھی۔ پرتگالیوں

کے قصبے سے باہر بی کنگر ڈال دیےاورمسلمان قیدیوں کوایک کمبی مشتی میں ساحل تک لے آئے۔انہوں نے باوشاہ کو یہ پیغام ارسال کیا کہ سفیدمہمان نیک ارا دوں اور امن وسلامتی کے پیغام کے ساتھ آئے ہیں۔ بادشاہ کا جواب حوصلہ افزاتھا۔ اس نے واسگوڈے گاما کے لئے تنحائف ارسال کئے اور اسے ساحل پر آنے کی دعوت دی۔جواب میں واسگوڈے گامانے بھی باوشاہ کوتھا نف ارسال کئے لیکن ممباسا کی صورت حال ذہن میں رکھتے ہوئے ساحل پرآنے سے معذوری ظاہر کی۔ تاہم بادشاہ کاروبیدوستانہ تھا۔اگر چہواسگوڈے گامانے مالنڈی کی سرزمین پرقدم رکھنے سے انکار کردیا تھالیکن بالآخروہ بادشاہ سے ملاقات کرنے پر آمادہ ہوگیا۔اے نو روز تک شاہی مہمان رکھا گیا۔ بادشاہ نے واسگوڈے گاما کوایک رہنما بھی مہیا کر دیا جو ہندوستان تک اس کی رہنمائی سرانجام دے سکے۔ 24 اپریل 1498ء کو پر تگالی بحری بیڑ ہ اپنے سفر کی آخری منزل طے کرنے کیلئے روانہ ہوا۔ ہندوستان پہنچنے تک مزیدایک ماہ صرف ہواجب جہازوں نے کالی کٹ کے مقام پرکنگر ڈالے تب واسکوڈے گاما کامشن اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا .....وہ ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کر چکا تھا۔ پر تگالیوں کے استقبال میں جوش' جذبہ اور ولولہ مفقو دتھا۔مقامی عرب تاجروں نے انہیں قدر کی نگاہ ہے نہ دیکھا۔ان دنوں میں بھی کاروبار میں مقابلہ جاتی رجحان اسی طرح موجود تھا جس طرح آج کل موجود ہے۔اگر چہ راجہ کاروبیہ ووستانہ تھالیکن عربوں نے ہندوؤں کوخبر دار کیا کہ پر ٹگالی تجارت کی غرض ہے ہندوستان میں واردنہیں ہوئے بلکہ بیہ ہندوستان فتح کرنے کے ارادے ہے ہندوستان میں وار دہوئے ہیں۔

اگرچہ واسگوڈے گامانے سفارتی جدوجہد جاری رکھی لیکن اس کے باوجود بھی پرتگالیوں اور ہندوؤں کے درمیان لڑائی شروع ہوگئی۔ واسگوڈے گاما کوبھی اغوا کرلیا گیااورعین ممکن تھا کہاس کولقمہ اجل بنادیا جاتا کہاس کے بھائی کی بروفت کارروائی کی بدولت اس کی جان نچ گئی جس نے کالی کٹ کے بچھنامورشہریوں کواپنی گرفت میں لےلیا تھااوران کواس وقت تک ریٹمالی بنائے رکھا جب تک واسکوڈے گاما بحفاظت وپس نہ آ گیا۔ کیکن ان پر تگالیوں کے لئے میمکن نہ تھا کہ وہ کالی کٹ میں مزید قیام کرسکیں۔للہذا وہ کا نامور کے ساحل کی جانب روانہ ہو گئے جہاں پرانہوں نے دوستان تجارتی روابط استوارکر لئے۔ای برس ماہ نومبر میں پر تگالیوں کے جہاز مصالحہ جات ہے لدے ہوئے واپسی کے طویل سفر پرروانہ ہوئے۔ جہاز کاعملہ خوشی ہے لبریز تھالیکن ان کے مصائب فی الحال ختم نہ ہوئے تھے۔عملہ میں ایک مرتبہ پھریماری پھوٹ پڑی تھی اور عملے کے ارکان ہلاک ہونا شروع ہو گئے تتھے۔جنوری 1499ء میں وہ جنوب کی جانب راس امید کی جانب روانہ ہوئے۔اگر چہوہ راستے میں کسی بھی بندرگاہ پر ندر کے تصاور ہوا کیں تیز تھیں لیکن ان کے حق میں تھیں۔

بحراو قیانوس طوفانوں کی ز دمیس تھا۔ جہاز بھکوے کھار ہے تتھاورعملہ تھکا ماندہ اور بیاریوں کے باعث کمزوریوں کا بھی شکارتھا۔للہذاعملے نے مکھیوں کی طرح مرنا شروع کر دیا۔اس دوران جہاز از ورس تک جا پہنچے تھے اور عملے کے محض چندار کان ہی زندہ بیجے تھے جو کہ جہاز وں کورواں دوال رکھ سکیں۔ جہاز کے عملے کے ارکان کامحض ایک تہائی حصہ ہی بخریت واپس پر تگال پہنچ سکا تھا۔ حتیٰ کہ واسگوڈے گاما کا بھائی بھی از ورس میں لقمہ اجل بن چکا تھا۔ وہ کئی ماہ تک علیل رہنے کے بعد موت ہے ہمکنار ہوا تھا۔ان کے پرتگال پہنچنے کی خبران سے پہلے ہی پرتگال پہنچنے چکی تھی اور جب وہ بالآ خرلتر بن آن پنچ ..... بیرماہ تمبرتھا....ایک شانداراستقبال ان کامنتظرتھا۔تمام ملک خوشی سے ناچ رہاتھااور واسگوڈے گاما پراعز ازات 900 مظیم بہتات www.iqbalkalmati.blogspot.com

http://kitaabghar.com

کی بارش کردی گئی تھی۔ بالآ خر ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کرلیا گیا تھا۔اس کا مطلب بیٹھامشر تی سامانِ تجارت کم لاگت کے تحت مغرب پہنچ سکتا تھا....اب پر نگال کے امیر ہونے کی آس بندھ چکی تھی۔ کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

#### پاکستان عالمی سازش کے نرغے میں

طارق اساعیل ساگر کے چیٹم کشامضامین کا مجموعہ ....جن میں یا کستان کولاحق تمام اندرونی و بیرونی خطرات وسازشوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ 4اگست 2009 کے موقع پر، پاکستانی نو جوانوں کو ہاشعور کرنے کی کتاب گھر کی ایک خصوصی کاوش .....ورج ذیل مضامین اس کتاب میں شامل ہیں: یا کستان پر دہشت گردوں کاحملہ، 20 ستمبر یا کستان کا نائن الیون بن گیا، دھا کے، وطن کی فکر کرنا دان!، یا کستان عالمی سازش کے نرنجے میں،حکمتِ عملی یا سازش،طالبان آ رہے ہیں؟،محلاتی سازشوں کے شکار،ابھی تو آ غاز ہوا ہے!، بلیک واٹرآ رمی،اکتوبر سر پرائز اور'' کشمیری دہشت گرد'' ،سازشی متحرک ہو گئے ہیں!، وہ ایک مجدہ جھے تو گراں سمجھتا ہے!، پاکستان کےخلاف''گریٹ گیم'' ،حمیت نام تفاجس كا.....، آئى ايم ايف كا پهنده اورلائن آف كامرس، آئى ايس آئى اور بهارے اربابِ اختيار، ڈاكٹر عافيه صديقي كاغواء، كمانڈ وجرنيل بالآ خرعوام کےغضب کاشکار ہوگیا،انجام گلستال کیا ہوگا؟ ،خون آشام بھیڑیےاور بے جارے پاکستانی، عالمی مالیاتی ادارے، چلےتو کٹ ہی جائے گا سفر! APDM، سکے جمع کرنے کا شوق،اب کیا ہوگا؟،الیکشن2008ءاور تکنح زمینی حقائق، کیا ہم واقعی آ زاد ہیں؟،آ مریت نے پاکستان کو کیا دیا، ہم کس کا '' کھیل'' کھیل رہے ہیں! نئی روایات قائم سیجئے، نیا پیڈورا باکس کھل رہا ہے، قومے فروختند وچہ ارزال فروختند!،خوراک کا قحط!،10 جون سے پہلے کچھ بھی ممکن ہے؟، پہنا گئی درویش کو تاج سرِ دارا، کالا باغ ڈیم منصوبے کا خاتمہ، بےنظیر کا خون کب رنگ لائے گا؟،صدر کا مواخذہ،صدر کواہم مسائل کا سامنا ہے، جناب صدر! پاکستانیوں پربھی اعتاد سیجئے!، نیاصدر.... نے چیلنج اور سازشیں،23 مارچ کا جذبہ کہاں گیا؟،امریکہ،امریکہ کی عسکری اور بھارت کی آبی جارحیت،امریکی عزائم اور ہماری بے بسی، پاکستانی اقتدار اعلیٰ کا احتر ام سیجے !،امریکہ کی بڑھتی جارحیت، ہماری آئکھیں کب تھلیں گی؟،وقتِ دعاہے!،امریکی جارحیت کالسلسل، جارحانہ امریکی ملغار اور بھارتی مداخلت، وزیرِاعظم کے دورے، عالمی منظرنامہ بدل رہاہے، باراک اوبامامبنی کرزاٹھا، بھارت خودکوامر بیکہ بچھر ہاہے، بھارت سے ہوشیار ،مقبوضہ تشمیر میں آ زادی کی نٹی لہر

اس کتاب کو پاکستان کی تاریخ اور حالات حاضره سیشن میں دیکھا جاسکتا ہے۔

### کتاب گھر کی پیشکش میکسیکو کی فتح

http://kitaabghar.com

ا پین کے باشندے ہرنن کورٹس کی قابل ذکر مہمات سرانجام دینے کے بعد سیکسیکو میں آمد .....اوراس کا سیکسیکو کو فتح کرنا .....تاریخ کی چونکادینے والی اور نا قابل یقین مہمات میں سے ایک مہم تھی۔

اس کی کامیابی ایک حادثاتی کامیابی تھی۔اگر کورٹس کو بیاندازہ ہوتا کہاہے س قدر توت وطاقت کا سامنا کرنا ہوگا تو عین ممکن تھا کہوہ سیکسیکو کا بھی رخ ہی نہ کرتا۔وہ اس امرکوتر جے دیتا کہ کیوبامیں ہی مقیم رہے۔۔۔۔ایک امیرترین انسینی نوآ باد کار کے طور پر کیوبامیں ہی لطف اندوز ہوتا۔

کیکن کورٹس کے باس بیدیقین کر لینے کی کوئی وجہ موجود نہتھی کہ سیکسیکو ایک ترقی یا فتہ ریاست تھی اور اس کے پاس ایک بڑی اور بہترین تربیت یافتہ فوج بھی موجود تھی۔ وہ کیوباہے 10 فروری 1519ء کوروانہ ہوا۔ اگر چہاس کی روانگی کیوبائے گورنر ویلاس کوئز کی جانب ہے تھی ..... کیکن اس کی خفیہ نیت بیتھی کہ وہ کیو با کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کرے اور بذات خوداس نئی سرز مین کے گورنر کاعہدہ سنجال لے اور براہ راست شاہ اسپین کی اطاعت قبول کرے۔وہ جس وقت عازم سفر ہوااس وقت ویلاس کوئز اس کےارادےاور نیت سے بخو بی واقف تھا۔۔۔لیکن اس وقت بہت در ہوچکی تھی۔

اورسینکڑوں میل دور۔۔۔۔ایک عظیم سمندر کے پار ۔۔۔۔ شہنشاہ مونٹی زوما بھی کورٹس کی آبدے باخبرتھا۔اس کی اپنی ندہبی کتب نے اسے خبر دار کیا تھاا درکورٹس کے بارے میں تفصیلا بیان کیا تھا .... حتی کہاس لیجے کی بھی نشاندہی کی تھی جس لیجے کورٹس کواپنا سفر مکمل کرتے ہوئے سیکسیکو آن پنچنا تھا۔مونی زوما یہ بھی جانتا تھا کہ کورٹس ایک مختصرفوج کے ہمراہ پہنچے گا اوراس کی فوج سے نیٹنے کیلئے اس کی اپنی عظیم فوج کامحض ایک مختصر حصہ ہی کا فی ہوگا۔ نیکن اس کے باوجوداس پر کیکی طاری تھی۔وہ سرے لے کر پاؤں تک کا نپ رہا تھا۔

بیجانے کیلئے کہ وہ کیوں سرے لے کریاؤں تک کانپ رہاتھا.... ہمیں 16 ویں صدی کے سیکسیکواوراس کے حکمران کا ایک جائز ولیتا ہوگا۔ الل میکسیکونے وسطی امریکہ کی آتش فشال بہاڑیوں پر آباد ہونے کور جے دی تھی۔اس علاقے میں آ دھ درجن کے قریب دیگر تہذیبیں بهى موجودتھيں۔ پيتہذيبيں يا تونيست ونابود ہو پچكی تھيں يا پھران كى باقيات ہنوز موجودتھيں ليكن ان تہذيبوں ميں وہ ذبانت مفقودتھى جو ذبانت اہل میکسیکو کے حصے میں آئی تھی۔اپنی ذہانت کے توسط سے اہل میکسیکو نے گئی ایک شعبوں میں کارہائے نمایاں سرانجام دیے تھے ....ہتھیاروں کی تیاری ....خوبصورت زیورات کی تیاری ....عمده کاٹن کی تیاری کےعلاوہ ربز .....تمبا کواور جاکلیٹ کی کاشت وغیرہ میں بھی نمایاں کامیا بی حاصل کی تھی۔ان لوگوں نے اپنا دارالحکومت ایک ایسے جزیرے کو بنایا تھا جوا یک جھیل میں واقع تھااور پیجزیرہ سطح سمندرے تقریبا سات ہزارفٹ کی بلندی يروا قع تقال يولات كاشرتها ي http://kitaabghar.com http://kitaabg

ایک تنگ رائے کے ذریعے اس تک رسائی حاصل کرناممکن تھی اور رسائی حاصل کرنے کے اس ذریعے کو جزوی پامکمل طور پرکسی بھی لیحے

نيست ونابود كياجا سكتا قفابه

لکین میکسیکو کے مذہب نے میکسیکو کوشکست ہے دو حیار کیااوراس کواس قابل بنادیا کہ چندمہم جواس پر غلبہ کرنے میں کامیاب ہوسکیں۔ بیہ ایک عجیب وغریب نوعیت کا حامل ایک ظالم ند ہب تھا۔ یہ ند ہب کئی ایک دیوتا وُں کا حامل تھا۔اگران دیوتا وُں کوخوش نہ کیا جاتا ..... ہا قاعد گی کے ساتھان کی خوشی کا سامان نہ کیا جاتا ۔۔۔۔تب سورج نگلنا بند ہوجا تا ۔۔۔۔فصلیں اگنی بند ہوجا تیں ۔۔۔۔اورمیکسیکواپنی موت آپ مرجا تا۔ بدد بوتا كس تتم كاتخذ در كارر كھتے تھے؟

وہ جوتھنہ مانگتے تھے .... جونذ رانہ مانگتے تھےوہ انسانی دل تھا .....وہ انسانی دل تھا....انسان کے سینے میں دھڑ کئے والا دل انسانی حیماتی ے نکال کر قربان گاہ میں پیش کیا جاتا تھا۔میکسیکو کی فوج اکثر دیگر قبیلوں کے ساتھ آ مادہ جنگ رہتی تھی۔اس کی وجہ پیتھی کہ بیفوج انسانی جنگی قیدی درکارر کھتی تھی تا کہان کی قربانی اپنے دیوتاؤں کے حضور پیش کرسکیں۔ جب قربانی پیش کرنے کی نوبت آتی اس وقت ان مظلوم جنگی قیدیوں کوایک ایک کر کے قربان گاہ میں لٹایا جاتا .... پانچ آ دمیوں کی مدوسے یا دری ان کے دل ان کے سینوں سے نکالٹا اور بیانسانی دل دیوتاؤں کے حضور قربانی کے لئے چیش کردیے جاتے۔

کیکن میکسیکو کے دیوتاؤں کےمندر کا ایک دیوتا کوئٹزل کوئل برسوں قبل اپنے ساتھی دیوتاؤں کے ہاتھوں جلاوطن ہونے پرمجبور ہو گیا تھا۔ کیونکہاس نے انسانی قربانی قبول کرنے ہےا نکار کر دیا تھا۔لہذااس کے ساتھی دیوتاؤں نے اسے جلاوطن کر دیا تھا۔جوں ہی وہ اپنی جادو کی کشتی میں غصے کے عالم میں مشرق کی جانب روانہ ہوااس نے بیاعلان کیا کہ وہ'' ایک ریڈ کے سال'' واپس آئے گا اور ضرورانقام لے گا۔

سیکسیکو کے کیلنڈر کا ایک ریٹرسال ہمارے ایک لیپ کے سال کی طرح ہوتا تھا۔ کسی نے بھی کوئٹرل کوئل کی دھمکی کی پر واہ نہ کی حتیٰ کہ برس 1519ء آن پہنچا ..... جوریڈ کا سال تھا۔اس وقت شہنشاہ مونٹی زومانے اپنے دانش وروں سے مشورہ کیا .....این پذہبی کتب پرنگاہ ڈالی .....اوراس نتیج پر پہنچا کہ بیریں وہی برس تھا جس کے بارے میں جلاوطن ہونے والے دیوتانے دھمکی دی تھی۔نەصرف بیہ بلکہ دیوتا کی واپسی کے بیچے دن کی بھی پیشن گوئی کی جاسکتی تھی .... میکسیکو کے کیلنڈر کے مطابق بیدوہ دن تھا جو ہمارے کیلنڈ کے حساب سے 22 اپر میل بنتا ہے۔اس دن وہ دیوتا جومشرق کی جانب جلاوطن ہوا تھا۔۔۔۔اس نے واپس آٹا تھا۔ بے شک اس دیوتا نے اپنی تصاویر کی مانند ہونا تھا۔۔۔۔۔اونیجا لمبا ۔۔۔۔ عجیب وغریب سفید چہرے کا حامل .... كالى دا زهى كاحامل ... سياه لهاس مين مليون م http://kitaabghar.com http://

22اپریل 1519ء کوای جلیے کا حامل وسطی امریکہ کے ساحل پراترا۔کورٹس عام حالات میں سیاہ لباس زیب تن نہیں کرتا تھا....لیکن میہ گڈ فرائی ڈے تھا۔۔۔۔اس کے ہمراہ 533 افراد تتے اوراس کے علاوہ گھوڑے اورتو پیں بھی تھیں ۔۔۔۔وہ گیارہ بحری جہازوں پرسوار ہوکرآئے تتھے۔ مونٹی زوما دیوتا کی واپسی سے خوفز دہ تھا۔ کوئی شخص بھی یہ قیاس نہیں کرسکتا تھا کہ وہ کس نشم کا بدلہ لے گا۔ میکسیکو کے لوگ اس دوران دیگر د بوتاؤں کی پرستش جاری رکھے ہوئے تھے۔کوئٹزل کوٹل کی مزاحمت بریارتھی.....اس کامقابلہ کرنافضول تھا۔

کوئٹزل کوٹل ساحل سمندر پراتر چکا تھااورشہنشاہ موٹی زوما کے جاسوسوں نے اس حقیقت کی اطلاع بہم پہنچادی تھی۔اس خوفناک حقیقت ے باخبر ہونے کے بعد شہنشاہ نے ایک استقبالیہ تمینی ساحل سمندر کی جانب روانہ کی۔اس تمینی میں ایک دیوہیگل مگر عمکین موٹا آ دمی بھی شامل تھا ﴿ جِسْ کے بارے میں کورٹس نے پہلے بیا ندازہ لگایا تھا کہ وہ اس تمینٹی کا سربراہ ہوسکتا تھا۔

موٹا آ دی اس کے ممکین تھا کہ بی روز پیشتر ہے اسے کھلا پلا کراس لئے موٹا تازہ کیا جارہا تھا کہ عین ممکن تھا کہ دیوتا کوئٹرل کوٹل اس کی قربانی قبول کرے۔ یہ حقیقت تھی کہا یک موقع پریمی و یوتاانسانی قربانی کےخلاف تھالیکن یہ کافی عرصہ پرانی بات تھی اور عین ممکن تھا کہاس نے اب http://kitaabghar.com http://kitaabgh

کورٹس کو جب حقیقت کاعلم ہوا تو اس نے اس تحفے کومستر دکر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خوفز دہ بھی ہوا۔اس کے اس ممل درآ مد کی وجہ ہے وہ موٹا آ دمی اس کا بے دام غلام بن گیا۔اس نے اس انجینی باشندے کو پھل اور کھانے پینے کی دیگراشیاء فراہم کیس۔

اوراب شہنشاہ کو پہلے ہے بھی بڑھ کریدیقین ہو چکاتھا کہ آنے والامہمان دیوتا کوئٹزل کوئل کےعلاوہ کوئی اور نہ تھا۔اب محض ایک ہی امید باقی تھی کہ دیوتا کے حضور قیمتی تھا کئے جا کیں اورا ہے راغب کیا جائے کہ وہ پہاڑیوں کے درمیان واقع طویل سڑک پرگامزن ہوجائے۔ m کورٹس کو جب بیہ پیغام موصول ہوا تواس نے واضح مگر زم کہجے میں اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ہر حال میں دارالخلافہ جانا جا ہتا تھااور عظیم شہنشاہ مونی زوما سے ملاقات کرنا جاہتا تھا۔ درحقیقت اسے پچھ وقت درکارتھا تا کہ وہ ساحل پراپناایک محفوظ اڈا قائم کر سکے .....اس نے اس جگه کانام ویرا کروزرکھا.....اور 15 اگست کووہ دارالخلافہ کی جانب روانہ ہوا۔

اسے اوراس کے ساتھیوں کو تھا کف ہے نوازا گیا۔ان تھا کف میں ہیں نوجوان لڑ کیاں بھی شامل تھیں۔ان لڑ کیوں میں'' ڈونامار نیا'' نامی لژ کی بھی شامل تھی جونہ صرف مایان زبان بخو بی بول سکتی تھی جو کہ اس کی ہسیانوی زبانوں میں سے ایک تھی بلکہ سیکسیکو کی زبان بھی بخو بی بول سکتی تھی۔ لبذااے دوران سفرلوگوں کے ساتھ باہم روابط رہنے میں آسانی میسر آگئی۔ایک ہفتے کے اندراندروہ ایک خونخوار قبیلے سے بالتقابل ہوا۔اس قبیلے کا نام ٹلاک کلان تھااور یے قبیلہ ایک غیر \_میکسیکو قبیلہ تھا۔اس قبیلے نے اس کے 400 افراد پرحملہ کردیا ( پچھافراد وہ ساحل پر ہی چھوڑ آیا تھا۔ )حملہ آ وروں کی تعداد 6,000 تھی۔بہتر حکمت عملی اپناتے ہوئے .....گھوڑوں کی خوفنا کشکل وصورت کی بدولت .....ان حیوانوں کی بدولت جن کووسطی امریکہ میں بھی دیکھانہیں گیا تھا....اینے ساتھیوں کے حلیوں کی وجہ سے کورٹس اس قبیلے کوشکست دینے میں کامیاب ہوگیا۔اس کے محض 14 ساتھی زخی ہوئے اورایک ساتھی ہلاک ہوا۔مفرورٹلاکس کلان قبیلے نے اطاعت قبول کر لی اوراس کے اتحادی بن گئے۔

سے شہنشاہ مونٹی زومانے جب بیخبر بنی تو وہ دہشت کے مارے کا بینے لگا۔اس نے مزید قاصدروانہ کئے .....مزید سونا.....مزید ہیرے جوا ہرات اورعمہ ہ کاٹن روانہ کی۔اس کے ساتھ اس نے بید درخواست بھی کی کہ کورٹس کوجس چیز کی بھی ضرورت درپیش ہوگی وہ اسے فوری طور پر وہ چیز مہیا کرے گالیکن دیوتا کو چاہئے کہوہ جہاں ہے آیا تھاو ہیں پرواپس چلا جائے۔

کیکن کورٹس نے ایسا کرنے سے انکار کردیا۔ حملہ آوروں نے پیش قدمی جاری رکھی۔

چندروز بعدوہ جھیل تک جا پہنچے تھے۔ وہ پانچ میل لمبے تنگ رہتے پر چل رہے تھے جو کہ اس جزیرے تک جاتا تھا جو جزیرہ میکسیکو کا وارالحكومت تھا۔ابھی انہوں نے نصف راستہ بی طے کیا تھا کہ ان عظم میں بیہ بات آئی کہ شہنشاہ بذات خودان کے استقبال کے لئے آر ہاتھا۔ایک میل کی مزیدمسافت طے کرنے کے بعد کورش کی ملاقات شہنشاہ ہے ہوگئی جوان کے استقبال کے لئے آگے بردھ رہاتھا....حقیقی شہنشاہ اور نام نہاد د یوتا کی ملا قات ..... با دشاہ حسب معمول اپنی سواری پر سوارتھا لیکن اس نے جب کورٹس کودیکھا تو تھم دیا کہ سواری روک دی جائے تا کہ وہ پیدل چلتے ہوئے دیوتا کا استقبال کرے۔اس کے عملے نے حکم کی تعمیل کی اوراس کے پاؤں تلے قالین بچھا دی اور شہنشاہ کورٹس کی جانب بڑھ گیا۔کورٹس نے بعد میں تح برکیا تھا کہ:۔

· 'جوں ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب پہنچاتو میں اپنی سواری سے پنچے اتر ااور قریب تھا کہ شہنشاہ سے بغل گیر ہوجا تا نیکن اس کے عملے کے دوار کان نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا تا کہ میں اسے چھونہ سکوں''۔ يەمېمان ايك دىوتاتھا....حتى كەايك دىوتابھىمىيكىيكو كەشېنشاە كوچھونېيىسكتا تھا\_

دونوں افرادنے ایک دوسرے کوخوش آمدید کہا۔ ڈونامار نیانے مترجم کے فرائض سرانجام دیے۔

مهمانوں کے ساتھ انتہائی فیاضی کابرتاؤ کیا گیا۔ انہیں قیمتی تھا نف سے نوازا گیا۔ ان کواس قدر بڑے کل میں کھبرایا گیا کہ ہرا یک آ دمی

کے تھے علی دہ کرہ آیا http://kitaabghar.com http://kitaabg

اس دوران بی خبر بھی موصول ہوئی کہ کورٹس ساحل پراہیے جوساتھی چھوڑ آ یا تھا اہل میکسیکوان پرحملہ آ ورہوئے تتھے۔اگر چہ بی خبر درست تھی کیکن پیملہ ایک غلطی کی بنا پر کیا گیا تھااور شہنشاہ مونٹی زومااس حملے ہے بے خبرتھا۔کیکن کورٹس جا ہتا تھا کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے۔اس نے ساحل پرحملہ آ ورہونے والوں کے کرتا دھرتا کو بلا بھیجااورشہر سیکسیکو میں انہیں زندہ جلا دیا۔شہنشاہ مونی زوما مجبورتھا کہ وہ بیتماشا دیکھے۔اس کے بعد کورٹس نے شہنشاہ سے کہا کہ وہ اپنامحل جھوڑ دے اور اس محل میں قیام کرے جہاں پر ہسیانوی قیام پذیریتھے۔وہ اپنے ملاز مین اور خادمین اپنے ہمراہ

اسكتا تفاليكن اس كي حيثيت ايك قيدى جيسي تقى الـ/+http://kitaabghar.com http://

شہنشاہ مونٹی زومااورمیکسیکو کی تمام ترقوم اس اقدام پر نا گواری کا ظہار کر رہی تھی لیکن سرتشلیم ٹم کرنے کے سواکو ئی جارہ نہ تھا۔اب حالات نے جلداز جلد کروٹ لینی شروع کر دی تھی ..... کیو ہائے گورنر نے تا دیبی کارروائی کرتے ہوئے کورٹس کوواپس لانے کے لئے ایک دستہ روانہ کیا تھا۔ البذا کورش اس امر پرمجبور تفا کہ ساحل کی جانب روانہ ہواوراس دیتے کے عملے کورشوت کا لا کچ دے کراینے ساتھ ملانے پرمجبور کرے کیونکہ اب کثیر دولت اس کے رحم وکرم پڑتھی کیکن اس کارروائی کی سرانجام وہی بدولت کورٹس کوئی ایک ہفتوں تک میکسیکوشہرہے باہرر ہنا پڑا۔۔۔۔۔اوران ہفتوں کے دوران حالات دن بددن بگڑتے چلے گئے۔اس دوران کورٹس کے ساتھیوں اورمیکسیکو کی سپاہ کے درمیان ایک معرکد آرائی بھی ہوئی جواپیخ شہنشاہ کو قيد سے نجات دلانا چاہتے تھے۔

کورٹس بروفت واپس پہنچ چکا تھااورا کیسکمل جنگ میں حصہ لےسکتا تھا۔شہنشاہ مونٹی زوما ہنوزاس کا قیدی تھا۔کورٹس نے اسے کل کی کھڑ کی میں نمودار ہونے اور کل کا محاصرہ سرانجام دینے والے افراد کواس محاصرے سے بازر کھنے کی تلقین کرنے کو کہا۔ جونہی شہنشاہ کھڑ کی ہے جلوہ گرہوا توں ہی خاموشی جھاگئی ....میکسیکو کے کچھالوگوں نے رونا بھی شروع کردیا۔

سمسی جانب ہے ایک پیخر پھینکا گیا۔شہنشاہ مونی زومانیچے جھک گیاوگر نداس کا زخمی ہونالا زم تھا۔ کورٹس نے فیصلہ کیا کہ وہ میکسیکوشہرے پسپائی اختیار کر جائے اوراپنے ساتھیوں کے ہمراہ اسی تنگ سڑک سے گزرتے ہوئے واپسی کی

راہ اختیار کرے جس تنگ سڑک کے راہتے وہ دارالحکومت میں داخل ہوا تھا۔اہل سیکسیکواس کےاس ارادے کو بھانپ چکے تتھے۔للبذاانہوں نے پگل

ہے۔ کورٹس کسی نہ کسی طرح دارالحکومت سے نکلنے میں کا میاب ہو چکا تھا۔اس کے پچھ ساتھی بھی اس کے ہمراہ آنے میں کا میاب ہوئے تھے۔اس کے جوساتھی اس کے ہمراہ آنے میں کامیاب نہ ہوسکے تھے ان تمام کے تمام افراد کو قربانی کی جینٹ چڑھا دیا گیا تھا۔ان کے زندہ جسموں ےان کے دل نکال کردیوتا وُں کے حضور پیش کئے گئے تھے۔ا گلے روزیا کچ میل کی دوری پر کھڑا کورٹس ان کی دلخراش چینیں بخو بی س سکتا تھا۔ ہیانو یوں نے آ ہتہ آ ہتداور تکالیف برداشت کرتے ہوئے ساحل کی راہ لی .....انہوں نے ٹلاکس کلان قبیلے کی سرز مین سے گزرتے ہوئے ساحل کا رخ کیا۔اور بیٹلاکس کلان قبیلہ ہی تھا جوان کی مدواور تعاون کوآن پہنچا تھا اور یہی وہ قبیلہ تھا جس نے میکسیکو کی فتح کوممکن بنایا تھا۔ انہوں نے ہیانویوں پرزور دیا کہ وہ جب تک جاہئیں ان کے ہاں قیام کرسکتے ہیں اور واپس جانے سے پیشتر میکسیکو کو ضرور فتح کریں ...... ثلاکس http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

کورٹس کواپی خوش قسمتی پریقین نہیں آ رہاتھا۔ درحقیقت وہ ایک بھی گولی چلائے بغیریہلے ہی میکسیکو لے چکا تھالیکن وہ اپنی حماقت کی بدولت اب اے کھو چکا تھا۔ اب اے ٹلاکس کلان قبیلے کی جانب ہے امداد اور تعاون کی پیشکش ہوئی تھی اور اس دوران میکسیکومیں چیک کی وہا پھوٹ یر ی اوراس بیاری نے میکسیکو کے دفاع پر مامورنصف ہے زائدافراد کا صفایا کردیا۔اہل میکسیکواس بیاری ہے متعارف نہتے ..... کورٹس کے ساتھی اس بیاری کوایئے ہمراہ لائے تھے۔

مست کورٹس کی یاوری کررہی تھی۔احت گورزویلاس کوئزنے کورٹس کوواپس لانے کیلئے جودستہرواند کیا تھااس دیتے کومزید ممک پہنچانے کیلئے وہ جہاز پر جہازروانہ کرر ہاتھااوروہ دستہ پہلے ہی کورٹس کے ساتھ مل چکا تھا۔للہٰ ذاان جہاز وں کے ذریعے آنے والے کمک اور فوجی ساز وسامان بھی کورٹس کے ہتھے چڑھ رہاتھا۔لہذا کورٹس مکمل فوجی تیاری کے ساتھ حملہ آ ورہوسکتا تھااوراے ٹلائس کلان قبیلے سے لاکھوں اتحادی بھی میسر تھے۔ اگست 1521ء میں میکسیکو فتح ہو چکا تھا۔ کورٹس نے شاہ اسپین کی جانب ہے اس علاقے کا کنٹرول سنجال لیا تھا اور عیسائیت کو متعارف کروایا تھا۔لوگوں کی نظروں میں کورٹس کوئٹرل کوٹل و یوتا تھاجوجلا وطن ہو گیا تھا اوراب اس نے سیسیکو کو فتح کرلیا تھا۔لہٰڈاوہ اس کا ندہب قبول کرنے سے کیسے افکار کر سکتے تھے۔ یہی وجہ بھی کہ عیسائیت انتہائی برق رفقاری کے ساتھ اس علاقے میں پھیل گئی۔ http://kl اورآج بھی میکسیکو کے پچھ مضافاتی علاقوں میں ایسے کسان موجود ہیں جومقدس تثلیث کےعلاوہ دیوتا کوئٹرل کوئل کی بھی پرستش کرتے ہیں۔

۔۔۔⊕کناب گمر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

### کتاب گھر کی پیشکش ارواورا تاہلیا اب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

جنوبی امریکہ کے براعظم کا شالی مغربی ساحلی ملک بہت ہے تضادات کا حامل ہے۔اس کے مختلف علاقوں کی آب وہوا بھی مختلف واقع

نشیبی علاقے بشمول ساحلی علاقے گرم علاقے ہیں۔ان علاقوں میں خوب بارش ہوتی ہےاور آب وہوا مرطوب ہے....غم آلود ہے۔ یہاں پر گھنے جنگلات میں موجود ہیں جن میں لا تعداد بندر،سانپ اور دیگر حشرات الارض پائے جاتے ہیں جتی کہ آج کل بھی ساحل کے کئی علاقے غیر محفوظ تصور کئے جاتے ہیں لیکن 16 ویں صدی میں بیعلاقے بالخصوص اہل پورپ کیلئے موت کی وادی ثابت ہوتے تھے۔

1526ء کے اختیامی دورانیے کے دوران اہسیانوی سیاہیوں کی ایک جماعت تھی ماندی اور قابل رحم حالت کاشکار یہاں پر پناہ گزین ہوئی تھی۔ ہزاروں مچھروں نے ان پر ہلہ بول دیا۔ان میں ہے بہت ہےافراد بھوک کی وجہ ہےاس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ مچھروں کو مارنے ہے

قاصر تھے۔ بھوک کی شدت ہے مجبور ہوکر کچھ سپاہی زہر ملی بیڑیاں کھانے پرمجبور ہوکرلقمہ اجل بن گئے۔بقایا سپاہیوں نے گائے کے چمڑے کے ککڑے چہاتے ہوئے گزارا کیا۔

بیسپاہی ایک مہم جوفرانسسکو پزارو کی مہم جوئی کا ایک حصہ تھے۔فرانسسکو پزاروایک ہسپانوی تھا۔وہ ایک غیرتعلیم یافتہ مہم ہو تھا۔اس نے کولمبس سے چند برس بعدنی دنیا کا رُخ کیا تھا۔

نتی و نیامیں سالہاسال تک بطورایک سپاہی خدمات سرانجام دینے کے بعد پزارونے ایک پادری .... ہرنا ڈوڈی لیوک اورایک اور سپاہی ڈیگو ڈی المیگر و کے ساتھ شراکت داری قائم کی تھی۔انہوں نے بیشراکت داری اس لئے استوار کی تھی کہ جنوبی امریکہ کے اس علاقے کی تحقیق وتفتیش سرانجام دے عیس۔اس وقت ان نتیوں افراد کی عمریں 50 برس سے تجاوز کررہی تھیں۔

اس فتم کی مہم جو کی اس وقت سے پر ارو کا ایک خواب تھی جب سے بالبونے اسے سے بتایا تھا کہ:۔

''جنوب کی جانب پہاڑوں کے اس پارا یک ایسا ملک واقع ہے جہاں پرسونے کی بہتات ہےاوراس ملک میں سونااس قدر عام ہے جس قدرعام اسپین میں لوہاہے۔"

س نومبر 1524 ءکومیم جو پانامہ ہے روانہ ہوئے اور ساحل کے ساتھ ساتھ سفر طے کرتے رہے۔ وہ آ ہستہ آ ہستہ جنوب کی جانب بڑھ رہے تنے۔جبان کے پاس خوراک کی کمی واقع ہوجاتی تب پزارواکمیگر وکوواپس جزیروں کی جانب روانہ کردیتا تھااوروہ خوراک کے ذخیرے کے ہمراہ

واپس لوٹ آتا تھا۔ جہاز بھی بھی واپس آنے میں نا کام ندر ہاتھا۔

ان کا چھوٹاسا جہاز دس روز تک طوفان کے رحم وکرم پررہا تھا۔خوراک کا ذخیرہ ختم ہونے کوتھا۔ ایک جماعت کوساحل کی جانب روانہ کردیا گیاتھا تا کہ دہ خوراک کا بند وبست سرانجام وے سکے لیکن وہ جماعت محض تازہ پانی اورجلانے والی لکڑی کے ہمراہ واپس لوث آئی تھی۔

سابی آ مادہ بغاوت دکھائی دیتے تھے۔ پزارونے یہ فیصلہ کیا کہ نصف نفری کے ساتھ ایک جہاز جزیرہ پرلس روانہ کیا جائے تا کہ وہ تازہ خوراک کا بندوبست کرسکیس اور بقایا نصف نفری ای مرطوب اور دلد لی سرزمین پرموجو در ہےاور جیسے تنبے گزار ہ کرے اور جہاز کی واپسی تک اس ملک کی جنتی بھی تحقیق تفتیش سرانجام دے سکے اسے سرانجام دے۔

دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے ..... 20افرادلقمہ اجل بن چکے تھے۔ بقایا افراد کویہ یقین تھا کہ ان کے جو ساتھیخوراک کابندوبست کرنے گئے تھےوہ انہیں چھوڑ کرجا چکے تھے۔ پزاروانہیں برابریقین د ہانیاں کروا تار ہتا تھااورانہیں سونے کی عظیم دولت کی یا د د ہانی بھی کروا تار ہتا تھا جو کہ جنوب میں بگھری پڑی تھی اورجلد ہی ان کے قبضے میں آنے والی تھی۔ایک روزایک سیاہی جنگل میں گھوم پھر کرواپس آ یا تواس نے بینو پدسنائی کہاس نے درختوں کے درمیان میں سے جلکتی ہوئی آ گ کی روشنی دیکھی تھی۔

پزارونے فوری طور پران افراد کواپنے ہمراہ لیا جواپنے پاؤں پر چلنے کے قابل تضےاور متذکرہ مقام تک جا پہنچا۔ جنگل میں راستہ بناتے ہوئے وہ اچا نک ایک تھلی جگہ تک جا پہنچے۔ بیا لیک انٹرین گاؤں تھا۔

اجا تک سفید فام افرادکوایے سامنے دیکھ کروہاں کے باشندے خوف وہراس کا شکار ہوتے ہوئے جنگل میں عائب ہو گئے۔ ہیانویوں نے ان کی خالی جھونپڑیوں کی جانب دوڑ لگا دی تھی اور کھانے پینے کی جواشیاء بھی وہاں موجود تھیں ان پریک دم ٹوٹ پڑے۔ دیہا تیوں نے جب میہ محسوس کیا کہ بیلوگ ان کوکسی قشم کا نقصان پہنچانے کا ارادہ ندر کھتے تنص ب وہ بھی واپس لوٹ آئے۔

پزارو کے جسم میں کپکی کی ایک لہر دوڑ گئی جب اس نے بید دیکھا کہ ان دیہا تیوں نے خالص سونے کے زیورات پہن رکھے تھے۔ دیہاتیوں سے اشاروں کی مدد سے بیدریافت کیا گیا کہ بیسونا کہاں ہے آیا تھا تو معلوم ہوا کہ بیسونا اس ملک ہے آیا تھا جوجنوب میں کافی زیادہ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.دوري يواقع تفاء

پزارواوراس کے ساتھی واپس ساحل کی جانب چلے آئے۔وہ اب مشاش بشاش اور تر د تازہ تنصاوران کو بیجھی معلوم ہوا کہ بالآخران کا وہ جہاز بھی واپس آچکا تھا جس کوانہوں نے خوراک کے حصول کے لئے روانہ کیا تھا۔ یہ جماعت جہاز میں سوار ہوگئی اور اپنارخ جنوب کی جانب موڑ لیا۔ پزارونے بیافیصلہ کیا کہ وہ چندا فراد کے ہمراہ راؤڈی سان جان کارخ کرے جبکہ جہاز کا کپتان بارتھولومی ریوز باقی افراد کے ہمراہ جنوب

چنانچەر يوز عازم سفر ہوا۔اس ویران سمندر کے عین وسط میں اس نے دورا یک جہاز رواں دواں دیکھا۔اس کے قریب پہنچنے پراے معلوم ہوا کہ جےوہ جہاز سمجھ رہاتھاوہ ایک شتی تھی جو کہ درخت کے لا تعداد تنوں کو جوڑ کر بنائی گئے تھی اوران کورسوں کی مدد سے باندھا گیا تھا۔

اس کشتی کے قریب پہنچنے پرر یوزنے دیکھا کہاس کشتی پر دس انڈین سوار تھے۔ان میں پچھ خواتین بھی شامل تھیں۔اس کشتی میں ظروف یعنی مٹی کے برتن .....اونی کیڑے ....سونے کے پیالے اور سونے کے ناپ تول کے پیانے اور تراز ووغیرہ لدے ہوئے تھے۔ بیرسامان ساحل کے ساتھ ساتھ تجارت سرانجام دینے کی غرض سے لے جایا جار ہاتھا۔

ر پوز کے علم میں بیہ بات آئی کہ مشتی جس بندرگاہ ہے روانہ ہوئی تھی وہ اس مقام ہے زیادہ دور نہتھی۔اس کا نام تمپئس تھا۔انڈین کے بقول ان کا حکمران چایانہ کا یاک تفااور دارالخلافه سُوزکومیں واقع اس کے کل میں سونا اور چاندی اس قدر عام تھاجس قدر عام ککڑی ہوتی ہے۔رپوز نے سان جوآن میں اپنے کمانڈرتک بیاطلاع پہنچانے میں دیرندکی۔اس نے کئی ایک انڈین اپنے ہمراہ لئے ان میں ایک ایسانو جوان میں شامل تھاجو ہسپانو یوں

کا پہلاتر جمان ثابت ہوا۔اس کا نام فلی بلوتھا۔ پزارواوراس کےساتھی ایک بدترین صورت حال کا شکار تھے جبکہ ریوزان کے پاس جا پہنچا۔ان کے 14 افرادانڈین کے اچا تک حملہ آور ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو چکے تھے ..... بہت ہے افراد بیاری کی لپیٹ میں تھے۔ کیکن جہاز کے کپتان کی لائی ہوئی حیران کن خبر نے ان کونٹی تازگ بخشی۔انہوں نے جنوب کی جانب پیش قدمی کرنے میں ایک لمھے کی بھی تاخیر نہ کی۔وہ ایک انڈین قصبے میں جا پہنچے جسےانہوں نے ٹا کومز کا نام دیا۔ اس مقام پر 2000 سے زائدم کا نات موجود تھے اور ان م کا نات کے مکینوں نے اپنے م کا نوں کوسونے اور قیمتی پھروں سے سجار کھا تھا۔

یزاروکے کچھ گھوڑ سوارلوٹ مارکے لئے تیار تھے لیکن دی ہزار جوانوں نے جنہوں نے بھی گھوڑے نہ دیکھے تھے .....وہ اس امریریقین ر کھتے تھے کہانسان اور گھوڑے دونوں ایک ہی جارٹانگوں کی حامل مخلوق ہیں ..... تیروں اور پھروں کی بوچھاڑ ہے ہسیانویوں کا استقبال کیا۔ان کا حملهاس قندرشد بیداورز بردست تھا کہ گھوڑسواروں کو بیامر ناممکن نظر آتا تھا کہوہ بحفاظت اپنے جہاز تک پہنچ یا ئیں گے لیکن اس دوران ایک سیاہی تھوڑے سے بنچ آن گرا۔ بیدد کیچ کرانڈین از حدجیران ہوئے۔ وہ گھوڑےاور گھوڑسوار کوایک ہی مخلوق تصور کرتے تتھے۔ وہ جیران تتھے کہ بیسیاہی کس طرح گھوڑے سے علیحدہ ہوکرز مین پر آن گرا تھا۔ وہ گھوڑے ہے اس کی علیحد گی پر نہصرف پریشان تتھے بلکہ خوفز دہ بھی تتھے۔للبذا انہوں نے راستہ چھوڑ دیااور یہی وجیتھی کہ اہسیانوی بحفاظت اپنے جہاز تک جا پہنچے تھے۔

اس مخالفانہ مظاہرےاورعددی برتری کے حامل انڈین کودیکھتے ہوئے پزاروکی جماعت کے پچھارکان یا نامہوا پس لوٹ جانے کے لئے پرتول رہے تھے کیکن پزاروجوا کی عظیم سلطنت کی دہلیز پر کھڑا تھاوہ آ گے بڑھنا جا ہتا تھااور فتح کےحصول کا خواہش مند تھا.....ضرورت پڑنے پروہ اکیلا ہی اپنے ارادے کی پنجیل کرنے کو تیارتھا محض 13 افراد جن میں ریوز بھی شامل تھا پزارو کا ساتھ دینے پر آ مادہ ہو گئے تتھے اور باقی ماندہ افراد واپس پانامہ کی جانب روانہ ہو گئے تھے لیکن انہوں نے بیوعدہ کیاتھا کہوہ ان کے لئے کمک ضرور بھیجیں گے۔ کپتان اوراس کے تھی بحررضا کاروں نے ایک چھوٹے ہے جزیرے پر پناہ حاصل کر کی اورانظار کرنے لگے۔

آ خرکارایک جہاز پہنچ چکا تھا۔اس میں اشیائے خوردونوش تو موجود تھیں مگر فاضل لوگ موجود نہ تھے۔ یہ بے خوف اور دلیر چھوٹی ی جماعت اس جہاز پرسوار ہوئی ....ان کے ہمراہ وہ انڈین بھی تھے جن کوریوز نے کشتی ہے گرفتار کیا تھا.....اور جنوب کی جانب روانہ ہوگئے۔

ہیں روز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کوایک تیبی ریتلے ساحل کے ساتھ محوسفر پایا۔ اس ساحل کے قریب کا شتکاری کے کھیت بھی تھے۔ سینکڑوں لوگ ساحل کے قریب کھڑے جہاز کورواں دواں د کھےرہے تھے فلی بلو .....انڈین ترجمان نے بتایا کٹمبئس ایک دن ہے بھی کم سفر پر واقع تھا۔جلد ہی پر اروکی پہلی نظرشہر کے سفیدم کا نات اوراو کچی عمارات پر پڑی جوایک سرسبز میدان میں سراٹھائے کھڑی تھیں۔

یزارونے ایک قاصد قصبے کے انڈین گورنر کے پاس روانہ کیا اوراہے رات کے کھانے کی دعوت پیش کی ۔ گورنر نے دعوت قبول کرلی اور تخفے کے طور پراس نے اہسیانویوں کواشیاءخور دونوش کا ذخیرہ اور لاتعدا دلاما بھیجے۔ یہ پہلاموقع تھا کہ کسی پورپی نے اس عجیب وغریب پہاڑی جانور کودیکھا تھا۔ پزارونے گورنرکوشراب پیش کی اور جب دونوں نے اکٹھی شراب نوشی کی تب پراز و نے بیاعلان کیا کہ:۔

'' میں دنیا کے اس عظیم ترین حکمران کا ایک و فا دارخادم ہوں جس کی قانونی حکومت اس ملک پر قائم ہے۔مزید سے کہ بیمبرا ایک مشن ہے کہ آپ کو آپ کے ہم وطنول کوعدم لیقینی کی ان تاریکیوں سے نکال باہر کروں جس میں آپ سب اس وقت بھٹک رہے ہیں۔"

انڈین نے اس حیران کن بیان کا کوئی جواب نہ دیا۔لیکن اس نے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی۔ا گلے روز پزارونے الونزوڈی مولینا کوایک سوراور چندمرغیوں کے ہمراہ روانہ کیا تا کہ وہ بطور تحفہ گورنر کو پیش کرے۔وہ ہیا نوی اس خبر کے ساتھ واپس لوٹا کہ گورنر کامحل سونے ہے بحرارِ انفا۔اس کے کل کچھالی خوبصورت عورتیں بھی موجودتھیں جیسی خوبصورت عورتیں اس نے اس سے پیشتر بھی نہ دیکھی تھیں۔

پزارو پیروکی امارت کاس کرخوشی ہے دیوانہ ہو گیا۔لیکن اس نے چھاپیہ مارنے کی جرأت نہ کی۔وہ کوئی خطرہ مول لینانہیں جا ہتا تھا کیونکہ اس کے ہمراہ محض چندا فراد تنھے۔اس کی بجائے اس نے بیر فیصلہ کیا کہ ساحل کے نشیب میں پچھاور چھان بین کی جائے اور مابعد پانامہ واپس روانہ ہوا جائے۔ تاکہ پانامہ جا کر وہم ہم جوؤں کا ایک اور قافلہ تیار کر سکے اور کافی تعداد میں سپاہ کا بھی بندوبست کر سکے اور حصول فتح میں کا میاب اور كامران ہوسكے.

واپسی کےسفر کے دوران جہاز دوبارتمئیس پہنچا۔ جہاز کے عملے کے کافی ارکان وہاں کے حسن اورخوبصورتی کے دیوانے ہو گئے اورانہوں نے ای مقام پر قیام پذیر ہونے اور سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کرلیا تا کہ پزاروجب واپس آئے تو اس کوایسے افراد دستیاب ہو عمیں جومقامی زبان اوررسم ورواج سے واقف ہول۔

1527ء میں پزاروواپس پانامہ پہنچ چکا تھا۔وہ 18 ماہ تک پانامہ ہے دور رہاتھا۔ای اثنامیں پیرو کے فاتحین کا پیدا کردہ بگاڑ سامنے آنے نگا تھا....انكاس كى سرز مين-

کاس کی سرزمین۔ 1527 ءمیں انکاس پر پیرو کے ایک قبیلے کی حکومت تھی۔انکاس کا دارالخلافہ کوز کوتھا.....ایک عظیم شہر..... بیدریاست جارچھوٹے صوبوں حریحکہ لان سرزور کی رشتہ داروں کے زیرحکومت تھے۔ میں منقشم تھی جو حکمران کے نز دیکی رشتہ داروں کے زیر حکومت تھے۔

جب پزارونے پہلی مرتبہ پیرومیں قدم رکھے تھاس وقت 11 ویں شنرادے حایا ندکا پاک کی حکومت تھی۔ جوں ہی حایانہ کی موت کالمحہ

🕻 قریب آیا تواس نے بیوصیت کی کے سلطنت کا جنوبی حصدا تاہلیا کے حوالے کر دیا جائے اور اس کے قانونی وارث حاسکارکوملک کے باقی حصے کا حکمران تشليم كرليا جائے ـاس نے اپنے دانش وروں .....امراءاورصو بائی حکمرانوں کو باہم اکٹھا کرتے ہوئے ان کومخاطب کرتے ہوئے کہا کہ: ـ " ہمارے باپ سورج نے مجھ پر بیانکشاف کیا تھا کہ 12 انکاس کی حکمرانی کے بعد ہمارے ملک میں انجانے آ دمیوں کی نسل ظہور پذیر ہوگی جو ہماری سلطنت کومحکوم بنالے گی۔ بیسل ان لوگوں کی ہوسکتی ہے جن کے قاصد ہمارے ساحلوں پرنمودار ہو چکے ہیں....لیکن تم یقین کرو کہ غیرملکی اس سرز مین پرضرور پہنچیں گے اور بیپیشن گوئی پوری ہوکررہے گی''۔ فرانسسکویزاروکو پچھلم نہ تھا کتمئس میں اس کی آمدنے ایبااضطراب پیدا کر دیا تھا۔ وہ جو پچھ جانتا تھا وہ یہ تھا کہا ہے آپ کو پیرو کی سلطنت کا آ قاتسلیم کروانے کا وقت آن پہنچا تھا۔لہذوہ اپلین کے بحری سفر پرروانہ ہو گیا تا کہ بادشاہ ہے کچھر قم اوراعز ازات وصول کر سکے تا کہ وہ ا پنی مہم جاری رکھ سکے۔اس نے بادشاہ کواس امر پر راغب کیا کہ وہ ایک دستاویز پراپنے دستخط ثبت کرے جس کی رُوے وہ پیروکا تاحیات گورزاور کپٹن جزل قرار پائے۔لہٰڈاایک اہپانوی کرنل کاغیر قانونی بیٹا .....جومرتے دم تک نہ لکھ سکتا تھااور نہ ہی پڑھ سکتا تھا.....اپنے لئے ایک سلطنت کے حصول میں کا میاب ہوگیا.....ایک ایس سلطنت جس پراس نے بمشکل ہی بھی قدم رکھے تھے اور اس سلطنت کی نوعیت ہے وہ قطعاً لاعلم تھا۔ وہ امریکہ واپس لوٹ آیا اور 28 دسمبر 1530 ء کووہ تین بحری جہازوں ..... 180 جوانوں اور 27 گھوڑوں کے ہمراہ پا نامہ ہے روانہ ہوا .....ایک مرتبه پھروہ مبئس کی جانب گامزن تھا۔ ان مسلم استعمال میں ان مسلم کے ایک میں ان مسلم کا استعمال کے ایک م

شہرا نکا پہنچنے کے بعد پزارونے دومکانوں کواپنے تصرف میں لےلیا۔الونزوڈی مولینااور دیگراہسیانوی جواسی مقام پر قیام پذیر ہو بچکے تھے وہ ساہیوں کو ملنے کیلئے آن پہنچے۔ان کے پاس کچھ دلچیپ خبریں بھی تھیں۔جس سرزمین کو فتح کرنے کیلئے ہیانوی منصوبے بنارہے تھے وہ سرزمین خانہ جنگی کا شکار ہو پچکی تھی۔ دو بھائیوں کے درمیان حصول اقتدار کیلئے جنگ جاری تھی۔وہ آنجہانی حیانا کے بیٹے تتھے۔

پزارو کے علم میں آیا کہ اتابلیا اس کمیے جس کمپ میں مقیم تھاوہ تمئیس ہے دس یا بارہ روز کی مسافت پر واقع تھا۔ پیرجانے کے بعد پزارو نے بیے فیصلہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ ملا قات کا اہتمام کرے گا۔ شایداس کے ذہن میں بیہ بات سائی ہوئی تھی کہ اس فتم کی تدبیر کی بدولت اس کے ساتھی فاتح کورٹس نے میکسیکو فتح کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ بہر کیف بیا بک جرأت مندانہ فیصلہ تھا محض دوصدافراد کی نفری کے ساتھ وہ ایک پوری قوم کوفتح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔

ا نکا بھائیوں کی افواج کے درمیان ایک زبر دست جنگ لڑی گئی۔ فتح اتابلیا کے حصے میں آئی۔اس کے فوجی دستوں نے حاسکار کو گرفتار کر لیا تھا۔۔۔۔اس کی فوج کونیست ونا بودکر دیا تھااوراس کے کئی ایک رشتے داروں کوبھی ہلاک کر دیا تھا۔اس کے بعدا تاہلیا کا جامار کا کے قصبے میں جا پہنچا تھاجو گوز کوسے کچھ دوری پرواقع تھا۔اس کی فنتے کے لیمے کے دوران ہی اس کے آ دمی پینجر لےکر آئے تتھے سفید فام اجنبی واپس آ چکے تتھے۔ ا تاہلپانے اپنے ساتھیوں ہے مشورہ کیا کہ کیا اے ان اجنبیوں کے خلاف فوج کا استعمال کرنا چاہیے؟ لیکن اگروہ دیوتا ہوئے تب کیا ے گا؟ بہتر ہے کہا نظار کیا جائے اوراس دوران ان سفید فاموں کی قوت اوران کے ارادوں کے بارے میں بھی پچھے نہ پچھ معلوم ہوجائے گا۔

ساحلی میدان میں جاسوس روانہ کر دیے گئے تھے۔ پڑار واور اس کے ساتھیوں کی ایک ایک ترکت پرکڑی نظر رکھی جار ہی تھی اور ان کے بارے میں رپورٹ پیش کی جاتی تھی۔ا تاہلیانے ایک وفد پزارو کے پاس روانہ کیااوراس وفد کے ہمراہ سونے اور جاندی کے تحا نف بھی روانہ گئے۔ بیہ وفد ہسپانویوں کواپنے آتا کی عظمت باور کروانا جا ہتا تھا۔۔۔۔اس نے بہت می فتو حات حاصل کر رکھی تھیں اوروہ از حد طافت ورحکمران تھا۔سفید فام لیڈر ان باتوں ہے متاثر نہ ہوااور نہ بی کسی ہے چینی کا شکار ہوا۔ اس نے جواب دیا کہ اس کا آتا تمام تر دنیا کا حکمران تھااوراس کے جرنیلوں نے اتابلیا اور حاسکارے بھی طاقتور بادشا ہوں پرفتو حات حاصل کی تھیں۔اس نے اٹکا کودوئتی یا جنگ دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کی پیشکش کی۔

ا تابلیا نے حملہ آوروں کی نگرانی جاری رکھی۔ دوسری جانب ہسیانو یوں نے جن انڈین کواپنا جاسوس بنا کر بھیجا تھا انہوں نے بیاطلاع بہم پہنچائی کہا تاہلیا شہرہے کچھ ہی دوری پرکمپنشین تفااوراس کےاردگر دایک مضبوط فوج بھی موجودتھی۔ پزارواس تشم کی اطلاع یا کرخوف و ہراس کاشکار ہو گیالیکن اس نے اپنے خوف وہراس کوقطعاً ظاہر نہ ہونے دیا۔اس نے کہا کہ:۔

'' ہمارے پاس کوئی متبادل راستہ موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس محض واحدراستہ موجود ہے کہ ہم پیش فقد می کریں ہم میں سے ہرایک فردا پناحوصلہ بلندر کھے اور ایک اچھے سیاہی کی طرح پیش قدمی کرے۔ آپ کی عددی کمی آپ کا پچھوبیں بگاڑ سکتی''۔ 15 نومبر 1532ءکو پزارو کی مختصرفوج کا جامار کا کے میدان کی جانب پیش قندی شروع کی۔ پزارو کے پاس دوصدافراد کی نفری موجود تھی جوشہری جانب پیش قدی کر عتی تھی ۔ ۔

یزارو نے ڈی سوٹو کو تھم دیا کہ وہ بیس گھوڑ سواروں کے ہمراہ ا تابلیا کے بمپ جائے اور اے دعوت دے کہ وہ ہسپانو یوں سے ملا قات

ڈی سوٹو ا تاہلیا کے بمپنچ چکا تھا۔ وہ تخت نشین تھالیکن اس کی نگا ہیں زمین پر مرکوز تھیں۔اس نے نگاہ اٹھا کرڈی سوٹو کی جانب بھی نہ دیکھاتھا۔ڈی سوٹونے اس کے قریب پہنچتے ہوئے اسے ہسپانوی کے پیغام ہے مطلع کیا۔اس نے خاموثی کے ساتھ پیغام سنااوراس دوران بے مس حرکت بیشار ہا۔بالآ خراس نے جواب میں کہا کہ ہسیانو یوں نے اس کے صوبوں کے سربرا ہوں کے ساتھ نارواسلوک کیا تھا۔ڈی سوٹو نے جواب دیا کہ عیسائی اپنے دوستوں کوامن وسلامتی کی پیشکش کرتے ہیں اور ہاغیوں کےخلاف جنگ کرتے ہیں۔ بیجواب من کرا نکانے ہسیانو یوں کو بیدعوت دی کدوہ اس کے ساتھ مل کرایک نافر مان سردار کے خلاف جنگ اڑیں:۔

#### ' و محض دس عیسانی گھوڑ سواراس کی سرکو بی کیلئے کافی ہوں گئے''

اگلی صبح ا تاہلیا کی جانب ہے ایک وفد کا جامار کا آن پہنچا۔اس نے بیاطلاع بہم پہنچائی کہا تاہلیا سکح آ دمیوں کی معیت میں پزارو ہے ملاقات کرنے کیلئے تیارتھا۔ پزارونے جواب دیا کہا نکا کا استقبال ایک دوست کی حیثیت سے کیا جائے گا۔اس کی مرضی ہے کہ وہ مسلح ہوکر آئے یا غیر سلح ہوکرآئے۔نیک خواہشات کے اظہار کی خاطرا تاہلیا غیر سلح آ دمیوں کی معیت میں ملاقات کرنے پر رضامند ہوگیا۔ دو پہر کے وقت اہل پیروآتے دکھائی ویے۔انکا کے ہمراہ ہزاروں غیرسکے افراد تھے۔

جب بیجلوس شهرمیں داخل ہوااس وفت ایک بھی ہسپانوی سپاہی دکھائی نیدے رہاتھا محض پزاروہی انکا کے استقبال کا منتظرتھا۔ وہ ایک ٹیرس پر کھڑا تھااورایک ہےسوٹ یا دری اس کے ایک جانب کھڑا تھا۔اس یا دری کا نام فاور ولور دی تھا۔ پزارونے یا دری کوآ گے بڑھایا۔وہ ایک ہاتھ میں بائیل اور دوسرے ہاتھ میں صلیب پکڑے آ گے بڑھااورا نکا تک جا پہنچا۔اس نے انکا کو بتایا کہ وہ خدا کا ایک یادری تھااورا نکا کو یہ بتانے آیا تھا کداس مقدس کتاب میں کیا کچھ حریتھا۔ اتابلیانے یاوری کے ہاتھ سے بائیل پکڑی اورا سے کھو لنے لگا لیکن اس دوران بائیل زمین پرگرگئ۔ پزارونے چھے ہوئے پیڈروڈی کینڈیا کواشارہ دیا۔ایک ہندوق کی گرج سنائی دی۔ پیدل سیاہ بھی گھروں سے برآ مدہو چکی تھی۔ملحقہ گلیوں سے گھوڑسوار بھی برآ مدہو چکے تھے۔ قصبے سے باہرتوپ خانہ بھی ان انڈین پر گوہ باری شروع کر چکا تھا جوشہر کو گھیرے ہوئے تھے۔خوف ز دہ

جلد ہی قتل وغارت کا کھیل ختم ہو چکاتھا۔ دو ہزارا نڈین مارے جا چکے تھے جبکہ گھوڑسوار ہزاروں انڈین کا پیچھا کررہے تھے۔ پزاروا تاہلیا کوکل لے جاچکا تھاا وراس کےساتھ بہترسلوک کا مظاہر ہ کرر ہاتھا۔اس شب پزارونے اپنے شہنشاہ کے حکم کےمطابق گورز ۔۔۔۔کیبیٹن جزل اورسپریم منج كاعبده سنجال ليابه

انڈین نے شہر کے ننگ درواز وں سے بھاگ نکلنے کی کوشش کی کیکن ہسیانوی سیاہیوں کی تلواروں نے انہیں خون میں نہلا دیا۔

ا تاہلیا کے ساتھ اس کے شایان شان سلوک روار کھا گیا۔ پزاروتقریباً روزانداس سے ملاقات کرنے کی غرض ہے آتا تھا۔ فلی بلوتر جمان کی وساطت سے وہ دونوں کئی ایک امور کے بارے میں بات چیت کرتے تھے۔ پزارو نے انکا کی تاریخ ہے آشنائی حاصل کی ....ان کے قوانین ے آشنائی حاصل کی .....ان کے اداروں ہے آشنائی حاصل کی۔ا تاہلیا اس امرے باخبرتھا کہ ہیانوی سونے کاحریص ہے۔للبذاا تاہلیا نے پزارو ہے کہا کداگر چداب وہ ایک قیدی تھالیکن اس کے مندے نکلے ہوئے ایک علم پراس کی رعایا اس کی سلطنت کے تمام خزانے اس کے قدموں میں ڈ چیر کردے گی۔ بالآخر پزارومان گیا کہ اگرا نکاوہ کمرہ جس میں وہ قیام پذیر ہے سونے کے ساتھ بھردے تواہے آزاد کردیا جائے گا۔

قاصدا نکا کے پیغام کے ساتھ اس کی سلطنت کے دور دراز علاقول تک جائینچے۔جلد ہی سونے کے ڈھیر کا جامار کا پہنچنے لگے۔ بیڈھیر انڈین اپنے کندھوں پر لا دکر لاتے رہےاور کمرہ سونے سے بحرنا شروع ہو گیا۔

فادرولوردی جوانکا کو غذہبی تعلیم دینے پر مامور کیا گیا تھااس نے اتابلیا ہے دریافت کیا کہ کیااس کا شاہی شاگر دعیسا کی نہیں بنایا جائے گا اورآ زادكر ديا جائے گا كيونكه اس كا تاوان ادا كيا جاچكا تھا۔ يہن كرا تابليا سكتے ميں آ گيا۔ اگر وہا نكا كوآ زادكر ديتا توعين ممكن تھا كہوہ اپنے لوگوں كى رہنمائی سرانجام دیتے ہوئے حملہ آ وروں کےخلاف بغاوت کردیتا۔ ڈی سوٹونے بیمشورہ دیا کہا تاہلیا کوانپین کی عدالت کےحوالے کر دیا جائے۔ کیکن بیمسکافلی بلو.....ترجمان نے حل کر دیا۔اس نے غلط بیانی ہے کام لیتے ہوئے پر اروکو بیربتایا کدا تاہلیا خفیہ طور پرایک سازش تیار کرر ہاتھا..... آ زادی کی ایک عظیم فوج تیار کرر ہاتھا۔اس نے مزید کہا کہ بیفوج کوایٹو کے قریب انتھی ہورہی تھی۔

پزارو کے ساتھی فوری کارروائی کامطالبہ کرنے لگے۔ پچھ بادشاہ کو ہلاک کرنے کے حق میں تھے ..... پچھ بادشاہ کوآ زاد کرنے کے حق میں ہے۔سازش کی خبرنے پزارو کے خطرات کو ہوا دی۔اس نے بیہ فیصلہ کیا کہ ڈی سوٹو کو بھیجا جائے اور وہ چھان بین کر کے بتائے کہ کیا واقعی آزادی کی

فوج کی تیاری کی خبر سچی تھی۔اس دوران اس کے سیاس مشیرا نکا پر مقدمہ چلانے اورا سے سزا سنانے پر زور وے رہے تھے۔ پر ارواب بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا۔اس نے انصاف کی ایک عدالت قائم کر دی جو یا دری ولور دی .....ایک وکیل اور حیار گھوڑ سوار کپتانوں پرمشمتل تھی۔ ا نکاپر بغاوت کےالزام میں مقدمہ چلایا گیا۔ بیمقدمہ ایک قرار دارمنظور کرنے کےعلاوہ کچھ بھی نہتھا کیونکہ انکا کوعدالت میں پیش نہیں

کیا گیا تھااور نہ ہی اے اپنے دفاع کا موقع فراہم کیا گیا تھا۔سز اسنادی گئ تھی ۔۔۔۔ان کا کوزندہ جلانے کی سز اسنائی گئ تھی۔۔ ا

پہلی مرتبہا تاہلیا نے اپنی زندگی کے لئے وکالت کی۔اس نے کہا کہا گراہے زندہ جلایا گیا تو اس کی رعایا اپنے خزانے چھیا لے گی اور فاتحین کومزیدسونااور جاندی نہیں دے گی لیکن پزاروعدالت کا فیصلہ بدل نہیں سکتا تھا۔وہ زیادہ سے زیادہ جو پچھ کرسکتا تھاوہ بیتھا کہوہ انکا کوایک مہل ، کتاب گھر کی پیشکش موت کی پیش کش کرسکتا تھا بشر طیکہ وہ عیسائیت قبول کر ہے۔

1533ء کے اگست کی ایک شام سورج غروب ہونے کے دو گھنٹے بعد ہسپانوی فوج ٹارچوں کی روشنی میں ایک وسیع میدان میں بادشاہ کی سزا پڑمل درآ مدہوتے و کیھنے کے لئے جمع تھی۔ بادشاہ کومیدان میں لایا گیا۔اس کے ہاتھ اور پاؤں میں زنچیریں پہنائی گئی تھیں۔اس کوعیسائی بنالیا

جول ہی بادشاہ نمودار ہوااس میدان میں جمع انڈین اس کے سامنے مجدے میں گریڑے۔وہ اپنے بادشاہ کو بیجانے کے لئے میدان میں ہرگز نہ کودے کیونکہ وہ ایک روحوں کے حامل نہ تھے جوان کی اپنی تھیں۔وہ محض اس کی موت کو تبول کر سکتے تنصاوراس کے ساتھ ہی اپنی قوم کی موت کو مجھی قبول کر سکتے تھے۔ایک ہسیانوی نے بگل بجایا۔میدان پر کمل سناٹا چھا گیا۔انکانے پڑاروہے کہا کہ:۔ "میرے بچوں کی تلہداشت کرنا"۔

یا دری نے اس کی روح کے لئے وعا کی اورا نکا کوموت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ا گلےروز ڈی سوٹوا ہے مشن سے واپس لوٹ آیا۔ وہ انکا کی موت کی خبر سن کرخوفز دہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ:۔ «وحمهیں ہماری واپسی تک تو انتظار کرلیٹا جا ہے تھا''

ال نے پراروکومزید تایا کہ: http://kitaabghar.com http://kit '' ملک بحرمیں بغاوت کے آثار کہیں بھی نظرنہیں آتے ہم جہاں بھی گئے ہمارے ساتھ دوستانہ برتاؤ کیا گیااور ہماری خاطر تواضع کی گئی''۔

تاریخ دان پرلیس کاف نے بالکل درست تحریر کیا تھا کہ:۔ "ا تاہلیا کے ساتھ روار کھا گیا سلوک .....اول تا آخر ..... ہسپانوی نوآ بادیاتی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے۔ " http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاہے گھر کی پیشکش

# کتاب گھر کی پہلی مرتبہ جونی امریکہ کے اس پار کے پیشکش

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

دریائے امازن دنیا کا بہت بڑا دریا ہے ..... بیر حجم میں بڑا ہے نہ کہ لمبائی میں بڑا ہے۔ بیدریا بحراوقیانوس میں گرنے سے بیشتر 3900 میل پیرواور برازیل میں بہتاہے۔

فرانسسکواوری لا نااس دریامیں جہاز رانی کے فرائض سرانجام دیتا تھا۔وہ فرانس پزاروکارشتے وارتھاجس نے پیروفنج کیا تھا۔اس نے کٹی ایک مہمات میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ 1540 ء میں گونز الویز اروصوبہ کوایٹو کا گورنر بنا۔اے اسپین سے بیا حکامات موصول ہوئے کہا فسانوی ایل ڈورا ڈواور دارچینی کی سرزمین کی تحقیق وتفتیش سرانجام دے۔اوری لانانے بیپشکش کی کہوہ بھی اس کے ہمراہ جائے گا۔انہوں نے اپنی مہم کا آغاز 200 ہسیانیوں ۔۔۔۔۔ 400 متاثر کن پیرو کے انڈین ۔۔۔۔۔گھوڑوں اور ہزاروں کتوں کے ساتھ کیا۔اس مہم کے شرکاءنے دریائے نا پو کے ساتھ ساتھ مشرق کی جانب ابھی تقریبا بچاس لیگ کاسفر طے کیا تھا جبکہ انہیں دارچینی کے بچھ درخت دکھائی دیے۔

یزارو نے سوچا کہ بیدرخت چونکہ تعداد میں قلیل تھے لبذا بیاتنی وافر مقدار میں دارچینی مہیانہیں کر سکتے تھے جن ہےاس کی قسمت کا ستار ہ چک سکے۔لبندااس نے بیفیصلہ کیا کہ وہ اپنی تلاش مزید جاری رکھے گا۔اس نے پچھانڈین سے بیدریافت کیا کہ کیا پہاڑوں ہے آ گے کی سرزمین زرخیزتھی اور گھوڑوں کیلئے موزوں تھی۔وہ لوگ اس بارے میں پچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ پزارو نے سوچا کہ بیلوگ ضدی اورہٹ دھرم واقع ہوئے تھے۔ یہی دجھی کہوہ کچھنیں بتارہے تھے۔للندااس نے کچھا ٹڈین کواپنے کتوں کےسامنے ڈال دیا جنہوں نے ان کےجسموں کے فکڑے فکڑے کر دیےاور دیگرانڈین کوزندہ جلادیا۔لیکن اس کے باوجود بھی زندہ نکے جانے والےانڈین نے اسے پچھے نہ بتایا۔لہٰداوہ آ گے کی جانب بڑھ گیا۔

اس کے بعد ایک بڑے دریا کے قریب انہیں انڈین کا ایک اور گروہ دکھائی دیا۔ پزارو نے ان کے سردارے پچھ سوال کئے۔اس سردار کا نام ڈیلی کولا تھا۔عین ممکن تھا کہ ڈیلی کولا کوان انڈین کے بارے میں اطلاع موصول ہو چکی تھی جن کو کتوں کے سامنے ڈالا گیا تھا یا زندہ جلایا گیا تھا۔ بہر کیف اس نے زرخیز زمینوں کی حقیقی نشاندہی کی اورمشرق کی جانب آبادی کے بارے میں بھی بتایا۔ پزارونے ڈیلی کولا کو بیانعام دیا کہ اے اپنا غلام بنالیااورمہم جوئی کےاس قافلے کی رہنمائی کے فرائض سونپ دیے۔ یہ بڑی جماعت اندرون علاقہ کی جانب محوسفر ہوئی۔ چونکہ بہت ہے لوگ کھانے والے تصے لہٰ ذاجلہ ہی ان کا راشن جواب دے گیا۔

جاسوی سرانجام دینے والی جماعتوں نے بیر پورٹ پیش کی کدانہوں نے ایک بروادریا دنت کیا ہے جس کے کناروں میں لباسوں میں ملبوس مہذب انڈین آباد ہیں۔ پزاروفوری طور پراس دریا کی جانب چل دیا۔لیکن انڈین دیگر قبائل کے ساتھ اس کے نارواسلوک روار کھنے کے بارے میں بن چکے تصلبذاوہ وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ ہسپانوی اس گاؤں سے جو پچھ حاصل کر سکے وہ چند چھوٹی کشتیاں تھیں۔ ۔ ہسپانوی کوایٹو سے جوانڈین غلام اپنے ہمراہ لائے تنے وہ سب کے سب موت سے ہمکنار ہو چکے تنے اور ان کی اموات کی بدولت ہیانو یوں کے لئے ایک مصیبت کھڑی ہو چکی تھی۔ان کوآب وہواراس نہآ ٹی تھی للنداوہ موت ہے جمکنار ہو گئے تھے۔

انہیں مزیدغلام دستیاب نہ تھےلہٰذا پزارو نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک بڑی کشتی بنائی جائے جس میں اشیائے خور دونوش کومحفوظ رکھا جا سکے۔ جب کشتی کی تیاری مکمل ہو چکی تب اس جماعت نے دریامیں 43 مرتبہ کاوش سرانجام دی۔ دریا کے کنارے پرموجود گھوڑے اشیائے خوردونوش کی حامل کشتی اور دیگر چھوٹی کشتیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔اب ان کے پاس اس خوراک کا آخری ذرہ تک ختم ہو چکا تھا جودہ کوایٹو سے اپنے ساتھ لائے تتے۔ وہ سب پچھ کھا چکے تتے۔

اوری لا نانے بیتجویز پیش کی کہ وہ بڑی کشتی کے علاوہ چھوٹی کشتیوں اور 60 آ دمیوں کواپنے ہمراہ لے جاتے ہوئے خوراک کے حصول کے لئے نگل جائے۔ پزارونے اس خجو پزے اتفاق کیالیکن یہ پابندی بھی عائد کر دی کہاوری لانا کوخوراک دستیاب ہویا نہ دستیاب ہواس کو ہارہ http://kitaabghar.com دنوں کے اندراندر ہرصورت میں واپس آنا ہوگا۔

اس کے بعد جو پھے بھی وقوع پذیر ہواوہ واضح نہیں ہے۔البتہ پزارونے بادشاہ کو جوخط تحریر کیااس میں اس نے اوری لا ناپر بیالزام عائد کیا کہ وہ جان بوجھ کر کشتیاں اپنے ہمراہ لے گیا تھا اور باقی جماعت کونسمت کے رخم وکرم پر چھوڑ گیا تھا۔لیکن راہب گاسپرڈی کارواجل جواوری لانا کی جماعت کا ایک رکن تھاوہ ایک مختلف داستان سنا تا ہے۔اس کے بقول اوری لا نا کے لئے بیٹاممکن تھا کہ وہ متذکرہ بارہ دنوں کے اندراندر واپس آئے کیونکہاس میں کچھتو موسم کاعمل دخل تھااور دوسری بات میتھی کہ وہ خوراک کی تلاش میں بہت دورنکل گئے تتھاوراس دوران اوری لانانے میہ خیال کیا که پزاروواپس جاچکا ہوگا۔

اس راجب نے اس روئیداد پرایک مکمل کتاب کھی تھی۔اس کتاب میں اس نے دریا کا ذکر''اوری لانا'' کے نام ہے کیا تھا۔ہم مناسب جگہ پراظہار خیال کریں گے کہ اس دریا کو دریائے امازن کے نام سے کیوں پکارا جانے لگا تھا۔

را ہب نے مزید لکھا تھا کہ پزاروے رخصت ہونے کے بعداوری لانانے 200 لیگ (تقریباً 750 میل) کاسفر طے کیالیکن اے کہیں بھی آبادی کے آثار دکھائی نددیے اور سے جماعت بھی فاقد کشی کاشکار ہوگئی۔ http://kitaabghar.com

واپس پلٹناوہ بھی تندو تیزلہروں کو چیرتے ہوئے اورایک مرتبہ پھر بنجرعلاقے کوعبور کرناایک فضول امرتھا۔ اب محض ایک ہی امید باقی رہ گئی تھی كەدرىياان كوبہا تاہواكسى ايسے ملك ميں لے جائے جہاں پرانہيں اشيائے خوردونوش دستياب ہوسكيں۔

8 جنوری 1542ء کی شام انہوں نے ڈھول بچنے کی ہلکی ہی آ واز سی۔اگلی ہے چار کشتیاں جوانڈین سے بھری ہوئی تھیں ان کی جانب بڑھتی د کھائی دیں:

"جب انہوں نے ہمیں ویکھا تب انہوں نے اپنی رفتار بڑھادی۔ انہوں نے پچھا بیاا شارہ ویا کہ چوتھائی گھنے سے بھی کم وقت کے بعدہم نے مختلف دیہا توں سے ڈھول پیٹنے کی آوازیں سنیں۔وہ لوگوں کوسلے ہونے کے لئے کہدرہے تھے۔

کپتان نے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ وہ پوری رفتار ہے کشتی کو چلا ئیں تا کہ ہم انڈین کے باہم اکٹھا ہونے ہے بیشتر گا وَں میں پہنچ جا کیں''۔

ہم گاؤں پہنچ چکے تھے۔ ہسپانوی اپنی تشتیوں ہے باہر نکلے۔ وہ لڑائی کے لئے تیار تھے لیکن انڈین نے راہ فرار اختیار کر لی اور گاؤں ویران ہو گیا۔ ہسپانویوں کی خوشی کی کوئی انتہانہ رہی جب انہیں گاؤں میں کافی مقدار میں اشیائے خوردونوش ہاتھ لکیس۔انہوں نے پیٹ بحر کر کھایا پیا۔ دو پہرتک وہ کھا پی کرفارغ ہو چکے تھے اور آ رام بھی کر چکے تھے۔انہوں نے دیکھا کہانڈین دریاپر کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ''.....ان کی موجود گی کامشاہرہ کپتان نے کیا تھا۔وہ دریا کے کنارے جا پہنچااوران کی زبان میں ( کسی حد تک وہ ان کی زبان مجھ سکتا تھا)ان کے ساتھ گفتگو کرنے لگااورانہیں بتانے لگا کہ انہیں گھبرانے یا فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ....الہذا دوانڈین کپتان کے قریب چلے آئے۔ کپتان نے ان کے خوف وہراس کودور کیااور انہیں کچھ کھانے پینے کے لیے دیا۔'' انڈین کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار ہو چکے تھے بلکہ اس پورے قبیلے کے ساتھ دوستانہ روابط استوار ہو چکے تھے۔ انہوں نے ہیانو یوں کوخوراک مہیا کرنی شروع کر دی جس میں دیگراشیائے خور دونوش کےعلاوہ گوشت اور کئی اقسام کی محچلیاں بھی شامل تھیں۔اوری لا نانے بیہ محسوس کیا کہان کی بقایز ارو کے وحثی بن کی مرہون منت نہتھی بلکہانڈین کے ساتھ اچھے تعلقات کی مرہون منت تھی۔لہذاوہ ان کے دل جیتنے میں مصروف رہا۔اس نے اپنے اوگوں کونختی کے ساتھ منع کر دیا کہ وہ انڈین کی کسی چیز پر قبضہ نہ کریں اور نہ ہی اس سونے اور زیورات کی طرف حریصا نہ نظروں سے دیکھیں جوانہوں نے پہن رکھے تھے۔

وہ اس دوستانہ فضا کے حامل گاؤں میں ہیں روز تک قیام پذیر رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی کشتی خوراک ہے بھری۔جس قدر خوراک کشتی میں ساسکتی تقی انہوں نے ذخیرہ کرلی۔اس کے بعدایک مرتبہ پھرید جماعت عازم بحری سفر ہوئی۔

ایک مرتبہ پھر 200 لیگ کا سفر بنجرعلاقے ہے گزرتے ہوئے طے کیا گیااور دوبارہ اس جماعت کے لوگ فاقہ کشی کا شکار ہو گئے۔ سات ا فراد بھوک کی تاب نہ لاتے ہوئے موت سے ہمکنار ہو گئے ۔اس کے بعد نیبی مدد آن پیچی ۔ بقول راہب انڈین حیاریا پانچ کشتیوں کے ہمراہ دریا میں نمودار ہوئے جوخوراک ہے لا دی ہوئی تھیں۔انہوں نے اپنے سردارا پاریا کے گاؤں تک ہیا نیوں کی رہنمائی بھی سرانجام دی۔سردار نے انتہائی مہر یانی اور محبت کے ساتھ ہسیانو یوں کا خیر مقدم کیا اور انہیں خوش آ مدید کہا۔

چونکدانڈین دوستاندرویے کےحامل تھے لہٰذااوری لانانے بادشاہ کے نام پراس علاقے کا قبضہ حاصل کرلیا۔اس قبضے کی یادگار کے طور پر

''ایک بڑی صلیب اس علاقے میں نصب کی جائے ۔۔۔۔۔انڈین نے اس صلیب کود کیچے کرخوشی کا اظہار کیا۔'' '' ..... جب کپتان کوآ سودگی میسرآئی اوراس علاقے کے وسائل میسرآئے۔اس کےعلاوہ انڈین کا دوستانہ رویہ میسرآیا.... اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو تکم دیا کہ وہ سب باہم استھے ہوں اوران کو بتایا کہ چونکہ اس علاقے میں نہ صرف وسائل میسر

901 مظیم بخات 100 www.iqbalkalmati.blogspot.com

تنصے بلکہ انڈین کا دوستانہ رویہ بھی میسر تھالہٰ ذانہیں ایک اور بڑی کشتی تیار کرنی چاہیے ۔لبندا کشتی کی تیاری کا کام شروع ہو گیا .....35 ونوں کے بعد کشتی ندصرف تیار ہوگئی بلکہ دریا میں بھی اتار دی گئی''

لیکن جبانڈین کو پیخبر ہوئی کہاہسپانوی بیہاں ہے دریا کی ٹجلی جانب جانے کاارادہ رکھتے تھے تب وہ از حد حیران ہوئے اوراوری لا نا

http://kitaabghar.com http://kitaa:کفیروازکرت موت کینے لگے کی http://kitaabghar.com

انہوں نے کپتان کو بتایا کداگر ہم' دھریندمسٹرس' سے ملنے جارہے تھےتو ہمیں خبر دارر ہنا چاہئے کہ ہم کیا کرنے جارہے تنے .... کیونکہ ہم تعداد میں کم تنے اور وہ تعداد میں زیادہ تنے .... اور بیا کہ وہ ہمیں ہلاک کر دیں گئے''۔

ہیانوی'' گرینڈمسٹرس''نامیاس قبیلے کے بارے میں مزید جاننا جا ہتے تھے۔لیکن وہ اس قبیلے کے بارے میں اعثرین ہے جو پچھ معلوم کر سکےوہ بیتھا کہ مسٹرس بہت غضب ناک تھے اورا گران کوموقع میسرآ یا تو وہ ہسپانو یوں کو ہلاک کردیں گے۔

ان کی نئی کشتی تیار ہوچکی تھی ..... پرانی کشتیال مرمت ہوچکی تھیں اورخوراک بھی کشتیوں پرلا دی جا چکی تھی ۔لبذایہ جماعت ایک مرتبہ پھر عازم سفر ہوئی۔12 مئی کووہ ماچھی پاروجا پہنچے۔

''ابھی ہم نے دولیگ کا فاصلہ طے کیا تھا کہ میں دیہات دکھائی دینے لگے۔ابھی ہم زیادہ دورنہیں گئے تھے کہ ہم نے کئی ا کیک شتیاں اپی طرف بردھتی ہوئی دیکھیں۔ان کشتیوں میں لڑائی کا ساز وسامان موجود تھا۔وہ پورے جوش وخروش کے ساتھ ہماری جانب بڑھ رہے تھے۔وہ ڈھول پیٹ رہے تھے اور ایساد کھائی دیتا تھا جیسے وہ ہمیں صفحہ ستی ہے مٹانے کاعزم

اوری لانا نے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ تیار رہیں۔اس نے اپنے ساتھیوں کو بیٹھم بھی دیا کہ جب تک انڈین قریب نہ آن پہنچیں اس وقت تک ان کونشانہ نہ بنایا جائے۔اوری لا نا کے ساتھیوں کے تیر نشانے پر گررہے تھے اورانڈین اپنے جانی نقصان کے باوجود بھی جوابی حملے کر رع قصاب معز کی پیسمس کتاب ک

کشتیاں ساحل پر پہنچ چکی تھیں اور ساحل پر گھسان کی جنگ ہوئی۔ آ دھے ہسپانوی دریا میں ہی مقیم رہے تا کہ انڈین کو دست بدست لڑائی میں الجھائے رکھیں جبکہ باتی اہسپانوی ساحل پر برسر پر کاررہے۔ ہسپانوی تھک ہار چکے تتھاوروہ سوچ رہے تھے کہ تھکاوٹ کی وجہ ہے وہ مات کھاجا نمیں گے کہاس دوران انڈین نے راہ فرارا ختیار کرلی۔

اوری لا نااوراس کے 25 ساتھیوں نے انڈین کے گاؤں کی تلاشی لینی شروع کردی۔وہ خوراک تلاش کررہے تھے۔انہیں کافی مقدار میں گوشت مچھلی اورروٹی دستیاب ہوئی۔جس دوران وہ خوراک اکٹھی کررہے تھےاس دوران انہیں اپنی کشتیوں سے شورشرا بے کی آ واز سنائی دی۔۔۔۔ دراصل انہیں خبر دار کیا جار ہاتھا کہ 2,000 کے قریب انڈین دوبارہ حملہ آور ہونے کے لئے آرہے تھے۔ خوراک اورزخیوں کوانتہائی دفت کے ساتھ کشتیوں پرسوار کیا گیااور کشتیاں عازم سفر ہوئیں ۔ جونہی وہ دریا کی مجلی جانب پہنچے انڈین ان

موصول ہو چکی تھی لہٰذاوہ ان پر ہیننے لگے اورانہیں اپنے نداق کا نشانہ بنانے لگے۔انہوں نے ہیانویوں کو بتایا کہوہ اپناسفر جاری رکھیں اور پچھ ہی دور مزیدانڈین انہیں گرفتار کرنے اور امازن لے جانے کیلئے تیار بیٹھے تھے۔

ا ہیں مرفباد کرنے اور امازن نے جانے سیلئے تیار بیھے تھے۔ اوری لانانے انڈین کی خرافات کی پرواہ نہ کی اور خطکی پراتر نے کا فیصلہ کرلیا۔ کارواجل اس کڑائی کا کمل نقشہ کھینچتا ہے؛۔ " قریب تھا کہ ہم سب صفح ہتی ہے مٹ جاتے کیونکہ بہت زیادہ تیر ہماری جانب بڑھ رہے تھے۔ ہمارے ساتھی پانی میں کودگئے۔ یہ یانی ان کے سینے تک تھا۔ انڈین ہمارے ہسیانو یوں کے مابین باہم ل گئے تھے۔ بیاڑ ائی ایک گھنٹے سے زائد دورا نے تک جاری رہی کیکن انڈین نے حوصلہ نہ رہا بلکہ بید کھائی دے رہاتھا کہ ان کے حوصلہ میں دو گنااضا فہ ہوچ کا تھا۔ اگر چہ انہوں نے اپنے بہت ہے ساتھیوں کو ہلاک ہوتے بھی دیکھا تھالیکن انہوں نے بسیائی اختیار کرنے کے بارے میں سوچا تک

'' وہ امازن کے باجگزار تھے اوررعایا تھے اوران کو ہماری آمد کی اطلاع پہنچ چکی تھی .....وہ ان کے پاس مددحاصل کرنے کے

'' ہم نے ان خواتین کو بذات خوداینی آنکھوں سے ان انڈین کے شانہ بشانہ لڑتے دیکھااور پیخواتین اس جرأت اور بہادری کے ساتھ اڑیں کہ انڈین نے میدان چھوڑ کر بھا گئے کی جرأت نہ کی۔ اگر کسی انڈین نے میدان چھوڑ کر بھا گئے کی کوشش کی توانہوں نے اے ہماری آئکھوں کے سامنے موقع پر ہی ہلاک کردیا۔

'' بیخوا تین سفیدرنگت کی حامل تھیں اور لیے قند کی ما لک تھیں ۔ان کے بال خوب دراز تھے۔وہ تقریباً ہر ہزتھیں ۔انہوں نے محض اپنے مخصوص اعضا چھیار کھے تتھے ۔۔۔۔۔ان کے ہاتھوں میں تیراور کمان تھی ۔۔۔۔۔وہ ایک ایک خاتون دس مردوں پر بھاری دڪھائي ويٽھي۔"

یہ پہلی شہادت تھی جو کارواجل یا کسی دوسرے ہیانوی نے دریائے اوری لانا کے ساتھ خواتین کے قبیلے کے بارے میں چیش کی۔ان ''امازن'' کی کہانیاں اہل یورپ پر کچھاس انداز میں اثر انداز ہوئیں کہاوری لانا کی کامیابیاں خواتین کے اس قبیلے کے رومانوی تصور تلے دب کررہ تحمين جوابك البى سلطنت برحكمراني كرربي تحيس جهال پرمردول كوغلامول سے براھ كرحيثيت حاصل نتھى \_للبذااس عظيم دريا كانام بسيانوي كپتان كراجب في السيانوي كتان كينام يرركها .....وريائ امازن-

امازن کی اس سرزمین کے بارے میں راہب کارواجل نے جومعلومات فراہم کی تھیں وہ معلومات انڈین قیدیوں سے حاصل کی گئی تھیں اور بیانڈین قیدی .....فادول نے مابعد بیانکشاف کیا ..... میمسوس کرتے تھے کہ اہسیانوی خوبصورت داستانوں کو سننے کا مشاق تھا ..... بیداستانیں سونے اورخوا تین کے بارے میں تھیں ۔لہٰذاانہوں نے اپنی داستانیں ای نکتۂ نظر کے تحت تخلیق کیں اوراسے سناڈ الیس درج ذیل میں کچھ تفصیل بیان کی جارہی ہے جوراہب کارواجل نے پیش کی تھی۔

پر حملہ آور ہوئے اوروہ ان کے ساتھ برسر پریکار ہوگئے۔

انڈین تمام رات ان کا پیچھا کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تب ہسپانویوں نے اپنے آپ کوایک نئ آبادی کے وسط میں پایا۔اس آبادی ے نے انڈین برآ مدہوئے اور پرانے انڈین کی جگہ سنجال لی۔

abghar.com "انہوں نے تین مرتبہ ہم پرحملہ کیاا ورہمیں مصیبت میں مبتلا کئے رکھا'' http://kitaa

بالآخرتعا قب کرنے والے چیچےرہ گئے اور ہسپانو یوں کوتین روز تک کسی حملے کا سامنا نہ کرنا پڑااور انہوں نے خوب آرام کیااورا بنی تھکن ا تاری۔ دوران سفروہ کئی ایک آبادیوں ہے گز رے جو بڑی بڑی آبادیاں تھیں۔اس کےعلاوہ وہ خوبصورت وادیاں ہونے کےساتھ ساتھ زرخیز اور ثمر آ وروا دیال بھی تھیں۔ایک شام بالائی کنارے پرواقع ایک گاؤں تک جاپنچے:۔

".....جوں ہی بیگا وُں سامنے آیا کپتان نے ہمیں حکم دیا کہاس پر قبضہ کرلیں۔ بیگا وُں اس قدرخوبصورت تھا کہا بیاد کھائی دیتا تھا جیے بیاس سرزمین کے سرداروں کا تفریحی مقام ہو .....انڈین نے ایک گھنٹے سے زائد عرصے تک اپنی مزاحمت جاری رکھی اور گاؤں کا دفاع کرتے رہے لیکن بالآخر فشکست ان کا مقدر بنی اور ہم اس گاؤں کے مالک بن چکے تھے۔ یہاں پر ہمیں كثير تعداد مين خوراك بهي ميسرآ أي-"

''اس گاؤں میں ایک مضافاتی مکان ایسا بھی تھاجہاں پرمختلف اقسام کےظروف رکھے تھے۔ان میں مرتبان ۔۔۔۔ یانی کے گھڑے بھی شامل تھے جو بہت بڑے بڑے تھے ۔۔۔۔اور دیگر برتن بھی موجود تھے مثلاً پکیٹیں ۔۔۔۔ پیالے وغیرہ۔وغیرہ۔ان پررنگ دروغن کیا گیا تھااور بیاس قدر چمکدار تھے کہان کود مکھ کروہ جیران ہوئے بغیر ندرہ سکے۔''

اس گاؤں ہے باہر جانے کے لئے کئی ایک بہترین سر کیں بھی موجود تھیں۔اوری لانا کی خواہش تھی کہ وہ بیمعلوم کرے کہ بیسر کیس کس مقام کی جانب جاتی تھیں ..... چندمیل کا سفرسرانجام دینے کے بعد سڑ کیس زیادہ چوڑائی کی حامل ہوگئی تھیں اور شاہی شاہراہ کا روپ اختیار کرگئی تھیں .....اس نے فیصلہ کیا کہ یمی بہتر ہوگا کہ واپس بلٹا جائے اورا یک مرتبہ پھریانی میں اپناسفر جاری رکھا جائے۔

دوران سفرانہیں ہمیشہ خوشگوارمنا ظرے واسط پڑا تھا۔ایک مرتبہ وہ ایک ایسے دیہات سے گزرے جہاں پرسات بھالسی گھر تھے اوران میں لاشیں لٹک رہی تھیں۔

ہپانوی ایک پرامن اور پُرسکون جگہ کی تلاش میں مصروف تھے تا کہ بینٹ جان کا تہوار مناسکیں۔اچا تک وہ ایک بہترین سرز مین تک جا

دریا کی کچلی جانب سفر طے کرتے ہوئے ہسپانوی خواتین کے قبیلے کے بارے میں داستانیں سنتے چلے آئے تھے۔اس قبیلے کی اجارہ واری ایک وسیع رقبے پر قائم تھی اوراس کی رعایا میں کئی اور قبیلے بھی شامل تھے۔اب ان داستانوں کی تصدیق ہور ہی تھی۔ بہت سے انڈین ان سے ملاقات کرنے کی غرض ہے آن پہنچے تھے۔اوری لانانے ان ہے بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ چونکدان لوگوں کو ہسپانو یوں کی آمد کی خبر پہلے ہی امازن ملک کے اندرونی حصوں میں آباد تھے۔ بیعلاقد ساحل ہے سات دن کی مسافت پرواقع تھا۔ وہ ایسے ویہاتوں میں رہائش پذیر تتے جو پھروں سے بنائے گئے تتے۔ بیردیہات بہترتغیر کردہ سڑکوں کی وساطت ہے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تتے اوران سڑکوں پرمحافظ كھڑے ہوتے تھے تا كەكوئى بھى فردنيكس ادا كئے بغير سفر طے نەكر سكے۔

وہ خواتین شادی نہیں کرتی تھیں اور ان کے درمیان مرد آباد نہ تھے۔انہیں جب مرد کی تمنا ہوتی وہ اپنے قبیلے کو اکٹھا کرتیں اور نزد کی دیہات کے مردول کے ساتھ جنگ شروع کر دیتی تھیں۔وہ مرد قیدیوں کو بحفاظت اپنے ملک میں لے آتیں تھیں اورانہیں کوئی نقصان نہ پہنچاتی تحسیں۔اگرامازن لڑکوں کوجنم دیتی تو وہ ان کوتل کر کے اس کی لاشیں ان کے والدوں کو بھجوادیتی تحسیں اورلژ کیوں کی بخوشی پرورش کی جاتی تھی اوران کی ہرممکن دیکھ بھال اور گلہداشت کی جاتی تھیں ۔جول ہی وہ جوان ہوتیں انہیں جنگ وجدل کی تربیت دی جاتی تھی۔

ان خواتین میں ان کی ایک خاتون حکمران بھی تھی۔اس کا نام کونوری تھا۔ بیامازن کافی مالدار تھے۔ان کے کھانے کے برتن سونے اور جا ندی ہے بنائے گئے تھے اور یہ برتن مسٹرسوں کیلئے مخصوص تھے جبکہ عام خوا تین لکڑی ہے بنائے گئے برتن استعال کرتی تھیں۔

امازن کے ملک سے نکلنے کے بعداہ سیانوی ایک نئ آبادی میں آن پہنچے تھے۔ بیا یک خوشگواراور چمکدارعلاقے میں واقع تھی۔ بیآبادی دریا کے کنارے کسی مقام پرواقع تھی۔ بیعلاقہ گنجان آبادی کا حامل تھا۔اس علاقے میں او فچی پہاڑیاں اور وادیاں موجود تھیں۔لیکن یہاں کے مکین انڈین جو ہسپانو یوں کو ملنے کے آئے تھے وہ اس قدر خوشگواروا قع نہ ہوئے تھے۔انہوں نے کئی مرتبہ حملے کئے کیکن بہت کم نقصان پہنچا سکے۔

اوری لا نااس غیر دوستانہ علاقے کوچھوڑنے پر آ مادہ نہ تھا۔اس کی وجہ بیتھی کہ وہ اٹلے گاؤں میں اپنے آپ کوایک اورلڑائی میں مصروف کرناچا ہتا تھا۔ یہاں پرایک ہسپانوی اینو نیوڈی کاررانز اایک زہرآ لود تیر لگنے سے ہلاک ہو گیا تھا۔

كاروا جل تحرير كرتاب كه:\_

'' جب ہم نے اس زہر کے اثر کودیکھا تو ہم نے بیے فیصلہ کیا کہ ہم ماسوائے انتہائی ضرورت اس سرز مین پرایک قدم بھی رکھنا گوارانہیں کریں گے۔لبذاہم مزیدمختاط ہوگئے۔ہم اتنی احتیاط کا مظاہرہ کرنے لگے جتنی احتیاط کا مظاہرہ ہم نے آج تک نہ http://kitaabghar.com "- http://kitaabghar.com

وہ ای وقت خطکی پر قدم رکھتے جس وقت انہیں خوراک پر قبضہ کرنا در کار ہوتا۔ وہ ایک زرخیر علاقے میں جا پہنچے جس کے بارے میں کارواجل بیان کرتاہے کہ:۔

"بيعلاقه اتنازر خيز تقاجتناز رخيز جاراا پنااتيين قفا"-

بالآخر بالائی ملک چیچےرہ گیا تھااوراب اس جماعت نے اپنے آپ کوشیمی ملک میں پایا.....اس کے کئی ایک جزیرے تھے:۔ د جمیں بیانداز ہ تھا کہ ہم سمندر سے زیادہ دورنہیں تھے کیونکہ ہم جس مقام پر تھے وہاں پرلہروں کا بہاؤوسعت پذیر تھا۔ ہم بیہ جان كرازخوش ہوئے۔''

دریااتن چوژائی کا حامل تھااور جزیروں کی تعدا داس قدرزیا دو تھی کہ کوئی بھی بڑی کشتی بڑی سرز مین پڑنیس پنچ سکتی تھی حتی کہ وہ حقیقی طور پر سمندرے گزرتی ہوئی ساحل سمندر کی جانب مزتی۔

جزیرے جس فاصلے پرمحیط تھے اس فاصلے کا تخمینہ کارواجل نے تقریباً 700 میل لگایا تھا۔ چونکہ لا تعداد جزیرے موجود تھے اور ان کے درمیان تنگ نالے اکھاڑیال موجود تھیں للبذااس مقام پر دریا کی لہریں تیز رفتاری کی حامل تھیں۔ http://kitaabgha

دونوں کشتیاں بڑی حالت کا شکار تھیں۔اوری لانانے ان جزیروں میں ہے ایک جزیرے پر دو ہفتے کشتیوں کی مرمت میں گزارے۔آ دھی نفری کشتیوں کی مرمت کا کام سرانجام دیتی تھی جبکہ بقایا آ دھی نفری خوراک کی تلاش میں مصروف رہتی تھی۔

8 اگست کووہ دوبارہ عازم سفر ہوئے۔ جب لہریں او پراٹھتیں اس وقت وہ ان کی کشتی کو پیچھے کی جانب دھکیل دیتی تھیں۔ان کے پاس کنگر بھی موجود نہ تھے۔وہ کنگر کی جگہ پھراستعال میں لاتے تھے۔

کیکن آ ہتہ آ ہتہ وہ ایک دیہات تک چنچنے میں کامیاب ہو گئے۔اردگر دے دیہاتوں کےانڈین دوستاندرویے کے حامل تھے۔انہوں نے ہیانو یوں کیلئے خوراک کا بندوبست کیااورانہیں بتایا کہ وہ اس ہے بیشتر بھی عیسائیوں سے ل چکے تتے۔ پینراوری لا نااوراس کے ساتھیوں کے لئے حوصلہ افز ااورامیدافز اتھی۔اس کے ساتھیوں نے کھلے سمندر میں پہنچنے کے لئے اپنی کوششیں دوگنی کردیں۔ بالآ خر26اگست 1542 ء کووہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے لیکن ان کی آ زمائش ابھی ختم نہ ہوئی تھی۔

ان کے پاس کمیاس بھی موجود نہتھی اور نہ ہی جہاز رانوں کا جارٹ موجود تھا۔ان کو بیلم نہ تھا کہ انہوں نے کس ست کی جانب سفر طے کرنا تھا۔ دریااس قدر چوڑائی کا حامل تھا کہا کٹر زمین مکمل طور پران کی نظروں ہےاوجھل رہتی تھی:۔

''ایک بڑی شتی ہم سے بچھڑ چکی تھی۔اس کے بچھڑنے کے ہم دوبارہ اس کو بھی دیکھے نہ یائے تتھے۔ہم نے بینتیجا خذ کیا تھا کہ اس مشتی پرسوارا فراد دُوب چکے تھے۔

'' نو دنوں کے بعد بالآخر ہم سمندر میں داخل ہو چکے تھے۔اس سے نکلنااس قدر دفت طلب تھا کہ ہمیں سات دن اس سے باہر نکلنے میں درکار ہوئے تھے اور ان سات دنوں کے دور ان ہمارے ساتھیوں نے ایک کمجے کے لئے بھی چپوا ہے ہاتھ سے

" بالآخر ہم اس قیدخانے سے باہرنکل آئے تھے۔ دوروز تک ہم آ کے بڑھتے رہے ہم ساحل کے ساتھ ساتھ آ گے بڑھتے رہے۔ہم بیقطعانہیں جانے تھے کہ ہم س مقام پر تھے۔بالا خرہم نے کیوبا گا کے جزیرے تک رسائی حاصل کرلی جو نيوكا ڈ زشہر میں واقع تھا۔

'' وہاں ہماری ملاقات ہمارے دیگر ساتھیوں اور چھوٹی کشتی ہے ہوئی جود وروز بیشتر اس مقام پر پہنچے تھے۔ ہمیں جس قدر خوشی محسوں ہوئی اے الفاظ میں بیان کرناممکن نہیں۔''

901 عظیم بیمات www.iqbalkalmati.blogspot.com

اس طرح اوری لا نا کا تاریخی سفراینے اختتام کو پہنچا۔انہوں نے نوماہ تک نامساعد حالات اورایک ناموافق سرز مین پراپی جدوجہد جاری رکھی تھی۔ان کے ساتھیوں کا یانچواں حصہ یا توانڈین کی تیروں کا نشانہ بننے کی وجہ ہے ہلاک ہو گیا تھایا فاقد کشی کی وجہ ہے ہلاک ہو گیا تھا۔اوری لا نا کا حوصلۂ جراُت' بہادری اور رہنمائی قابل دیرتھی۔ایک لڑائی کے دوران وہ بذات خودا پٹی ایک آئکھ سےمحروم ہو چکا تھالیکن اس کے باوجود بھی اس نے ہمت نہ ہاری تھی اورا پیغ ساتھیوں کے حوصلے بھی بڑھا تار ہاتھااور کامیابی و کامرانی نے اس کے قدم چوہے تھے۔



#### كاغذى قيامت

ghar.com

ہماری د نیامیں ایک ایسا کا غذبھی موجود ہے جس کے گرداس وقت پوری د نیا گھوم رہی ہے۔اس کا غذنے پوری د نیا کو پاگل بنارکھا ہے۔ دیوانہ کررکھا ہے۔اس کاغذ کے لئے قتل ہوتے ہیں۔عز تیں نیلام ہوتی ہیں ۔معصوم بیچے دودھ کی ایک ایک بوندکوتر ستے ہیں۔اور پیہ کاغذے کرنی نوٹ ..... ییا بیا کاغذہے جس پرحکومت کے اعتماد کی مہر گلی ہے۔لیکن اگر بیاعتماد ختم ہوجائے یا کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟اس کاغذ کی اہمیت بکلخت ختم ہوجا ئیگی اور یقین سیجئے پھر کاغذی قیامت بریا ہوجائے گی۔ جی ہاں! کاغذی قیامت

اوراس بارمجرموں نے اس اعتاد کوختم کرنے کامشن اپنالیا اور پھرد کھتے ہی ویکھتے کاغذی قیامت پوری دنیا پر برپا ہوگئی۔اس قیامت نے کیا کیارخ اختیار کیا۔ پوری دنیا کی حکومتوں اورافراد کا کیاحشر ہوا؟ اے روکنے کے لئے کیا کیاحر بے اختیار کیے گئے۔ کیا مجرم ا ہے اس خوفناک مشن میں کا میاب ہو گئے ..... یا ....؟

اس کہانی کی ہر ہرسطر میں خوفناک ایکشن اور اس کے لفظ لفظ میں اعصاب شکن سسپنس موجود ہے۔ بیا یک الیمی کہانی ہے جو یقیناً اس سے پہلےصفحہ قرطاس پرنہیں ابھری۔اس کہانی کا پلاٹ اس قدرمنفرد ہے کہ پہلے دنیا بھر کے جاسوی ادب میں کہیں نظرنہیں آیا۔ عمران اور یا کیشیاسکرٹ سروس نے اس کہانی میں کیا کر دارا دا کیا ہے جہاں دنیا بھر کی حکومتیں اور سیکرٹ سروسز خوف و دہشت سے کا نپ رہی ہوں جہاں موت کے بھیا تک جبڑوں نے دنیامیں بسنے والے ہر فر دکواپنی گرفت میں لےرکھا ہوو ہاں عمران اورسیکرٹ سروس کے جیالوں نے کیارنگ دکھائے۔ بیٹمران کی زندگی کا وہ لا فانی اور نا قابل فراموش کارنامہ ہے کہ جس پرآج بھی عمران کوفخر ہےاور کیوں نہ ہو، بیکارنامہ ہیااییا

کاغذی قیامت کابگرے جاسوسی ناول سیکشنیں دیکھاجاسکتاہے۔

### کتاب گھر کی پیشکٹ ب*ھوٹوں کا جزیز*ہ اب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

فرانسI نے سینئر (بیایک خطاب تھا.....نواب وغیرہ کی طرز کا خطاب) ڈی روبروال کو کینیڈا کا پہلافرانسیسی وائسرائے مقرر کیا۔اپریل 1542ء کو وہ اوٹا وا کے بحری سفر کیلئے روانہ ہوا تا کہ جیکوئس کارٹیئر ہے جا ملے جو ایک فرانسیسی جہاز ران تھا جس نے ایک فرانسیسی نو آبادی بھی در یافت کرر کھی تھی۔

سینئر ڈی روبروال نے اپنی 17 سالہ جینجی کوبھی اپنے ہمراہ لے لیا۔اس کا نام مارگریٹ ڈی روبروال تھا۔وہ ایک پُرکشش اور زندہ ول لژ کی تھی۔وہ روبروال کے اکلوتے بھائی کی بیٹی تھی۔روبروال بذات خودرنڈ واتھااور بےاولا دبھی تھا۔لہٰذا مارگریٹ ہی اس کی وراثت کی حقدارتھی۔ یمی وجھی کہ وہ مکمل طور پر باخبر تھی کہ جب وہ پیری کی محبت میں گرفتار ہوئی تھی جوایک قلاش نو جوان تھااور جنگی سوارتھا تب اس نے اپنے چیا کی ناگواری کودعوت دی تھی۔اس کا چیا پوری شدت کے ساتھ اس محبت کے خلاف تھااوراس نوجوان کو بکسرمستر دکر چکا تھا۔اس کا چیااس کوایک حقیقی اوراچھی شادی کی اہمیت ہے کئی مرتبہ آگاہ کر چکا تھا۔وہ اے اپنی بٹی کی طرح چاہتا تھااور یہی وجبھی کدوہ اس کی شادی کسی بہترنو جوان کے ساتھ کرنا جا ہتا تھا۔

لکین وہ پیری کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی جو کہ اس کے چھا کے معیار کے لحاظ ہے اس کے لئے ایک انتہائی نامعقول اور بے جوڑنو جوان تھا۔لیکن وہ اس کی محبت میں اس قندر آ گے نکل چکی تھی کہ اس کی مجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔

ہررات دونوں خفیہ طور پر جہاز کے عرشے پر ملا قات کرتے تھے .....وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے اردگر دخطرہ منڈ لا رہا ہوتا تھا ..... حتیٰ که موت تک کا خطره موجود ہوتا تھا۔

مارگریٹ بحری جہاز پر ہی رہائش پذریقی ....وہ اپنے چھوٹے ہے کیبن میں سوتی تھی ....۔ جاندی کی پلیٹ میں کھانا کھاتی تھی ....اس کی خدمت کیلئے ایک وفا دار بوڑھی آیا بھی موجودتھی جس کا نام کیتھرائن تھااوروہ اس کی ضروریات کی بھیل کے لئے مستعدرہتی تھی۔

کیکن مارگریٹ خوش نبھی۔اس کا چچاا نتہائی سخت گیروا قع ہوا تھا۔وہ اس سےخوف زوہ رہتی تھی۔بالکل ای طرح جس طرح جہاز کے دیگر لوگ اس سے خوفز وہ رہتے تھے۔اس کی زندگی کی واحد خوشی پیری تھا۔ پیری نے اس کی قربت اختیار کرنے کی خاطر جہاز پر ملازمت اختیار کر کی تھی۔ کیتھرائن ...... مارگریٹ کی آیا .....محض وہ ہی ایک ایسی ہستی تھی جوان کی محبت کی راز دان تھی۔رات کے اندھیرے میں جب دونوں پیار کرنے والے جہاز کے عرشے پرخفیہ ملاقات کرتے تھے تب وہ کھڑی پہرہ دیتی تھی۔ بحراو تیانوس کی ہواؤں سے بھرپور راتوں کو وہ ان کی تگرانی

سرانجام دیتی رہتی تھی۔ وہ تمام وفت اس خوف میں مبتلار ہتے تھے کہ کہیں مارگریٹ کا چچاان کودیکھے نہ لے۔

ا کیس مرتبہ پیری نے مارگریٹ سے بید درخواست بھی کی تھی کہ وہ اسے بیا جازت فراہم کرے کہ وہ اس کے چچاہے اس کا ہاتھ شادی کے لئے ما تک لے۔وہ انتہائی امید کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بیکہتا کہ:۔

دوہم جس دنیامیں جارہے ہیں شایدوہاں پرحالات اس سے مختلف ہول

m دیرن کر مارگزیٹ اینا سر ہلا ویتی اور کہتی کہ: ۔ http://kitaabghar.com htt

''تم نے اپنے آپ کوایک عظیم خطرے ہے دو حیار کرلیا ہے۔ میرے چھانے میشم کھار کھی ہے کہ میرا ہونے والا خاوند دولت منداور بڑے عہدے کا حامل ہوگا۔اس کا ذہن دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کرسکتی ۔للبذاتمہارااس ہے ملا قات کرنااور شادی کے لئے میراہاتھ مانگناتمہارے لئے سود مند ہونے کی بجائے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوگا۔''

تب ایک روز جبکہان کا الزبتھ نامی جہاز نیو فاؤنڈ لینڈ کی بندرگاہ کے قریب تھااس کے چیا کے کیبن ہے اس کیلئے بلاوا آیا۔اس کے چیا نے اسے طلب کیا تھا۔ وہاں پرروتی ہوئی کیتھرائن نے اپنے آپ کواپنی نوجوان مالکن کے قدموں میں گرادیا۔

سینئرڈی روبروال غصے کی شدت ہے لال پیلا ہور ہاتھا۔ جہاز کے ایک ملازم نے اسے اطلاع دی تھی کہ مارگریٹ جہاز کے عرشے پر ا ہے محبوب کے ساتھ محو گفتگوتھی۔ بوڑھی کیتھرائن کی جواب طلبی کی گئی۔اس نے بھی ملازم کی اطلاع کی تقیدیق کر دی۔لیکن اس نے رہ بھی کہا کہ وہ کتاب کھر کی پیشکش اس نوجوان کے نام ہے واقف نیقی جو مارگریٹ ہے ملاقات کرتا تھا۔

> روبروال نے ناراضگی ہے بھر پورآ تکھوں کے ساتھ اپنی جیتجی کی جانب دیکھااور پوچھا کہ:۔ '' کھیک ہے..... مجھے بتاؤ کہوہ کون ہے؟''

> > اس نے مزید ہوچھا کہ:۔

''اسکانام کیا ہے؟'' کمایہ گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com"مين آپ کو پچھتين بتائتي "http://kitaabghar

روبروال مارگریٹ کوایے کیبن سے ہاہر لے آیا اور ایک ویران جزیرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ:۔ ''لوگ اس جگه کو بھوتوں کا جزیرہ کہتے ہیں۔ کیونکہ بیجزیرہ بھوتوں کی روحوں کامسکن ہے''

اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ:۔

''اگرتم مجھاس بدمعاش کا نام نہیں بتاؤ گی جس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تقب میں تمہیں اس وریان جزیرے پراتار دوں گاجو بھوتوں کامسکن ہے اور تہبیں تمہاری قسمت کے رحم وکرم پر چھوڑ دوں گا'' مارگریٹ چھاکے قدموں میں گریڑی اور فریاد کرنے لگی کہ:۔

#### '' چیارم کھا کیں .....میں اس سے محبت کرتی ہوں۔''

روبروال نے دل کھول کر قبقہدلگا یا اور کہنے لگا کہ:۔

" بب ہم دیکھیں گے کہتم اپنی محبت میں کس قدر فابت قدم ہو۔"

سارگریٹ بخت پھر بن گئے۔وہ جانتی تھی کہا گراس نے پیری کا نام لے دیا تو اس کا پچیا ہے اذبیوں میں مبتلا کردے گا اور پیھی ممکن تھا کہ وہ اے ہلاک کر دیتا۔روبروال بھی بخت پھر بن گیا تھا۔اس نے حکم صادر کیا کہ ایک کشتی نکالی جائے اورالز بتھ کو بھوتوں کے جزیرے پر پہنچا دیا جائے۔ مارگریٹ اگرچہ خوفز دو تھی لیکن اس نے ہونٹ نہ کھولے تھے ....زبان نہ کھولی تھی ....اے شتی میں سوار کیا جانے لگا ... کیتھرائن نے بھی التجا کی کداہے بھی اس کی مالکن کے ساتھ بھیجا جائے۔رو بروال نے اس کوا جازت فراہم کردی۔

ان دونوں کومعمولی می اشیائے خور دونوش دی گئیں۔لیکن ملاح جوانہیں سمندر کے کنارے تک پہنچانے پر مامور کئے گئے تھےوہ روبروال ےاس قدرخوفز دہ تھے کہ وہ انہیں کچھمزید دینے پرآ مادہ نہ تھے۔ ہاں البنۃ انہوں نے انہیں ایک جا قواور جو چنداوز اران کے پاس تھےوہ دے دیے۔ بوڑھیعورت اورنو جوان لڑکی دونوں وہران کنارے پر بیٹھی تھیں۔ وہ دونوں رور ہی تھیں اور ایک دوسرے کوتھاہے ہوئے تھیں اور کشتی واپس جہاز کی جانب روانہ ہو چکی تھی۔ وہ دونوں جانتی تھیں بلکہ جہاز پرموجود ہرشخص جانتا تھا کہان دونوں کوموت کےحوالے کر دیا گیا تھا....ان کو مرنے کیلئے اس مقام پر چھوڑ ویا گیا تھا۔اس جزیرے کا کوئی رخ نہ کرتا تھا کیونکہ اس کے بارے میں مختلف افوا ہیں گروش کرتی رہتی تھیں۔

جیسے ہی الزبتھ نامی جہاز نے آ گے بڑھنا شروع کیا .....ایک نوجوان نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔اس کی بندوق اوراسلحہاس کی تمریر جھول رہا تھااور ساحل کی جانب بڑھنے لگا ..... بیے پیری تھا۔

روبروال اپناشکار ہاتھ سےنگل جانے پرتلملا اٹھا۔وہ اسے واپس لا نا جا ہتا تھالیکن ہوا برق رفتاری کے ساتھ چلنا شروع ہو چکی تھی اور سمندر کی لہریں بھی جہاز کو بچکو لے کھانے پرمجبور کررہی تھیں۔لہٰذااس کے پاس اس کےعلاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ جہاز کوآ گے بڑھنے دیتا۔ روبروال کی بک کی جانب رواند ہوگیا۔اس نے جو حرکت سرانجام دی تھی اس حرکت کی وجہ سے جہاز پر موجود ہرا یک مخض اے نفرت کی نگاہ ہے دیکھنے لگا تھا۔ نہ صرف انڈین اس سے نفرت کرنے لگے تنے بلکہ اس کے اپنے ہم وطن بھی اس سے نفرت کرنے لگے تنے۔

تین نفوس جو بھوتوں کے جزیرے کے کمین بنے تھےان کیلئے روح اورجسم کا رشتہ برقر اررکھنا ایک مشکل امر دکھائی دے رہاتھا۔لیکن پیری پُر امید تھااور مارگریٹ .....اگرچہ وہ ایک پُر آ سائش زندگی کی عادی تھی اوراس ماحول میں پلی بڑھی تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی بھی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کررہی تھی۔ان کے ذہن کافی عرصہ بعد تندو تیز ہواؤں کے زوروشور کے عادی ہوئے تھے۔

انہوں نے ایک طرح کی جھونپڑی کھڑی کر لی تھی۔ پیری جانوروں کا شکار کرنے کے علاوہ مجھلیاں پکڑنے کی بھی کوشش کرتا تھا۔اس جزیرے پرلکڑی وافر مقدار میں موجودتھی۔انہوں نے آنے والےموسم سرما کیلئے کافی مقدار میں ایندھن اکٹھا کرلیا تھا۔ان کو پیلم تھا کہموسم سرمانہ ِ صرف ایک طویل دورانیے پرمشمتل ہوگا بلکہ شدت کی سردی کا بھی حامل ہوگا۔ سردیوں کا موسم انہوں نے آ گ کے گرد بیٹھتے ہوئے گزارا جبکہ باہر

برف باری اینے پورے جو بن پر ہوتی تھی۔

پیری اور مارگریٹ از دواجی بندھن میں بندھنا جا ہے تھے اور کچھ اس و پیش کے بعد پوڑھی آیانے انہیں اپنی دعاؤں سے نواز ااور ایک عجیب وغریب شادی کی تقریب میں دونوں بیار کرنے والے ایک دوسرے کے جیون ساتھی بن گئے۔اگر چہ بیا یک غیرروائتی شادی تھی کیکن بیا یک الیی شادی تھی جس کا دولہاا وردلہن دونوں ایک دوسرے ہے توٹ کرمجت کرتے تھے اور بےغرض محبت کرتے تھے۔ http://kit موسم بہاری گرم اور چمکدار دھوپ میں مارگریٹ کو بیلم ہوا کہوہ ماں بننے والی تھی اورموسم گر مامیں بیچے کی پیدائش عمل میں آئی۔ کیکن پیریاب پہلے جیسا توانااورمضبوط نه رہاتھا۔وہ اپنے ساتھیوں کوزندہ رکھنے کی خاطر سخت جدو جہدسرانجام دیتاتھا۔وہ اپنی بیوی اور یجے کی بھی بہتر نگہداشت سرانجام دیتا تھا۔اس کی صحت جلد ہی شکست وریخت کا شکار ہونی شروع ہوگئی تھی۔اگر چدا ہےادویات میسرنہ تھیں کیکن مارگریٹ اس کی از حدخدمت کرتی تھی لیکن وہ موسم گر مائے آخر میں موت ہے جمکنار ہو گیا۔اور دل شکت مارگریٹ نے اپنے ننگے ہاتھوں ہے اس کی قبر کھودی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپناسب پچھاس پر قربان کر دیا تھا۔

سانحہ کے بعد سانحہ در پیش آتا رہا۔ بچہ دوسرے موسم سرماکی شدت کی سردی برداشت نہ کرسکا اور وہ بھی موت ہے ہمکنار ہو گیا۔ مار کریٹ نے اسے بھی اپنے ہاتھوں برف میں فن کیا۔اس کے بعدوفا دار کیتھرائن بھی بیار پڑگئی اورموت ہے ہمکنار ہوگئی۔

الہذا مارگریٹ اب تنہائتی۔وہ بھی بیدعا کرتی تھی کہوہ بھی جلدا زجلد پیری کےساتھ جا ملے کیکن اس کی دعا کوشرف قبولیت حاصل نہ ہوسکا۔ 

کئی مرتبہاس نے کافی فاصلے پر جہاز کوجاتے دیکھالیکن جہاز ران بھوتوں کے اس جزیرے کے قریب پھٹکنے ہے بھی گریز کرتے تھے۔ چوتھاموسم سرماشروع ہونے والا تھاجب مارگریٹ نے سمندر میں مشرق کی جانب ایک جہاز دیکھا۔ مارگریٹ اب ایک فیصلہ کرچکی تھی۔اس نے جہازے عملے کی توجہا پی جانب مبذول کروانے کی غرض ہے سردیاں گزارنے کیلئے اکٹھا کیا تمام ترایندھن داؤ پرنگاتے ہوئے اے جلا ڈالا۔

کیکن اسے اپنے اس فعل پر کوئی دکھ نہ ہوا۔اس نے سوچا کہ اگر جہاز اس کی جانب متوجہ نہ ہوا تب وہ سردی کی شدت کے ساتھ مرنے کیلئے بالكل تيار ہوگى كيونك بھوتوں كے جزيرے پراس كوزندہ رہنے كى كوئى خواہش نتھى - http://kitaabghar.con

اس جہاز کا کپتان الزبتھ نامی جہاز میں ایک افسر کے عہدے پر فائز رہ چکا تھااور جوں ہی اس نے بھوتوں کے جزیرے ہے دھواں اٹھتا د یکھاوہ جان گیا کہان تین برقسمت انسانوں میں ہےضرورکوئی نہ کوئی ہنوز زندہ ہوگا۔

اس کے باوجود بھی وہ جیران تھا۔اے بیامید نتھی کہ وہ پہلے موسم سرما کی شدت کی تاب برداشت کرسکیں گے۔ جہاز کے کپتان نے اینے جہاز کارخ اس جزیرے کی جانب کیااورا یک مشتی ساحل کی جانب روانہ کی۔

تشتی مارگریٹ کو لےکر جہاز تک پہنچ چکی تھی جس کوتین برس بیشتر اس جزیرے کی زینت بنایا گیا تھا۔ مارگریٹ بھی جہاز کے کپتان کو پہنچان چکی تھی کیونکہ وہ الزبتھ نامی جہاز پرافسررہ چکا تھا۔ وہ مارگریٹ کود کیھے کرشرمندہ ہو گیااور کہنے لگا کہ:

کتاب گھر کی پیشکش

'' آپ میرایقین کریں ہم میں ہے کوئی بھی فرد آپ کے لئے پچھنیں کرسکتا تھا کیونکہ آپ کا چچاایک ظالم وجابراور دہشت ناك هخص تھا"

جزیرے پرتین چھوٹی چھوٹی صلیبیں تھیں جہاں پروہ ہتیاں محوآ رام تھیں جن ہےوہ اس دنیامیں ٹوٹ کرمحبت کرتی تھی۔ http://k لبذااس نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ:۔

'' کپتان کیا آپ دیکھرہے ہیں؟ وہاں پرتین صلیبیں موجود ہیں .....اورمیرادل بھی وہیں پران کے ساتھ مدفون ہے''۔ كتان نے اپنے سر كوجنبش دى ..... وہ اس كى بات سمجھ چكا تھا۔ کتاب گھر کی پیشکش کپتان نے مارگریٹ کومخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔

''اس ظالمانہ فعل کی سرانجام دہی کے بعد تمہارے چیا کے جھے میں لعن طعن کے سوا کچھ نہ آیا.....وہ واپس اپنے گھر فرانس رواند ہوگیا تا کہ تنہائی میں موت کو گلے لگا سکے''۔

مارگریٹ بھی فرانس واپس پہنچے گئی جہاں وہ اپنے چھا کی دولت کی وارث کٹیمری اورایک مرتبہ پھروہ پُر آ سائش زندگی گزارنے گئی۔ کیکن مارگریٹ جوان تھی۔اس مہم کی سرانجام دہی کے بعداس کے جذبے بھرنے کی بجائے مزید مضبوطی کے حامل ہوئے تھے۔ کچھوفت گزرنے کے بعداس نے دوبارہ شادی کر لی۔۔۔۔اس کی ایک مکمل فیملی تھی اوروہ تا دیرزندہ بھی رہی ۔نیکن اس کا ایک حصہ ہمیشہ بھوتوں کے نتہا ۔۔۔۔۔ ویران .....اورطوفانی جزیرے میں ہی رہا.....وہ اس مخص کی وفا داری رہی جس نے اس کے ساتھ بےلوث اور بےغرض محبت کی تھی۔

## کتاب گمرکی پیشکش

## http://kitaabgnar.com http:// محبت کا حصار

خواتین کی مقبول مصنفه نسته عبد الله کے خوبصورت افسانوں کا مجموعه مسحبت کا حصاد جلد کتاب گھر پر آرہا ہے۔اس مجموعہ میں انکے چارناولٹ (تمہارے لیےتمہاری وہ ،جلاتے چلو چراغ ،الیی بھی قربتیں رہیں اورمحبتوں کے ہی درمیاں ) شامل http://kitaabghar.com میں۔ یہ مجموعہ کتاب گھریر فاول سیشن میں دیکھا جاسکتا ہے۔

# سرفرانس ڈریک کا ڈز کی بندرگاہ کی جانب روانگی

http://kitaabghar.com http://k

28 جولائی 1587ء کو بحری جہازوں کا ایک اسکواڈرن پورٹ ماؤتھ کی بندرگاہ پرکنگر انداز ہوا۔ان جہازوں کا کمانڈر .....مرفرانسس ڈریک دوبارہ اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔وہ اپنے بحری گشت کے نتائج سے انتہائی خوش اور سرورتھا محض ایک سال سے پچھزا کدعر صے کے دوران اس نے جنوبی امریکہ میں سات ہسانوی قصبوں پرحملہ کیا اور انہیں اپنی لوٹ کھسوٹ کا نشانہ بنایا تھا ۔۔۔خوب مال غنیمت اکٹھا کیا تھا۔اس کے صندوق لوٹ مارکے مال ہے بجرے ہوئے تتھے۔اس مال غنیمت کی قیمت 60,000 یا وُنڈیقی۔انگستان لوٹنے سے پیشتر وہ ورجینا کے ساحل کی جانب بھی روانہ ہوا تھا۔ وہاں پراہے کچھلوگ میسرآئے جنہیں سرواٹرریلے نے وہاں چھوڑا تھا۔ وہ ان کوبھی اپنے ساتھ گھرلے آیااوران میں سے ایک شخص رالف لین کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ پہلا مخص تھا جوتمبا کو کا پودا انگلتان لا یا تھا۔ ڈریک کی کامیابی کی خبرنے اس کے ایک ساتھی ڈی ووئین تھامس کا ونڈش کی بھی حوصلہ افز ائی کی کہوہ بھی اسی تشم کی مہم سرانجام دے۔

ڈر کیک کی کامیابی اس کے اپنے ملک میں از حدمقبول ہوئی جبکہ اپنین میں .....جس کے ساتھ انگلتان فنی طور پر حالت امن میں تھا ..... ان خبروں پراظبهار ناراضگی کیا گیااور بیخبریں جب بادشاہ فلی II کے کانوں تک پینچیں تو وہ بھی غم وغصے کاشکار ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ پہلی خبر ملنے پر اس نے انگلتان کےخلاف چارہ جوئی کرنے کا فیصلہ سرانجام دیااور دوسری خبرنے اس کےاس فیصلے کوتفویت بخشی ۔

ا سپین کی بندرگا ہیں بحری جہاز وں ہے بھرنے لگیں ....فوجی دستوں کوتر بیت مہیا کی جانے لگی اور راشن اور اسلحہ ذخیرہ کیا جانے لگا۔ تاہم ایک انگریز اس بڑے بحری بیڑے کے انتظار کے حق میں نہ تھا جے پہلے ہی عظیم جنگی جہاز وں کے بیڑے کا خطاب دیا جا چکا تھا۔ سرفرانس ڈریک اس نکتہ نظر کا حامل تھا کہ ہسیانوی بندرگا ہوں پراجا تک حملوں کا ایک شکسل ندصرف اس بحری بیڑے کی روانگی میں تاخیر کا باعث ثابت ہوگا بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ اس کی روا تکی کو یکسررکوانے میں بھی معاون ثابت ہو۔وہ اپنی ملکہ الزبتھ کے پاس چلا آیااوراہے اپنے منصوبول سے آ گاہ کیااوراہے قائل کرنے میں کامیاب ہوگیا۔

اس نے اپنا بحری بیڑہ تیار کیا۔ بروگ کوملکہ نے وائس ایڈ مرل مقرر کیا تھا۔اس کی ذمہ داریوں میں بیام بھی شامل تھا کہ وہ ڈریک پر بھی نظرر کھے لیکن ڈریک ایک ایسافر دنہ تھا جوکسی کو بیموقع فراہم کرے کہ وہ اس پرنظرر کھے یااس کی نگرانی سرانجام دے۔اس کے بہت ہے افسران اوردیگرافراداس سے پیشتر بھی اس کے ساتھ بحری سفرسرانجام دے چکے تھے اوروہ بخو بی جانتا تھا کہ وہ اس کے تکم پراس کی پیروی کرتے ہوئے پوری

ونیا کے گروہ بھی چکرنگا سکتے تھے۔ http://kitaabghar.com http://kitaab بہر کیف ڈریک کے اپنے مخصوص مقاصد تھے اور بیا فواہ بھی گشت کر رہی تھی کہ اس منصوبے کاعلم اپیین کو بھی ہو چکا تھا کیونکہ دونوں

🕻 مما لک نے جاسوی کا ایک پیچیدہ نظام قائم کر دیا تھا اور دونو ل مما لک کے جاسوس ایک دوسرے کے ملک میں موجود تھے۔لیکن اس کے باوجود بھی ڈریک دلبرداشتہ نہ ہوااور نہ ہی اپنی مہم ترک کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔اس کے علم میں بیہ بات آئی تھی کہ کا ڈز کی بندرگاہ جہازوں ہے بھری ہوئی تھی اور یہ جہاز انگلتان کےخلاف کسی بھی کارروائی کی سرانجام وہی کیلئے تیار کھڑے تھے اور ڈریک جانتا تھا کہ اس مخصوص کیجے یہاں پر کسی معمولی می کارروائی کی سرانجام دہی کی بدولت فلپ کے بحری بیڑ ہ کی روا تگی کئی ماہ تک ملتوی ہو سکتی تھی۔ http://kitaabghar

وہ اس حقیقت ہے بھی بخوبی آ گاہ تھا کہ ملکہ اپنے درباریوں کے دباؤمیں آتے ہوئے اپناارادہ تبدیل کرسکتی تھی اوراس کے مشن کومنسوخ کرنے کے احکامات صادرکر عتی تھی۔ ہرا کی لیحہ قیمتی تھا۔اگر چہاس کے پچھے جہازا بھی تیار نہ تھے لیکن وہ زیادہ دیرتک انتظار نہیں کرنا جا ہتا تھا کیونکہ وہ کئی ایک ویگرمواقع پر ملکہ کواپنی رائے بدلتے و کمیے چکا تھا۔ جہاز کے ایک بڑے کیبن میں بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے دوست اور اپنے حمائتی سر فرانس ولنگھم کوحتی خطتح برکیا .....وہ پرنیل سیرٹری آف اسٹیٹ کےعہدے پر فائز تھا۔

کچے دنوں کے بعداس کے بحری بیڑے نے بندرگاہ چھوڑ دی اور سمندر کی راہ لی۔

اس دوران لندن سے ملکہ کےا حکامات موصول ہوئے جن کے تحت ڈریک کوفلپ کی سمی بھی بندرگاہ میں داخل ہونے سے منع کیا گیا تھا۔ اس کے کسی بھی قصبے کے خلاف کارروائی سرانجام دینے ہے منع کیا گیا تھایا اس کی بندرگا ہوں پر کھڑے کسی بھی جہاز کے خلاف کارروائی کرنے ہے منع کیا گیاتھا۔جس وقت ملکہ کا قاصد لیے ماؤتھ پہنچااس وقت ڈریک کا بحری بیڑ وخلیج لبسکے کی جانب بڑھ رہاتھا۔

جب نسین کی چٹان دکھائی وی ..... ڈریک نے اپنے کپتانوں کوطلب کیا۔اس دوران ڈریک کومطلع کیا گیا کہ اسپین کا بحری بیڑہ بندرگاہ پراکٹھا ہور ہاتھااوروہ جلد ہی بڑے بحری بیڑے میں شامل ہونے کے لئے روانہ ہوجائے گا جونسین میں اکٹھا ہور ہاتھا۔

ڈریک مطمئن تھا کہاس کا ہدف درست تھا۔ ڈریک نے اپنے حملے کا منصوبے طے کرنا شروع کر دیا۔اگرچہ بروگ انتظار کرنے کے حق میں تھا۔وہ چاہتا تھا کہ آگلی مبح تک انتظار کیا جائے۔اے اس کے ایڈ مرل نے انتہائی پُرسکون انداز میں بتایا کہ کسی تتم کا کوئی انتظار نہیں کیا جائے گا....وه یک دم حمله کریں گے۔

اس کے بحری بیڑے نے 29 اپریل 1587ء بروز بدھ دو پہر بحرکے دوران ایک ایسی بندرگاہ کی جانب اپناسفر جاری رکھا جو دوحصوں میں مقسم تھی .....اندرونی اور بیرونی بندرگاہ۔

جلد ہی اس کا جہاز بندرگاہ میں داخل ہور ہاتھاا ور ڈریک نے اپنے سامنے کا ڈ زشہر کی سرخ چھتیں اور سفید دیواریں دیکھیں جو دوپہر کے وقت سورج کی روشنی اور چک کی بدولت بذات خود بھی چک رہی تھیں لیکن ڈریک کی جیرانگی کی انتہاند ہی جب اس نے بیددیکھا کہ کم از کم 70 جہاز بندرگاہ پر کھڑے تھے۔

ان جہازوں کے کمانڈرڈون پیڈروڈی اکونانے جب ڈریک کے جہازوں کواپنی طرف بڑھتے دیکھا تواس نے اپنے جنگی جہازوں کو ۔ ایک قطار میں کھڑے ہونے کا تھم صادر کیا۔اگلے ہی لیمے شہر گولہ باری کی گھن گرج اور دھو ٹمیں کے بادلوں سے چونک اٹھا۔ بیہ گولہ باری انگلستان کے

جہازوں کی تو ہوں سے کی گئی تھی۔

بیلڑائی.....اگراس کولڑائی کہناممکن ہو....مختصر دوراہے پرمحیط تھی۔اس کے بعد و تفے و تفے ہے گولہ باری جاری رہی اور رات پڑنے تک تبای و بربادی کا کافی کام مکمل کیا جاچکاتھا۔لیکن ڈریک کنگراندازر ہااورطلوع فجر کے انتظار میں مصروف رہا۔مشرق کی جانب ہے جب روشنی کی پہلی کرن نمودار ہوئی تب جہازوں نے خونریزی دوبارہ شروع کر دی اور رات گئے تک پیسلسلہ جاری رہا۔ ڈریک نے شہر کی جانب ایک نظر دوڑائی اور دیکھا کہ شہرے دھویں کے باول ہنوزاٹھ رہے تھے۔ وومسکرا دیا۔ وہ 37 ہسیانوی جہاز تباہی سے ہمکنار کر چکا تھا۔ان میں سے پچھے جہاز ڈوب کر تبای ہے ہمکنار ہوئے تھے اور کچھ جل کر تباہی ہے ہمکنار ہوئے تھے۔

اس کے بعد ڈریک اپنے جہاز الزبتھ اور اپنے بحری بیڑے کے کچھ حصے کے ہمراہ از ورس جا پہنچا۔ وہاں پراے ایک پر تگالی جہاز دکھائی دیا۔ دونوں کے درمیان گولہ باری کا تبادلہ ہوا اور پر تگالی جہاز کے کپتان نے ہتھیا رڈ ال دیے۔ڈریک فتح یاب ہوکر پلے ماؤتھ واپس آن پہنچا۔اس کے ہمراہ وہ عظیم خزانہ بھی تھا جس پراس نے قبضہ کیا تھا کیونکہ پر تگالی جہاز میں سونا' چاندی' ہیرے جواہرات' سلک اورمصالحہ جات لدے ہوئے تھے۔خزانہاس خزانے ہے تین گنازائد تھاجواس نے کاڈزے حاصل کیا تھا۔

بیاس مہم کی حتمی کامیا بی تھی جودوماہ سے زائد عرصے تک جاری رہی تھی اوراسپین اپنے حملے کے منصوبوں کوایک برس تک پس پشت ڈالنے کتاب کھر کی پیشکش پر بھی مجبور ہو گیا تھا۔

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

### کتاب گھر کی پیشک**نارکام سازش**اب گھر کی پیشکش

om میجر پرمور نے جنگ کے دنوں میں بے شار کارنامے انجام دیتے ہیں اور امن کے دنوں میں بھی وہ اپنے ملک کے خلاف ہونے والی سازشوں کو نہ صرف بے نقاب کرتا ہے بلکہ ان کی بیخ کئی کے لیے اکیلا ہی مصروف عمل ہوجا تا ہے۔ وہ''ون مین آرمی'' ہے۔ وہ نازک حالات میں بھی اپنے حواسوں پر قابور کھتا ہے۔ کتاب گھر کے قارئین کے لئے وطن کی محبت سے سرشار میجر پرمود کا ایک سنسنی خیز اور ہنگامہ خیز کارنامہ '' ناکام سازش' ۔وہ اس میں آپ کو ایک مختلف روپ میں نظر آئے گا۔ '' ناکام سازش' کتاب گھر کے

http://kitaabghar.com

ناول سيش مين دستياب بـ http://kita

## کتاب گھر کی پیش جایان میں پہلااگراین گھر کی پیشکش

#### http://kitaabghar.com

وليم آ دم نے 1560 ميں جنم ليا تھا۔ اس كى جائے بيدائش ايك جھوٹا سا قصبہ تھا جس كا نام كلنگ ہام ..... كينٹ تھا۔ بيتقريباً ناگز برتھا ك سمندراس کا کیریئر بنے اوراس وفت اس کی عمرمحض بارہ برس تھی جبکہ وہ جہاز تیار کرنے والے ایک ادارے میں بطورا پرینٹس بحرتی ہو گیا تھا۔ مابعدوہ بحربه میں چلا گیا تھا۔ بحربیمیں اس نے ماسٹرزاور پائلٹ سٹیفکیٹ حاصل کیااوراس کے بعداس نے تقریباً بارہ برس تک ایک مرچنٹ کمپنی میں خدمات

ایک بزیمہم جواہے انگلتان ہے ہمیشہ کیلئے جدا کرنے کا باعث بنی۔ نەصرف اے بلکداس کے بیوی بچوں کوبھی ہمیشہ کیلئے انگلتان ے جدا کرنے کا باعث ثابت ہوئی 1598ء میں شروع ہوئی جبکہ اس نے پانچ بحری جہازوں کے ایک بیڑے میں بطور پاکلٹ میجرشرکت کی۔ بیہ جہاز ایک الیی تجارتی کمپنی کی ملکیت تھے جو ہندوستان کے ساتھ تجارت سرانجام دیتی تھی۔اس نے 160 ٹن وزنی جہاز میں اپنی خدمات سرانجام دیں۔اس جہاز میں عملے کے 110ارکان شامل تھے۔ یہ بحری سفرجس کا آغاز 24 جون کوٹیکسل سے ہواایک بدقسمت بحری سفر ثابت ہوا۔ کیونکہ جہاز کے عملے میں بیاری پھوٹ پڑی تھی اور یہ بیاری اس قدرشدت اختیار کرچکی تھی کہ دوماہ بعد جب یہ بحری بیڑ ہمغربی افریقہ پہنچا تواہے وہاں پر تین ہفتوں تک قیام پذیر ہونا پڑا۔ اس قیام کے دوران اس بحری بیڑے کا کمانڈرموت ہے ہمکنار ہوگیا۔

ان کا اگلاسفرانہیں گئی کے ساحل پر لے گیا جہاں پر ایک مرتبہ پھرانہیں رکنا پڑا تا کہ جہاز کاعملہ بیاری ہے صحت یاب ہو سکے ..... جہاز کا عمله بخارکے ہاتھوں پریشان تھا۔ جہاز کےافسران ایک صحت مند ماحول کی تلاش میں تضالبٰداانہوں نے بیفیصلہ کیا کہ برازیل کارخ کیا جائے۔اس وقت تک وہ افریقہ کے ساحل پر دوماہ کا عرصہ بیکار میں ضائع کر چکے تھے قسمت ابھی بھی ان کی یاوری نہیں کر رہی تھی۔وہ ہنوز بدشمتی کاشکار تھے۔ نومبر کے وسط سے کیکراپر میل 1599ء کے آغاز تک ان کے جہاز جنوبی بحراوقیانوس میں بھیکو لے کھاتے رہے اوران کے سفر کی رفتار ست رہی۔ بالآ خروہ آبنائے میگ لان میں داخل ہوئے اور یہاں پروہ سردی کاشکار ہو گئے لہذاوہ وہاں پر قیام کرنے پرمجبور ہو گئے حتیٰ کہ ماہ تنبر میں موسم میں کچھ بہتری کے آ ٹارنمودار ہوگئے۔

ان کا بحری بیڑہ بمشکل بی آبنائے میگ لان ہے باہر لکلاتھا کہ وہ شدید طوفان میں گھر گیا۔اس طوفان نے دو جہاز واپس آبنائے کی جانب دھکیل دیےاور نتیج کےطور پروہ واپس ہالینڈ پلٹنے پرمجبور ہو گئے۔وہ دل شکتہ اور دل برداشتہ تھے۔ایک اور جہاز پر ہسپانوی جہاز وں نے قبضہ کرلیااور بقایا دو جہاز ..... چیریٹی اورایڈمرل کا جہاز ہوپ ..... بالآخر دوبارہ چلی کے ساحل پرایک دوسرے ہے آن ملے .... کیکن یہال پر بھی ان کی قسمت نے پلٹانہ کھایا اور وہ گردش کا شکار رہی ۔ان دونوں جہازوں کے کمانڈراور بہت ساعملہ ساحل پرمقامی لوگوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگیا۔ان

تتحية انهم لى ياساايك انصاف پيندهخض واقع مواتفااوروه آ دم كومزادينے ہے بچكچار ہاتھا كيونكه آ دم ہے كوئى جرم سرز دنه مواتھااس ليے ندصرف اس نے ندصرف آ دم کور ہا کردیا بلکداس کے لئے اوراس کے ساتھیوں کیلئے روزانہ چاولوں کا راشن اور معمولی پینشن کی بھی منظوری عطا کردی۔ کیکن اس نے ان کے جہاز کوواگز ارکرنے سے اٹکارکر دیا۔

ولیم آ دم نے ایک اجنبی آسان تلے ایک نے پیشے کا آغاز کیا۔ پہلے اس نے لی پاسا کا اعتاد حاصل کرنے کی کوشش کی اورجلد ہی وہ اس کا اعتادحاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا۔اس نے اب اس حکمران کی زیرسر پرتی 80 ٹن وزن کا حامل ایک جہاز بنانا شروع کیااور جب وہ اس جہاز کی تیاری میں کامیاب ہو گیا تب اس نے لی میاسا کوابتدائی جیومیٹری اورریاضی سکھانی شروع کردی۔اس طرح اسے شہنشاہ کی خوشنووی حاصل ہوگئ۔ آ دم کامیابی ہے جمکنار ہوتا چلا جارہاتھا۔اب وہ اثر ورسوخ کا حامل بھی بن چکا تھا اوراس اثر ورسوخ کی بدولت وہ ندصرف قوت اور طافت کے حصول میں کامیاب ہو چکاتھا بلکہ جائیداد کے حصول میں بھی کامیاب ہو چکاتھا۔انعام کے طور پرشہنشاہ نے اے ایک بڑی ریاست عطا کردی تھی۔اس ریاست میں کافی مکانات اور کھیت شامل تھے۔مزارعین اس کےملازم اورغلام تھےاوراس کوان مزارعین پرزندگی اورموت دونوں کا

اگرچہ لی پاسانے آ دم پراپنی عنایات جاری رکھیں لیکن وہ اس انگریز کی جانب ہے بار بارپیش کردہ درخواستوں کورد کرتار ہاجس کے تحت وہ اپنے وطن واپس جانا چاہتا تھا اور اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کامتمنی تھا۔اگر چہ آ دم شہنشاہ کامنظور نظرتھالیکن اس کے باوجود وہ ایک قیدی بھی تھا۔وقت آ ہتہ آ ہتہ گزرتار ہا۔۔۔۔سال پرسال گزرتے رہےاوراب آ دم جاپان کی سرز مین کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ 1609ء میں ۔۔۔۔اس وقت آ دم کو جایان کی سرزمین پرفتدم رکھے دس برس کا عرصہ بیت چکا تھا ..... آ دم کے علم میں بیہ بات آئی کہ ولندیزی تجارتی جہاز وں کا ایک بیڑ ہ جایان پہنچ چکا تھااوروہ جاپان میں ایک فیکٹری اور تنجارتی چوکی قائم کرنے کی اجازت کےحصول کامتمنی تھا۔وہ مجوزہ فیکٹری اور تنجارتی چوکی جزیرے کے انتہائی مغرب میں قائم کرنا چاہتا تھا۔ آ دم نے ان کومطلوبہ اجازت کے حصول میں انتہائی اہم کردارا دا کیا۔ تب دوبرس مزیدگزر گئے اور دوبرس گزرنے کے بعدایک اور تجارتی مشن جاپان آن پہنچااور آ دم کی کاوشوں کی وساطت ہے بیتجارتی مشن بھی قابل غور تجارتی مراعات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جاپان آ ہتہ آ ہتہ اپنی سرحدیں اہل مغرب کے لئے کھول رہا تھا اور بیا لیک واحدانگریز تھا جس نے اس سیاسی اورمعاشی آ زادی میں ایک بهت بزاكردارسرانجام دياتها\_

اہل یورپ کے ساتھ ان نے روابط کی وساطت ہے آ دم کے علم میں میہ بات آئی کدانگریز اب مشرق میں بھی تجارتی سرگرمیوں میں مصروف تھے بالخصوص ایک بہت بڑی ایسٹ انڈیا نمپنی کی وساطت ہے وہ اپنی سیاس سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔اس موقع پر آ دم کے دل میں اس خواہش نے جنم لیا کہاس کے لئے دوبارہ آباد کاری کا ایک موقع فراہم ہور ہاتھا۔اس نے ایک خوش بیان خطر تر کیا جس کا آغازاس نے کچھ اسطرح بياري http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

"ميرےانجانے دوستواورہم وطنو"

ا بلاک شدگان میں تھامس آ دم .....ولیم کا بھائی بھی شامل تھا۔

اب عملہ کی تعداد کافی حد تک کم ہو چکی تھی اور انہیں خطرہ تھا کہ وہ مقامی لوگوں کے مزید حملوں کی تاب نہ لاسکیں گے۔لہذا انہول نے بیہ فيصله کیا که نظرا ٹھالئے جائیں اور جایان کارخ کیا جائے۔ تجارتی جہازوں کے نمن میں یہ فیصلہ اس دور کا ایک انقلابی فیصلہ تھا کیونکہ جایان ہنوزایک پراسرارسرز مین تھی اورایک کاروباری مرکز کہلانے کی حامل نہتھی اور دونوں جہاز چیریٹی اور ہوپ اینے اونی کپٹروں کی فروخت کیلئے منڈی کی تلاش میں تھے۔ جایان کی تن تنہار ہنے کی پالیسی غیرملکی سیاحوں اور تا جروں کی حوصلہ شکنی کا باعث ثابت ہو کی تھی۔اگر چے ملک پر ایک شہنشاہ کی حکومت قائم تھی لیکن جا گیردار قبیلوں کے بااثر سرداراس کے اختیارات پراٹر انداز ہوتے تھے۔

جبر کیف چیرین اور ہوپ ماہ نومبر کے آخر میں چلی ہےروانہ ہوئے اور شال مغرب کی جانب مسلسل تین ماہ تک سفر طے کرتے رہے۔اس دوران ان کے ساتھ کوئی سانحہ پیش نہ آیا۔اس کے بعدوہ دوبارہ خرانی موسم کا شکار ہو گئے اور دونوں جہاز ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ہوپ نامی جہاز ابیاغائب ہوا کہاس کے بارے میں دوبارہ کوئی خبر نہ ہوسکی۔اب پانچ جہازوں کے بحری بیڑے میں سے محض ایک ہی جہاز چیریٹی باقی بچاتھا۔اس جہاز کے عملے کے کافی زیادہ ارکان بیاری کاشکار تھے اورموت ہے بھی ہمکنار ہور ہے تھے محض آ دھ درجن عملہ ایساتھا جواپنے یاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل تھا۔ جایان کی آمدے آثار دکھائی دے رہے تھے۔لہذااپریل 1600ء میں چیریٹ نامی جہاز نے بنگو کی بندرگاہ پرکنگر ڈال دیے۔ یہ بندرگاہ جزیرہ کو پوشومیں واقع تھی۔ بیجزیرہ جایان کے انتہائی جنوبی جانب واقع تھا۔اس وقت اس جہاز کوروٹرڈیم سے نکلے دوبرس کاعرصہ بیت چکا تھا۔

بیان برقسمت جہاز رانوں کے لئے مقام خوثی تھا کہ جایان کی سرزمین بران کے ساتھ بہتر سلوک روارکھا گیا۔اہل جایان ان کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ پیش آئے اوران کا خیر مقدم کیا۔ان کی آید کی خبر جلد ہی ادھراُدھر پھیل گئی اور جلد ہی اس شہر کے دارالحکومت اوسا کا ہے ولیم آ دم کیلئے بیا حکامات موصول ہوئے کہ وہ اینے آپ کو لی یاسونا می محض کے سامنے پیش کرے جو درحقیقت ڈپٹی شہنشاہ کے عہدے پر فائز تھا۔ جایان کے سیاس حالات غیر متحکم صورت حال کے حامل تھے۔ جایان اس وقت خانہ جنگی کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ شہنشاہ موت سے ہمکنار ہو چکا تھا۔ اس کا ایک نابالغ بیٹا تھاجو لی یاسو کے رحم وکرم پر تھاجو کہ شہنشاہ کا دیرینہ دوست تھا۔لیکن لی یاسو کی کا فی مخالفت موجودتھی۔اس کےان گنت مخالف تھے جواس کی طاقت اور قوت سے خائف تھے اور حسد بھی کرتے تھے اور بدچاہتے تھے کہ اس کوعہدے سے سبکدوش کر دیا جائے کیکن مخالفین اور حاسدوں کومند کی کھانی پڑی اوران کی منفی جدوجہدنا کا می کاشکار ہوکررہ گئی کیونکہ ایک فیصلہ کن فتح کے بعد لی یا سوملک کاحقیقی حکمران بن گیا۔

لی یا سونے آ دم میں گہری دلچیسی لی اور اس سے اس کے ملک کے بارے میں کئی ایک سوالات کئے اور جایان تک رسائی حاصل کرنے کے اس کے مقصد کے بارے میں بھی اس ہے دریافت کیا۔ بیانٹرویوحوصلہ افزانہ تھا کیونکہ اس انٹرویو کے بعد آ دم کوجیل میں ڈال دیا گیا۔اگر چہ جیل میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا گیالیکن مسلسل اس خدشے کا شکار رہا کہ اسے کہیں موت سے ہمکنار نہ کر دیا جائے۔حالات کو بدتر بنانے میں پرتگالی تاجروں کا ہاتھ کارفر ماتھا۔انہوں نے تا گاسا کی میں کاروباری مرکز قائم کررکھا تھااوران کواپنی کاروباری اجارہ داری خطرے میں نظر آ رہی تھی۔وہ اینے اس ولندیزی حریف کوموت ہے ہمکنار کروانے کیلئے ایک فعال مہم چلا رہے تضاور بیواویلا مچارہے تھے کہ ولندیزی تاجر بحری ڈاکو

اس خط میں اس نے اپنی کامیابی کی داستان بیان کی اور اپنے ساتھ پیش آنے والے المیے کا بھی ذکر کیا اور مدد کی ورخواست کی لیکن بچاره آ دم اپناونت ضائع کرر بانها.....وه دوباره بههی انگستان کی شکل نه دیکیه سکانها\_اس کانحربرکرده خطفضول اور بےاثر ثابت هوا کیونکه انگریز پہلے ہی آ دم کے بارے میں سن چکے تھے۔ان کوولندیزی تا جروں کی وساطت ہےاس کے بارے میں معلومات حاصل ہوچکی تھیں اور جونہی وہ پہ خطاتحریر کرر ہاتھااس دوران ایسٹ انڈیا نمپنی کے تین جہازوں کا ایک بحری بیڑہ جایان کے ساتھ اپنے تنجارتی روابط استوارکرنے کی غرض ہے محوسفرتھا۔ یہ جہاز 1613ء کےموسم گر مامیں فرانڈوآن پہنچے تھے اور ہمیشہ کی طرح اثر ورسوخ کے حامل ولیم آ دم کوتنجارتی شرائط طے کرنے کا اختیار سونیا گیا تھا۔ تیرہ برس سے زائد عرصے کے بعدیہ پہلاموقع تھا کہاس نے اپنے آپ کوایک مرتبہ پھراپنے ہم وطنوں کے درمیان پایا تھا۔لیکن میہ ملاپ سود مند ہونے کی بجائے محض ایک جذباتی ملاپ تھا۔ آ دم ایسٹ انڈیا تمپنی کے کمانڈرجس کا نام سارس تھا کو لے کرلی یا سو کے ہیڈ کواٹر پہنچا تا کہ تجارتی سرگرمیوں کےعلاوہ تجارتی مراعات کےحصول پر بات چیت کی جاسکے۔ آ دم نے بیمشورہ پیش کیا کہ انگریز وں کواپنی تجارتی چوکی کسی ایسی جگہ قائم کرنی چاہیے جہاں پرولندیزی ہنوزاپنے پاؤں نہ جما سکے ہوں۔لیکن اس کےمشورے کونظرانداز کر دیا گیا۔اس کےمشورے کواس نکتہ نظر کے تحت رد کر دیا گیاتھا کہجس مقام پر پہلے ہے ہی تجارتی سرگرمیاں جارہی تھیں وہاں پرتجارتی مقابلہ جاتی رجحان پیدا ہونے کے بیٹینی امکانات موجود تتے۔لہٰذاایسٹ انڈیا کمپنی نے فرانڈومیں اپنا تجارتی مرکز قائم کیا۔ بیمرکز رچرڈ کا کس نائ مخص کے زیرا نظام قائم کیا گیا تھااورولیم آ دم کواس کمپنی میں شمولیت کی دعوت پیش کی گئی تھی کیونکہ وہ ندصرف جاپان کے بارے میں وسیع علم رکھتا تھا بلکہ جاپانی تنجارت اور کامرس کے بارے میں بھی وسیع

امل تھا۔ آ دم کو چونکہ اب یقین ہو چکا تھا کہ وہ دوبارہ اپنے وطن واپس نہیں جاسکتا تھالہٰ زااس نے جاپان میں ایک جاپانی عورت سے شادی کر لی تھی اوراب اس کے دو بچے بھی تھے....اس کے اس ممل درآ مدے رہ بات واضح ہوتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کے بقایا ایام جاپان میں ہی بسر کرنے پر وبخی طور پرآ ماده ہو چکا تھا۔

ایک موقع پرآ دم ....سارس اور لی باسو کے مابین ایک کاروباری گفت وشنید جاری تھی کدایک انہونی بات ہوگئی ....شہنشاہ نے غیرمتو قع طور پراہے سارس کے ہمراہ جاپان چھوڑنے کی اجازت فراہم کردی بشرطیکہ وہ جاپان سے جانے کی خواہش کا حامل ہو لیکن چندنا گزیر وجو ہات کی بنا پرآ دم نے وطن واپس جانے کا اراد ہلتوی کر دیا۔

اس کی بجائے اس نے ایک تجارتی ممینی کی ملازمت اختیار کرلی۔اس کا معاوضہ 100 پونڈ سالا نہ تھا۔ بیا کی ملازمت تھی جس کی سرانجام دہی کے دوران اسے چین اور دیگر ہمسایہ جزیروں کا بحری سفر طے کرناپڑتا تھا۔للبذا و مختصر دورائے کے لئے جایان سے باہروقت گزارتا تھا۔ لی یاسو کے ساتھ اس کے روابط برقر اررہے اور جب بھی بھی انگریز تا جرلی یاسو کے دربار میں پیش ہوتے آ دم بھی اس موقع پر موجود ہوتا۔

1616ء میں لی یاسوموت سے ہمکنار ہو گیااوراس کا بیٹااس کا جائشین بنا۔اس کا نام ہائیڈ تا دا تھا۔وہ غیر ملکیوں کےخلاف تھا۔ آ دم نے اس کی خوشنودی بھی حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اب وہ پہلے والے اثر ورسوخ کا حامل ندر ہاتھا۔للبذاولندیزیوں اور برطانویوں کی تنجارتی مراعات

🕻 میں کمی کر دی گئی اور عیسائیوں کی پوچھے گچھ بھی شروع ہوگئی ( جایان میں عیسائیت کے بیج سینٹ فرانسس ایکس ایوبرنے بوئے تھے جس نے 1549ء میں ایک مشنری کےطور پر جایان کا دورہ کیا تھا)۔ولندیز ایوں نے انگلتان پر جنگ مسلط کر دی جس کے نتیجے میں انگریز ول کے جہاز وں اور تجارتی چو کیوں کو بھی نشانہ بنایا جانے لگا اور اس طرح ولندیزی جہاز وں اور تنجارتی چو کیوں کو بھی نشانہ بنایا جانے لگا۔

ولیم آ دم کی عمرتقریباً 60 برس ہوچکی تھی۔اس نے مرنے سے پیشتر اپنے وطن واپس جانے کا اراد ہ ترک کر دیا تھا۔ان ونوں ایک عمر رسیدہ تشخص کیلئے بحری سفرسرانجام دینا بھی ایک مشکل امرتھا ہالخصوص زمانہ جنگ کے دوران بیا لیک زیادہ مشکل امرتھا۔ 1620ء جبکہ بمشکل ہی امن وامان قائم ہوسکا تھاوہ موت ہے ہمکنار ہو گیا۔اس نے اپنے تر کے میں 500 یاؤنڈ جھوڑے تھے جوانگلتان میں مقیم اس کی بیوی اور بیٹی کےعلاوہ اس کی جایانی بیوی ....اس کے بیٹے اور بیٹی میں تقتیم ہونے تھے۔اس کواس کی اپنی ریاست میں ہی وفن کیا گیا تھا۔

ولیم آ دم کوابھی تک جاپان میں یا درکھا گیا ہے۔۔۔۔جاپان جیسے ملک میں کسی غیرملکی کے لئے بیا یک بہت بڑا اعز از ہے کیونکہ جاپان ایک اییا ملک تھا جوعرصہ دراز تک غیرملکی اثر ورسوخ کوقد رکی نگاہ ہے نہیں دیکھتا تھا۔شہر کی ایک گلی کا نام اس کے نام پررکھا گیا ہے اوراس کے اعزاز میں ایک سالا نہ تقریب بھی منعقد کی جاتی ہے۔۔۔۔۔ وہ ایک ایسامخص تھا جس نے دو جایانی شہنشا ہوں کا دور دیکھا تھااوران کی خوشنو دی حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوا تھا..... یہ ایک ایسااعز ازتھا جو کسی اورعیسائی کے حصے میں نہیں آیا تھا۔

### کتاب کھر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

### 1947ء کے مطالع کی کہانی کتاب کھر کے پیشک خودمظلوموں کی زبانی اب کھر کے پیشکش

ایسے خون آشام قلب وجگر کوتڑ یا دینے والے چشم دیدوا قعات ،جنہیں پڑھ کر ہرآ نکھ پرنم ہو جاتی ہے۔ان لوگوں کی خون سے کھی تحریریں،جنہوں نے پاکستان کے لیےسب پچھاٹاد یااوراس مملکت سے ٹوٹ کر پیار کیا۔

تو پھر یمی صدابلند ہوتی ہے کہ .....کیا آزادی کے چراغ خون سے روش ہوتے ہیں؟ یوم آزادی پاکستان کے موقع پر کتاب گھ کی خصوصی پیش کش .....نو جوان نسل کی آئم کہی کے لیے کہ بیروطن عزیز پاکستان ہمارے بزرگوں نے کیا قیمت دے کرحاصل کیا تھا۔

om اس کتاب کوکتاب گھر کے تاریخ یا کستان سیشن میں دیکھاجا سکتا ہے۔ http://kitaabghar

# ند ہبی علیحد گی پیندوں کا بحری سفر کے پیشک

وہ متعصب لوگ تنے.....بمشکل ہی انہیں کوئی پسند کرتا تھا.....وہ تعداد میں قلیل تنے ..... ماسوائے ایک نیم پڑھے کیھے کسان کا ایک بیٹا ....ولیم براڈ مورڈ .....جس نے اپنے آپ کو نہ صرف انگریزی پڑھنا سکھایا بلکہ یونانی .....لاطینی .....اورعبرانی پڑھنا بھی سکھایا ..... وہ انتظامی صلاحیتوں ہے بھی مالا مال تھا۔۔۔۔اس کےعلاوہ ان میں کوئی بھی صخص کسی قابل ذکرصلاحیت کا حامل نہ تھا (لیکن انہوں نےعقل مندی کا مظاہرہ كرتے ہوئے براڈ فورڈ كواپناليڈر (رہنما) منتخب كيا تھا)

۔۔۔ وہ امریکی زندگی بیامریکی تاریخ پرکسی بھی اثر ونفوذ کے حامل نہ تھے۔لیکن اس کے باوجود بھی بیزائرین فادرامریکہ میں قدر کی نگاہ ہے ويكفتة جاتے تھے۔

ليكن كيول؟

ا پنی تمام ترخرابیوں کے باوجود .....اوران میں بہت ی خرابیاں پائی جاتی تھیں ..... بیزائزین فادرتاریخ میں جرأت منداور باحوصله افراد کے طور پر جگہ یانے کے بجاطور پرمستخق کھہرتے ہیں۔ایک جرأت جس کا ہم جب مشاہدہ سرانجام دیتے ہیں .....وہ واقعات جواس جرأت کو منظر عام پرلانے کا باعث ثابت ہوئے .....جراًت اور بہادری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دیگر کئی ایک نعم البدل کی موجود گی ..... بیسب پچھنا قابل یقین وکھائی ویتاہے۔

انگلتان سے ایذارسانی اورظلم و جبرہے تنگ آ کرفرار حاصل کرنا .....سرزمین ہالینڈ کی جانب ججرت کرنا جس سرزمین کے بارے میں مطلق خبر نہ تھی .....اور پھر سمندری سفر طے کرنا جو قابل غور حد تک خوفناک ہو.....وہ بھی شالی امریکہ کے ایک ایسے حصے کی جانب سفر کرنا جس کے بارے میں پچے معلوم نہ ہو ....الیی سرزمین ....ایک ظالم سرزمین پران کا آباد ہونا .....ایک الیی جرات جس کی قیمت ان کو پہلی ہی خوفنا ک سردی کی وجہ سے اپنی نصف سے زائداراکین کی موت کی صورت میں اوا کرنا پڑی ..... بیسب کچھ جراُت مندی اورمہم جوئی کی ایک کہانی تخلیق کرنے کے لئے

ان كاتعلق تين كوني جات سے تھا .... نوئنگ ہام .... لئكن ..... اور يارك ..... بيمر دا ورعورتيں درميانے اور نچلے طبقے ہے متعلق تھيں جونہ صرف انگلتان کے چرچ کے اعتقادات کے خلاف تنے بلکہ اس کے مسلک کے بھی خلاف تنے۔ان کے نکتہ نظر کے تحت یا دری کوعبادت گز اروں کے دوٹ کے ذریعے نتخب ہونا جاہئے تھا نہ کہ کسی اور ذریعے سے منتخب ہونا جاہئے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان کی گناہ گار فطرت سے بھی خا نُف تنے .....ان کا خدا انقامی جذبے کا حامل ایک خدا تھا.....ان کی بائیبل ایک وعدہ نہتھی بلکہ ایک انتباہ تھی۔انہوں نے گر ہے میں حاضری ُ دینے سے انکار کر دیا تھااوراپنے لئے مصائب کا ایک پہاڑ کھڑا کرلیا تھا۔وہ پیوریٹن (انگلتانی پروٹسٹنٹ فرقے کارکن جوغیر حیفی اورتحریف شدہ رسوم کی تنییخ کاطالب تھا۔۔۔۔اخلاق اور مذہب میں تخت مختاط) نہ تھے جبیبا کہ اکثر ان کو سمجھا جاتا ہے بلکہ علیحد گی پیندیا براؤنسٹ ( کیونکہ ان کا پہلا لیڈررابرٹ براؤن تھا) تھے۔ وہ اپنے دلول میں بیرجانتے تھے کہ انگلتان کا قائم شدہ چرچ نجات دلانے کا باعث ثابت نہیں ہوسکتا تھا اوران کو "او پڑ" ہے بی تھم موصول ہوا تھا کہ وہ اپنادوسراچر چ قائم کریں۔

1606ء میں علیحد گی پہندوں کی پہلی جماعت تنگن شائز سے ہالینڈ کی جانب روانہ ہوئی۔ ہالینڈ کے بارے میں انہوں نے بیٹن رکھا تھا کہ وہاں پرتمام اقسام کے ندا ہب کو برداشت کیا جاتا تھااور ندہبی روا داری اور برداشت کار بچان موجودتھا۔ وہ انتہائی حوصلہ مندی کے ساتھ چوری چھیے روانہ ہوئے کیونکہاس دور میں ملک چھوڑنے کے لئے اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری تھا اوران افراد کو بیا جازت نامہ جاری نہیں کیا جاتا تھا جو قائم شدہ چرچ سے فرارحاصل کرنے کی خاطر ملک جھوڑ کر جارہ ہتھے۔ پہلی جماعت بخو بی ملک سے نکل گئی اور لی ڈن میں آباد ہوگئی۔ بارہ ماہ بعد دوسری جماعت اس قدرخوش فتمتی کی حامل نیتھی .....انہوں نے ایک بحری جہاز کے کپتان کورشوت پیش کی کہوہ انہیں کنکن شائر ہے نکال کر بوسٹن کی بندرگاہ تک پہنچادے۔ کپتان نے رشوت اپنی جیب میں ڈال لی اور جماعت کے ار کان کوقانون کے حوالے کر دیا۔ جیل ان کا مقدر کھمری۔

ایک اور جماعت کے ساتھ بھی کچھائی تشم کا واقعہ پیش آیا جنہوں نے گرمیے سے عازم سفر ہونے کی کوشش کی تھی لیکن اس وقت مقامی ارباب اختیار.....جوان دنوں اپنے قیدیوں کی دیکھ بھال کے ذمہ دار تھے .....وہ قیدیوں کے بڑھتے ہوئے بوجھ سے نالاں تھے۔لہذاانہوں نے نہ صرف علیحد گی پسندوں کور ہا کر دیا بلکہ ان کے ملک چھوڑنے پر آ ماد گی بھی ظاہر کر دی۔اگست 1608ء تک ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہالینڈ میں آ باد ہوچکی تھی۔

وقت گزرتا گیا....شال مشرقی انگلستان کے مہاجرین کیلئے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ وہ مسئلہ بیتھا کہ ان مہاجرین کے بیچے ولندیزیوں کی طرح پرورش یارہے تھے۔وہ چھوٹے ولند پزیوں کےروپ میں ابھر کرسامنے آ رہے تھے۔ولندیزی اگرچہ ہرتھم کی مذہب کی پیروی کی اجازت فراہم کرتے تھےلیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر تمام تر اشیاء کی بھی اجازت فراہم کرتے دکھائی ویتے تھےاور وہ اخلاقی لحاظ ہے اس قدر کم تر واقع ہوئے تھے جس قدر سخت ترعلیحدگی پہندوا قع ہوئے تھے۔ان کے بچے نہ صرف ولندیزیوں کی طرح پل بڑھ کرجوان ہورہ تھے بلکہ ظالم بھی بنتے جا رہے تھے .....اور بہت سے لوگوں کی نظروں میں بیدونوں دنیاایک دوسرے کے متراوف نتھیں ۔اب کدھرکارخ کیا جائے؟

انتخاب محدود تھا۔۔۔۔نی دنیامیں کسی جانب جانا موزوں دکھائی دیتا تھا جہاں پر بیلوگ اپنی ایک علیحدہ برادری کی حیثیت ہے آباد ہو سکتے تے.....ایک ایسی برادری جوغیرمکلی زبان اورغیرمکلی شیطانی افکارہے بیسر پاک ہو۔ گیانا جانے کی تجویز زیرغور آئی....لیکن اس تجویز کومخش اس لئے نظرانداز کردیا گیا کهاس کا سونا نقصان کا باعث ثابت ہوسکتا تھا۔ورجینیا.....شالی امریکہ کےمشر تی ساحل کی ایک انگریز نوآ بادی.....وہاں جانا زیادہ سودمند تصور کیا گیا۔اس کی آبادی بھی کم بھی اوران کوامیر تھی کہاس مقام پروہ اپنے انداز میں خدا کی پرستش کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں 1617ءمیں ہالینڈے ایک وفد لندن روانہ ہوا تا کہ نیو'' ورجینیا کمپنی'' سے اس نوآ بادی میں آ باد ہونے کی اجازت طلب

کر سکے۔ بہت ہےلوگوں کی جانب ہےاس سلسلے میں اعتراضات اٹھائے گئے .....اعتراضات اٹھانے والوں میں چرچ بھی شامل تھا.....اس طرح دوبرس کا عرصہ بیت گیا۔۔۔۔اور بالآ خرمطلوبہ اجازت فراہم کر دی گئی۔لیکن اگلامسئلہ۔۔۔۔ایک اہم ترین مسئلہ۔۔۔۔رقم اکٹھی کرنے کا مسئلہ تھا ....کسی بھی زائرین فادر کے پاس اتنی رقم نہھی۔ورجینیا جمرت کرنے کے لئے ایک کثیر رقم در کا رتھی۔

اندن کے 70 تاجروں نے 70,000 پونڈ کی خطیررقم اس مقصد کیلئے اکٹھی کی۔اگر چہ بیرقم پُرامیدزائرین کی نئی دنیا میں منتقلی کے لئے نا کا فی تھی کیکن کچھافرادکووہاں بھیجناممکن تھا۔لہذا یہی فیصلہ ہوا کہ جتنے جاسکتے تھےان کو بھیج دیا جائے اوراگروہ وہاں پرمناسب طور پرآ باد ہونے میں كامياب موكئة تب بقايالوگوں كوبھى وہاں جھيج ديا جائے گا۔

بہت ہے افراد جنہوں نے ورجینیاروانہ ہونے کوتر جے دی تھی انہوں نے انگلتان کی جانب بحری سفرایک چھوٹے ہے جہاز میں کیا جس کا نام''اسپیڈویل'' تھاجس کوانہوں نے ہالینڈ ہےخریدا تھا اور متعلقہ ساز وسامان ہے لیس کیا تھا۔ساؤتھ ہمپٹن میں ان مسافروں کی بڑی تعداد '' ہے فلا ور'' نامی ایک بڑے جہاز میں منتقل ہوگئی جوان کے انتظار میں کھڑا تھا اوراس پر پہلے ہی قلیل تعداد میں دیگر علیحد گی پہندسوار تھے۔ بیاوگ انگستان ہے ہالینڈ جانے پرآ مادہ نہ ہوئے تھے لیکن اب امریکہ جانے پر رضا کارانہ طور پرآ مادہ تھے۔ دوجہاز .....اسپیڈویل .....ادر مے فلا ور ..... اگست 1620ء میں نئی دنیا کی جانب عازم سفر ہوئے۔

آ ٹھے روز کے بعد بیقا فلدا ہے گھر کی جانب والی لوٹ رہاتھا۔اسپیڈویل کے کپتان نے بیاعلان کیاتھا کہ جہاز میں سوراخ ہو چکاتھا۔ سوراخ کی مرمت بندرگاہ پر سرانجام دی گئی اور دوسری مرتبہ یہ جہاز عازم سفر ہوا۔ایک مرتبہ پھراسپیڈویل کے کپتان ..... جو کہ یک دم شالی بحراو قیانوس میں اس قدر حچیوٹا جہاز لے جانے سے خوفز دہ ہو چکا تھا .....اے جہاز میں کوئی اور خرابی دکھائی دی اور بیر قافلہ دوسری مرتبہ لیے ماؤتھ واپس چلا آیا۔جولوگ اس جہاز پرسوار تھے وہ بھی ہے فلا ورنامی جہاز میں سوار ہو گئے۔اس طرح اس جہاز میں سواریوں کی تعداد معمول کی تعداد ہے کہیں زیادہ ہوگئی ....اس جہاز پراب مسافروں کی تعداد 102 تھی اور عملے کی تعداداس تعداد کے علاوہ تھی اورمسافر ہے آرامی کی حالت میں محوسفر نتھے۔اس جہاز میں کیبن دستیاب نہ تتھاور مسافر اس جہاز کے دوعرشوں پر سفر طے کرنے پر مجبور تتھے۔ جہاں پر وہ کھانا یکانے کے لئے آ گ بھی جلاتے تھے۔لبندا جاروں طرف دھواں پھیل جاتا تھااورلوگ الٹیاں کرنے لگ جاتے تھے۔مسافروں کی زیادہ ترخوراک بسکٹوں..... ڈبل روئی اورتمکین گوشت پرمشمل تھی .....وہ انتہائی غیرموزوں حالت میں کھانا کھانے پرمجبور تھے۔

مزے کی بات بھی کداس تیرتے ہوئے جہنم میں آٹھ ہفتوں کے دوران محض ایک ہی موت واقع ہو کی تھی۔اس کے علاوہ ایک صحت مند

ماہ نومبر کے وسط میں خشکی دکھائی دی اورلوگوں کے دل مسرت ہے لبریز ہو گئے کیکن وہ غلط مقام پرآن پہنچے تتھے۔ جہاز رانی کی ایک غلطی انہیں کئی میل شال کی جانب لے گئی تھی۔ بہر کیف جہاز کوکنگرانداز کر دیا گیا۔ جہاز کواب آئندہ اپریل 1621ء تک اسی مقام پر تھہر ناتھا۔ پہلے یا کچ ہفتوں کے دوران جماعتیں چھوٹی کشتیوں میں ساحل پر جاتی رہیں تا کہ آباد کاری کے لئے مناسب جگہ تلاش کر سکیں کیکن ہررات وہ دلبرداشتہ ہوکر

ے فلا ور جہاز پر واپس بلیٹ آئی تھیں ۔موسم دن بدن بدے بدتر ہوتا چلا جار ہاتھا۔

اچھی اور مناسب جگہ دستیاب نہ ہونے کی بنا پرانہوں نے اپنے آپ کواس مقام پر آباد کرنے کا فیصلہ کیا جہاں پر آج کل یلے ماؤتھ کا ایک قصبہ واقع ہے۔ 1620ء کے کرمس کے روز انہوں نے پہلی جھونپڑی تیار کرنی شروع کی۔ ماہ جنوری کے وسط تک تقریباً تمام زائرین ساحل پر آباد الوقيات في http://kitaabghar.com http://kitaabghar

یہلاموسم سرما.....اگر چہ بیدمقابلتاً کم سرد تھاان لوگوں کے لئے کسی عذاب ہے کم نہ تھا۔ چھے ماہ کے اندران کی نصف تعدادموت سے ہمکنار ہو چکی تھی۔ ہلاک ہونے والول میں وہ مخص بھی شامل تھے جے انہوں نے سفر پر روانہ ہونے ہے قبل اپنا گورنر منتخب کیا تھا۔ اس کا نام جان

کارورتھا۔اس کاعبدہ ولیم براڈ فورڈ نے سنجال لیا تھا۔ انڈین کےساتھ ابتدائی روابط خوش کن تھے اگر چہوہ بی خبرس کرچونک اٹھے تھے کہ جس قبیلے کےساتھ ان کے ابتدائی روابط استوار ہوئے اس قبیلے کی نصف تعدا د طاعون کے مرض میں مبتلا ہوکر ہلاک ہو چکی تھی۔ بیان لوگوں کی خوش قسمتی تھی کہ بیلوگ طاعون کی ز دمیں نہ آ ئے تھے مگر موسم کی شدت اور نیم فاقد کشی کی حالت کی وجہ ہے ان لوگوں کی کثیر تعداد موت کے منہ میں جا چکی تھی۔ بیان کی خوش قسمتی تھی کہ ایک انڈین جس کا نام اسکوانٹو تھااس نے ان لوگوں کو یہ باورکروا دیا تھا کہ مقامی کئی کس طرح کاشت کرنی تھی اورجنگلی جانوروں کوکس طرح گھیرنا تھا۔اگر چہ کچھآ باد کار کاشت کاری کی شد بدر کھتے تھے لیکن ان میں ہے کسی نے بھی بھی بندوق کی گولی نہ چلائی تھی۔

1621ء کاموسم گر ما بہتر ثابت ہوا۔ مکئی کی فصل تیار ہو چکی تھی اورغذائی قلت پر کسی حد تک قابو یالیا گیا تھا۔اس برس ماہ نومبر میں ایک چھوٹا جہاز بھی آن پہنچاتھا۔اس جہاز میں ایک اور جماعت بھی آئی تھی۔ہم اسے کمک کہہ سکتے ہیں۔ان کاسر براہ رابرٹ کش مین تھا۔ آباد کارخدا کاشکر ادا کرتے نہ تھکتے تھے کہاس نے ان پرمہر ہانی فر مائی تھی کیونکہ موسم گر ماان کے بہتر ثابت ہوا تھااوران کی فصل بھی اچھی ہوئی تھی۔ان کے علم میں میہ بات بھی آئی کہنئے آنے والےلوگ بھی اپنے ساتھ خوراک کا ذخیرہ نہ لائے تھے۔ جب جہاز واپس انگلتان روانہ ہوا..... کپتان کو واضح ہدایات دی گئیں کہان لوگوں پر جواپنے گھروں میں موجود ہیں زور دیا جائے کہ خوراک ہے لدے ہوئے جہازوں کی ضرورت در پیش تھی تا کہ اگلی نصل تیار ہونے تک مہاجرین کی غذائی ضروریات کی بھیل ممکن ہو سکے۔مہاجرین کی ایک اور جماعت 1622ء کےموسم بہار میں آ ن پیچی لیکن اس جماعت کے یاس بھی خوراک کا ذخیرہ موجود نہ تھا۔

بیلوگ اپنازیادہ وفت اپنی فدہبی رسومات کی ادائیگی میں صرف کرتے تھے۔ان کا طرز زندگی ان کے فدہب سے نزد یک تر تھا۔ان کی ذاتی زندگی کوئی خاص نتھی۔مردا بک مخصوص طرز کے حامل بال کٹواتے تھے۔خوا تین مخصوص طرز کے لباس زیب تن کرتی تھیں۔

جھوٹ بولنے والوں کواورشراب نوشی کرنے والوں کوسزا کمیں دی جاتی تھیں۔ یوم تشکرایک بڑاامریکی تہوارتھا۔اس تہوار کومنایا جاتا تھا۔ اس کےعلاوہ کرسمس اورالیشر کے شہواروں کے موقع پر روز مرہ کا کام کاج جاری رکھا جا تا تھا۔

گورز برا ڈ فورڈ ایک ذبین مخف تھا۔اس نے ہرایک فر دکو بیا جازت فراہم کر دی کہ وہ اپنی زمین خود کاشت کرے.....اپنا شکارخو دکرے

.....اور جو کچھاسے سودمند دکھائی وہ وہی کچھ سرانجام دے۔

1630ء میں مزید مہاجر آنا شروع ہوئے ....اب پوریٹن نے چندمیل کی دوری پر آباد ہونا شروع کر دیا تھا۔ان کا رہنما جان ون تحروب تھا۔ نئے آنے والےمہا جرتعداد میں زیادہ تتھاورخوشحال بھی تتھ۔ان کی پہلی جماعت جو ہجرت کرکے بیہاں پیچی تھی وہ گیارہ جہازوں پر سوار ہو کر آئی تھی اوران کی تعدا دنوصد کے قریب تھی۔ http://kitaabghar.com http

1691ء میں ملیے ماؤتھ کالونی ..... 70 برس پیشتر ہجرت کر کے آنے والے زائرین فادروں کی اولاد .....انہوں نے اپنے آپ کو ماسا چۇش كى نئى برادرى مىں مەغم كرلىيا تھالىكىن ان لوگول كے نام ابھى تك يادر كھے گئے ہيں.....كارور..... برا ڈفور ڈ..... نسلو..... بريسٹروغيره \_وغيره .....ان لوگوں نے اپنے آپ کوایک نئی سرز مین پر آباد کیا ....سفر کی تکالیف برداشت کیس۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

## کیا بیٹا) کور کے سے <mark>دکال</mark> (شیطان کا بیٹا) کور کی سیسکس

انگریزی ادب ہے درآ مدا یک خوفناک ناول علیم الحق حقی کا شاندار انداز بیاں۔ شیطان کے پجاریوں اور پیروکاروں کا نجات و ہندہ شیطان کا بیٹا۔ جسے ہائبل اور قدیم صحیفوں میں بیٹ (جانور) کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔انسانوں کی وُنیامیں پیدا ہو چکا ہے۔ ہمارے درمیان پرورش پار ہاہے۔شیطانی طاقتیں قدم قدم پہاسکی حفاظت کر ہی ہیں۔اے وُنیا کا طاقتورترین مخض بنانے کے لیے مکروہ سازشوں کا جال بنا جار ہاہے۔معصوم بے گناہ انسان ، دانستہ یا نا دانستہ جو بھی شیطان کے بیٹے کی راہ میں آتا ہے،ا بےفوراً موت کے گھائ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

د حبّال ..... یبود یوں کی آنکھ کا تارہ جے عیسائیوں اورمسلمانوں کو تباہ و ہر با داور نیست و نابود کرنے کامشن سونیا جائے گا۔ یہودی تمس طرح اس دُنیا کاماحول د**جال کی آمد کے لیے سازگار بنارے ہیں؟ دجالیت کی تس طرح تبلیغ اورا شاعت کا کام ہورہاہے؟** وخال کس طرح اس وُنیا کے تمام انسانون پر عکمرانی کرے گا؟ 666 کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو بیناول پڑھ کے ہی ملیں گے۔ ہمارا وعویٰ ہے کہ آپ اس ناول کوشروع کرنے کے بعد ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ دجال ناول کے نتیزوں <u>ھے کتاب گھرپر</u> دستیاب ہیں۔

## لاطبني امريكه ميں ہے سوٹ مشنريوں كى آمد

#### http://kitaabghar.com

16 ویں صدی کے اختیام تک .....اپین جنوبی امریکہ میں اپنی نوآ بادی کی ایک بہت بڑی سلطنت قائم کر چکا تھا۔ فرانسسکو پزارو کے 1532ء میں پیروفنخ کرنے کے بعد ہسپانو یوں نے شال کی جانب کولمبیا، وینز ویلا، جنوب کی جانب بولیویا..... چلی ..... پراگےاورارجنٹینا میں اپنی فتوحات كاسلسله جاري ركهابه

1537ء میں ایک ہسیانوی نوآ بادی سانتامار یا ڈی بینس ائیرز بحراو قیانوس کے ساحل پر راؤ ڈی لایلاٹا کے منہ پر قائم کی گئی۔ یہاں سے ایک جماعت دریائے پراگے کی جانب روانہ ہوئی اوراسنگن گاؤں دریافت کیا۔اس دوران شال مغرب کے فاتحین جنوب مشرق کے فاتحین سے آن ملے۔16 ویں صدی کے اختتام تک اسپین ایک بہت بڑی نوآ بادیاتی سلطنت قائم کر چکا تھا جوشال میں چلی کے جنگلات تک پھیلی ہوئی تھی اور جنوب میں ارجنٹینا تک پھیلی ہوئی تھی۔

برازیل پرتگالیوں کے زیرتسلط تھا۔نئ دنیا کے اس حصے میں وہ اسپین کا واحد حریف تھا۔الوارس ڈی کالبرل نے 1500 ء میں برازیل کے ساحل برقدم رکھا تھا۔اس نے کئی تجارتی چوکیاں بھی قائم کی تھیں۔

پرٹگالی تا جروں کے لئے انڈین سب سے بڑامسئلہ تھے۔گورانی ....بہمی کبھارانہیں ٹیوپی انڈین کے نام ہے بھی پکاراجا تا ہے جو برازیل میں آباد تھے..... وہ باہمت اور باحوصلہ تھے۔ بیاوگ آ دم خوربھی تھے اورا کٹر جیران ہوتے تھے کہ پرتگالی جوا کٹر لوگوں کو ہلاک کرتے رہتے تھے وہ ان لوگوں کو کھاتے کیوں نہ تھے۔

1534ء تک پہال پرمحض ایک درجن تجارتی چوکیاں ہاتی رہ گئی تھیں اوروہ بھی اپنی بقا کی جنگ میں مصروف تھیں۔ان میں سے ایک سو پالوٹھی جو براز مل کےساحل پروا قع بھی ..... ہسپانوی نوآ بادی اسٹکن سے 700 میل مشرق کی جانب واقع بھی۔

سو پالو پر تگالی اور ہسیانوی مہم جوحضرات کا مرکز تھا۔اس کےعلاوہ یہاں پر تارکین وطن بھی آباد تھے جوانڈین کےساتھ شادیاں بھی رجاتے تتھے۔لاطینی سیاہیوںاور گورانی آ دم خوروں کے باہمی ملاپ ہے جونسل پیدا ہوئی وہ سخت جان ہونے کےعلاوہ خونی ذہن کے حامل \_سرکش \_سورش پنداورغارت گرتھی۔وہلوگ پاکسٹس کے نام سے جانے جاتے تھے۔۔۔۔ایک ایسانام جولاطینی امریکے کئے دہشت کا نشان بن گیاتھا۔

ہینس ائیرزاوراسٹکن میں ہسیانو یوں کی دولت .....اور برازیل میں پر تگالیوں کی دولت سونے پرمنحصر نیتھی جس طرح پیرواورمیکسیکومیں تھی بلکہ زراعت پرمنحصرتھی۔ دولت کی پیائش چینی ....تمبا کو .... براز ملی لکڑی .....اور کمئی ہے کی جاتی تھی۔لیکن کامیاب کاشتکاری محنتی مزارمین در کارر کھتی ہے اور بیمزار عین انڈین غلاموں کی شکل میں دستیاب ہوجاتے تھے۔ پائسٹس بھی اس امرے بخو بی واقف تھے۔

پاکسٹس بذات خود کھیتوں میں کا منہیں کرتے تھے۔وہ مہم جوؤں کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں جنگل کے دل میں لے جانا پسند کرتے تھے تا کہوہ انڈین کو قابوکر عمیں۔وہ شکار کرتے تھے۔اکثر وہ سالہا سال اندرون برازیل میں گزار دیتے تھے۔اس دوران وہ سونے کی کا نیس تلاش کرتے تنے۔اورانڈین کے دیہاتوں پر چھاہے مارتے تنے۔وہ شکارکرتے تنے ....مجھلیاں پکڑتے تنےاورمختلف قبیلوں کے ہاں چوریاں کرتے تنے۔ ۔ کوئی بھی انڈین جو سویالو کی معیشت کے لئے کارآ مدثابت نہ ہوتا تھااس کو برازیلی ساحل کے ساتھ دیگرنوآ بادیوں کے کاشت کاروں کے ہاتھ فروخت کر دیا جاتا تھا۔ زمینوں کے مالکان پرجلد ہی بیرحقیقت آشکار ہو چکی تھی افریقہ سے نیگروغلام درآ مدکرنے کی بجائے ان انڈین کو استعال كرنازياده سستايز تاتهابه

پانسٹس خوف کی علامت ہے ہوئے تھے۔ان کی نامعقول حرکتوں کے خلاف کوئی بھی آواز ندا ٹھا تا تھاماسوائے ہے سوٹ مشنریاں۔ مشنریاں .....بالخصوص ہے سوٹ مشنریاں ہسیانوی اور پر تگالی فاتحین کے ہرایک معرکے میں ان کی شریک کار ہوتی تھیں۔ یرا گے میں اسٹلسن کے مقام پراہسیانوی آباد کار بالخصوص خوشی ہے دو جار ہوئے تھے جبکہہ 1587ء میں ان کے علاقوں میں جے سوٹ مشنریاں منظرعام پرآئی تھیں۔اس مقام پر .... جیسے برازیل میں سویالو کے مقام پر .....خوش تسمتی گئے .... مکئی اور دیگر فصلوں میں پنہاں تھی۔زمینوں کے مالکان پیقصورکرتے تھے کہ مشنریوں کی آمد کی بدولت انڈین زیادہ اطاعت شعار بن جائیں گےاور کھیتوں میں مزید بہتر خدمات سرانجام دیں گے۔زمینداروں کواس وقت دھچکالگا جب انہیں ہمحسوس ہوا کہ جے سوٹ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے جس کے تحت وہ انڈین کو ورغلا کمیں یا ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک روار تھیں۔اس وقت ہے تمام تر پورپی آ باد کار ہے سوٹ مشنر یوں سے عداوت رکھنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہے عداوت اور نفرت اس حد تک بڑھی کہاس پر قابو پانامشکل نظر آنے لگا۔ دیگر برائیوں سے بازر کھنے کےعلاوہ جےسوٹ مشنریوں نے تھلم کھلا الفاظ میں غلامی کےخلاف تعلیم دنیاشروع کردی اور بلاآ خروہ ہسیانوی اور پر تگالی نوآ بادیوں میں انڈین غلامی کوخلاف قانون قرار دلوانے میں کامیاب ہوگئے۔تاہم ابھی بھی ان غلاموں کور کھنے کی اجازت فراہم تھی جوتا وان میں ہاتھ لگے ہوں ..... بیا بک قانونی خلاتھا جس سے پاکسٹس نے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ 1610ء تک جے سوٹ دریائے پرانا پاسیما جو کہ صوبہ گیرامیں واقع تھا پر اپنامشن پورے زوروشورے جاری کر چکے تھے۔ بیصوبہ سویالو اوراسنکسن کے درمیان واقع تھا۔گورانی انڈین ہسپانیوں اور پانسٹس ہے محفوظ رہنے کی خاطریا دریوں کارخ کرتے تھے۔یا دری بجائے اس کے کہ انڈین کو بیلقین کرتے کہ وہ زمینداروں کے لئے اپنی خدمات سرانجام دیں ..... پادری ہرممکن بیکوشش کرتے کہ وہ ان کوسفید فام آ باد کاروں کی دسترس سے دور رکھیں۔

سیمشنریاں اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت روب<sup>ع</sup>مل تھیں۔ان کو جو پچھ بھی میسر آتا سے وہ ایک مشتر کہ اسٹور میں ذخیرہ کرتی تھیں اور ضرورت کے مطابق اسے اپنے استعال لاتی تھیں۔ جے سوٹ فا دراگر چہ عیسائیت کی تبلیغ میں مصروف تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ و نیاوی کا م سرانجام دینے بھی نہیں بچکچاتے تھے۔انہوں نے انڈین کودستکاری سکھائی .....زراعت سکھائی اور دیگرامور بھی سکھائے۔ سفید فام آباد کارغصے سے لال پیلے ہوجاتے تھے جب وہ بید کیھتے تھے کہ جے سوٹ انڈین کواپنے پاؤں پر کھڑا ہونااوراپنے لئے کام

' دھنداسرانجام دیناسکھار ہے تھے۔ پاکسٹس نے بیافواہ پھیلا دی کہ جےسوٹ فادروں کے ہاتھ سونے کی خفید کا نیس لگ چکی تھیں اورانڈین کی قیمت یروہ اپنے آپ کوامیر کررہے تھے۔انہوں نے بیا فواہ بھی پھیلا دی کہ اسپین ہے آ زادی حاصل کرنے کی سازش بھی کی جارہی تھی۔

ا یک طرف بیسب کچھ جاری تھا تو دوسری طرف جے سوٹ فا درا پناتبلیغی مشن جاری رکھے ہوئے تھے اوراپی ذمہ داری زورشورے نبھا رہے تھے۔وہ پیدل ہی جنگل کی جانب نکل جاتے تھے اورانڈین کو تلاش کرتے تھے تا کہ انہیں اپنے مشن کی دعوت و سے تکمیل ۔سانپ ان پرحملہ آور ہوتے تھے....جنگلی درندےانہیں اپنانشانہ بناتے تھے....مجھراور دیگرحشرات الارض انہیں کا ثبے تھے....۔ایک یا دری کی ٹانگیں مچھروں اور دیگر حشرات الارض کے کاشنے ہے اس قدر متاثر ہوئی تھیں کہ اس کی اپنی جلد کا ایک اپنے حصہ بھی نظر نہ آتا تھا۔

زبان ایک بہت بردامسئلتھی۔جنوبی افریقہ میں تقریباً 85 اقسام کی زبانیں بولی جاتی تھیں۔اگرایک فادر کسی گاؤں کے ایک درجن افراد میں تبلیغ سرانجام دینا جا ہتا تھا تو اس کے لئے ایک درجن زبانوں پرعبور حاصل کرنا ضروری تھا۔عام طور پر فادر کسی ترجمان کی خدمات حاصل کرنے پر http://kitaabghar.com

مابعد بإدريوں نے ان لوگوں كواہسيانوى زبان سكھادى تقى جوعيسائيت قبول كر چكے تھے۔

فا دراس امر پر پختی ہے یقین رکھتے تھے کہ خدا ان کی کاوش اور جدو جہد کو دیکھ رہا تھا۔ ان ڈائریوں میں کئی ایسی واستانیں رقم ہیں جو کسی معجزے ہے کم نہیں ہیں۔انہوں نے خداہے بارش کی دعا کی ....خدانے بارش برسادی ....انہوں نے خداہے بارش روکنے کی دعا کی ....خدانے بارش روک دی .....جنگلی جانورسدهائے گئے ..... وعاکی بدولت ان کے زخم ٹھیک ہوئے اوران پرحملہ آور بیاریاں رفع ہوئیں۔ برازیل کے پاکسٹس کو جب بیاحساس ہوا کہ گورانی غلامی کے میدان سے غائب ہور ہے تتھےاورمشنریوں کے تحفظ میں آ رہے تتھے تو وہ انتہائی مطلعل ہوئے۔ تقریباً 1630ء سے پوسٹس نے مقدس آبادیوں پر حملے کرنے شروع کردیے۔وہ یادریوں کو ہلاک کردیتے اور عبادت کرنے والوں کواٹھا کرلے جاتے تھے۔ بھی بھاروہ یا در یوں کا حلیہ اختیار کر لیتے تھے اور دھوکے کے ساتھ انڈین کو گرفتار کرکے لے جاتے تھے۔

پرسٹس نے انڈین کے درمیان بیا فواہ بھی پھیلا دی تھی کہ جے سوٹ ان انڈین کو دھو کہ دیتے تھے جوعیسائیت قبول کر چکے تھے اور ان کو دھو کہ دبی کی بنا پر پوسٹس کے ہاتھ فروخت کرویتے تتھاور پوسٹس سے رقم وصول کرتے تتھے۔ بھی بھارانڈین ان افواہوں پریفین کر لیتے تتھاور فا دروں پر حملہ آور ہونے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے اور کئی مرتبہ یا دری ان کے ہاتھوں ہلاک بھی ہوجاتے تھے۔

مونٹویا.....جوان یا در یوں کا سربراہ تھااس نے ہسیانوی گورنرہے مدد کی درخواست کی۔گورنر نے جواب دیا کہ وہ پوسٹس کی سرکو بی نہیں كرسكتا تفا.....وه اس سلسلے ميں ہےا ختيارتھا۔لبذامونٹويانے بذات خود ہی کوئی نہ کوئی کارروائی سرانجام دینے کا فيصلہ کیا۔اس نے پیفیلہ کیا کہ یا کچ صدمیل کاسفر طے کرتے ہوئے جدیدار جنٹینا کے علاقے کارخ کیا جائے۔

اس نے سات صد چھوٹی کشتیوں میں اپنے سفر کا آغاز کیا جن میں 12000 افراد سوار تنے۔ دریا پچھ گھنے جنگلات ہے بھی ہوکر گزرتا ِ تھا۔ پہلے 90 میل کاسفر بخو بی طے کرلیا گیالیکن اس کے بعد سانحہ پیش آ گیا۔ پانی بچر چکا تھاا در کئی ایک خاندان پانی میں بہد چکے تھے۔نقصان عظیم ۔ تھالیکن لوگوں کی اکثریت اس سانحہ کے اثرات سے محفوظ رہی۔اس کے بعد مونٹویا اوراس کا قافلہ بخوبی سفرسرانجام دیتار ہاحتیٰ کہ وہ جنوب کے مشنریوں کے پاس جا پہنچے۔

کے پاس جا پہنچے۔ یہاں پربھی زندگی مہل نتھی۔مشنریوں جو پہلے سے بی یہاں پر روبہ لٹھیں ان کے پاس خوراک کا اتناذ خیر ہموجود مذتھا کہ وہ کسی کا پیپ بجر سکتے اور بہت ہےلوگ فاقد کشی کے ہاتھوں موت کاشکار ہوگئے۔اس کے بعد کافی زیادہ زمین پر کاشتکاری سرانجام دی گئی تا کہاس فتم کا سانحہ دوبارہ پیش نہآئے۔

ای دوران .....کرسمس کا تہوار شروع ہو چکا تھا..... پلسٹس نے شالی مشنریوں کے انڈین کے ایک گروپ کو گرفتار کرلیا جواس لئے اسمجھے ہوئے تھے کہوہ بھی جنوب کی جانب رخت سفر باندھ عیں۔

لہ دہ بھی جنوب کی جانب رخت سفر ہاند دھ کیں۔ مونٹو یانے اب شاہ فلپ II سے درخواست کی جواپین اور پر تگال کا حکمران تھا کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے۔کہا جاتا ہے کہ مونٹو یا کا خط کسین کے نز دیک ہے سوٹ کے کسی دشمن کے متھے چڑ ھا گیا تھااوراس نے اس خطاکوضا کع کرنے کی کوشش کی تھی کیکن وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نه ہوسکا تھااور خط بحفاظت بادشاہ تک پہنچ گیا تھا۔اس کا نتیجہ بیڈکلا کہ ہے سوٹ کوآتشین اسلحدر کھنے کی اجازت فراہم کر دی گئی۔

وہ جے سوٹ جومشنریوں میں خدمات سرانجام دینے ہے پیشتر فوجی سیاہی رہ چکے تھےان کو پراگےروانہ کیا گیا تا کہ وہ اپنے بھائیوں کو اسلح کےاستعال کی تربیت فراہم کرسکیں اورمشنر یول کوفوجی بنیادوں پراستوار کرسکیں۔تمام تر انڈین مردوں کوجنگی تربیت فراہم کی گئی۔ بیتربیت روزانه فراہم کی جاتی تھی۔ پچھ مشنریوں کوتوپ خانہ بھی فراہم کیا گیا تھا۔

م کا جان کا۔ پھ سنر یوں وبوپ حانیہ کی مراہم کیا گیا گھا۔ جلد ہی جےسوٹ کی رضا کارفوج تیار ہوگئی..... بیاس علاقے کی واحد ملٹری فورس تھی۔وہ اس قدرمؤثر ثابت ہوئی کہ ہسپانوی گورز سفید فاموں کے جھکڑے نیٹانے کیلئے اکثر مشنری کی اس فوج کی خدمات حال کرتا تھا۔

پلسٹس نے اس نئی تیار کردہ رضا کارفوج پرحملہ آور ہونے کی کوشش کی لیکن ان کومند کی کھانی پڑی اورعظیم نقصان ہے بھی دوجیار ہونا پڑا۔ اس کے بعدانہیں حملہ آ ورہونے کی جرأت نہ ہوئی۔انہوں نے اپنی تمام تر توجہ ثال برازیل کی جانب مبذول کروالی جہاں پرمشنریاں مکمل طور پر تحفظ الم چھتری تلے نے میں http://kitaabghar.com http://kitaabgha

اب چونکہ مشنریاں حملہ آ وروں سے محفوظ تھی للبذاان کی آبادیاں خوب پھلی پھولیں۔ ہے سوٹ فادروں کےعلاوہ ان کی آبادیوں سے سفيدفامول كوخارج كرويا كيا\_

انڈین کودستکاری کے میدانوں میں تربیت فراہم کی گئی اوروہ اپنی روزی خود کمانے کے قابل ہوئے۔وہ مخصوص قتم کے درختوں کے پتے انتھے کرتے ....ان کوسگریٹ نوشی کے لئے خود بھی استعال کرتے .....ان کوخشک کرتے اور برآ مدکیلئے پیک بھی کرتے۔ پراگے کی جائے براعظم ے تمام تر جنوبی حصے میں ایک عالمگیرمشروب کی حیثیت اختیار کرگئی۔ بیلوگ کشتیاں بھی تیار کرنے گئے جو فاصل سامان بذریعہ دریا دیگر قصبوں تک پہنچا تیں اوراس طرح تجارتی سرگرمیاں بھی شروع ہوگئیں ۔لوہے کے بدلے سامان کا تباولہ ہوتا تھا۔ جے سوٹ نے انڈین کومصوری کےعلاوہ آلات موسیقی تیار کرنا بھی سکھائے ۔گر جا گھروں کوبھی خوبصورت بنایا گیا۔ پھراورلکڑی تراش کران کوگر جا گھروں کی زینت بنایا گیااوران کوخوبصورتی ہےنوازا گیا۔

ہا تھروں کا زینت بنایا کیااوران کو حوبصوری ہے کواڑا کیا۔ ہے سوٹ مشنر یاں اب کامیا بی کے ساتھ رو بیٹمل تھیں۔ پاسٹس جنو بی مشنر یوں کی قوت سے خائف تھے لہٰذا انہوں نے اب اپنی توجہ شالی علاقہ جات کی جانب مبذول کروالی تھی۔ پرتگالی ہپانوی علاقوں میں مشنریوں پرحملہ آ ورہوتے تنے۔اہپانویوں اور پرتگالیوں کے درمیان تناؤاور کھیاؤ کی صورت حال بڑھتی چلی جارہی تھی۔

گوریلا جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ہسیانوی اور پر تگالی انڈین مشنریوں کے خلاف اپنے آپ کومتحد کررہے تھے۔جلد ہی انڈین شکست سے

دوحاِرہوگئے۔ اس دوران ہےسوٹ رہنما 1750ء میں معاہدوں کوختم کروانے کے لئے کام سرانجام دے رہے تھے۔ 1761ء میں وہ کامیابی ہے ہمکنار ہوئے۔سات تباہ حال مشنریاں اسپین واپس چکی تمکیں۔لیکن نام نہاد'' جےسوٹ جنگ'' مشنریوں کے لئے نقصان وہ ثابت ہوئی۔ ہے سوٹ وشمن میدثابت کرنے کی سرتو ڑکوشش کررہے تھے کہ مشنریاں تاج کے ساتھ بے وفائی کا مرتکب پائی جارہی تھیں۔ فاوروں پر کئی اقسام کے الزامات عائد کئے جارہے تھے جتی کدان پر بیالزام بھی عائد کیا گیا کہ وہ ایک آ زاور پاست کے قیام کی سازش میں ملوث تھے۔شاہ جارلس III پہلے ہی مشنر یوں کی قوت اور دولت سے خائف تھا۔ لہٰذااس نے مشنر یوں کےخلاف زہر ملے پراپیگنڈے کوانتہائی ہمدر دی کے ساتھ سناجس کا پر چاراس

کے دربار میں کیا گیا۔ 1767ء میں اس بالآ خراس نے کارروائی سرانجام دے ڈالی۔ شاہی احکامات کے تحت ہے سوٹ کواسپین سے بے دخل کر دیا گیا۔ جنوبی امریکہ میں فادروں کے ساتھ مجرموں جیساسلوک کیا گیااوران کوفوری طور پرنکل جانے کے احکامات سنائے گئے ۔لہذاوہ اپناساز وسامان بھی اپنے ہمراہ ندلے جائے۔

عام پا در بوں نے ہے سوٹ فا دروں کی جگہ لینے اور چرچ کے امور کی سرانجام دہی کی کوشش کی لیکن وہ بری طرح ٹا کام ہوئے۔انڈین کی حالت غلاموں سے قدر ہے بہتر ہوچکی تھی کیکن پوسٹس جلد ہی ان پر دوبارہ حاوی ہوگئے ۔۔۔ http://kitaabghar

کچھ گورانی دوبارہ جنگلوں کی جانب چلے گئے اورا پنی پہلی زندگی کی جانب لوٹ گئے۔ پچھ گورانی تباہ حال مشنریوں کی ہا قیات کو گلے لگائے رہے لیکن وہ بھی مایوی کا شکار ہوئے۔ آج بھی انڈین ان فاوروں کی بات کرتے ہیں اوران کا نام عزت واحتر ام اورپیار ومحبت سے لیتے ہیں۔وہ آج بھی ان کی واپسی کی امیدر کھتے ہیں۔ کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

### کتاب گھر کی پیشکشیطان کی شاہراہ اب گھر کی پیشکش

1533ء میں شیبی کیلی فورنیا کی دریافت ہوئی۔اس کی دریافت کے 160 سے زائد برس بعد تک یہی یقین کیا جا تارہا کہ کیشین کیلی فورنیا ایک ایسا جزیرہ تھا جومیکسیکو کے مغربی ساحل سے پرے واقع تھا۔ بہت ی کوششیں سرانجام دی گئیں کہ شبی کیلی فور نیامیں ایک یورپی نوآ بادی قائم کی جائے کیکن کامیابی حاصل نہ ہوسکی حتیٰ کہ 1681ء میں لا پاز کے مقام پرڈون ازی ڈورواٹون ڈووائے ایمٹیلن نے ایک بستی قائم کی۔ ڈون اٹون ڈوکی جماعت کا ایک رکن ایک ہے سوٹ یادری تھا جس کا نام ایوز بائیوفرانسسکو کینو تھا۔ وہ بطور ایک مشنری اور شاہی

کاسموگرافر (کا نئات کے عام خدوخال اور نقشے بنانے والا) کی حیثیت ہے اس مہم میں شامل تھا۔ فادر کینو کا تعلق اٹلی ہے تھا۔ وہ 1645 ء میں پیدا ہوا تھا۔اس کا نام چینی تھا بھی بھاروہ چینو کے نام ہے بھی پکاراجا تا تھا جوامریکہ میں بالآ خرکینو بن گیا۔

برسوں پیشتر جبکہ ابھی ایک طالب علم تھا کینو بخت علیل ہو گیا تھا۔اس نے بیعہد کیا تھا کہا گروہ صحت یاب ہو گیااوراس کی زندگی ہے گئی تب وہ سوسائٹی آف جیسس میں شمولیت اختیار کرے گااورنٹی دنیامیں انڈین مشن میں شمولیت اختیار کرے گا۔اس نے 20 نومبر 1665 ء کو ہے سوئس میں شمولیت اختیار کر لی لیکن 13 برس پیشتر اس نے اپنی خواہش کومحسوس کیا اور اسے نیواسپین انڈین کے درمیان خدمات کی سرانجام دہی کے لئے رداندگردیا بیای:/kitaabghar.com http://kitaabghar.com

یہ قافلہ کم اپریل 1682ء کوشیبی کیلی فورنیا کے مشرقی ساحل پر جا پہنچا۔ کینو نے اپنی یاد داشتوں میں تحریر کیا کہ ہمارا پہلا اقدام یہ تھا کہ ہم ایک بڑی صلیب تیار کریں اوراہے پہاڑ کی چوٹی پرنصب کریں۔لہذا ایک بڑی صلیب تیار کی گئی اور پہاڑ کی چوٹی پرنصب بھی کی گئی۔اس کے بعدوہ سونے کیلئے اپنے بحری جہاز کی جانب رواند ہو گئے۔

6 اپریل سے اس جماعت نے ساحل پر ہی رہائش اختیار رلی اور وہیں پرسونا بھی شروع کر دیا۔ ایک روز وہ لکڑیاں کاٹ رہے تھے کہ اہپانوی اچا تک انڈین کی ایک جنگجو جماعت کود مکھ کرجیران رہ گئے جوان کی جانب بڑھ رہی تھی۔ان کے ارادے خطرناک تھے۔ان کے ہاتھوں میں تیر کمان اور دیگر ہتھیار بھی موجود تھے۔

اہسپانوی بھی ان لوگوں پر فائز کھولنا چاہتے تھے لیکن فادر کینواورا یک دوسرے یادری فادر گونی نے ان کومنع کیااور فائز کھولئے ہے روکا۔ اس کے بعد غیر سکے دو جے سوٹ انڈین کی جانب بڑھے۔ان کے ہاتھوں میں انڈین کے لئے تھا نف تھے جومکئی اوربسکٹوں پرمشمل تھے۔ پہلے پہل انڈین نے جارحاندرویے کا مظاہرہ کیااور جنگلی درندوں جیسارویہا پنائے رکھا جیسے وہ سفید فام لوگوں کے ہاتھوں سے پچھ بھی وصول کرنے پرآ مادہ نہ ہوں۔ تاہم جب اشیائے خوردونوش زمین پر رکھ دی گئی اور انہوں نے اسے اٹھایا اور ان کا ذا گفتہ چکھا تب ان کا خوف وہراس دور ہو گیا اور انہوں نے

بھی یا در یول کوجوالی تھا نف سے نوازا۔

ا گلے چند دنوں کے دوران کی ایک مزیدانڈین ہیانوی کیمپ آتے رہے۔اب وہ دوستانہ رویے کے حامل بن چکے تضاوران سے مکئی کے تخفے کے حصول کی درخواست کرتے رہے جس کووہ بقول فادر کینواس طرح خوشی کے ساتھ کھاتے تھے جیسے مٹھائی کھائی جاتی ہے۔ان کومکئی دینے http://kitaabghar.com كے بعداس نے انہيں صليب كانشان بنانے كاطر يقة مجھايا۔

17 اپریل کوفا در کینونے اپنی یادداشت میں تحریر کیا کہ:۔

'' بیا یک انچھی سرز مین ہے۔اس کا درجہ حرارت بھی خوشگوار ہے۔ یہاں پرمچھلی ..... ہرنوں ..... پرندوں ....خر گوشوں اور جنگلات وغیرہ کی بہتات ہے۔ہم نے مکئ اور خربوزے کی فصل کاشت کرلی ہے اور مجھے یقین ہے کہ چند ماہ کے اندراندرہم انڈین کوعیسائی بنانے کا کام بھی شروع کردیں گے۔''

امریکہ آنے کی کیوکی خواہش اورانڈین کے درمیان رہ کرخد مات سرانجام دینے کی خواہش پوری ہو پیکی تھی۔اس نے شیبی کیلی فورنیا کے انڈین کےساتھ پہلی ہی ملاقات کے دوران ان کےساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنے کا بندوبست سرانجام دیا تھا۔اس نے ان کی زبان سیکھنے جبیسا مشكل ترين عمل بهى شروع كرديا تقااورآ هستهآ هستدان كااعتماداورمحبت جيتناحا مهتاتها به

اس کے بعد کچھایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے فادر کینو کےخوابوں کو بھیر کرر کھ دیا۔ سابی انڈین پراعتاد نہ کرتے تھے۔ایک ملاح کیمپ ہے کچھ دورچہل قدمی کے لئے نکلا تھااور مابعدوہ مردہ پایا گیا تھا۔اس سپاہی کوکسی انڈین نے اپنے تیرکا نشانہ بناڈ الا تھا۔اس انڈین کوقیدی بنالیا گیا تھااورایک جہاز پراس کومحصور کردیا گیا تھا۔

جلد ہی انڈین کا ایک گروپ کیمپ آن پہنچا۔ان کے بارے میں یہی قیاس کیا جار ہاتھا کہ وہ اپنے انڈین قیدی کوچھڑ وانے کیلئے آئے تتھے۔ یقینآانہوں نے کسی جارحانہ روپے کا مظاہرہ نہ کیااورخوش مزاجی اور دوستانہ ماحول میں آبادی کی جانب بڑھے۔

ہیانوی ایڈمرل نے حکم جاری کیا کہ انڈین کوخوش آ مدید کہا جائے ....ان کا خیر مقدم کیا جائے اور انہیں ہیانوی کھانے کھانے کی دعوت دی جائے جے وہ از حدیسند کرتے تھے۔جول ہی وہ انڈین اپنی اپنی نشست پر بیٹھ گئے اور کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے اور کھانے سے لطف اندوز ہونے لگے اس دوران کسی نے بھی ان ہے ان کے آنے کا مدعا دریافت کرنے کی زحمت گوارا نہ کی بلکہ سیاہ کو تکم دیا گیا کہ وہ ملکے توپ خانے کے ساتھان پر گولہ باری کرے۔وس انڈین ہلاک ہو گئے جبکہ وہ انڈین جنہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی وہ شدیدزخی ہوئے۔

اس فوجی کارروائی کی بدولت یا در یوں کی تمام ترمحنت اکارت ہوگئ۔انہوں نے کی ماہ تک صبر وحک کا مظاہرہ کرتے ہوئے ....مهر بانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو کامیابی حاصل کی تھی وہ ایک لمحہ میں ا کارت ہوگئی۔انڈین آ مادہ بغاوت ہوگئے۔اور پچھ بی عرصے کے بعد لاپازاس مشن سے وست بروار بوگیا د. http://kitaabghar.com http://kitaabghar

کین فادر کینواوراس کی ساتھی مشنریاں اپنے مشن سے دست بردار ہونے کیلئے تیار نتھیں۔ایک اورمشن ..... بینث برونو ساحل کے

ساتھ قائم کیا گیا جوشال کی جانب واقع تھااورا یک آبادی بسانے کی دوبارہ کوشش کی گئے۔

ایک مرتبہ پھرفا در کینونے انڈین کے ساتھ دوستانہ مراسم استوار کئے ۔ان کوز مین کوکاشت کاری کے لئے تیار کرناسکھایاا ورمختلف فصلوں کو كاشت كرنے كے طريقے بھى سمجھائے۔

ایک برس کے اندراندراس نے ایک مشن سکول بھی قائم کرلیا تھا۔ انڈین کے بچے اندرون علاقے ہے لمباسفر طے کرتے ہوئے اس اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض ہے آتے تتھے۔ فا در کینو نے بذات خود بھی دور دراز کے علاقوں کے سفر طے کئے اوران علاقوں کے مکینوں کو انجیل کی تعلیم دی۔وہ جس انڈین ہے بھی ملتااس ہے دوئتی استوار کرنے کی کوشش کرتا بالحضوص بچوں کےساتھ دوئتی کارشتہ استوار کرتا۔ایک چھوٹا بچہ جس کی عرفض تین برس تھی اس نے فاور کینو کے ہمراہ ہرایک مقام کا سفر طے کیااوراس کے ساتھ اس کے ہیانوی گھوڑے پرسواری کی۔

جلد ہی فادر کینواس نکتہ نظر کا حامل ہو گیا کہ انڈین عیسائیت کی جانب راغب ہو سکتے تھے۔اس کے بعد ایک اور دھیکا فادر کینو کا منتظر تھا حکام بالاے بیاطلاع موصول ہوئی کیشبی کیلی فورنیا کی تمام ترمشنریاں اپنی خدمات کی ہے دست بردار ہوجا نیں۔

یا در یوں کواس خبر پریفین نہیں آ رہاتھا۔للبذا فا در کینوفوری طور پر سیکسیکو کی جانب روانہ ہوا تا کہ حقیقت ہے باخبر ہوسکے اورا گرضروری ہو تو وائسرائے کواس امرکیلئے راغب کرے کہ وہ اے سکیے فور نیا کے انڈین کوعیسائی بنانے کے کام کو جاری رکھنے کی اجازت فراہم کرے لیکن جب فا در کیزمیکسیکو پہنچا تو ایک پروانداس کا منتظرتھا جوشاہ اسپین کی جانب ہے تھا۔اس کے تھم کے تحت فا در کینو کی ٹرانسفر براعظم میں کر دی گئی تھی جہاں پر

اہے میکسیکو کے سیری اور گیا ماانڈین کے درمیان نئی مشنریاں قائم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ فادر کینو کے پاس کوئی چارہ نہ تھا ماسوائے بادشاہ کے احکامات کی قمیل کرنے ہے جس کے بارے میں وہ یہ یقین رکھتا تھا کہ وہ مغربی دنیا پر عوام اورخدا کی جانب ہے حکومت کرر ہاتھا۔لیکن انڈین کے لئے اس کی محبت جسے وہ بیچھے چھوڑ آیا تھا ابھی تک انتہائی مضبوطی کے ساتھ اس کے ول میں موجز ن تھی اورا سے امیدتھی کہ کسی نہ کسی روز اسے وہاں واپس جانے کی اجازت فراہم کر دی جائے گی اور وہ اس کام کو پایہ بھیل تک پہنچانے میں ضرور کامیاب ہوگا جس کا آغازاس نے کررکھا تھا۔

فا در کینوکو پیریا آلٹا کاریکٹر (حلقے کا یاوری/ ناظم) مقرر کر دیا گیا .....یه بالائی پیاانڈین کی سرزمین تھی۔ یہ پیالوگ ایک ایسے علاقے میں آباد تھے جوآج مغربی سیکسیکوکہلاتا ہےاور جوآج جنوبی اری زونا کہلاتا ہے۔ بیا لیک وسیع اورخشک ملک تھا۔اس میں پہاڑی علاقے بھی تھےاور صحرابھی تھی۔انتہائی جنوباورمشرق میں دریائے سان میگوئل واقع تھا۔شال مشرق کی جانب ڈریگون پہاڑیاں اورسان پیڈروتھا۔شال کی جانب دریائے گیلا واقع تھا۔انتہائی مغرب کی جانب سمندروا قع تھاجو کیلی فورنیا کے بڑے سمندر کا حصہ تھا۔

پہلے بھی مشنریاں پیریا آلٹا کا دورہ کر چکی تھیں اوراس کے نتیج میں ہزاروں انڈین عیسائیت قبول کر چکے تھے اور کئی ایک مشن بھی قائم ہو http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

سان میگول کے کناروں پر ۔۔۔۔ کیو کیورپ ہے تقریباً پندرہ میل شال کی جانب میں بسنے والے انڈین کچھ عرصہ سے بیخواہش کررہے

تھے کدان کے درمیان ایک فادرموجود ہونا جا ہے۔ کیو کیورپ اس وقت ہسپانوی تسلط کے انتہائی شال میں واقع تھا۔ بہر کیف فادر کینونے اپنا ہیڈ كوارثركوساري مين قائم كياجهال پرينيوسراسينورا ؤي لاس ڈولورس كامشن قائم كيا. اب کھر کی پیشکش اس ہیڈ کوارٹر سے اس نے مختلف قبیلوں کوعیسائی بنانے کا کام جاری رکھا۔

و وركينومنظم طريقے ہے اپني خدمات سرانجام ديتا تھا۔وه آبادي كے لوگوں كواكٹھا كرتا....ان كوعيسائي نظريات ہے روشناس كروا تا.....اور چرچ کی تغییر کومکن بنا تا۔اس کےعلاوہ اس نے انڈین کو بھیڑ بھر میاں گھوڑے اور دیگر مولیثی پالنے کی بھی تزغیب دی۔اس کےعلاوہ اس نے دور دراز علاقوں کےان گنت سفر طے کئے۔وہ بیسفر گھوڑے پرسوار ہوکر سرانجام دیتا تھا کیونکہاسےان علاقوں میں آباد قبائل کی جانب سےعلاقے کا دورہ کرنے کی درخواشیں موصول ہوتی تھیں جنہوں نے اس مہر بان دل کے فادر کے بارے میں من رکھا تھا اور وہ اسے دورہ کرنے کی دعوت دیتے رہتے تھے اور اس کے جواب میں فادر کینوکود ور دراز کے علاقوں کے دورے کرنے پڑتے تھے تھوڑے ہی عرصے میں اس نے بخو بی کامیابی حاصل کی تھی۔ مابعد دسمبر 1690ء میں ایک اور فادر کینو کی معاونت کے لئے آن پہنچا۔ اس فادر کا نام جان ماریا سلوا تیرا تھا۔ دونوں نے باہم مل کر ڈولورس کے شال اور جنوب کارخ کیا۔

سارک کے مقام پر جوآج کل کے اری زونا کی سرحدے زیادہ دور نہ تھا.....کینواورسلوا تیرا کا خیر مقدم انڈین قاصدوں نے کیا جوشال کے دور دراز کے علاقوں ہے آئے تھے۔انہوں نے اپنی تیار کر دہ صلیبیں اٹھار کھی تھیں۔انہوں نے فادروں سے درخواست کی کہوہ ان کے علاقوں کا دورہ کریں اور انہیں زندگی کی نئ طرز سے روشناس کروائیں۔

اورانہیں زندگی کی نئی طرز سے روشناس کروائمیں۔ فادر کینوسارک کے مقام سے دور جانا پیندنہیں کرتا تھالیکن فا درسلوا تیراان لوگوں کے ہاتھوں میں صلیبیں دیکھے کراس قدرمتاثر ہوا کہاس نے فادرسارک ہے درخواست کی کدان انڈین کے ہمراہ جانا چاہئے۔ تیوما کا کوری کے مقام پر دریائے سانتا کروز ہے آئے ہوئے قبیلے کا سرداران کے انتظار میں مصروف تھا۔اس مقام پر پہلی عیسائی سروس اری زونا کی سرزمین پرمنعقد ہوئی۔فادر کینو نے اس سرزمین پر جومشن قائم کیا تھااس کے کھنڈرات آج بھی بخو بی د کیھنے جا سکتے ہیں۔

شالی انڈین کے ساتھ ملاقات بہت اہم اثرات کی حامل ثابت ہوئی۔سوبائی پریز۔۔۔۔۔جن کا سردارامل کوروتھا۔۔۔۔ وہ فادر کینؤ کا ایک وفا دار پیروکار ثابت ہوا۔اس نے پیا قوم کے ایک حصے کی بنیا در کھی۔وہ دریائے سان پیڈرواور سانتا کروز کے ساتھ واقع دیہا توں میں مقیم رہے۔ انہوں نے اپنے وشمنوں ایا چیوں کے خلاف اپنے گھروں کومضبوط تربنار کھا تھا۔

فروری 1698ء میں ایا چیوں نے کا کوس پیرا کے مقام پرمشن پرحملہ کیا اور نہ صرف چرچ کی ممارت جلا ڈالی بلکہ فا در کا مکان بھی جلا ڈالا۔ اسپین کےعلاقائی کمانڈرنے اپاچیوں کےخلاف کارروائی کا فیصلہ کیا اور فادر کینو ہے کہا کہ وہ امل کورواور شال کے دیگر پیا کوراغب کرے کہ وہ مشتر کددشمن پرحملهآ ور ہونے میں معاونت کریں۔//http://kitaabghar.com http://

اس کے فوراُ بعدایا جی سانتا کروز پرحملہ آ ورہوئے (جواب فیئر بنیک کہلا تاہے)۔ بیابل کورد کا اپنا ایک مضبوط گڑھ تھا۔ جوں ہی ایا جی

ا پنی فتح کاجشن منارے تھے....ایل کورواوراس کے بہادروں نے ان پر جملہ کر دیا۔

ا پاچیوں پر بھر پورانداز میں تمله آور ہونے کی بجائے ایل کورونے ندا کرات اور صلح صفائی کی تجویز پیش کی۔ایل کا پوٹ کاری .....ایا چی نے اہل کورواوراس کے ساتھیوں کا نذاق اڑا ایا کیونکہ وہ آ مادہ جنگ نہ تھے۔ایا چی سردار نے تب ایک تجویز پیش کی کہ عام لڑائی کی بجائے طرفین سے وس دس بها درا هخاص نتخب کئے جا کیں جوآ اپس میں جنگ کریں ۔

ایل کورونے اس تجویز کوقبول کرلیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایا جی جارحانہ جنگجو تھے اور تیر کمان اور نیز وں کے ساتھ جنگ لڑنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے لیکن وہ دفاعی جنگ میں ماہر نہ تھے۔اس کے اپنے آ دمی جارحانہ اور مدا فعانہ دونوں جنگوں میں ماہر تھے۔کا پوٹ کاری کی مایوی کی ا نتبانہ رہی جب اس کے نوپیروکارمغلوب ہو گئے۔وہ بذات خودلڑائی میں اس قدرمہارت رکھتاتھا کہوہ وتمن کے ان تیروں کواپنے ہاتھ سے پکڑ لیتاتھا جود شمن نے اس کی جانب چلائے ہوتے تھے۔لیکن ایل کوروایا چی کی جانب بھا گااوراس کےساتھ الجھ پڑا۔اس نے اسے زمین پر پھینک ویااورایک ہر مارکرائے ہلاک کردیا۔ http://kitaabghar.com http://kitaabghar

یدد مکھ کردیگرایا چی بھاگ کھڑے ہوئے۔ایل کورو کے آ دمیوں نے ان کا پیچھا کیااوران میں سے تین سوکوموت کے گھاٹ اتاردیا۔ سان جوآن میں ہیانوی حکام اس کڑائی کی تفصیلات یا نتائج پریفین کرنے کو تیار نہ تھے حتی کہ فادر کینو بذات خود ہیانوی حکام کے پاس پہنچااورا پا چیوں کی ہلاکت کے بارے میں حکام کومطلع کیا۔ ہسیانوی حکام کے بقول فاور کینوا کیلافوج کے پورے ایک ڈویژن کے برابر تھا۔ فا در کینو فا درسلوا تیرا کودوران سفر برابریه باور کروا تاربتا تھا کہ وہ کس طرح کیلی فورنیا کے انڈین کوچھوڑ کرآنے پرمجبور ہوا تھا۔ فا در کینو نے اپنے جیسا جوش۔جذبہ اور ولولہ اپنے ساتھی فا در کے اندر بھی سمودیا تھا۔انہوں نے بید فیصلہ کیا کہ وہ اس جزیرے پرواپس چلے جا کیس اور وہاں پر انتھےفادرکیوےکام کوآ کے بڑھائیں۔

انہوں نے ایک چھوٹی کشتی تیاری جوانہیں کیلی فور نیا پہنچا سکے۔اس دوران فادر کینونے چرچ اور فوجی حکام سے درخواست کی کہانہیں نہ صرف اس سفر کی اجازت فراہم کی جائے بلکہ کیلی فور نیا کے انڈین کوعیسائی بنانے کی اجازت بھی فراہم کی جائے۔اجازت نامہ موصول ہو چکا تھا۔ کیکن بیاجازت نامدفا در کینو کے لئے مایوی کا باعث ثابت ہوا کیونکہ محض فا درسلوا تیرا کوشیمی کیلی فور نیاجانے کی اجازت فراہم کی گئی تھی اور فاور کینو ک پیریاآ لٹامیں موجودگی کواہم قرار دیا گیاتھا کیونکہ اس مقام پراس کی موجودگی اتنی اہم تھی کہ حکام نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس مقام ہے کوچ کرے۔ سوا تیراای کشتی میں مغرب کی جانب روانہ ہوا جوکشتی فا در کینو نے اپنے لئے تیار کی تھی اور 1697ء میں کیلی فورنیا کی بندرگاہ پر جا پہنچا۔ اس کا پہلااقدام لوریٹو کےمقام پرایک مشن قائم کرنا تھا۔سلوا تیرا کیلی فورنیامیں فا در کینو سے بڑھ کرخوش قسمت اور کا میاب ثابت ہوا۔نوریٹوجلدہی مشن کے نظام کا ایک اڈا ثابت ہوا جوساحل کے کنارے دونوں جانب پھیل گیا اورصاف ظاہر ہے کہ بالائی کیلی فورنیا تک بھی جا پہنچا..... بیملک کا وه حصد تقاجوآج امریکه کا حصہ ہے۔ http://kitaabghar.com http://kitaabg

فادر کینوبھی پہلے سے بڑھ کر جانفشانی کے ساتھ اپنی خدمات سرانجام دے رہاتھا۔انڈین خوش تھے۔فادر کینونے انہیں کاشت کاری کی

' تربیت دی تھی۔اب وہ کاشت کاری کرتے تھے اور پورا برس پیٹ بھر کرروٹی کھاتے تھے۔اس نے انہیں مویثی چرانے بھی سکھا دیے تھے اور وہ ہیانویانداز میں مویثی بھی چراتے تھے۔

فا در کینو جہاں بھی جاتا اس کے وفا دار آبائی پیروکاراس کے ہمراہ ہوتے۔تقریباً ایک صدیبیروکاروں نے ڈولورس تاثیپ سفر میں اس کی ہمراہی اختیار کی۔جوں ہی ووکسی دیہات ہے گزرتاانڈین اس کاخیر مقدم کرتے اورا سےخوش آیدید کہتے ۔انہوں نے اپنے ہاتھوں میں صلیبیں اٹھا رکھی ہوتی تھیں۔فادر کینوبھی پمیریا آلٹا کے تمام انڈین کواپنی اولا دتصور کرتا تھا۔وہ اسے یا دری سیٹو .....حچھوٹاباپ کہد کر پکارتے تھے۔

درج ذیل واقعہ سے انڈین کیلئے فا درکینو کی محبت کا بخو بی اظہار ہوتا ہے۔ایک مرتبہ جبکہ فا در کینوتو ما کا کوری کے مقام پر قیام پذیر تھااس کو باطلاع موصول ہوئی کرسان اگناشیومیں ایک انڈین کوملٹری حکام نے پکڑلیا تھا ..... بیمقام 68 میل کی دوری پرجنوب کی ست واقع تھااور 4 مئی کواسے سزائے موت دی جانی تھی۔فا در کینوکو 3 مئی کومبح سورے یہ پیغام موصول ہوا تھا۔اس نے اپنی سروس کواختیا م تک پہنچایااوراپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔اس نے کھانے پینے کی بھی پرواہ نہ کی اور عازم سفر ہوا۔ آ دھی شب تک وہ انورس کے مقام تک پہنچ چکا تھا جوتو ما کا کوری کے جنوب میں 62 میل کی دوری پرواقع تھا۔وہ سورج طلوع ہونے ہے پیشتر دوبارہ بیدارہوااور گھوڑے پرسوارہوکر چل نکلااورمنزل مقصود تک جا پہنچا۔ادر کینو نے اس امری کوئی تفصیل نہیں چھوڑی کہ اس نے کس طرح میسفر طے کیاا ورملٹری حکام سے کیا کہا۔اس کی ڈائری میں محض بتحریر ہے کہ:۔

"میں بروفت منزل مقصود تک جا پہنچااور ہم قیدی کوسز ائے موت سے بچانے میں کا میاب ہو گئے۔"

یے خبر کہ فا در کینو نے ایک انڈین بھائی کی جان بھائی تھی ایک قبیلے ہے دیگر قبیلوں تک پھیل چکی تھی۔ پیخبر کوکو ماری سیبیا قبیلے کے سر دار تک بھی جا پینچی جو پمیسریا آلٹا کے انتہائی شال مغرب میں دریائے کولوراڈ و کے پاس رہتا تھا۔وہ چاہتا تھا کہ فادر کینواس کے قبیلے کےلوگوں ہے بھی ملا قات کرے۔اس نے اس یا دری کومقدس صلیب کا ایک تحفہ بھی بھیجا۔

21 اپریل 1700ء کوفا در کینونے ڈولورس کوخیر باد کہا۔اس کے ہمراہ دس انڈین تضاور دریائے سانتا کروز کی جانب روانہ ہوا۔اس کے راستے میں جوبھی چرچ آئے وہ ان میں تبلیغ کے فرائض سرانجام دیتار ہااورلوگوں کوعیسائی بنا تار ہا۔منزل مقصود پر پینچنے کے بعداس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہوہ پیا کوکوماری کو پااور بوماانڈین کے تمام رہنماؤں کا ایک اجلاس بلانا چاہتا تھا۔ان تمام قبائل کی جانب قاصدروانہ کردیے گئے۔اس دوران فادر کینونے اپنے آپ کودیگر مصروفیات میں مصروف رکھا۔

ماہ ئی کے آخر میں قبیلوں کے سردار پینچنا شروع ہوگئے ۔رات کے وقت وہ جاندگی روشنی میں آگ کے اردگر دبیٹھ جاتے اور فا در کینؤ کے خیالات سنتے۔فا در کینو کی ڈائری بتاتی ہے کہ:۔

''......ېم نے پہلے مرحلے ميں عيسائی عقيد بے .....امن وسکون ....خوشی اور راحت کی بات کی جوعيسائيوں کوميسرتھی ....اور وہ اس امر پر شفق ہوئے کہ وہ عیسائی عقائد کے بارے میں دیگر لوگوں اور دور دراز کے قبائل کو بھی آگاہ کریں گے.....' 24 ستمبر 1700ء کو پادری کینونے دس انڈین ملازمین کے ہمراہ اری زونا کے وسط سے سفر کا آغاز کیا اور دریائے گیلا پہنچنے کے بعد یوما

کی سرزمین کارخ کیا۔

پہاڑی کی چوٹی سے ایک طاقت ور ٹیلی اسکوپ کے ذریعے اس یو ماکی وادی کا نظارہ کیا۔ اس کے علاوہ اس نے کولوراڈ واور کیلی فور نیا کا بھی نظارہ کیا۔

· 'کیمپ میں واپس جا کرہم نے رات کا کھایا۔ہم نے کچھ میٹھا بھی کھایا کیونکہ خدانے ہم پر مہر بانی فرماتے ہوئے ہمیں کیلی فورنیا کی سرزمین دیکھنے کے قابل بنایا تھااورراہتے میں کوئی سمندرحائل نہ تھاجواس سرزمین کواس ہے جدا کرتا''۔ اس کے بعد فادر کینو ڈولورس واپس لوٹ آیا اور فوری طور پر فادر سلوا تیرا کو خطاتح بر کیا۔اس کو یقین تھا کہ پیمریا آلٹاہے کیلے فور نیا تک کیلئے خشکی کاراستہ دستیاب تھا۔ خط کے جواب میں فا درسلوا تیرا فروری 1701 ء کوڈ ولورس آن پہنچا۔

۔ چرچ اور فوجی حکام فادر کینو کے انکشاف پر سرور تھے۔للبذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ دونوں فادر کپٹن بینجی اور دس سپاہیوں کے ہمراہ کیلی فور نیا راستہ وریافت کرنے کی مہم رروانہ ہوں۔ کیلئے خطکی کاراستہ دریافت کرنے کی مہم پرروانہ ہوں۔

فا در کینو نے اپنی مہم کی منصوبہ بندی انتہائی مہارت کے ساتھ سرانجام دی۔اس نے اشیائے خور دونوش جن میں آٹا ہسکھیں ،خشک گوشت وغیرہ شامل تھا وافر مقدار میں اپنے ہمراہ رکھیں۔ 80 گھوڑےاور خچریں بھی اس جماعت کے ہمراہ تھیں۔اس مہم کے لئے انڈین انتہائی کارآ مد ثابت ہو کتے تھے کیونکہ وہ سپاہیوں سے بڑھ کرموسم کی شدت برداشت کرنے کے عادی تھے۔سپاہی بھی حیران تھے کہ فادروں نے بھی گرمی یا محمکن

ے ں۔ یہ جماعت سنوٹا پہنچ چکی تھی۔اس مقام پر کوئی کو ماانڈین کے پیغامات ان کے منتظر تھے۔وہ چاہتے تھے کہ فادر کینوان ہے بھی ملا قات کرے۔فادر کینوان کو مایوس نہ کرنا چاہتا تھالہٰ ذااس نے اپنے مجوزہ روٹ سے بٹتے ہوئے ایک دوسراروٹ اختیار کیا تا کہ کو ماانڈین سے ملاقات کر سکے۔اس نے روٹ کواختیار کرنے کی وجہ ہےان کے سفر میں تقریباً ساٹھ لیگ کی کی واقع ہوئی۔انڈین گائیڈوں نے انہیں بتایا کہ براہ راست روث ایک سخت ترین روث ہوگا۔اس دوران گہری ریت میں سفر طے کرنا ہوگا اور پانی اور گھاس بھی بمشکل ہی نظرآ ئے گی۔ بہر کیف فادر کینویہی روث اختیار کرنا چاہتا تھا۔ http://kitaabghar.com http://kitaabg

یہ پہلاموقع تھا جبکہ سفید فام اس علاقے کو پارکرنے کی کوشش میں مصروف تنے جو مابعدا ملی کمینوڈل دیابلو (شیطان کی شاہراہ) کے نام ے جانا جانے لگااور جس کودوصدیوں بعدا یک سیاح نے خاموثی کی سرزمین ..... جنہائی کی سرزمین ..... چیکتے سورج کی سرزمین قرار دیا تھا۔ جول بی پادری سفر مطے کرتے گئے ان کے پاس پانی کی قلت ہوتی چلی گئی۔ بھی بھارائییں اپنے ہاتھوں سے کنوئیں کھودنے یا چوڑے کرنے پڑتے تھے تا کہ تمام جماعت یانی کی پیاس بجھا سکے۔

بروزا تواروہ اس مقام تک جا پہنچے جہاں پر پانی موجود تھااور پہاڑی کی چوٹی پر چڑھتے ہوئے انہیں مغرب اور جنوب مغرب کی جانب کیلی فور نیاد کھائی دیا۔اب جب کدکامیا بی اس کی دسترس میں تھی تب فادر کینؤکوا پٹی مہم کوخیر باد کہنا پڑا۔لدے ہوئے جانور پہاڑی پر چڑھ کر پانی کے

مقام تک پہنچنے سے قاصر تھے۔اس کےعلاوہ وہ تھکن سےاس قدر بے حال تھے کہ فادر کینوکووا پس لوثنا پڑا۔

کیکن میر پہلی کاوش سرانجام دینے کے بعد بھی فادر کینومزید جدوجہدے بازنہآیا۔اس نے تین مرتبہ شیطان کی شاہراہ پرسفرسرانجام دیا۔ نومبر 1701ء میں وہ کولوراڈو جا پہنچا۔ 1702ء میں وہ اس مقام تک جا پہنچا جس مقام پر کولوراڈ وسمندر میں گرتا ہے۔اس برس فادر کینونے اپنی http://kitaabghar.com http://kitaabgha

#### " كيلےفورنيا كيليے ختلى كاراسته موجود ہے۔"

ا پنی تمام تر جدو جہدے باوجود بھی فادر کینوخشکی کے راہتے کیلی فور نیا تک نہ پننچ سکالیکن وہ دوسروں کے لئے راستہ کھول گیا۔اس کے نقشے ..... ڈائریاں اور رپورٹیس مابعد آنے والےمہم جوحصرات کے کام آئیس اورانہوں نے ان سے استفادہ حاصل کیا۔

فادر کینو 1711ء میں موت ہے ہمکنار ہو گیا۔ اس نے 24 مشن قائم کئے تھے اور 50 سے زا کد طویل سفر سرانجام دیے تھے۔ اس کے قائم کردہ بہت ہےمشن اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ بہت ہے انڈین قبائل جوان میں عبادت سرانجام دیتے تھے وہ صفحہ ستی ہے مٹ تھے ہیں۔ بہت سے مراکز اس وقت تباہی ہے ہمکنار ہوئے جب جے سوٹ حکومتی خوشنو دی ہے محروم ہوئے اورنئ و نیا ہے نکال دے گئے۔ دیگر مراکز 19 ویں صدی میں دوران جنگ تباہی ہے ہمکنار ہوئے۔

#### کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

### کتا ہے گئے کی پیشکش

om دو بوندیں ساون کی ،ترجمہ ہے جیزی آرچر کے شہرہ آ فاق ناول کین اینڈ ایبل کا جے اُردوز بان میں ترجمہ کیا ہے علیم الحق حقی نے۔ دو بوندیں ساون کی کہانی ہے دوایسے افراد کی جوایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے اورایک دوسرے کو شکست دینے اور تباہ و بر ہا دکرنے کے دریے تھے۔ان میں سے ایک مندمیں سونے کا چچ لے کر پیدا ہواا ور دوسرا در بدر کی ٹھوکریں کھا تار ہا۔ایک محتص نے وُنیا کے بہترین تعلیمی اداروں ہے تعلیم پائی اور دوسرے کا استاوز مانہ تھا۔

یناول کتاب گرے معاشرتی اصلاحی ناول سیشن میں پڑھاجا سکتاہے۔

کتاب کھر کی پیشکش

## کتاب گھر کی پیشروبنس کروز وکا پہلانمونہ گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

النگزینڈرسل کرک نے ایک ایسی غیرمعمولی مہم سرانجام دی جس نے اسے ندصرف شہرت بخشی بلکہ ڈینٹکل ڈیفوکو میتحریک ولائی کہ وہ مشہورز مانہ کتاب روہنسن کروز وتح ریکرے۔

سل کرک نے 1676ء میں جنم لیا تھا۔ بیروہ دورتھا جبکہ انگریز اور فرانسیسی جہاز ران محض اس لئے سفر سرانجام دیتے تھے کہ نئی دنیا کے خزانوں میں ہے کسی قدرخزانوں پر قبضہ جماسکیں جن کو ہسیانوی محض اپنے لئے مخصوص کئے بیٹھے تھے۔ یہ بوکا نیر (17 ویں صدی کے مہم جو ) کا دور تھا۔ بیلوگ اینے ہم عصروں میںمہم جوہونے کی بناپرمشہور تھے۔اس میں جیرانگی کی کوئی بات نہیں کہ سل کرک جب جوانی کی حدود کو پہنچا تواس نے ان لوگوں کے ساتھ شمولیت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔

لارگو....اسکاٹ لینڈ کا ایک دیہات جہاں اس نے جنم لیا تھاوہ جگہ اس کی فطرت کے حامل لڑے کے لئے ایک مختصری دنیاتھی۔وہ ایک جفت ساز کا ساتواں بیٹا تھا۔وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے اوراہل دیہات کوننگ کرنے ہے بھی باز نہ آیا تھا۔ دیہات میں اس کا جارحاندروبیاس کے لئے ایک روزمسکلہ بن گیا کیونکہ اس کے ہمسایوں کے صبر کا پیانہ لبریز ہوچکا تھا۔ للبذااسے بیچکم ملا کہ وہ دیہات کے بزرگوں کی عدالت میں پیش ہو سل کرک فوری طور پر دیہات ہے غائب ہو گیااور ایساغائب ہوا کدا گلے چھ برس تک دیبات میں بالکل نظر نہ آیا۔ کوئی نہیں جانتاتھا کہوہ کہاں چلا گیاتھا۔۔۔لیکن شایدوہ سمندر کی جانب بھا گاتھا جہاں پراس نے بوکا نیر کےساتھ خدمات سرانجام دینا شروع کردی تھیں۔ بالآخروه 1701ءمیں اپنے دیہات واپس آن پہنچا۔اس وقت وہ پہلے ہے بھی زیادہ مضبوط اور زیادہ جارحانہ رویے کا حامل بن چکا تھا۔ اگرچہ برقسمت بھائیوںاور ہمسایوں نے الیگزینڈر کی جانب ہے منہ پھیرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کی تلواراور پستول سے خائف تھے جو ہروقت گولی ا گلنے کے لئے تیار رہتی تھی۔اے دوبارہ گاؤں کے بزرگوں کی عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی اوراس مرتبہاس نے اپنے بہت سے جرائم کی معافی طلب کرلی .... لیکن اس عمل درآ مد کے پچھ ہی عرصہ بعدا ہے دوبارہ اسکاٹ لینڈ سے راہ فرارا مختیار کرنے کا موقع میسرآ گیا۔ اس کے علم میں بیہ بات آئی کہ کمٹن ولیم ڈیمپیئر ....اپنے وقت کامشہور بوکا نیر .....جنو بی سمندروں کی مہم پرروانہ ہور ہاتھا۔اس نے اس مہم میں شامل دو جہازوں میں ہےایک جہاز پربطور'نسیکنگ ماسر'' ملازمت حاصل کر لی۔ بیہ 90شن وزنی جہازتھاجس میں 16 توپیں اور 63 مرو سوار تھے۔اس مہم کا مقصد بیتھا کہ پین کےان تین جہاز وں پر قبضہ کیا جائے جن پرخزانہ لدا تھااور جو بیونس آئرس کی بندرگاہ پر کھڑے تھے۔اگروہ اس مشن میں ناکام ہوجاتے تب انہوں نے ان ہسانوی جہازوں کا تعاقب کرناتھا جوسونا کے کرجارے تھے .....اور پین کے ساحلی قصبوں پر بھی حملہ

آ ورہونا تھا جن کے بارے میں یہ قیاس کیا جاتا تھا کہ وہ قابل قدرخزانوں کے حامل تھے.....اوراگر وہ اس منصوبے میں بھی نا کام ہو جاتے تب

انہوں نے بحری جہاز'' منیلا'' کونشانہ بنانا تھاجس کے بارے میں بیرقیاس تھا کہاس کے ذریعے اکا بلکو کی کانوں سے سونا نکال کرمنیلا پہنچایا جاتا ہے

اور بیہ جہازا یک برس میں ایک مرتبہ سونے کی نقل وحرکت سرانجام دیتا تھا۔

ستمبر 1703ء میں دوجہاز کن بیل ہے عازم سفر ہوئے اور بیطویل سفراینے آغاز میں ہی مشکلات کاشکار ہوگیا۔ جہاز کا کپتان ڈیمپیئر ا پنے نائب کپتان ہے الجھ پڑا ۔۔۔۔ وہ خلیج ور دی جزیروں پر جہاز ہے اتر گیا ۔۔۔۔اس کے بعدوہ اپنے نئے نائب کپتان ہے بھی الجھ پڑا ۔۔۔۔ وہ بھی عملے کے سات ارکان کے ساتھ اس وقت جہاز ہے اتر گیا جب جہاز بی گرینڈ پہنچا ۔۔۔ بی گرینڈ ایک جزیرہ تھا جو برازیل کے ساحل ہے پرے واقع تھا۔اس دوران س کیونا می جہاز کا کپتان موت ہے ہمکنار ہو گیا۔اس کا نائب کپتان جس کا نام شراڈ لنگ تھااس نے اس کاعہدہ سنجال لیا۔ میخض ڈیمپیئر ہے بھی بڑھ کر جھکڑالووا قع ہوا تھا۔

جب جہاز چلی کے قریب پہنچے سٹرا ڈلنگ کے جہاز میں فساد ہریا ہو گیا اور تقریباً دونہائی عملہ ساحل سمندر پر جہاز ہے اتر گیا۔لیکن ولیم ڈیمپیئر نے صلح صفائی کروانے کی کوشش کی۔لہذاعملہ جہاز پرواپس آ گیا۔اس دوران ایک بڑافرانسیسی جہازمنظرعام پرآیا۔لہذا بیلوگ اس جہاز کے تعاقب میں روانہ ہو گئے ۔۔۔۔لیکن پیکاروائی ناکامی ہے ہمکنار ہوئی ۔۔۔۔انگریزی جہاز جان فرینڈس کی جانب واپس پلٹے تا کہان نصف درجن لوگوں اور سامان کوواپس جہاز پر لا دا جائے جس کووہ فرانسیسی جہاز کے تعاقب کی جلدی میں اس مقام پر چھوڑ آئے تھے۔لیکن وہ اپنے اس مقصد میں بھی کامیاب نہ ہوسکے کیونکہ برتر فرانسیسی بحری بیڑ ومنظرعام پرآ چکا تھا۔ ڈیمپیئر نے اپنے لوگوں اور سامان کوواپس جہاز پرلا دنے کااراد ہ ترک کیااور فی الفور پیرو کے ساحل کے شال کی جانب عازم سفر ہوا۔

آ ئندہ مہینوں کے دوران دونوں جہاز جنو بی امریکہ کے ساحل کے اردگر دمنڈ لاتے رہے۔۔۔۔اگر چہ چھوٹا موٹا مال غنیمت ان کے ہاتھ لگتا ر ہا۔ کیکن مجموعی طور پر میم کسی بردی خوش قسمتی کی ضامن ثابت نہ ہوسکی۔ http://kitaabghar.com

ڈیمپیئر اورسٹراڈ لنگ جیسےفوری مشتعل ہونے والے کپتانوں کے ہمراہ لڑائی جھکڑا ناگز پرتھا۔ جب جہاز ٹو ہا گو کے قریب تھے تب دونوں کپتان مالغنیمت کی تقسیم پر آپس میں الجھ پڑے۔دونوں جہاز وں میں عدم اطمینانی اپنے عروج پڑتھی اور دباؤ ، کھچاؤاور تناؤ کا ماحول کسی ''سول دار'' (خانہ جنگی) کا نقشہ پیش کرتا تھا۔ ہرایک جہاز پرسوار کچھلوگ دوسرے جہاز میں منتقل ہونا چاہتے تھے۔ایک موقع پرسل کرک نے بھی بیسو جا تھا کہ وہ سٹراڈ لنگ کا جہاز چھوڑ کر ڈیمپیئر کے جہاز میں منتقل ہو جائے ۔لیکن اس نے بیسوچ کراپناارادہ ترک کر دیا کہ دونوں

كِتَانُون مِن رَبِي مِرْق نِهِ اللهِ http://kitaabghar.com http://kita س کیونامی جہاز 19 مئی 1704ء کو دوبارہ عازم سفر ہوا اور تین ماہ تک میکسیکو کی بندرگاہ کے ساتھ ساتھ شکار کی تلاش میں بحری گشت سرانجام دیتار ہالیکن از حدکم کامیابی اس کے حصے میں آئی۔سل کرک کی اب ترقی ہوچکی تھی اورا سے نائب کپتان کے عہدے پر فائز کر دیا گیا تھا۔

وہ اگر چے سٹراڈ لنگ کے ساتھ الجھنے سے بچتار ہالیکن اس نے قتم کھائی کہ آئندہ وہ اس کی ماتحتی میں بھی بحری سفرسرانجام نہ دے گا۔جب ماہ تتمبر میں سٹرا ڈ لنگ نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ جان فرینٹڈس واپس جا کران چھا فرا دااور سامان کو واپس لانے کا ارادہ رکھتا تھا جس کو وہ تین ماہ قبل

ساحل سمندر پرچھوڑ آئے تھے تب سل کرک انتہائی خوش ہوا۔۔۔۔ کیونکہ اسے جہاز ہے راہ فرارا ختیار کرنے کا ایک موقع میسر آر ہاتھا۔۔۔۔اس نے بید

فیصله کیا تھا کہ وہ سٹراڈ لنگ کواب مزید برداشت نہ کرسکتا تھا۔لہذاوہ بیمطالبہ کرے گا کہ اے ساحل سمندر پر ہی چھوڑ دیا جائے۔

البذاسل کرک نے سٹراڈ لنگ کو بتایا کہ وہ ساحل سمندر پر ہی جہاز ہے اتر نا چاہتا تھا۔ کیکن جیران کن بات بیھی کہ سٹراڈ لنگ نے اس سے ا تفاق کیا ..... دراصل وہ بھی اپنے اس باغی نائب کپتان ہے پیچھا حیمڑانے کالمتمنی تھا۔سل کرک نے اپناسامان اپنے ہمراہ لیا جس میں کپڑے ..... بستر ..... کتابیں ..... ریاضی کاساز وسامان ..... ایک حیاقو ..... ایک کلهاڑی ..... پچھاوزار وغیرہ شامل تھے .... لیکن خوراک کی انتہائی قلیل مقداراس کے جھے میں آئی کیونکہ جہاز میں خوراک کی قلت تھی۔ http://kitaabghar.com http

سل کرک کا ساز وسامان اورسل کرک کو بذات خودا یک کشتی میں سوار کیا گیا اور ساحل کی جانب رواند کر دیا گیا۔سل کرک اب ایک اور سوج کا شکارتھا۔اس نے من رکھاتھا کہ سڑا ڈکنگ فی الفور عازم سفر ہونا جا ہتا تھااوراب جبکہ اس کا سامان ساحل سمندر پرا تارا جار ہاتھا تب اس کا دل بوجھل ہو چکا تھا۔ جب کشتی اسے ساحل پرا تار کرواپس جہاز کی جانب بڑھنے گئی ....سل کرک نے اسے پکارااور یانی میں اس کے پیچھے کود پڑااور چلایا کہاس نے اپناذ ہن بدل دیا تھا۔کیکن اس کا واویلافضول تھا۔سٹراڈ لنگ نے اسےنظرا نداز کرویا تھا۔وہ مایوس ہوکر ساحل پر بیٹھ گیا۔وہ سوچنے لگا کہ اگراب وہ دوبارہ جبازکووا پس بلانے کا کوئی چارہ کرے گا توسوائے ذلت کے پچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ http://kitaabgh

اس نے قریب ہی بہنے والے ایک چشمے سے تازہ پانی پیااور بیہ فیصلہ کیا کہ پتھروں سے تعمیر کردہ اس جھونپڑی میں پناہ حاصل کی جائے جےا کیے انڈین نے تغییر کیا تھاجس نے ہیں یاتمیں برس پیشتر اس جزیرے پرتمین برس گزارے تھے۔وہ اپنے سامان کے ہمراہ اس جھونپڑی میں جا پہنچا۔اپنے لئے ایک بستر تیارکیا۔ دروازے کو بند کیا کیونکہ اس کوخطرہ تھا کہ اس کےعلاوہ بھی جزیرے پر کوئی موجود ہوسکتا تھااور دوران نینداس پر حملية ورجعي موسكتا تفايه

ا گلے روزسل کرک نے اپنی قلیل خوراک میں ہے تھوڑ ا بہت کھایا اوراس کے بعد جزیرے کا جائزہ لینے کے لئے چل لکلا تا کہ حصول خوراک کا کوئی ذربعیہ تلاش کر سکے۔وہاں پر کافی تعداد میں بکریاں بھی موجود تھیں مگر وہ کسی کے رپوڑ کا حصہ تھیں اوراس کے پاس گن یاؤڈر کی بھی ا نتہائی قلت بھی۔ساحل پراے کی ایک دریائی بچھڑے دکھائی دیے۔اس نے اپنے جاتو کےساتھ ایک چھوٹے دریائی بچھڑے کو ہلاک کر ڈالا۔اسے کچھالیں محیلیاں بھی نظر آئیں جو بہآ سانی بکڑی جاسکتی تھیں اور کھانے میں از حدلذیذ ٹابت ہوتی تھیں۔اگر جہاس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایالیکن اسے احساس تھا کہ حالات بدہے بدتر بھی ہو سکتے تھے۔لہذاوہ از حد مایوی کاشکار رہا۔

m اس نے اپنامعمول بنالیاتھا کہ وہ جزیرے کی کسی او کچی جگہ پر کھڑا ہوجا تا جہاں پروہ گھنٹوں گزاردیتا۔ وہ کسی جہاز کی آ مدکا منتظرر ہتا تھا۔ اگر چہوہ جانتا تھا کہاس جزیرے کے قریب ہے جہازا کثر گزرتے رہتے ہیں لیکن اے ابھی تک کوئی جہازنظر ندآیا تھا۔وہ اس سوچ میں غرق رہتا كەكيادقوغ يذىر ہوگااگر: ـ

کتاب گھر کی پیشکش وه پيار پڙ گياڪ ۾ ڪي پي روش ڪي ش وه کسی حادثے کاشکار ہو گیا۔

اور یوں ہی دن آ ہستہ آ ہستہ گزرر ہے تھےاس کی مایوی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جار ہاتھا۔ وہ گھنٹوں خاموش بیٹھااپنی قسمت پرغور کرتار ہتا تفااور محض ای وقت حرکت کرتا تھاجب اسے خوراک کی ضرورت ہوتی تھی۔ ا کثر وہ کسی پرندے یا بکری کواپنی گولی کا نشانہ بنا تارہتا تھااورا کثریہ بھی سوچتارہتا تھا کہاس کے لئے بیامرکتنا آ سان ہوگا جب وہ اپنی بندوق کارخ اپنی جانب موڑ لےگا۔اگران ابتدائی مہینوں کے دوران سل کرک اپنے ہاتھوں اپنی جان لینے سے باز رہاتھا تو اس میں اس کی ندہبی تربیت کااثر کارفر ماتھا....جب وہ خودکشی کے بارے میں سوچنا تواہےاس بارے میں بائیل کا پچھموادیاد آجا تاجوخودکشی ہے منع کرتا تھا۔وہ کئی گھنٹوں تک با آ واز بلند بائیل پڑھتار ہتا تھا تا کہ اس کی سوچوں کوسکون میسرآئے۔آ ہتہ آ ہتہ اے دوبارہ ذبنی سکون میسرآنے لگا۔اب اس کی سوچوں میں ناامیدی کاعضرشامل ندر ہاتھا۔وہ اپنے گھر ہاراور دوستوں کے ہارے میں بھی ناامیدی کاشکار ندر ہاتھا۔وہ زیادہ سے زیادہ ہنس مکھ ہوتا چلا جار ہاتھااور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سکون کی دولت ہے بھی مالا مال ہو چکا تھا۔الیگزینڈرسل کرک اپنے آپ کواپنے ماحول کا عادی بناچکا تھا۔

اے اس جزیرے پر قیام پذیر ہوئے اٹھارہ ماہ بیت چکے تھے۔اب وہ مایوی کےخول سے باہرنکل چکا تھا۔موسم سرما کا دوسرا دورانیہ شروع ہونے کوتھااوراس کے ساتھ ساتھ بارشوں کا موسم بھی شروع ہونے والاتھا۔وہ جانتا تھا کہاس دوران وہ اپنی اس چھوٹی پتھروں کی جھونپرٹری میں گزارانہیں کرسکتا تھا۔بارش کے دوران اس جھونپڑی کا خشک رہنا محال تھا۔لہٰذا اس نے اپنے لئے دونی جھونپڑیاں تغییر کرنے کا فیصلہ کیا ۔۔۔ ایک جھونپڑی رہائش کیلئے اور دوسری جھونپڑی بطور کچن استعال کرنے کیلئے .....جو پہاڑیوں پرکسی اوٹیجے مقام پرواقع ہواور درختوں میں گھری ہوئی ہو اورسمندرے چھپی ہوئی بھی ہو کیونکہ وہسلسل اس خطرے کا شکارر ہتا تھا کہاہے کوئی ہسیانوی جہاز نہ لے جائے۔

پہلی مرتباس نے جزیرے کا مناسب جائزہ لیا۔اس کے علم میں یہ بات آئی کہ یہ جزیرہ تقریباً ایک تکونی شکل کا حامل تھا۔اس کی پیائش تقریباً 18 میل× 12 میل تھی اوراس کے ایک میل کے فاصلہ پر ایک اور چھوٹا جزیرہ واقع تھا۔ جزیرے کا جنوبی حصابی تھا اور چٹانوں کا حامل تھا کیکن بکر یوں سے بھرا پڑا تھاا دریا تی حصہ جنگل پڑھشمتل تھا۔ http://kitaabghar.com ht

سل کرگ ابمحسوس کرر ہاتھا کہ وہ بھی کتنا ہے وقوف تھا کہ وہ عرصہ دراز تک مایوسیوں کے سمندر میں غوطہ زن رہاتھا۔اب ایک نئے جذبے، دلوےاور جوش کے ساتھ اس نے اپنے نئے گھر کی تعمیر کا آغاز کر دیا تھا۔اس نے درخت کے تنوں کو دیواروں کے لئے استعال کیا تھااور خشک گھاس چھت پر بچھای تھی۔اس نے ایک کھڑ کی اور درواز ہ بھی بنایا اور فرش کی سطح کو کوٹ کرسخت کیا۔اس کے بعداس نے سخت محنت اومشقت ے اپناتمام تر سامان اپنی نئی جھونپڑی میں منتقل کیا۔ بیسامان اس نے اپنی پرانی پقروں سے بنی ہوئی جھونپڑی سے نئی جھونپڑی میں منتقل کیا۔ اس کا کچن مکمل ہونے تک موسم سرما کا آغاز ہو چکا تھا۔لیکن اب اس کے پاس کافی جگد موجودتھی اوروہ نہ تھنے والی بارش کے لیے دن بخوبی گزارسکتا تھا۔اس نے بچےفرنیچر بھی تیار کیااور خٹک موسم کے دوران ہی اینے کچن کی تقبیر کا کام مکمل کرنے کی کوشش کی نم آلود ہوااور بارش کی بدولت اس کی جھونپڑی کی دیوارین نم آلود ہو چک تھیں لہذااس نے بیے فیصلہ کیا کہ بکری کی کھالیں حاصل کی جائیں اورتمام ترجھونپڑی کی دیواروں پر اس کی لائنگ کی جائے کیکن اس کااسلح تقریباً ختم ہو چکا تھا۔اب اس کے پاس کوئی ایساذر بعیہ موجود نہ تھا۔جس کے تحت وہ بکریوں کاشکار کرسکے۔ لہٰذااس نے اسلحہ کے استعال کے بغیر شکار کرنے کے طریقہ کی مشق سرانجام دی۔اس نے جیپ کرشکار کرنے کا طریقہ سیکھا۔وہ کسی مناسب جگہ پر حیب جا تااور قریب ہے گزرنے والے بکری کے بچوں پر جھیٹ پڑتااوراس طرح وہ بہآ سانی شکار کرسکتا تھا۔وہ اس طریقہ میں بالآخراتنی مہارت

حاصل كرچكا تفاكيسي بهي بكري كوقا بوكرسكتا تفا\_

وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جھونپر کی مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی اوراس قدر آرام دہ بھی بن چکی تھی کے سل کرک اب سیجے معنول میں اس جزیرے پراپنی زندگی سے لطف اندوز ہور ہاتھا۔وہ بکری کے پچھ بچوں کوسدھانے میں بھی کامیاب ہو چکا تھااوران کو دوٹانگوں پر کھڑے ہوکر

ابسل کرک این ماحول سے اس قدر مانوس ہو چکا تھا کہ دن پرلگا کراڑ ارہے تھے۔ اس نے بکری کی کھال سے اپنے لئے نئے کپڑے بنانے کے کام میں مصروف کر رکھاتھا کیونکہ اس کے پرانے کپڑے بچٹ چکے تھے۔اس دوران وہ بکریوں کے ایک بڑے ریوڑ کوسدھا چکاتھا لیکن وہ ان کواپنا شکار بنانے پر آمادہ نہ تھا۔لبذا وہ غیرسدھائی ہوئی بکریوں کا شکار کرتا تھا۔وہ ذہنی طور پراس امرے لئے تیار ہو چکا تھا کہاس کی باتی ماندہ زندگی ای جزیرے پر تنبائی میں ہی بسر ہوگی۔

وہ دوحاد ثات کا بھی شکار ہوا۔ پہلا حادثہ اے اس وقت پیش آیا جبکہ وہ ایک تیز رفتار ۔ توانا بکرے کا شکار کررہا تھا۔ وہ اس کے تعاقب میں اس قدر محوتھا کہ اس نے میصوس ہی نہ کیا کہ جانورایک کھڑی چٹان کے کنارے تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے جب اس کے مینگوں کواپنی گرفت میں لیا تب وہ اور جانور دونوں چٹان سے بنچے آن گرے۔جب وہ ہوش میں آیااس نے اپنے آپ کو بکرے کے مردہ جسم کے اوپر پڑے ہوئے پایا۔ اگر چہاس کے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں لیکن اس کی ہڈیاں وغیرہ سلامت تھیں اور کسی ہڈی کوکوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔اس کے باوجود بھی وہ کئی گھنٹوں تک رینگتا ہوااپنی حجھونپڑی میں واپس پہنچا اور حجمونپڑی میں واپس پہنچ کروہ تڈھال ہوکر لیٹ گیا.....وس روز تک وہ ملنے جلنے کے قابل نہ تھا۔ بیاس کی خوش قسمتی تھی کہاس نے خوراک کا کچھوذ خیرہ کررکھا تھا تا کہ کسی ہنگامی ضرورت کے تحت کام آ سکے۔للبذاوہ اسی خوراک پر گزاره کرتار با بالآخروه روبصحت ہو گیا۔ http://kitaabghar.com http://ki

دوسرے حادثے میں وہ اپنے ہی ساتھی انسانوں کے ہتھے چڑھنے ہے بال بال بچاتھا۔ موسم گر مامیں روز انداس کی بیرعادت رہی تھی کہ وہ جزیرے کے بلندترین مقام پر کھڑا ہوکرسمندر کا معائنہ سرانجام دیتا تھا۔ بھی بھارسمندر میں جہازمحوسفرنظر آتے تھےلیکن وہ ان کی توجہا پٹی جانب مبذول کروانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔اس کی وجیمن سیھی کہوہ اس سے اس قدر دور ہوتے تھے کہ ان کی شناخت ممکن نیھی کہ ان جہازوں کا تعلق کس قوم پاکس ملک سے تھا۔ وہ ہسیانویوں کے ہتھے چڑھنے ہے تھبرا تا تھا جوانگریزوں کی مخالفت میں پیش پیش تھے۔ تاہم ایک صبح اس نے ایک جہاز دیکھا جس کے بارے میں اس کا قیاس تھا کہ وہ فرانسیسی جہاز تھا۔ یہ جہاز جزیرے پرکنگرانداز ہوا۔ وہ بھا گم بھاگ ساحل پر جا پہنچا کیونک اس جہاز کی کشتی خشکی کی جانب بڑھر ہی تھی لیکن اس کی نظرا جا تک ان لوگوں کے لباس پر پڑی اوروہ پہچان چکا تھا کہوہ ہسیانوی تھے۔وہ واپس مڑااور راه فرارا ختیار کی۔

ہسیانوی اس پر چلاتے رہے۔وہ خشکی پر پہنچ چکے تھے اور اس کے تعاقب میں تھے۔لیکن بھاگ کربکریوں کا شکار کرنے کی عادت نے اس کواس قابل بنا دیا تھا کہ وہ تیز ہے تیز تر دوڑ سکتا تھا۔لہذا وہ آ سانی ہے ان کی پہنچ سے دورنکل چکا تھا۔ جوں ہی وہ جزیرے میں اس کی تلاش میں مارے مارے پھررہے تنھےوہ انتہائی اطمینان کے ساتھ ایک درخت میں چھیا بیٹھا تھااور تبین روز تک وہ اس مقام پر چھیار ہاحتی کہ جہازا پیخ سفر پررواندہوگیا۔اس واقعہ کے بعدوہ مزیدمختاط ہوگیااوراس نے بیرفیصلہ کیا کہ آئندہ وہ اس وقت تک اپنی موجود گی ظاہر نہیں کرے گاجب تک اے اہل

﴿ جِهاز کی قومیت کے بارے میں پختہ یقین نہ ہوجائے۔

جبسل کرک جان فرنینڈس کے جزیرے پر جارسال اور جار ماہ گز ار چکا تب ایک شام اس کی نظر دو جہاز وں پر پڑی۔ان جہاز وں کی وہ بخو بی شناخت کر چکا تھا کہ یہ جہاز انگریز وں کے تھے۔اس کےاندریک دم بیخواہش جنم لینے گلی کہ وہ فی الفورانسانی معاشرے کارکن بن جائے۔ چونکہ جہازاس سےاس قدر فاصلے پر تھے کہ وہ نہ تواہے دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی اس کی آ وازس سکتے تھے لبنداوہ ایک چٹان پر چڑھ گیااور خٹک پتوں ہے آ گ کا ایک برداالا وُروشن کردیا جو کئی گھنٹوں تک جلتار ہا۔

بیدونوں جہاز'' ڈیوک''اور'' ڈوچس'' نامی جہاز تھے۔ان کی کمان کپتان ڈووراور کپتان ووڈ زراجرزسرانجام دے رہاتھا۔وہ آ گ دیکھ چکا تھا۔لیکن ابھی تذبذب کا شکارتھا۔وہ سوچ رہا کہ شاید ہسیانو یوں نے اس جزیرے پرکوئی فوجی اڈا قائم کررکھا تھا۔بہر کیف انگریزی جہازوں کو تازہ یانی کی ضرورت در پیش تھی لہذاانہوں نے مناسب تیاری کے ساتھ ایک تشتی ساحل کی جانب روانہ کی جس میں چھ سکے افراد سوار تھے۔انہوں نے ساحل پر جو پچھ ویکھا وہ ایک غیر سکے انگریز کے سوا پچھ بھی نہ تھا جس نے بکری کی کھال کا لباس زیب تن کر رکھا تھا اور وہ ایک سفید کپڑ ابطور جھنڈ ا

وہ لوگ سل کرک کے ساتھ انتہائی مہر بانی کے ساتھ پیش آئے اوراہے جہاز پر سوار ہونے کی وعوت دی۔ اس نے جب اپنی واستان سنائی توسب لوگ از حدمتا ٹر ہوئے۔ میحض اتفاق تھا کہ سابقہ بری شہرت کا حامل ولیم ڈیمپیئر اب جہاز وں میں ہے ایک جہاز کا یائلٹ تھااوراس نے سل کرک کے بارے میں کینٹن را جرز کو بتا یا اوراس کی تعریف کی کینٹن را جرز نے سل کرک کوفوری طورڈ یوک نامی جہاز کا نائب کپتان مقرر کر دیا۔ سے کیپٹن را جرز کے جہاز میں کئی ایک علیل افراد موجود تھاس نے ان افراد کواس جزیرے پرا تاراجس پرسل کرک مقیم رہا تھااورسل کرک نے ان لوگوں کووہ جھونپڑیاں استعال کرنے کی اجازت فراہم کردی جن میں وہ بذات خودر ہائش پذیریر ہاتھا۔ جہاز دوہفتوں تک اس جزیرے پررکا ر ہا۔ جب علیل افراد صحت مند ہو گئے تب ان کو دوبارہ جہاز میں سوار کیا گیااور جہاز عازم سفر ہوا۔

اس وقت فروری 1709ء کا دورانیہ تھالیکن اکتوبر 1711ء تک سل کرک اپنی آبائی سرزمین دوبارہ ویکھنے کے قابل نہ ہوسکا۔ کپتان را جرز کا حچیونا سا بحری بیژه کئی ماه تک جنو بی سمندرول میںمحوسفرر مااور بحری لوٹ مار میںمصروف رہا۔ جب بالآ خروہ انگلستان واپس پہنچےاس وقت سل کرک کے حصے میں مال غنیمت ہے 800 پونڈ آئے اور اس کے ساتھ ہی اس کی شہرت ملک کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ یہ قیاس کیا جاتا تھا کہاس کے بعدوہ واپس اسکاٹ لینڈ جا پہنچا تھااور تنہائی کا طلب گارتھا کیونکہ وہ تنہائی کا مزہ بخو بی چکھ چکا تھا۔صاف ظاہر تھا کہاس نے شادی بھی کی کیکن اس کے بعد کوئی نہیں جانتا کہاس کے ساتھ کیا وقوع پذیر ہوا..... کیا معاملہ ہوا.....اگر چہ یہ بھی قیاس کیا جاتا تھا کہ اس نے بحری فوج میں شرکت اختیار کر لی تھی۔روہنس کروز و کے پہلے نمونے نے اپنی بقایاز ندگی گمنا می میں گزار دی۔

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

#### حقیقی و ک رئی ب کھر کی پیشکش کتاب گھر کی پیٹ

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

''اوه ژپن عجیب وغریب هیرو.....اوه عجیب وغریب ژپن اوه''

وہ 1739ء میں اس کا گیت گارہے تھے ....اس کی ہلاکت کا برس ۔ تقریباً ایک صدی بعد ہیری سن انیز ورتھ کے ناول''روک وڈ'' نے سیل کے تمام ریکارڈ تو ژو ہے۔۔۔۔اس ناول کا مرکزی خیال ٹرین کی لندن تا پارک سواری تھی جواس نے اپنی گھوڑی بلیک بس پرسرانجام دی تھی۔ وکٹورین دور کی شاعرہ الیزا کک نے اس سواری کواپنی ایک نظم میں قلمبند کیا تھا۔

تھا۔ مابعد بیکارنامہ ایک ڈاکوسوفٹ تک نیوین کے ساتھ منسوب کیا گیا تھا۔ایساد کھائی دیتا ہے کہ ہیری من انیز ورتھ ٹرین کے ساتھ اس واقعہ کی کڑیاں بذات خود ملائیں ہیں۔ایک ایک کر کے روایات ماند پڑتی چلی گئیں۔للبذاؤکٹر بین کا تاریخ میں کیا مقام تھا؟

وہ ہمپ سٹڈ کے گاؤں ایسکس میں 1705ء میں پیدا ہوا۔وہ جان ٹرین نامی ایک شخص کا بیٹا تھا جوایک قصاب تھا۔ جان ٹرین بل ان کا ایک زمیندار بن چکاتھا۔ بیوہ مقام تھا جہاں پررچرڈ نے جنم لیا تھا۔ٹرین خاندان ایک باعزت گھرانہ تھا۔رچرڈ نے اس دور کے نقاضوں کے مین مطابق تعلیم حاصل کی۔اس نے جیمز اسمتھ نامی ایک مخص سے تعلیم حاصل کی۔استاداورشا گرد دونوں اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ برسوں بعد قسمت کس طرح ان دونوں کوا کٹھا کردے گی۔

جیمز اسمتھ کے والد کی ایک خادمتھی جس کا نام بیٹی مکنکٹن تھا۔وہ رچرڈ کے دل میں ساچکی تھی اوراس کی محبوبہ کی حیثیت اختیار کرچکی تھی۔ 1728ء میں اس نے بٹی کے ساتھ شادی کرلی۔اس وقت تک وہ قصاب کی تربیت حاصل کرنے میں یانچے برس صرف کرچکا تھا۔اس نے تھا کس ٹڈ۔ ایسکس کے مقام پراپئی قصاب کی دوکان کھول لی تھی۔جلد ہی بیسر گوشیاں ہونے لگیں کہ ڈک نے اسراف بے جاشروع کررکھا تھااور بری صحبت اختیار کررکھی تھی اور چھوٹی موٹی ڈکیتی کی واردا تیں سرانجام دے کرایئے اخراجات کی بخمیل سرانجام دیتا تھا۔وہ یا تو برقسمت تھایا پھرا یک غریب دوکان دارتها۔تھاکس ٹڈ کی دوکان ناکامی ہے دو چار ہو چکی تھی اور وہ اینڈ فیلڈ کی جانب روانہ ہو گیا ..... مابعد سیوارڈ اسٹون کی جانب روانہ ہو گیا۔غیرا دا شده بلون كاايك وهيرواجب الاواتهابه

1733ء میں مسٹر گائلز کے کچھ بیل تم ہو گئے تھے۔ان پر مخصوص نشان لگے ہوئے تھے۔اس نے ان بیلوں کو برآ مدکرنے والے کے لئے انعام مقرر کررکھاتھا۔ٹرین کے ذرج خانے میں جانوروں کے دوایے ڈھانچے ملے تھے جوگم شدہ جانوروں ہے مشابہت رکھتے تھے لیکن کچھ ثابت نہ ہوسکا تھا۔لیکن دوافراد جوانعام کے لالچ میں اپنی جدو جہد میں مصروف تھے انہوں نے پچھا یسے ثبوت اور شواہدا کٹھے کئے جوانہیں اس چمڑہ ساز کے

۔ پاس لے گئے جس کے ہاتھ ٹرین نے کھالیں فروخت کی تھیں۔لہذا مسٹر گائلز نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا اور رچرڈ ٹرین کی گرفتاری کے لئے احکامات جاری کردیے گئے ۔لیکن ٹرین فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔وہ سمگلروں کے ایک گروہ کے ساتھ کام کرر ہاتھا۔اس کے بعداس نے گرے گوری کے گروہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ بیہ چوروں کا ایک گروہ تھا جو ہیرون اندن اپنی کارروا ئیاں سرانجام دیتا تھا۔ جب ہے ٹرین اس گروہ کارکن بناتھااس وقت ہےاس گروہ کی کامیا بی عروج پڑتھی۔شایداس کی وجہ پٹھی کہڑین ایک دلیرفر دواقع ہوا تھا۔اس گروہ کاطریقہ واردات پجھاس طرز کا حامل تھا کہ وہ کسی گھر کے دروازے پر دستک دیتے تھے اور جب درواز ہ کھلٹاتھا تب وہ فوراً گھر کے اندر داخل ہوجاتے تھے۔ایک روزان کا بیطریقہ واردات ناکامی ہے ہمکنار ہوگیا۔انہوں نے بارکنگ کے نز دیک ایک کسان کے گھر کے دروازے پر دستک دی کیکن انہیں کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ٹرین کی سربراہی میں انہوں نے دروازے کوتوڑ ڈالا۔کسان اوراس کے اہل خانہ کو باندھ دیا اور گھر کولوٹ لیا۔اس گھرےان کو 700 پونڈ نقذ ہاتھ لگےاوراس کےعلاوہ کچھیمتی ساز وسامان بھی ہاتھ لگا۔ٹرین خوشی سے چلاا ٹھا۔

اس کے بعدوہ دیگر داردا تیں بھی کرتے رہے اورٹر پن پرآ سائش زندگی بسر کرنے لگا۔انہوں نے مسٹرمیسن کے گھر کارروائی سرانجام دینے کا فیصلہ کیا۔مسٹرمیسن ان کی ناجائز سرگرمیوں سے واقف ہو چکا تھا اور وہ اسے عبرت ناک سبق سکھانا چاہتے تتھے اورا یک اخباری اطلاع کے

وو گھر میں واخل ہونے کے بعد انہوں نے مسٹرمیس پر انتہائی تشد دکیا ....اس کی ایک چیوٹی لڑکی نے گھرہے بھا گ کراپنی

جان بچائی'' فرنیچر کی ہرایک لکڑی مسٹرمیسن پرتو ڑنے کے بعدوہ اس کامال واسباب لوٹ کرفرار ہوگئے۔

مسٹرسنڈ رزایک امیراورخوشحال کسان تھا۔ 11 جنوری 1735ءکوٹرین اوراس کا گروہ اس کے گھرپرٹوٹ پڑا۔انہوں نے اس کے گھر ے 100 پونڈاوراس کی تمام تر جاندی پر قبضہ کرلیا۔

تین ہفتے بعدوہ ایک بوڑھی بیوہ شلے کے گھر میں جا تھے۔انہوں نے اپنی پستولوں کے ساتھ اے ز دوکوب کیا کیونکہ وہ اپنی دولت کے بارے میں انہیں نبیں بتار ہی تھی کہاں نے کہاں چھیار تھی تھی۔انہوں نے اسے تھم دیا کہوہ اپنی دولت کے بارے میں انہیں بتائے۔لیکن اس نے بڑی بہادری کے ساتھ انکار کردیا۔ انہوں نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے فوری طور پر انہیں اپنی دولت کے بارے میں نہ بتایا کہ اس نے اسے کہاں چھیار کھی تقی تو وہ اسے آگ میں جھونک دیں گے۔وہ بوڑھی عورت اپنے بیٹے کی وجہ سے قسمت کی ستم ظریفی کا شکار ہونے سے بچے گئی۔اس کے بیٹے نے وعدہ کیا کہا گروہ اس کی ماں کی جان بخشی کر دیں تو وہ اہے اس بارے میں بتاسکتا تھا کہانہوں نے دولت کہاں چھیار کھی تھی پڑین کی سوانح عمری تح ریکرنے والے بچھ لکھاریوں نے بیانکشاف کیا ہے کہڑین نے اس بوڑھی عورت کو واقعی آ گ کی نذر کر دیا تھا۔ لیکن اس امر کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یٹرین یاریڈرسٹ یاجوزف روزیاجان فیلڈریا کوئی اور ہوسکتا تھاجس نے مسٹرلارنس اوراس کےاہل خانہ پراز حدتشد د کیا تھا۔ان کو باند صنے کے بعد ان کو بیدهمکی دی گئی تھی کہ اگروہ اپنی دولت کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا.....اس طرح وہ تمام تر مال و اسباب لوٹے میں کامیاب ہوگئے تھے .....اس کے بعد انہوں نے اس بوڑ ھے مخص کا سربھی پھوڑ دیا تھا۔اس پرا ملتے ہوئے پانی کی ایک سیتلی بھی انڈیل دی تھی۔ بیوار دات ڈروتھی اسٹریٹ میں سرانجام دی گئی تھی۔

اب حکام کے کانوں پر بھی بھورینگ چکی تھی اوروہ بھی چو کئے ہو چکے تھے۔ ماہ فروری میں ایک اعلان جاری کیا گیا کہ ہراس گروہ کو عام معانی ہے نوازاجائے گاجوایے آپ کوقانون کے حوالے کردے گاماسوائے اس گروہ کے جس نے ڈورتھی اسٹریٹ میں واردات سرانجام دی تھی۔ اس گروہ کے ہرایک فردکی گرفتاری میں مدددینے والے کے لئے 50 پونٹر فی فرد کے حساب سے انعام بھی مقرر کیا گیا تھااوراس گروہ میں شامل ملزمان کا ملتا جلتا حلیہ بھی شائع کیا گیا تھا۔ٹرین کے حلیہ میں اسے'' درمیانے سائز کا حامل شخص'' قرار دیا گیا تھا۔ چارروز بعداس گروہ کے تین ارکان گرفتار کئے جاچکے تھے۔ فیلڈر ۔۔۔۔ روز ۔۔۔۔ اور ویلر ۔۔۔ ٹرین کی گرفتاری ہنوز در کارتھی اور اس کواشتہاری قرار دے دیا گیا تھا۔ 13 مارچ تک گرے گری گروہ کے اکثر ارکان گرفتار کئے جانچکے تھے۔ٹرین کی گرفتاری ہنوز باقی تھی۔وہ اب ایک عام چور نہ رہاتھا بلکہ اس نے شاہراہوں پرلوٹ مار کا بازار

10 جولائی کی شام اس نے اور اس کے ایک اور ساتھی روڈن نے دوافراد کو وینڈ زورتھ اور بارنس کامن کے دوران اپنی ڈیکٹنی کا نشانہ بنایا۔ 24 جولائی کوایک مخص نے'' شرین قصاب'' کواسی مقام پر پہچان لیا تھا۔ ٹرین اے اپنی گولی کا نشانہ بنانا حابتا تھالیکن روڈن نے اس سے پہتول چھین لی۔ تمام ترموسم گرما کے دوران ڈاکوؤل کے اس جوڑے نے اس شاہراہ پر ڈیکٹتی کی واردا تیں جاری رکھیں۔وہ گاڑیوں کے علاوہ اِ کا ڈ کا مسافروں کوبھی لوٹ لیتے تھے۔ ماہ اکتوبرتک وہ اس قدرنڈر ہو چکے تھے کہ ماسک پہنے بغیر دوپہر کے وقت لندن شہر میں سواری پر گھومتے پھرتے تھے اورکسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ انہیں چیلنج کر سکے۔ پورٹ ماؤتھ روڈ کے مسافر اس خوش فہنی میں مبتلا تھے کہ وہ شاہراہ کےان دونوں کثیروں سے محفوظ تقے جو که دورا تیں قبل ایسکس میں موجود تھے .....کین وہ وہاں پرموجود نہ تھے ..... وہ دونوں مکمل پیشہ ورڈا کوؤں کا روپ دھار چکے تھے۔ ڈروری لین میں ایک برقسمت کریانہ فروش کولوٹنے کے بعدوہ دونوں گھوڑوں پرسواروا پس مڑے اورا نتبائی فخر کے ساتھ اپنے شکار کومخاطب کرتے

"ا گرتمهیں کوئی یو چھے کتمہیں کس نے لوٹا ہے .... بے شک اے بتادینا کہ مجھےٹرین نے لوٹا ہے" / ا اس مظلوم کریانہ فروش نے بیسب پچھلوگوں کو بتایااورٹرین کے چرپے دوردورتک ہونے لگے۔ بیزجربھی عام ہوچکی تھی کہڑین کے گروہ میں ایک اور ڈاکو کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ محض بھی شاہرا ہوں پر ڈاکہ زنی کی واردا تیں سرانجام دینے میں ماہرتھا۔اس کا نام'' ٹام'' کنگ تھا (اس کاحقیقی نام رابرے باباب تھا)۔اس نے ٹرین سے کہا تھا کہ:۔

''آ وُ۔۔۔آ وُ۔۔۔۔ بھائی ٹرین۔۔۔۔اگرتم مجھے نہیں جانتے ۔۔۔لیکن میں تنہیں جانتا ہوں۔ مجھے تمہاری رفاقت میں خوشی //http://kitaabghar.com

1736ء کے موسم خزال کے دوران وہ دونوں اکٹھے دیکھے گئے تھے ۔۔۔۔۔ایک متاثر کن جوڑے کے روپ میں ۔۔۔۔۔ٹرین ایک بہترین

گھوڑے پرسوارتھا(وہ سیاہ گھوڑی ہرگزنتھی)۔اس نے براؤن رنگ کا کوٹ زیب تن کررکھا تھا۔

ٹرین خواتین کیلئے باعث کشش تھا۔اگر چیا بنی شادی کے ابتدائی ایام کے دوران وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت کم وفت گزار پایا تھالیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کی وفا دار رہی تھی اور جب بھی وہ مشکلات میں گرفتار ہوتا تھاوہ اس کی مدوکرنے پر آ مادہ رہتی تھی۔ بروگ۔ یارک شائز میں اس نے ایک داشتہ بھی رکھی ہوئی تھی۔وہ ایک شادی شدہ مورت تھی۔اس مورت کے ساتھ اس کے تعلقات مرتے دم تک انتہائی بہتر رہے تھے۔ ٹرین کا قول تھا کہ:۔

#### "عورتوں اورشراب کوزندگی میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔"

ٹرین اور کنگ نے بہت سے خطرات مول لئے تھے۔ 1737ء کے آغاز میں حالات انتہائی خطرناک رخ اختیار کر چکے تھے۔اس جوڑے نے ایپنگ کے جنگلات میں ڈیرے لگا لئے تھے۔ٹرین کی وفادارخادمہان کے لئے اشیائے خوردوونوش کی خریداری کرتی تھی۔وہ بیہ خریداری زو یکی دیہات میں سرانجام دین تھی اور حکام کے ہتھے پڑھنے ہے خبر دار رہتی تھی۔

مئ 1737ء میں ان کے ساتھ ایک سانچہ چیش آیا۔ اس سانحہ کے بارے میں''جنظمین میگزین'' نے پچھ رپورٹ پیش کی تھی کہ:۔ ''شاہراہوں کے دوڈا کو جو کہڑین کے ساتھی تھے درج ذیل طریقے سے قانون کی گرفت میں آ گئے ..... انہوں نے ایک کھوڑی ریڈلائن سرائے .....وائٹ چیپل کے باہر باندھی تھی جو کدایک مسروقہ کھوڑی تھی۔اتفا قااس کھوڑی کا

ما لك بھی اس سرائے میں آ گیا۔وہ صبح جار بجے تک انتظار میں مصروف رہا جبکہ پینھے کنگ اس گھوڑی کو لینے کیلئے آ ن پہنچا .....اس کوروک کیا گیااوراس نے بیاعتراف کیا کہاس کا بھائی رابرٹ کنگ گلوسٹراسٹریٹ میںٹرین کے ہمراہ موجود تھا۔ ٹرین گھوڑے پرسوارتھا جبکہاس کا بھائی پیدل تھا۔رابرٹ کنگ کوبھی پکڑلیا گیالیکنٹرین گھوڑے پرسوار بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوگیا۔ ہاتھایائی کے دوران میتھیو کنگ کو گولی لگ گئی جس کے زخم کی تاب ندلاتے ہوئے وہ چل بسار کیکن ٹرین ا بینگ کے جنگلات میں ہی مقیم رہااوراس نے ایک محنت کش کو ہلاک کر ڈالاجس نے اس پر قابویانے کی کوشش کی تھی۔''

وہ محنت کش جنگل کے ایک نگران کا ملازم تھا۔ اس نگران نے ٹرین کو جنگل میں تلاش کیااوروہ اس کے ہتھے بھی چڑھ گیا۔ ٹرین کے پاس بندوق موجودتھی۔اس نے اپنے حملہ آور کے معدے میں گولی پیوست کرتے ہوئے اسے فوراً موت کی نیندسلا دیا۔ یہ پہلاموقع تھا کہاس ڈاکو پرقل کا

الزام بھی عائد کیا جاسکتا تھا جواس ہے پیشتر محض ایک خطرناک ڈا کو تھا۔

ٹر بین فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔اس کی قیام گاہ ایک غارتھی جس میں گھاس پھوس کا ایک بستر ۔ڈبل روٹی۔شراب اور بیٹی کی لائی ہوئی صاف ستھری قمین موجود تھی۔اس نے گھوڑے تبدیل کرتے ہوئے اپنا تعاقب کرنے والوں کو دھوکہ دیااور کامیابی کے ساتھ اپنے آپ کو قانون کے ہاتھوں بچانے میں کامیاب ہوگیا۔اگلے چند ماہ تک اس کے بارے میں بیافوا ہیں گردش کرتی رہیں کہاہے بیہاں دیکھا گیا تھا' وہاں و یکھا گیا تھا۔شایداس کوگرفتارکرنے کی قابل ذکر جدو جہد سرانجام نہ دی گئی تھی۔اس کو بیہ کہتے ہوئے بھی سنا گیاتھا کہ وہ زندہ گرفتاری پیش کرنے کی بجائے اپنے آپ کوموت کے حوالے کر دے گا۔ رابرٹ کنگ بھی گڈمین کے کھیتوں میں ہاتھا یائی کے دوران زخمی ہو چکا تھااور نیو گیٹ میں اس کی حالت از حدخراب تھی ۔۔۔۔اس کا زخم اس لئے زیادہ بگڑ گیا تھا کہ پولیس نے اس پرتشد دکیا تھا۔وہ اس سےٹرین کے بارے میں دریافت کرنا جا ہے تتے۔19 مئی کووہ موت ہے ہمکنار ہو گیا۔اس کے بھائی کوتائے برن میں پھانسی پراٹکا دیا گیا۔

سیافواه گشت کررہی تھی کہڑیں بھی گرفتار کیا جاچکا تھا ۔۔۔۔ لوگ شرطیں باندھ رہے تھے ۔۔۔۔ یہ بھی افواہ تھی کہاہے ہرے فورڈیا واے فورڈ میں رکھا گیا تھا۔۔۔۔اے ایک افسرنے گولی مار دی تھی ۔۔۔۔کیکن ان میں ہے کوئی خبر بھی درست نتھی۔اگر چہوہ ہرٹ فورڈ میں موجو دتھا کیکن وہ محض اس لئے اس مقام پرموجودتھا کہ بٹی ہے ایک سرائے میں ملا قات کر سکے۔ یہاں پراس کے ایک دیرینہ دشمن کی نظراس پر پڑگئی۔وہ اس پر کود پڑا۔ کیکن جب قانون کے رکھوالے نمودار ہوئے اس وفت تک ٹرین راہ فرارا ختیار کرچکا تھا۔ اس نے کھڑ کی سے چھلانگ لگا دی تھی اور سریٹ کھوڑا دوڑاتے ہوئے غائب ہو چکاتھا۔

ماہ جون تک ایپنگ کے جنگل میں فائرنگ کرنے والے ملزم کوزندہ یا مردہ گرفتار کرنے پر 200 پونڈ کا انعام مقرر کیا گیا۔وہ اس مخض کو گرفتارکرنا جاہتے تھے جوایک ماہ ہے بھی کم عرصہ بعد ٹوٹن ہام ہائی کراس پرایک ملازم لڑکے کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ کیاوہ''لڑکا'' حقیقت میں لڑکی تھی ....یعنی بیٹی تھی جو ہنوز نوجوان تھی اور ایک نوجوان لڑ کے کا روپ دھار عمتی تھی۔ وہی لڑ کا اس کے ساتھ مانچسٹرریس پر بھی دیکھا گیا تھا۔ اب ایسا وکھائی دیتا تھا کہوہ بروگ کے بمسابیٹ واقع ویلٹن میں آباد ہو چکا تھا....جان پالمرکے نام کے تحت ....اس کے پاس کافی دولت موجوزتھی اوروہ ایک قابل عزت گھوڑوں کا ڈیلر بن چکا تھا۔ کچھ در بعداس نے اپنی قیملی ہے ملا قات کا خطرہ مول لیا جوایسکس میں قیام پذریتھی۔ حکام نظرر کھے ہوئے تھے....ٹرین پرنہیں بلکہاس کے باپ پر....جس نے متمبر 1738ء میں ایک گھوڑا چوری کیا تھا۔ٹرین سے ایک غلطی سرز دہوگئی۔اس نے قلیل مقدار میں شراب بی رکھی تھی۔گلی سے گزرتے ہوئے اس نے ایک مرغ کواپنی گولی کا نشانہ بناڈالا۔اس نے بڑی سہولت کےساتھا پنی بندوق اٹھائی اس کا نشانہ لے ڈالا۔

اس کا سائقی مسٹر ہال اس کے اس غیرمتو قع عمل ورآ مد کی بدولت سخت صدے ہے دو حیار ہوااورا ہے سخت بُرا بھلا کہا۔ٹرین نے اسے وهمكی ديتے ہوئے كہا كما گر ہال محض اتناا نظار كرے كمدوہ اپنى بندوق دوبارہ جارج كرسكے تووہ اسے بھى گولى سے اڑادے گا۔ ہال غصے سے لال پيلا ہو گیا۔اس نے اس واقعہ کے بارے میں پرندے کے مالک کو بتایا اور ساتھ ٹرین کی دھمکی کے بارے میں بھی بتایا۔وہ صحف ٹرین کا مالک مکان تھا۔ اس نے ایک کانشیبل کواس واقعہ کی اطلاع دی اور 3 اکتوبر کو' وجان یالمز'' گرفتار کرلیا گیااور جیل میں ڈال دیا گیا۔اس کی صفانت دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔حکام نے'' پالم'' کوایک'' انتہائی خطرناک ملزم'' قرار دیااوراس کےخلاف چھان بین شروع کروی۔16 اکتوبرتک ٹرین گول میں منتقل کر دیا گیا تھا۔اس وقت تک اس کی اس حیثیت میں شناخت نہیں ہوسکی تھی جس حیثیت کا وہ حامل تھا۔اس کومخش ایک بے ایمان گھوڑوں کا ڈیلرتصور کیا جار ہاتھا۔ اس نے پالمر کے نام کے تحت ہمپس ٹیڈ میں اپنے براور نسبتی کو خطالکھااور اس سے مدد کی درخواست کی۔ اب اس کی قسمت نے ایک اور پلٹا کھایا۔ ٹرین کے برادر سبتی نے اس کے خط کی ٹکٹ کی قیمت اداکرنے سے انکار کیا اور خط کی وصولی

ہے بھی انکار کیا۔لہذا بیخط واپس ہمپس ٹیڈ پوسٹ آفس بھیج دیا گیا جہاں پر جیمز اسمتھ کی نظراس خط پر پڑی۔وہ ٹرپن کےاسکول کا ستادرہ چکا تھا. وہ اپنے پرانے شاگرد کی لکھائی بخوبی پہچانتا تھا۔ کچھانعام کےحصول کالا کچ بھی اس کے زیرِنظرتھا۔لبذاوہ خط لے کرمجسٹریٹ کے پاس چلاآیا۔اس مجسٹریٹ نے خط کھول لیا۔

۔ پچ منظرعام پرآ چکا تھا۔ 22مارچ 1739ء میں یارک قلعہ میں مقدمے کی مختصر کارروائی سرانجام دی گئی۔ ملک بھرے لوگ اے دیکھنے کے لئے آنے لگے۔ بیلوگ اس کے مداح تھے اور ان لوگوں نے اس پرشراب خوراک اور دیگراشیاء کی بارش کردی کیکن 22 مارچ کووہ اکیلا کھڑ اتھا۔ جیوری نے اسے قصور وارپایا تھااوراہے موت کی سزا سنائی تھی۔اس نے اپنی سزائے موت پڑمل درآ مدے پیشتر کئی ایک ہفتے شراب پیتے ہوئے ۔۔۔۔کھانا کھاتے ہوئے اوراپنے ملا قانتوں کے ساتھ ہنسی نداق کرتے ہوئے گزارے۔۔7اپریل بروز ہفتہ اے پھانسی گھر لایا گیا۔ ایک ر پورٹرنے اس واقعہ کی تفصیل کچھ یوں بیان کی کہ:۔

' وشرین نے انتہائی ولیری کا مظاہر و کیا۔ جول ہی وہ سٹرھی چڑھنے لگاس کی وائیس ٹا نگ میں ہلکی سی کرزش ہوئی لیکن اس نے جلد ہی اس لرزش پر قابو پالیا....اس کے منہ ہے کچھ الفاظ بھی ادا ہوئے ....اس کے بعد بھانسی کی کارر دانی مکمل کی گئی اور پانچ منٹ کے اندراندروہ موت کو گلے لگاچکا تھا''۔

انہوں نے اسے سینٹ جارج کے قبرستان میں فن کر دیا۔اس کی قبر پران الفاظ کا کتبدلگایا گیا کہ:۔ "آر-نی سیمر28 برس"

''آ ر۔ کی۔۔۔۔عمر 28 برس'' اس کے بعد بیا فواہ بھی سننے میں آئی کہ لاش چوروں نے اس کی لاش چرالی تھی ۔لوگوں نے اس کی لاش ان لوگوں سے واپس کی اور دو ہار ہ قبر کے حوالے کردی۔وہ گنگنارے تھے:۔

اوه ژپن مجیب وغریب هیرو.....اوه عجیب وغریب ژپن اوه ..... کتاب گفر کی پیشکش 👚 🌲 کتاب گفر کی پیشکش



### یه گلیاں یه چوبارے

کاب گریمشق کا عین اور عشق کا شین پی کرنے کے بعداب پی کرتے بی عشق کا شین (II) عشق مجازی کے ریگزاروں سے عشق حقیقی کے گلزاروں تک کے سفر کی روداد .....امجد جاوید کی لازوال تحریر **۔ عشیق کے اشین (II)** کتابگر کے <mark>معاشرتی رومانی ناول</mark> سیشن میں پڑھاجا سکتا ہے۔

### كتاب كموركى بيشكين واؤاورميريم لاكوثر كموركى بيشكش

http://kitaabghar.com

بیا یک خاموش مگرخطرناک شام تھی جبکہ جارج رائٹ نے اپنی کشتی فلور بٹرا کے ساحل کے ایک ویران حصے پرروکی اور یہاں پرایک مرواور ایک خاتون کوانتہائی مایوی کےعالم میں پایا۔

بیدونوں فرانسیسی تھے۔وہ مرد کپٹن پیری واڈ تھا۔وہ اپنی عمر کے 30ویں برس میں تھالیکن اس قدر کمزوراورعلیل تھا کہ چلنے پھرنے سے عاجز تھااوروہ خاتون جس کا نام میڈم لاکوٹر تھاوہ بھی اپنی عمر کے 30 ویں برس میں تھی کیکن وہ جسمانی لحاظ سے ایک بہتر صورت حال کی حامل تھی۔اس کی جسمانی صورت حال اپنے ساتھی کے مقابلے میں بہتر دکھائی دے رہی تھی۔اگر چداس کے چبرے پر تکلیف اور کرب کے آثار نمایاں تھے۔۔۔۔وہ كرب اور تكليف جواس نے جھيلى تھى ..... برداشت كى تھى \_ائكريزوں كى جان بچانے والى اس جماعت پر بيامرواضح تھا كدوه ايك غيرمعمولى كشش کی حامل نوجوان خاتون تھی۔

6 مئی 1766ء کی اس شب تنبائی کے مارے وریان ساحل پرجمپ کی آگ کے اردگرد بیٹھتے ہوئے واڈنے اپنی مہمات کی دلچیپ اور حیرت انگیز داستان انگریز سیاہیوں کوسنائی۔اس کہانی نے ان انگریز سیاہیوں کو جگائے رکھا جس طرح اس خطرناک طوفان نے انہیں جگائے رکھا تھا جوای شب منظرعام پرآیا تھااورجس کے دوران کپٹن واڈ اورمیڈم لاکوڑمعصوم بچوں کی ما نندسوئے تتھے۔ وہ کیسےاس انداز ہے سو سکے تتھے..... انہوں نے کیا کچھسرانجام دیاتھا..... ہیسب پچھان کی برطانوی جان بچانے والی جماعت کے قیم وادراک کی زینت بناتھا۔

کیپٹن واڈ کی داستان سرکاری طور پرلیفشینٹ جارج سویٹن ہام نے بیان کی تھی جوفلور پٹرامیں سینٹ مارک کے قلعے کا فوجی کمانڈرتھا ..... اورای کے احکامات کے تحت این سائن رائٹ ..... چار سیا ہی اور ایک ترجمان نے فلوریڈ ا کے ساحل پر ان لوگوں کی تلاش کی ذمہ داری سرانجام دی تھے جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا تھا کہوہ جہاز کی تناہی کے بعداس ساحل پرموجود ہو سکتے تھے۔

، ہارے یں جا با جا تا ھا نہوہ جہاری جا ہی ہے بعدا ک سائل پر موجود ہوستے تھے۔ پیری واڈ فرانسیسی بحربیمیں کیپٹن کےعہدے پر فائز تھا جس کے پاس تجارتی بحری جہازوں کی کمان بھی تھی۔وہ رپورٹ جس کی تصدیق لیفٹینٹ سویٹ ہام نے کی تھی .....و محض اس لئے تحریر کی گئی تھی کہ اس کے رشتہ داروں اور دیگرا حباب کوان خدشات سے نجات ولا کی جاسکے جس کے تحت وہ پہتضور کرنے پرمجبور تھے کہ کمپٹن واڈ اپنے آخری بحری سفر میں اپنی جان ہے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ بیدرپورٹ بعد میں شائع بھی ہوئی تھی اور 18 ویں صدی کے فرانس میں اس کی بڑھ چڑھ کر فروخت ہو گی تھی۔

1765 ء میں واڈ بورڈ میس سے ویسٹ انڈیز کے بحری سفر پر روانہ ہوا تھا۔ اس کے جہاز کا نام'' ایل۔ ایمی اپیل سوزٹ' تھا۔ اس دوران و علیل ہو گیا تھا۔اس کی صحت یا بی سے عمل کے دوران اس کی دوئتی ایک تا جرہے ہوگئی جس کا نام ڈسکلاتھا۔اس نے اسے دعوت دی کہ وہ ایک تجارتی 'مہم میں شمولیت اختیار کرے۔واڈنے اس کی دعوت قبول کر لی اور دونوں 2 جنوری 1766 ءکو لی ٹائنگر نامی جہاز میں عازم سفر ہوئے۔اس جہاز کی

کمان کیٹین لاکوٹر کے ذمیقی۔ اس جہامیں سوار 16 افراد میں سے چھمسافر تھے۔۔۔۔۔واڈ ۔۔۔۔۔ڈ سکلا۔۔۔۔۔کیٹین کی اہلیہ میڈیم لاکوٹر۔۔۔۔۔ان کا تیرہ سالہ بیٹا ہیری لاکوٹر۔۔۔۔۔

اورا يَكِ نَكُرُونُا الْمِ http://kitaabghar.com http://kitaabghar

جہاز کی تباہی کی وجیمن کیپٹن لاکوٹر کی ناقص جہاز رانی تھی۔واڈنے اس کی جہاز رانی کی صلاحیت پرتبسرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ:۔

لی ٹائیگرایک حادثے کا شکار ہوکرایک چھوٹے ہے جزیرے کے ساحل کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دوراتوں تک جہاز کے ساتھ جدوجہد میں مصروف رہنے کے بعد جہاز میں سوارا فراد نے اس جزیرے تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پران کا سامنا پچھانڈین ہے ہوا جنہوں نے انہیں بہیقین دہانی کروائی کہ وہ بینٹ مارک کے قلعے تک ان کی رہنمائی کا کام سرانجام دیں گے لیکن وہ انڈین غدار ثابت ہوئے ۔ وہ محض انہیں اپنی لوٹ مار کا نشانہ بنانا جا ہے تھے۔اس کےعلاوہ تباہ شدہ جہاز کے ملبے کوبھی اپنی لوٹ مار کا نشانہ بنانا جا ہتے تھے۔

تحفظ کے نظریے کے تحت یہ جماعت مختلف حصول میں بکھر گئی۔ان میں سے جیدا فرادا نڈین کے ہمراہ ایک چھوٹی کشتی میں سوار ہوکراپنی دانست میں بینٹ مارک کے قلعے کی جانب روانہ ہوئے کیکن انڈین نے انہیں ایک اور جزیرے پرا تاردیا۔ان کے پاس جو پچھ موجود تھاوہ سب پچھ لوٹ لیااوران کوان کی قسمت کے حوالے کر کے چلے گئے۔ان چھافراد کے نام درج ذیل تھے:۔

近方公

۵۷۷۵

الله ميذ يم لاكور کتاب گھر کی پیشکش

ان کابیا پیری http://kitaabghar.com http://kitaab

🏠 واڈ کا ینگروغلام

اس جزیرے پرخوراک کا نام ونشان تک نہ تھا جتی کہ اس جزیرے میں شیل مچھلی بھی نہ یائی جاتی تھی اوران کوتازہ یانی بھی دستیاب نہ تھا۔لہٰداانہوں نے ایک اور جزیرے کا رخ کیا۔اگر چہاس جزیرے پرانہیں پانی میسرآ گیالیکن وہ قابل رحم زندگی گز ارنے پرمجبور ہے۔ بالآخر انہوں نے اس امید سے ایک کشتی تیار کی کہ مدد کے حصول کے لئے کسی نزد یکی سرزمین کارخ کرسکیس لیکن اس کشتی میں محض تین افراد کے بیٹھنے کی http://kitaabghar.com http://kitaabghar.

نو جوان پیری لاکوٹراب علیل تفااور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اے اوراس کی والدہ کوئیگر وغلام کے ہمراہ جزیرے پر ہی چھوڑا جائے جبکہ واڈ لاکوٹر

اورڈ کلاحسول مدد کی کوشش کے لئے چل نکلے۔

میڈیم لاکوٹرا کیلےرہنے کے خوف میں مبتلاتھی۔وہ اس تکتہ نظر کی حامل تھی کہ وہ بچھڑنے والوں کودوبارہ نہ دیکھ سکے گی۔ان تینوں افراد نے تمام رات اے اس جزیرے پرمقیم رہنے کیلئے آ مادہ کرنے پرگز اردی۔ بالآ خراس کے پاس کوئی چارہ کارباقی نہ تھاما سوائے اس جزیرے پرمقیم رہنے کے بارے میں اپنی رضامندی ظاہر کرنے کے .....لہذا بقایا تین افراد صبح سورے اس جزیرے سے نکل کھڑے ہوئے۔اس وفت تک وہ اس کا خوف وہراس دورکرنے کے لئے جو کچھ بھی کر سکتے وہ سب کچھ وہ کر چکے تھے لیکن جب واڈ دیگر دوساتھیوں کے ہمراہ کشتی پرسوار ہونے لگا تب اس نے محسوں کیا کہ پیشتی تین افراد کا بوجھ برداشت نہ کر سکے گی۔لہذااس نے عازم سفر ہونے کا ارادہ ملتوی کرویااور دیگر دوافراواس کے بغیر ہی عازم مزہوئے۔ گھر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش

وه قريركتاب كه:

''میں نے دیکھا کہانہوں نے انتہائی دفت کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا۔وہ ایک چھوٹے سے جزیرے کی جانب مڑگئے اورنظروں ہےاوجھل ہوگئے .....اور میں انہیں دوبارہ بھی نہ دیکھ سکا۔''

اورنه بی کوئی اورانہیں دوبارہ دیکھ سکا۔

وہ اپنی بیوی اور بیچے کی جانب واپس بلیٹ آیا۔وہ زاروقطاررور بی تھی۔اس کے قریب بی اس کے بیٹے کا بے مس وحرکت جسم پڑا تھا۔ اگر چہوا ڈاپنی داستان میں اپنے آپ کوایک ہیرو کے روپ میں پیش کرتا ہے لیکن اس مہم کے حقیقی ہیرومیڈیم لاکوٹراوراس کا بیٹا تھے جس کے کمزورجسم میں ایک بہت بہادرروح سائی ہوئی تھی۔ کیپٹن لاکوٹراور نہ ہی ڈسکلانے تھی معنوں میں انسانیت کا مظاہرہ کیااوراس خاتون اوراس کے بیٹے کو جزیرے پر تنہا چھوڑ دیا..... کیونکہ وہ اپنے آپ کو بچانے کیلئے کچھ نہ کچھ کرنا جا ہتے تتے .....اورحقیقت بیٹھی کہ واڈبھی ان کے ہمراہ جانے پر آ ماده تھالیکن کشتی کی کمزوری کی بناپروه کشتی میں سوار نہ ہوسکا کیونکہ کشتی تین سواروں کا بوجھ نہیں سہار سکتی تھی۔

ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔کسی بھی جانب ہے کوئی مدرنہیں آئی تھی۔خوراک کی بھی قلت واقع ہو چکی تھی۔اب شِل مچھلی بھی دستیاب نتھی۔وہ جنگلی بوٹیاں وغیرہ کھا کرگز ارکر رہے بتھے جس کی بنا پران کے معدے جواب دے گئے تھے۔انہوں نے ایک کنتی تیار کی لیکن جب وہ وہاں سے روانہ ہونے کے لئے تیار ہوئے تب ان کا بیٹا پیری لاکوٹراس قدرشد بیعلیل ہوگیا کہ اس کی شدیدعلالت کے باعث وہ رواندنہ ہوسکے۔اس کی والدہ اورواڈ پر بیرواضح ہو چکا تھا کہ بیاڑ کا موت کے مندمیں جار ہاتھا۔

نوجوان پیری نے اس موقع پراس جرائت کامظاہرہ کیا جس جرائت کامظاہرہ اس مہم میں شامل اس کے تمام ساتھیوں نے استھے ل کربھی نہ کیا تھا۔واڈ کے بقول ....جس کےالفاظ ہمیں تشکیم کرنے جا ہئیں ....اس نے اس امریراصرار کیا کہ وہ اسے جزیرے پر چھوڑ بذات خود وہاں سے روانہ ہوجا کیں اورا پنی جانیں بچالیں اور بہواڈ اورلڑ کے کے درمیان ایک سازش کا متیجہ تھا کہاس کی ماں اس یفین کی حامل ہوگئی کہاس کا بیٹا موت کو گلے لگا چکا تھا۔اگراہےمعلوم ہوتا کہاس کے بیٹے میں ہنوز سانس کی رمق باقی تھی تو وہ بھی بھی اسے چھوڑ کرنہ جاتی ۔واڈ کوکو کی تامل نہ تھا۔لڑ کے کے

بارے میں بیکہا گیا کہوہ موت ہے ہمکنار ہوچکا تھا۔

اور واژ .....میڈم لاکوٹراورنیگروغلام اپنی ہی تیار کردہ کشتی میں عازم سفر ہوئے۔ان کی خوش قشمتی تھی کہ پانی ساکت تھا اور وہ ولدل اور جنگل ہے بھرے ہوئے ایک جزیرے پرجا پہنچے۔

اس ہزیرے پرانہیں جن مصائب کا سامنا کرنا پڑاوہ مصائب ان مصائب ہے کئی قدر بڑھ چکے تھے جس کا سامنا انہوں نے گذشتہ جزیرے پر کیا تھا۔ بیجگہ خطرناک درندوں اورسانپوں کامسکن تھی۔

تاہم بھوک ان کا ایک بڑا دشمن تھی۔انہیں کھانے کیلئے پچھے بھی دستیاب نہ تھاحتیٰ کے ساحلوں پر دستیاب روائق کھل بھی مفقو دیتھے۔ بھوک کی شدت ہے ہے تاب ہوکرانہوں نے درختوں کے پتے کھائے جس کی بناپروہ بیاری ہے ہمکنار ہو گئے۔

انہوں نے نیم فاقد کشی کی حالت میں اپنی جدو جہد جاری رکھی اور ایک شام جب انہیں پیمسوس ہوا کدان کی بھوک ان کی بر داشت سے باہر ہوتی جاری تھی اوران کی مایوی بھی حدے بڑھ چکی تھی تب واڈ کے ذہن میں ایک خوفناک خیال آیا۔

اس نے اپنے نیگر وغلام کی جانب دیکھا..... وہ مخلوق جے وہ اپنے ہمراہ لایا تھااور جس کا جسم اس کی ملکیت تھا۔اس نے تحریر کیا کہ:۔ "كيامين اس اعتراف كى جرأت كرسكتا مول؟"

'' میں جو پچھآ پ کو بتانے جارہا ہوں بین کرآپ کی رگوں میں دوڑنے والاخون سرد پڑ جائے گا۔لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا خوف اس خوف ہے بڑھ کرنہ ہوگا جس خوف ہے میں بذات خود دوجارتھا۔ میں نے میڈیم لا کوٹر ہے آ تکھیں جار کیں جو نیم مروہ حالت میں زمین پر پڑی تھی اوران میں جھا نکا .....اوران میں بھی میں نے اپنے غیرانسانی خیال کی جھلک دیکھی۔اس نے میری وساطت سے نیگر و کی جانب دیکھااوراس کی آئکھوں نے بھی اس کی خواہش کا اظہار کر دیااوراس شدت کے ساتھ کیا کہ الفاظ کے تحت اتنی شدت کے ساتھ بیا ظہار مکن نہ تھا۔''

جہاں تک برقسمت نیگر و کاتعلق تھا:۔

''وہ میری جائیداد کی مانند تھا۔وہ میرے دائر ہاختیار میں تھااور میرے استعال کے لئے تھا۔وہ اس بڑھ کرمیری کیا خدمت کرسکتا تھاجس خدمت کی انجام دہی کاموقع میں اے فراہم کررہاتھا''۔

ان دنوں غلاموں کے ساتھ بدر سلوک روار کھا جا تا تھااوراس لحاظ ہے واڈ کواینے اس خیال میں کوئی قباحت نظر ندآ کی تھی۔ نیگروغلام کو ہلاک کرنا تا کہ وہ اس کا گوشت کھا سکیں ایک خوفناک فعل تھا۔ اگر چہ انہوں نے اپنی زند گیاں بچالیں۔اس نیگروغلام کا گوشت یکا کرکھاتے ہوئے کیکن ان کاضمیران کو بچو کے لگا تار ہااوران کے اس عمل درآ مدیرانہیں لعن طعن کرتار ہا۔

وادْ نے اپنی یا دواشتوں میں تحریر کیا تھا کہ:۔

''میراخیال ہے کہاس وفت ہم دونوں پاگل ہورہے تھے''

اس کے باوجود بھی بھوک مٹاناان کے لئے مسئلہ ہی بٹار ہااورانہوں نے اس جزیرے پر کسمپری کے عالم میں دن گزارے۔ ایک روزانہوں نے ایک تالاب کے کنارے ایک بڑا گر چھود بھھا۔ بیان کی ٹی دنوں کی خوراک کیلئے کافی ہوسکتا تھا۔۔۔۔ بشرطیکہ وہ اے ہلاک کر سکتے ۔ واڈ نے اسے اپنے بھاری ڈنڈے کے ساتھ ہلاک کرنے کی کوشش کی لیکن وہ درندہ انتہائی غصے کے عالم میں اس پرحملہ آ ورہونے کے لئے پرتو لئے لگا۔ جوں ہی اس نے ان پرحملہ آ ورہونے کے لئے جڑے کھولے۔۔۔۔۔اس نے اپنے ڈنڈے کا نوکدارسرا گر مچھے کے مند میں پوری قوت سے دے مارااور گر مچھوز مین پر گر بڑا۔۔

میڈم ڈی کوٹراپنے ساتھی کی مددکو آن پینچی تھی۔اس کے ہاتھ میں درخت کی ایک مضبوط شاخ تھی۔ان دونوں نے ٹل کر بالآخر گر چھکو ہلاک کر ڈالا۔انہوں نے ستقبل کے استعال کے لئے اس کا گوشت خٹک کرلیا اوراس کی کھال ہے جوتے اور جرابیں تیار کرلیں۔
دوز بدروز ان کی ناامیدی اور مایوی میں اضافہ ہوتا چلا جارہا تھا۔ ہررات جنگلی درندے ان کی بجب کی آگ کے نزدیک ترکھڑے ہوکر ان پر غراتے تھے۔ون بدون ان کی خوراک کا ذخیرہ بھی اپنے اختقام کو پہنچ رہا تھا۔
ان پر غراتے تھے۔ون بدون ان کی خوراک کا ذخیرہ بھی اپنے اختقام کو پہنچ رہا تھا۔
ایک دوپہرواڈ کے علم میں یہ بات آئی کہ دوہ اپنا چھما تی کھو بیشا تھا جس کے ذریعے دوہ آگ روشن کرتے تھے اور اس آگ پر دوہ اپنا کھا نا تیار کرتے تھے اور رات کے وقت بہی آگ جنگلی درندوں کو ان سے دورر کھنے میں معاون ثابت ہوتی تھی۔ یہ ایک ایسا سانحہ تھا جو ان کے لئے جان لیوا بھی ثابت ہوسکتا تھا۔ چھما تی کہی تھت پر ڈھونڈ نا تھا۔

لبندااس نے گذشتہ رات آگ جلانے کے بعد جس جگہ کا بھی رخ کیا تھااس جگہ کا ایک ایک قدم چھان مارا۔ میڈم لاکوٹر بیس اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس کا وٹن بیس اس کا ساتھ دیتی۔ لبنداوہ اسے اکیلا چھوڑ کراپئی جدوجہد میں مصروف رہا۔

وہ تمام دن چھماق کو تلاش کرتا رہا۔ بالآخراس کی جدوجہد رنگ لائی اور رات طاری ہونے سے پیشتر وہ چھماق ڈھونڈ چکا تھا۔ وہ اس خیال سے خوفز دہ تھا کہ وہ اپنی ساتھی کو اکیلا چھوڑ آیا تھا اور اس کے قریب آگ بھی روش نہ تھی جوجنگلی درندوں کو اس سے دور رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ۔

ہوتی ۔۔۔۔ لہنداا ندھیرے میں بی اس نے واپس کی راہ لی۔ اسے دکھے کر اس کی ساتھی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور وہ پُرسکون ہوگئی۔۔

وہ چلاا تھی کہ:۔۔

''خدا کاشکر ہے کہ تم بخریت ہو۔ اگرتم واپس نہ آتے تو میں یہاں کسمپری کی حالت میں موت کاشکار ہوجاتی''۔

اگلی ضبح انہوں نے اپنی تیار کردہ کشتی میں سوار ہوکر دریا کوعبور کیا۔ دریا کے وسط میں پہنچ کرکشتی تباہ ہوگئی اور انہیں اپنی جانیں بچانے کی خاطر تیرنا پڑا۔ واڈ نے اپنی ساتھی کو لمبے اور گھنے بالوں سے تھا ہے رکھا تا کہ اس کو ڈو بنے سے بچا سکے۔ وہ مخالف کنارے تک پہنچنچ میں کا میاب ہو چکے تھے۔ ان کے جسم برہند تھے۔ ان کے پاس کپڑوں کے نام پر جوچیتھڑ سے تھے انہوں نے ان کودھوپ میں بھیر دیا تا کہ وہ خشک ہو کہیں۔

واڈ کو کمزوری لاحق ہو چکی تھی۔ وہ دن بددن کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اُسے بیدد کی کرخوشی ہورہی تھی کہ اس کی ساتھی اس کا حوصلہ اور تو ت برخصانے میں چیش چیش تھی۔ جب وہ ساحل پر پہنچا اس وقت واڈ کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس نے اپنی ساتھی سے کہا کہ اسے ننہا چھوڑ دیا جائے۔

بڑھانے میں چیش چیش تھی۔ جب وہ ساحل پر پہنچا اس وقت واڈ کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس نے اپنی ساتھی سے کہا کہ اسے ننہا چھوڑ دیا جائے۔

اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کرد بایا اور اس کی سیاہ آتھوں میں آ نسو تیر نے لگے اور وہ کہنے تھی کہ:۔

"" تم نے میرے لئے جو کچھ کیا ہے .... میں شہیں بھی تنہانہیں چھوڑ سکتی۔" اس نے انتہائی توجہ ہے اس کی تیار داری کی۔اگر جہوہ بیرجانتی تھی کہا گروہ ایسانہیں کرے گی تب دونوں کی ہلا کت یقینی تھی۔ تب ایک شام جب وہ خوراک کی تلاش میں اس ہے دورنکل گئی تھی اور واڈ ریت پر دراز اپنے آپ کوموت کے قریب ترمحسوس کررہا تھا .....اس نے سمندر میں ایک شتی دیکھی جس میں انگریز سیاہ سوارتھی ۔اس نے سوچا کہ شایدوہ ھذیانی کیفیت کا شکارتھا۔لیکن کشتی وہاں موجودتھی بیاین

سائن رائث اوراس کی امدادی جماعت تھی جو بینٹ مارک ہے آئے تھے۔اس نے میڈم لاکوٹرکو بیغمناک خبرسنائی کداس کے خاوند کی لاش آبائی لوگول کی ایک جماعت نے دریافت کی تھی جس کو تکر مچھ جزوی طور پر کھا چکے تھے اور اس لاش کی دریافت کے بعد لیفٹینٹ سوٹین ہام نے اس امدادی

سابی انہیں واپس ای جزمرے پر لے گئے جہاں پرانہوں نے 19 روز پیشتر پیری لاکوٹرکوچھوڑ اتھا۔ان کی خواہش تھی کہ وہ اس نو جوان کو عزت داحر ام کے ساتھ دفن کریں۔ http://kita http://kitaabghar.com

انہوں نے اس نو جوان کوریت پر پڑا پایا۔ سیامیوں نے اس کے لئے قبر کھودر کھی تھی جبکدایک سیابی کو بیخسوس ہوا کہ پیری کی سائس ہنوز چل رہی تھی۔

لبنداوہ اسے اپنے ساتھ سینٹ مارک واپس لے آئے اور آہتہ آہتہ وہ کمل طور پرصحت یاب ہو گیا۔ اوران افراد کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے اس خوفناک مہم میں شرکت کی تھی۔اس مہم کی تکالیف کو برداشت کیا تھا؟ http://kitaabghar.com http://kitaabgابالله http://kitaabg

''ہم انتہائی غمناک حالت میں اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ ہماری اس مہم .....اوراس مہم کی تکالیف نے ہمیں ایک دوسرے کے انتہائی قریب کردیا تھا اورہم ایک دوسرے کے گہرے دوست بن چکے تھے۔ہم میں سے ہرایک فردیمحسوں کرتاتھا کہ جب ہم ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہوتے تنے تو پی تصور کرتے تھے کہ ہماری کوئی انمول شےہم ہے کھوچکی ہے۔ہم نے بیوعدہ کیا کہ ہم بھی ایک دوسرے کونہ بھولیں گے۔''

۔۔۔ میڈم لاکوٹراینے بیٹے کے ہمراہ واپس لیوسیانہ چلی گئی اس کے بعداس نے ایک فرانسسی نوآ بادی کارخ کیا جہاں کے وہ آ بائی رہائشی تھے۔فروری 1767ءکوکیپٹن واۋنیویارک ہےفرانس کے لئے روانہ ہوا۔ یہ جہازاس کی کمان میں تھااور بیاس کاوہ آخری سفرتھا جس کے بارے میں

کوئی بھی فردیہ سوچ سکتا ہے کہ وہ ۔۔۔۔ میڈم لاکوٹراورلڑ کا جنہوں نے اس نا قابل فراموش مہم میں اکٹھے بقایائی تھی ۔۔۔۔ کیاوہ دوبارہ آپس میں مل سکے تھے ۔۔۔۔ کیکن اس بارے میں ہم چھونہیں جانتے۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

### كتاب كورك ايك بث دهرم اورضدى اسكاف كي يستكن

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

17 ویں صدی کے دوران .....ایے سینیا میں پر تگالی ہے سوٹس کا کام .....اوروہ رپورٹیس جوانہوں نے یورپ میں اپنے افسران بالا کوتحریر کیس .....اس ملک کواندرون افریقہ کے ایک جانے پہنچانے جصے کے طور پراجا گر کیا۔ان مشنریوں نے نقشے بنائے بتھان میں موجودہ صدی کے آ غاز تک کوئی قابل ذکر تبدیلی واقع نه ہوئی تھی۔ان مہم جو ہے سوئس میں ہے ایک انتہائی مہم جو ہے سوٹ پیڈرویاز تھا۔جس نے حقیقی طور پراہے سینیا کے شہنشاہ کے دربار میں شمولیت اختیار کر لی تھی اوراس کے ہمراہ ملک کاسفرسرانجام دیا تھا۔۔۔۔۔اس کی تاریخ کا مطالعہ سرانجام دیا تھا۔اس کے علاوہ اس کی جغرافیا کی صورت حال کا بھی مطالعہ سرانجام دیا تھا۔ 1613ء میں اس نے بلیونیل کے سرچشمے کا بھی معائنہ کیا تھا بشمول الاٹا کی آبشاریں .....جن کی گھن گرج نے نز دیک رہنے والے تمام افراد کو بالکل بہرہ بنا دیا تھا .....اس کا تذکرہ ایک جلد میں کیا گیا تھا جس کا نام''ہسٹو ریا ڈی اتھو پیااے آ ٹا''تھا۔ بیا یک مسودہ تھااور 1905ء تک اس کی اشاعت کا بندوبست نہیں کیا گیاتھا.....اس کو برطانوی عجائب گھر میں دیکھا جاسکتا ہے۔

تقریباً ڈیڑھ صدی تک کسی اور یورپی نے اس دور دراز اورا لگ تھلگ مقام پرمہم سرانجام نہ دی تھی۔ 18 ویں صدی کا دورانیہ وہ دورانیہ تھا جب افریقہ میں جغرافیائی دریافتیں ہور ہی تھیں حتیٰ کہ اس صدی کے اختیامی برسوں کے دوران اس علاقے میں دکچیسی بڑھنے کے آثار انتہائی نمایاں ہونے لگے اوراس کے بعدایک لمبے دورا نیے تک یہاں پر تحقیق تفتیش کا کام سرانجام دیا گیا۔ اس دوران جیمز بروس نے افریقذ کی ایک مہم سرانجام دی۔اس کا تعلق اسکاٹ لینڈے تھا۔

1758ء تک بروس شراب کی تجارت ہے وابستہ رہاتھا۔اس کے بعدوہ اپنے باپ کی ریاست کا جانشین بن گیا۔اب اس کے پاس وقت اور دولت کی کوئی کی نتھی۔للبذااس نے اس عظیم مہم کی تیاری کا آغاز کردیا۔وہ بچپن سے ہی سفر میں دلچپسی رکھتا تھااوراس کےعلاوہ اسے حقیق وتفتیش میں بھی دلچین تھی۔اپنے دوستوں کے ساتھ نیل کے سرچشمے کے معے اور بھید پر بحث ومباحثہ سرانجام دینے کے بعداس نے افریقہ روانہ ہونے کا فیصله کرلیا اوراس معے کوحل کرنے کی جدوجہد سرانجام دینے کی ٹھانی۔ فیصلہ سرانجام دینے کے بعداس نے اپنے آپ کوفلکیات اور سروے سرانجام دینے کےعلوم سے روشناس کروانے کی کوشش شروع کردی۔اس کےعلاوہ ادویات کا بنیا دی علم بھی حاصل کیا جو مابعداس کےسفر کے دوران اس کے لئے انتہائی مفید ثابت ہوا۔ زبان پر عبور حاصل کرنے کی غرض ہے اس نے 1763ء میں الجیریا میں کوسل جزل کا عہدہ قبول کرلیا اور اپنے ہمراہ سائنسي آلات كاليك كثير ذخيره بهمي ركاليابه

 جب بروس کچھوفت الجیریامیں گزار چکا تب اس نے شالی افریقہ کے دیگر علاقوں کا دورہ بھی شروع کر دیا تا کہ پرانے آ شاروں کی باقیات کا معائند کر سکے اور ایک مرتبہ اس کا جہاز تباہی ہے ہمکنار ہو گیا اور وہ ڈو بتے بچا۔ تب اس نے ایشیا مائز تا شام کا سفر طے کیا جہاں پر اس نے

ً پالمائرہ اور بالبک کے گھنڈررات دیکھے اور بالآ خرمصر جا پہنچا۔اس نے محسوس کیا کہ اب وہ اپنے کام کی سرانجام دہی کے لئے بالکل تیار تھا....نیل تک کا بحری سفرسرانجام دےاوراس کے دومعاونوں میں ہے ایک معاون کا سرچشمہ دریافت کرے ..... بلیونیل ..... قاہرہ میں اس نے بالائی مصر کے حکام كے لئے سفارشی خطوط حاصل كے اورايب سينياميس رہائش پذيريوناني عيسائيوں كے لئے بھی يونانی سردارے سفارشی خط حاصل كيا۔اس نے ايك تشتی کرائے پرحاصل کی اور آبائی باشندوں کی ایک مختصر جماعت کواہیے ہمراہ لیااور 12 دسمبر 1768 ءکودریا میں رواں دواں ہوگیا۔

سفر کا بیرحصہ پرمسرت اور دکچیں ہے بھر پورتھا۔روزانہ نئے نئے خوش کن مناظر دیکھنے میں آتے تھے بالحضوص وہ ان بڑی بڑی عبادت گاہوں کودیکھ کراز حدمسر ورہوتا تھا جوقدیم دریا کے کناروں پرسرا ٹھائے کھڑی تھیں۔اس نے اپنے سفر کے بقایا جھے کیلئے بذر بعیصحرا سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔اس نے جس قافلے میں شمولیت اختیار کی وہ ایک بڑا قافلہ تھا۔وہ غیر منظم بھی تھالیکن اس کے باوجود بھی وہ بخو بی منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ اس کے بعداس نے بحری سفرسرانجام دینے کیلئے ایک اور جہاز کرایے پر حاصل کیا۔

اس کا چھوٹا سا بحری جہاز جدہ پہنچ چکا تھا۔۔۔۔۔ مکہ شریف کی بندرگاہ ۔۔۔۔۔ جہاں پرلا تعدا دائگریزی تجارتی جہاز کنگرا نداز تھےاورزائرین کے ساتھا پنا کاروبارسرانجام دینے میںمصروف تھے۔ بروس نے متوقع ڈاکوؤں اورلٹیرں کواپنے سے دورر کھنے کی غرض سے اپناپرا ناترین لباس زیب تن کیا۔اس کا حلیہ د کمچے تجارتی جہاز وں کے کپتانوں نے اسے کوئی اہمیت نہ دی لیکن جلد ہی انہیں اپنی تلطی کا احساس ہو گیااوراس کی روائلی کے موقع پر بندرگاہ پر کھڑے ہرایک برطانوی جہازنے اے سیلوٹ مارا۔

جدہ میں اپنے قیام کے دوران اس نے مزید سفارشی خطوط حاصل کئے۔ بیخطوط اس نے شریف مکہ سے حاصل کئے۔جدہ سے رواند ہونے کے بعداس نے جنوب کی جانب اپناسفر جاری رکھا..... آبنائے باب المندیب .....ایری ٹیریا کا ساحل تا مساوا۔اس سفر کے دوران دو سانحات منظرعام پرآئے۔آبنائے کوچھوڑنے کے فوراُبعداس کے عملے کےارکان کسی ایسی چیز کے ظاہر ہونے سے خوفز دہ ہوگئے جسے وہ بھوت تصور کرتے تھےاورکشتی کوریت پر چڑھادیا۔خوش قسمتی ہے بیریت ہے نکل آئی اور زیادہ نقصان ہے دوحیار ندہموئی اورمساوا۔۔۔۔اندرونی علاقے کے اس تكليف ده سفر كامقام آغاز ..... 19 ستمبر 1769 ء كووه اس مقام تك جا پہنچا تھا۔

بروس کی مشکلات اور تکالیف کا آغاز اب ہوا تھا۔ مساوا کا سردار ایک لا کچی تخص تھا۔اس نے بروس کی اس مہم کو تباہی و بر ہا دی ہے ہمکنار کرنے کی پوری پوری کوشش کی \_ بروس بذات خود ضدی اورسرکش تھالیکن وہ سر دار کی قوت وطافت ہے بھی بخو بی واقف تھا۔لہٰذااس نے اپنے آپ پر قابور کھااور بالآ خراہے ساز وسامان کے ہمراہ اس مقام ہے کوچ کرنے کا بندو بست کرنے میں کا میاب ہوگیا۔

اب اس کی اگلی منزل گوندرتھی۔اے مزید چیجید گی کا سامنا کرنا پڑا۔جس ملک ہےانہوں نے گز رنا تھاوہ ملک خانہ جنگی کی لپیٹ میں تھا۔ خانہ ختگی اپنے عروج پڑتھی۔ بیخانہ جنگی جزل رائس مچل ..... جونو جوان بادشاہ میں کلا ھاماناٹ کی جانب سے مقرر کردہ تھااور باغیوں کی ایک فوج کے درمیان جاری تھاجس کا سربراہ فیصل نامی ایک شخص تھا۔ بروس بحفاظت گوندر پہنچ چکا تھا۔ تاہم پھراس کی ملاقات مادر ملکہ ہے ہوئی جہال اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ مادرملکہ نے اسے بتایا کہ شاہی خاندان کے کئی افراد بخار کی وجہ سے بستر علالت پر دراز تھے۔اس نے ادویات کے میدان میں جوعلم حاصل کیا تھااس علم نے اسے اس قابل کیا کہ وہ ان مریضوں کا علاج کرسکے اور نوجوان بادشاہ کی واپسی تک تمام مریض روبصحت ہو چکے تھے۔اس طرح اس کو بادشاہ کی خوشنوری بھی حاصل ہوگئی ..... بادشاہ کو جب اس کے سفر کی وجہ کاعلم ہوا تب اس نے اسے صوبہ راس الفل کا گورز مقرر کر دیا جو بلیونیل کے سرچشے کا حامل تھا۔

سروس اس شاہی نوازش پراز حدخوش تھا۔اس نے گوندرے روانہ ہونے کی تیاری شروع کر دی لیکن سفر کے دوران تھ کاوٹ کی بناپروہ بیار پڑ گیااوراے ایمفراس جانا پڑا ..... بیا یک جھوٹا سا گاؤں تھا جوا یک پہاڑی پرواقع تھا تا کہوہ روبصحت ہو سکے۔

جب وہ روبصحت ہو گیا تو اسے بیدعوت دی گئی کہ وہ بادشاہ اوراس کی فوج میں فیصل کے خلاف مہم میں شرکت کرے ۔۔۔۔لیکن تمام تر معاملات ہے برے طریقے سے نیٹا گیا تھا اور شاہی فوج کو برنظمی کے عالم میں پسیائی اختیار کرنی پڑی۔اس کمح فیصل نے امن بحال کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا اور ملک ایک متحکم صورت ہے دو جار ہو گیا۔ بروس نے سوچا کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ وہ اپنی مہم پر روانہ ہو۔ اگر ملک میں امن وبحال نہ ہوتا تب بروس کیلئے اپنی مہم کی سرانجام دہی میں مشکلات پیدا ہوسکتی تھیں کیونکہ نیل کےسر چیشمے کےاردگرد کا علاقہ باغیوں کے قبضے میں تھا۔اس نے ایک مرتبہ پھرا پنا سامان اکٹھا کیا اور فیصل کے ہیڈ کواٹر کی جانب روانہ ہوا۔اس نے مزید سفارشی خطوط بھی حاصل کر لئے تھے۔منزل مقصود پر پہنچنے کے بعداس کے ساتھ بہتر سلوک رواندر کھا گیا۔ وہ فیصل کے سامنے کھڑ اپُر سکون انداز میں اس کے سوالات کے جواب دیتار ہا۔

جلد ہی ماحول تبدیل ہو چکا تھا ....فیصل اس ضدی اور سرکش غیرملکی ہے متاثر ہو چکا تھا ..... وہ اپنے تخت ہے فیچا تر ا ....گر مجوثی ہے اترا.....گرمجوشی کے ساتھ اس کے ساتھ بغل گیر ہوا اور اے رات کے کھانے کی دعوت پیش کی .....کھانے کے دوران اس نے بیدوعدہ بھی کیا کہ وہ

بروس کی ہرممکن مددسرانجام دے گا۔ حتیٰ کہ بروس کوسواری کیلئے اپناذاتی گھوڑا بھی عطا کرے گاجواس کی دلچیسی اور تحفظ کی صانت ہوگا۔

بروس دوبارہ عازم سفر ہوا۔اس نے نیل کے ساتھ ساتھ اپنا سفر جاری رکھا حتیٰ کہوہ اس مقام تک جا پہنچا جہاں ہے وہ جھیل ٹانامیں داخل ہوتا تھا.... جہاں پروہ تیزی کے ساتھ بہتا ہوا دریا تھا....اوراس کی چوڑ ائی ایک صدفت تھی۔وہ مزید دورتک چلا آیاحتیٰ کہوہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھ گیا۔۔۔۔۔اس نے کئی ایک ندیاں ایک چھوٹی ہی پہاڑیاں سے نکلتی دیکھیں۔ بیندیاں بلیونیل کے آغاز کا باعث بن رہی تھیں۔نز دیک کئی ایک آ بائی باشندے موجود تھے۔ان سے بیلم ہوا کہ تمام تر علاقہ مقدس گردانا جاتا تھا۔ بروس نے اپنے جوتے اتار دیےاور پہاڑی سے نیچے کی جانب بھا گا اوراس مقام پر جا کھڑا ہوا جہاں ہےسب ہے بڑی ندی نکل رہی تھی۔وہ کافی دیر تک اس مقام پرموجودر ہا۔وہ خوش تھا کہ بالآ خروہ اس مقام تک پہنچ چکا تھا جس کا تصور عرصہ دراز ہے اس کے ذہن میں موجود تھااورا ہے یقین تھا کہ وہ پہلا یورپی تھا جس نے اس الگ تھلک واقع سر جشمے کو

وہ خوشی کے احساس سے مالا مال تھاا ورخوشی کے اس احساس کے ہمراہ وہ گوندروالیس چلا آیا اورجلدوالیسی کامنصوبہ بنانے لگا لیکین خانہ جنگی دوبارہ شروع ہوچکی تھی اورصورت حال پہلے ہے بھی بڑھ کرخراب ہوچکی تھی۔ایک برس پیشتر صورت حال جتنی خراب تھی اس مرتبہاس ہے بھی زیادہ خراب ہو پیکی تھی۔لبنداان حالات میں اس نے خشکی کے راہتے مصر جانے کا فیصلہ کیا۔دوران سفرایک گھنے جنگل کا حامل ایک ملک منظرعام پر 🚺 یا۔اس ملک کے شغرادے نے شکار کا ایک وسیع پروگرام بنار کھا تھا۔اس نے بروس کوبھی دعوت دی کہ وہ بھی شکار میں حصہ لےاور ہاتھی کا شکار ہوتا دیکھے۔ بیشکاران عربیوں نے کرناتھا جوتلوار چلانے کے دھنی تھے اوراس مقصد کیلئے انہیں خصوصی تربیت فراہم کی گئی تھی۔اس کے بعدوہ ایک چھوٹے ے قصبے میں چلاآ یا جس کا نام سینار تھا۔ یہاں پرایک مرتبہ پھرمقامی سرداراس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوگیا۔

بالآ خراس نے اس قصبے سے نکل جانے کا بندو بست کرلیا اوراس صحرا کوعبور کرنے کی ٹھانی جس کوعبور کرنے کی اجازت نتھی۔اس کےسفر کا بیرحصہ انتہائی مشکل ..... تکلیف دہ اور خطرناک تھا۔ اس کی مختصری جماعت جدوجہد میں مصروف رہی۔ وہ گری ہے بری طرح متاثر ہوئے تھے ..... صحرامیں چلنے والی ہوا وُں کی ز دمیں بھی آتے رہے اور صحرائی طوفا نول ہے بھی بالتقابل ہوئے۔ان کے یانی کا ذخیر ہجی ختم ہو چکا تھا۔وہ بیاس ے بدحال موت کے قریب تر تھے۔اس دوران انہیں خانہ بدوشوں کا ایک گروہ نظر آیا جنہوں نے انہیں ایک نخلستان کی راہ دکھائی اوراس طرح وہ پیاس کی حالت میں موت کو گلے لگانے سے نیچ چکے۔

وہ یانی بی کرتازہ دم ہو چکے تھے۔انہوں نے یانی کا ذخیرہ بھی کرلیا تھا۔لبذاوہ دوبارہ عازم سفر ہوئے کیکن اس دوران وہ ایک مرتبہ پھرای تتم کی پریشانی اور تکلیف دہ صورت حال کا شکار ہو گئے جس کی وجہ ہے بروس اپنے زیادہ تر ساز دسامان سے دست بردار ہونے پرمجبور ہو گیا۔ دوروز بعدوہ اسوان پہنچ چکے تھےاور بروس نے ایک جماعت واپس روانہ کی تا کہ وہ ان تا قابل تلافی نوٹس اور مشاہدات کو ڈھونڈ کر واپس لا ئیس جواس نے اس لمبے اور تکلیف دہ سفر کے دوران تحریر کئے تھے۔

ا کیکستنی اسے نیل تا قاہرہ لے گئی جہاں پروہ 10 جنوری 1773 ء کو پہنچا۔اورجلد ہی وہ اسکاٹ لینڈ واپس پہنچ گیا۔وہ ایک الیمی طمانیت ے دو چارتھا جوایک طویل اور کامیاب جدوجہد کے بعد حاصل ہوتی ہے۔اس کے بعداس نے اپنے تجربات تحریر کرنے کا کام شروع کیا اور بیہ داستان پانچ بردی بردی جلدوں میں قلمبند ہے اور میتحقیق وتفتیش کی ایک ایسی داستان ہے جواس سے پیشتر بھی شائع نہ ہوئی تھی۔ بیتاریخ پر مکمل معلومات فراہم کرتی ہےاوراہل ایبے سینیا کےطور طریقوں کی مکمل نشاندہی کرتی ہے۔اس کےساتھ ساتھ وہ اس ملک کے جغرافیائی حالات پر بھی روشیٰ ڈالتی ہےاوراس علاقے میں مابعد تحقیق وتفتیش سرانجام دینے والے افراد کیلئے بیا نتہائی کارآ مدثابت ہوئی تھی۔

اگرچہ بروس کویقین کامل تھا کہ وہ پہلا یور پی تھا جس نے بلیونیل کا سرچشمہ دیکھا تھا حالانکہ معاملہ اس کے برعکس تھا۔اوراس کےعلاوہ اس نے وائٹ نیل کے سرچشمے کوبھی بے نقاب نہیں کیا تھا۔لیکن اس کے باوجود بھی اس نے گراں قدر کارنامہاور گراں قدر خدمت سرانجام دی تھی بالخضوص اپنی اس تفصیل کے ذریعے جواس نے نیل کے نظام کے ایک حصے کے بارے میں پیش کی تھی جو دریا میں مثالی طغیانی لانے میں ایک اہم كروارا وأكرتاب

جیمز بروس مطمئن تھا۔اس نے اپنی ایک امنگ کو بخو بی پورا کیا تھااوراپنی جراُت۔حوصلہاور نیک نیتی کی بناپر کامیابی ہے ہمکنار ہوا تھا .....ا پنی ہٹ دھرمی اور ضدی بن کی وجہ سے کا میابی سے ہمنار ہوا تھا۔ http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

## كتاب گھركى بىفظايس اڑنے والے پہلے افراقدركى بيشكش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

سوال منہیں تھا کہ چمنی کوکس نے اڑایا تھا؟ سوال بيقا كەچىنى كيون اڑى تقى؟

یہ جو کچھ بھی تھا۔۔۔۔اس نے مونث گولفرخاندان کے آتش دان میں ہوائے گزرنے سے جنم لیا تھا۔۔۔۔جوگرم ہواہے بھر گیا تھا۔۔۔۔اوراس نے چنی کواڑا کرنظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ جوزف مونث گولفر نے بیسب کچھ رونما ہوتے ہوئے دیکھا تھا.....وہ جیران تھا کہ بیکیسے اور کیونکرممکن ہوا.....البذاچند برسوں کے اندراندر....انسان پہلی مرتبہ ہوا میں اڑنے کے قابل ہوا۔ http://kitaabghar-c

جوزف مونث گولفر'' ہوا ہے بلکا'' جہاز بنانا جا ہتا تھا ۔۔۔۔ یہ خیال اے 1776ء میں ایک تحریر پڑھنے ہے آیا تھا۔ یہ تحریر ایک فرانسیسی ترجے پرمبنی تھی۔اس کاعنوان تھا'' مختلف اقسام کی ہوا پرتجر بات اور مشاہدات' ..... بیانگریز سائنس دان جوزف پرسطے کی کاوش تھی۔اس تحریر میں دس برس قبل کی اس دریافت کا ذکر تھا جو ہیری کیون ڈش کی کا وش تھی ..... بیا لیگیس کی دریافت تھی جس کواس نے فلوجسٹن کا نام دیا تھا..... بعد میں اس کو ہائیڈروجن کا نام دیا گیاتھا۔اس گیس کاوزن عام ہوا کےوزن کا 1/13 تھا۔فرانسیسی کاغذ تیار کنندگان جوزف مونث گولفر کے ذہن میں بی خیال آیا کہا گرکسی چیز کے اندر ..... مثال کے طور پرکسی کنٹینز کے اندر موجود گیس کواس ہلکی گیس کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے تب وہ کنٹینز کشش تقل ہے آ زاد ہوگااور موکی دباؤے بھی آ زاد ہوگااوراس کو ہوامیں بلند ہونا چاہیے۔

اس نے ہائیڈروجن گیس تیارکرنے کا طریقہ سیکھا۔اس کے بعدمونٹ گولفرنے کا غذ کے ایک غبارے کواس گیس سے بھردیا اوراس کے ہوامیں بلندہونے کا انظار کرنے لگا لیکن یہوابلندنہ ہوا کیونکہ گیس کاغذ کے مساموں سے خارج ہوچکی تھی۔اب اس نے رہیٹمی کیڑے کا ایک غبارہ بنایالیکن اب بھی وہی کچھ وقوع پذیر ہوا۔اس کے مساموں ہے گیس خارج ہوگئی اور پیجی فضامیں بلند ہونے سے قاصر رہا۔

1782ء میں برطانیہ .....فرانس اور پیین کے ساتھ برسر پر کارتھا۔ان مما لک میں کشیدگی پائی جاتی تھی۔ جبرالٹر میں برطانوی افواج نے ان دونوں متحدہ قوتوں کا ہرحربہ نا کام بنا کرر کھ دیا تھااور تتمبر 1782ء میں اس نے ان دونوں متحدہ قوتوں کے مشتر کہ حیلے کونا کام بنا کے رکھ دیا تھا۔ ان کے تمام بحری جہاز نا کارہ بنادیے تھے اور ان کے ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ جب جوزف مونث گولفر نے بیڅبری .....اس نے بیاعلان کیا' وہ تمام ترحملہ آ ورفوج کوالی الی تدبیر مہیا کرے گا جس کے ذریعے وہ پہاڑی کا دفاع سرانجام دینے والی فوج کے عین وسط میں حملہ آ ورہونے کے قابل ہوجائے گی .....فضائی ذرائع ہے .....البذااس نے اپناتمام تر سرگرمیاں اور دلچیپیاں موقوف کر دیں۔اس نے جلداز جلد بہترین ریشم کا ایک ماڈل غبارہ تیار کیا۔اس کے پیندے میں ایک سوراخ رکھا ....اس کے نیچ جلتے ہوئے کاغذ کا ایک ٹکڑار کھا .....اوراپنے اعتقاد کی تصدیق چاہی ۔گرم ہوانے غبارے کی جلد کو پھلایا اوراس کوسیدھا فضامیں او پراٹھنے پرمجبور کردیا۔

اس نے بیمظاہرہ اپنے بھائی کے سامنے بھی سرانجام دیا جس کا نام انھنی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہاس کاوش میں اس کا بھائی بھی مکمل جوش' جذبے اور ولولے کے ساتھ شامل ہوجائے تا کہ وہ دونوں مل کر بڑے غباروں پر کام شروع کر عیس۔

اپریل 1783ء تک انہوں نے ایک ایساغبارہ تیار کیا جس کا قطر 35 فٹ تھا ۔۔۔۔ وہ 450 پونڈ وزن اٹھانے کی اہلیت کا حامل تھا۔ ان کا پیہ تجربہ بھی کامیاب رہا۔اب دونوں بھائیوں نے بیفیصلہ کیا کہاب وہ وفت آن پہنچاتھا کہ وہ اپنی اس کاوش کاعوا می مظاہرہ سرانجام دیں۔

اس مقصد کے لئے انہوں نے جوغبارہ تیار کیاوہ کپڑے ہے بنایا گیا تھا۔اس کےاندر کاغذ کی لائننگ کی گئی تھی۔ یہ بینوی شکل کا حامل تھا۔ اس کامحیط 110 فٹ تھا۔ بٹن اور بٹنول کے سوراخ اس کے مختلف مکڑوں کو باہم جوڑتے تھے۔لکڑی کے ایک فریم کی وساطت ہے اس کے پینیدے کا سوراخ مستقل طور پر کھلا رہتا تھا۔اس کا کل وزن 500 پونڈ تھا۔ یہ 490 پونڈ وزن اٹھانے کی اہلیت کا حامل تھا۔ آٹھ افراداس کوز مین پر برقر ارر کھنے کیلئے اس وقت درکار ہوتے تھے جبکہ اس میں گرم ہوا بحر دی جاتی تھی۔ جب 5 جون 1783 ءکو جوزف مونٹ گولفرنے پیکنل دیا کہ اس غبارے کوفضا میں بلند ہونے دیا جائے تب وہ آٹھ افراد ۔۔۔۔ان کےعلاوہ اہلکاروں کا ایک ہجوم ۔۔۔۔۔شر فااورامراءاوران کی خواتین ۔۔۔۔۔اورکسان حیران رہ گئے۔ يه تمام لوگ ليونز كے نزديك مونث گولفر كة باكى تصبيمين الحقے ہوئے تھے ..... وہ اس "موائى مشين" كوديكھنے كيلئے الحقے ہوئے تھے ....غبارہ پُرسکون انداز میں کسی قتم کا شور کئے بنا فضامیں بلند ہوااور کئی ہزارفٹ کی بلندی پران کے سرول کےاو پرمجو پر واز رہااور آ ہستہ آ ہستہ ان ہے ڈیڑ ھے میل کے فاصلے پر زمین پر آن پہنچا۔۔۔۔اس نے محض دس منٹ تک فضائی اڑان سرانجام دی تھی۔اٹمنی اورمونٹ گولفرنے وضاحت پیش کی کہ بیاس سے زیادہ فضائی اڑان بھی سرانجام دے سکتا تھاا گر گیس اس کے بٹنول کے سوراخوں سے خارج نہ ہوجاتی۔اس نے بیمحسوس نہ کیاتھا کہ ہواجب گرم ہوتی ہے تب وہ پھیلتی ہے۔۔۔۔۔لہٰدااس کا وزن فی مکعب فٹ کم ہوتا ہے۔ یہی وجبھی کہان کا غبارہ ہوا ہے بھر گیا تھااور بیانتہائی اطمینان کے ساتھ زمین ے فضامیں بلند ہو گیا تھا۔لیکن جب وہ آ گ اس کوگرم رکھنے کے لئے اس میں موجود نہ رہی جوجلائی گئی تھی ..... تب ہوا یک دم ٹھنڈی پڑ گئی اورا پیخ سابقہ وزن کی حامل بن گئی اورغبارہ زمین پر واپس آن گرا۔وہ' دلیس' جس کے بارے میں مونٹ گولفر کا قیاس تھا کہاس نے غبارے کوفضا میں اڑنے کے قابل بنایا تھا۔۔۔۔اس کیس کا کوئی وجود شقفا۔ http://kitaabghar.com

ببرکیف اس جھوٹے سے قصبے میں اس روز کے مظاہرے نے فضامیں پرواز کرنے کی جدوجہد کاحقیقی آغاز کر دیا تھا۔ پچھلوگوں نے ایسی مشینری ایجاد کرنے کی کوشش کی تھی جو پرندوں کی اڑ ان پر بنیا دکرتی تھی لیکن علم طبیعیات کے بنیادی اصولوں سے لاعلمی کی بنیاد پر بیکوششیں نا کا می ے دو چار ہو چکی تھیں اور کچھلوگ ان تجربات کی ہجینٹ بھی چڑھ چکے تتھاورا پئی گرونیں بھی تزوا چکے تتھے لیکن جوزف مونٹ گولفرنے اس کاوش کو ایک نیاموڑعطا کیاتھا۔

اس کےاس تجربے کی خبرجلد ہی پیرس کی اکیڈی ہی آف سائینسز تک جائپنجی تھی۔اس خبرنے اس اکیڈی کے فاصل پروفیسروں کوشتعل کر و یا تھا۔غبارے کوفضامیں اڑانے کا خیال ان کے ذہن میں بھی موجود تھائیکن وہ ابھی کسی حتمی نتیج تک نہ پہنچا یائے تصاور یہ خیال ابھی ڈرائنگ بورڈ کی

 زینت بناہوا تھا۔مونٹ گولفر کے تجربے نے ان کے لئے ایک بنیاد فراہم کردی تھی ..... پروفیسرنئ ہائیڈروجن گیس کے استعال کے لئے بتار تھے۔ فوراً ہدایات جاری کردی گئی کہ پہلا ہائیڈروجن غبارہ تیار کیا جائے ....اس غبارے کی تیاری کے ممل کی تگرانی ایک نوجوان ماہر طبیعیات جارلس کے ذمیقی۔اس کی معاونت کیلئے دوکرافٹس مین بھی موجود تھے..... برادرز رابرٹ ۔ایک عوامی فنڈ قائم کیا گیا تھا تا کہاس کام کے لئے درکار رقم اکٹھی کی جاسکےاورجلد ہیمطلوبہ غبارہ تیارہوگیا۔ بیمونٹ گولفر کےغبارے سے کافی چھوٹا تھا۔اس کا قطر 12 فٹ تھااوراس کا وزن 25 پونڈ تھا۔ اس کو 900 مکعب فٹ ہائیڈروجن در کارتھی۔

26اگست 1783 ءکواس کوفضا میں اڑانے کا مظاہرہ کیا گیا۔لوگوں کا ایک جم غفیراس مظاہرے کودیکھنے کے لئے اکٹھا ہوا تھا۔وہ لوگ غبار ہے کوفضامیں چھوڑنے والے مقام سے قریب تر ہونے کی جدوجہد میں مصروف تنے فوجی دستوں نے انہیں اس مقام سے دورر کھنے کی ہرممکن کوشش کی لیکن بے سوداور پیزا ہو گیا کہ لوگوں کا یہ جموم کہیں غبارے کو تباہی وبر بادی ہے ہمکنار کرئے نہ رکھ دے۔ لہٰذارات طاری ہونے کا انتظار کیا گیا اوررات ڈھلنے پر جب بہوم اپنے اپنے گھروں کوواپس پلٹ گیا تب اس غبارے کواس مقام پنتقل کیا گیاجہاں پرآج کل ایفل ٹاور کھڑ اہے۔

اگلی شام لوگوں کا ایک جوم ایک مرتبہ پھرا کشاہو چکا تھا۔وہ جوم غبارے کوفضامیں پرواز کرتے دیکھنے کامتمنی تھا۔غبارے نے تین ہزار فٹ کی بلندی پرفضامیں پرواز کی۔وہ باولوں میں ہے بھی گز رااورنظروں ہےاوجھل ہو گیا۔ پیرس کی فضالوگوں کےشوروغل ہے گونج اٹھی۔لیکن جلد ہی گونس کے ایک چھوٹے ہے گاؤں میں بھی شوروغل بلند ہوا ..... کیکن اس شوروغل کی نوعیت مختلف تھی ..... بید یہات پندر ومیل کی دوری پر واقع تھا.....اس شور وغل میں خوف و ہراس اور ناراضگی کاعضر شامل تھا..... کیونکہ غبارہ 45 منٹ فضامیں رہنے کے بعداس مقام پرزمین پرآن گرا تھا۔ دیباتی ڈرگئے تھے کہ جانے فضا ہے کیا افتاد ان پر آن گری تھی۔انہوں نے کلہاڑیوں کے وارکر کے اس غبار کو بھاڑ کرر کھ دیا اوراس کے فکڑے ککڑے کرویے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہاس غبارے کی فضامیں کامیاب پرواز کے موقع پرایٹنی مونٹ گولفر بھی پیرس میں موجود تھا۔اس نے چارلس اور رابرٹ سے اپنا تعارف بھی کروایا تھالیکن اس کے ساتھ ہے التفاتی برتی گئی تھی .... ہے مروتی برتی گئی تھی لیکن ایساد کھائی دیتا تھا کہ گرم ہوا اور ہائیڈروجن کی وکالت کرنے والوں کےخلاف مخالفت دوستانتھی کیونکہ دونوں کامیابی سے ہمکنار ہوئے تھے مختصراڑ ان کوممکن بناویا گیا تھااور کمبی اڑان کے لئے دروازے کھل چکے تھے۔ان کامشتر کدمقصد بیتھا کہ بنی نوع انسان فضامیں پرواز کرسکے۔

مونٹ گولفر برادران جلد ہی اپنی کوششوں میں مزید آ گے بڑھ گئے۔ وہ پیرس میں قیام پذیر ہو گئے۔ پیرس میں ان کا ایک دوست بھی ر ہائش پذیر تھا جس کا نام ری ولن تھا۔۔۔۔ وہ ان کے خاندانی کاروبار میں ان کا شریک کارتھا۔۔۔۔ وہ کاغذ تیار کرنے کے کام سے مسلک تھے۔فو بورگ سینٹ انٹونی میں واقع اس فیکٹری میں کام سرانجام دینے کے ساتھ ساتھ ان دونوں بھائیوں نے ایک عجیب وغریب شکل کا حامل ایک غبارہ تیار کیا۔ یے غبارہ کاغذ کی تہوں اورلینن کلاتھ کی تہوں ہے بنایا گیا تھا۔ چوٹی ہے پیندے تک اس کی پیائش 74 فٹ تھی اوراس کاوزن ایک ہزار پونڈ تھا۔اس کی ِ آ رائش وزیبائش قابل دیدتھی۔اس پر نیلا اورسنہری رنگ کیا گیا تھا۔

اس بڑے غبارے کو کھلی فضامیں ماہ تتمبر کے آغاز میں باہم جوڑا گیااور فضامیں اڑانے کیلئے تیار کیا گیا۔اس گڑھے کی طرفین پرمستول لگائے گئے جس میں آ گ جلناتھی۔14 ستبرکوآ گ روشن کر دی گئی اورغبارے نے اطمینان بخش انداز میں فضامیں او پر کی جانب اٹھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعدمونٹ گولفر براوران نے پہلے سانحہ کا ذا نقتہ چکھا۔ا جا تک تیز ہوا چلنے لگی اور بارش بھی برسنے لگی۔غبارہ پچکوے کھانے لگا۔مونٹ گولفر برا دران آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیاوہ غبارے کو نیچے کھینچ لیس یا فضامیں ہی رہنے دیں۔اس پر داز کا مظاہرہ یا پچ روز بعد شاہ لوکسXVI اور میری انٹونٹی کے سامنے کیا جانا تھا۔لہذاانہوں نے غبارے کو بیجانے کا فیصلہ کیا۔لیکن ابیاممکن نہتھا۔اس کی کاغذ کی جلد پہلے ہی بارش کی وجہ ہے نقصان ہے دو جار ہو چکی تھی اور پھٹنی شروع ہو چکی تھی۔ گرم ہوا بھی انتہائی تیزی کے ساتھ با ہرنگلی اور رہی سہی کثر اس نے پوری کر دی۔ چند لیمے پہلے تک غبارے کی شکل کی حال تدبیراب کا غذاور کیڑے کے ایک ڈھیر میں تبدیل ہوچک تھی۔

کیکن مونٹ گولفر برا دران نے ہمت نہ ہاری۔انہوں نے دن رات کام کیااورایک اورغبارہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ غبارہ پہلے غبارے ہے چھوٹا تھالیکن اس ہےمضبوط تر تھا۔ بیسوتی کپڑے ہے بنایا گیا تھا۔اس کےمخض اندرونی جانب کا غذےمضبوطی فراہم کی گئی تھی۔اس کی او نیجائی 57 فٹ بھی۔اس کا حجم 37,500 مکعب فٹ تھا۔شکل کے اعتبارے بیبینوی تھا۔اس کوبھی خوب سجایا گیا تھا۔مظاہرہ سرانجام دینے سے ایک روزقبل بداین بحمیل کے مراحل طے کر چکا تھا۔

اگرشاہ لوئس اپنی کارروائی سرانجام نددیتا تب 19 ستبر 1783ءوہ یاد گاردان کےطور پر یادر کھا جانا تھا جس دن پہلے انسان نے فضامیں پرواز سرانجام دی تھی۔ بادشاہ کو بیاطلاع موصول ہو چکی تھی کہ غبارے کے ہمراہ ایک انسان بھی فضامیں پواز کرے گا۔لہذا اس نے فوری طور پر کارروائی سرانجام دیتے ہوئے غبارے کے ہمراہ کسی انسانی پرواز پر پابندی عائد کردی۔اس نے بیاحکامات جاری کئے کہ غبارے کے ساتھ کسی بھیٹر .....مرغ ..... يالطخ كالبنجره بانده دياجائـــ

بادشاہ اور ملکہ مظاہرہ و کیھنے کے لئے پہنچ چکے تھے۔غبارہ فضامیں بلند ہو چکا تھا۔ بیغبارہ محض 1700 فٹ کی بلندی تک پہنچ سکا تھااور محض ہیں منٹ تک فضامیں رہاتھا۔اس کے بعدا یک جنگل میں آن گرا تھا۔اس میں سوار جانوروں کوکوئی نقصان نہ پہنچا تھا۔

اب مونث گولفر برادران انسان کوفضا میں اڑانے کے متمنی تنے اورانہیں امیدتھی کہ اس کی اجازت فراہم ہوجائے گی۔ یہ قیاس کیا جاتا تھا کہ مجرموں میں ہے کسی ایک مجرم کوغبارے کے ہمراہ فضامیں بھیجا جائے گالیکن جب میخبر پلاٹرڈی روز رتک پیچی تو اس نے رضا کارانہ طور پراپنے آپ کو پیش کردیا۔ وہ نہیں جا ہتا تھا کہ فضائی سفر کرنے والے پہلے انسان کا اعزاز کسی مجرم کے حصے میں آئے۔اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے بذات خود اس مہم پرروانہ ہونا چاہیے .....الہٰدااس نے غبارے کے ہمراہ فضامیں پرواز کرنے کا اعلان کردیا۔ باوشاہ پہلے تواسے اجازت دینے ہے بچکچایا مگر مابعد اس نے اسے اجازت فراہم کردی۔

نے غبارے کی تیاری میں ہرایک احتیاط کو مدنظر رکھا گیا۔ ڈی روز ربزات خودا کیڑی آف سائنس کا ایک نوجوان رکن تھا۔وہ بھی اس ِ غبارے کی تیاری میںمونٹ گولفر برادران کا ہاتھ بٹا تار ہا۔ 15 اکتوبرتک بیغبارہ پہلی آ زمائش کیلئے تیارتھا۔ بیہ 75 فٹ او نیچائی کا حامل تھااوراس کا

قطر49 فث تقابه

پہلے انسان کی فضامیں پرواز کیلئے 20 نومبر کا دن منتخب کیا گیا تھا۔اس روزموسم طوفانی موسم کی صورت اختیار کر گیا تھالہذا پروگرام اگلی صبح تک ملتوی کرنا پڑا۔ دوبارہ تندو تیز ہوا چلنے لگی اور بادل چھا گئے اور بارش کا واضح امکان نظر آنے لگا۔ ایک بہت بڑا ہجوم اس مظاہرے کو دیکھنے کے لئے جمع تھااور بچوم مایوی کی حالت میں واپس جانے کامتمنی نہ تھا۔اس دوران ایک خصوصی مہمان نے غبارے کوایک جانب دھکیلا اوراس کو کافی زیادہ نقصان سے دوجار کر دیا۔ بیا بیک ایساسانحہ تھا جس نے مجمعے کوشتعل کر کے رکھ دیا۔ دو گھنٹوں تک عورتوں کی ایک ٹیم رضا کارانہ طور پرسوئی دھاگے کے ساتھ غبارے کے کپڑے کی سلائی سرانجام دیتی رہی۔غبارے کی مرمت مکمل ہونے تک دوپبر کے دونج بچکے بتھے اور موسم بھی خوشگوار ہو چکا تھا۔ ڈی روز راور مارکؤس ڈی آ رلینڈی غبارے میں سوار ہوئے اور غبارہ فضامیں بلند ہونا شروع ہوگیا۔

280 فٹ کی بلندی سے غبارے کے دونوں مسافروں نے نیچے کھڑے مجمعے کواپنے ہیٹ ہلا کرخوش آید پر کہا۔وہ بلندی کی جس انتہا تک پہنچےوہ تین ہزارفٹ تھی۔اپنے نکتہ آغاز سے نو ہزارگز کاسفر طے کرنے کے بعد ....غبارہ آ ہتہ آ ہتہ زمین کی جانب بڑھنے لگا۔لوگ گھوڑوں پرسوار اس غبارے کے مسافروں کومبار کباددیے کے لئے دوڑ پڑے۔

بيمظاہره كاميابى سے بمكنار ہو چكاتھا۔اس كے بعد مزيد تجربے ہوتے رہے اور مزيدفني اصول متعارف كروائے جاتے رہے اور انسان کی فضامیں پرواز کرنے کی خواہش اپنی پھیل کی منازل طے کرتی رہی۔ کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

## کتاب گھر کی پینٹساؤ کے آدم خور گھر کی پیشکش

تساؤكة وم خور ..... شكاريات كے موضوع پرايك متندكتاب اور حقائق پرېنى سچا واقعه ..... يوگندُا ( كينيا ) كے دوخونخوارشير جوآ دم خور بن گئے تھے.....ایک سال کی قلیل مدت میں 140 انسانوں کوموت کے گھاٹ اُ تارینے والے تساؤ کے آدم خور....جنہوں نے یوگنڈ ا میں بچھنے والی ریلوے لائن کا کام کھٹائی میں ڈال دیا تھا۔جو لومڑی ہے زیادہ مکار تھےاور چھلاوہ کی طرح عائب ہوجاتے تھے۔اس سچے واقعے پرانگش فلمچُGhost & The Darknes"، بھی بنائی گئی۔جون ہنری پیٹرس (فوجی اور ریلوے لائن کا م کا انچارج) کی 

کتاب گھر کی

### http://kitaabghar.com

لیفٹینٹ ولیم بلیگ کی عمراس وقت 33 برس تھی جبکہ 1787ء میں اسے شاہی مسلح جہاز بونٹی کی کمان سونپی گئی تھی۔اسے راس ھون کا چکر لگانا تھااور تاہٹی کے مقام سے ہریڈ فروٹ کے پودے انتقے کرنے تھے اورانہیں ویسٹ انڈیز پہنچانا تھا جہاں پر کاشت کاراہے کاشت کرنا جا ہے تتے۔وہ اے اپنے غلاموں کی خوراک کےطور پر استعال کرنا چاہتے تتے۔بلیگ ایک تجربہ کاراورمخنتی افسرتھا۔وہ سارٹ تھااورخوش شکل بھی تھا۔اس کارنگ زردی ماکل تھا۔ بال سیاہ تنے اور آئکھیں نیلی اور چیک دارتھیں۔

اس نے بلے ماؤتھ میں جنم لیا تھااوراوائل عمری میں ہی اس نے سمندر کواپنے پیشے کےطور پرچن لیا تھا۔اس نے آغاز میں پانچ برس تک بطور ٹرشپ مین سمندر میں خدمات سرانجام دی تھیں ۔اس کے بعداے ایک جہاز ران کے عہدے پر فائز کر دیا گیا تھا۔ یہ جہاز کپٹن کک کی زیرِ گرانی ایک نئے بحری سفر پرروانہ ہور ہاتھا جس کا مقصد جنو بی سمندروں کی دریافت تھا۔ کک اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا کیکن بلیگ 1782ء میں ولندیزیوں کےخلاف جنگ دیکھنے کے لئے واپس پلٹ آیا تھا۔ جنگ اختتام پذیر ہوچکی تھی۔اے نصف تنخواہ پر ملازم رکھا گیا تھالیکن وہ ایک مرچنٹ افسر کے طور پرویسٹ انڈیز کے ساتھ تجارت کی غرض ہے دوبارہ سمندر کی جانب لوٹ آیا تھا۔ چار برس بعدا سے بیدعوت موصول ہوئی کہ وہ بونٹی نامی جہاز کی کمان کے فرائض سرانجام دے۔اس کو بیعہدہ دلوانے میں سرجوزف بینک کا کافی عمل دخل تھا جو کہ جارج III کا چیف سائیڈفک

بلیک جانتا تھا کہاس پراجیک میں بادشاہ ولچیس کا حامل تھا۔لہذابلیگ نے اس موقع کواپے لئے ایک گراں قدرموقع تصور کیا اوراس ے بھر پوراستفادہ حاصل کرنے کاارادہ کیا۔وہ جہاز کا حیارج حاصل کرنے کی غرض ہےفوری طور پرڈیٹ فورڈ کی جانب روانہ ہوا۔

بلیگ نے اپنے عملے کا انتخاب کیااور عازم سفر ہوا۔وہ اپنے عملے سے اپنے بچوں کی طرح سلوک روار کھنے کے نکتہ نظر کا حال تھا۔وہ انہیں ا پناغلام تصور نہیں کرتا تھا۔اے ان کی حفاظت سرانجام ویناتھی۔ان کی خوراک کا خیال رکھنا تھا۔ان کی تفریح کا خیال رکھنا تھا اوراس کے جواب میں وہ ان سے بہترین خدمات کی سرانجام دہی کی تو قع رکھتا تھا۔ یقیناُوہ اپنے عملے میں سے سب سے بڑھ کرتجر بدکارتھا۔ یہی وجد تھی کہوہ اپنے عملے کے كام كى نگرانى بخو بى سرانجام دے سكتا تھا۔

بونٹی نامی جہاز کرممس سے پیشتر ہی عام سفر ہوا۔ سمندر طوفان سے دو چارتھا۔ جہاز کاعملہ جان چکا تھا کہان کے لئے مستنقبل کے مصائب کے بیج بوئے جاچکے تھے۔اس دوران جہاز نمنی را کف کی جانب روانہ ہوا جہاں پرشراب اور تازہ خوراک جہاز میں ذخیرہ کی گئی۔اس کے بعد جہاز جنوبی امریکه کی جانب روانه ہوگیا۔ جب وہ ٹیراڈل فیوگر پہنچاس وقت ماہ مارچ شروع ہو چکا تھااورسردی کاموسم اپنے خوفناک طوفا نوں کے ہمراہ 🕻 شروع ہونے والاتھا۔ تین ہفتوں تک سخت سردی کےموسم میں بونٹی بحرالکاٹل میں پہنچنے کی جدوجہد میں آ گےاور پیچھیے بچکو لے کھا تار ہاحتیٰ کہاس میں سوراخ ہو گیا۔عملة تھکن کا شکار ہو چکا تھااور سمندری ہواؤں نے بلیگ کومجبور کر دیا تھا کہ وہ مشرقی روٹ سے جنوبی افریقہ ...... آسٹریلیا...... تاہٹی کی جانب سفرکرے۔

راس ٹاؤن میں وہ حصول خوراک اور جہاز کی مرمت وغیرہ کیلئے رکے اور ماہ اگست کے وسط تک وہ تسمانیے بیٹنے چکے تھے۔اس وقت تک محض چھوٹے موٹے واقعات ہی رونما ہوئے تتھاور جہاز کے عملے میں بغاوت کے کوئی آ ٹارنمایاں نہ تتھے کیکن بلیگ اس عُم وغصے بے خبرتھاجو اس کےخلاف جہاز کے عملے کے دلوں میں موجز ن تھا۔اکتوبر 1788ءمیں جہاز جزیرے میں پہنچ چکا تھااوروہاں کے آبائی باشندے جوکیپٹن کک کو جانتے تھےوہ اپنی کشتوں میں سوار جہاز تک پہنچ چکے تھے۔ بلیگ ان کے سرداروں کے ساتھ پُر تیاک طریقے سے ملااوران کوتھا نف سے بھی نوازا۔ بریڈ فروٹ کے پودے اکٹھے کرنے میں تین ہفتے صرف ہوئے اور ویسٹ انڈیز تک کا واپسی کا سفر طے کرنا ابھی باقی تھا۔لیکن چونکہ وہ دیزے اس مقام تک پہنچے تصالبذاہلیگ کو پانچ ماہ تک انتظار کرناتھا تا کہ موسم سازگار ہوسکے۔

ماہ اپریل میں بونٹی نومیوکا میں کنگرانداز ہوا جہاں پر بلیگ مغرب کی جانب عازم سفر ہونے سے پیشتریانی کا ذخیرہ کرنا حابتا تھااور حارروز بعدایک دا قعہ رونما ہوا جو کہا یک معمولی ساوا قعہ تھا۔اس واقعہ نے فلیچر کرچیئن کے قم وغصے کو بغاوت میں تبدیل کردیا۔اس سفر کے دوران اے سیکنڈ۔ ان ۔ کما نڈ کے عہدے پرتر تی عطا کی گئی تھی۔ نومیو کا ہے عملے کے ارکان نے کافی مقدار میں ناریل خریدے تصاور 27 تاریخ کی شب کے دوران بلیگ نے ڈیوٹی پر مامور چوکیداروں کو علم دیاتھا کہوہ اس کے ناریل پرکڑی نگاہ رھیس۔

یوی پر مامور چولیداروں توسم دیا تھا کہ وہ اس نے ناریل پرلزی نگاہ ریس۔ اگلی سے ناریل کے ڈھیر میں کی واقع ہوچکی تھی اور پہلے کی نسبت چھوٹا دکھائی دے رہا تھا۔ کسی نہ کسی وجو ہات کی بناپر بلیگ نے اس چوری كالزام كرمچيئن پرنگايا:\_

"لغت ہوتم پر .... تم نے میرے ناریل چرائے ہیں۔" کتاب کمر کی پیشکش

كرجيين في كهاكداس في محض ايك ناريل ليا تفاء

بلیگ نے جواب دیا کہ:۔ http://kita http://kitaabghar.com

" تم جھوٹ بکتے ہو .... تم بدمعاش ہو .... تم نے ناریل کا آ دھاڈ ھیرچرایا ہے"

بلیگ نے نہ صرف کر بچیئن پرالزام لگایا بلکہ پورے عملے کوشک کی نگاہ ہے دیکھااوروہ کسی کوبھی سیجے معنوں میں قصوروارنہ پاسکا تواس نے ان لوگوں کے راشن میں تخفیف کر دی اور ان کے ناریل بھی ضبط کر لئے۔ای روز بعد میں اس نے ایک مرتبہ پھر کر چیئن کے ساتھ نارواسلوک کا مظاہرہ کیا۔اس کے بعدنو جوان کر بچیئن نے اپنی آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ تر کھان پُرسل ہے کہا کہ:۔

و دمیں ایساسلوک برداشت کرنے کی بجائے دس ہزار مرتبہ مرجانے کوتر جیج دوں گا۔"

اس رات کر تجیئن انتہائی دلبرداشتہ تھااور مایوی کاشکار بھی تھا۔اگروہ بلیگ کوتر کی بیتر کی جواب دیتا تواہے خدشہ تھا کہ بلیگ اے جا بک

ارےگا۔اس نے پُرسل کو بتایا کہ:۔

''اگر میں نے اسے ترکی بہتر کی جواب دیا تو میرا پیمل درآ مرہم دونوں کی موت کا سبب بنے گا۔ مجھے یفین ہے کہ میں اسے ا ہے باز وُں میں بھر کرسمندر میں چھلانگ نگا دوں گا''۔

اس نے پہلے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ ایک آ دمی کی سواری کیلئے کشتی بنائے اور رات کے اندجیرے میں اس میں بیٹھ کر راہ فرارا ختیار کرے۔ اس کے ایک دوست جو کہ مڈشپ مین نے اس کی اس تجویز کی مخالفت کی ۔اس کے بعد کر چپیئن کے ذہن میں بید خیال آیا کہ وہ جہاز کا کنٹرول سنجال لے۔اے بتایا گیا کہ عملے کے ارکان کچھ بھی کرگزرنے کیلئے تیار تھے۔

تقریباً 4 بچفیج کرچیکن جہاز کے عرشے پر چلا آیا اور عملے کواس ترتیب کے ساتھ کھڑا کیا کہ وہ عملے کے ہرایک رکن ہے بات چیت سرانجام دے سکے۔اس نے جس پہلے مخص ہے بات کی اے بغاوت کے ساتھ کوئی سروکار نہ تھا۔ دوسرا مخض آ مادہ بغاوت تھا اوراس سلسلے میں پر جوش دکھائی دیتاتھا۔ وہمخص فیچے چلا آیا اور دیگرلوگوں کوبھی آمادہ بغاوت کرنے لگااورجلد ہی دیگرلوگ بھی آمادہ بغاوت ہوگئے۔کرتچیئن نے اپنے لوگوں کواکٹھا کیااور جہاز میں موجوداسلجہ کے ذخیرے پر قبضہ کرلیا۔اس نے اپنے آ دمیوں میں اسلح بھی تقتیم کیااوران چندافراد کوگرفتار بھی کیا جن کے بارے میں ریشک کیا جاسکتا تھا کہ وہ ہلیگ کے وفا دار تھے۔اس وقت تک صبح کے ساڑھے یانچ نج بچکے تتھے اور دن کی روشنی بھی نمودار ہو چکی تھی اور دیگرلوگ بھی اپنی اپنی ذمہ داریاں سنجالنے کے لئے آن پہنچے تھے۔ کچھلوگوں کو پستول کے زور پراپنے منہ بندر کھنے پرمجبور کیا گیااور کچھلوگ بہ آ سانی آ مادہ بغاوت ہوگئے کسی بھی مخص نے الارم ند بجایا۔

دہ بغاوت ہوگئے۔ ی بھی حس نے الارم نہ بجایا۔ ملیگ بڑے اطمینان کے ساتھا پنے کیبن میںممحوخواب تھا۔ کرمچیئن اپنے دوساتھیوں کے ساتھاس کے کیبن میں داخل ہوااور چلا کر کہنے

#### "بلیگ ....تم میرے قیدی ہو''

بلیگ نے ہا آ واز بلند عملے کے دیگرارکان کو پکار ناشروع کیالیکن عملے کا کوئی رکن بھی اس کی مدد کیلئے نہ آیااور چند کھوں کے اندراندروہ اس کے ہاتھ مضبوطی کے ساتھ اس کی پشت پر باندھ چکے تھے۔ وہ اس کو لے کر جہاز کے عرشے تک پہنچ چکے تتھے اور کرچیین اس پر اسلحہ تانے کھڑا تھا۔ جہاز پر محض 18 باغی ارکان تھے جبکہ 25 ارکان وفا دار تھے اسکین باغی اچا نک آ مادہ بغاوت ہوئے تھے اور مکمل طور پراسلحہ ہے لیس تھے لہذاوہ دیگر افرادكوجيے جاہتے ویے بی ہانک سکتے تھے۔

اب مسئلہ بدور پیش تھا کہ بلیگ کا کیا کیا جائے اور ان افراد کا کیا کیا جائے جنہوں نے بغاوت میں شامل ہونے ہے اٹکار کر دیا تھا۔ ان کے ذہن میں یہی تجویز آئی کہان لوگوں کوایک کشتی پرسوار کر کے روانہ کر دیا جائے اس دوران بلیگ دھاڑ تار ہااوران کودھمکیاں دیتار ہا کہ گھر واپس پہنچنے کے بعدان سب کو بھانسی پراٹکا دیا جائے گا۔لبذا کرچیئن نے میحسوس کیا کہان کےخلاف جلداز جلد کارروائی سرانجام دیناا نتہائی ضروری تھا۔ بالآ خرسب سے بردی کشتی سمندر میں اتاری گئی۔اس کی لمبائی 23 فٹ بھی۔اس کشتی پر 18 افرادکوسوار کیا گیا۔ان سب افراد کا سامان بھی

:28

ان کے ہمراہ تھا۔ان افراد میں دو ٹدشپ مین بھی شامل تھے۔آخری لمحات کے دوران بلیگ نے کر چیئن سے درخواست کی لیکن کر چیئن نے کوئی جواب نددیا۔اس نے کہا کہ اب بہت در ہوچکی تھی۔اس نے مزید کہا کہ:۔

نے کہا کہا بہت دریہوچلی ہی۔اس نے مزید کہا کہ:۔ ''گذشتہ دوہفتوں کے دوران میں جہنم میں زندگی گزار رہاتھا۔اب میں مزیداس جہنم کو برداشت نہیں کرسکتا۔''

m اس نے بلیگ کوبھی جلداز جلد کشتی میں سوار کروا دیا۔ اس کشتی میں خوراک کا مناسب ذخیرہ بھی رکھ دیا گیا تھا۔ http://k بلیگ کے اندرونی احساسات خواہ کچھ ہی کیوں نہ تھے لیکن بظاہروہ ثابت قدم رہا۔ اس نے بک دم فیصلہ کیا کہ وہ تمن ہزار پانچ صدمیل

کی دوری پرواقع ڈچ تیمورکارخ کرےگا۔اگر چہاس مقام تک پہنچنے کی کوئی خاص امید نتھی کیکن اس نے کسی سمندری جزیرے پرر کنے اور کسی جہاز ے گزرنے کا انتظار کرنے پراپنے اس فیصلے کوتر جج دی۔ کے گزرنے کا انتظار کرنے پراپنے اس فیصلے کوتر جج دی۔

پہلے وہ ٹو فاکی جانب روانہ ہوا تا کہ ہریڈ فروٹ کے پودے اور پانی حاصل کر سکے۔ وہاں پر پانی موجود تھالیکن محض چندایک ناریل ہی انتھے کئے جاسکے۔وہاں کے آبائی باشندے مخالفانہ رویے کے حامل تھے۔انہوں نے بلیگ کے ایک ساتھی کو ہلاک کر دیا۔اس کا نام نارٹن تھا۔بلیگ نے دوبارہ کشتی میں سوار ہونے کی کوشش کی ۔مقامی باشندوں نے اپنی کشتوں میں اس کا تعاقب کیااوران پر بھاری پھر برسائے۔

اس تجربے کے بعد جبکہ وہ بمشکل اپنی زندگیاں بچانے میں کامیاب ہوئے تھے .....تمام افراد ایسٹ انڈیز کی جانب براہ راست سفر كرنے كے خوابال تقے اور جب بليك نے ان سے دريافت كيا كر:

'' کیاوہ روزانہ ایک اونس ڈبل روٹی اورا یک گلاس پانی پر گزارہ کر سکتے تھے؟'' برو

توسب افرادنے ''ہال' میں جواب دیا۔

تحشتی کے سوار ٹیم فاقد کشی کی حالت کاشکار تھے۔اس دوران ان کی کشتی سمندری طوفان کی زومیں آ گئی اور سمندری لہروں کے رحم وکرم پڑھی۔ اس کے بعدان کےمصائب میں مزیداضا فدہوا کیونکہ اب بارش بھی نازل ہو چکی تھی۔بلیگ نے مساوی مقدار میں راشن ان افراد میں تقسیم کردیا تھا۔وہ دن بھر میں محض ایک مرتبہ برائے نام کھانا کھاتے تھے۔بلیگ کی پیکوشش تھی کہ وہ ان افراد کومصروف رکھے اور وہ ان کومصروف ر کھنے کی خاطران جزیروں کے بارے میں معلومات فراہم کرتا رہتا تھا جن جزیروں ہے وہ گزرتے تھے۔لیکن کشتی میں چونکہ گنجائش ہےزا کدا فراد سوار تخےلہذا نہ ہی کوئی سکون کے ساتھ لیٹ سکتا تھااور نہ ہی اینے آپ کو گیلا ہونے ہے محفوظ رکھ سکتا تھا۔ سردی بھی شدت کے ساتھ پڑر ہی تھی اور مایوی کے عالم میں کشتی میں سوارا فراونے اپنے کپڑے سمندر کے یانی میں ڈبونے شروع کردیے کیونکہ بیہ یانی بارش کے یانی سے قدرے گرم تھا۔ مشتی میں اتن گنجائش نہھی کہ کوئی بھی فر دوراز ہوکرسو سکے۔البذاو واو تھتے ہوئے نیند کی کمی پوری کرتے تھے۔

وہ ایک بہتر رفتارے سفر طے کررہے تھے۔وہ 24 گھنٹوں میں تقریباایک صدمیل کا سفر طے کر لیتے تھے۔وہ شال مغرب کی جانب سفر کر رہے تھے تا کہ ثنالی جزیروں ہے آ گے بڑھ کیں لیکن تین ہفتوں کے بعد بیلوگ شدید مشکلات کاشکار ہو چکے تھے۔ 23 مئی کوبلیگ نے تحریر کیا کہ:۔ '' ہم جن مصائب کا شکار تھے اس روزان کی شدت میں کئی گناا ضافہ ہو گیا تھا۔۔۔۔۔رات خوفناک تھی''۔

بچراہواسمندر....خوف ..... مجوک ..... فاقد کشی ..... سردی اور بہت ہے دیگر مصائب ان پر سوار تھے:۔

" 25 مئى .... بېترموسم ..... پُرسكون سمندر ..... تمام لوگ ښوز زنده تق\_ا يك پرنده قابوآ گيا تھا جس كاسائزا يك چھو لے کبوتر کے مساوی تھا۔ان کو 18 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور کھایا گیا۔اس کی ہڈیاں بھی چبالی گئیں ۔ان افراد کواب ایک یاؤنڈ كا 25 وال حصه بسكث دى تمنيل ..... دن مين دومرتبه ..... يبي ان كانا شته تفا .... دو پېر كا كھانا تھا .... اور رات كا كھانا تھا۔''

29 مئی تا2 جون ..... بلیگ انتهائی مهارت کے ساتھ ایک جزیرے پراترا۔ میجزیرہ غیر آبادتھا۔ یہاں پرجنگلی بیزیاں دستیاب تھیں جن کو پیٹ بھر کر کھایا گیا۔اس کے بعدوہ تازہ دم اور مزید پُراعتاد ہو کردوبارہ عازم سفر ہوئے۔

2 جون تا14 جون ..... ہواساز گارتھی جس نے انہیں چارناٹ کا سفر طے کرنے میں معاونت سرانجام دی کیکن بڑھتی ہوئی امید کے ساتھ ساتھ جلد ہی سردی اورنمی نے انہیں تھکاوٹ کے احساس ہے دو چار کر دیا۔لوگ انتہائی لاغراور کمزور ہو چکے تتے اور نیم بے ہوثی کے عالم میں تتے۔ اس دوران وہ تیمور پہنچ چکے تتے۔

13 تاریخ کوتیوران کی نگاہوں کے عین سامنے تھا۔لیکن ابھی انہیں آخری چندمیل کا سفرسرانجام دینا تھا۔

ساحل پر پہنچنے تک وہ لوگ اس قدر کمز ور ہو چکے تھے کہ چلنے ہے عاجز تھے۔ پہلا مخص جس ہےان کی ملاقات ہوئی تھی وہ ایک انگریز ملاح تھا۔وہ ان لوگوں کواپنے کپتان کے پاس لے گیا۔جلد ہی بیلوگ کپتان کے ذاتی گھر میں کپتان کی میز کے اردگر دبراجمان تتے اورا یک انگریزی ناشتہ ان کے سامنے رکھا تھا۔ بلیگ نے میز پرایک نگاہ دوڑائی ....اپنے میز بان پر بھی ایک نگاہ دوڑائی جومبریان نظروں کے ساتھ اپنے ان مہمانوں کو دیکھ رہا تھاجن کی آئکھوں سےخوشی کے آنسورواں تتھاوران کی آٹکھوں ہےتشکر کا اظہار بھی ہور ہاتھا۔ان کےجسم ماسوائے کھال اور ہڈیوں پچھ بھی نہ تتھ۔ ان کے کیڑے بھٹ چکے تھے۔

وہ تیمورے گھر تک بحری سفرسرانجام دینے کے قابل نہ تھے کیکن انہوں نے بٹاوا سے روانیہ ہونا تھا۔ ان جزیروں کے درمیان با قاعدہ رابط بھی استوار نہ تھا۔لہذا دوماہ بعدوہ دوبارہ عازم سفر ہوئے۔نارٹن پہلے ہی ہلاک کیا جاچکا تھا۔ایک اور محض تیمور میں موت ہے ہمکنار ہو چکا تھا۔ دواشخاص بٹاوامیں بخار کی لپیٹ میں آ چکے تھے اور بخار کے عالم میں موت ہے ہمکنار ہو چکے تھے۔ یانچواں شخص انگلسّان کی جانب سفر کے دوران موت سے ہمکنار ہوا تھا۔ چھٹا محض ڈوب کر ہلاک ہوا تھا۔ لہذا کتتی پرسوار 19 افراد میں سے 13 افراد پورٹ ماؤتھ پینچنے میں کا میاب ہوئے تھے۔ بلیگ پر بونٹی نامی جہاز کے نقصان کا الزام عائد کیا گیا۔اس کے فوراً بعدوہ دوبارہ تا ہٹی ہے بریڈ فروٹ اکٹھا کرنے کے سفر پرروانہ ہوا۔ کیکن اس مرتبہاس کےساتھ کوئی سانحہ پیش نہآیا۔اس کے بعداس نے فرانس کے خلاف جنگ میں بہترین خدمات سرانجام دیں اور مابعد 1806ء میں اے ساؤتھ ویلز کا گورزمقرر کیا گیا۔اس کا بیدورانی بھی کسی سانحہ ہے کم نہ تھا۔وہ من مانی کرنے کا عادی تھا۔لہذا اے ایک نئی بغاوت کا سامنا کرنا پڑااور تین برس بعداے واپس اس کے گھر رخصت کردیا گیا۔لیکن میمل در آ مدبھی اس کی ترقی کی راہیں مسدود نہ کرسکااوروہ وائس ایڈمرل کے عہدے پر فائز ہوگیا.....اگر چہاس کا فعال کیریئراپنے اختیام کو پہنچ چکا تھا.....اور 1817ء میں لندن میں اس کا انقال ہوگیا۔

بونی نامی جہاز پر قبضہ کرنے کے بعد کر بچیئن نے اپنے آ دمیوں کو اکٹھا کیا .....ان میں 16 باغی افراد کے علاوہ سات بلیگ کے وفا دار ا فراد بھی شامل تھے۔۔۔۔ان میں ہے کچھافرا دکوان کی مرضی کے برعکس روکا گیا تھا۔۔۔۔کرچیئن نے ان افرا دسے کہا کہ وہ اپناایک لیڈرمنتخب کرلیں۔ ان افراد نے متفقہ طور پر کر بچیئن کوا پنالیڈرمنتخب کرلیا۔اب ان کے سامنے بیمسئلہ تھا کہ وہ کس مقام کارخ کریں۔تاہٹی جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ بالآخريه فيصله كيا كما كي جيو في سے جزير بے تو يائى كارخ كيا جائے جوكہ 1000 ميل كے فاصلے پرمشرق كى سمت پرواقع تھا۔ ايك ماہ كے بحرى سفر کے بعدوہ تو پائی پہنچ کیلے تھے۔لیکن اس مقام پرسفید فام لوگوں کےساتھ نارواسلوک کیا گیااور پچھاڑائی جھکڑا بھی ہوا۔تب وہ تاہٹی کی جانب روانہ ہو گئے تا کہ کچھمولیثی است کے کرسکیں اور کچھ آبائی باشندوں اورخوا تین کے ہمراہ واپس لوٹ آئے جنہوں نے اہل تو پائی کواس امر پر راغب کیا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ پرامن برتاؤ کریں۔ تاہم بیامن امان تا دیر برقر ارندرہ سکا۔اس جزیرے پر تین سرداروں کی حکومت تھی اور کر بچیئن ہے بیلطی سرز دہوئی کہاس نے کمزورترین سردار کے ساتھ گھ جوڑ کرلیا۔سفید فام یہاں پر قابل رحم زندگی گز ارر ہے تھے لبذاوہ کر بچیئن پر دباؤ ڈالتے رہے کہ واپس تاہٹی کا رخ کیا جائے۔اس جزیرے کوچھوڑنے ہے قبل ایک سرداراوراس کے ساتھیوں کے ساتھان کی ایک اورلڑائی بھی ہوئی لیکن اس لڑائی میں کوئی سفید فام زخمی نہ ہوااور ماہ تتبرمیں وہ تمام کے تمام تاہٹی واپس پہنچ بچکے تھے۔تمام تر وفا داروں اورنصف باغیوں نے اس مقام پر ہی قیام کرنے کا ارادہ کیا۔

بقایا آٹھافراد بمع کرچیئن نے کچھتا ہٹی خواتین کواغوا کیا اوران کے ہمراہ عازم سفر ہوئے۔ان کےاس سفر میں تین مردآ بائی باشندے بھی شامل تھے ۔۔۔۔ وہ کسی ایسےالگ تھلگ جزیرے کی تلاش میں تھے جہاں پروہ اپنی زندگی کے بقایا ایام گزار سکیں اوران کواپنے تلاش کئے جانے کا کوئی خدشہ ندہو۔وہ چار ماہ تک ایسے جزیرے کی تلاش میں رہےاوراس دوران انہوں نے ہزاروں میل کا سفر طے کیااوروہ پڑکارن پہنچ گئے۔ بیجگہ ان کوایک مثالی جگه دکھائی دی۔ به جگه غیرآ بادنتھی۔ یہاں پر ہریڈفروٹ .....کیلوں اور دیگراشیائے خوردونوش کی فراوانی تھی اوریانی کی بھی بہتات تھی۔وہلوگ جب بونٹی نامی جہاز ہےا بناساز وسامان اتار چکےتو کرمچیئن نے جہاز کوآ گ لگا دی۔اس کےساتھیوں کی آ تکھیں آنسوؤں ہےلبریز ہو گئیں۔اجا تک ان کے اندرانگلتان جانے کی خواہش بیدار ہونے لگی اوروہ اپنی تمام ترمہم پر ماتم کرنے لگے۔اس کے بعد 18 برس تک وہ تاریخ

کینظروں سے اوجھل رہے : http://kitaabghar.com http://kitaabg 1808ء میں اس وقت جزوی طور پر پردہ اٹھا جبکہ ایک امریکی اس جزیرے پر جا پہنچا۔ اس وقت باغیوں میں ہے محض ایک ہی فردزندہ تھا۔اس کا نام ایلک اسمتھ تھا۔لیکن 1814ء تک مکمل داستان منظرعام پر نہ آسکی تھی .....وہ لوگ بہت ہے مصائب کا شکارر ہے تھے .....انہوں نے پٹکارن پہنچنے سے پیشتر مختلف جزیروں سے تین مزید آبائی ہاشندے پکڑے تھے اور آغاز ہی ہے ان کے پاس تین عورتوں کی کمی پائی جاتی تھی اور جب یا نج میں تین موت کا شکار ہو گئیں تب سفید فاموں نے آبائی باشندوں کی بیویوں کو چرایا۔ دومقامی باشندوں نے بدلہ لینے کی کوشش کی مگروہ ہلاکت کا شکار ہو گئے۔ بقایا جار کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک روار کھا گیا۔انہوں نے بھی بدلہ لیننے کی کوشش کی اورایک روزانہوں نے پانچ سفید فاموں کو ہلاک کردیا۔ بیواقعہ تتبر 1793ء کو پیش آیا تھا۔ان سفید فام مردوں کی بیویوں نے دومقامی باشندوں کوموت کے گھاٹ اتاردیا۔ تب کچھ

' برسوں تک امن وامان رہا کیونکہ ان سفید فاموں کے پاس ابعورتوں کی تعدا دمردوں کی نسبت زیادہ بھی حتیٰ کہ ایک باغی نے ٹی پلانٹ سے الکحو ل کشید کرنے کا طریقہ دریافت کرلیا۔اس نے ڈی۔ٹی تیار کی اورخودکشی کرلی۔اب اس جزیرے پران سفید فاموں کے بیں بچے آباد تھے اور باغیوں میں ہے محض اسمتھ نامی باغی زندہ بچاتھا۔

جہاں تک تا ہٹی کےلوگوں کاتعلق تھا۔۔۔۔اپنی آید کے اٹھارہ ماہ بعد انہوں نے اپنے آپ کو'' پنڈورا'' ٹامی بحری جہاز کے حوالے کر دیا تھا جوانگلتان ہےان کی تلاش کے لئے آیا تھا۔واپسی کے سفر کے دوران میہ جہاز ایک حادثے کاشکار ہو گیا تھااوراس حادثے کے نتیج میں بونی نامی جہاز کے چھافراد ڈوب گئے تھےاورمحض دس افراد بالآخر پورٹ ماؤتھ پہنچے تھے۔ان کا کورٹ مارشل کیا گیا اور تین افراد کو بغاوت کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی اور باقی ماندہ افراد کو بری کر دیا گیایا معاف کر دیا گیا۔ سزائے موت سنائی گئی اور باقی ماندہ افراد کو بری کر دیا گیایا معاف کر دیا گیا۔

آج ..... پٹکارن پر باغیوں کی اولاد آباد ہے۔ جیرانگی کی بات سے کہ کیا وہ کر تجیئن یاولیم ہلیگ کے بارے میں سوچتے ہوں گے....جن کے آپس میں کے جھکڑے کی وجہ ہے وہ اس دنیامیں آنے اور اس جزیرے پر آباد ہونے پرمجبور ہوئے؟



# http://kitaabghar.com

ادارہ کتاب گھراردوزبان کی ترقی وترویج،اردومصنفین کی موثر پہچان،اوراردوقار ئین کے لیے بہترین اوردلچے کتب فراہم کرنے کے لیے کام کررہا ہے۔ اگر آپ بچھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کررہے ہیں تو اس میں حصہ لیجئے۔ ہمیں آپ کی مدو کی ضرورت ہے۔ کتاب كركومدددين كے ليے آپ:

- http://kitaabghar.com كانام اين دوست احباب تك پنجائے۔
- اگرآپ کے پاس کسی اچھے ناول/کتاب کی کمپوزنگ (ان بہتے فائل) موجود ہے تواے دوسروں سے شیئر کرنے کے لیے كتاب كركود يجئ
- کماب امر لود ہے۔ کتاب گھر پرلگائے گئے اشتہارات کے ذریعے ہمارے سپانسر زکووزٹ کریں۔ایک دن میں آپ کی صرف ایک وزٹ http://kitaabghar.com

## روزیٹااسٹون (پتر) کی بازیابی

http://kitaabghar.com

وادی نیل کی سیاحت سرانجام دینے والا کوئی بھی سیاح آج بھی قدیم مصری تہذیب کی شان وشوکت سے بخوبی آ گاہ ہوسکتا ہے۔ فرعونوں نے بڑے بڑے اور بھاری پیقراستعال کئے تھے.....اور چونکہ آب وہوا بھی خشکتھی.....لہذامجسے اورعمارات قابل غورحد تک حوادث زمانہ

تب 1798ء میں نپولین بونایا ہے نے مصر پرحملہ کیا۔ بیا یک ایس کارروائی تھی جس نے نہ صرف بور بی حکومتوں کو چو کنا کر دیا بلکہ خوفز دہ بھی کر دیا۔ کیونکہ نپولین بونا پارٹ کامیابی کے جھنڈے گاڑر ہاتھا۔ بونا پاٹ کے حملے کا اگلانشانہ برطانیہ کوتصور کیا جار ہاتھا۔ لیکن بونا پارٹ نے بیوضاحت کی تھی کہ برطانیہ کو تباہی و بربادی ہے ہمکنار کرنے کا بہترین طریقہ بیتھا کہ اس کے تجارتی رائے منقطع کردیے جائیں۔اس کے علاوہ فرانس کے لئے بیہ ایک موزوں وقت تھا کہ وہ آرٹ اور ثقافت کے میدان میں ایک مرتبہ پھررہنمائی سرانجام دیتے ہوئے اپنی سابقہ حیثیت کو برقر ارکرے .....اور وادی نیل ے جوبھی خزانے حاصل کئے جائیں وہ ایک بہترین کاوش تصور کی جائے گی۔لبذامصر پر حملے سے فرانس کے دومقاصد کی پیجیل ممکن ہوتی تھی :۔

(1) دنیا پر بیثابت کیاجائے که فرانس روبه وسعت تھا۔

(2) برطانیہ کے مشرقی وسطیٰ کے ساتھ تجارتی رائے منقطع کئے جائیں۔

البتہ بونا پاٹ نے اپنے اس ذاتی خواب کومنظرعام پرلانے کی جسارت نہ کی تھی جس کے تحت اسکندراعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سیار سے رجزہ یہ ایک بهت بری سلطنت کی تخلیق حابها تھا۔

اسكندر بيتك كاسفر بخو بي طع يا گيا تھااوركوئى ناخوشگوار واقعه پيش نه آيا تھااور دريائے نيل كے ڈيلٹا ( دھانے ) پرکمپ لگا لئے گئے تھے۔ فرانسیسی سوچ کے ہمراہ مصر کی قدیم تہذیب کے معروف 175 ماہرین بھی لائے گئے تتھاوران لوگوں نے فوری طور پراپنا کا مسرانجام دینا شروع کر دیا تھااور آ رٹ کے پرانے نمونے اکٹھے کر کے ان کی فرانس روا نگی کا بندوبست کر دیا تھا۔انہوں نے اسکندریہ کے علاوہ دیگرمصری شہروں کو بھی حیران کن اشیاء کے ساتھ مجرا ہوا یا یا اور انہوں نے بغیر کسی ایچکےاہٹ ان اشیاء پر قبضہ جمالیا۔ بدنصیب اورمصیبت زوہ ما لکان ان مغروراور طاقت ور لوگوں کے سامنے بزولی کا مظاہرہ کرنے کے سوااور کیا کر سکتے تھے کیونکہ تملہ آورواضح طاقت اور قوت کے حامل تھے۔

فرانسیسی فوجی وستے اپنے کیمپول کے نز دیک مختصر آ رام سے لطف اندوز ہور ہے تتھے۔روزیٹا کے مقام پر ..... جو کہ ایک ساحلی قصہ تھا۔ وہ اسکندر بیہ ہے 30 میل کے فاصلے پر واقع تھا....ایک نوجوان انجینئر افسر جس کا نام بوسارڈ تھااس نے اس مقام کے نزدیک ایک پرانے قلعے کا معائند کیااوراس نے بیفیلہ کیا کہ بیقلعدا یک بہترین فوجی چوکی کےطور پراستعال کیا جاسکتا تھا۔اس نے میجی محسوس کیا کہ مناسب احتیاط بھی لازم تھی ۔ تا کہ مزید تحفظ کوممکن بنایا جاسکے رلہذااس نے اپنے آ دمیوں کو حکم دیا کہاس قلعے کے سامنے کچھافا صلے پرایک خندق کھودی جائے ۔وہ اپنے خیمے میں پڑا اونگھ رہاتھا کہ ایک سار جنٹ نے آ کراہے جگایا اور پینجر بہم پہنچائی کہ خندق کی کھدائی کے دوران انہیں پھر سے بنائی گئی ویوار کا ایک حصہ نظر آیا تھا۔ بوسارڈاس دیوارکود کھنے کے لئے فوراً اس سار جنٹ کے ہمراہ چل دیا ....اس نے اس دیوارکوگرانے کے احکامات صادرکر دیے .....اس دوران اسے کوئی عجیب وغریب چیز نظر آئی۔وہ فوری طور پر خندق میں کود گیا تا کہ مزید قریب ہے اس چیز کا مشاہدہ کرسکے۔ دیوار کا یہ حصہ تقریبا چھے فٹ او نیجا تھا اور آتھ یا نوفٹ لمباتھا۔اس کے درمیان میں پھر کی ایک سل نصب بھی جس کی پیائش تقریباً تین مربع فٹ تھی۔اس سل کے معائنے سے بیانکشاف ہوا کہ اس کوعین مہارت کے ساتھ دیوار میں بنایا گیا تھااور جب بوسارڈ نے اس کی سطح پر سے ریت کوصاف کیا تواس کو بیدد مکھے کراز حد حیرانگی ہوئی کہاس کی سطح بہترین پالش کی حامل تھی اور قدیم مصری تحریرے ڈھکی ہوئی تھی جو بجائے حروف کے تصویر کے ذریع کھی جاتی تھی (خطاتصویری)

اگر چہوہ قدیم مصری تہذیب کا ماہر نہ تھااور نہ ہی وہ کسی مخصوص ذبانت کا حامل نوجوان تھالیکن فرانسیسی افسران کو ماہرین سے بیتر بیت دلوائی گئی تھی کہ وہ کسی بھی غیرمعمولی نوعیت کی حامل چیز کی اہمیت ہے واقف ہوسکیس اورالیی غیرمعمولی چیز کی فوری طور پررپورٹ افسران بالا کو پیش کریں۔ پھر کی بیسل بھی غیرمعمولی نوعیت کی حال تھی۔لہذا بوسارڈ نے دیوارگرانے میں اپنے آ دمیوں کی مدد کی حالانکہ بیکوئی آ سان امر نہ تھا کیونکہ اس دیوار کے تغییر کنندگان بھی اینے فن کے استاد تھے۔وہ گرم اور کمبی دو پہرای کام میں مصروف رہے۔ بالآ خروہ پپقر کی سل نکا لنے میں کامیاب ہو گئے اورسار جنٹ کی مدوے بوسار ڈاس سل کواپے خیمے میں لے آیا۔

یمحض ایک اتفاق تھا کہانہوں نے روزیٹااسٹون دریافت کرلیا تھا۔ بیسل ایک ایساخزان تھی جے سے بڑھ کرکوئی خزانہ مصرے دریافت نه ہوا تھا کیونکہ بیسل وہ چابی مہیا کرتی تھی جوفر عونوں کے ملک کی تاریخ کے دروازے کھولتی تھی۔ بیسل تحریر کی حامل تھی اور پیچریر تین مختلف اقسام ہے متعلق تھی۔اس کی تجلی سطح پر یونانی زبان میں تحریرتھی۔درمیان میں قدیم مصری زبان میں تحریرتھی اور بالائی سطح پر خطائصویری تھا ( قدیم مصری تحریر جو بجائے حروف کے تصویر کے ذریعے کھی جاتی تھی )

بوسارڈ نے اس پھر کی بازیابی کی رپورٹ فوری طور پراہے اضران بالاکودی اوران کے جواب کا انتظار کرنے لگا کیونکہ اس کے ساتھی اضران نے ا بتایا تھا کہ اس قتم کی دریافت پر بھاری انعام واکرام دیا جاتا تھا۔لیکن حکام بالانے اپنے رقمل کے اظہار میں کافی سستی سے کام لیا۔اس کی گئی ایک جوہات تھیں۔بوٹایارٹ نے جو 175 ماہرین مخصوص کئے تھے ان میں سے ایک تہائی معروف ماہر آ ٹارقدیمہ تھے۔وہ اپنے کی ایک پراجیکٹ کے سلسلے میں مصروف تتصه وه یا توکسی دریافت کی خبرکومحوکر دیتے تھے یااس کی اہمیت کونظرانداز کرجاتے تھے جبکہ بقایا دونتہائی ماہرین ادھراُدھرمٹرگشت کرتے رہتے تھے اورجلدا زجلد خزانے میٹنے میں مصروف رہتے تھے۔ بہت سے بور فی ممالک میں مصری قدیم اشیاء از حدمقبول تھیں اوران کی خرید کے لئے بھاری قیمت اداکی جاتی تھی۔ بلآخر بوسارڈ کو بیاحکامات موصول ہوئے کہ وہ اپنی دریافت کے ہمراہ اسکندریہ پہنچے۔اس نے خوشی خوشی ان احکامات کی فعیل کی۔شہر پہنچنے کے بعدا ہے ایک کے بعددوسرے افسر کے پاس بھیجا جاتار ہالیکن کوئی بھی اس کی دریافت سے متاثر ہوتا دکھائی نہ دیتا تھاحتی کہ ایک عمررسیدہ کوتاہ قد مخص نے بیانکشاف کیا کہ پھر کی اس مل پررقم تحریحظیم اہمیت کی حامل ہوسکتی تھی۔اس مخص نے بوسارڈ کواپنے پیچھے پیچھے چلنے کی تلقین کی اور بوسارڈ پھر کی سل کو

ا پنے سینے کے ساتھ لگائے اس کے پیچھے چیتار ہاحتیٰ کہ وہ ایک ایسے ہال میں پہنچ گئے جہاں پر کمانڈرا نیجیف براجمان تھا۔اس عمر رسیدہ کوتاہ قد شخص نے ایک میزسامنے کی جانب بھینچی اور بوسارڈ کواشارہ کیا کہوہ پھر کی اس سل کواس میز پررکھ دے۔اس کے بعداس مخص نے نپولین کواس سل کی ممکنہ اہمیت کے بارے میں انتہائی وضاحت کے ساتھ بتایا۔ وعظیم مخص اپنے سرکوجنبش دیتار ہا۔ مابعداس نے حکم دیا کہ:۔

aabghar.com"اس پررقم تحریر کی نقول یورپ کے ہرایک مفکر کو بھجوادی جائے۔"http://kitaali

اس کے بعداس نے بوسارڈ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ:۔

"نوجوان....تم نے ایک بہتر کارنامہ سرانجام دیا ہے.... جب تمہاری اس دریافت کی حقیقی قدرو قیمت کا اندازہ لگالیاجائے گا ت جمهین گران قدرانعام نے نوازاجائے گا۔"

اور بیآ خری کلام تھا جو بوسارڈ نے روزیٹا اسٹون کے بارے میں سنا تھا .....وہ پھرجس کے ساتھ اس نے کافی زیادہ امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں ۔اس کے بعداس کو ہدائت کی گئی کہ وہ پیقر کی اس سل کو وہیں پڑار ہنے دے جہاں پر بیر بھی گئی تھی اور بذات خودنوری طور پراپنی یونٹ میں واپس چلا جائے۔ جوں ہی بوسارڈ روزیٹا واپس پہنچا توں ہی ہر کوئی جنگ کی تیاریوں میںمصروف ہو گیا۔ یہ جنگ غزہ کے مقام پرلڑی گئی اوراس جنگ میں نپولین نے مملوکوں کی قوت کومفلوج کر کے رکھ دیا۔

نپولین کی اس کامیابی ہے فرانسیسی عوام اگر چہ خوشی ہے ہمکنار ہوئی لیکن تمام ترلی وانت (بحرروم کامشر تی حصہ اوراس کا ساحل اور جزائر وغیرہ) میں بیصدائیں گشت کرنے لگیں کہ قدیم لوگوں کی آزادی کو بحال کیا جائے اوران پر جبر واستبداد کے دروازے بند کئے جائیں۔

یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ بیلڑائی جولائی 1798ء کولڑی گئی تھی کیکن ایک ماہ بعد نیلسن کے بحری جہاز وں نے فلیج ابو یوکر ہے فرانسیسی بحربیہ کو اپنانشانه بنایا۔وہ بحری بیڑہ جو نپولین کی فتح یاب فوج کومصرلایا تھا۔ چونکہ بیھملہ اجا تک ہوا تھالہٰذا فرانسیسی تھوڑی بہت مزاحمت ہی کر سکے اور ان کی بحرى قوت ايك حدتك خاتمه پذير موچكي تقى اوراس طرح برطانيكو بالادى حاصل ہوگئى۔اپنے گھر ميں بھى نيكسن كى فتح كے دوررس نتائج لكلے۔اس فتح نے برطانية آسر يليااورروس كےاتحاد كى راہيں كھول ديں تا كەفرانس كى حكومت كاخاتمه كياجا سكےاوران كوان كى پرانى سرحدوں كےاندرمقيد كياجا سكے۔

نپولین فرانس کیلئے روانہ ہوا مصراور شام کے فاتح کےطور پراس کا پرتیا ک استقبال کیا گیا۔اس کواینے ملک کا نجات دھندہ بھی قرار دیا گیا۔فرانس کےلوگ بیمحسوس کررہے تھے کہ وہ کافی جنگ وجدل سرانجام دے چکے تھے۔فرانس کےمعاشی حالات بدتر ہو چکے تھے۔ملک میں بدامنی کا بھی دور دورہ تھا۔ سڑکیں ہجوم سے خالی تھیں اور ویران پڑی تھیں۔اسکولوں میں معقول تعداد میں اساتذہ موجود نہ تھے۔امہپتالوں میں معقول تعداد میں ڈاکٹر اورٹرسیں موجود نتھیں ۔صنعت کا بھی بُرا حال تضااور زراعت بھی ایتر حالت کا شکارتھی ۔

وہ لوگ جوشام کی مہم کے لئے منتخب نہ ہو سکے تھے اب نیل کے ڈیلٹا میں تقریباً دو برس سے برسر پر پکار تھے۔ بوسارڈ کی یونٹ بھی ان میں ے ایک تھی۔ وہ بیچارا نوجوان انعام کے حصول کی تمام امیدین ختم کرچکا تھا۔

روزینامیں بوسار دمحوا نتظار ہی رہا۔۔۔۔خالی ہاتھ۔۔۔۔اورخالی دل۔ان دنوں تار کا نظام موجود نہ تھااورمواصلاتی نظام ست روی کا شکارتھا

.....لېذانه بې بوسار ڈ اور نه بې ماہرین پیجانتے تھے که روزیٹااسٹون کی تحریر کی جونفول انہوں نے یورپی ماہرین کو بھجوائی تھیں ان کا کیابنا تھا۔ حالانکہ ان تحریروں نے بور بی مفکرین کی دلچیپی کوابھاراتھا۔ کچھ ماہرین اس نکتہ نظر کے حامل تھے کہ بیروزیٹااسٹون مصری تاریخ کی حالی تھی۔ نئ صدی کی عمر بمشکل ایک برس تھی کہ برطانیہ نے نیل کے ڈیلٹا پر چڑھائی کی تھی۔انہوں نے فرانسیسی فوج کوقیدی بنالیا تھااور فرانس کے غلبے کے آخری نشانات کو بھی مٹادیا تھا۔ان قیدیوں میں بوسارڈ بھی شامل تھا....اے اس وقت شہرت کی چند گھڑیاں نصیب ہو کمیں جب انگلسان چینچنے کے بعداس سے روزیٹا اسٹون کی دریافت کے بارے میں سوالات کئے گئے۔اس نے ان سوالات کے سیح جواب دیے اوراس کے جواب سچائی پرمبنی تضےاوراس کے بعداہے واپس جیل میں ڈال دیا گیا اور وہ ایک لمبے دورا نیے تک جیل میں ہی رہا۔ برطانیہ نے ان تمام خزانوں اور نوا درات پر قبضه کرلیا جو جوفرانس نے مصرمیں انکھے کئے تھے۔ وہ روزیٹا اسٹون میں گبری دلچیہی لے رہے تھے جس کواب برطانوی عجائب گھر کی زينت بناديا كيا تفاا ورتفامس ينك اس كامطالعه سرانجام دے رہاتھا۔

روزیثااسٹون پر کام ایک مشکل اورست روی کا حامل کام ثابت ہوا۔ 1822 ء میں ایک فرانسیسی ماہر لسانیات جین فران کوئس اس قابل ہوا کہ وہ اس پھر پررقم تحریر کا ترجمہ پیش کر سکے۔ا گلے دس برسوں کے دوران اس نے مصری گرائمراورڈ کشنری تیار کی۔لبنداایک ہزار سے زائد برس بعد قدیم مصریوں کےالفاظ دوبارہ پڑھے گئے اور دنیا کے عظیم ترین لوگوں کی تاریخ کا انکشاف ہوا۔

کتاب کمر کی پیشکش 🕳 کتاب گمر کی پیشکش

### اردو ادب کے مشہور افسانے

کتاب اردو ادب کے مشھور افسانے مجی کتاب گریردستیاب جس میں درج ذیل افسانے شامل میں۔ ( آخری آ دی، پسماندگان، انتظار حسین)؛ ( آیا، متازمفتی)؛ ( آنندی، غلام عباس)؛ (اینے وَ کھی مجھے دے دو، وہ بڑھا، راجندر سنگھ بیدی)؛ (بلا وَز، کالی شلوار، سعاد<mark>ت حسن من</mark>ٹو)؛ (عیدگاہ، کفن، شکوہ شکایت، منشی پریم چند)؛ (گڈریا، اشفاق احمہ)؛ (توبیشکن، بانو قدسیه)، (گندُ اسا، احدندیم قاتمی)؛ (حرام جادی مجرحس عسکری)؛ (جینی شفیق الزخمن )؛ (لحاف عصمت چغتائی)؛ (لوہے کا کمر بند، رام لعل)؛ (ماں جی، قدرت الله شهاب)؛ (مٹی کی مونالیزا، اے ہے یہ)؛ (اوورکوٹ، غلام عبّاس)؛ (مہالکشمی کائیل، کرشن چندر)؛ ( ٹیلی گرام، جو گندریال)؛ ( تیسرا آ دی ،شوک<mark>ت صد</mark>یقی) اور (ستاروں ہے آ گے،قراۃ العین حیدر )۔ http://kitaabghar.com یے کتاب افسانے سیشن میں پڑھی جاسکتی ہے۔

### کتاب گھر کی پیشک ٹی *وں اور کلارگت*اب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

1803ء میں صدرامریکہ تھامس جیزس نے جیمز موز وکو ثیوآ رلیز کی خریداری کے لئے بھیجااوراس کے ساتھ قصبے کے مشرق کی جانب اتنی زمین کی خریداری کی ہدائت بھی کی جنتی زمین وہ فرانسیسیوں کو 10,000,000 ڈالر کے عوض بیچنے پر آ مادہ کر سکے۔وہ اوراس کی حکومت جیران ره گئی کہوہ نہ صرف نیو آرلیز کی بندرگاہ بلکہ لوسیانہ کا پوراعلاقہ 15,000,000 ڈالرمیں خرید نے میں کامیاب ہو گیا۔خون خرابہ کئے بغیرامریکہ نے ا پنی علاقائی ملکیت کی حدود دوگئی کرلی اور دنیا کی زرخیزترین وادی حاصل کرنے میں بھی کا میاب ہو گیا۔

اس نے رقبے نے امریکیوں کے لئے مہمات سرانجام دینے اور حقیق تفتیش کے نئے دروازے کھول دیے۔ان مہمات میں ہے اہم ترین مہم لی وس اور کلارک کی تھی جوانہوں نے دریائے کولمبیا کے دہانے پرسرانجام دی۔

تھامس جیغرس اس مہم کی اہمیت ہے بخو بی واقف تھا۔اگرنٹی امریکی سلطنت کو کامیا بی کے ساتھ آباد کرنا تھااوراس کوتر تی کی راہ پر گامزن کرنا تھا تو پیضروری تھا کہ اس سرز مین کی تحقیق وتفتیش سرانجام دی جائے اوراس خطے کی نوعیت ..... آب وہوا.... سبزیوں اور حیوانات کی زندگی کے بارے میں بخوبی جانا جائے۔

جیفرس نے اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کیپٹن میری ویدر لی وس کا انتخاب کیا کہ وہ اس مہم کی سربراہی سرانجام دے۔ولیم کلارک (امریکی فوج کالیفٹینٹ) کوسکنڈ۔ان۔کمان مقرر کیا گیا۔ دیگر جماعت کا انتخاب سرحدی فوج ہے کیا گیا۔۔۔۔اس جماعت کیلئے اچھی صحت ۔۔۔۔اچھے مزاج اورا چھے اخلاق کے حامل افراد کا انتخاب کیا گیا۔ چندا بیک شہریوں کو بھی اس جماعت میں شامل کیا گیا جورضا کارانہ طور پرشامل ہوئے تھے۔

کی وس نے دریاؤں کی گزرگاہوں کا مشاہدہ سرانجام دینا تھا..... تمام تر جزیروں کے نقشے مرتب کرنے تھے اور علاقے کا نقشہ بھی بنانا تھا اورغیرمعمولی لینڈ مارک کی جانب خصوصی توجید بی تھی۔زمین کی زرخیری کا مشاہدہ سرانجام وینا تھا.....موسی صورت حال اورموسموں کے تغیر وتبدل کا مشامده سرانجام وینا تھا.....حیوانی۔نبا تاتی اورحشرات الارض کی زندگی کا مشاہدہ سرانجام دینا تھا.....انڈین قبائل .....ان کے رہائشی مقامات ..... ان كے طور طریقے اور رسم ورواج وغیرہ كامشاہدہ سرانجام ویناتھا..... تجارت كى ممكنات كا جائزہ لیناتھااورانڈین میں چيک کے خلاف مدافعتی شکیے متعارف کروانے تھے

اس جماعت نے جو فاصلہ طے کرنا تھاوہ تقریباً جار ہزارمیل کےلگ بھگ تھااوراس فاصلے کودوبرس کی مدت میں طے کرنا تھا۔ ۔ یہ جماعت 43ارکان پرمشمل تھی۔ان میں ہے 14 افراد حاضر سیابی تھے ۔۔۔۔ دوافراد فرانسیسی تھے اور ایک نیگر وغلام بھی شامل تھا۔ 1804ء کے موسم بہارتک ریہ جماعت مہم کی سرانجام دہی کے لئے تیارتھی ۔کشیوں پرسامان تجارت لا ددیا گیا تھا۔اس سامان میں دیگراشیا کے علاوہ

5 مئى كويە جماعت اپنے تارىخى سفرىررواند ہوئى۔

سفر کا پہلا حصہ ماہ مئی اور ماہ اکتوبر کے درمیان طے کیا گیا۔ بیسفر 1600 میل پرمچیط تھا اور بیسفر طے کرنے کے بعد بیہ جماعت ان انڈین دیباتوں میں پہنچے گئی جوآج کل کے بسمارک کے شال میں بچاس میل کی دوری پرواقع تھے۔ http://kitaabg

مسوری تک جہاز رانی آ سان نتھی اور کئی ایک مشکلات در پیش تھیں ۔لہٰذاروز انداوسطاً 12 اور 15 میل کاسفر طے کیاجا تا تھا۔مجھی کبھار بيسفر محض جيميل في دن تك محدود موكرره جاتا تفايه

لی وی .....کلارک اور جماعت کے دیگرارکان جومشاہدہ کرتے تھے یا جو پچھ سرانجام دیتے تھے اس کوتح پر میں محفوظ کر لیتے تھے۔انہوں نے علاقے کے نقشے بھی بنائے تھے۔

'' ہم جس علاقے ہے گزرے وہ کیسال صورت حال کا حامل تھا .....زرخیز ...... دریا کے نزد کیک نیمیی زمینیں .....وسیع میدان .....اورلکڑی کی بہتات۔''

23اگست 1804ء کوانہوں نے پہلی بھینس ہلاک کی (حقیقی نام امریکی ارنا بھینسا)۔ بیان دنوں میدانوں میں خال خال ہی پائی جاتی ہے۔ کسی دور میں بیامریکہ کے تمام تر میدانوں میں پائی جاتی تھی .....کینیڈا تامیکسیکو....ان کےغول کی تعداد کافی بڑی ہوتی تھی ہجینس انڈین معيشت كاواحدذ ربيتهي\_

ان کے بستر۔رے۔ بیگ وغیرہ بھی انہیں کی کھالوں سے بنائے جاتے ہیں۔'' ''۔۔۔۔اس بھینس کا گوشت اس قدرلذیز ہے کہ میں نے ایبالذیز گوشت پہلے بھی نہیں کھایا تھا۔۔۔۔اس کی زبان اس کے جسم

کتاب کھر کی پیشکس کہرین سے کتاب کھر کی پیشک

'' ہمیں آ گ جلانے کیلئے لکڑی در کارتھی جوہمیں دستیاب نتھی۔ہم نے لکڑی کے نعم البدل کے طور پر بھینس کا گو برجلا کر ا يناناشته تيار کيا۔''

اس جماعت کودیگر بہترین غذا ئیں بھی دستیاب تھیں۔جانوروں کی کھالوں کی تنجارتی قدرو قیمت بھی بیان کی گئی تھی۔ اس علاقے کے جانوروں .....حیوانوں .....حشرات الارض .....نبا تات کوبھی مکمل طور پر بیان کیا گیا تھا۔ دریا کے کناروں سے دور درختوں سے بے نیاز وسیع میدان تھے اور سرسز اور زرخیز وا دیاں بھی موجو دھیں جومختلف اقسام کے درختوں کی حامل تھیں۔

میدانوں میں آبادانڈین اونٹوں کے ذریعے تجارتی سرگرمیاں سرانجام دیتے تھے۔ لی وس ان کے ساتھ بہتر سلوک کرتا تھا اوران کی عزت كرتا تھا۔ وہ انہيں تحا كف پیش كرتا تھااوران كى مقامى زبانوں كامواز نەكرتا تھا۔ وہ انڈین قبائل کے ساتھ مشاورت سرانجام دیتا تھااوران کی آپس کی قبیلوں کی جنگوں میں ٹالٹ کے فرائض بھی سرانجام دیتا تھا۔اس نے کٹی ایک قبائل کوآ پس کی جنگیس بند کرنے پر بھی آ مادہ کیا تھا۔ کتاب گھر کی پیشکش

21 اکتوبرکویہ جماعت مینڈین کے نودیباتوں میں پیچی۔

126 کتو برکوموسم بخت سرد تھااور جماعت کے دوار کان سردی کی شدت کی وجہ سے علیل ہو گئے تھے۔ لی وس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آن پہنچاتھا کہایک مستقل کیمپ بنایا جائے۔اس نے اپنی جماعت کے ارکان کوتھم دیا کہ وہ کیپ تیارکریں تا کہاس میں موسم سرما بخو بی گزارا جاسکے۔ایک ماہ کے اندرا ندریہ کام ممل ہوگیا اوراس کا نام فورٹ مینڈین رکھا گیا۔

29 تاریخ کوبرف باری ہوئی اورایک فٹ سے زا کدبرف پڑی۔ 12 دسمبر کودریا کا پانی بھی جم گیا۔ سردی علاقے کواپنی گرفت میں لے چکی تھی اور پانچ ماہ تک سردی کی شدت جاری رہی۔

موسم کی شدت کے باوجود جماعت کے ارکان نہ تو بور ہوئے اور نہ ہی فارغ بیٹے رہے۔ گذشتہ مہینوں کے دوران انہوں نے دریا کے کناروں ہے جو ہڈیاں ..... چٹانوں کے ٹکڑے ....سینگ وغیرہ اکٹھے کئے تصان کا معائنہ سرانجام دیتے رہے ....ان کی رپورٹ تحریر کرتے اور ان کوصندوقوں میں بند کردیتے تا کہان کو واپس مشرق کی جانب روانہ کیا جا سکے جبکہ موسم بہار میں برف پکھل جائے۔ برطانوی اورفرانسیسی فر کے تاجر....شال مغربی فرخمینی کے ملاز مین تجارت کی غرض ہےان دیباتوں کا دورہ کرتے تھے۔

اس دوران دوستانه ماحول کے حامل مینڈین انڈین اپنے ویہاتوں میں سفید فام ملاقا تیوں کا استقبال کرتے .....ان کوکھانا کھلاتے اور ان کی تفریح کا سامان مہیا کرتے تھے جومختلف رقص کی صورت میں ہوتا تھا اوران کواپنی ساجی زندگی میں جھا تکنے کا موقع فراہم کرتے تھے۔ سفید فام ہم جوبھی جوش ٔ جذبے اور ولولے کا مظاہرہ کرتے تھے اور اپنے میز بانوں کے ساتھ کھل مل جاتے تھے۔

جب موسم سازگار ہوا تب نمونہ جات کے صندوق تحقی پر لا دے گئے اور 13 افراد پر مشتمل عملہ واپس گھر کی جانب روانہ ہوا کہ اس جماعت کی اب تک کی کارروائی کی رپورٹ حکام کو پیش کر سکے۔ ہاتی جماعت نئی کشیوں پرسوار ہوئی اورانہوں نے اہل مینڈین کوخدا حافظ کہااور

مغرب کی سمت رواند ہوگئی۔ http://kitaabg

http://kitaabghar.com اگرچہ مینٹ لوئس اورمیڈین کے درمیان دریا ہے آشنائی حاصل تھی لیکن اس مقام سے بیہ جماعت اس ملک کا سفرسرانجام دے رہی تھی جس کے بارے میں محقیق تفتیش کے مراحل ہنوز طے یانے تھے۔

پہلے چند ہفتوں کے دوران وہ ایسے میدانوں سے گزرتے رہے جو درختوں سے بے نیاز تھے۔ وہ نمونے اکٹھے کرتے رہے ..... نقشے بناتے رہے۔26 مئی کوان کی خوشی کی انتہاندرہی جب:۔

'' کیپٹن لی وس نے چٹانی پہاڑیوں کا ایک دور دراز کا منظر دیکھا۔۔۔۔۔ہماری امیدوں کا مرکز اور ہماری کا وشوں کا انعام۔'' يكى كاعجيب وغريب تبصره بجس كامقصد حقيقت مين دريائ كولببيا تفاجواو نج بهاڑى سلسلے سے دور بہتا ہے۔ لی وس اور كلارك كو

حقیقی انداز ہ نہ تھا کہان چٹانوں کے پیچھے کیا ہے۔انہیں جوبھی معلومات حاصل ہوئی تھیں وہ انڈین سے حاصل ہوئی تھیں جن کا فاصلے کے بار میں قیاس اور فاصلے کو ملے کرنے کے لئے درکارونت سفید فاموں کے قیاس سےمطابقت ندر کھتا تھا۔

13 جون 1805ء کو وہ مسوری کی عظیم آ بشاروں تک جا پہنچے۔ لیوس آ بشاروں کے مین وسط میں کسی چثان پر براجمان ہو گیا اور اس نظارے میں کھو گیا جو نظارہ اپنی تخلیق سے لے کراب تک اوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا۔ http://kitaabghar -

آ بشاروں ہے گزرنے کے بعد جماعت نے بار برداری کا کام سرانجام دینا تھا.....تمام کشتیاں اورساز وسامان اپنی پشت پرلا دنا تھااور تقریباً 18 میل کا سفر مطے کرنا تھا۔ لی وس نے آبشاروں کا تذکرہ تحریر کیا جبکہ کلارک نے ایک بہترین نقشہ تیار کیا۔

ا یک ماہ بعد آبشاریں بہت پیچھےرہ چکی تھیں۔ بالآخر 20 جولائی کووہ چٹانی پہاڑیوں تک جاپنچے تھے۔ یہاں پینچنے پریدانکشاف ہوا کہ 

۵میڈی س

الم كالن

بیور ہیڈو پینچنے کے بعد کشتیوں سے کنارہ کشی اختیار کرلی گئی۔ جماعت پیدل عازم سفر ہو گی اور بلاآ خرکجی پاس کے مقام پر دریا کے سرچشمے تک جا پینی جو سطح سمندرے 5,000 فٹ بلند تھا۔۔

ہ بوں مسیروے 5,000 سے بسیرعا۔۔ 12 اگست کوان پر بیانکشاف ہوا کہ تمام ندیاں اب مغرب کی سمت سمندر کی جانب بہدر ہی تھیں۔ای روز انڈین نے لی وس اوراس کی جماعت کی ضیافت کی اور سامن مچھلی اس ضیافت میں پیش کی گئی۔

'' بیپلی سامن مچھلی تھی جو لی وس نے دیکھی تھی۔اس امرے وہ انتہائی مطمئن ہوا کہ وہ اب بحرا لکامل کے پانیوں تک پہنچ چکا

کیکن لی وس کی خوشی اس وقت کا فور ہوگئی جب انڈین نے اسے بتایا کہ کی وادی کے ساتھ اس کا سفر سرانجام وینا ہے کار ثابت ہوگا۔ انڈین نے امریکیوں کو پیش کش بھی کی کہ وہ انہیں سفر کے تیجے راہتے پرگامزن کرنے کیلئے ان کی ہمراہی کیلئے بھی تیار ہے۔

اب سفر کاسخت ترین حصه شروع ہوا تھا۔ پہاڑوں میں ایک لمباپیدل سفر سلے کرنا تھا۔اس سفر کے دوران انڈین کے پاس جوخوراک تھی وہ نشک چھی پر سنمل ھی۔ اگر چہ بیا گست کا مہینہ تھالیکن موسم سر دہو چکا تھااور رات کو پن میں سیابی جم جاتی تھی۔ بیر یاں اور خشک محیحلی پر ششمتال تقی۔

4 ستمبرتك وه زربس پینی چکے تھے۔

برف باری شروع ہو چکی تھی۔ جماعت تھ کا وٹ کا شکار ہو چکی تھی اور سردی سے بدحال ہور ہی تھی۔

http://kitaabgha

''ان بہاڑوں پر کوئی ذی روح موجود نہ تھا''

7ا کتوبرکوانہیں دریا کی جنوبی شاخ نظر آئی۔ جماعت نے پچھروز کشتیوں کی تیاری میں گزارے تا کہ وہ سنیک کے مقام تک پہنچ سکیں۔ 10 اکتوبرکووہ سنیک جا پہنچے۔انہوں نے جار ماہ کاعرصداو نیچے پہاڑوں کے درمیان گز اراتھا۔

m سینک کی جانب سفر کے دوران امر کی جماعت کی ملا قات کی ایک انٹرین سے ہوئی۔ http://kitaabgh

" ہم ان کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ پیش آئے .....ہم نے ہرایک سردار کو تنحا نف پیش کئے ....سرداروں نے بھی اس جماعت كاراكين كومختلف تحائف پيش كئاورآ دها مرن بھى تحفے كے طور ير پيش كيا"

آ دھے ہرن کا تحفدایک بیش قیمت تحفدتھا کیونکہ خوراک ابھی تک ان کے لئے اہمیت کی حامل تھی محض حارروز پیشتر کی وس نے بیتح بر کیا

" ہم نے کھانا تیار کرنے کیلئے ایک کتاخرید افغالیکن ہمیں اے پکانے کے لئے لکڑی خریدنے میں انتہائی وقت کا سامنا کرنا

انڈین بہتر کاروباری لوگ تھے۔اس علاقے کے بہت ہے قبائل جنوب کے انڈین کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ تجارت کی بڑی جنس مچھلی تھی ۔۔۔۔خشک سامن مچھلی دسیمچھلی دیکھ کرلی وس اوراس کی یارٹی کی بھوک بھی چیک آٹھی تھی لیکن انڈین کسی قیت پرمچھلی بیچنے پرآ مادہ نہ ہوئے تھے۔ان کا کہنا تھا کہ بیچھلی انہوں نے جنوب کی منڈی کے لئے مخصوص کرر کھی تھی۔لہٰذا سفید فاموں کو کتے کے گوشت پر ہی گز ارا کرنا پڑا۔ '' کتے کا گوشت اگر چہ ایک پسندیدہ کھانا نہ تھالیکن اس کوایک قابل قبول کھانا ضرورتصور کیا جاتا تھا۔''

16 اکتوبر 1805ء کو بیرجماعت کولمبیا پہنچ چکی تھی۔ 19 اکتوبر کا دن ان کے لئے خوشیوں بھرا دن تھاجب ان کومونٹ سینٹ ہیلن کی چوٹی نظرآ ئی تھی۔ یہ چوٹی شال مغرب کی جانب واقع تھی۔ 23 تاریخ کووہ کولمبیا کی گریٹ آ بشاروں تک جاپنچے تھے(ابسلیلوآ بشاروں کے نام سے جانی جاتی ہیں)۔25اکتوبر کو جماعت نے اس جگہ کیمپ لگایا جوجگہ آج کل ڈالس تصبے کے نام سے جانی جاتی ہے۔

اس مہم کے پہلے جصے کے دوران کی وس اور کلارک نے مسوری کے عظیم میدانی علاقے کی کشادہ جگہوں کے درمیان سفر مطے کیا تھا۔ در مائے سنیک پر پہنچنے کے بعداُ نہوں نے سرد پہاڑوں کے درمیان سفر طے کیا تھا۔اب پہاڑوں کی سرز مین سے نکلنے کے بعدانہیں محسوس ہوا کہ وہ ایک دوسری نوعیت کے حامل علاقے میں واخل ہو چکے تھے ..... پیشال مغربی ساحل سمندر کے جنگل پر مشتمل علاقہ تھا۔

''2 نومبر 1805ء ۔۔۔۔ دریا کا پاٹ تقریباً ایک میل چوڑ اتھا۔۔۔نشیبی میدان بھی زیادہ چوڑ ائی کے حامل تھے اور بیرمیدان اور ان کےاطراف میں پھیلے ہوئے پہاڑ درختوں سے بھرے پڑے تھے۔مناظر کی بہتبدیلی آ تکھوں کو بھلی گئی تھی اور یہ میں ایندهن فراہم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوسکتی تھی۔''

آب وہوابھی بہت مختلف تھی۔میدانوں کی گرمی یا سردی کی بجائے وہ اب ایک ایسے علاقے سے گزررہے تھے جو گہری دھند کی لپیٹ

میں تھااور جہاں پرشدید بارش ہوتی تھی۔ دھند کی وجہ ہے جماعت کی کارکر دگی متاثر ہوئی تھی اوران کو دریائے ولامٹ نظرنہیں آ رہاتھا۔ و قطعی طور پر ان کی نظروں ہےاوجھل تھا۔لیکن 7 تاریخ کواگلی شتی میں سوارلوگ خوشی ہے بے حال ہوگئے جب ان کی پہلی نظر بحرا لکامل پریڑی۔ بالآ خرجب وه کھاڑی تک جا پہنچےتوان کی کشتیاں طوفان کی زدمیں آ گئیں۔بارش بھی زوروں پڑتھی۔وہ دریا کی ثالی جانب جا پہنچنے۔ جنوبی کنارے پر قیام کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لی وس نے پہلے شالی جانب قیام کاارادہ کیا تھا۔لیکن اس مقام پر گھنے جنگلات تخےاور شکار مفقو دنھاا ورمحض خشک مچھلی پرگز ارنا کرنا تھا۔لبذایہ فیصلہ کیا گیا کہ دریا کو پارکیا جائے اور جنو بی کنارے کارخ کیا جائے۔ قیام کیلئے جوجگہ منتخب کی گئی۔ وہ اب لی وس اور کلارک دریا کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ لی وس سمندر کے ساتھ مزد کی روابط سے دور

رہنے پرخوش تھا۔ 24 دیمبر کوان کی قیام گاہ کمل ہو چکی تھی۔اس قیام گاہ کا نام انہوں نے فورٹ کلاٹ سوپ رکھا تھا۔ بینام انڈین کے ایک مقامی قبیلے کے نام پر تھا۔

انہوں نے فورٹ کلاٹ سوپ میں جوموسم سر ما گزاراو ہ ایک برس پیشتر مینڈین دیہات میں گزارے گئے موسم سر ماہے بکسرمختلف واقع ہوا تھا۔ جار ماہ تک وہسلسل بارشوں کی زومیں رہے تھے۔ان حالات میں ان کے پاس کرنے کے لئے کوئی کام کاج نہ تھا۔اس موسم کے دوران جماعت کے ہرا یک فردئے کسی قدروقت بیاری کی نذر کیا اور وہ فلو کا شکار رہے۔

لی وس اور کلارک نے فرصت کے بیدن اپنے مشاہدات قلمبند کرنے میں گزارے۔انہوں نے ابھی تک جو پچھے دیکھا تھا.....جو پچھمحسوس کیا تھا.....وہ سب کچھوہ صبط تحریمیں لاتے رہے۔کلارگ نے ایک بڑا نقشہ بنایا۔

دیگر تفصیلات ان انڈین نے فراہم کیں جوان ہے ملاقات کیلئے آئے تھے۔ بیانڈین لکڑی ہے بنائے گئے گھروں میں رہتے تھے۔وہ کشتیاں تیارکرنے میں ماہر تھے۔ان کازیادہ تر گزارامچھلی پر ہوتا تھا۔ بیلوگ چوربھی واقع ہوئے تتھاورکوئی بھی چیز فروخت کرنے پر آ مادہ رہتے تھے۔ ''ایک بوڑھیعورت .....چینوک سردار کی بیوی ..... چیانو جوانعورتوں کے ہمراہ .....انعورتوں میںاس کی بیٹیاں اور تجتیجیاں وغیرہ شامل تھیں .....جان بوجھ کر ہمارے قریب رہائش پذیر ہوگئی تا کہ ہمارے مردوں اوراس کی نوجوان عورتوں کے درمیان روابط استوار ہوسکیں''۔

مارچ 1806ءکو ہارہ سنگھے جو کہ گوشت کےحصول کا واحد ذریعہ تھے ..... پہاڑیوں کی جانب ہجرت کررہے تھے .....لہذا کی وس نے بیہ فیصلہ کیا کہ انہیں بھی جلد گھر کی راہ لینی چاہئے۔

دریا کا سفر چے کشتیوں کے ساتھ شروع کیا گیالیکن پچاس میل کا سفر طے کرنے کے بعد جب جماعت ڈیلس کے مقام پر پیچی تب انہوں نے کشتیوں کی بجائے گھوڑوں پرسفر طے کرنا شروع کیا۔اب جماعت نے خشکی کا سفر شروع کیا۔ بیسفرانہوں نے دریا کی شالی جانب طے کیا۔ 29 اپریل کوانہوں نے کولمبیا کوعبور کیا۔ انہوں نے والا والا کے مقام پراسے عبور کیا۔ وہ کچھ دیر تک کے لئے والا والا انڈین کے مہمان

رہےاورانہوں نے ان انڈین کوان تمام انڈین سے زیادہ مہربان پایاجن سے وہ اب تک ملاقات کر چکے تھے۔

7 مئی تک پہاڑیاں ابھی تک برف ہے ڈھکی ہوئی تھیں۔انڈین نے جماعت کو بتایا کہ برف کی تبیداس قدرموٹی تھی کہوہ کیم جون تک پیما زنہیں کر سکتہ بیٹھ اینے سفر کا آغاز نہیں کر سکتے تھے۔

۔۔۔ جماعت کودوجھوں میں تقشیم کردیا تھا۔ان دونوں حصوں نے علیحدہ علیحدہ روٹ سے سفر کرتے ہوئے۔ بیلو اسٹون اورمسوری کے شکھم پرایک دوسرے سے ملنا تھا ۔۔۔۔۔ بیمقام مینڈین دیہات ہے تقریباً دوصدمیل کے فاصلے پرمغرب کی سمت پرواقع تھا۔ 12 اگست کو دونوں جماعتیں آپس میں مل چکی تھیں۔

یلواسٹون کے بالائی پانیوں کی کلارک کی مختیق وتفتیش انتہائی کامیاب رہی تھی اور اس نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان بھی کیا تھا۔ سینٹ اوئس کی جانب بقایا سفرانتہا کی سرعت کے ساتھ طے کیا گیااوراس دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش نہ آیا۔ 23 ستمبر 1806 ءکو وہ بینٹ لوکس بینچ چکے تھے۔وہ دوبرس اور جپار ماہ پیشتر اس مقام ہے روانہ ہوئے تھے۔

سینٹ اؤس کے مقام پر جماعت بکھر گئی لیکن جان کولڑ جس نے کلارک کی ہمراہی اختیار کی تھی اس نے دریا کی جانب واپس پلٹنا تھا تا کہ یپلواسٹون یارک کے ذریعے اپنے مشہور سفر کی بھیل سرانجام دے سکے۔ لی وی اور کلارک واشٹکٹن کی جانب روانہ ہوئے تا کہ حکام کواپنی رپورٹ پیش کرسکیں کیکن وہ فروری 1807ء تک دارالحکومت پہنچنے ہے قاصرر ہے۔

اگر چه لی وس اور کلارک کی مهم ایک عام مهم دکھائی و پی تھی اور بیالک ایسی جیران کن مهم نتھی جس کی تو قع ایٹرین علاقوں کی مهم سرانجام دینے والی جماعت سے کی جاسکتی تھی کیکن اس مہم کے نتائج اہم ترین تھے اور دوررس نتائج کے حامل بھی تھے۔اب امریکی حکام کے پاس شال مغربی وسیج تر علاقے کے بارے میں معلومات دستیا بتھیں .....وہ معلومات جو پراسراریت کی جا در تلے چھپی ہوئی تھیں۔

مسوری اورکولیبیا وادیوں کی محقیق وتفتیش سرانجام دی جا چکی تھی۔شال مغرب کی جانب ایک نیاروٹ اب منظرعام پرآچکا تھااورامریکہ کی فر(سمور) کی تنجارت وسعت اختیار کرچکی تھی۔ بہت ہے انڈین قبائل کا مقام سکونت .....ان کے طور طریقے اور رسم ورواج کی وضاحت سرانجام ەكىڭى/kitaabghar.com http://kitaabghar.co

اس کامیاب مہم کے انعام کے طور پر کیپٹن کلارک کولوسیانہ ملیشیا کا جنرل بنا دیا گیا تھا۔ 1813ء میں اے مسوری کا گورنر بنا دیا گیا۔ وہ انڈین امور کے سپرنٹنڈنٹ کے عہدے پر بھی فائز رہا۔

ستبر 1838ء میں وہ موت سے ہمکنار ہو گیا تھا۔

. لی وس کا خاتمہ ایک المیے پر ہوا تھا۔اسے لوسیانہ کا گورزمقرر کیا گیا تھا اوراس نے سینٹ لؤس میں رہائش اختیار کی تھی۔ 1809ء میں جبکہ وہ واشنکٹن کےسفر پرروانہ ہوا تھااس دوران اس کی زندگی اپنے اختتا م کو پہنچ گئی۔ بیمعلوم نہ ہوسکا کہاس نے خودکشی کی تھی یاا سے ہلاک کیا گیا تھا۔

## کتاب گھر کے موسیووڈوک کی زندگی کے مختلف روپ کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

موسیوفران کوئس ایوجن وڈوک کی زندگی کے مختلف روپ تھے .....دھو کے باز .....دغا باز ..... چور ..... پولیس مخبر ..... مجرموں کی بازیا بی مين مهارت كاحامل ..... پيرس كااسكاث ليندُيار وُ

وہ بیکری کے ایک مالک کا بیٹا تھا۔اس نے 1777ء میں اراس میں جنم لیا تھا۔ 14 برس کی عمر میں اس نے فوج میں شمولیت اختیار کرلی کیکن اس کے مزاج کی تندی اور تیزی نے جلد ہی اس کے لئے مصائب کھڑے کر دیے۔لگی کے مقام پروہ دھوکا دہی کا مرتکب تھہرا۔اس پرمقدمہ چلایا گیااورآ ٹھرین قید باشقت کی سزاسنائی گئی۔ : http://kitaabghar.com http

اس نے دومرتبہ جیل سے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن دونوں مرتبہ وہ دوبارہ گرفتار ہوااور دوبارہ جیل میں بند کر دیا گیا۔ جیل سے اس کا تیسرا فرارا یک کامیاب فرار ثابت ہوا۔ فرار ہونے کے بعدوہ پیرس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جہاں پروہ زیرز مین چلا گیا۔

وہ ہرفتم کے مجرموں کی رفاقت میں رہا۔ کئی ایک مجرموں کے ساتھ اس کے قریبی تعلقات بھی استوار ہوئے۔وہ ان کے ہمراہ مختلف واردانوں میں بھی شریک ہوااوراس نے واردا تیں سرانجام دینے کے مختلف طریقے اور تدابیر بھی بخو بی سیکھ لیں۔اس کے ساتھی مجرم اے جرائم کی مخلف داستانیں سناتے تصالبذاوہ ہرا قسام کے جرم کاایک چلنا پھرتاانسائیکو پیڈیا بن چکا تھااگر چداس وقت اس کی عمرمحض 20 برس تھی۔ 🔃

32 برس کی عمر میں اس نے پولیس سے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ سودے بازی کی۔ پولیس کو یہ پیش کش کی کہ اگر اس کے ساتھ معافی کا وعده کیاجائے تو وہ پولیس کامخبر بننے کو تیارتھا۔مزیدار بات بیتھی کہ وہ دوبارہ پولیس کے ہتھے چڑھ چکا تھااوراس کوزبردی پولیس کامخبر بننے پرمجبور کیا گیا تھااوراس کےساتھ بیوعدہ کیا گیا تھا کہاہے نیک چال چکن کےمظا ہرےاورضانت پرمعافی ہےنوا زاجائے گا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ وڈوک ایک انتہائی کامیاب پولیس مخبر ثابت ہوا۔اس وقت تک جرائم کی ونیا کے بارے میں وہ اس قدرعلم حاصل کرچکاتھا کہاس کے لئے پولیس کوسیدھی راہ پر ڈالنا قطعاً مشکل نہ تھا۔اس کی ہرمجری نتیجہ خیز ثابت ہوتی تھی اور پولیس کامیابی اور کا مرانی ہے ہمکنار ہوتی تھی کیکن اس کام میں بھی اس کی دھو کہ دہی شامل تھی۔وہ بذات خود جرائم کی منصوبہ بندی سرانجام دیتااوران منصوبوں کوجرائم کی دنیا کے ا ہے زیرز مین ساتھیوں تک پہنچا تااورانہیں ان منصوبوں رعمل کرنے کی تحریک وترغیب دلا تااور مابعد پولیس کومخبری کر دیتا۔

چونکہ وڈ وک کا کام دھو کہ دہی پر بنیا دکرتا تھالبذاوہ تا دیرچل ندسکااور بالآ خربطور پولیس مخبراس کواپنے اس عہدے ہے دست بردار ہونا پڑا اوراس کی زندگی کا بیدوراینے اختتام کو پینچ گیا۔

اس کی زندگی کا اگلا دوراس کی حقیقی کوشش کا دورتھا جواس نے اپنے آپ کوسد ھارنے اورسیدھی راہ پر چلانے ضمن میں سرانجام دی۔اس کی والدہ نے اس کی معاونت سرانجام دی اور اس کو کاروبار شروع کروا دیا۔اس نے کاغذی تیاری کے کاروبارکواپنانا۔اس کے ساتھ ساتھ اس نے بیہ کمنصوبہ بھی بنایا کہ وہ اپنے مجرم ساتھیوں کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش سرانجام دےگا۔لیکن دوسری جانب لاتعداد مجرم جن کے بارے میں اس نے پولیس کومخبری کی تھی اس کےخون کے بیاہے تھے۔لہٰذاوہ پُرسکون انداز میں کاروبار نہ کرسکااور کاروبار پروہ توجہ مرکوز نہ کرسکا جوتوجہ کاروبار در کار ر کھتا تھا۔اس کا نتیجہ بینکلا کہ اس کا کاروبارنا کا می کا شکار ہوکررہ گیا۔

و ڈوک نے ایک مرتبہ پھر بیارادہ کیا کہوہ جرائم کی دنیا کے بارے میں اپنے علم کوکیش کروائے۔اے مجر ماندامور کے بارے میں وسیع تر تجربهاورعلم حاصل تھا۔اس مرتبہاس کے پاس ایک معقول جو پر بھی اوروہ اپنی اس تجویز کو حکام کے سامنےغوروخوص کے لئے پیش کرسکتا تھا۔اس کی اس تجویز میں ایک ایسے مرکزی بیورو کا قیام شامل تھا جوخصوصی تحقیق وتفتیش سرانجام دینے کا اہل ہو۔۔۔۔ایک ایسا بیوروجس کے پاس جانے پہنچانے مجرموں کی ایک مکمل فبرست موجود ہو۔وڈ وک ہے بہتر کون شخص ہوسکتا تھا جوالی فہرست تیار کرے؟ وہ مجرموں کی زیرز مین دنیا کا ایک فر درہ چکا تھا اوراس دنیا کے بارے میں مکمل معلومات رکھتا تھا۔ وہ نہ صرف بہت ہے مجرموں کے ناموں ہے آگاہ تھا بلکہان کے ٹھکانوں ہے بھی آگاہ تھا۔اس کے علاوہ ووان کے طریقنہ واردات سے بھی بخوبی آگاہ تھا۔ وہ کسی بھی نئے جرم کی تفصیلات کا مطالعہ کرنے کے بعد فوراً بیانکشاف کرسکتا تھا کہ بیجرم کس نے سرانجام دیا تھااور پورے یقین کے ساتھ کہ سکتا تھا کہ:۔

### " بيجرم فلال فلال مجرم في سرانجام ديا ہے۔"

اور بطور پولیس مخبر بھی وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکا تھا۔اس کی مخبری بار بار درست ثابت ہو چکی تھی۔ آج کل ہرا یک سراغ رسال مجرموں کے حالات زندگی کا مطالعہ کرتا ہے کیکن وڈوک اس میدان کا جدا مجد تھا۔مجرموں کی شخفیق تفتیش کا کام سائنسی بنیادوں پراستوار نہیں کیا گیا تھا اور یکھی محسوں نہیں کیا گیا تھا کہ ہرا یک مجرم اپنی طرز پر مجر ماند سرگرمیاں سرانجام دینے کاعادی ہوتاہے ۔ http://kitaab اس مرتبه پھرانہونی بات ہوئی تھی .....ایک مرتبہ پھروڈ وک پولیس سروس میں شامل ہو چکا تھا.....اس مرتبہاس کو بیذ مہداری سونی گئی تھی کہ دہ اینا تجویز کردہ محکمہاستوار کرے۔

اس نے حقیقی جوش جذب اور ولولے کے ساتھ اپنے آپ کواس کام میں لگا دیا۔ اس کو سیا ختیار بھی دیا گیا تھا کہ وہ اپنی معاونت کے لئے ا پنے ساتھیوں کا انتخاب کرسکتا تھا۔اگروہ مجرموں کو پیرول پر رہا کرواتے ہوئے انہیں اپنی معاونت کیلئے بھرتی کرے گا توان کے کنٹرول کی تمام تر فرمدواری اس پرعا کد ہوگی ط http://kitaabghar.com http://kitaabg

وڈوک کو بیذ مہداری سوچنے کے ممن میں کچھا ہلکارمخالفانہ رویے کے حامل تنے وہ وڈوک کواس اہم ذمہ داری کے قابل نہ سمجھتے تنے لیکن ایم ۔ ہیزی .....پیرس پولیس کے فوجداری محکیے کا سربراہ وڈ وک کے حق میں تھا۔وڈ وک کے بحرتی کردہ ایجنٹوں کو بھی نتائج کے اعتبار ہےادا ٹیگی کی جانی تھی ..... ہرایک گرفتاری کے عوض فیس کی اوائیگی۔اس کے علاوہ انہیں رہائش اور محدود الا وُنس بھی اوا کیا جانا تھا۔

وڈوک نے منظم انداز میں اپنے کام کا آغاز کیا۔اس نے مابعد شم کھاتے ہوئے بیانکشاف کیا کہاس نے جان بوجھ کران افراد کی بھرتی کی تھی جوانتہائی مجرمانہ ریکارڈ کے حامل تتھاورا کثران کے ذہے ایسے کام لگائے تتھے جن کی انجام دہی میں کافی زیادہ رقم بھی ملوث ہوتی تھی۔ «دلیکن کسی بھی فرد نے ....کسی بھی فردوا حد نے .....میرے اعتماد کودھوکا نہ دیا تھا۔"

مزید برآ ں نیامحکمہ کامیا بی ہے ہمکنار ہوا تھا۔ایک رات وڈوک نے 31 مطلوب ملز مان کو گرفتار کیااوران کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔

آیک مرتبہ وہ بذات خودا یک چور کے گھر چلا آیا تھا تا کہ بیش نفیس اے گرفتار کر سکے۔اس کی آ مدے اس شخص کی ہیوی چونک اٹھی اور اس صدے کی بنا پراس کے ہاں قبل از وقت بچے کی بیدائش کا عمل شروع ہوگیا۔اس سلسلے میں بیدواستان گردش کرتی رہی تھی کہ وڈوک نے فوراً اپنی آستینیں او پر چڑھا کمیں اور ٹہ واکف کے فرائغن سرانجام دینے کی بیدائش عمل میں آسکے۔اس کے بعداس نے بچے کونہلا یا اور بچے کی ماں جب پُرسکون حالت میں اوٹ آئی تب اس نے اپنے سرکاری فرائنس کی سرانجام دہی کی جانب توجہ کی اور اس عورت کے فاوند کو جیل کی سمانخوں کے بیچھے پہنچایا۔لیکن اس نے اس معاسلے ہا تھونہ کھینچا۔اس نے بیوعدہ کیا کہ وہ اس بچے کا منہ بولا ہاپ ثابت ہوگا۔ جب بچے کوعیسائی بنانے کا وقت قریب آیا تب وڈوک نے اپنی حفاظ میں اس کے جانب کو عارضی رہائی ولائی تا کہ وہ بھی اس تقریب کے باپ پر مقدمہ چلا اور اس کے اس کے بعد اس کی بعد اس کی سرنا کے قبد سنائی گئی۔اس ملازمت کے دوران وڈوک کے بارے میں بہت می واستا نیں مشہور ہوئی تھیں۔ پولیس کے محکمے میں اپنی اس دوسری ملازمت کے دوران اس نے غیر معمولی عدو جہد سرانجام دی۔اس کی بیملازمت آگر چہتا دیر چلتی رہی لیکن بالاً خریہ بھی اپنے اختام کو پہنچ گئی گئی۔ اوراس کو ایک مرتبہ پھراسنے وسائل کا سہارالینا پڑا۔

لیکن وڈوک زیادہ عرصے تک فارغ نہ رہا۔اس کے ذہن میں ایک اورخوبصورت تجویز آئی۔۔۔۔اس نے ایک'' پرائیویٹ تفتیش ایجنٹ' کے طور پر کام شروع کر دیا۔اس نے جرائم پر حساس کہانیاں بھی تحریر کیس اوران کی اشاعت کا بندویست بھی کیا۔ بے شک یہ کہانیاں اس کے اپنے تجربات پر منی تھیں یاان داستانوں پر بنیاد کرتی تھی جوان مجرموں نے اسے سنائی تھیں جن سے وہ باہم روابط ہوا تھا۔

اس نے ''پرائیویٹ تفیق ایجنٹ' کے طور پران تھک محنت کی ۔۔۔۔۔ پرائتہا توجہ بخشی۔ اس نے تفیق سرانجام دینے کے سائنسی طریقہ جات متعارف کروائے ۔۔۔۔۔ انگلیول کے انشانات کی نوعیت کا مطالعہ سرانجام دیا۔ وہ اپنی مبارت کے بل بوتے پرجلد ہی مجرموں کا سراغ لگالیتا تھا۔

ایک مرتبہ ایک بینکرڈاکرزنی کا شکار ہوا۔ وہ بینکر ایک پولیس افر کا بھائی تھا۔ اس پولیس افر کا نام ڈی لیسرٹ تھا۔ پولیس ڈیمیتی کی اس واردات کا سراغ لگانے بیس ناکام رہی۔ لبندا پولیس افسر نے بیسوچا کہ اے وڈوک کی خدمات حاصل کرنی چاہئیں۔ لبندا اس نے فرضی نام کے ساتھ وڈوک کو ایک خطائح پر کردیا۔ وڈوک نے خدمات عاصل کرنی چاہئیس دائندا اس نے پر پہنچا کہ خطائح پر کرنے والے نے فرضی نام استعال کیا تھا۔ لبندا کوئی دوسراکام سرانجام دیا۔ وڈوک نے خطاکا بھاب موصول ہوا جو کہ اس کے اس نے خطاکا بھاب موصول ہوا جو کہ اس کے اصلی نام تھا اور اس کے دفتر اس کے دفتر کی ہوائی کی کوئی افتہا نہ رہی جب اے وڈوک کی جانب سے اپنے خطاکا بھاب موصول ہوا جو کہ اس کے اصلی نام تھا اور اس کے دفتر میں اس کے صلی نام تھا اور اس کے دفتر میں اس کی جو کوشش سرانجام دی تھی وڈوک نے کتنی آسانی میں اس کے ساتھ اس کا جید کھول کر رکھ دیا تھا۔ لیکن اس کی جو کوشش سرانجام دی تھی وڈوک نے نظامی کینے تھی گئی گئی تھی ساتھ کوئی کا تھی کوئی کوئی کا مطالعہ کیا تھی کوئی کوئی تھی بلکہ ہے تھی ہو ہو تھا۔ کی کھوٹی کی کوئی تھی کہ کھوٹی کی کوئی تھی بلکہ ہے تھی ہو ہو تھی کہ موصول کی کوئی کی کوئی تھی کہ کھوٹی تھی کہ کوئی تھی ان سے مروفہ رقم کی طرح برآ مرکروائی جاسکی تھی۔

اس کامیابی اور دیگر کامیابیوں نے وڈوک کی شہرت کو جار جا ندلگا دیے۔ وہ بالزک کا دوست بن گیا۔ اس کو وہ ایک کے بعد دوسری داستان ہے نواز تار ہا جومجرموں اوران کے طریقہ واردات ہے متعلق ہوتی تھیں۔ بالزک اپنے گھر میں اس کا پر تیاک خیر مقدم کرتا تھا اوراس ہے کچھاس طرح سوال جواب کرتا تھا کہان سوال جواب کی بنا پروہ ایک کہانی تخلیق کرنے میں کا میاب ہوجا تا تھا۔ان سوال جواب کی بدولت وہ اس ے بہت کچھا گلوالیتا تھا۔ وہشہوراورمعروف مصنف وڈوک کومجبور کرتا کہاہے معمولی سے معمولی تفصیل سے بھی آگاہ کیا جائے۔وڈوک جس وقت 70 برس کی عمر کا حامل تھااس وقت بھی وہ اس دور کی دنیا میں اپنے لئے مقام حاصل کرنے میں نا کام ندر ہا۔اس کے ذہن میں کئی ایک منصوبے ہنوز مچل رہے تھے۔ان میں سے ایک منصوبہاس کی سوائح حیات کی اشاعت کا منصوبہ تھا۔اس سوائح حیات کی جھے جلدیں تھیں۔ درحقیقت وہ اپنی پرائیویٹ محقیق تفتیش کے دفتر کی ایک شاخ لندن میں کھولنا جا ہتا تھااوروہ یہ بھی جا ہتا تھا کہ اس شاخ کے کھلنے سے پیشتر اس کی شہرت انگلستان کے دارالحكومت جائينيجيه

اس کا فوری منصوبها یک نمائش کا اہتمام تھا۔ بیا یک عجیب وغریب اورا نو کھی نمائش تھی اوراس جیسی نمائش اس سے پیشتر منظرعام پرنہیں آئی تھی۔اس مقصد کے لئے اس نے ریجنٹ سٹریٹ کی عمارت کا ایک حصہ کرایے پر حاصل کیا۔

وہ ایک سراغ رساں ہے ایک نمائش کنندہ بن چکا تھا۔اس نے فرانس ہے تی ایک نمائشی اشیاء بذریعہ بحری جہازمنگوا کیس اور ماہ جون کے آ غاز میں اس نے نمائش کے افتتاح کا اہتمام کرلیا۔ پچھ عرصہ پیشتر ہے وہ اٹلی ....فرانس اور دیگرمما لک ہے مختلف پینٹنگ جات جمع کرر ہاتھا۔ اس نمائش میں جرائم اور مجرموں کی کئی ایک یا دگاریں پیش کی گئیں۔اس نمائش میں مختلف ہتھیار ..... بتھکٹریاں .....اورتشدد کے آلات

http://kitaabghar.com http://kita کے لئے بیش کئے گئے تھے۔

ان نمائشۋں اوران سے ملتی جلتی نمائشوں کے ساتھ ساتھ اس نے گرم خطوں کے نقلی سیجلوں کی نمائش کا بھی اہتمام کیا۔ اس کی نمائش یقیناً کامیابی ہے جمکنار ہوئی اور دو ماہ تک جاری رہی ۔ لوگ اس کی نمائش کود یکھنے کے لئے تھینے چلے آتے تھے اور بخوشی یا پچ سینٹ داخلیفیں ادا کرتے تھے۔وڈوک نے بذات خودبھیعوامی روابط استوار کرر کھے تھے۔وہ اخبار نویسوں کوایک علیحدہ کمرے میں مدعوکر تا جہاں پران کی تواضع مشروب ہے کرتا۔وہ یہاں پراپنی موجود گی کے ایک ایک کمجے سے لطف اندوز ہور ہاتھا۔

۔ فرانس واپس پہنچنے کے بعدوڈ وک اپنے کام میں مصروف رہا۔ اس کے پچھ کارناموں کی بدولت پولیس اس کے خلاف بھی ہوگئی کیکن اس نے اس امر کی قطعاً پرواہ نہ کی ۔لوگ جیران ہوتے تھے کہ وہ اس عمر میں بھی روبٹمل تھا۔اس کے جواب میں وہ لوگوں سے کہتا کہ:۔

"میں ایک سوبرس کی عمر تک بھی ای طرح روبیمل رہوں گا۔"

ابیاد کھائی دیتا تھا کہاس کی پیشن گوئی پوری ہوکررہے گی۔لیکن بالآ خراس کی پیشن گوئی غلط ثابت ہوئی کیونکہ 82 برس کی عمر میں وہ موت ہے ہمکنار ہوگیا۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

# اسکوائر واٹرٹن جنوبی امریکہ میں

#### http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

وه ایک بےخوف مہم بھو تھا اور کہند مشق سیاح بھی تھا۔

اس نے 1782ء میں جنم لیا تھااوروہ واکٹن ہال کا 27 واں لارڈ تھا۔ بیا بیک ایساعہدہ تھاجس کےساتھ کوئی خطاب وابستہ نہ تھا۔وہ زندگی بجراسکوائر کے نام سے جانا جاتار ہا۔اس کا تعلق ایک قدیم اور قابل احتر ام خاندان سے تھا۔اس کے بزرگ اور آباؤا جدا دیورپ کے شاہی گھر انو ل ہے متعلق تھے۔ان میں سےایک کا حوالہ شیکسپیئر نے اپنے ڈرامے رچرڈ Ⅱ میں بھی پیش کیا تھا۔اصلاحات کے بعدواٹرٹن نے نئے نہ ہب کواختیار کرنے سے صاف اٹکار کر دیا تھا۔وہ رومن کیتھولک ہی رہااوراپنی اس حیثیت میں اسے کافی زیادہ جائیداد سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔اس کے علاوہ وہ کئی ایک قانونی پیچید گیوں کا بھی شکارر ہا18 ویں صدی میں کیتھولک افراد کو دوگنا مالیہ ادا کرنا پڑتا تھا (لینڈٹیکس) اور چرچ میں حاضری نہ وینے کی یاداش میں ماہانہ میں پونڈ بھی ادا کرنے ہوتے تھے۔ان کی یارلیمنٹ میں شمولیت پر بھی یابندی تھی اور وہ جسٹس آف پیس بھی نہ بن سکتے تھے۔ایک کیتھولک انگلش یو نیورٹی میں بھی نہیں جاسکتا تھا۔ کتاب گھر کی پیشکش

اسکوائر نے واضح طور پر بیاعلان کیا تھا کہ:۔

'میں بینٹ ایڈورڈ..... بیڈ.....اور کمینٹر بری کے بینٹ تھامس کے ساتھ جہنم میں جانا تو پہند کرسکتا ہوں مگر ہیزی VIII ..... ملکہ بیس .....اور ڈیج ولیم کے ہمراہ جنت میں جانا بھی گوارانہیں کروں گا۔''

تاہم اسکوائر واٹرٹن اصلاحات کی لڑائیاں دوبارہ شروع نہیں کرنا جا ہتا تھا بلکہ اس نے زیادہ دلچسپ کام اپنے کرنے کیلئے ڈھونڈ لیا تھا۔ اس کے والدین نے اسے بیرون ملک روانہ کر دیا تھا تا کہ وہ کسی بھی قتم کے نا گوار حالات سے محفوظ رہ سکے۔وہ انہین چلا آیا تھا اور مابعد گھا نا چلا آیا تا کہ وہاں پر کاشت کاری پر توجہ دے سکے۔اس نے اس ملک کی نبا تات میں زیادہ دلچیپی لی بجائے اس کے کہایتی اجناس کی کاشت میں دلچیپی لیتا جس پرنیگروغلام اپناپسینه بهارے تصاور کافی .....چینی .....اور کیاس کی فصلیس تیار کررے تھے۔

کم از کم اس نے اس زندگی میں ہرگز قدم ندر کھے جس زندگی میں کاشتکاری سرانجام دینے کے نظریے کے تحت آنے والے اکثر نوجوان بخوشی قدم رکھتے تھے۔وہ عورتوں کے چکر میں پڑنے ہے بھی محفوظ رہا بلکہوہ ننگے پاؤں اور ننگے سرگھانا کے ملیریا ہے بھر پورجنگلوں میں پرندوں کاعلم جاننے اور نمونہ جات کی تلاش میں مارامارا پھرتار ہا۔

چند برسول تک اس نے اپنے وقت کی تقسیم کچھاس انداز ہے کی کہ کچھ وقت وہ خاندانی کاشت کاری پرصرف کرتا تھااور کچھ وقت اس گرم خطے کی

حیوانی زندگی کی محقیق و تفتیش میں صرف کرتا تھا۔

نوآ بادی کے حکام بالا کے ساتھ اس کے تعلقات بھی بھی بہترین نوعیت کے حامل ندرہے تھے۔اسکوائر کسی بھی حکام بالا کوخاطر میں ندلاتا تھا بالخصوص پر وٹسٹنٹ مسلک کے حامل حکام بالا کووہ بالحضوص کبھی خاطر میں نہ لا تا تھااورنوآ بادی کے قانون کی حمائت ہے محروم لوگوں کی حمایت پر آ مادہ رہتا تھا۔ 1812ء میں گورز نے اسے بیاجازت فراہم کی کہوہ اندرون گھاٹا کی تحقیق تفتیش سرانجام دے سکتا تھاجس کے بارے میں ابھی پچھ بھیمعلوم نہ تھا۔

اسکوائر کا مقصد کریئر کی تلاش تھا۔ بیا یک انتہائی طاقتورز ہرتھا جوگھانا کے ماکوی انڈین تیار کرتے تھے۔وہ اس زہر میں اپنے تیرڈ بوتے

تھے اور ان تیروں کو دشمن کی خلاف استعال کرتے تھے۔ اسکوائر کو بیز ہرسائنسی تحقیقات سرانجام دینے کے لئے درکارتھی۔وہ اس امرے واقف نہ تھا کہ بیز ہرمیڈیکل سائنس کی ایک اہم ترین دوابن جائے گی۔ تاہم اس کی کئی ایک خصوصیات ہے اس وقت بھی آشنائی حاصل تھی۔

کیکن اسکوائر واٹرٹن کے دورمیں میحض ایک خطرناک زہر کی حیثیت کی حامل تھااوراس کے بداثر ات قابل ذکرنوعیت کے حامل تھےاور اسکوائر واٹرٹن کا ایک مقصد بیجھی تھا کہ وہ اس زہر کا تریاق دریافت کرے۔اس کے تصور میں بھی بیہ بات نہ تھی کہ بیز ہر بذات خودادویات کے میدان میں ایک اہم معاون ثابت ہوگی۔

اسکوائز واٹرٹن جس ساز وسامان کے ساتھ نامعلوم اورخطرناک جنگلات میں عازم سفر ہوا' آج کل کے جدید معیار کے لحاظ ہے اس ساز وسامان کود کیچر کہنسی آتی تھی۔وہ اپنازیاد و ترسفریانی میں طے کرنے کامتمنی تھا۔للبندااس نے ایک کشتی کی ایک انڈین اس کشتی کو چلانے کے لئے اپنے ہمراہ لئے۔اس کے کپڑے ایک ہیٹ ..... ہلکی پتلونوں کا ایک جوڑ ا..... ایک واسکٹ اور ایک شرٹ پرمشتل تھے۔اس نے بوٹ اور جرابیں بھی اپنے ہمراہ رکھ لیں اگر چہاس نے بھی بھارہی بوٹ پہننے کی زحمت گوارا کی تھی جتی کہ جنگل میں بھی وہ ننگے یاؤں چلنے کور جیح دیتا تھا۔ اس نے اپنے آ رام اور تحفظ کا بھی خیال نہ کیا تھا لہٰذا اس نے موسم برسات میں سفر کے آغاز کا پروگرام بنایا جبکہ تمام ملک دلدل کا شکار تھا۔اس نے ایک شامے گن اور پچھےاسلح بھی اپنے ہمراہ لے لیااوراس کا پچھ ساز وسامان اس نوعیت کا حامل تھا جس کے تحت وہ پرندوں اور حیوانوں ئے نمونے محفوظ کرسکتا تھااورانہیں دیگرمقامات پر نتقل کرسکتا تھا۔اسکوائرا پناڈا کٹرآ پ تھا۔

اپر مل 1812ء میں وہ جارج ٹاؤن ہے روانہ ہوااور سفر طے کرتا ہواطغیانی کی لپیٹ میں آئے ہوئے دریائے ڈیمی رارا تک جا پہنچا۔ اس نے شدید بارش کے دوران سے خرکیاحتی کہاہے ڈیمی رارا آ بشاروں پر رکنا پڑا۔ یہاں پراس نے پچھ کرئیرنا می زہرا یک انڈین سے خریدا۔اس نے اس زہر کی نصدیق کرنا جا ہی کہ واقعی پیخالص زہرتھایا اسے بے وقوف بنایا گیا تھا۔حصول مقصد کی خاطراس نے ایک تیراس زہر میں ڈبویااور کتے کو نشاند بنایا۔ یہ کتااس نے اسی مقصد کیلئے خرید اتھا۔ اس نے ویکھا کہ کتا ہلاک ہوچکا تھا۔

وہ اس تجربے سے مطمئن ہو چکا تھااوراس کی تلاش جاری رکھی۔اس نے دریائے ڈیمی رارائے آ گےاہے سفر کا آغاز کیا۔اس کے بعدوہ

کنگے پاؤں گھنے جنگل ورگرم اور دلالی علاقے ہے گزرتا ہوا برازیل کی سرحد پر جا پہنچا۔اس مقام پراس نے مزیدمطلوبہز ہرخریدا۔اس نے اس زہر کو محفوظ کرلیا تا کہاس کو تبذیب کی حامل دنیا کوروانہ کر سکے۔اس نے دیکھا کہانڈین مختلف نبا تات سےاس زہر کواکٹھا کرتے اور تیار کرتے تھے۔ اس نے برازیل کی سرحد کی جانب اپناسفر جاری رکھا۔جلد ہی وہ ملیریا کی زدمیں آ گیا۔ بیاری کاحملہ شدید تھا۔اس کی حالت بگڑ چکی تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ اپنی ڈاکٹری آ زماتے ہوئے اپنے آپ کوموت کےحوالے کرویتا کہ پر تگالی سرحد کے ایک کمانڈرنے اس کی معاونت سرانجام دی۔اے بسر پرلٹایا۔اوراے مناسب ادویات کھلائیں۔

ایک ہفتے کے آ رام .....مناسب اوویات .....اور مناسب خوراک کی بدولت وہ اس قابل ہوگیا کہ واپسی کا سفر طے کر سکے۔اس نے واپسی کے سفر کیلئے ایک خطرناک راہتے کا انتخاب کیا۔ بیراستہ بارشوں کے بعدسیلا ب کی زومیں تھا۔

اگر چہدہ ملیریا کے حملے کے بعد کمزوری کا شکار ہو چکا تھالیکن اسکوائر نے ہمت نہ ہاری اورا پناسفر جاری رکھا۔لیکن اس کی بدشمتی تھی کہ ملیریااس پر پہلے ہے بھی شدت کے ساتھ حملہ آ ورہوا۔وہ بیارتھا ....تھکا ماندہ تھا .... بخار کی حالت میں تھا ....اس نے ایک انڈین کی جھونپڑی میں پناہ حاصل کرنے کی درخواست کی۔اس انڈین نے اس پر رحم کرتے ہوئے اسے پناہ دے دی اوراس کاعلاج معالج بھی سرانجام دیا۔

جارج ٹاؤن کی جانب اس کی واپسی ایک لحاظ ہے اس کی فتح کے مترادف تھی۔اس نے گھانا کے اس حصے کی شخفیق وتفتیش سرانجام دی تھی جس کے بارے میں قطعا آشنائی حاصل نتھی۔اس کےاس سفرنے اسے نئی برطانوی تو آبادی کے بارے میں گراں قدرمعلومات فراہم کی تھیں۔ جب اس کی عمر 40 برس تھی اس وقت واٹرٹن نے ایک سترہ برس کی لڑکی ہے شادی کر لی تھی۔اس لڑکی کا نام این ایڈمن اسٹون تھا۔ بید شادی 11 مئی 1829ء کومبح 4 بج قرار پائی تھی۔ایک برس بعداین موت ہے ہمکنار ہوگئی۔وہ ایک بچے کے جنم دینے کے فوراً بعد موت کی آغوش میں جا پہنچی تھی۔اس کے مرنے کے بعد واٹرٹن نے بیٹتم کھائی کہوہ دوبارہ بھی بستر پر نہ سوئے گا۔ للبذاا پنی زندگی کے بقایاایام کے دوران وہ فرش پر

اس کی زندگی کا آخری دورصیح معنوں میں ایک تارک الدنیا کا دورتھا۔....ایک راہبانہ دورتھا۔اس کا بیمعمول تھا کہ وہ رات نو بجے سوجا تا تھااور صبح تین ہجے بیدار ہوجا تا تھا۔سفر کے بارے میں اس کی کتابوں نے اسے شہرت بخشی تھی اگر چہاں کے سفر کی پچھروئیداوالیم بھی تھی جس پر بمشكل يقين كياجا سكتا تفايه

وہ83 برس کی عمرتک زندہ رہا۔اس کی توانائی اور صحت آخر دم تک برقر ارر ہی تھی۔اس نے 1865ء میں وفات پائی تھی۔

کتاب گھر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

### کتاب گھر کی پیشالز بتھ فرائی نیوگیٹ میں گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

1812-13ء کا موسم سرماشد پدتر تھا۔ بیرماہ جنوری تھا۔اس ماہ کے ایک روز مسز الزبتھ فرائی نے کھڑ کی ہے جھا تکتے ہوئے آسان پر نگاہ دوڑائی اوراس کے دل میں بیخواہش مجلے گلی کہ کاش آج برف باری ہو۔اس کے بہترین پالش شدہ فرنیچرہے آگ کے شعلے کا چمکدار عکس نمایاں تھا۔اس نے کوئیکرلباس زیب تن کررکھا تھا جو کہ اگر چہ سادہ تھا مگرخوبصورت بھی تھا۔ ( کوئیکر .....انجمن احباب کارکن جس کو جارج فاکس نے قائم کیا تھا۔اس المجمن کا مقصد بیتھا کہامن وامان کی تبلیغ کی جائے اور زبان اور لباس کی سادگی پر زور دیا جائے )۔ بیلباس زم ترین اور گرم ترین اون سے بنایا گیا تھا۔ بالائی کمرے سے شورشرا ہے کی آ وازیم مسلسل سائی دے رہی تھیں جس کا مطلب بیتھا کہ اس کے آٹھے عدد بیچ کسی تکلیف کا شکار نہ تھے بلكمحض بنظمی كاشكار ہتے الیكن مسزفرائی کی بیخواہش تھی كہاس قدرشد پدسردی نہیں پڑنی چاہئے کیونکہ جب بھی وہ آسان کی جانب نگاہ اٹھاتی تھی تو اس کی سوچیں اے اس کے بچین کی جانب لے جاتی تھیں جبکہ وہ نارفو لک ہے ایک گھر کی مکین تھی اور ملک کے درجنوں غریب بچے کس طرح کیڑوں

ے نام پر محض چیتھڑ سے پہنے سردی ہے کیکیاتے نظرآتے تھے۔ یہاں لندن میں بھی چیتھڑ وں میں ملبوں بچے ہر جگہ نظرآتے تھے لیکن اس کے بچے تھے۔۔۔۔اس کے ارل ہام بچے ۔۔۔۔۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ وہ ان سب بچول کوان کے نام ہے جانتی تھی اور ان کے والدین کو بھی جانتی تھی۔

کوئیکرا حباب بھی بھاراس کے ساتھ غربت کے مسائل پر بات چیت کرتے تھے یا پھر جرائم کے مسائل کوزیر بحث لاتے تھے لیکن اس کو ان امورے کچھزیادہ لگاؤند تھا۔ سالہا سال ہےاہ یہ یفین تھا کہ ایک روز اسے خدا کی خدمت کیلئے پکارا جائے گا اور وہ یہ خدمت کسی نہ کسی لحاظ ے خدا کے بندوں کی خدمت کی وساطت ہے سرانجام دے گی۔لیکن جبکہ وہ اوائل جوانی میں تھی اے کسی بھی چیز نے اتنا متاثر نہ کیا تھا جتنا متاثر ا سے ارل ہام کے ان غربت کے مارے بچوں نے متاثر کیا تھا جو اس کے بمسائے تھے۔ جرائم اورغربت کے بڑے مسائل ایسے مختی اور اثر ورسوخ کے حامل افراد درکارر کھتے تھے جیسے فرانسیسی۔امریکن کوئیگراسٹفن گریلٹ جولندن کے دورے پرتھااور چندروز پیشتر اس کے اپنے گھر میں بھی مدعو تھا۔وہ محض اس غرض سے لندن آیا تھا کہ جرائم کی محقیق تفتیش سرانجام دے سکے اور جب اس کی ملاقات استفن گریلٹ سے ہوئی اس وقت وہ جیب تراشول .....طوائفوں اورچپوٹے موٹے جرائم سرانجام دینے والوں ہے ایک میٹنگ کر چکا تھا۔اس کا خیال تھا کہ وہ درست کہدر ہاتھا کہ ان لوگوں کے لئے کوئی نہکوئی راست قدم اٹھانا چاہئے تھا ....احباب کی سوسائٹی کوکوئی عملی اقدام سرانجام دینا چاہئے .....اور ہنوز وہ اپنے آپ کو بے بسمحسوس کرری تھی اور بیامید کرری تھی کدائ کا خاوند جوزف اے بتائے کہ انہیں کیا کرنا جاہئے۔۔. http://kitaabghar

100 عظیم مبتات

اس نے کوشش کی کداپنی توجہ دوبارہ اپنے روز مرہ کے امور کی سرانجام دہی پر مرکوز کروائے کیکن اس دوران اس کا ملازم کمرے میں داخل

مواروه بيتانے كے لئے آيا تھا كداس كاكوئى ملاقاتى تشريف لايا تھا....مسٹراسٹفن كريلك ....جوامريك ي اتھار

چیشتر اس کے کہ وہ ملازم کوکوئی جواب دیتی .....اس کا ملا قاتی بذات خوداس کے کمرے میں داخل ہو چکا تھااوراس ہے درخواست کررہا تھا کہ چند کمجے اس کی ملاقات کے لئے وقف کئے جا کیں۔وہ از حد دلبر داشتہ دکھائی وے رہاتھا۔الزبتھ نے ملازم کورخصت ہونے کی ہدایت کی اور منزگریات کوفق آ میرکها http://kitaabghar.com http://kitaabg

مشرگریلٹ نے کری پر براجمان ہونے ہےا تکار کر دیا اور کمرے میں ادھراُ دھر ٹھیلنے کو ترجیح دی تا کداس کے احساسات زائل ہو سکیں جبکہ اس نے الزبتھ کو بیوضاحت کی کہوہ کیوں غیرروائتی انداز میں اس سے ملاقات کیلئے آن وار دہوا تھا۔ وہ نیو گیٹ جیل کے دورے کے بعد سیدھاالز بتھ کے پاس آ رہاتھااوراس نے جو کچھوہاں پر دیکھاتھاوہ سب کچھود کیھنے کے بعدخوف وہراس اور دہشت کا شکارتھا۔ قیدیوں کی تگہداشت میں غفلت ..... ان کی تگرانی میں غفلت ....سہولیات کی عدم دستیابی ....سب سے بڑھ کر پچھ سوچنے اور پچھ کرنے کی سہولت کا فقدان ..... بیسب پچھ قیدیوں کو انسانیت کے رہنے ہے گرانے کے لئے کافی تھا۔ ناقص غذا …… بریکاری …… ناامیدی …… بیسب پچھ قیدیوں پر بری طرح اثر انداز ہوا تھا۔لیکن اسٹفن گریلٹ کوجس امرے سب سے بڑھ کرد کھ پہنچا تھاوہ چھوٹے بچے تھے جواپنی ماؤں کے ہمراہ بے گناہ بی سزا بھگت رہے تھے .... یاوہ بچے تھے جنہوں نے جیل میں ہی جنم لیا تھااور قیدی ماؤں کے وہ بچے تھے جو بیاری کا شکار تھے۔ان کے پاس بستر بھی ندیتھے جن پروہ آ رام کرسکیں اور نہ ہی ان کو كرمائش باہم پہنچانے كاكوئى بندوبست سرانجام ديا كيا تفارمسٹركريلٹ نے كہا كداس سلسلے ميں پكھ نہ پكھ كيا جانا جا ہے۔اس نے مزيد كہا كہ جو پجھ بھى اس سلسلے میں کیا جانا چاہئے وہ کسی عورت کی وساطت ہے کرناممکن ہوسکتا تھا۔اوریہی وجٹھی کہوہ سیدھاالز بتھ فرائی کے مہریان گھر میں آن پہنچا تھا۔اس نے سوال کیا کہ:۔

#### " کیاوہ اس سلسلے میں تعاون کرنے پر تیار تھی؟"

يقيينًا وه آماده تعاون هي - كيونكه اس مرتبه مسئله اس نوعيت كاحامل نه فقا كه مروحصرات كوزحمت دى جاتى ..... كميثيوں كوزحت دى جاتى ..... يا یارلیمنٹ میں قانون یاس کروایا جاتا ..... پیمسئلہ چندافراد کامسئلہ تھا ....ایسےافراد جن تک وہ رسائی حاصل کرسکتی تھی اوران سے ملاقات کرسکتی تھی .....ان ے بات كر سكتى تقى اوران كے مسائل سے شنائى حاصل كر سكتى تقى اس نے مسٹر كريلٹ سے كہا كديقيناً وہ سب كچھ كرنے برآ مادہ تھى جوسب كچھو وہ نيوكٹ جیل کی عورتوں اور بچوں کی فلاح و بہبود کے لئے کر سکتی تھی۔

اس نے جلداز جلد بازار کارخ کیااور سینکڑوں گز فلالین خریدلائی اور کی ایک کؤئیکرخوا تین کواکٹھا کیا.....انہیں ایخ گھر بلایا......اورسلائی کے کام میں نگادیا۔وہ خواتین حیران تھیں۔جب آنہیں بتایا گیا کہ انہوں نے یہ کپڑے کس لئے تیار کرنے تھے تب وہ مزید حیران ہو کیں لیکن وہ کپڑے تیار کرنے میں مصروف ہو کئیں اور چند دنوں کے اندرا ندر لا تعدادگرم نائٹ گاؤن اور بچوں کے کپڑے سل کرتیار ہو چکے تھے۔ جوں ہی خواتین کپڑوں کی سلائی میںمصروف تھیں اس دوران مسزفرائی نے انہیں وہ تمام معلومات فراہم کیس جومعلومات اے اسٹفن گریلٹ نے فراہم کی تھیں۔ان خواتین میں ے ایک خاتون نے رپیشکش بھی کی وہ بھی سزفرائی کے ہمراہ جیل جائے گی اور رپر کپڑے قیدیوں میں تقسیم کرنے میں اس کا ہاتھ بٹائے گی۔ الزبتھاس خاتون کیشکرگزارتھی کیونکہوہ جانتی تھی کہ نیو گیٹ جیل میں اے وہ مناظر نظر آئیں گے جوا سے از حدصد ہے ہے دو جارکریں گے اور اگروہ اکیلی نہ ہوئی تو بہتر طور پر اس صدے کو بر داشت کر سکے گی۔اس کا خیال درست تھا۔اس نے بیو گیٹ میں جومناظر دیکھیے وہ اس کے لئے اس قدرصد ہے کا باعث ثابت ہوئے کہ بیصدمہ اس کی برداشت ہے باہر تھااور اینابلسٹن کی ہمراہی ہے وہ اس صدمے کو برداشت کرنے کے قابل ہوئی تھی۔لیکن الزبتھ بیاندازہ نہ لگا سکی تھی کہان کو نہ صرف خوف وہراس اورصدے کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ خطرے کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ نیوگٹ سے باہر جب فرائی کی گاڑی رکی تو دونوں خواتین کو یقین نہیں آ رہاتھا کہ وہ اس مقام پر آن پنچی تھی جس مقام کا تذکرہ اسٹفن گریلٹ نے کیاتھا کیونکہ یہاں ووسب کچےنظرنہ آرہاتھاجس کا تذکرہ استفن گریلٹ نے کیاتھا۔ عمارت خوبصورت اور پروقارتھی۔

کیکن جب دونوں خواتین عمارت کےاندر داخل ہوئیں توانہوں نے دیکھا کہوہ خوبصورتی مفقودتھی جوانہیں عمارت کے بیرونی منظرمیں وکھائی دی تھی۔ان کا استقبال انتہائی سرومہری کے ساتھ کیا گیا۔استقبال کرنے والوں نے ان کو بتایا کہ خواتین کے تحفظ کی ذ مہداری بھی ان پر عائد ہوتی تھی اور بیکوئی آ سان کام نہ تھا۔

> تحفظ؟ الزبتھ اوراینانے جیرانگی کے ساتھ ایک دوسرے کی جانب دیکھا الزبتھ فرائی نے پُراعتا دلیجے میں کہا کہ:۔ ' د جمیں اس دورے کی اجازت فراہم کر دی گئی ہے اور جمیں خوا تین کی وارڈ میں فوراً لے جایا جائے''۔

انہیں خواتین کی وارڈ میں پنجا دیا گیا۔ انہوں نے سلاخوں کے بیچھے وہی ماحول پایا جس کا تذکرہ استفن گریلٹ نے کیا تھا۔ فرائی دروازے پررک ٹی اور قیدی خواتین کود کیھنے لگی۔وہ دہشت ز دہ ہوگئی تھی اوراہے شرم آ رہی تھی کہوہ اس کےمصائب دورکرنے کےسلسلے میں پچھ بھی نہیں کرسکتی تھی۔وہ پیچھے مزگئی اور جیل حکام کے ساتھ او پراس کمرے کی جانب بڑھنے لگی جہاں پر بیارخوا تین دراز تھیں۔

عار برس بعدوہ اس خطرے سے حقیقی طور پر دو حار ہوئی جس خطرے سے جیل حکام نے اسے خبر دار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت اس نے اس امر پراصرار کیا تھا کہ جیل حکام قیدخانے کا دروازہ کھول دیں اوراہے قیدی عورتوں میں کھل ال جانے دیں۔ایک مرتبہ پھراہے بتایا گیا کہ اس کے تحفظ کی ذمہ داری قبول نہیں کی جائے گی اگروہ اس مخلوق میں گھل مل جائے گی کیونکہ بیقیدی خواتین اس کالباس بھاڑ دیں گی جس طرح وہ ایک دوسرے کےلباس بھاڑتی تخصیں اوراس کوٹھوکریں ماریں گی بالکل ای طرح جس طرح وہ آپس میں ایک دوسرے کوٹھوکریں مارتی ہیں اور آپس میں لڑتی جھکڑتی ہیں لیکن اس نے اس امرکی کوئی پرواہ نہ کی اورجیل حکام سے اصرار کیا کہ وہی کچھ کیا جائے جس کی وہ خواہش رکھتی تھی اور اسے تن تنہاعورتوں کی جیل میں واخل ہونے دیا جائے۔ جیل حکام نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات مان لی کیکن قیدیوں نے کسی نارواسلوک کامظاہرہ نہ کیا بلکہ ان برخاموثی طاری رہی۔

سالہاسال بعدایک صاحب روت اورا رورموخ کے حامل مخض نے اس نا قابل بیان خصوصیت کو بیان کرنے کی کوشش کی جوالز بتھ فرائی میں موجود تھی اور جس نے اس کواس عظیم خطرے کے لمحہ سے بخو بی گزرنے میں معاونت سرانجام دی تھی۔ بیہ کچھالی چیزتھی جواسے ا جا تک اس میں دکھائی http://kitaabghar. دى تقى جس طرح ان قيدى عورتول كودكها كى دى تقى \_اس في بيان كيا كه: \_

''وہ ایک اونچی کمبی جسامت کی حامل تھی اور پُرکشش بھی تھی۔اس کے نین نقش خوبصورت تھے۔وہ اس لحاظ سے خوبصورت

تتے کہ وہ سیجے تناسب کے حامل تھے ..... ہاالفاظ دیگراس کے نین نقش متناسب تھے۔لیکن وہ خوبصورتی کے عام معیار کے مطابق خوبصورت نه تنصه اس کی آنکھیں بردی نتھیں .....روشن نتھیں .....شفاف نتھیں ۔وہمحض پُرسکون تھیں اور دانش وری کی حامل تھیں ۔اس کی تمام تر شخصیت ہے مٹھاس .....وقاراور قوت مجھلگتی تھی ۔اس کی شخصیت ہے مرعوب نہ ہونا ناممکن a a a ....اس کی شخصیت ایسی تھی کہ ایسامحسوں ہوتا تھا کہ انسان کسی مافوق الفطرت ہستی کے سامنے کھڑا ہو۔'' a ...

الزبته فرائی نے اس گندی ..... ناامیداور قابل رخم مخلوق کودیکھااوران ہے بات چیت شروع کر دی۔اس نے فر دا فر دا ایک ایک عورت ے بات کی۔اس نے ان عورتوں ہے ان کے مصائب اوران کے جرائم کے بارے میں کوئی بات نہ کی بلکہ ان کے بچوں کے متنقبل کے بارے میں بات کی۔کیاوہ چور بنیں گے؟ ایسے ماحول میں پروان چڑھتے ہوئے وہ کیا بنیں گے؟ ان کی تعلیم کا بھی کوئی بندوبست نہ تھا جوان کوایک بہتر اور روشن مستقبل کی حفانت مہیا کرسکے۔وہ نیو گیٹ میں ایک اسکول کھو لئے کا ارادہ رکھتی تھی۔اس نے قیدی عورتوں سے دریافت کیا کہ کیاوہ اس سلسلے میں اس کے ساتھ تعاون کریں گی؟

وہ عورتیں جو بذات خودمصائب کا شکارتھیں وہ بھلااس کی کیامد د کرسکتی تھیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کی مدد کرسکتی تھیں اورانہوں نے اس کی مدد بھی کی۔ان میں ہےایک اسکول مسٹرس کا انتخاب کیا گیا۔اس کو پڑھانے کی ذمہ داری سونی گئی اوراس کو بیموقع فراہم کیا گیا کہ وہ پُرسکون اور بہترین ماحول میں روزانہ معمول کی تعلیم دے۔جیل کے گورنر نے مسز فرائی کو بتایا کہاس کے پاس کوئی فاصل کمر ہ موجود نہ تھا جس میں بچوں کی تعلیم وتربیت کا بندوبست کیا جاسکے کیکن اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں ہرممکن تعاون فراہم کرے گا۔اس یقین دہانی کے بعد سزفرائی نے فوری طور پر جیل میں تعلیمی کتب فراہم کردیں اور بچوں اور استانی کوکام پرلگادیا۔

اس کی دانش مندی کا ایک ثبوت بیرتھا کہاس نے جو کارروائی سرانجام دی تھی وہ ایک انتہائی سادہ کارروائی تھی لیکن ایک دوسرااوراہم ترین ثبوت بیتھا کہاس نے انسانی فطرت کی انتہائی ضرورت کا ادراک کیا تھا۔اگر چہ قیدیوں کی جسمانی صورت حال مصائب کاشکارتھی کیکن اس ہے بھی بڑھ کروہ ناامیدی کاشکار تتھاورانہیں اپنی فلاح و بہبود کی کوئی امید نتھی۔ان کے پاس سرانجام دینے کوکوئی کام نہ تھا۔وہ بوریت کا شکار تخمیں۔الزبتے فرائی نے ان کے ساتھ پہلے پہل ان کی فلاح و بہبوداوراصلاح کی کوئی بات نہ کی تھی بلکہاس کی بجائے اس نے انہیں کچھ کرنے کا موقع فراہم کیا تھااوران کو بیہ کہتے ہوئے کہ وہ اس کی مدوکریں ...... بچوں کی مدد کریں .....اس نے ان کو باور کروایا تھا کہ وہ بھی انسان تھیں اوران کے ساته بھی معقول بات کی جاسکتی تھی اور یہ بات ان سے ان کا ایک ساتھی انسان کررہا تھا۔

جب الزبته فرائی نے اپنی توجہ قیدی عورتوں کی جانب مبذول کروائی تواس کا برا مقصد سے تھا کہ انہیں کسی قتم کی دستکاری ہے روشناس کروایا جائے .....لہذااس نے انہیں سلائی کڑھائی کا ہنر سکھایا.....ان گومتعلقہ ساز وسامان فراہم کیا.....ان کے کام کی فروخت کا بندوبست کیا.....اوران کو موقع ملا کہ وہ اپنی رہائی تک پچھونہ پچھوقم پس انداز کر سکیں گئی برس بعدوہ ساحلی محافظوں کے کام میں دلچیبی لینے لگی تھی۔ایے جب بیمحسوس ہوا کہ ان کی بدترین دشمن ان کی تنهائی تھی .....اس نے ان کی تنهائی دورکرنے کی بیتد بیر کی کہ ملک کے تمام تر ساحلی محافظوں میں کتب تقشیم کیں۔

الزبته فرائی کے رفاعی کام کامیابی ہے ہمکنار ہونے لگے اور جلد ہی انہیں تو قیر بخشی جانے لگی۔اس سے اس کے کام کوتفویت میسرآئی کیکن اس میںا بکے خرابی بھی واقع ہوئی اوروہ خرابی پتھی کہوہ ایک فیشن اپیل دل لگی اورتفریج کا سامان بن پچکی تھی۔ جب وہ پہلی مرتبہ جیل کی جارد یواری میں داخل ہوئی تھی اس موقعہ کے تین برس کے اندرا ندرصاحب ثروت اور فیشن ایبل لوگوں کا بیمعمول بن گیا تھا کہ وہ لوگ آتے تھے....اس کے تجربات سنتے تھے .... بہترین ملبوسات زیب تن کرتے ہوئے ان گندے قیدیوں ہے ایک فاصلے پر کھڑے ہوتے تھے اور تجسس بحری نظروں ہے ان کی جانب تکتے تھے۔ جب وہ کہیں جاتی تھی ....انگلتان میں یا بیرون ملک ..... ہرایک طبقے کے لوگ اے دیکھنے کے لئے المرآتے تھے اوراس کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے تھے۔غیرممالک کے بادشاہ اور حکومتیں قیدیوں کی فلاح و بہبود اور اصلاح کیلئے اس سے مشورے کرتے تھے ....ساجی اصلاحات کی کوئی بھی تحریک اس کے نام کواستعال کرنے کی متمنی رہتی تھی اور حکومت اس کے اثر ورسوخ ہے استفادہ حاصل کرنے کی طلب گاررہتی تھی۔ان سب باتوں کے باوجودوہ وہی کچھرہی جو کچھوہ جنوری 1813ء کے گئے بستہ دن تھی ....ایک باحیااور قدرے شرمیلی خاتون ....ایک ایسی عورت جس کے لا تعدا در شتے داراورساتھی کوئیکراس کواس لئے نشانہ تنقید بناتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کونظر انداز کرر ہی تھی۔

اگرچاس نے عوامی فلاحی کاموں ہے دست برداری اختیار کرنے کے بارے میں قطعاً نہ سوچالیکن اس نے اس بارے میں ضرور سوچا کہ اس کے نقاداس کے بچوں کے بارے میں جزوی طور پر درست تھے۔وہ ان کی بخو بی پرورش سرانجام دینے میں نا کام ربی تھی ....اس کے نز دیک اس کی وجہ بیرند تھی کہاس نے انہیں نظرانداز کیا تھا ..... بلکہاس کے نز ویک اس کی وجہ پیھی کہاس میں مہارت کی کی تھی۔اگر چہوہ اس امر پریفتین رکھتی تھی کہلوگوں کی خدمت کرناایک لحاظ ہے خدا کی خدمت کرنے کےمترادف تھااور یہی وجیتھی کہاس نے لوگوں کی خدمت کرنے کی تمنا کی تھی کیکن اس کے باوجود ندہب پڑمل پیراہونااس کے لئے ایک مشکل امرتھا۔

### کتاب گمر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش دوفناك عمارت خوفناك عمارت

اردوجاسوی اوب کے بانی، ابن صفی کی عمران سیرین سلسلے کا پہلا ناول۔ ایک پراسراراورخوفناک عمارت پرمبنی کہانی، جہاں را توں کوقبر کھول کرمردے باہرآتے اورخوف وہراس پھیلاتے۔ابن صفی کے جادو کی قلم کا کرشمہ طنز ومزاح ، حیرت اور جسس ہے بھر پوریہ ناول

التاب كررومتياب في في الم الميش بين ويكام اسكتاب ما http://kitaabghar.com

# که است کا میسٹر اسٹان هوپ مشرق کی ملکہ کیسے بنی

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

1795ء میں جبکہ نپولین کی جنگیں اپنے عروج پرتھیں .....ایک مذہبی جنونی اورقسمت کا حال بتانے والا.....رچرڈ برادرز ..... جواپنے آپ کو' خدا کا بھتیجا'' قرار دیتا تھا۔۔۔۔گرفتار کرلیا گیا تھا اوراہے یا گل خانے تک محدود کر دیا گیا تھا کیونکہ اس نے جارج III کی موت کی پیشین گوئی کی تھی اورانگریزی راج کے خاتمے کی بھی پیشن گوئی کی تھی۔'' خدا کے بھتیج'' نے لیڈی پیسٹر اسٹان عوپ سے ملا قات کرنے کی درخواست کی تھی جو کہ ولیم پٹ کی جیلیجی تھی .....ولیم پٹ وزیراعظم کے عہدے پر فائز تھا۔

لیڈی بیسٹر نے پہلے ملاقات کی درخواست مستر دکر دی لیکن بیدرخواست دوبارہ پیش کی گئی۔اس مرتبہاس کےاندرتجسس نے سرابھارا کہ برا درزے ملاقات کرنی چاہئے جس کی پشین گوئی نے ہلچل پیدا کررکھی تھی۔اس کے اندر کی عورت نے اے یہ باور کروایا کہ وہ مافوق الفطرت قو تو ں کا حامل تھااور عین ممکن تھا کہ وہ اس کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی قابل ذکر پیٹین گوئی کرےاور حقیقت میں اس نے اس کے بارے میں پیشین گوئی کردی کہایک روزابیا آئے گا جبکہ وہ پروشلم جائے گی اور منتخب لوگوں کی رہنمائی سرانجام دے گی .....اور پیرکہاس کومشر تی ملکہ کا تاج پہنا یا جائے گا۔ اس پیٹین گوئی کی بھیل نے ہیسٹر کوایک عظیم مہم میں ملوث کردیا جس نے اسے اپنے دور کی ایک قابل ذکر خاتون بناڈالا۔

وہ اشان هوپ کے تیسر نے واب کی بڑی صاحبزادی تھی۔اس نے اس کی پہلی بیوی کے بطن ہے جنم لیا تھا جس کا نام لیڈی ہیسٹر پٹ تھا۔وہ ولیم پٹ دی ایلڈر کی بٹی تھی جو جان ہام کا پہلانواب تھااورولیم پٹ نیگر کی ہمشیر تھی جو بذات خودانگلتان کےعظیم وزرائے اعظم میں سے ا یک تھا۔ بیسٹر اسٹان هوپ کی والد واس کی کم سنی میں ہی موت ہے ہمکنار ہوگئی تھی اوراس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔

لارڈ اسٹان هوپ نەصرف امراءاورشر فاكى برادرى كاايك اميرترين ركن تھا بلكەوە ايك سائنس دان ....فلسفى اورموجد بھى تھا۔ وہ ايك جذباتی اعتدال پسندبھی تھا جوفرانسیسی انقلا بیوں کوقدر کی نگاہ ہے دیکھتا تھا اور ان کی حمائت کرتا تھا اور ندہبی روا داری اور بر داشت کا بھی قائل تھا اور اس همن میںان تھک کام کرتا تھا۔اس نے اپنے بچوں کومعاشرے کے معیار کے عین مطابق تعلیم وزبیت سے بہر ومند نہ کیا تھا۔اپنے اعتدال پہند نظریات کے باوجود بھی وہ ایک متعصب باپ تھا۔اس کی دوسری بیوی لوسیاایک ساجی تتلی تھی۔

کیکن اسٹان هوپ نه ہی احمق تھااور ندمر داندخصوصیات سے عاری تھا۔اس کی بیٹی ہیسٹر نے اس سے ہمت وجراًت .....حس ظرافت اور گھوڑ سواری ورا ثت میں یائی تھی۔اس نے اپنے باپ سے اناپرستی بھی ورا ثت میں یائی تھی۔

m وہ شیونگ میں بل کر جوان ہو ئی تھی۔اس کی پرورش ایک ایسے گھر انے میں ہو ئی تھی جس پراس کی مطلق العنان داوی کی حکمر انی تھی۔ 18 ویں صدی کے اختتام پر ہیسٹر لندن کے معاشرے میں متعارف ہوئی تھی۔وہ دراز قد کی حامل تھی اور پروقار شخصیت کی بھی حامل تھی۔

اس کا چېره اگر چه ایک کتابی چېره نه تھامگرایک مقناطیسی کشش کا حامل چېره تھا۔وہ بے باکی کا مظاہره کرتی تھی اورعدم برداشت کا مظاہرہ بھی کرتی تھی اوراینے دور کے روائتی معاشرے کوصدے ہے دو حیار کرتے ہوئے خوشی اور راحت محسوس کرتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو تنقیدے بالاتر تصور کرتی تھی۔ وہ جا ہتی تھی کہ ہرکوئی اس کے سامنے سر جھکائے اور اس کی پرستش کرے۔

سے بیوبرول ہے اس کی دوئی ہوگئی تھی۔ وہ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتا تھا۔ کیکن اس کی محبت کی زندگی سانحہ کا شکار رہی اور وہ اس کے خاندان سے لڑتی جھکڑتی رہی اور بالآخراہے چیاولیم پٹ کے ہاں منتقل ہوگئی جو کہ غیرشادی شدہ تھا۔اس نے اس کو عوت دی کہوہ اس کے گھر میں مقیم رہاوراس کی میز بانی کے فرائض بھی سرانجام دے۔ یہاں پر ہیسٹر شاندار کامیابی ہے ہمکنار ہوئی۔ بٹ وزیراعظم کےعہدے پر فائز ہوگیا اور ہیسٹر نمبر 10 ڈاؤ ننگ اسٹریٹ میں منتقل ہوگئ۔وہ اپنے چیا کی میز بانی بخو بی سرانجام دیتی رہی۔اس نے اپنے چیا کواپنی بھریور توجہ ہے نوازااور اس کے گھر بلوامورکو بخو بی چلایااوراس کی زندگی کے آخری ایام میں پیار۔ محبت اور مہریانی کے ساتھ اس کی خدمت سرانجام دی۔

1806ء میں اس کا چھاموت ہے ہمکنار ہو گیااوراس کی سالانہ 1200 پونڈ پینشن مقرر ہوئی کیکن وہ جانتی تھی کہاس کےوہ دن اب بیت جکے تھے جبکہ وہ معاشرے کی سر پرست تھی۔ پینشن کےعلاوہ اس کے پاس اپنی کچھرقم بھی محفوظ تھی۔ جب وہ معاشرے میں اپنامقام برقر ار نہ رکھ تکی تب محض ایک ہی راستہ ہاتی رہ گیا تھا جے وہ اختیار کر سکتی تھی اور وہ راستہ بیتھا کہ وہ انگلتان کو چھوڑ دے۔

10 فروری 1810ءکووہ پورٹ ماؤتھ ہے جرالٹر کی جانب ایک جنگی بحری جہاز میں روانہ ہوئی۔اس کی ہمراہی میں اس کا معالج ڈاکٹر چارلس میرون ....جس نے سالہاسال ہےا نتہائی توجہ کے ساتھ اس کی خدمات سرانجام دی تھیں ....جس نے مابعداس کے بارے میں کتب تحرير كرئيشبرت يائى تقى .....وه ايك قابل ۋاكىرىجى تھا.....شامل تھا۔

خصتی کے وقت ولیم بٹ کی بھیجی ہونے کی حیثیت ہے اسے پر تیاک طریقے ہے رخصت کیا گیااوران نے مزید دوافراد کواپنے ہمراہی کے شرف سے نوازا۔ان کے نام لارڈسلیکو اور مچل بروس تھے۔ دونوں افرادنو جوان تھے .....صاحب ثروت تھے .....ولکش شخصیت کے حامل تھے .....اور بہادر تنے۔ پہلے وہ یونان جا پہنچے .....اس کے بعداسکندر ہیگی جانب روانہ ہوئے .....راہتے میں ان کا جہاز سمندری طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ان کا تمام سامان کھوگیا۔۔۔۔انہوں نے بذات خودا کیکشتی میں بناہ حاصل کی اورا یک بنجر چٹان پر پناہ گزین ہوئے۔ جہاز کاعملہ مدد کی تلاش میں روانہ ہو گیا اور بخو بی واپس بھی بلیٹ آیا حالانکہ سمندر ہنوز طوفان کی ز دمیں تھا۔عملہ اشیائے خور دونوش کا ایک ذخیرہ بھی اپنے ہمراہ لایا تھا۔ وہ کھاتے بیتے رہے کیونکہ عملہ مزید الکحل بھی اپنے ہمراہ لایا تھا۔ بالآ خرلیڈی ہیسٹرمصر جا پیچی۔

اگر چہوہ اپنی زندگی میں ایک مردا نہ رویے کی حامل تھی کیکن وہ عورتو ل جیسی خصلتوں سے قطعی عاری نتھی۔اس نے یقییناً ایک عورت جیسے رویے کا اظہار کیا تھااوراس نے واضح انداز میں مچل بروس کواپنے محبوب کے طور پرتشلیم کیا تھااوران کی بیرمجت ایک برس تک برقر ارر ہی تھی۔وہ یروشکم چکی فی تھی جہاں پرمقدس شہر میں موجود بورپی سیاحوں نے اسے اس جیرا نگی کی نگاہ سے دیکھا کیونکہ اس انگریزعورت کالباس ایک بُری نوعیت کا حامل تھااوراس کے ہمراہ اس کامحبوب بھی موجود تھا کیکن ہیسٹر نے ان باتوں کی قطعاً پرواہ نہ کی ۔اس نے مقامی عرب سرداروں کی خوشنودی حاصل

نے کوتر جے دی۔وہ دمشق بھی جا کپنچی جہاں پرعورتیں نقاب پہنتی تھیں۔وہ لوگ اے ایک عورت تصور کرنے پر تیار نہ تھے۔ اس کی عظیم کامیابی اس کا پالمائزہ کی جانب سفرتھا .....ملکہ زنو بیا کا قدیم شہر..... 18 ویں صدی کے بہت سے سیاحوں اور صحفیق وتفتیش سرانجام دینے والے حضرات نے بیکوشش کی تھی کہ وہ پالمائر ہ پہنچ سکیل مگروہ اپنی کوشش میں نا کام رہے تھے بلکہ واپسی کی راہ اختیار کرنے پرمجبور ہو گئے تھے۔کومٹ ڈیوولنی ....مشہورفرانسیسی سیاح نے اپنی کتاب میں بیدوموئ کیا تھا کہوہ پالمائرہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھالیکن ہیسٹر کے علم

میں بیہ بات آئی تھی کہ وہ وہاں تک پہنچ نہ پایا تھا بلکہ اس نے دیگر ذرائع ہے اس مقام کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے انہیں اپنی کتاب کی

شای صحرا....جس سے گزرکراس نے پالمائزہ پہنچنا تھاوہ مختلف قبائل کے جنگ وجدل کے باعث میدان جنگ کا نقشہ پیش کررہی تھی۔ لی و بنٹ کے کونسل نے جب بینجری کدلیڈی بیسٹر پالمائرہ کے مجوزہ سفر پر رواند ہور ہی تقی تو وہ خوفز دہ ہو گیااورا سے بتایا کہ اس کا بیر فیصلہ پاگل پن کے سوا کچھ ندتھا۔

ہیسٹر نے کسی قتم کے خطرے کی کوئی پر واہ نہ کی اور کسی بھی خبر دار کرنے والے کوکسی خاطر میں نہ لائی بلکہ اپنامنصوبہ ترتیب دیتی رہی۔وہ اس بات پرڈٹی رہی کہ پالمائر ہ جانااس کامقدرتھا۔کیااس کو برا درز نے پنہیں بتایا تھا کہ وہمشرق کی ملکہ بنے گی اوراس کو پہیقین تھا کہ پالمائر ہ ہی وہ مقام تھا جہاں پروہ زنو بیا کے عرصہ درازے خالی تخت پر بیٹھ محتی تھی۔ مقام تھا جہاں پروہ زنو بیا کے عرصہ درازے خالی تخت پر بیٹھ محتی تھی۔

اے ایک عرب قبیلے کے ایک طاقتور سردار ناصر نے بتایا کہ اس کا باپ اے ایک دشمن تصور کرے گا اگر اس نے ان دستوں کے تحفظ کی چھتری تلے پالمائرہ کاسفر طے کیا جورقم کے لا کچ میں تحفظ فراہم کرتے تھے۔اس نے ریجی بتایا کہ پالمائرہ تک پہنچنے کامحض ایک ہی راستہ تھا کہوہ بیڈ ون قبائل (وہ عرب قبیلے جوخیموں میں رہتے تھے اور خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے تھے ) کے تحفظ کی چھتری تلے پالمائرہ کا سفر طے کرے جن پر ماحنا کی حکومت تھی۔اس سردار نے اے بتایا کہا گروہ اس کے مشورے پڑھل کرے گی تو پیقبیلہ اے بحفاظت پالمائر ہ تک پہنچا دے گا اور اے بحفاظت والپس بھی لے آئے گا۔اس سروار نے بینیس بتایا تھا کہ وہ یااس کا باپ اس خدمت کی سرانجام دہی کے لئے کتنی رقم کا مطالبہ کرے گا۔

س ناصر پچپیں برس کا نوجوان تھا۔وہ ہوشیاراور حیالاک ہونے کے علاوہ غدارانہ مزاج کا بھی حامل تھا۔وہ عربی وجاہت کا منہ بولٹا ثبوت تھا۔اس نے ہیسٹر کوتھا نف دیے۔اس کومبع کے ستارے کا لقب دیا اور سلطان کی بیٹی کہد کر پکارا۔ ہیسٹر اس سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکی الیکن جب معاوضہ طے کرنے کاموقع آیا تب وہ ایسے معاملہ طے کرنے لگی جیسے اس کے نئے مشرقی دوست معاملہ طے کرتے تتھا ورکسی قدر تکرار کے بعد معاملہ اس قدررقم پر طے پایا ہوا جو 150 پونڈ کے مساوی تھی اوراس رقم کی عوض ماحنا نے اسے بحفاظت منزل مقصود تک پہنچانا تھا۔اس نے رقم کا ایک تہائی حصہ پیشکی اداکرنے کا فیصلہ کیا اور بقایار قم اس نے اپنی بحفاظت واپسی کے بعد ماحنا کوا داکرنی تھی۔

1813ء کی موسم بہار میں جب برف پکھل چکی تب بیسٹر اسٹان عوپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ مجل بروس بھی اس سفر میں اس سے ہمراہ تفااوروفا دارڈاکٹر میرون بھی اس کے ہمراہ تھااوراس کی لیڈی خادمہاین فرائی بھی ہمراہ تھی۔اگر چہ بیسٹر اوراس کامحبوب ان خطرات ہے آگاہ نہیں تھے جو ۔ ان کو در پیش ہو سکتے تھے لیکن باقی یور پی حاشینشین ان خطرات کا ادراک رکھتے تھے۔انہوں نے یور پی سیاحوں کے مقدر کے بارے میں خوفتاک کہانیاں س رکھی تھیں جنہوں نے شامی صحرامیں سفرسرانجام دیا تھا۔ان میں ہے تھن چندا یک ہی پالمائر ہ تک پہنچ پائے تھے اگر چہ وہاں پہنچنے کی کوشش ان گنت افراد نے سرانجام دی تھی۔

لیڈی ہیسٹر اسٹان ھوپ صحرا کے سفر پر روانہ ہوئی۔اس کے قافلے میں 70 عرب اور 40 اونٹ شامل تھے۔ بیڈون سروار کا ایک محافظ بھی اس کی حفاظت کے لئے ہمراہ تھا۔ بیسٹر نے بذات خود بھی عربوں جیسالباس زیب تن کررکھا تھا۔اس کا کوئی بھی یورپی حاشینشین اس کے قریب نہ تھا۔شہر کےلوگ اس قافلے کودیکھنے کے لئے ایڈ آئے تھے جس میں ایک ایسی عورت تھی جونہ عورت تھی اور ندمر دتھاا وروہ یالممائر ہ کے دور دراز کے سفر یرروانہ ہور ہی تھی۔مچل بروس اور ڈاکٹر اس جلوس کے آخر میں روال دوال تضاوروہ اس امرے م وغصے کا شکار تھے۔

شامی صحرا کا تمام ترسفر چٹانوں اور ویرانگی کا حامل نہ تھا۔انہوں نے پہاڑوں ہے گزرتے ہوئے سفر طے کیا ..... جنگلات ہے گزرتے ہوئے سفر بطے کیااوران کے سفر کے دوران تباہ شدہ قلعے بھی دیکھنے میں آئے۔ یانچ روز بعد موسم میں ڈرامائی تبدیلی عود کرآئی اورموسم بدر صور تحال اختیار کر گیا۔اس دوران ناصراور محل بروس كے درميان ايك سرد جنگ جنم لے چكى تھى۔

اس کابید ستورتھا کہ وہ ہرشام اس کے خیمے میں جاتا تھا اور اس ہے احکامات وصول کرتا تھالیکن اب اس نے وہاں جانے ہے انکار کر دیا تھا۔اس کا کہنا تھا کہا گروہ ایک وزیر کی بٹی تھی تو وہ بھی ایک شنرادے کا بیٹا تھا۔ بروس لیڈی کی اس بےعزتی پر تلملا اٹھااوراس نے ناصر کی شدید مخالفت شروع کر دی لیکن ہیسٹر نے انتہائی دانشمندی کا ثبوت دیا ..... کیونکہ وہ ناصر کے قبیلے کےلوگوں کے رحم وکرم پر تھے جو کہ نہ صرف ان کی رہنمائی سرانجام دے سکتے تھے بلکہان کوصحرا کے خفیہ کنوؤں کی نشاندہی بھی کر سکتے تھے .....وہ اس مسئلے کا اپنا ہی حل چاہتی تھی .....اس حل کے تحت اے ناصر کے جارحانہ رویے کونظرانداز کرنا تھا۔اس کے اس عمل درآ مد کی وجہ ہے ناصر نہصرف پریشان ہوا بلکٹم وغصے ہے بھی دوحیار ہوا۔اس نے بية س نگار تھی تھی کہ وہ اسے مزیدر قم کی پیش کش کرے گی تا کہ وہ اپنا تعاون جاری رکھے۔للبذااس نے اے خوفز دہ کرنے کے اور طریقے آزمانے کی کوشش کی تا کہ وہ اسے مزیدرقم کی چیش کش کر سکے۔جلد ہی ہمپ میں خوف وہراس اورسراسیم کمی پھیل گئی جب ہرکسی کے علم میں یہ بات آئی کہ فعدا ئین عربوں کی ایک جماعت جو کہناصر کے قبیلے کی کٹر وٹمن تھی ۔۔۔۔ نز دیک ہی کہیں چھپی ہوئی تھی اوراس انتظار میں تھی کہموقع ملتے ہی اس قافلے کے ہر ایک فرد کوذیج کر کے رکھ دے۔ ناصراوراس کے آ دمی رات کے اندھیرے میں کسی جانب چل نکلے اور بیسٹر اور بروس کو تنہا چھوڑ گئے .....وہ صحرا کے عین وسط میں تنہا تھےاوران کےاردگرد کیکیاتے ہوئے اورخوف و ہراس کاشکار ملاز مین تھے لیکن نہ بی ہیسٹر اور نہ بی بروس خوفز دہ تھے۔وہ اپنے ہاتھوں میں پستولیس تھامے کھڑے تھےاور جو بھی لڑنے کی نبیت ہے سامنے آتا اس سےلڑنے کیلئے انتہائی چوکس اور تیار تھے۔گھوڑ سواروں کا ایک جوم ان کی جانب بڑھ رہاتھا۔ قریب پہنچنے پرمعلوم ہوا کہ وہ ناصراوراس کے آ دمی تھے جوواپس پلٹ رہے تھے۔ ناصر نے کہا کہ اے دیکھ کرفدائین حیران رہ گئے تھےاورراہ فرارافتتیار کرنے پرمجبور ہوگئے تھے الیکن ہیسٹر اور بروس دونوں نے اس کی اس کہانی پریفین نہ کیا تھا۔ ناصر کی نیت خواہ کچھ بی کیوں ندر ہی ہولیکن لب لباب میتھا کہ لیڈی بیسٹر نے قابل ذکر جرأت کا مظاہرہ کیا تھاا ورعرب لوگ جرأت اور

ہمت کے قدردان تھے۔ یہی وجبھی کہ ناصرایک مرتبہ پھراس کا درباری اورغلام بن چکا تھا۔لہٰذا ایک نرم اور چمکدارون وہ اس کواپی رہنمائی میں پہاڑی درے کے یار پالمائرہ کے درواز ول پرلے آیا تھا۔

زنوبیا کا انسانوی شہراب محض کھنڈرات کا ایک ڈ جیر تھا اوراس میں اس دور کے رہائھیوں کی مٹی کی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔وہ ایک یور پی عورت کی اس مقام تک رسائی حاصل کرنے پر جیران بھی تھے اور خوش بھی تھے۔انہوں نے گر مجوثی ہے اس کا استقبال کیا .....اس کواپیا استقباليه پيش كياجوزنو بيا كوبهى نصيب نه هوا هوگا\_

خوبصورت عرب لڑ کیوں نے اس کا استقبال کیا۔ ان میں سے خوبصورت ترین لڑکی نے رومی پھولوں کا ایک ہاراس کے سر پر رکھا.. بزرگوں نے اس کی شان میں نظمیں پڑھیں .... نوجوان لڑکوں نے اس کے سامنے عربی موسیقی کا مظاہرہ کیا اور پالمائرہ کی تمام تر آبادی جو 1,500 نفوں پر مشتمل تھی نے اسے اپنی ملکہ بننے کے اعز از سے نواز ا۔

بیا یک بہت بزی اور دیریا فتح تھی۔ پیش گوئی پوری ہو پچکی تھی۔اس کومشرق کی ملکہ کا تاج پہنا دیا گیا تھاا ورعر بوں میں اس کی الیی شہرت اور دھاک بیٹھی تھی کہ وہ اس کی تمام تربقایازندگی کے دوران اس کا احترام کرتے رہے اوراے عزت بخشتے رہے۔

وہ بھی انگلتان واپس نہ پلٹی بلکہ شام میں ہی مقیم رہی جہاں پراہے غیر معمولی اتھار ٹی حاصل تھی۔اس نے 1839ء میں وفات پائی اور سادہ لوح عربوں نے اس کی موت پرانتہائی غم کا اظہار کیا جو ہمیشہاس کا احترام کرتے تھے۔

# كتاب گهركا پيغام

آب تک بہترین اردو کتابیں پنچانے کے لیے ہمیں آپ ہی کے تعاون کی ضرورت ہے۔ہم کتاب گھر کواردو کی سب ہے بڑی لائبریری بنانا جا ہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں بہت ساری کتابیں کمپوز کروانا پڑیں گی اور اسکے لیے مالی وسائل در کار ہوں گے۔ اگر آب اداری براه راست مدد کرنا چاہیں تو ہم سےkitaab\_ghar@yahoo.com پر رابط کریں۔ اگر آپ ایسانہیں کر سے تو کتاب گررموجود ADs کے دریعے ہارے سپانسرز ویب سائٹس کووزٹ سیجے ، آ کی میں مدد کافی ہوگی۔

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

## کتاب گھر کی پیشال مغربی راستے کی تلاش کو کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

23 مئی 1819 ءکو ..... ہڈسن ہے کمپنی کے ایک جہاز .....وی پرنس آف ویلز نے گریوسینڈ کے مقام پرکنگرا ٹھائے .....تھامس کوسمندر کی جانب اتارااوركينيدًا كے قطب شالى كے علاقہ جات كى جانب اين سفر كے يہلے حصے پررواند موا۔

یہ تحقیق وتفتیش کے ایک اہم ترین سفر کا آغاز تھا ..... پرنس آف ویلزنامی جہاز پرمسافروں کے روپ میں سفر طے کرنے والے جان فرینکلن اوراس کے آ دمیوں کےعلاوہ کوئی اور نہ تھے .....وہ آ دمی جواس کی ہمراہی اختیار کئے ہوئے تھے .....وہ بحرانکاہل کی جانب شال مغربی راتے کی تلاش میں اس کے ساتھی تھے http://kitaabghar.com http://kit

بی شرق کی کشش تھی اور چین تک رسائی حاصل کرنے کیلئے ایک مغربی راہتے کی تلاش تھی جس نے امریکہ کی دریافت میں رہنمائی سرانجام دی تھی جتی کہ کولمبس کی وفات کے بعد بھی زمین کا دورتک پھیلا ہوا سلسلہ مشرق کی دولت کے درمیان حائل ایک دیوار سمجھا جاتا تھا۔اس خیال نے 19 ویں صدی میں سرا بھارا تھا۔

1576ء میں ملکہالز بتھنے مارٹن فروبشر کو بیدذ مہداری سونچی تھی کہ وہ شال مغربی راستے کی تلاش کا فریضہ سرانجام دے۔للبذا برطانیہ ماری جھتندہ تفتیش کی بذار سے ری تھی نے قطب شالی کی خفیق تفتیش کی بنیا در کھ دی تھی۔

فرانس اورانڈین کی جنگوں کے بعد جو کہ 1763 ءکواپنے اختیام کو پنچی تھیں ..... برطانیہ نے سینٹ لارنس پراپنا تسلط جمالیا تھااور فر (سمور) کی تجارت ریکمل کنٹرول حاصل کرلیا تھا۔ بڈس بے کمپنی کی چوکیاں شال کی جانب مزید آ گے پھیلتی چلی گئیں حتیٰ کہ 1789ء میں سیموئیل میئر اورالیگزینڈ رمیکنزی شال میں کافی آ گے کی جانب پہنچ گئے اوروہ پہلے سفید فام تھے جنہوں نے کینیڈ اے شالی ساحل سے قطب جنو لی کے سمندر کا نظاره کیا تھا۔

http://kitaabghar.com نپولین کی جنگوں نے تحقیق وفتیش کے تمام دروازے بند کردیے تھے۔ سپولین کی جنگوں نے تحقیق وفتیش کے تمام دروازے بند کردیے تھے۔

1800ء میں جان فرینکلن نے بحربہ میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔اس وقت اس کی عمر پندرہ برس تھی۔اس نے نیکسن کی ماتحتی میں خدمات سرانجام دی تھیں اور کو بن ہیگ اورٹرا فالگر کی لڑائیوں میں حصہ لیا تھا۔اس نے نیوآ رلینز کی لڑائی میں بھی حصہ لیا تھا جو 1812 ء میں امریکہ کے ساتھ جنگ کے دوران لڑی گئی تھی۔لیفٹینٹ فلنڈرز کی ماتحتی میں فرینکلن نے جہاز رانی کی تربیت حاصل کی تھی اور آسٹریلیا کے ساحل کے سروے میں معاونت سرانجام وی تھی http://kitaabghar.com http://kita

بالآخر جب فرانس كے ساتھ جنگيں اپنے اختتا م كو پہنچيں تب برطانوى حكومت نے ايك مرتبہ پھراپنی توجه مشرق كی جانب پانی كے ذریعے

شال \_مغربی رائے کی تلاش کی جانب مرکوز کروائی۔

لبندا 1819ء میں جان فرینکلن ..... مابعدوہ قطبی تحقیق تفتیش کے شمن میں خدمات کی سرانجام دہی کی بدولت خطاب ہے نوازا گیا تھااور اس کااس حیثیت میں انتخاب بھی کیا گیاتھا کہ وہ کینیڈا کی شخفیق وتفتیش سرانجام دینے کی غرض سے ایک مہم کی سربراہی بھی سرانجام دے۔۔۔۔اس کی ہمراہی میں ڈاکٹر جان رچرڈس ..... آر۔این اور ماہر نباتات اور ماہر معدنیات کےعلاوہ ایک سرجن ..... دوٹد شپ مین اور لینڈ اسکیپ آرشٹ جارج بیک اور رابرٹ ہڈبھی تھے۔

فرینکلن کے لئے بیا حکامات تھے کہوہ دریائے کو پر مائین کے مشرق کی جانب شالی امریکن ساحل کی تحقیق وتفتیش سرانجام دےاور مابعد لیفٹینٹ ولیم پارے کےساتھ آن ملے جوفرینکلن ہے تین روز پیشتر گریوینڈ ہےان احکامات کےساتھ عازم بحری سفر ہوا تھاوہ شال مغربی راستے کی تلاش لان کاسٹرساؤنڈ کے ذریعے سرانجام دے۔

۔ آ بنائے ہڈئن تک وینچنے تک بحراو قیانوس کے پارسفر بخیروخو بی سرانجام پایا تھالیکن اس کے بعد تندو تیز لہروں نے جہاز کوساحل کی جانب دهكيلناشروع كرديااورصاف ظاهرتها كه جهازكئ اقسام كى فتكست وريخت كالجعى شكار مواتها\_

دومرتبہ لہروں نے جہاز کو چٹان پروے مارا اور دومرتبہ سمندری لہروں کے اتار چڑھاؤنے جہاز کواٹھا کراس کی درست پوزیشن پرلا کھڑا کیا۔ جہاز کاعملہ محض کسی معجزے کے انتظار میں تھا۔۔۔۔ آخری کھات میں معجز ہ رونما ہو گیااور'' پرنس آف ویلز'' خطرے کی زوسے باہرنکل گیا۔ جہاز کاعملہ اپنی خوش متنی پرنازاں تھااورایک دوسرے کومبار کباد پیش کرر ہاتھا کہاس دوران ہوا کا ایک زور دارریلا جہاز کو برف کے ایک تووے تک لے گیا۔ جہاز برف کے تودے کے ساتھ جا مکڑا یا۔

فرینکلن نے اپنی یا دواشت میں تحریر کیا کہ:۔

'' بیایک اور معجز ہ تھا کہ ہم دوبارہ گہرے پانی میں جانے کے قابل ہوئے تھے''

عملے کے ارکان اور سوار یوں نے جانفشانی سے کام کیا۔ تر کھانوں نے جہاز کے سوراخوں کومرمت کیااور جہازنے اپناسفر جاری رکھااور اس دوران کوئی اورنا خوشگواروا قعه پیش نیآیا۔ http://kitaabghar.com http://k

'' پرنس آف دیلز'' نے 30اگست 1819ء کوکنگر ڈال دیے۔ شال کی جانب سفر کا پہلاحصہ مشتیوں کے ایک قافلے کے ذریعے طے کیا گیا۔ بیسفر دریائے هیز تاجیل ونی گیٹ سرانجام دیا گیا۔ بدنسمتی سے فر (سمور) کے تاجروں کے مابین کاروباری مقابلہ اس قدر سخت تھا کہ ہڈس بے مسمینی فرینکلن کوایک سے زیادہ مشتی فراہم نہ کرسکی ۔لہذا تحقیق تفتیش سرانجام دینے والی بیہ جماعت اس امر پرمجبورتھی کہ وہ اپناساز وسامان اسی مقام پر چھوڑ وے مسٹرولیم یارک فیکٹری کے گورنر نے بیوعدہ کیا کہوہ اس قدرسامان ان کے پیچھے بھجوادے گا جس قدرسامان وہ بھجوا سکا ..... بیسامان اس نے تاجروں کی کشتیوں کے ذریعے بھجوا ناتھا جنہوں نے کمبر لینڈ تک فرینکلن کے پیچھے جانا تھا۔

9 ستمبر کو بیر جماعت عازم سفر ہوئی۔ وہ اپنے ہاتی ماندہ سفر کی کیفیت کے بارے میں کچھ نہ جانتے تھے۔ فیکٹری ہے محض چھ میل دور جانے

900 مظیم بمنات www.iqbalkalmati.blogspot.com

کے بعدلہروں میں اس قدر تیزی آگئے تھی کہوہ سب لوگ پریشان ہو گئے تھے۔

22ا کتوبرتک پیے جماعت سات صدمیل کا سفر طے کر چکی تھی۔ وہ ساس کیچون دریا پر قلعہ کمبر لینڈ پہنچ کیجے تھے۔ یہاں پر بھی فرینکلن کو مایوی کا سامنا کرنا پڑا۔اس نے گائیڈوں اور ترجمانوں کیلئے درخواست کی لیکن اس کی کوئی شنوائی نہ ہوئی۔قطب شالی کی سردی بڑھ رہی تھی لیکن فرینکلن نے قلعہ جائپ یان کارخ کرنے کی ٹھانی۔اس کی جماعت کے دورکن جان ہپ برن اور جارج بیک اس کے ہمراہ تھے۔ان کوامیڈھی کہ وہاں پروہ کشتیوں کومنظم کرسکیں گےاوراشیائے خوردونوش کا ہندوبست کرسکیں گے تا کہ باقی ماندہ سفر بخو بی سرانجام دیا جا سکے۔

رچرڈسن ..... ہڈاور بوٹ مین کوقلعہ کمبر لینڈ چھوڑتے ہوئے فرین کلن اوراس کے دوساتھی برفانی جوتے پہنتے ہوئے پندرہ روز کے راشن کے ہمراہ عازم سفر ہوئے۔فرین کائن کو برفانی جوتے پہننے سے نفرت تھی۔ کے ہمراہ عازم سفر ہوئے۔فرین کائن کو برفانی جوتے پہننے سے نفرت تھی۔

اگرچەسردى شدىيەترىن تقى اورتھرما مېٹروں كا پارە جم چكا تھا جو كەتمام ترسفر كے دوران اى حالت ميں رہا تھا..... بيه جماعت بحفاظت قلعه جائب یان پہنچ گئی۔ 26 مارچ کووہ جھیل اتھہا باسکا پہنچ چکے تھے۔اس طرح وہ 857 میل کا سفر طے کر چکے تھے۔قلعہ جائب یان ایک تجارتی چوکی تھا ۔۔۔۔ بیشال مغربی کمپنی کی تجارتی چوکی تھی ۔۔۔۔ بیٹمپنی ہڑس ہے کمپنی کی حریف کمپنی تھی فرینسکلن نے تمام ترموسم سرماا پیے سفر کے اگلے حصے کی تیاری میں صرف کیا۔اس نے کرایے پر کشتیاں حاصل کیں اور فرانسیسی' کینیڈین بحری مسافروں کا بندوبست کیا۔اس کےعلاوہ انڈین ترجمانوں اورانڈین شکاریوں کا بھی بندوبست کیا۔اس نے اپنے مجوزہ روٹ کے بارے میں دونوں کمپنیوں کے تاجروں سے اتنی معلومات حاصل کیں جتنی

معلومات وہ حاصل کرسکتا تھا۔ 13 جولائی کوڈاکٹر رچرڈس اورمسٹر ہڈبھی مزید ساز وسامان اوراشیائے خور دونوش کے ہمراہ قلعہ کمبر لینڈے آن پہنچے تھے۔فرین ککن 13 جولائی کوڈاکٹر رچرڈس اورمسٹر ہڈبھی مزید ساز وسامان اوراشیائے خور دونوش کے ہمراہ قلعہ کمبر لینڈے آن پہنچے تھے۔فرین ککان نے اب وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ 18 جولائی کو بیہ جماعت شال کی جانب روانہ ہوئی۔ وہ دریائے سلیو کے ساتھ ساتھ گریٹ سلیوجھیل کی جانب روانہ ہوئے۔29 تاریخ کووہ جسیل کے شالی کنارے پر قلعہ پروویڈنس پہنچ چکے تھے۔

اس مقام ہےان کا سفرانہیں اس ملک لے گیا جس ملک کوئسی یورپی نے اس پہلے نہیں دیکھا تھا۔ گریٹ سلیوجھیل سے شال کی جانب پیلو نا نُف دریا پران کی ملا قات ا کاٹ شوہے ہوئی جو کا پرانڈین کا سردارتھا جواس امر پر آ مادہ ہو گیا کہ وہ اس جماعت کی ہمراہی اختیار کرے گا اور ان کے لئے شکاربھی کرےگا۔شکار ہی فرینکلن کی خوراک کی واحد سبیل تھی۔

بالآخروہ جھیل ونٹرتک جائینچے۔ یہ 20اگست کی تاریخ تھی اور درجہ حرارت ہنوز گرر ہاتھا۔انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک مکان تغییر کیا جائے اور سردی کاموسم اس مکان میں گز ارا جائے۔انہوں نے اس مکان کا نام فورث انٹر پرائز رکھا۔سر دیوں کے لمبےدوران ہے کےدوران شکاری اور مچھلی کے شکار کی جماعتیں شکار کی غرض ہے جاتی تھیں۔اس کے علاوہ اردگر د کے علاقے کا جائزہ لینے کی غرض ہے چھوٹے موٹے سفر طے کئے جاتے تھے۔فرینکلن نے علاقے کے بارے میں مفصل رپورٹیں تحریر کیں .....انڈین کی عادات کے بارے میں اپنے تاثرات قلمبند کئے۔ 14 جون 1821 ء كوجماعت ايك مرتبه پرعازم سفر هوئى - به فيصله طے پايا كەمسٹرو يهنٹ زل .... شال مغربي كمپنى كاايك المكاراورا تذين سمندر

🕇 تک بردی جماعت کی ہمراہی اختیار کریں گےاور جس دوران افسران مشرق کی جانب ساحل سمندر کا سروے سرانجام دیں گےاس دوران انڈین اور وینٹ زل دریائے کا پر مائن کے ساتھ ساتھ واپسی کی راہ لیں گے اور جماعت کی واپسی تک گوشت کا بندوبست کریں گے۔فورٹ انٹر پرائز میں بھی کچھاشیائے خوردونوش محفوظ پڑی تھیں۔فرینکلن نے تحریر کیا کہ:۔

· '' مسٹروینٹ زل کے مشورے کے تحت فورٹ انٹر پرائز کا کمر و بند کردیا گیا تھا۔۔۔۔اورایک ڈرائنگ جوایک خنجر کی نمائندگی كرتى تقى .....دهمكى آميزرويے كے تحت نمائندگى كرتى تقى اس كے دروازے پر بنادى گئى تقى ..... تاكە وكى بھى انڈين اس كو توڑنے یا کھولنے کی کوشش نہ کرے۔''

جماعت ساحل کے شال کی جانب روانہ ہوئی۔انہیں بہت سی جھیلیں یار کرنا پڑیں۔کشتیاں اورساز وسامان کو پنجر سرز مین پر کندھوں پراٹھانا پڑتااور بھی کبھاراہے کندھوں پراٹھاتے ہوئے پہاڑیاں بھی عبور کرنی پڑتیں تھیں۔ پانی کا سفر بھی خطرناک تھا۔ بالآخریہ جماعت دریائے کا پر مائن کے گندے پانی تک جا پینچی۔

20 جولائی کووہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور انہوں نے پہلی مرتبہ قطب شالی کے سمندر کا نظارہ کیا۔ کینیڈین مسافراس نظارے کو پہند نہ کرتے تھے کیونکہ بیرف اور جزیروں سے بھرا پڑا تھا۔

" .....وه کشتیوں کے ذریعے ایک برفانی سمندر میں سفر طے کرنے سے خوفز دہ تھے۔ وہ سفر کی طوالت اور سمندری لہروں کی بے ترتیمی ہے خا نف تھے۔خوراک کی غیریقینی صورت حال ہے بھی خا نف تھے۔وہ سردی ہے بھی خا نف تھے جہاں پر ہم ایندھن کے حصول کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتے تھے۔"

21 جولائی کوئشتیاں قطب شالی کے سمندر میں ڈال دی گئیں اور شرق کی جانب سروے کا آغاز ہوا۔ وہ جوں جوں آ گے بڑھتے گئے توں توں اہم ترین مقامات ..... کھاڑیوں اورخلیجوں اور جزیروں کے نام رکھتے چلے گئے۔

وہ ل ولی ساؤنڈ کے شالی ساحل تک جا پہنچے اور ایک ایسے مقام تک رسائی حاصل کی مابعد جس کا نام انہوں نے پورٹ ٹرنا گین رکھا۔ خوراک کی کمی....موسم سرما کی شدت نے فرین کلن کومجبور کیا کہ وہ مزید سفرملتوی کرتے ہوئے ای مقام پر قیام کرے۔ فرینکلن کو بیامیرتھی کہاس کی ملا قات اپنے دوست یاری ہے بھی ہوگی جوایک دوسری مہم کی سربراہی سرانجام وے رہاتھا جوسمندر کے راستے اس مقام پر پہنچ رہی تھی لیکن اس کی آ مد کے کوئی آ ثار دکھائی نہ دے رہے تھے۔اس کے علاوہ اے ان اسکیموؤں کے بھی کوئی آ ثار دکھائی نہ دے رہے تھے جن کے بارے میں اسے بتا ما گیا تھاوہ انہیں خوراک مہیا کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔

چونکہ خوراک کا ذخیرہ دم توڑتا نظر آ رہا تھا لہذا اس نے بیہ فیصلہ کیا کہ کا پر مائن کے راستے واپس جانے کی بجائے دریائے ہڑ کے راستے واپس لوٹا جائے۔ تاہم دریائے بُڈمغرب کی جانب بہتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور 3 ستبرکوانہوں نے اس دریائے کناروں کوخیر با دکھا کواور عازم سفر ہوئے۔ان کی منزل قلعدانٹر پرائز بھی۔ باقی ماندہ سفر پیدل طے کرنا تھاا درتمام تر ساز وسامان بھی ہمراہ لے جانا تھا۔فرین کلن نے کشتیوں سے دست ۔ بردارہونے سے انکارکردیا تھا۔اس کا خیال تھا کہ دریایا ندی کوعبور کرنے کی غرض سے ان کی ضرورت در پیش ہوسکتی تھی۔5 تاریخ کوہوااس قدرتیز تھی کہ و دکیمپ سے روانہ نہ ہو سکے ۔ان کے پاس کھانے کے لئے بھی پچھے نہ تھا اور آ گ جلانے کے لئے لکڑی بھی مفقو دتھی ۔لہٰذا وہ بستر ول میں پڑے رہے۔ درجہ حرارت 20 ڈگری فارن ہیٹ تھا۔

7 تاریخ کوہوا کی شدت میں پچھ کی واقع ہوئی۔الہذا پیدل سفر کا آ غاز ہوا۔اگر چہ ہوا کی شدت میں کی آ چکی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ہوااس قدر تیز تھی کہوہ لوگ جنہوں نے کشتیاں اٹھار کھی تھیں ان کو چلنے میں از حدد شواری پیش آ رہی تھی اور کشتیاں ان کے چہروں سے مکزار ہی تھیں۔ ا یک کشتی نقصان ہے بھی دوحیار ہوچکی تھی اور قابل مرمت نہ رہی تھی۔ کچھ دنول ہے وہ خوراک کے طور پر چٹانوں پراگنے والی نباتات کھا کر گزارہ کر

رہے تھے۔ 16 تاریخ تک اس جماعت کےلوگ اس قدرتھک چکے تھے کہانہوں نے اپنی پشت پر جوسامان اٹھارکھا تھااس سےانہیں دست بردار ہونا پڑا۔اس سامان میں کپڑے ۔۔۔۔ بندوقیں ۔۔۔۔اسلحہاور جہاز رانی کے آلات وغیرہ شامل تھے محض ایک مشتی کوہمراہ رکھا گیا۔اس روز بھی انہوں نے نبا تات کھا کرگز ارہ کیااوراس ہےا گلے روز انہیں کھانے کے لئے پچھے نہیسر آیا۔ان کے سفر کے دوران دلد لی علاقہ بھی آیا۔اس دلدل ہے مجلی سطح پر برف جمی ہو کی تھی اور بیلوگ سی قدر برف میں دھنس گئے اور جو کشتی انہوں نے اپنے ہمراہ رکھی تھی وہ بھی تناہی ہے ہمکنار ہوگئی اوراس ہے بھی دست برداری اختیار کرنی پڑی۔ کچھمزید سفر طے کرنے کے بعد جب وہ دریا پر آن پنچے ..... بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ بیدریا کا پر مائن تھا.....ان کے پاس اس دریا کوعبور کرنے کی کوئی تدبیر موجود نتھی۔

ں دریا لوعبور کرنے کی لوی مد بیرموجود نہیں۔ صاف ظاہر تھا کدایک کشتی تیار کرنی تھی۔لہذا آٹھو دن صرف کرتے ہوئے انہوں نے ایک کشتی تیار کی اوراس کے ذریعے دریا کوعبور کیا۔ ان لوگوں نے سوچا کدان کے مصائب اب ختم ہو چکے تھے لیکن حقیقت میں ایسانہ تھا کیونکہ وہ ابھی بھی فورٹ انٹر پرائزے 40 میل دور تھے۔ فریسنکلن جانتا تھا کہاس کی جماعت کے بچھافراداس قدرنقاہت اور کمزوری کاشکار ہوچکے تھے کہوہ باقی ماندہ سفر طے کرنے سے قاصر تتھے تی کہان کوخوراک میسرآ جائے۔لہذاای وقت تین توا ناافراد کوآ گےروانہ کیا گیا تا کہ وہ قلعہا نثر پرائز پنچیں اور وہاں ہےخوراک کا ذخیرہ لے الردوباره جماعت سے آن ملیں http://kitaabghar.com http://kitaab

ہڈ کچھزیادہ بی نقابت اور کمزوری کاشکارتھا۔ نباتات کھا کراس کامعدہ بھی بگڑ چکا تھا۔اس نے درخواست کی کہاہے اس مقام پر چھوڑ دیا جائے تا کہ وہ باقی لوگوں پر بوجھ نہ بن سکے فرینکلن نے ہڈ کوای مقام پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ایک خیمہ بھی اسے دیا تا کہ اسے سائباں میسر آ سکے۔اس کےعلاوہ اس نے ڈاکٹرر چرڈس اور ہپ برن کواس کی مگہداشت کیلئے اس کے پاس رہنے دیا۔لیکن کئی دیگرافراد نے بھی استدعا کی کہ انہیں بھی ای مقام پر چھوڑ دیا جائے ۔فرینکلن نے جب بیسفرشروع کیا تھااس وقت اس کے ہمراہ 19 افراد تھے۔ابمحض پانچ افرادا لیے تھے جو سنرجاري ركا تلق تقيية http://kitaabghar.com http://kitaabgha

انتهائی کوشش اور جدو جهدسرانجام دینے کے بعد تین روز بعد بالآخروہ فورٹ انٹر پرائز زینچنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔

"......ېمين پيد مکيم کراز حد مايوي مونی اورافسوس بھی موا که بمارا قلعه انثر پرائز پامال کيا جاچکا تھا۔اس ميں خوراک کا ذخير ہ بھی موجود نہ تھااورا نڈین کا بھی کوئی اتہ پیۃ نہ تھا ....مسٹرونٹ زل کی جانب ہے بھی کوئی محط موجود نہ تھا۔اس وقت ہمارے جو احساسات تنصان کوالفاظ میں بیان کرناممکن نہیں .....جماعت کے تمام افراد کی آئکھیں آنسوؤں ہےلبریز ہو چکی تھیں ۔ نہ · · · صرف ہم بدشمتی کا شکار ہو چکے تھے بلکہ وہ افراد جن کوہم پیچھے چھوڑ آئے تھے وہ بھی بدشمتی کی جھینٹ چڑھ چکے تھے۔'' تاہم بیک نے ایک مختصر پیغام چھوڑ اتھا جس کے ذریعے مطلع کیا گیا تھا کہ اس نے انڈین کی تلاش شروع کر دی تھی۔اس نے مزید تحریر کیا تھا کداگروہ انڈین کوتلاش نہ کرسکا تب وہ فورٹ پراویڈنس کارخ کرےگا تا کہ وہاں سے امداد حاصل کر سکے۔

فرینکلن بھی تھوڑی بہت سرگرمی کا مظاہرہ کرسکتا تھا۔اس نے بھی بھی فورٹ پراویڈنس پہنچنے کی کوشش کا آغاز کیا۔وہ اوراس کے ساتھی اس قدر کمزور ہو چکے تھے کدان کے سامنے سے قطبی ہرنوں کا ایک غول گزرااوران میں سے کوئی فرد بھی اس قابل نہ تھا کدان میں ہے کسی ایک ہرن کو http://kitaabghar.com اینی گولی کا نشانه بناسکتا \_ کوئی فرد بندوق اٹھانے کے بھی قابل ندر ہاتھا۔

29 تاریخ کوڈاکٹر رچرڈس اور ہپ برن اچانک قلعہ انٹر پرائز واپس پہنچ گئے۔وہ المناک خبر لےکرآئے تھے۔وہ آٹھ افراد جو پچھلے کیمپ میں ہی گھبر گئے تنصان آٹھ افراد میں ہے تھن بیا فراد ہی زندہ بچے تنصہ ہڈ کوانڈین نے ہلاک کرڈ الاتھا۔انہوں نے ایک اور شخص کو ہلاک کر ڈالا تھااوراس کو چٹ کر گئے تھے۔رچرڈس نے اپناد فاع سرانجام دیتے ہوئے ایک انڈین کوگولی کا نشانہ بنادیا تھا۔رچرڈس بھی قلعدانٹر پرائز کی حالت زارد مکی کراز حدصدے ہے دو چار ہوا حالانکہ وہ انتہائی تجربہ کاروا قع ہوا تھا۔

کیم نومبر کو جماعت کے مزید دوافرادموت ہے ہمکنار ہو گئے اور جماعت کے افراد کی تعداد بھن چاررہ گئی۔ ''

7 نومبر کوفرین کلن ڈاکٹر رچرڈسن اور ہپ برن لکڑیاں کا شنے کے لئے باہر نکلے۔ابھی انہوں نے بمشکل اپنا کام شروع ہی کیا تھا کہ انہیں تین انڈین اپنی جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ان انڈین کو جارج بیک نے بھیجا تھا۔ان انڈین نے جماعت کے افراد کو کھانا فراہم کیا اور ان لوگوں کی توانائی بحال ہوئی۔16 نومبر تک انڈین کی مدداور تعاون کے باعث وہ فورٹ انٹریرائز چھوڑنے کے قابل ہوئے۔11 دیمبر کووہ فورٹ پراویڈنس پینچ چکے تھےاورا کتوبر 1822ء تک وہ انگلتان واپس پینچ چکے تھے۔ http://kitaabghar.com

اگرچے فرینکلن شال مغربی راہتے کو تلاش نہ کرسکا تھالیکن اس کے باوجود بھی دیگر کئی کا میابیاں اس کے حصے میں آئی تھیں۔ 1825ء میں فرینکلن نے دوبارہ ای مہم پر جانے کی خواہش ظاہر کی۔اس مرتبداس نے بحربیاور مرچنٹ سروس سے پچھ رضا کارا پنے ہمراہ لئے۔اس مرتبہوہ دریائے میکنزی کے ذریعے قطب شالی سمندرتک پہنچا۔اس نے دوکشتیاں رواندکیس تا کددریائے میکنزی اور کا پر مائن کے درمیان ساحل کا نقشه تیار کرعیس جبکه بذات خود وه مغرب کی جانب روانه ہوا تا کهاس جانب کا نقشه بھی تیار کرسکے لیکن دھنداور برف کی وجہ سے اس کا کام متاثر ہوا۔لیکن اس کے باوجود بھی ساحل کے 340 میل کا نقشہ تیار کیا جا چکا تھا بیشتر اس کے کہ سردی کی شدت اے واپس پلٹنے پرمجبور کرتی میکنزی اور کاپر مائن کے درمیان 500 میل ساحل کا نقشہ رچروس اور کینڈال نے بخوبی تیار کرلیا تھا مختصریہ کہ فرینکلن نے اپنی ووسری مہم

کے دوران کینیڈا کے قطب شالی کے آ دھے ساحل کا نقشہ تیار کر لیا تھا۔

کینیڈین قطب شالی کے شال مشرقی کنارے نے مہم بُوحصرات کیلئے انتہائی مسائل کھڑے گئے تھے۔اس مقام پر لا تعداد جزیرے موجود تقے۔اس کےعلاوہ برف کے تو دے لگا تاررو بہتر کت رہتے تھے اورموسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے تھے اور سال بہسال بھی تبديلي عمل مين آتى رہتی تھی۔ نين مهم بُوراس 1830ء ..... بيك 1834ء .....اور تقامس سمپسن 1839ء مغرب كى جانب راسته تلاش كئے بغير چينل میں داخل ہو چکے تھے۔وہ اس نتیج پر پہنچے تھے کہ کنگ ولیم جزیرہ خشکی کے ذریعہ بوتھیاہے باہم روابط تھا۔

سمندرا یک سال میں محض دوماہ تک کے لئے جہاز رانی کے قابل تھااوراس دوران بھی برف کے تو دے جہاز کی راہ میں حائل رہتے تھے۔ وہ ہوا جو جہاز کودھکیلتی تھی وہی ہوا برف کے تو دول کو بھی اس کے اردگر ددھکیلتی تھی۔ سردی بھی نا قابل برداشت تھی۔اس مقام پرمہم جو کی کیلئے کا فی مقدارمين خوراك كاذخيره جمراه ركهنا يزتا تقابه

1844ء میں رائل جغرافیائی سوسائٹ نے بیدرخواست کی کدایک مرتبہ پھرشال مغربی رائے کے مسئلے کوحل کرنے کی کوشش سرانجام دی جانی چاہئے۔لبندا دو بحری جہاز اری بس اور ٹیرراس مہم کے لئے تیار کئے گئے۔سرجیمز راس نے کمان کے فرائض سرانجام دینے سے معذوری ظاہر کی للبذا سرجان فرینکلن کا تقرر کیا گیا .....اس وقت اس کی عمر 60 برس تقی ۔اس نے حکم صا در کیا کہ راس والکر کی جانب سفر طے کیا جائے اور مابعد آ بنائے بیرنگ کارخ کیا جائے۔اگرآ بنائے ہارومیں برف رکاوٹ بے ....تباے نیکٹن چینل تک شالی روٹ اپنانے کی کوشش کرنی تھی۔ جہازوں پر 36 ماہ کاراشن موجود تھااور معقول افراد بھی موجود تھے مئی 1845ء میں وہ انگلتان سے روانہ ہوئے۔اس بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کے فرین کلن نے کون ساروٹ اختیار کیا تھا۔ یقینا اس نے آبنائے باروے گزرتے ہوئے نٹن چینل تک رسائی حاصل کی ہوگئی۔ کیکن بیروٹ چونکہ بہتر روٹ ثابت نہ ہوالہٰ ذاوہ آبنائے ہارووالپس لوٹ آیااوراس کے بعد بچنگ جزیرے پروالپس آ گیا تا کہ موسم سرما وہاں گر گزاراجائے۔

1846ء کے موسم سر مامیں بھی صورت حال 1845ء کے موسم سر ماجیسی تھی۔ راس والکر کے دائیں جانب سے سفر سرانجام دینے میں نا کام رہے کے بعد فرین کلن نے ہائیں جانب دریافت شدہ ایک چینل میں سفر طے کیا۔

📧 وه اس چینل ہے جنوب کی جانب گز را جوچینل جزیر ہرینس آف ویلز اور بوتھیا کوجدا کرتی تھی .....اب آبنائے فرین کلن کہلاتی ہے..... کیکن برف کی وجہ سے اسے جزیرہ کنگ ولیم کے شال مغرب میں رکنا پڑا۔اس مقام پراس جماعت نے 1846ء تا 1847ء کاموسم سرما گزارا۔ فرینکلن ایک اورموسم سرمابرف میں مقیدرہ کرنہیں گز ارنا جا ہتا تھا۔وہ جانتا تھا کہوہ آنبائے وکٹوریہے محض ایک سومیل کے فاصلے پرتھا اور بیو ہی ساحل تھا جے اس نے بذات خود 24 برس بیشتر اپنی پہلی مہم کے دوران دریافت کیا تھا۔

جب موسم گر ما کا آغاز ہوا تو جماعت پراس کی اپنی صورت واضح ہوئی ..... جہاز برف میں دھنس چکے تھے .....راشن بھی کم پڑچکا تھا انہوں نے جہاز وں سے کنار کشی اختیار کی اور مہذب دنیا کی جانب واپسی کاسفر بذر بعیخشکی طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکام کوفرینکلن کی جانب ہے کوئی خبرموصول نہ ہورہی تھی۔ پہلے پہل حکام نے کسی تشویش کا اظہار نہ کیالیکن مابعد حکام اس کی جانب

۔ سے تشویش میں مبتلا ہوئے۔ حکام کویہ تشویش لاحق ہوئی کہیں فرین کلن بھی ای مقام پر برف میں مقید نہ ہو گیا ہوجس مقام پر پاری کومقید ہونا پڑا تفا\_للہذا جلد ہی اس منصوبے پرغور کیا جانے لگا کہ جہاز وں کو تیار کیا جائے تا کہ وہ فرین کلن کی مد د کو پہنچیں ۔

1848ء ہے تم شدہ جہازوں کی بازیابی کیلئے مہم جوروانہ ہوتے رہے۔اس طرح قطبی تحقیق وقفیش میں ایک انقلاب بریا ہوا۔اس وقت تک یورن کی مہم نے کافی زیادہ کام سرانجام دیاتھا۔اگرا یک چینل برف کی وجہ ہے بند ہوتی تو وہ دوسری چینل کی راہ لیتے۔تا ہم اب وقت انتہائی قیمتی تھااور ہرا یک برفانی چینل کی پڑتال ضروری تھی کیونکہ جس چینل میں اس موقع پر برف کی موٹی تہہ جی تھی عین ممکن تھا کہاس وقت اس چینل میں برف کی تہد کی بجائے یانی رواں دواں ہواور ہوسکتا تھافرین کلن وہاں پہنچا ہو۔ساحل سمندر کے ہرایک میل کی پڑتال ضروری تھی تا کہ کوئی نہ کوئی آثار یار یکار ڈمیسر آسکے۔ بیکام محض چھوٹے جھوٹے گروپ سرانجام دے سکتے تھے جن کے پاس راشن اور ضروری ساز وسامان موجود ہو۔

چھ ماہ تک فرینٹکلن کی تلاش جاری رہی لیکن دونوں جہازوں کا کوئی سراغ نیل سکا۔ 1853ء کےموسم خزاں میں ہڈسن ہے کمپنی کے ڈاکٹر رے نے وہ آبنائے دریافت کی جس کا نام اس کے نام پر رکھا گیا اور بیٹابت کیا کہ کنگ ولیم لینڈ ایک جزیرہ تھا۔اس علاقے کے آبائی باشندوں ہے اس کے علم میں یہ بات آئی کہ چھ برس پیشتر 40 یورپی باشندے اس مقام پر دیکھے گئے تھے اوراس سرز مین پرکٹی ایک لاشیں بھی دیکھی گئی تھیں۔اس داستان کی اس وفت تصدیق ہوگئی جبکہ اسکیموؤں نے اس جماعت کی کچھ بچی اشیاء ڈاکٹر رے کے ہاتھ فروخت کیس۔ مابعد پھروں کا ایک ڈھیرد یکھا گیا۔ پھروں کے اس ڈھیر کے نیچے درج ذیل تحریر پڑی تھی:۔

''28 مئى 1847ء.... جہازارى بس اور ٹيرر برف ميں ھنس گئے تھے..... 1845ءاور 1846ء کی سردیاں بیجی آئی لینڈ .....سرجان فرینکلن مہم کی سربرای کے فرائض سرانجام دے رہاہے ...سب پچھٹیک ٹھاک ہے۔ دوافسران اور چھافراد یر مشتمل جماعت بروزسوموار 24 مئی 1847 ء کو جہاز ہے روانہ ہوئی''۔

جي اليم مور.....ليفشينت

ايك اورلكها كي مين درج ذيل تحرير بهي موجود تي : ..

''25ا پریل 1848ء ۔۔۔۔ٹریز اوراری کس نامی جہازوں ہے۔22اپریل کو کنارہ کشی اختیار کر کی گئی تھی۔افسران اور عملہ۔۔۔۔۔ 105 نفوں پر شمتل .... کیپٹن الف۔ آر۔ ایم کے زیر کمان اس مقام پر پہنچا۔ سرجان فرین ککن 11 جون 1847 ء کوموت ے ہمکنار ہوگیا تھا.... موت کی وجہ سے اب تک پانچ اضران اور عملے کے 15 افراد کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔''

کیتان اری بس

جزیرے کے انتہائی مغربی جانب دوڈ ھانچے دریافت ہوئے تتھے۔انہوں نے گھڑیاں بھی باندھ رکھی تھیں۔اس کےعلاوہ کوئی قابل ذکر http://kitaabghar.com

پز دریافت نه دیکی http://kitaabgha



## کتاب گھر کی پیشکھائے موس کی *اڑا*ئی ب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ر بلوے کے دور کی داستانوں میں ایک داستان میجھی ہے کہ جارج استفن سن نے کس طرح جاث موس بوگ کے آر پارر بلوے لائن بنائی جبکہ وہ لیور پول اور مامنچسٹرریلوے لائن بنار ہاتھا۔اسٹفن سن کےاس منصوبے کااس دور کے ماہرین نے تمسخراڑ ایاجس کے تحت وہ موس کے پار ريلوےلائن بچھا ناحا ہتا تھا۔

لیور پول اور ما مچسٹرر بلوے بہلی ریلوئے جومسافروں کےعلاوہ باربرداری کےمقاصد کی تھیل کیلئے بنائی گئی تھی۔اگر چہاس کی تغمیر کا بڑا مقصد مانچسٹراور لیول لیے درمیان مال کی نقل وحمل سرانجام دینا تھا۔ 19 ویں صدی کی پہلی چوتھائی کے دوران مانچسٹر میں تیار مال کی پیداوار میں از حداضا فیدد کیھنے میں آیا تھا بالحضوص کیاس ....لیکن سمندری راہتے ہے مال کی نقل وحمل کا نظام اس قدر بہتر نہ تھا کہ دونوں قصبوں کے طاقت ورکاروباری مفادات ریلوے کے متقاضی تھے۔

جارج استفن من نے بذات خودتر تی کی منازل طے کی تھی ..... بذات خودتعلیم حاصل کی تھی .....اور سٹاک ٹن اور ڈائٹلن کی ریلوے کی تغمیر 1821ء میں سرانجام دے چکا تھااور 1824ء میں اسے لیور پول اور ما ٹچسٹر کے درمیان ریلوے کا سروے سرانجام دینے کی ذ مہداری سونی گئ تھی....اس مقصد کیلئے 400,000 پونڈ کی رقم کا تخمینہ لگایا گیا تھا جو کہ بعد میں نا کافی ثابت ہوئی تھی۔

اس ریلوے کی تقمیر کی مخالفت سرانجام دی گئی۔ دو حلقے اس مخالفت کی سرانجام دہی میں پیش پیش تھے ..... کینال کمپنیاں اور زمین کے مالکان .....زمین کے مالکان زیادہ ناراض تھے۔اس سروے ہے ارل آف ڈرنی .....لارڈ اسٹفن اورڈ بوک آف برج واٹر کی زمینیں متاثر ہوتی تھیں۔ان افراد نے استفن من اوراس کے عملے کواپنی زمینوں پر کام کرنے کی اجازت فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا اوراس کے عملے کواپنی زمینوں پر کام کرنے کی اجازت فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا اورا پیز آ دمی اور مزارعین کو بید تلقین کی تھی کہوہ ڈنڈے کے زور پران لوگوں کوان کی زمینوں ہے دوررتھیں۔انہوں نے استفن سن کوبید دھمکی بھی دی کہ اگراس نے کام جاری رکھا تواسے تالاب میں ڈبوکر ہلاک کردیا جائے گا۔ برج واٹرنے کافی دہشت پھیلا فی تھی۔اس نے سروے یارٹی کے سرول کے اوپرے گولیاں برسائی تخییں۔اس کا نتیجہ بینکلا کہاس ریلوے لائن کے سروے کا کام خطرے میں پڑتا دکھائی دینے لگا۔

استفن جس نے اس وقت ثبوت پیش کرنے تھے جبکہ لیور پول اور ما فچسٹر بل ہاؤس آف کامن کی سمیٹی کے سامنے 1825ء پیش ہونا تھا ...بل کے مخالفین نے اسے اپنے حملے کا نشانہ بنایا۔اس کے منصوبے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا گیا.....اس کے منصوبے کی تفحیک کی گئی اور بیا کہا گیا

كمنصوبيا يك نا قابل عمل منصوبير تقالة http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ڈیوک آف برج واٹر کی نمائندگی کرنے والی کونسل نے کہا کہ:۔

#### " بیمنصوبدایک نا قابل عمل منصوبر تھا....اس منصوبے کا خالق ایک پاگل مخص کے سوا کچھ ندتھا۔اے اس منصوبے کے فنی پہلوؤں کا کوئی علم نہ تھااوروہ فی علم سے بے بہرہ تھا۔''

اس بل پر کافی لے دے ہوتی رہی۔ بالآ خر تمینی نے اس بل کونظرا نداز کر دیا۔لیکن ریلوے لائن کی ضرورت شدت کے ساتھ محسوس کی جاتی رہی۔اس کے بعداس بل کے حمائتوں نے ایک اور بل پیش کر دیا۔اس مرتبہ انہوں نے بیددانش مندی کی تھی کہ تعلیم یافتہ سروئیرمقرر کئے تھے اور ساتھ بیدیقین دہانی بھی کروائی تھی کہاس تغییر کی وجہ ہے مقامی زمینداروں کی زمینیں متاثر نہ ہوں گی اور متبادل راستہ اختیار کیا جائے گاریمی قدر مخالفت كاسامنا كرنے كے بعد بالآ خربي بل منظور ہو گيا۔

استفن من نے چونکہ بیکہاتھا کہوہ اس لائن کی تغییر سرانجام دے سکتا تھالہٰ ذااس تغییر کی ذمہ دار کمپنی نے پہلا کام بیکیا کہ استفن من کو چیف انجينئر مقرر کيااوراس کامشاہرہ 1000 پونڈ سالا نەمقرر کيا گيا۔اسٹفن سن بی وہ واحد مخص تھاجواس کام کو ياية بحيل تک پہنچاسکتا تھااگر چه کميٹی ميں اس پر کافی زیادہ الزامات عائد کئے گئے تھے کیکن انگلتان کا کوئی بھی مخص ریلوے کے علم اور تجربے میں اس سے بڑھ کرمہارت کا حامل نہ تھا۔ استفن سن نے اس' ' ناممکن' ' کام کومکن کر دکھانے کا بیڑ ہ اٹھایا اور فوری طور پراینے کام کا آغاز کر دیا۔

اس نے جون 1826ء میں جا ہے موں کی صفائی کا کام شروع کر دیا۔لوگ نئے بچا کر کام کررہے تھے کہ کہیں دلدل میں نہ دھنس جا نمیں كيونكه بيدولدي علاقه قعاله

جاے موں پر کام اڑھائی برس تک جاری رہا۔ 1828ء میں اس کام کی ربورٹ پیش کی گئے۔ کمپنی کام کی ست رفتاری سے خا نف تھی۔ اس دوران استفن س کامعاون دلبرداشته ہو چکا تھا۔لہٰذا کمپنی نے ایک خصوصی اجلاس طلب کیا تا کہ بیے فیصلہ کیا جاسکے کہ کیا مزید کام جاری رکھا جائے یاترک کرویاجائے۔

بیا جلاس جا ہے موس میں منعقد ہوا محض اسٹفن سن ہی ایک ایسا شخص تھا جس کو کا میا بی کا یقین تھا۔موجود اسکیم ہے دست بردار ہونا اور کسی نئے روٹ کو تلاش کرنا زیادہ نقصان کا باعث ثابت ہوسکتا تھا۔لہذا کمپنی کے بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ کام کو جاری رکھا جائے۔وہ استفن س کی

پُر اعتا دی ہے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکے نتھے۔ بلآ خراسٹفن کی کوششیں رنگ لانے لگیں۔اس دوران بیافوا ہیں گردش کرنے لگیس کہاس تغییر کے دوران سینئکڑ وں گھوڑے اورافراد دلدل میں ھنس چکے تھے اور اسٹفن سن بذات خوددلدل میں دھننے سے بال بال بچاتھا۔ لہذاتھ برکا کام آخری بھی لے رہاتھا۔

بیا فوائیں وہ لوگ اڑارہے تھے جن کاروز گاراس ریلوے لائن کی تغمیرے متاثر ہور ہاتھا۔ان افواؤں کے جواب میں اسٹفن من نے بیہ اعلان کیا کہ وہ 15 ستمبر 1830ء کو بیریلوے لائن ٹریفک کیلئے کھول دے گا۔ جا ہے موٹ منصوبے پر جولوگ کام کررہے تھے وہ مخنتی اور جفائش لوگ تھے۔ بیلوگ ریلوے لائنوں کی تعمیرات کا کام سرانجام دیتے تھےاور پُرکشش تنخواہوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ بیلوگ ان دیہاتی آبادی سے فائف رہنے تھے جن دیہاتوں ہے بیریلوے لائن گزرتی تھی اوراس کی تغییر کا کام جاری تھا۔

کتاب گھر کی پیشکش

لیور پول اور مانچسٹرریلوے ایک عظیم کامیا بی تھی۔اس کے بعد بہت می ریلوے لائنوں کی تغییر کی منصوبہ بندی سرانجام دی گئی۔وہ لوگ جنہوں نے بیپیشین گوئی کی تھی کہ بھاپ ہے چلنے والے انجن کے شورشرابے کی بدولت لوگ خوفز دہ ہوجا ئیں اوراردگر د کی آبادی جھوڑ جھاڑ کر بھاگ نکلیں گے ۔۔۔۔ بیعلاقے کے اردگر دیجھیلی گھاس کو تباہ و ہر باد کرنے کا باعث ثابت ہوگا اور زمین تقمیراتی مقاصد کے لئے استعال ہونے کے قابل نہیں رہے گی وغیرہ۔وغیرہ۔۔۔۔ان لوگوں کی پیٹین گوئیاں غلط ثابت ہوئیں اوروہ اپنا مند لے کررہ گئے۔ بلکہ اردگرد کی زمینوں کی قیمتوں میں اضافه د مکھنے میں آیا اور ریلوے لائن سے نز دیک واقع مکانات مینگے واموں فروخت ہوئے۔

لارڈ ڈر بی اورلارڈ اسٹفن جواپنی زمینوں ہے ریلوے لائن گز ارنے کی مخالفت میں پیش پیش تھےاور جنہوں نے اسٹفن کومجبور کیا تھا کہ وہ اسے چاہے موس کے بدترین علاقے ہے گزارے ....اب وہ اپناراگ تبدیل کر چکے تصاور وہ جلد ہی ایک ایسے منصوبے کی حمائت کرتے نظر آ رہے تھے جس کے تحت ایک اور ریلوے لائن ما مچسٹر اور لیور پول کے درمیان بچھانے کا ارادہ تھا۔۔۔۔اب ان کی بیشر طقمی کہ بیدلائن ان کی جائیداد



### کتاب گھر کی پیشکش

### ميرے خواب ريزه ريزه

جو چلے توجاں ہے گزر گئے جیسے خوبصورت ناول کی مصنفہ ماہا ملک کی ایک اورخوبصورت مخلیق میرے خواب ریزہ ریزہ کہانی ہے پے'' حال''ے غیرمطمئن ہونے اور''شکر'' کی نعمت ہے محروم لوگوں کی۔جولوگ اس نعمت ہے محروم ہوتے ہیں،وہ زمین ہے آسان تک http://kitaabghar.com http://kit

اس ناول کا مرکزی کردار زینب بھی ہمارے معاشرے کی ہی ایک عام لڑ کی ہے جوز مین پر رہ کرستاروں کے درمیان جیتی ہے۔ ز مین سے ستاروں تک کا بیرفاصلہ اس نے اپنے خوش رنگ خوابوں کی راہ گز ر پرچل کر طے کیا تھا۔بعض سفرمنزل پر پہنچنے کے بعد شروع ہوتے ہیں اور انکشافات کا بیسلسلداذیت ناک بھی ہوسکتا ہے۔اس لیےرستوں کاتعین بہت پہلے کرلینا جا ہے۔ بیناول کتاب گھر پردستیاب ہے، جے رومانی معاشرتی ناول سیشن میں پڑھاجاسکتا ہے۔

### وہ جو کیرولین نامی بحری جہاز کی نتاہی کے بعد پچے نکلے

http://kitaabghar.com

کیرولین نامی بحری جہاز کی تباہی کے بعد جوافراد پچ نکلنے میں کا میاب ہوئے تھان کی تعداد گیار ہتھی۔وہ کسی نیکسی طرح ساحل پر پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔

چ نکلنے والے ان افراد میں کیمٹین فریز راوراس کی بیوی گریس بھی شامل تھی۔ کیرولین نامی بحری جہازلندن سے سڈنی جار ہاتھا۔وہ وہاں یرآ بادان آ بادکاروں کے لئے راشن اور دیگر سامان لے جار ہاتھا جو قابل سزائھ ہرائے گئے تتھے اور تعزیری قرار دیے گئے تتھے۔ان دنوں کوئنیز لینڈنیو ساؤتھ ویلز کا ایک حصہ تھا ۔۔۔۔اس وقت اس علاقے کی تحقیق وتفتیش سرانجام نہیں دی گئی تھی اوراس علاقے میں قدیم وحثی قبائل آباد تھے۔ کیپٹن فریزر پیجانتا تھا کہ بلیج مورٹن پرتعزیری قرار دیے گئے لوگ آباد تھے جہاں پر آج کل برسین واقع ہے....اس نے پیمھی نہیں سناتھا کہاس آبادی کے قریب ترسفید فامول کی بھی کوئی آبادی موجودتھی۔

لبذا وہ اپنے بیچے کھیے لوگوں کے ہمراہ وہران ساحل پر مقیم ہو گیا۔ان حالات میں ان لوگوں کی بقا اور سلامتی کے روشن مواقع موجود نہ تتے۔ساحل پرخوراک عدم دستیاب تھی۔ان کا زیادہ تر گزارہ مچھلی پر ہوتا تھااور ناریل کا درخت بھی خال خال دکھائی ویتا تھا۔

یہ تکلیف دہ اور تھکا دینے والی پیش قدی تھی۔ ملاح خشکی کے عادی نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ مسلسل پیش قدی کے عادی ہوتے ہیں۔ جہاز پرنظم ونسق برقرار رکھنا آ سان ہوتا ہے۔خشکی پرنظم ونسق برقرار رکھنا ایک مختلف معاملہ ہے۔کیٹن فریز ربمشکل ان چ نکلنے والے افراد میں نظم ونسق برقرار ركضين كامياب مواتفا

ا ہے اپنے نائب کپتان کی معاونت حاصل تھی۔اس کا نام ناتھن گاڈ بولڈ تھا۔اس کےعلاوہ اسے جہاز کے تر کھان شینڈش کی معاونت بھی حاصل تھی کیکن چھملاح گاور.....اسمتھ .....اسحاق .....گلبرٹن ..... ٹرنراورروچ اپنی قسمت پر گله شکوه کرتے نظر آتے تھے۔اس جماعت کا دسواں رکن جو کیرولین پرایک مسافر کی حیثیت ہے سوار تھا اور وہاں پر ایک مصنف کی حیثیت ہے گورنر کے دفتر میں شامل ہونے کامتمنی تھا ..... وہ اس صورت حال کی تنگینی سے بےخبرتھا جس صورت حال سے وہ سب لوگ دو جار تھے لیکن وہ کیمپٹن فریز رکا تھم بجالا تا تھااور ہرمعا ملے میں اس کے تھم كلغميل كرناا ينافرض سمجصاتها\_

كيپڻن فريزر كي هت اور جرأت كواس كي بيوى كي هت اور جرأت نے جلا بخشي تقى ۔ گريس فريز رايك كسان كى دختر تقى اوريارك شائز سے آئى تھی۔وہ بھیڑ بکریاں چرانے میں اپنے باپ کی مدوسرانجام دیتی تھی۔وہ کیرولین پرسوار کسی تتم کےخوف وخطرے سے بے نیاز رہی تھی۔حتیٰ کہاس وقت بھی وہ کسی قتم کے خوف ہے عاری رہی تھی جب جہاز طوفان کی نذر ہوا تھا۔ ساحل کے ساتھ ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے اس جماعت کی پیش قدمی کو ۔ جاری وساری رکھنے میں اس کی ہمت اور جراُت کا بہت بڑا عمل دخل تھا۔وہ اس دوران ان کوگانے سناتی تھی اور حتی کر قص بھی سرانجام دیتی تھی تا کدان کے جذبے جوان رہیں

ہر ہیں۔ لیکن جوں جوں دن گزرتے گئے ان کے جذبے ماند پڑتے گئے۔وہ علیل ہو گئے .....خوراک کاحصول مشکل تھا اور طویل اور ویران ساحل پر دور دور تک آبادی کے کوئی آثار نظر ندآ نے تھے۔ http://kitaabghar.com ht

انہوں نے انسانی زندگی کی ایسی علامات دیکھیں جنہوں نے انہیں دہلا کرر کھ دیا ..... چٹانوں کے درمیان پڑی ہوئی انسانی کھو پڑی ..... سکسی آبائی باشندے کا ریت پر پڑا ہوا تیر .....تب ایک رات انہوں نے دور کہیں ڈھول پیٹنے کی آ واز بھی تنی۔ وہ جان پیجے تھے کہ وحشی قدیم باشندےان سے زیادہ دوری پرند تھے۔

ی سے ریاد و دور بی پر مدھے۔ کیمپٹن فریز رجانتا تھا کہا ہے خوف وخطرات اپنے ول برداشتہ اور دل شکستہ ساتھیوں سے چھپانے فضول تھے۔جب اس نے اس خیال کا اظہار کیا کہیں ممکن تھا کہ قدیم ہاشندے ساحل بران کی موجودگی ہے باخبر ہونے ہے قاصر رہیں تب گاڈ بولڈنے اپنے سرکوجنبش دی اورٹرنرنے کہا کہ وہ ان قدیم باشندول کوان سے زیادہ جانتا تھا۔اس کے خیال کے مطابق وہ ساحل پران کی موجودگی سے بے خبرنہیں رہ سکتے تھے .....بالحضوص وہ اپنے نز دیک سفید فام لوگوں کی موجودگ ہے ہرگز بے خرنہیں رہ سکتے تھے۔

اس کا خیال بالکل درست تھا۔ ڈھول پیٹنے کی آ واز زیادہ شدت اختیار کرچکی تھی اور وہ جیران رہ گئے جب سیاہ فام لوگوں کا ایک گروہ چٹانوں کے عقب سے اچا تک نمودار ہوا۔ وہ اپنے نیزے ہوا میں لہرار ہے تھے اور دہشت ہے دو چار کر دینے والے انداز میں سفید فاموں کی جانب يزهد ۽ تھے۔

ان لوگوں سے بچاؤممکن نہ تھا۔اپناد فاع سرانجام دینے کی کوئی سبیل موجود نتھی۔وہ جانتے تھے کہ جوسفید فام بھی ان سیاہ فاموں کے ہاتھوں اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیاوہ خوش قسمت ہوگا۔ بیقدیم ہاشندے کسی اچھی شہرت کے حامل نہ تتھاورانسانی زندگی کی قدرو قیمت سے

سیاہ فام جس چیز میں حدے زیادہ دلچین لے رہے تھے وہ سفید فامول کے لباس تھے۔انہوں نے زبروئی سفید فاموں کے لباس ان کے

کیکن مسزفریزرنے پرزوراحتجاج کیااورکپڑے اتارنے ہے اٹکارکردیا۔ بالآخرانہوں نے اس کےجسم پرایک آ دھ کپڑار ہے دیا۔ اس کے بعد سیاہ فام اپنے قید یوں کو ہا تکتے ہوئے اپنے دیہات کی جانب چل دیے۔ بدایک لمبی پیش قدمی تھی۔ تھکے ماندے سفید فامول كوبراك بدردى كساته تيزتيز حلني برمجبور كياجار باتفايه

بیلوگ دیبات میں پہنچ کیے تھے۔ یہاں پر درخت کی شاخوں اور پتوں ہے جھونپر میاں بنی ہوئی تھیں ۔سفید فاموں کوعلیحدہ کر دیا گیا تھا۔ ں ان کی گرانی اس قدر سخت بھی کے فرار ہونے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا تھا ۔۔۔۔ بیا نکشاف مسز فریز رنے کیا تھا جس نے بید استان بیان کی تھی۔

ا گلے چندروز تک بیقدیم باشندےا ہے گیارہ سفید فام قیدیوں پرتشد دکرتے ہوئے اورانہیں ہلاک کرتے ہوئے اپنے آپ کوخوشی ہے دوحار کرتے رہے۔انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے گیارہ قیدیوں کو اپنے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ہلاک کرڈ الاتھا۔ گریس فریز ربھی بیہ جانتی تھی کہاس کی باری بھی اب دور نتھی۔اس جماعت میں وہ واحدعورت تھی۔وہ اپنے آپ کوکسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لئے دہنی طور پر تیار کر چکی تھی۔وہ جا ہتی تھی کہوہ ان سیاہ فاموں پر بیٹا بت کردے کہ وہ کسی خوف کا شکار نہتھی۔ آ خروہ رات بھی آن پینچی تھی جس رات گریس فریزر کی باری تھی۔اس کواس جھونپڑی سے نکالا گیا جس میں اسے باندھا گیا تھااوراہے سیاہ فاموں کے بچوم میں لایا گیا جودائر ہ بنائے کھڑے تھے۔انہوں نے اپنے چہروں پرسرخ رنگ کیا ہوا تھا۔ان کے عین درمیان میں ایک کھمباتھا جس پر ہنوزایک سفید فام كىلاش جھول رہى تھى۔وە پېچپان نەسكى كىدىيدلاش اس كے كس ساتھى كى تھى۔

اس نے بعد میں بتایا کہ:۔

''ایک لمح کے لئے میرادل دھڑ کنا بھول چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب موت کے مندمیں جانے کی میری ہاری تھی۔'' اس کے بعداس کی مایوی غصے میں تبدیل ہو چکی تھی جب اس نے بید یکھا کہوہ جس مخص کو تھینچ کرلارہے بتھےوہ اس کا خاوند تھا۔

"ووات تحینچ ہوئے دائرے میں میرے قریب ترلے آئے ..... چارسیاہ فام ہاتھوں میں نیزے لئے اس کے سر پر کھڑے تھے....اس وقت مجھ پر بیانکشاف ہوا کہ وہ مجھےاس لئے یہاں پرلائے تھے کہ میں اپنی آئکھوں ہےاہے ہلاک ہوتا ہوا سریر

ایک لمحے کے لئے دونوں میاں بیوی کی آئکھیں چار ہوئیں۔منزفریزریہ کوشش کی کہاس کی جانب ایک مسکراہٹ اچھالے تا کہاس کا حوصلہ بڑھے۔اس نے اپنے ہاتھ اپنے کا نیتے ہوئے ہوئٹوں پر رکھے تا کداسے اپنا آخری بوسدروانہ کرسکے۔

مابعد كينين فريز رمندے چيخ فكالے بغير موت ہے ہم آغوش ہو گيااوراس كے اس ممل درآ مدگی وجہ سے اس كی بیوى كاسر فخرے بلند ہو گيا۔ وہ جانتی تھی کہ بیلوگ'' بہادر' کے لیے کیا الفاظ استعال کرتے تھے۔للبذااس نے با آ واز بلنداس لفظ کو بار بارو ہرایا اوراس کے ساتھ ساتھوہ اپنے خاوند کی لاش کی جانب بھی اشارہ کرتی رہی۔

کچھلحات تک خاموثی طاری رہی۔ بیرجابل سیاہ فام بہادری کوعظیم خصوصیات میں سے ایک خاصیت تصور کرتے تھے۔اور وہ ای خصوصیت یعنی بہادری کوکیٹٹن فریز راوراس کی بیوی میں بخو بی دیکھ چکے تھے جس کوانہوں نے ابھی ابھی بیوہ کیا تھا۔

ان سیاہ فاموں کے سردار نے اچا تک اپناہاتھ فضامیں بلند کیااور چلاتے ہوئے اپنی زبان میں پچھ کہاجس کے جواب میں گرلیس فریزرکو واپس اس کی تنگ و تاریک جیل میں لے جایا گیا .....مضبوطی کے ساتھ با ندھا گیاا ورا ندھیرے میں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ دن گزرتے گئے .... بجسس بھرے دن .....غموں اور فکروں کے حامل دن .....روتے ہوئے اور مایوی کی حالت میں گزرتے چلے گئے۔

۔ اسے جباییخ خاوند کی ہلاکت کامنظریاد آتا اوروہ منظر بھی اس کی نگاہوں میں گھوم جاتا جس کے تحت اس کے خاوند کو ہلاکت سے دو حیار کیا گیا تھا تو وہ بےاختیاررونے لگ جاتی۔ جیرانگی کی بات بیتھی کہوہ ان سیاہ فاموں کے بارے میں اس تکتہ نظر کی حامل تھی کہوہ بے چارے غیرمہذب اوروحشی مخلوق تتھے جواچھا کی اور برائی کی تمیز ہے عاری تتھاوروہ نفرت کی بجائے رحم دلی کے مستحق تتھے۔

ایک دن جب وہ اس کے پاس آئے اس وفت و پہات میں کافی شور بر پاتھا۔جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ اس شورشرا بے کی بنیا دی وجہ یتھی کہ تین ملاح کسی نہ کسی طرح فرار ہونے میں کا میاب ہو چکے تھے۔

ایک مرتبہ پھروہ اے اس بڑے دائرے میں گھییٹ لائے جورات کے دفت ان سیاہ فاموں نے بنارکھا تھا۔ دائرے کی صورت میں کھڑے سیسیاہ فام چنخ چلارہے تھے اورشورمچارہ تھے۔ ڈھول پیٹے جارہے تھے۔سیاہ فاموں کےاس دائرے کے عین وسط میں جو کھمبانصب تھااس پرایک سفید فام کی لاش جھول رہی تھی۔اس مرتبہ جولاش مسزفریزر نے دیکھی تھی وہ جارج بک لینڈ کی لاش تھی .....وہ ایک کلرک تھااور کیرولین میں عازم سفر ہوا تھا تا کہ سڈنی کے گورنر کے دفتر میں اپنے فرائض سرانجام دے سکے۔وہ مسٹر بک لینڈ کو پہند کرتی تھی اور اسے یقین تھا کہ اس نے بھی انتہائی بہادری کے ساتھ

اے بھی اس دائرے کے وسط میں لایا گیا ....اے یقین ہو چکا تھا کہ موت کو گلے ہے لگانے کی اب اس کی باری تھی۔وحثی موسیقی آ ہستہ ہستہ متوڑ چکی تھی اور وہ لمحہ آن پہنچا تھا جبکہ نیزے کا پہلا واراس کے جسم میں پیوست ہونا تھا۔

اس لمحہ.....جبکہ وہ وحثی خاموش تقےاور دائڑے بنائے کھڑےاس کےخون کےانتظار میں تقے....اس کمحےاس کے ذہن میں ایک

وہ آ گے کی جانب جھک گئی اوراینے باز وہا ہر نکلتے ہوئے اس نے با آ واز بلندگا ناشروع کردیا۔

سفید فام عورت کوگاتے سن کرسیاہ فام بالکل خاموش ہو چکے تھے جیسے اس نے پہلے کبھی گانا گایا نہ ہو۔اس وقت تک وہ جتنے بھی گانے گا چکی تھی وہ تمام کے تمام اس کے ذہن میں گروش کررہے تھے۔

اس كے بعداس نے رقص كرنا شروع كرديا.....وه رقص جووه اپني اوائل جواني ميں كرتى تقى جبكه وه وحثى خاموش كھڑے اے و يكھتے جا رہے تھے۔اس نے گانے گائے اور رقص کیاحتیٰ کہ وہ تھکن سے چور ہوگئی اور دائرے کے عین وسط میں ب حال ہوکر گریڑی۔

وہ میحسوں کررہی تھی کہ ابھی نیز واس کی پشت میں پیوست ہوگا۔اگر چداس نے ایک بہتر پر فارمنس کامظاہرہ کیا تھالیکن اے یقین تھا کہ اس کی میدیر فارمنس اس کی موت کونه ٹال سکتی تھی۔

فار من ان جوت و نہ تال میں ہے۔ لیکن انہوں نے فی الحال اس کی جان بخشی کر دی تھی۔ا سے دوباراس کی جھونپرٹری میں واپس لایا گیا۔وہ اپنی جھونپرٹری میں پڑی بیسوچتی http://kitaabghar.com رب كدنه جاني اس كساته كيامعامله بيش آئ كار

اس دوران وه وحشی ان ملاحوں کود و بارہ گرفتار نہ کر سکے تھے جوفرار ہونے میں کا میاب ہو چکے تھے ۔۔۔۔ان میں سٹان ڈش ۔۔۔۔گلبرش اور

🕻 ٹرنرشامل تھا۔ بیلوگ خلیج مورش پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تتھے۔ جب انہوں نے گریژن کمانڈ رکواپنی داستان سنائی تواس نے کیفٹینٹ اوٹراور کچھ سیاہ کوبیذ میداری سونی کدوه سفید فام قیریول کوسیاه فام وحشیوں کی قید سے رہائی دلا ئیں اور سیاه فام وحشیوں کوعبرت ناک سزادیں۔ ایک روز جبکہ گریس فریز راپنے قیدخانے میں پڑی کانپ رہی تھی .....وہ ابھی تک اپنے مقدر کے بارے میں تجسس کا شکارتھی ....اس نے باہرانتہائی شورشراہے کی آ وازیں سنیں۔ کچھ دنوں ہے وہ محسوں کررہی تھی کہ شایداس کی ذات کے بارے میں ان وحشیوں میں بحث مباحثہ جاری تھا۔ اب جبكه شورشرا به شدت اختیار کرتا جار با تھااوراس کی جھونپڑی کے نز دیک ترمحسوں ہور ہاتھا.....اس نے سوچا کہ بالآخر فیصلہ کن گھڑی آن پینچی تھی ..... اوراس کے مقدر میں بھی ہلاکت لکھی جا چکی تھی۔

تب ان وحشیوں کی آ دازوں کے ساتھ اسے انگریزوں کی آ وازیں بھی سنائی دیں۔ میمسوں کرتے ہوئے کہان آ وازوں میں سفید فاموں کی بھی آ وازیں شامل تھیں وہ با آ واز بلند چلائی تا کہا پٹی موجودگی کا احساس دلا سکے یکسی نے ٹھوکر مارکر درواز ہ کھولا اور جلد ہی وہ ایک برطانوی سپاہی کےمضبوط بازوؤں کی گرفت میں تھی۔

ان کے اس مقام ہے روانگی ہے قبل .... لیفٹینٹ اوٹر نے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس دیبات کے سرداراور سفید فاموں کی ہلاکت میں حصہ لینے والے دیگر سیاہ فاموں کیلئے سزائے موت تجویز کی جن پر کیپٹن فریز راور چھ سفید فاموں کی ہلاکت کاالزام تھا۔اس کے بعد دیہات کو آ گ نگادی گنی اوراس دیبات کی بقایا آبادی جنگل کی جانب بھا گ نگلی۔

فروری 1837ء کو گریس فریز رسڈنی پہنچ چکی تھی۔اس کا ایک ہیروئن کی طرح استقبال کیا گیا تھا۔۔۔۔اس کے بعدوہ انگلتان کے لئے عازم سفر ہوئی۔وہ جس جہاز میں سفر طے کررہی تھی وہ جہاز کیپٹن گرین کی زیر کمان تھا۔وہ اور گرین ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوگئے اورانہوں نے کیپ ٹاؤن میں شادی رجالی۔

وہ لندن پہنچ چکی تھی ....اس کے پاس اپنی ہمت وجراًت اوراپنی مہم کے بارے میں بتانے کے لئے ایک داستان موجود تھی لیکن بجائے اس کے کہاس کے آبائی وطن میں اس کی جرأت اور بہاوری کی واو دی جاتی اسے محض اس لئے تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ اس نے اپنے خاوند کی ہلاکت کے فور آبعدد وسری شادی رجالی تھی۔ http://kita کور آبعدد وسری شادی رجالی تھی۔ http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

### كتاب گھر كى پيشكش*رايسۋارانگت*اب گھر كى پيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

1815ء اپنے اختیام کو پہنچنے کے قریب تھا ۔۔۔۔اس دوران گریس ھور سلے ڈارلنگ ۔۔۔۔۔ایک الیمالڑ کی 23 برس بعد جس کا نام ایک ہیروازم کی علامت بن گیا تھانے جنم لیا تھا۔اس نے اپنی نانی نانا کے گھر میں جنم لیا تھا جو پیم برگ دیہات میں مقیم تتھے جو نارتھ تقمبرین ساحل پر واقع تھا جہاں پراس کا نانا جاب ھورسلے باغبانی کے فرائض سرانجام ویتا تھا۔ ڈارلنگ فیملی کاحقیقی گھر براؤنز مین میں واقع تھااورا پنی بیٹی کی پیدائش سے کئی ہفتے قبل ولیم ڈارلنگ بھی اسی مقام پرمقیم ہو چکا تھا۔للہذا گر اس کا بچین اسی مقام پرگز را تھااوروہ سمندر سے محبت کرتی ہوئی پلی بڑھی تھی۔سمندر بھی اس پرمبربان تفااوروہ ڈارلنگ فیملی اوران کے ہمسایوں کی گز ربسر کے اسباب فراہم کرتا تھا۔وہ لوگ ماہی گیر تنے اور بحث اور جانفشانی ہے کام کرتے تھےاورخطرات سے کھیلتے رہنے تھے۔ بیاوگ کشتیوں کے ذریعے محچلیاں پکڑتے تھے۔وہ اس کام میں اپنی پوری مہارت صرف کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی اگران کی کشتی سمندر کی طوفانی لہروں کی زومیں آ جائے یا بادمخالف کی زومیں آ جائے یا کسی اورسانحہ کا شکار ہوجائے تب بیاوگ قسمت کے رخم وکرم پر ہوتے تھے اور اس سانحہ کوخدا کی مرضی تصور کرتے ہوئے صبر وشکرے کام لیتے تھے۔ان کی عورتیں بھی خدا کی رضامیں راضی رہنے کی عادی ہوچکی تھیں ۔اس کے باوجود بھی بہت ہے خاندان اپنے بیاروں کے ڈوب جانے کےصدمے سے دوحیار تھے۔کیکن وہ بھی بھی کسی بھی شم کا شکوه ای زبان پرندلائے تھے۔ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

گریس ایک خوبصورت بچی تھی۔وہ اپنے بھائیوں ہے قدرے مختلف واقع ہو کی تھی۔وہ جوں جوں عمر کے مدارج طے کرتی گئی تول توں وہ کھانسی اور نمونیے کےعلاوہ سردی سے لگنےوالی ویگر بیاریوں کاشکار ہوتی چلی گئی۔اگر چہاس کی ماں اسے گھریلوٹو تکےاستعال کرواتی رہتی تھی جو کہ آ زمودہ بھی تھاور کارگر بھی تھے۔اس کے بارے میں یہ قیاس کیا جاتا کہ وہ تپ دق جیسی مہلک بیاری میں مبتلا ہو چکی تھی۔۔۔۔ایک ایسی بیاری جوجلد ہی اے موت ہے ہمکنار کرنے کے لئے کافی تھی۔ 19 ویں صدی کے ابتدائی دورانے کے دوران ابھی طب نے اتنی ترقی سرانجام نہیں دی تھی اور طبیعلوم سے زیادہ واقفیت حاصل نتھی للبذامعالج حضرات بیاری کےابتدائی مدارج میں اس کی تشخیص سرانجام دینے اورمناسب علاج معالجہ سرانجام ویے سے قاصر تھے۔اس لئے اس وقت مید بیاری ہلاکت سے دو جار کرنے والی بیاری تصور کی جاتی تھی اور کوئی اس بیاری کا نام لینا بھی گوارانہیں

چونکہ گریس اکثر سردی لگنے کا شکار رہتی تھی لہذاوہ براؤ نزمین کے دیگر بچوں کے ہمراہ پرائمری اسکول جانے ہے بھی قاصر رہی اوران کے ہمراہ کھیل کود میں حصہ لینے ہے بھی قاصر رہی۔اس کا متیجہ میہ برآ مدہوا کہ دس برس کی عمر تک پہنچنے تک وہ ایک خاموش طبع بجی بن چکی تی ۔۔۔۔اس کی زندگی مین محض ایک ہی دلچیپی کاعمل دخل تھا.....اوروہ دلچیپی تھی سمندر.....سمندراس کی دلچیپی کامحورتھا۔مسز ڈارلنگ ایک بہترین خاتون خانتھی \_للبذا

اس نے اپنی بیٹی کواس کی چھوٹی عمر میں ہی گھریلو کا م کاج میں ماہر بنا دیا تھا۔اے بیسکھا دیا تھا کہ صفائی ستھرائی کیسے کرنی تھی ....کھانا کیسے تیار کرنا تھا .....گهریلوساز دسامان کی چیونی موثی مرمت کیسے سرانجام دین تھی .....اورگھریلو کام کاج میں کس طرح ہاتھ بٹانا تھا۔اگر چیگریس گھریلوامور کوسکھنے اورگھریلوامورسرانجام دینے میں دلچیپی رکھتی تھی کیکن وہ اکثر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کھڑ کی میں جا کھڑی ہوتی تھی اورسمندر کے پانی کو گھورنے لگتی تھی۔ m اس کی ماں اسے بیکارتے ہوئے کہتی تھی کہ: ۔ http://kitaabghar.com htt

'''گریس....تم کس خوابوں کی دنیامیں بستی ہو! کیاتم بھول چکی ہو کہتم نے جلانے کیلئے لکڑی لانی تھی یاا نڈے اسٹھے کرنے تحے بادروازہ بند کرناتھا۔"

لڑ کی جلد ہی اینے آپ کوقصور وارتصور کرنے لگتی اوراپنی مال کے حکم کی تعمیل سرانجام دینا شروع کر دیتی ۔ لیکن جب بھی بھی اے قدرے فرصت نصیب ہوتی وہ فوراً کھڑ کی میں بھاگ جاتی اور سمندر کی جانب دیکھنا شروع کر دیتی۔اگر دن خوشگوار ہوتا تب وہ گرم ملبوسات زیب تن کرتی اور اس جگہ کارخ کرتی جس جگہ کو چٹانوں کے درمیان اس نے اپنے بیٹھنے کے لئے مخصوص کررکھا تھااورا بنی اس مخصوص جگہ ہے وہ سمندر کا نظارہ کرتی۔ گریس کا جغرافیے کے بارے میں علم نہ ہونے کے برابرتھالیکن بہ بڑے بڑے جہازا ہے بچلے دکھائی دیتے تتھےاوروہ پیرجاننے کی مشتاق رہتی تھی کہان کارخ کس بندرگاہ کی جانب تھا.....ان کی منزل مقصود کون تی تھی۔اس کا خیال تھا کہان جہاز وں نے ان دور دراز کے مقامات پر جانا تھاجن کا ذکروہ کہانیوں میں سناکرتی تھی .....ان حیران کن مقامات پر جانا تھاجہاں پرگر ماگرم سورج باولوں سے عاری آ سان سے بیچے جھانکتا تھا۔ جب سمندر بھرا ہوا ہوتا اور طوفا نوں کی زومیں ہوتا تب گر لیں اپنی کھڑ کی ہے سمندر کے تیورد یکھتی کبھی بھارموسم اس قدرخراب ہوتا کہ سمندر میں کوئی کشتی نظرند آتی۔موسم کے تیوربھی بدلتے رہتے تھے۔کسی لمحے آسان پرسیاہ بادل چھائے دکھائی دیتے تھےاور دوسرے ہی لمحسورج بادلوں کی اوٹ ہے جھا نکنےلگتا تھااورا پی سنہری کرنیں زمین پر بھیرنے لگتا تھا۔ سمندر کا طوفان بھی جس قدرسرعت کے ساتھ آتا تھااسی قدرسرعت کے ساتھ ختم ہوجا تا تھا۔وہ ہوا کے گھوڑے پرسوارآ تا تھااور ہوا کے گھوڑے پرسوار واپس چلاجا تا تھا۔

وقت گزرتا چلا گیااورمنز ڈارلنگ اپنی بیٹی کی سمندر کے ساتھ انتہائی وابستگی دیکھے کرفکرمند ہوتی رہی۔وہ اکثریہ کہا کرتی تھی کہ نوجوانی کی سرحدوں کوچھوتی ہوئی کسی لڑ کی کو بیزیب نہیں دیتا کہ وہ چٹانوں پر بیٹھ کریا اپنے گھر کی کھڑ کی سے سمندر کا نظارہ کرنے میں اپنابہت ساقیمتی وقت ضائع کرے ۔مسٹرڈارلنگ بھی اپنی ہیوی کے خیالات ہے متنفق تھا۔وہ کتابیں پڑھنے کا شوقین تھا۔لہٰذاوہ با آ واز بلند کتابیں پڑھ کراپنی بیٹی کوسنانے لگا۔ گر ایس بھی ذبانت سے بھر پورسوالات کرتی تھی لیکن اسے جب بھی موقع ملتاوہ سمندر .....سمندر کی لبروں کے بارے میں باتیں شروع کردیتی تھی۔ اس كاباب اس بسوال كرتا تفاكدند

ں کرتا تھا کہ:۔ ''تم ان چیزوں کے بارے میں اتنا کچھ جاننے کا اشتیاق کیوں رکھتی ہو؟''

گریس انتہائی اطمینان کےساتھ جواب دیتی کہ:۔

"میں نہیں جانتی۔"

http://kitaabghar.com

وہ اکثر بیخواہش کرتی کہ کاش وہ ایک لڑ کا ہوتی تب سمندر ہے اس کے لگاؤ پرکسی کوکوئی اعتراض نہ ہوتا۔وہ اپنے آپ کو پہلے ہی سمندر ے وابستہ پیشے کیلئے تیار کررہی تھی۔اس کے والد نے اسے چپو سے کشتی چلا ناسکھا دی تھی۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے بارباریہ یاد دہانی بھی کروائی جاتی تھی کداسے بنیادی طور پر گھر میں مقیم رہنا جائیے اور گھریلو کام کاج میں دلچیسی کینی جائیے۔

· چند ماہ بعد ولیم ڈارلنگ کو نے لونگ اسٹون لائٹ ہاؤس کا تگران مقرر کر دیا گیااوراس کے اہل خانہ اس نے گھر میں منتقل ہو گئے ۔ گریس اس او چی کمبی عمارت کو پسند کرتی تھی اور ٹاور ہیں کے نز ویک رہائشی کمرے کو بھی قدر کی نگاہ ہے دیکھتی تھی جس کی کھڑ کیوں ہے وہ اپنے محبوب سمندر کا نظارہ کرسکتی تھی۔اس کا چھوٹا بھائی ولیم غیرسر کاری معاون گلران کے فرائض سرانجام دیتا تھا۔۔۔۔اس وقت تک اس کی عمر 17 برس ہو چکی تھی۔وہ اپنے باپ کے کام کاج میں بھی اس کا ہاتھ بٹانے لگی تھی۔

م کاج میں بھی اس کا ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ بچپن میں گریس سمندری طوفا نول کود کیچے کرخوش ہوتی تھی اور لطف اندوز ہوتی تھی جو کہ یک دم شدت اختیار کر جاتے تھے۔اب وہ ان طوفا نوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتی تھی اور سہم جاتی تھی اورخوف وہراس کا شکار ہو جاتی تھی اور وہ ان افراد کے لئے دعا گوہو جاتی تھی جوسمندر پر موجود ہوتے تتصاور صبح وہ کھڑ کی ہے جھا نکنے ہے خوفز دہ رہتی تھی کہ کہیں طوفان کی تباہی کے مناظراس کی نظروں کےسامنے نہ آ جا کمیں۔

گریس ہمیشہایۓ اہل خانہ کیلئے ناشتہ تیار کرتی تھی اور 6 ستمبر کووہ جب ناشتہ تیار کرنے کیلئے اٹھی تواس کےخواب وخیال میں بھی نہ تھا کہ آ کندہ چوبیں گھنٹے اس کی زندگی میں کس قدراہم ہول گے۔آسان پر باول چھائے ہوئے تھے۔نوجوان ولیم چند دنوں سے سمندر سے نز دیک ایک دیبات میں مقیم تھا۔لہذا دوپہر کا کھانا کھانے کے بعدمسٹر ڈارلنگ لیمپ روم میں چلا آیا جبکہ گریس اوراس کی ماں اپنے گھریلوا مور نیٹار ہی تھیں۔ بعداز دو پہرگریس کپڑے استری کررہی تھی جبکہ اس کا باپ کمرے میں داخل ہوااور کہنے لگا کہ ایک بڑے طوفان کی آ مدآ مدھی۔

گرلیں نے مہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنے باپ کی جانب دیکھا۔وہ جانتی تھی کہ موسم کے بارے میں اس کے باپ کی پیشین گوئی ہمیشہ درست ثابت ہوتی تھی اوراب اگر ووکسی طوفان کی پیشین گوئی کرر ہاتھا تو اس کا مطلب بیتھا کہ طوفان ضرور آئے گا۔اس کے باوجود بھی اس نے بیہ

محسوں کیا کہا ہےاہے باپ کے ساتھاس سلسلے میں کچھ بحث مباحثہ سرانجام دینا جائے ۔لہذااس نے اپنے باپ کومخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔

"اباجان .... یقیناً طوفان نہیں آئے گا۔ کیونکہ چند کھے پیشتر سورج نے بادلوں کے پیچھے سے جھا نکنے کی کوشش کی تھی۔" جول ہی وہ بیہ بات مکمل کرسکی ای دوران اسے بارش کے برہنے کی آ واز سنائی دی اوراس کے ساتھ ہی اسے تندوتیز ہوا کے چلنے کا شور بھی سنائی دیا۔مسٹرڈارلنگ کی پیشین گوئی درست ثابت ہوئی تھی۔ یا نجے منٹ کے اندراندراس قدراند حیراحچھاچکا تھا کہ انہیں اپناتیل کالیمی روشن کرنا پڑا اس کا باپ لیمپ روم میں واپس چلا آیااورگر لیس کھڑ کی ہے باہر جھا نکنے لگی لیکن اندھیرااس قدر بڑھ چکا تھا کہاہے کچھ بھی وکھائی نہیں وے رہا تھا۔ بادل اس قدر جھکے ہوئے تھے کہ اندھیرا چھاچکا تھااور بارش اس قدر تیز بھی کہاہے سمندر دکھائی نہیں وے رہا تھا۔

باہراس اند عیرے میں'' فار فارشائز'' نامی بحری جہاز طوفان کی زومیں تھا۔اس جہاز کا کپتان جان همبل ایک تجربہ کار کپتان تھااورا سے ا پنے جہاز پر بھی از حد نازتھا جس میں 90 ہارس پاور کے دوائجن نصب تھے۔ بدشمتی سے جہاز کا بوامکر کمی نقص کا شکار ہو چکا تھا۔ بندرگاہ سے روانہ

کہونے کے فوراً بعداس میں کسی متم کانقص منظرعام پرآیا تھااوراب جہازطوفان کی زدمیں بھی آچکا تھا۔طوفان جب شدیدتر صورت اختیار کر گیا تب سمندر کا پانی جہاز میں تھس آیا اور جہاز کا انجن روم پانی ہے بھر گیا۔اب اے اپنے جہاز کو آ گے دھکیلنے کے لئے بادبان کا سہارالینا تھا۔اگر چہوہ ساحل اورساحل کے خطرناک مقامات سے بخو بی آگاہ تھالیکن آ دھی رات کے وقت طوفان با دوباراں اس قدرشد بدتھا کہ لونگ اسٹون لائٹ اسے نظر ندآ ر ہی تھی اور ریہ بی ایک ایسی چزیتھی جواس کے جہاز کو بچا سکتی تھی۔ l

جہاز کنٹرول سے باہرنکل چکا تھا۔اس جہاز میں مسافروں کےعلاوہ سامان تنجارت بھی لدا ہوا تھا۔اس جہاز پرکل 63 افراد سوار تھے۔ 7 ستمبر کی مبح سوا جار ہے یہ جہاز ایک چٹان سے جا مکڑایا۔

جہاز پرسوارعورتوں اور مردوں نے اپنی جانیں بچانے کی جدوجہدسرانجام دینی شروع کردی۔ چٹان اس قدر پھسلن کی حامل تھی کہلوگوں کی ا کثریت اس سے پیسل کرسمندر کے بی بستہ پانی میں جاگری۔جہاز پرسوارمحض 14 افرادزندہ نیج سکے تھے۔

گرلیں کواس سانچے کی خبر ہو پیکی تھی۔اس کولوگوں کی جیخ و پکار کی آ وازیں سنائی دے رہی تھیں۔لہذاس نے لیمپ روم کارخ کیا۔ اس نے اپنے باپ کو خاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔

'' وہاں کچھلوگ کی حادثے کا شکار ہو چکے ہیں''

كالله كِيابِكَ في جواب ديا كوزي المنطقة المستحدث المستحدث

''تم احمق ہو .....تم تصورات کی دنیامیں آباد ہو .....اگرایسے طوفان میں جہاز تباہی ہے ہمکنار ہوتب کسی کے زندہ بچنے کے \*\*\* کوئی امکان باقی نہیں رہتے''۔

اس نے اصرار کرتے ہوئے کہا:۔

''لکین میں نے ان کی آوازیں ٹی ہیں''

مسٹرڈارلنگ نے اے اجازت فراہم کی کہ وہ دن کا اجالا ہونے پراس کھڑ کی میں کھڑے ہوکر باہر دیکھے اور پیچے صورت حال کا انداز ہ لگائے۔جب دن کا جالا پھیلا تب گریس کو تباہ شدہ جہاز کا اگلاحصہ دکھائی دیا اور اس کے ساتھ چیٹے ہوئے لوگ بھی کسی قدر نظر آئے۔ گریس چلااٹھی کہ:۔

'' بیچارےلوگ۔۔۔۔۔اباجان ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہئے۔''

اس کے باپ نے سادگی سے پوچھا کہ:۔

'' کیے؟ طوفان اس قدر بدتر ہے کہا تنابدتر طوفان پہلے بھی نہآیا تھا۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ میں شالی سنڈر لینڈ لا نف بوٹ ے رابط نہیں کرسکتا .....اورا گرمیں کسی نہ کسی طرح رابطہ کربھی لوں تو وہ تباہ شدہ جہاز تک نہیں پہنچ سکتے ۔''

گریس نے کہا کہ:۔

#### ° جمیںان کی مدد کوضرور پنچنا چاہئے''

اس کے باپ نے جواب دیا کہ:

ب دیا کہ:۔ ''ہم اس خراب موسم میں کس طرح ان کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں''

‹‹جمیں ضروران کی مدد کیلئے روانہ ہونا چاہئے''

وہ بار باریبی فقرہ دہراتی رہی۔اس کا باپ بالآ خررضا مند ہو گیا۔مسز ڈارلنگ بھی ان کی مدد کو تیار ہوگئی۔انہوں نے اپنی کشتی سمندر میں ا تارنے کی تیاری کی اگر چدریے شتی ہوا کی شدت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔

ہے کشتی جارچپوؤں سے چلائی جانی تھی۔ولیم ڈارلنگ دو چپوسنجال کرکشتی کے درمیان میں بیٹھ گیا جبکہاس کےعقب میں گریس نے دو چپو سنجال لئے۔ یہ سفرایک خطرناک سفرتھا۔ ڈارلنگ ایک مضبوط اورتوانا چخص تھالیکن وہ بھی دفت کا شکارتھا۔ بالآ خروہ منزل مقصود تک جا پہنچ کیکن اب مئلە يىقاكەچٹان يركىپےا زاجائے۔

اس موقع پر بھی گریس نے جرأت اور بہاوری کا مظاہرہ کیا اورمسٹرڈارلنگ کی ہرممکن مدد کی اور بالآ خروہ تباہ شدہ جہاز کے پانچے افرادا پنی تحشق میں سوار کرنے میں کا میاب ہو چکے تھے بے کشتی پراس کی استطاعت ہے بڑھ کر بوجھ پڑچکا تھا۔لہٰذاانبیں لونگ اسٹون واپس جانا تھااوراس کے ایک معجزه فھا کہ وہ تمام لوگ بخریت واپس پہنچ چکے تھے۔

مسز ڈارانگ نے ہر چیز تیار کررکھی تھی۔ان لوگوں کوگرم کمبل مہیا گئے گئے ....ان کوکھا نا کھلا یا گیااور تین روز تک ان کی انتہائی گلہداشت سرانجام دی گئی۔4 تاریخ کوطوفان اپنے اختیام کو پہنچ چکا تھااورمسٹرڈ ارلنگ ان زندہ نچ جانے والےنوخوش قسمت افراد کولےکر حکام بالا کےسامنے پیش ہوا کیونکہ اے اس معاملے کی سرکاری رپورٹ بھی پیش کرناتھی۔اس رپورٹ میں اس نے گریس کے کارناہے کا کوئی ذکرنہ کیا اور جب وہ ر پورٹ پیش کر کےلونگ اسٹون واپس آیا تب اس کےاہل خانداینی روز مرہ زندگی میں مصروف ہوگئے۔ان کے نز دیک بیمعاملداب ختم ہو چکا تھا۔ کیکن زندہ نیج جانے والےخوش قسمت افرادیہ چاہتے تھے کہ ان کے نیج جانے کی تفصیل منظرعام پر آنی چاہیئے ۔جلد ہی پی خبر دور دور تک تھیل گئی۔ایک فنڈ کا اجراء کیا گیااوراس فنڈ میں ملکہ وکٹوریہ نے بھی 50 پونڈ عطیہ دیا۔رائل سوسائٹی برائے انسانی ہمدردی اوررائل نیشنل لائف بوٹ انسٹی ٹیوٹ نے گریس اوراس کے باپ کو تمنے پیش کئے اورا خبارات کے رپورٹرلونگ اسٹون کی جانب بھا گئے لگے ..... وہ بالخصوص گرلیس سے ملنے کے متمنی تھے۔ڈارلنگ خاندان اپنی اس شہرت سے پریشانی کا شکارتھا۔۔۔۔۔وہلوگ اس بات پراصرار کررہے تھے کہانہوں نے محض اپنافرض پورا کیا تھا کیکن لوگوں کی دلچیسی ان میں بڑھ رہی تھی۔تمام تر دنیا ہے لوگ اس مقام کارخ کررہے تھے اورگریس کولا تعداد تھا نُف وصول ہورہے تھے اورخطوط بھی موصول ہورہے تھے جن میں اس کی جرأت کوخراج تحسین پیش کیا گیا ہوتا تھا جبکہ اس کے پچھیداح اس سے درخواست کررہے تھے کہ وہ انہیں www.iqbalkalmati.blogspot.com عظيم مجتات 181 / 506

ا ہے بالوں کی ایک لٹ روانہ کرے۔

کیکن افسوں کہ گریس اس قد رخوشی برداشت نہ کرسکی اور وہ بستر ہے جا لگی۔ پچھ دیر بعدوہ ایک ہپتال میں زیرعلاج رہی کیکن ڈاکٹر اس کی بیاری کا سراغ نہ لگا سکے۔لہٰذاوہ واپس بمبرگ آن پینچی جہاں پر 1842ء میں اس نے اس مکان میں وفات یا کی جس میں اب ڈا کنانہ قائم ہے۔اس وقت اس کی عمر 26 برس تھی۔جوانی کی موت کسی المیے ہے کم نہیں ہوتی۔اس نے جوشہرت کمائی تھی وہ اس کے بریک ڈاؤن کا باعث ثابت ہوئی۔ مسٹر کراسٹر..... نارتھمبر لینڈ کالارڈ لیفٹینٹ .....اس نے لندن کے ایک معروف یارک میں اس کی یاد میں ایک درخت لگایا۔وہ درخت ہنوز قائم ہےاورلوگ اب بھی گریس ڈارلنگ عجائب گھر کارخ کرتے ہیں جو 1983ء میں بمبرگ میں قائم کیا گیاتھا۔کیکن اس بہادرترین خاتون کی بہترین یا دوہ اشتہار تھا جودی ٹائمٹر میں شائع ہوا تھا۔ بیاشتہار کچھاس طرح تھا کہ:۔ ''گرلیس ڈارلنگ کے ہالوں کی ایک اٹ سونے کی ڈبیامیس محفوظ برائے فروخت ہے۔''

http://kitaabghar.com



### شكنجه

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

۔ تکنجہ ناول پاکستان میں ہونے والی تخریب کاری کے پس منظر میں لکھا گیا ہے ہمارے ہاں گذشتہ پچھسال ہے'' ٹریک ٹو ڈپلومیسی'' کاغلغلہ کچھز بادہ ہی زورشورے مجایا جار ہاہے۔ باور کیا جا تاہے کہ محبتوں کے جوزنگ آلود دروازے حکومتیں نہیں کھول سکیں وہ شایدعوام بلکہ عوام بھی نہیں دانشورخوا تین وحضرات اپنی مساعی ہے کھو لنے میں کامیاب ہوجا کیں گے۔

کیکن .....اسٹریک ڈپلومیسی کی آ ڑمیں کیا گھناؤ ناکھیل رچایا جار ہاہے بھارتی انٹیلی جنس ایجنسیاں'' بھولے بادشاہوں'' کوکس

س طرح اپنے جال میں پھانستی ہیں اور ان سے کیا کام لیاجا تا ہے۔ یہی اس ناول کاموضوع ہے۔

ایک اور بات عام طور پر کہی جاتی ہے کہ پاکستان اپنے ہاں ہونے والے ہر واقعے کی ذمہ داری'' را'' پر ڈال دیتا ہے۔ یہ بات نس حد تک بچے ہے؟ کس حد تک جھوٹ؟ شایدان سوالات کے جواب بھی آپ کواس ناول کےمطالعے سےمل جا کیں \_محبتوں کی آ ڑ میں منافقتوں کا دھندہ کون چلار ہاہے؟ دشمن کی سازش کیسے انجام یاتی ہے اور اس سازش کا شکار ہم انجانے میں کیسے بن جاتے ہیں میں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے۔ بیناول کتاب گھر کے ایکشن ایڈونچر جاسوسی سیشن میں پڑھا جاسکتا ہے۔

#### http://kitaabghar.com

بہت سے یورپی لوگ راجا کے بارے میں بیقصور رکھتے ہیں کہ کسی ہندوستانی ریاست کا حکمران ..... یا کسی ہندوستانی صوبے کا حکمران کیکن بیا کیک ایسا خطاب ہے جومشرق کے دیگر حصوں میں بھی استعال ہوتا ہے اور اس مخصوص صورت حال کے تحت بور نیوسراوک صوبے کے حکمران کی نشاند ہی کرتا ہے۔۔۔۔ایک انگریز جس کا نام سرجیمز بروک تھا۔۔۔۔جس نے بور نیو کےسلطان کی گراں قدرخد مات سرانجام دی تھیں اوران خدمات کے اعتراف کے طور پر 1841ء میں اے اس خطاب ہے نوازا گیا تھا۔

جیمز بروک انگریزوں کی اس نسل ہے تعلق رکھتا تھا جن کے اندرمہم جوئی کا جذبہ ایک شعلہ بن کے جلتار ہتا ہے۔اس نے 1803 ء میں سمرسٹ کے مقام پر جنم لیا تھا۔وہ ایک دولت مندزمیندار کا بیٹااوراس کی جائیداد کا دارث تھا۔اس کے خاندان کے ٹی ایک رکن ایسٹ انڈیا کمپنی میں ا پی خدمات سرانجام دے چکے تتھے۔اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعداس کی بھی بیخواہش تھی کہوہ اس کمپنی میں ملازمت کرے الیکن اس نے ا پنی فوجی تربیت مکمل کرنے کے بعد فوج کی ایک رجمنٹ میں تمیشن حاصل کرلیا۔ 1825ء میں وہ عازم ہندوستان ہوااور ہندوستان میں اپنی آید کے فورأبعداے اپنی رجمنٹ کے ہمراہ وادی برہما پتر اروانہ کردیا گیا تا کہوہ شاہ برما کے خلاف جنگ میں حصہ لے سکے جس کا نام ہاگی ڈاتھا۔

بھا گی ڈاکے جدامجدالانگ یا یانے 18 ویں صدی کے وسط میں بری بادشاہوں کی آخری سلطنت کی بنیادر کھی تھی۔وہ اوراس کے جانشین ہندوستان میں برطانوی حکومت کیلئے در دسر ہے رہے تھے۔ یہ بادشاہ لا کچی تھے .... مغرور تھے اور ہندوستان کے سرحدی صوبوں کوا کثر اپنے حملوں کا نشانه بناتے رہتے تھے۔وہ وہاں کی فسلوں پر قبضہ کر لیتے تھے اور قصبوں اور دیہا توں کی آبادی کومجبور کرتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ بر ما چلیں جہاں پر ان ہے مشقت لی جاتی تھی اوران کے کاہل مالکان عیش وعشرت کی زندگی بسر کرتے تھے۔اہل برطانیہ نے کافی حد تک صبر وحمل کا مظاہرہ کیا تھااوروہ کئی برسوں تک ان برمی لوگوں کی حرکتوں کو برداشت کرتے رہے تھے لیکن جب شاہ بھا گی ڈانے 1824ء میں قصداً چاچر کی سرحدعبور کی اوراپنی معمول کی لوٹ مارسرانجام دی تب گورنر جنزل نے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے احکامات صا در کر دیے۔

جیمز بروک ایک فطری سیابی تھااور بر ما کےخلاف سخت ترین مہم ہے اس نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ اس نے جنگل کی اڑائی کا مشکل ترین فن سکیھا۔سب سے بڑھ کریدوہ ان لوگوں کے ذہنوں کو پڑھنے پر قادر ہو چکا تھا۔وہ ان مشرقی لوگوں کے ساتھ مکمل طور پر باہم روابط ہو چکا تھااوروہ اس تکنة نظر کا حامل بھی بن چکاتھا کرمخناط رہنمائی سرانجام دیتے ہوئے ان لوگوں کومفیداور کارآ مدزندگی بسر کرنے کے شعور سے نوازا جاسکتا تھااوروہ اس کام کوسرانجام دینے میں حقیقی لطف محسوس کرتا تھا۔لیکن وہ مختاط تھا۔ یہی وجٹھی وہ اینے اس نکتہ نظر کواینے ساتھی افسران کےعلم میں نہیں لا ناحیا ہتا تھا کیونکہ وہ لوگ ان آبائی باشندوں کوانسان سے کمتر مخلوق سمجھتے تھے۔

1826ء کے آغاز میں بروک نے رنگ پور کے نزویک ایک گھسان کی جنگ میں حصد لیا تھا۔ اس لڑائی میں وہ اس قدر شدید زخمی ہوا تھا کہاس کے روبصحت ہونے کے امکانات انتہائی کم تنھے۔وہ ایک مضبوط قوت ارادی کا حامل تھااور بیاس کی مضبوط قوت ارادی کا کرشمہ تھا کہ وہ موت کے مندے نیج نگلنے میں کامیاب ہوگیا تھا۔اے انگلتان واپس بھیج دیا گیا تھاجہاں پروہ آ ہستہ آ ہستہ روبصحت ہور ہاتھا۔ تین برس بعدوہ مکمل صحت یا بی سے ہمکنار ہو چکا تھا۔وہ اس بات پرمصر تھا کہ سمندر کی ہوااس کا ممل علاج سرانجام دے گی۔لہذاوہ چین کے بحری سفر پرروانہ ہو گیا۔اس کا بیسفرایک تفریحی سفر کی حیثیت کا حامل تھا اور اس سفر کے دوران اس نے کئی ایک جزیرے دیکھیے جہاں پرلوگ آباد تھے۔لیکن مغربی معیار کے مطابق وہ غیرمہذب اوروحشی تھے۔ بروک ان لوگوں اوران لوگوں کی طرز زندگی کو جتنے قریب ہے دیکھتا تھااس کے اندرا تنازیادہ جذبہ سرابھارتا تھا کہ وہ ان لوگول کوان کے غیر مہذب اور وحشی بن سے نجات دلائے اور ان کو یہ باور کروائے کہ وہ اپنے قدرتی تحا کف اپنی بہتری کے لئے استعال

وہ اپنے متعقبل کے مکمل منصوبے کے ہمراہ انگلتان واپس لوٹ آیا۔واپس پہنچنے پراہے معلوم ہوا کہ اس کے والد کی صحت بگڑ رہی تھی اور اسے اپنی جائیداد کی دیکھ بھال سرانجام دینے کا فریضہ بھی سرانجام دینا تھا۔ بالآ خراس کا باپ انتقال کر گیا اور بروک اس کی جائیداواور ریاست کا وارث مخبرا۔اس نے ریاست کے مناسب انتظام وانصرام کا بندوبست کیااور بذات خود 1838ء میں دوبارہ مشرق کیلئے روانہ ہوا۔ بالآخروہ اپنی عظیم مہم پرروانہ ہو چکا تھا۔ کھر کی پیشکش کتا ہے گھر کی پیشک

وہ بورینو کے ساحل پر پہنچ چکا تھا جہاں پر را جامدا ہاسم جو کہ حکمران سلطان کا چھاتھا.....وہ سراوک کے شال مغربی صوبے میں ڈیاک قبیلے کی بغاوت کیلنے میں مصروف تھا۔ بیعلاقہ گوریلا جنگ کے لئے موز وں تھااور ڈیاک قبیلے کے لوگ گوریلا جنگ میں مصروف تھے۔ بیعلاقہ ایک طویل ساحل کا حامل تھا۔ باغی لوگ چھوٹی چھوٹی تھیوں میں سوار حملہ آور ہوتے تتھاور پرامن آبادی کواپنانشانہ بناتے تتھے جووسطی میدان میں آباد تتھے۔ اس میدان کے عقب میں گھنے جنگلات تھے اور اس مقام پر بھی ڈیاک قبیلے کے لوگوں کا پلہ بھاری تھا کیونکہ وہ جنگل میں لڑنے میں انتہائی مہارت کے حامل تھے۔ وہ دیلے پتلے مختصر جسامت کے حامل سخت جان لوگ تھے۔ وہ برق رفتاری کے ساتھ جنگل میں حجیب جاتے تھے۔ان کا ہتھیار '' کرس''تھا۔۔۔۔ایک خبخرجس کی دھارا نتہائی تیز ہوتی تھی اوران کواس خبخر کو چلانے کی انتہائی مہارت بھی حاصل تھی۔وہ ظالم لوگ تھے اور کسی بھی مختص کی طاقت کا اندازہ اس امرے لگایا جاتا تھا کہ اس نے دشمنوں کے کتنے سرقلم کئے تھے۔

مدا ہاسم اوراس کی سرکاری افواج اس وقت قابل رحم حالت کا شکارتھیں جبکہ جیمز بروک وہاں پہنچا تھااورا ہے چہنچنے کےفوراً بعداس نے اپنی خدمات پیش کردی تھیں۔اس نے اپنی امداد کی پیش کش اس وقت کی تھی جبکہ اس امداد کی فوری ضرورت محسوس کی جار ہی تھی لہذا راجہ نے امداد کی اس پیش کش کوفورا قبول کرلی۔اس موقع پر بیامداداس کے لئے بالکل ایسے ہی تھی جیسے ڈو ہے کو تنکے کاسہاراا گرچہ اسے حقیقی طور پر بیایقین نہ تھا کہ ایک انگریز ڈیاک لوگوں سے نیٹ سکتا تھا۔لیکن بروک بر ما کی جنگ میں حاصل کروہ تجر بے کونہیں بھولا تھااوراس کےعلاوہ جب وہ اپنے زخمی ہونے کی وجہ ے تا دیر گھر میں پڑار ہاتھااس وقت بھی وہ اپنے ذہن میں جنگل میں جنگ لڑنے کے مختلف کارگر طریقہ جات کے بارے میں سوچتار ہتا تھااورغور وفکر

ً سرانجام دیتار ہاتھا۔اب اس نے بہی طریقہ جات اتنی مہارت کے ساتھ عملی میدان میں لاگو کئے تنے کدایک ماہ کے اندراندروہ سرکاری افواج کے ایک بہترین رہنما کےطور پرمنظرعام پرآیا تھا۔ مداہاسم اوراس کے کمانڈر بلاخوف وخطراس کے احکامات کی تعمیل کرتے تھے اوراس بارے میں اس ے کوئی سوال نہ کرتے تھے۔ بروک نے اپنے آپ کے ساتھ بھی کوئی رعائت نہ برتی تھی۔اس نے بھی وہاں کے آبائی باشندوں جیسا طرز زندگی اپنا لیا تھا۔موسم گرما۔۔۔موسم برسات ۔۔۔غرضیکہ ہرایک موسم کے دوران وہ بے تھکان برسر پیکاراور روبیٹل رہاتھا۔اس نے اپنی نیند بھی اپنے فرض پر قربان کررکھی تھی۔وہ آبائی باشندوں جیسی خوراک کھا تا تھااور ہروقت چو کنااور باخبرر ہتا تھا تا کہ ہوشیار' چالاک اورعیار وثمن کی ہرایک چال کا منہ تو ڑ جواب دے سکے اوراے ناکام بناسکے رحتیٰ کہ اس نے ڈیاک کواس پہاڑی علاقے میں محصور ہونے پرمجبور کر دیاتھا جو بنجراور ویران علاقہ تھا۔ اب ان کے پاس اس کے سواکوئی چارہ نہ تھا کہ وہ یا تو فاقد کشی کے ہاتھوں ہلاک ہوجا کمیں یا پھراس کے سامنے ہتھیارڈال دیں۔انہوں نے ان دونوں انتخابات میں سے ایک انتخاب کرناتھا۔ لہذاانہوں نے بروک کے سامنے بتھیار ڈالنے کا انتخاب کیا۔

اس تمام ترقصے کی غیر معمولی اورانہونی بات بیتھی کہ انہوں نے اس عجیب وغریب انگریز کے خلاف غم وغصے یا نفرت کا اظہار نہ کیا تھا جس نے انہیں اس طرز جنگ میں فنکست ہے دو حارکیا تھا جس طرز جنگ میں وہ اپنے آپ کو برز گردانتے تھے۔ مداہاسم بروک ہے اس قدرخوش کہ اس کا شکر بیادا کرتے نہ تھکتا تھا۔ وہ اس کا انتہائی ممنون تھا۔اس نے صوبہ سراوک کا کنٹرول بروک کے حوالے کر دیا تھااوراے راجہ کے خطاب ہے بھی نوازا تھا۔ 1841ء میں بورینو کے سلطان نے بھی اس کی منظوری دے دی تھی۔اس وقت تک بروک علاقے میں بہتری کے تی ایک اقدامات سرانجام دے چکا تھا۔اس نے بالکل نئے قانون مرتب کئے تھے اور انتہائی تھن مرحلوں ہے گز رتے ہوئے ڈیاک کوامن وامان کے ساتھ رہنے کے گر ہے بھی آ شنا کیا تھا۔ پہلے پہلے وہ اپنی کرتو تو ں ہے باز آ نے پر آ مادہ نہ تھے لیکن مابعدانہوں نے بیشلیم کرلیا کہ راجہ کامؤقف درست تھااوراگروہ اس کی ہدائت برعمل کرتے تو ان کی بقاوسلامتی کی صانت مہیا ہوسکتی تھی اوران کی زندگی آ رام ہے بسر ہوسکتی تھی۔

اس وفت سروک ایک زرعی علاقه تھا۔اس علاقے میں حیاول کےعلاوہ دیگراناج کی بھر پورفصل ہوتی تھی۔لیکن ان فصلول کا بیشتر حصہ ضائع ہوجا تا تھا کیونکہان اشیاء کی طلب کوئی خاص زیادہ نہتھی۔ بروک نے کئی برس کی ان تھک کوشش کے بعداس صوبے کی برآ مدات کیلئے راہ ہموار ک ۔سراوک کی کئی ایک بندرگا ہیں تھیں جہاں پر بہترین سہوتنیں موجودتھیں اوراب ان بندرگا ہوں پر بہت می تجارتی کمپنیوں کے جہاز تھہرنے لگھ تتھے۔اس کے نتیجے میں صوبہ کی معاشی حالت میں بہتری آئی تھی اوراناج ضائع ہونے ہے بھی چے گیا تھا۔اب اس اناج کے بین الاقوامی خریدار

تجارتی ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ وہ بحری ڈاکو تھے جو جزیرے کی بندرگا ہوں کواپنا نشانہ بناتے تھے اور لوٹ مار کا بازارگرم رکھتے تھے۔ یہاں کے آبائی باشندے انہیں سمندری خانہ بدوشوں کے نام سے یکارتے تھے۔حقیقت میں وہ چینی لوگ تھے لیکن نسل ورنسل انہوں نے ای مقام پرجنم لیا تھااوراسی مقام پررہائش اختیار کئے رکھی تھی اوراسی مقام پرموت سے ہمکنار ہوتے رہے تھے۔لبذاوہ اس امر کو بھول چکے تھے کہ ان کا تعلق کس ملک سے تھا۔ وہ جو کچھ در کارر کھتے تھے وہ خوراک تھی اور وہ حصول مقصد کی خاطر جزیرے کی اجناس پر بلہ بول دیتے تھے۔ وہ رات کے

۔ اندھیرے میں جہاز وں کوبھی اپنی لوٹ مار کا نشانہ بناتے تھے۔ بروک کا خیال تھا کہ جب تک ان بحری ڈاکوؤں سے نہ نیٹا جائے اس وقت تک تجارتی ترقی کی را ہیں مسدودر ہیں گی اور تجارتی سرگرمیاں خاطرخواہ ترقی ہے ہمکنار نہ ہویا کیں گی۔للندااس نے ان کےخلاف ایک مہم تشکیل دی۔اس مہم میں کئی ایک برطانوی بحری کمانڈروں کی خدمات بھی حاصل کی گئیں تھیں جن میں سر ہیری کبیل نمایاں تھا۔ 1845ء تک اس کی کوششیں رنگ لا چکی تھیں اورصورت حال قابومیں تھی۔ بروک ان لوگوں کی ذہنیت ہے بخو بی واقف تھا۔اوراس کی سوچ درست ٹابت ہوئی کیونکہ 1847 میں ان بحری ڈاکوؤں نے ڈیاک سے مدداور تعاون حاصل کیا .....ان لوگوں نے ڈیاک کو دوبارہ آ مادہ کرلیا تھا کہ وہ اپنے پرانے ہتھکنڈوں پرلوث آئیں ..... انہوں نے بورینو کے دارالخلافے کا رخ کیا اور سلطان اوراس کی فوج پر چڑھائی کر دی۔ بروک نے امن وامان بحال رکھنے کے فوری اقدامات

سرانجام دیے کیکن وہ جانتا تھا کہ بیمعاملہ ختم نہ ہوا تھا بلکہ زیرز مین چلا گیا تھا۔ ای برس اس نے برطانیہ کا ایک مختصر دورہ بھی کیا جہاں پراس کا والہا نہ استقبال کیا گیا۔ برطانوی حکومت نے لا بان کا جزیرہ سلطان سے خریدلیا تھااورانہوں نے بروک کواس جزیرے کا گورنراور کمانڈرانچیف مقرر کر دیا۔انہوں نے اسے بورینومیں کونسل جزل بھی مقرر کر دیا۔ نئے عہدوں کےحصول کے بعدوہ دوبارہ عازم مشرق ہوا۔ ڈیاک کے دوقبیلوں سیرابس اورسکورن نے اودھم مچارکھا تھا۔انہوں نے بحری ڈاکوؤں جبیسا لائحمل اختیار کررکھا تھااور بندرگاہوں اور جزیروں میں لوٹ مار کا بازار گرم کررکھا تھا۔ بروک نے اپنی پوری قوت کے ساتھ 1849 ء میں ان کے خلاف کارروائی کی اوراس دوران اس کی اینے ہمسامی سلطان آف سالا ہے بھی دوبار ملاقاتیں کیس اوراس کے ساتھ باہمی گفت وشنید سرانجام دینے کے بعدوہ اس کے ساتھ ایک معاہدہ طے کرنے میں کا میاب ہو گیا۔اس معاہدے کے تحت اے شرپند قبائل کواپٹی سلطنت ہے نکال باہر کرنا تھااور بحری ڈاکوؤں کےخلاف قرار واقعی کارروائی سرانجام دیتی تھی۔

1850ء تک بروک کواپنی محنت کا صلہ ملنا شروع ہو چکا تھا۔سراوک اب ایک بہتر ریاست کےطور پرمنظرعام پرآ ئی تھی۔ بحری ڈا کو بھی منظرے غائب ہو چکے تتے اور ڈیاک بھی مائل بہ بہتری تتے۔اب مزیدتر تی کی راہیں کھل چکی تھیں اور تجارت بڑھانے مواقع بھی میسر آ چکے تتے۔ اس کے بعد ایک غیرمتوقع دھیکالگا۔ 1851ء میں پارلیمنٹ کا ایک رکن جس کا نام جوزف ھیوم تھااس نے ہاؤس آف کامن میں اپنی ایک تقریر کے دوران سرجیمز بروک پر بچھالزامات عا کد کئے۔ بروک نے دس برس بیشتر ایک قانون متعارف کروایا تھاجس کے تحت ہرایک بالغ شہری کوحکومت کوسالا نه معمولی سافیکس ادا کرنا ہوتا تھا جسے ہیڈر ٹیکس کا نام دیا گیا تھا۔ بیمل درآ مد برطانوی نوآ بادیوں میں مروج تھا۔ جوزف ھیوم کی پشت پناہی کچھاورارکان بھی سرانجام دے رہے تھے.....اگر چہوہ مختاط روبیا بنائے ہوئے تھااور واضح طور پراور برملا پنہیں کہدر ہاتھا کہ بروک نے اس ہیڈ میکس کی رقم کاغبن کیا تھااوراہےاہے استعال کے لیے مخصوص کررکھا تھالیکن اس نے اس قتم کے کئی اورالزامات بھی بروک پر عائد کئے۔ بروک اس کی تقریرے اس قدر دل برداشته ہوا کہ وہ فوری طور پر واپس انگلستان روانہ ہو گیا۔

جب وہ انگلتان واپس پہنچاتو پریس بھی اس ہنگاہے میں شامل ہو چکا تھااورا خبارات میں کئی ایک مضامین اور آ رنگل چھینے لگے تھے اور بروک کے حمائتیوں اورمخالفین کے بھی کئی ایک خطوط اخبارات میں شائع ہونے لگے تصحالانکہ بیلوگ بور نیومیں بروک کی سرگرمیوں سے مکمل طور پر

ک آگاہ نہ تھےاور نہ ہی وہ ذاتی طور پر بروک کو جانتے تھے۔ جب ہےاس نے انگلتان کی سرزمین پرقدم رکھا تھااس وقت ہےوہ اخباری نمائندوں کے ماصرے میں تھاجواس سے انٹرویو کے متمنی تھے لیکن بروک نے انہیں نظرانداز کررکھا تھا۔اس کی بجائے اس نے حکام سے رجوع کیا تھااوران ے درخواست کی تھی کہاس معاملے کی غیرجانبدارانہ چھان بین کروائی جائے۔ کا بینہ میں بحث مباحثے کے بعد بیلائے عمل مرتب کیا گیا کہ ایک شاہی میشن قائم کیاجائے جومعال ملے کی چھان بین سرانجام دے۔ http://kitaabghar.com h

متذكره كميش نے سنگا پورميں اپني كارروائي كا آغاز كيا۔ بروك نے اپني صفائي ميں تمام شواہدمہيا كئے ۔اس نے سراوك اور لا بان ميں اپني انتظامید کی ممل تفصیلات بھی کمیشن کومہیا کیں۔اس کے مخالفین اپنے الزامات ثابت کرنے میں نا کام رہے۔

کمیشن نے آئی رپورٹ میں بیان کیا کہ: ۔

''سرجیمز بروک کےخلاف کیس'' ٹابت نہیں کیا جاسکا''۔

کمیشن کی اس رپورٹ ہے گئی ایک عوامی نمائندوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہمیشن کو بروگ کی پاکدامنی پرشبہ تفالیکن کمیشن اے اس کئے سزا نہ دے سکا کیونکہ اس کواس کے جرم کے شواہد مہیا نہ کئے گئے تتھے۔انگلتان میں بھی بروک کے حمائنوں اور مخالفین کے درمیان زبانی کلامی جنگ شروع ہو چکی تھی جس کے نتیجے میں حکام کو بیاعلان کرنا پڑا کہ وہ جزیرہ لا بان کا نیا گورزمقرر کررہے تتے اور دوسری بات یہ کہ ہیڈ لیکس بھی فتم کیا جار ہاتھا۔ کھور کی پیپشکش کتا ہے

اس وفت مقدمے کا مکمل سرکاری ریکارڈ معائنے کیلئے دستیاب نہ تھا .....اب اس ریکارڈ کاتسلی کے ساتھ معائنہ اورمطالعہ سرانجام دیا جا سکتا تھا ۔۔۔۔لیکن ماہرین کی انتہائی کاوش کے باوجود بھی سرجیمز بروک کےخلاف بددیانتی اورغین کےالزامات ثابت نہ ہوسکے تھے۔اییاد کھائی دیتا تھا کہاس کےخلاف عائد کئے گئے الزامات بے بنیاد تھے۔وہ زندگی بھرایمانداری کی راہ پر قائم رہا تھا اوراس نے بطور گورزصوبے کی ترقی میں بھی نمایاں کر دارسرانجام دیا تھا۔اس کی ذاتی کوششوں کی بدولت غیرمہذب اور وحشی لوگ ایک منظم زندگی کے دھارے میں شامل ہوئے تھے۔ ان حالات میں بیسوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ جوزف ھیوم اوراس کے ساتھیوں نے بروک پر الزامات کیوں عائد کئے تھے؟ اس کالیچے جواب تو الزام لگانے والے ہی دے سکتے تھے ۔۔۔۔ کیکن ان الزامات کی بنیادی وجہ یہی نظر آتی تھی کہ پچھلوگ بروک ہے حسد کرتے تھے۔ بیلوگ بور بینواوراس کے اردگر د کے جزیروں میں اپنے مفادات کے حامل تھے۔ وہ ایک ایسے مضبوط مخف کوکس طرح برداشت کر سکتے تتے جوا بے منصوبوں میں کسی مداخلت کو پسند نہ کرتا تھاا وراس کے منصوبے سراوک کی بہتری کی صنانت تنے۔ایسامعلوم ہوتا تھا کہاس نے ان لوگوں کوا پناوٹٹمن بنالیا تھا جوذاتی مفاد کےحصول کےخواہاں تھے۔ملکہ الزبتھ آ کے دورے ہی برطانوی اچھے نتنظم ثابت ہوئے تھے۔لیکن ہرایک نسل میں

تھااوراس نے ایسےافراد کی تھلم کھلاندمت کرنے ہے بھی احرّ ازند کیا تھا۔ جوزف هيوم كامقصد كچھ بھى رہا ہوليكن اس كے مل ورآ مدكى بدولت بروك كى صحت نماياں طور يرمتاثر ہوئى تھى كىيشن كے الفاظ كه: ـ

کچھ نہ کچھا یسےلوگ بھی یائے جاتے تھے جو ذاتی مفاد کے حصول کی جانب جھکا وُرکھتے تھے۔ بروک ایسےلوگوں کے خلاف سخت روپیا پنانے کا قائل

#### ''کیس ثابت نہیں کیا جاسکا''

اس کی روح کو کچو کے نگاتے تھے۔اگر چہ بظاہراس میں دباؤ۔کھیاؤاور تناؤ کےکوئی آ ٹارنظرنہیں آتے تھےلیکن بیسب پچھاسےاندر ہی اندرگھائل کرد ہاتھا۔ آہتہ آہتہ بیسانحدا پی موت آپ مرچکا تھااورلوگ اس سانحہ کو بھول چکے تھے....مشرق بعید کے علاوہ اس کے اپنے وطن میں بھی لوگ اس سانحہ کو بھول چکے تھے اور اس'' سفیدرا جا'' کے لئے تعریفی کلمات لوگوں کی زبان پر تھے۔ http://kitaabg

کیکن بحری ڈاوؤں نے نہ تو بروک کومعاف کیا تھا اور نہ ہی وہ اسے بھول یائے تھے کیونکہ بروک نے ان کی عملی سرگرمیوں کومعطل کر کے ر کھ دیا تھا۔ وہ یہ بچھتے تھے کہ بروک نے ان کوان کو ان کوان کی جائز طرز زندگی ہے محروم کر دیا تھا۔لہذا وہ خاموثی کے ساتھ وفت گزارتے رہے ۔۔۔۔ وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے فم وغصے میں بھی اضافہ ہوتار ہا ۔۔۔جتیٰ کہ انہوں نے قابل ذکر قوت حاصل کر لی ۔۔۔۔اس کے بعد انہوں نے سراوک کے دارالحکومت کیو چنگ پراجا تک حملہ کر دیا .....انہوں نے بروک کا مکان مسار کر دیا اوراہے جلا کر را کھ کر دیا۔ بروک کو عارضی طور پر را ہ فرارا ختیار کرنا پڑی کئیکن وہ جلد ہی واپس لوٹ آیا۔اس کے ہمراہ برطانوی بحری قوت بھی۔اس نے ان بحری ڈاکوؤں کا پیچیا کیااورا یک مرتبہ پھرانہیں راہ فرار اختیار کرنے پرمجبور کر دیا۔ سراوک کے ڈیاک اب اتنے فعال نہ رہے تھے لیکن پہاڑوں میں ہنوز ایک یا دوگروہ ایسے موجود تھے جوآ مادہ بغاوت ہوتے رہتے تھے۔ بروک نے اپنی خرابی صحت ہے تبل دومزید بغاوتیں کچلیں تھیں۔اس کے بعدوہ خرابی صحت کی بنا پر واپس انگستان روانہ ہو گیا تھا 

جرانگی کی بات بیتھی کہاس مرتبہاس کا استقبال ایک ہیروکی مانند کیا گیا۔اس استقبال میں عوام نمایاں تھی۔وہ جلد ہی مغربی علاقے کی جانب روانہ ہو گیااوراینے ذاتی امورتر تیب دینے لگا۔اس نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک دولت مند شخص کی حیثیت سے کیا تھالیکن اس کی دولت کا زیادہ حصہ سراوک کی ترقی کی نذر ہو چکا تھااور باقی ماندہ حصہ وکلاء کی فیسوں کی نذر ہو چکا تھا جنہوں نے شاہی کمیشن کے روبرواس کے مقدمے کی پیروی سرانجام دی تھی۔اس کی مالی حالت کے پیش نظرعوا می چندے کی مہم کا آغاز ہوااوراس قم ہے ڈیون شائز میں ایک ریاست خرید کراہے پیش کی گئی کیکن بدشمتی ہے وہ اس تخفے ہےاستفادہ حاصل نہ کرسکا اور اس پر فالج کا شدید حملہ ہوا اور وہ جلد ہی موت ہے جمکنار ہو گیا۔اس کے جانشین کے طوراس کا بھتیجا سراوک کا راجہ بنا۔۔۔۔اس کا نام سرچارلس بروک تھا۔۔۔۔۔اس کے بعداس کا بیٹا اس کا جانشین بنا۔۔۔۔۔اس کا نام سرچارلس وائیز بروک تھا۔ سینکاروں برس تک ان سفیدرا جوں نے دانش مندی کے ساتھ صوبے پر حکومت کی حتی کہ 1946ء میں ان کے تیسرے آخری جانشین نے سراوک برطانوی حکومت کےحوالے کرنے کے اقدامات سرانجام دیے۔

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

## کتاب گھر کی پیشکش فیرمعمولی زائز اب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ر چرڈ فرانسس برٹن ..... برطانوی کونسل ....مہم بُو اورمشر تی امور کا ماہر .....وہ پہلا یورپی نہ تھا جس نے بھیس بدلا اورمسلمانوں کے ہمراہ یدینه شریف اور مکه شریف جیسے مقد شہروں میں مسلماج حجاج کرام کے ساتھ شرکت اختیار کی .....لیکن اس نے 1853ء کے حج کے بارے میں جو کتابتحریر کی اس میں نا قابل فراموش تفصیل اورمشاہدات شامل کئے گئے تھے۔ بیمشاہدات عرب رسم ورواج کے بارے میں تھے۔ یہی وجہھی کہ بیہ کتاب ایک گراں قدر تاریخی دستاویز کی حیثیت اختیار کر گئی تھی اورا پی طرز کی ایک مثالی کتاب ثابت ہوئی تھی۔ مکہ شریف کی زیارت کے نتیجے میں اسے لا فانی شہرت حاصل ہوئی تھی جبکہ افریقہ میں اس کی اہم ترین مہم میں انتہائی کم تر دلچیبی کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ = http://klta برٹن ایک عجیب وغریب شخص واقع ہوا تھا۔اس کا دادا ایک یا دری تھا۔اے آئر لینڈ میں یا دری مقرر کیا گیا تھا۔وہ آئر لینڈ کی سرز مین ے اس قدر مانوس ہو گیا تھا کہ وہ آئزش باشندوں ہے بوھ کرآئزش دکھائی دیتا تھا۔اس کے بیٹے لیفٹینٹ کرٹل جوزف نیٹرولی برٹن میں بھی یہی وصف پایاجا تا تھا۔اس نے میک کریگر قبیلے کی ایک خاتون سے شادی کرتے ہوئے معاملے کومزیدہ پیچید و تربنا دیا تھاا وررچرڈ جوان دونوں کی شادی

کی نشانی تھااہے بھی اپنی آ بائی سرزمین سے کوئی دلچیں نتھی بلکہ وہ بھی آئز لینڈمیں دلچیسی رکھتا تھا۔وہ اہل آئز لینڈ کے حقوق کا ایک بہت بڑاعلمبر دار بھی تھا۔اس کے ساتھ ساتھ وہ میک گر قبیلے کی تاریخ میں بھی دلچیہی رکھتا تھا۔اوراس قبیلے کی شجاعت اور بہادری کی کمبی کمبی داستانیں بیان کرنے

میں فخرمحسوس کرتا تھا جو شجاعت اور بہادری انہوں نے انگریزوں کے خلاف دکھا کی تھی۔

جبکہ اس کا باپ ابھی اپنی ملازمت میں ہی مصروف تھا مسز برٹن نے پورپ کا ایک دورہ کیا۔اس کے پسندیدہ مما لک میں فرانس اوراثلی شامل تتے۔رچر ڈبھی اس کے ہمراہ تھا۔ یہی وجھی کہ وہ روایتی تعلیم وتربیت ہے محروم رہا تھا۔اس نے کافی عرصے تک مختلف ا تالیقوں کی خدمات حاصل کی تھیں لیکن وہ ان سے خاطرخوا ہ استفادہ حاصل نہ کرسکا۔وہ جانتا تھا کہاہے مختلف زبانوں پرعبورحاصل تھا۔ جب وہ من بلوغت کو پہنچا تب وہ فرانسیسی .....جرمن اٹلی اوراسپین کی زبانیں روانی کے ساتھ بول سکتا تھا۔اس کے علاوہ اس میں سیاحت کے جراثیم بھی سرایت کر چکے تھے۔ ا کتوبر 1841ء میں جبکہاس کی عمرمحض 19 برس تھی اس وقت اس نے ٹرینٹی کا لیج ..... آ کسفورڈ میں واخلہ لے لیا۔وہ ایک روایتی طرز

زندگی گزارنا پیندنه کرتا تھا اوراس کے ساتھی طلباءاہے کسی ووسرے سیارے کی مخلوق تصور کرتے تھے۔ وہ دبلا پتلا اور دراز قد کا حامل تھا۔اس کی آ تکھوں کی چک نمایاں تھی۔آ کسفورڈ میں اس نے ایک انتہا ئی مختصروفت گزاراتھااور بیوفت کسی قدر قابل ذکرخصوصیات کا بھی حامل نہ تھا۔وہ عربی زبان بھی سکھ رہاتھا۔ کالج کے حکام نے اس کے والدین کومشورہ دیا کہ وہ اسے لندن روانہ کر دیں تا کہ وہ ہندوستانی زبان سکھ سکے۔ وہاں پرمعروف استادفوربس موجود تفااوروه استاداس كى برق رفقارتر قى سے از حدخوش اور متاثر ہوا۔

ا كتوبر 1842ء ميں برٹن ہندوستان كيلئے روانہ ہوا۔اہے جمبئي 18 ويں رجمنٹ ميں كميشن عطا كيا گيا تھا۔اس وقت بير جمنث ايسٹ انڈيا سمپنی کے زیر کمان تھی۔فوج کی زندگی بھی اے محض ای قدر راس آئی جس قدراہے یو نیورٹی کی زندگی راس آئی تھی۔ برودہ میں اپنی تعیناتی کے دوران اے بیموقع میسرآیا کہوہ مشرقی زندگی اورمشرقی زبانوں کا مطالعہ سرانجام دے۔وہ اپنی میس بھی بھی بھارہی نظرآتا تا تھااورا پنے دیگر ساتھی افسران کی طرح اپنافارغ وفت مختلف مشاغل کی نذرنه کرتا تھا بلکہ وہ اپنے ہرایک فاضل کمجے سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے عربی ..... فاری ...... ہندوستانی ..... گجراتی اور مرائھی زبانیں سکھنے میں مصروف رہتا تھا۔ کمپنی کو بیاحساس ہونے میں قطعة دیرینہ گلی کہ بینو جوان ان کے لئے کس قدر سودمند ثابت ہوسکتا تھا۔لبذاانہوں نے اسے وادی سندھاورا تڈس کے سروے کیلئے معاون مقرر کر دیا۔اس دوران اسے لوگوں کے ساتھ باہم روابط ہونے کا موقع میسر آیا اور وہ ان لوگوں میں اس طور گھل مل جاتا تھا کہ اس کے اضران بالا بازاروں میں اے پیچانے سے قاصر رہتے تھے حتیٰ کہ وہ ا پنے ارد لی کوبھی بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ارد لی جب اپنے افسر کے کمرے میں داخل ہوا تواس نے اپنے افسر کوآ بائی لوگوں کے لباس میں بایااوراس کودھمکی دی کہ وہ گارڈ کو ملاکراہے ماہر پھینکوادے گا۔ میں پایا اوراس کو دھمکی دی کہ وہ گارڈ کو بلا کراہے باہر چھینکوادےگا۔

سات برسول تک برٹن سندھ کے مسلمانوں کے درمیان بنسی خوشی رہااورا نتہائی مختاط انداز میں ان کے رسم ورواج کا بغورمطالعہ کرتا رہا۔ اس کےعلاوہ ان کی نقالی کرنے کی کوشش بھی سرانجام دیتار ہا۔ان کی بول حیال کی نقالی کرتا اوران کےادب آ داب اورطور طریقوں کی بھی نقالی سرانجام ویتا تھا۔اےمہم جوئی کا از حد شوق تھا اور بیشوق اسے چین سے نہ بیٹھنے دیتا تھا۔

رائل جغرا فیائی سوسائٹ کافی عرصے ہے برٹن کوز برغور رکھے ہوئے تھی اور بیسوسائٹ اس کی اس تحقیق ہے مطمئن اورخوش تھی جواس نے وادی سندھ کے مکینوں کے سلسلے میں سرانجام دی تھی۔للنداانہوں نے اسے وسطی عربیہ کی جانب اس کی مہم کے اخراجات برواشت کرنے کی پیشکش کی۔ برٹن کی خوشی کی کوئی انتہانہ تھا۔اس نے اپنے اس طویل سفر کامنصوبہ بنانا شروع کر دیا اور پیہ فیصلہ کیا کہ اس کا بہترین لائح ممل بیہ ہوگا کہ وہ اپنا تجھیں بدلےاور وہ بھیں بدلنے پراس حدتک قادرتھا کہ سندھ کے بازاروں میں بھیس بدل کر پھرتا رہتا تھااورکوئی اے پیچان نہ یا تا تھا .....اور مسلمان حاجیوں کےایے گروہ میں شامل ہوجائے جومقدس شہروں کی زیارت کے لئے جار ہاہو۔ایک مرتبہ جب وہ مکہ میں داخل ہوجا تا تب اسے اینے ذرائع پرانحصار کرنا تھااوراس صحرا کو بذات خودعبور کرنا تھا جس کا نقشہ تک موجود نہ تھا .....اور بیاکام تن تنہااور بغیر کسی کی مدو لئے سرانجام دینا تھا۔۔۔۔کیکناس میں خوداعتا دی کا مادہ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ پہلےاس نے اپنی توجہاس کا م کی جانب مبذول کروائی جس کا آغازوہ کر چکا تھا۔۔۔۔ بیہ کام ان چارکتب تحریرکرنے کے بارے میں تھا جووہ لکھنا شروع کر چکا تھا۔ یہ کتابیں سندھاورسندھ کےلوگوں کے بارے میں تھیں ۔ان میں سے تین کتابیں 1851ء میں شائع ہوئی تھیں جبکہ چوتھی کتاب 1852ء میں شائع ہوئی تھی۔افسوس کےساتھ کہنا پڑتا ہے کہان میں سے کوئی کتاب بھی مقبوليت كازيند طےنه كرسكى حالاتكهان ميں تاز واور حقيقى معلومات كا ذخير و بخو بي موجو د تھا۔

1853ء میں برٹن مدیند شریف اور مکہ شریف کی زیارت کیلئے روانہ ہوا۔اس نے بھیس بدل رکھا تھا۔۔۔۔اسے زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ اس کے باوجود بھی سفر پُرخطرتھا۔ دن اور رات اے مسلمان زائرین کے ساتھ گزارنے تتھاوروہ ایک لمجے کے لئے بھی آ رام کرنے کی جراً ت نہیں کر 🕻 سکتا تھا۔اےمسلمانوں کے قوانین کی یابندی سرانجام دین تھی۔اگر چہ برٹن نے بھیس بدل رکھا تھالیکن اس کے اجنبی خدوخال اور ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے کاعمل کسی بھی وقت کسی کوبھی شک وشہبے میں مبتلا کرسکتا تھااورا گراہیاممکن ہوجا تا تواس کی فوری ہلا کت کا خدشہ تھا۔ یہ بھی سنا گیا تھا کہ ایک یادو حاجیوں نے برٹن پرایئے شبے کا اظہار بھی کیا تھالیکن برٹن کواپنی جان بچانے کی خاطران کی جان لینی پڑی تھی لیکن پیکہانی ایک فرضی کہانی دکھائی ویت تنتی جس نے مابعد جنم لیا تھا۔ کیونکہ اس داستان کا ذکر اس کی تصنیف'' مدینہ اور مکہ شریف کی زیارت' میں نہیں کیا گیا تھا۔ یہ کتاب 1855 ء میں شائع ہوئی تھی اوراس کی اشاعت کے کافی عرصہ بعداس نے بیا قرار بھی کیا تھا کہاس نے اپنی زندگی میں کسی بھی تھنے کو ہلاک نہیں کیا تھا۔

برٹن نہ صرف ذہنی طور پر چوکنار ہابلکہ جسمانی طور پر بھی چوکنار ہااوراس نے دیگر زائرین کے ہمراہ اپنا سفر بخو بی سرانجام دیااورکوئی بھی اس اجنبی کی شناخت نہ کرسکا۔وہ پہلاانگریز تھاجس نے مکہ شریف کی سرز مین پرقدم رکھا تھالیکن برقسمتی ہےوہ اپنی حقیقی مہم کی سرانجام دہی ہے قاصر ر ہا کیونکہ صحرائی قبیلوں کے درمیان خونریز جنگ چھڑ چکی تھی۔لہذا وہ حجاج کرام کے ساتھ ہی واپس لوٹ آیا .....اس مغربی زندگی کی جانب واپس اوث آیا جےوہ ترک کرچکا تھا .... وہ دلبرداشته اور مایوس تھا۔

اس کے زرخیز ذہن نے جلد ہی راہ فرارا ختیار کرنے کامنصوبہ بنالیا۔ ہندوستانی حکومت صومالی لینڈ کے بارے میں فکرمند تھی کیونکہ اس ملک کے مخالف قبائلی بندرگا ہوں کو سلسل نشانہ بنار ہے تھے۔ یہ بندرگا ہیں یورپ اورمشرق کے درمیان تجارت کے ایک بڑے روٹ پر واقع تھیں۔ برٹن کو جب اس مسئلے کاعلم ہوا تو اس نے رضا کارانہ طور پراپٹی خدمات پیش کردیں اوراس امریز آ مادگی ظاہر کی کہ وہ ایک جماعت کے ہمراہ اندرون صومالی لینڈروانہ ہوگا اور بیدر یافت کرے گا کہ وہاں پر کیا کچھ وقوع پذیر ہور ہاتھا۔لہذا کیپٹن ہے۔انچے۔اسپیک کواس کا چیف معاون مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ دومزیدافسراس کی معاونت کے لئے اس کے ساتھ روانہ کئے گئے۔ وہ 1854ء میں اپنی مہم پرروانہ ہوئے۔جلد ہی بیلوگ مشکلات کا شکار ہوگئے۔اگر چہاہل صومالیہ ذیرائع مواصلات ہے بظاہرمحروم تھے لیکن ان کی چھٹی حس نے انہیں بیہ باورکروا دیا کہ پچھاجنبی ان کی سرزمین پر قدم رکھ رہے تھے اور وہ اجنبیوں سے نفرت کرتے تھے۔جس کا نتیجہ بیڈ کلا کہ اس جماعت کوقدم قدم پرخطرات کا سامنا تھالہٰذا کیپٹن اسپیک نے جماعت کومتاط رہنے کامشورہ دیا۔اس کےاس مشورے ہے برٹن کا یارہ چڑھ گیااوراس کاغصہ آسان کو چھونے لگا۔وہ دن بھر کیپٹن اسپیک کے ساتھ گر ماگرم بحث کرتار ہااور رات کوکسی کو پچھے بتائے بغیر ہی غائب ہو گیا۔اس نے اپنا کوئی انتہ پینة نہ چھوڑ اکدوہ کہاں روانہ ہور ہا تھا۔ جار ماہ تک اس کے بارے میں کوئی خبر ندل سکی .....اس کے بعدوہ اچا نک آن ٹرکا۔اس کے جذبے جوان تھے۔وہ بیچیران کن خبر لایا تھا کہاس نے تن تنہا نہ صرف صحراکے پار دارالخلافے شہر ہرار کاسفرطے کیا تھا (بیعلاقے اس سے بیشتر کسی غیر ملکی نے نہیں دیکھا تھا بلکہ وہ دس روز تک وہاں پر مقیم بھی رہاتھا جس دوران اس نے بادشاہ کے ساتھ گفتگو بھی کی تھی۔ نیزوں سے سلح افرادلگا تاراس کے اردگر دموجودرہے تتے اور جب وہ) ملا قات فتم کرنے کے بعد ا پنے اونٹ پر ہیٹیا تب وہ سکے افراداس کے مزید قریب چلے آئے .....وہ نیزوں سے سکے تیار کھڑے تھے.....اوراس نے ان کی معیت میں اپنا واپسی کاطویل سفر طے کیا۔وہ سکے افراداس وقت غائب ہوئے جب انہوں نے اس جماعت کے کمپ سے آگ جلنے کا دھواں نمودار ہوتے دیکھا۔ پہلے پہل کیپٹن اسپیک اور دیگر ساتھیوں نے سیمجھا کہ برٹن من گھڑت کہانی سنار ہاتھالیکن ان کی جیرا تگی کی اس وفت کوئی انتہانہ رہی جب

۔ ' برٹن نے اپنی کہانی کے ثبوت فراہم کئے۔ بیثبوت اس یا دواشت کی صورت میں تھے جو بادشاہ نے اسے پیش کی تھی جس پر بادشاہ کے دستخطام وجود تھے اوراس دستاویز میں بیا قرار کیا گیاتھا کہ بندرگا ہوں پرخوف وہراس پھیلا ناموقوف کردیا جائے گابشرطیکہ صومالیہ کو بچھمراعات ہے نوازا جائے۔ ہرار تک کا طویل اور تنها سفراور مابعد و ہال ہے واپسی کا سفراس مہم ہے کہیں بڑھ کر قابل ذکر تھا جومہم برٹن نے مقدس شہروں کی زیارت کےسلسلے میں سرانجام دی تھی لیکن برٹن ہنوزمطمئن نہتھا۔وہ اس امر پراصرار کررہاتھا کہ اسپیک اور دیگر دونوں جونیئر افسران بھی اس کے ہمراہ ہرارروا نہ ہوں اور وہ سب مل کر دوبارہ اس مقام کارخ کریں اور اس مرتبہ بیدورہ ایک سرکاری دورہ ہواور ان اقدامات کی تصدیق ممکن ہوسکے جو بادشاہ اور اس کے ورمیان ذاتی حیثیت میں طے پائے تھے۔للنداوہ عازم سفر ہوئے ۔لیکن انہوں نے ابھی زیادہ سفر طےنہیں کیا تھا کہ قبائلی ان پرحملہ آور ہوگئے اور دو جونیئر افسران میں ہے ایک افسراس حملے میں ہلاک ہو گیا۔اسپیک کو گیارہ زخم آئے اور برٹن بھی زخمی ہونے ہے نہ نچ سکا۔اس کے جبڑے زخمی

برٹن نے اس مہم ہے واپسی کی راہ لی۔شہرت اس کی راہ دیکھیر ہی تھی۔اس کی غیرحاضری میں زیارتوں کے بارےاس کی کتاب بھی حیب چکی تھی اور نقادوں نے اس کی قابل ذکرتعریف کی تھی۔اےانٹرویو.....یکچر.....بالوں کی لٹ عطا کرنے اور آٹو گراف دینے کی وعوتیں موصول ہو ربى تقيس اور برٹن شهرت كازينه طے كرچكا تھا۔

ابھی وہ اپنے زخم ہے روبصحت ہور ہاتھا کہ اسے دوبارہ فوج میں طلب کرلیا گیا۔اسے بیٹ من کی باشی۔ بازوک کے ساتھ ٹل کر کرامین کی جنگ میں حصہ لینا تھا۔اےا گلے مجاز پر بھیجنے کی نوبت ہی نہ آئی تھی۔اس وقت اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جبکہ دفتر خارجہ نے بیدرخواست کی کہ برٹن کی خدمات انہیں مستعار دی جائیں تا کہ اے ایک جماعت کی ہمراہی میں افریقہ روانہ کیا جائے اور وہ وائٹ نیل کا سرچشمہ (منبع) دریافت کر سکے۔ بیکام اس کی من مرضی کا تھااوروہ پورے جوش جذبےاورولو لے کےساتھاس مہم کی تیاری میں لگ گیا۔

پہلےاس نے اسپیک سے پوچھا کدکیا وہ دوبارہ اس کے چیف معاون کے طور پراس کا ساتھ دینے پر آ مادہ تھا۔اسپیک جانتا تھا کہ برٹن ایک مشکل شخص واقع ہواتھا لیکن وہ اس کی قابلیت ہے بھی متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا تھا۔لہٰذااس نے حامی بھر لی۔اس مرتبہ یہ جماعت صومالی لینڈ کی مہم سرانجام دینے والی جماعت ہے بڑی تھی ....اس جماعت نے نیل تک کاسفرایک کشتی میں طے کیا ....مصرتا خرطوم .... جہال پر بلیونیل اتھو پیا ے آ کروائٹ نیل کے ساتھ ملتا تھا۔خرطوم کے جنوب میں ان کے لئے مشکلات کا دور شروع ہوا کیونکہ اس مقام پریانی میں کثیر تعداد میں نباتات ا گے ہوئے تصاور جہاز رانی تقریباً ناممکن تھی۔اس مقام پر وہ اپنی کشتیوں ہے دست بردار ہو گئے اور خشکی کے ذریعے سفر کا آغاز کیا۔ بدعلاقہ دلدلوں کا حامل تھا۔موسم بھی انتہائی گرم تھا جس کی وجہ سے وہ جلدتھ کا وٹ کا شکار ہو جاتے تھے۔مز دور بھی غیر ذمہ داراور نا قابل اعتبار تھے اورمہم میں شامل افراد کو بروقت چوکنار ہنا پڑتا تھا کیونکہ قباکلیوں کی جانب ہے یا جنگلی درندوں کی جانب سے حیلے کا خطرہ ہروقت موجود رہتا تھا۔ کئی مرتبہ وہ ہاتھیوں کے حملے سے بال بال بچے ....اس کےعلاوہ شیر بھی ان کے لئے متعقل خطرہ بنے رہے۔

ان مشکل ترین حالات میں بھی برٹن نے ہار مانے ہے انکار کر دیا۔ اسپیک نے بھی اس کا ساتھ دیا مگر جماعت کے جونیئر ارکان سرایا

' احتجاج ہے رہے۔ان کا کہنا تھا کہان میں اس قدرجسمانی قوت باقی ندر ہی تھی کہ وہ اپنا سفر مزید جاری رکھ سکتے رکیکن برٹن ان کی مسلسل حوصلہ افزائی کرتار ہااورانبیں روبمل رکھنے میں کامیاب رہاحتیٰ کے سورج کی روشنی میں انہیں جھیل البرٹ کا یانی دکھائی دیا۔وہ اس یانی کو گھورتے رہے۔۔۔۔۔ انہیں اپنی آئکھوں پریقین نہیں آ رہاتھا۔ برٹن ہمیشہ ہے اس تکتہ نظر کا حامل تھا کہ نیل کا سرچشمہ نبع کسی انجانی حجمیل میں پایا جاتا تھا۔انہوں نے اس سرچشمے کو پالیا تھا۔اس کو پانے کیلئے انہوں نے جوسفر طے کیا تھاوہ انہیں زندگی بھریادر ہنا تھالبذاوہ اس کمجے سے لطف اندوز ہونے سے بازنہیں رہ

اس رات برٹن بخار کا شکار ہو گیا۔اسپیک انتہائی جانفشانی کےساتھ اس کی تیار داری سرانجام دیتار ہا۔وہ اپنی بیاری کی وجہ ہے اس قدر کمزورہو چکاتھا کہاس نے محسوں کیا کہ وہ مزیدرو بیمل نہیں رہ سکتا تھا۔وفت گزرتا جار ہاتھااوراب 1858ء کا ماہ فروری آن پہنچاتھا۔لہذااس نے اسپیک کوآ ئندہ لائحمل کے بارے میں ہدایات دیں کہاہے مزید کیا کرنا تھا۔انہوں نے ایک جھیل کوتو یالیا تھالیکن سے جھیل ان کی مطلوبہ جھیل نہھی۔ ان کا خیال تھا کہ نیل کا حقیقی سرچشمہ جنوب مشرق کی جانب کہیں دوروا قع تھااوراس نے اس روٹ کا بھی پیتہ چلالیا تھاجس روٹ پرسفر کرتے ہوئے اس سرچشمے تک پینچناممکن تھا۔اسپیک نے اس کی ہدایات پراپنے عمل درآ مدکوممکن بنانے کاعہد کیااور برٹن جب پسینے میں شرابوراپنے بستر پر کروٹیس بدل رہاتھااس کامعاون اپنی جدوجہدمیں مصروف تھاحتیٰ کہاس نے وکٹور بینایا نزہ کودریافت کرلیااور یہی نیل کاحقیقی سرچشمہ تھا۔

جب اسپیک فتح یاب ہوکرواپس پلٹااور برٹن کو پیخوشخبری سنائی تب برٹن کے غصے کا کوئی ٹھکاندر ہا۔وہ اس امر پراصرار کرر ہاتھا کہ حقیقت میں وہ بذات خودوہ مخض تھاجواس کا میابی کا سہراا ہے سر باندھنے کاحقیقی حقدارتھااور یہ کہاسپیک اس کامحض ایک شاگردتھا جس نے اس کی ہدایات پر عمل کیا تھا۔اس نے اپنے وفا دارمعاون پرالزامات کی بوچھاڑ کردی اوران دونوں افراد میں وہاڑائی جھکڑا ہوا جس کودونوں افراد بھی نہ بھلا سکے۔ برٹن نے کامیابی کا سپرااینے سر باندھ لیا اور افریقہ کے مغربی ساحل پر مزید مہمات جاری رکھیں حتیٰ کہ 1861ء میں اس کی 40ویں سالگرہ آن پنچی ۔ای برس اس نے از ابیل از نڈل ہے شادی کرلی جو کہ ایک باوفا بیوی ثابت ہوئی۔اس نے فوجی ملازمت کوخیر باد کہہڈ الا اور فارن سروس جوائن کر لی اورفرنا نڈ و بی او میں کونسل کےعہدے پر فائز ہو گیا۔ 1871ء تک وہ اسی حیثیت میں برازیل اور دمشق میں اپنی خد مات سرانجام دیتار ہا۔اور 1890ء میں اپنی وفات تک ای عہدے پر کام کرتار ہا۔اپنے فاضل وقت میں اس نے کئی ایک کتب بھی تحریر کیں۔ان میں ہے کوئی کتاب بھی اس معیاری حامل نہتی جس معیاری حامل اس کی کتاب '' مکدشریف کی زیارت' 'تقی۔

برٹن کی زندگی کے آخری ہیں برس انتہائی ناخوشگوار تھے۔ وہ نظم وضبط سے نفرت کرتا تھا۔ یہی وجبھی کہ حکام بالا کے ساتھ اس کے اختلا فات منظرعام پرآتے رہتے تھے.....وہ اپنے ساتھی اہلکاروں کے ساتھ بھی جارحانہ روبیروار کھتا تھا مجھن اس کی بیوی اس کے ہیروازم پریقین ر کھتی تھی اس نے اس کی سوائے حیات بھی تحریر کی تھی۔

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

## كتاب گھر كى بيشا گئورواكى بازيابى گھر كى بيشكش

http://kitaabghar.com

دنیا کی تاریخ میں بہت کی تلطنتیں منظرعام پرآئیں اور کئی ایک صدیوں تک اپنی طاقت اور قوت کے جوہر دکھاتی رہیں اور مابعد منظرعام ے ہٹ گئیں ۔ کوئی بھی سلطنت اس قدر مکمل طور پر صفحہ مستی سے نہٹی جس قدر مکمل طور پر کمبوڈیا کی سلطنت صفحہ مستی سے غائب ہوئی۔ بیسلطنت 9ویں صدی تا 13 ویں صدی تک قائم رہی اوراس کے بعدا پنا کوئی واضح نشان چھوڑ ہے بغیرصفی بستی سے مٹ گئی۔اس کی وجو ہات سمجھ سے بالائز نہیں ہیں۔۔۔۔اس کی ایک بڑی وجہ جنگلات کا پھیلا وُ تھا۔۔۔۔ان کی وسعت پذیری تھی ۔۔۔۔ بنی نوع انسان نے زمین کے جس حصے کو بھی نظرانداز کیا خواہ اے محض چند ماہ کیلئے ہی کیوں نہ نظرانداز کیا گیا ہو .... جنگلات نے اس جگہ کو بھی ہڑپ کرلیا۔ جنوب مشرقی ایشیا کی جانب جانے والے سیاح جواس امر میں دلچیں رکھتے تھے کہ خمیر تہذیب کے کوئی نہ کوئی آٹار تلاش کریں انہیں ان جنگلات نے ہی شکست سے دوحیار کیا تھا جواس قدر وسعت اختیار کر چکے تھے کہ وہ کمبوڈیا کے وسطی میدان تک پھیل چکے تھے اور وہ کسی بھی حملہ آور کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہور ہے تھے خمیر سلطنت کے تما ئدین نے اپنی کامیابیوں کا کوئی تحریری ریکارڈ نہ چھوڑا تھا ماسوائے ان تحریروں کے جولا تعداد پتھروں ریکھی گئی تھیں.....اور جنگل اِن پتھروں کو بھی ہضم کر چکا تھا .... یہ پھر بھی جنگل میں فن ہو چکے تھے۔

مجھی بھارچینی یاانڈین تاجر کئی اقسام کی داستانیں بیان کرتے رہتے تھے جو پورپی ماہر آثار قدیمہ کے علم میں بھی آتی رہتی تھیں۔اس کےعلاوہ مغربی مفکرین کےعلم میں بھی بیدداستانیں آتی رہتی تھیں۔کوئی تھخص بید عویٰ کرتا تھا کہاس نے بڑے بڑے بیزارد کیھے تھے جوجنگل ہے بھی اونچے تھے جبکہ دوسرا مخص بید عویٰ کرتا تھا کہ اس نے ایک بڑا عبادت خانہ دیکھا تھا جبکہ تیسرا مخص بید عویٰ کرتا تھا کہ وہ بدھ مت کے ایسے مذہبی رہنماؤں ہے ملاتھا جوا یک خمیر بادشاہ کے مزار پرعبادت سرانجام دیتے تھے اور چوتھا مخص پیدعویٰ کرتا تھا کہاس نے ایک ایسی جمیل دیکھی تھی جوعجیب وغریب قتم کی محچلیوں ہے بھری پڑی تھی۔ دانش ورلوگ ان کہانیوں پریقین ندر کھتے تھے اور انہیں تصوراتی ....من گھڑت اور فرضی قصے گر دانتے تھے۔لیکن ان میں بحس کامادہ ضرور سرابھارتا تھااور جب 19 ویں صدی کے پہلے نصف دورا مے کے دوران فرانس نے کمبوڈیا پرتساط جمالیا تب بہت ے فرانسیسی تاریخ دانوںاور ماہرین آ ثارقد بمدنے توم پن کاسفر طے کیا جو کہ کمبوڈیا کا دارالحکومت تھا۔ پچھالوگوں نے دریائے میکونگ تک بھی سفر طے کیا۔اس کےعلاوہ کچھلوگوں نے گھنے جنگل کے ذریعہ بھی سفرسرانجام دیالیکن جنگل نے انہیں پسیا ہونے پرمجبورکر دیااوروہ خمیر سلطنت کی شان وشوکت کواس سے بڑھ نہ جان سکے جتنی وہ اس سے پہلے جانتے تھے۔

تب 1860ء میں ایک ماہرعلم حشرات الارض جس کا نام ہینری موہاٹ تھا وہ تتلیوں کی تلاش میں توم پن آیا۔ وہ براستہ جنگل شال کی جانب روانہ ہوا لیکن اپنے پیش روؤں کے برعکس اس نے کوئی خاص تیاری سرانجام نہ دی اور نہ بی کوئی مز دور بھرتی کئے ۔اس نے تن تنہا سفرسرانجام دیا۔اس کی ضرورت کی چنداشیاءایک بیگ میں پڑی اس کی پشت پر جھول رہی تھیں۔اس کے پاس جواسلحہ تھاوہ ایک پستول اورایک خنجر پر بنی تھا۔

🕻 موہاٹ کے لئے جنگل کوئی اجنبی چیز نتھی۔وہ برس ہابرس سے حشرات الارض کے نمونے انتھے کرنے کی غرض سے جنگلات کی خاک چھان رہاتھا۔ وہ جنگلوں میں یائے جانے والے بندروں کے کرتبوں ہے بھی لطف اندوز ہوتا تھا جب وہ اس کے سرکے اوپر درخت کی ایک شاح ہے دوسری شاخ پر چھلانگلیں لگاتے تھے۔وہ اپنے تنجر کے ساتھ جنگل میں اُگے ہوئے درختوں کی شاخیں کاٹ کراپناراستہ بنا تار ہتاحتی کہاہے اپنی جدوجہد کا پھل میسرآ گیا جبکہاس نے اپنے آپ سے پچھ ہی دورایک خوبصورت تنگی دیکھی۔اس نے جلد ہی اپناجال نکالالیکن اے دریر ہوچکی تھی اور تنگی اس کی پہنچ ہے دورنکل چکی تھی۔اس نے تنلی کا پیجیها کرنا شروع کر دیا۔وہ تنلی کے تعاقب میں پیجول چکا تھا کہ جنگل گھنا تھااوروہ ایک ناہموار راہتے پرچل رہا تھا۔اس کے بعدوہ کونے کی جانب مڑااور کیاد کھتاہے کہ پھروں سے تغییر شدہ ایک عمارت سراٹھائے کھڑی تھی۔

یک دم موہاٹ تنلی کے بارے میں بھول چکا تھا۔ وہ کھڑار ہااوراس عمارت کی جانب گھورتار ہا۔۔۔۔اے اپنی آئکھوں پریفین نہیں آ رہا تھا۔وہ بار بارا پی آئکھیں جھیک رہاتھااورعمارت کی جانب دیکھر ہاتھا....عمارت ہنوزا پنی جگہ پرموجودتھی۔اس نے اپنے اردگردنگاہ دوڑائی اور اے بیمسوں ہوا کہ وہ جس جگہ کھڑا تھا کسی دور میں اس جگہ ایک بڑی عمارت قائم تھی جس کےاطراف میں پھروں کے بڑے بڑے ستون تھے جن میں سے بنی ایک ستونوں پرکسی عجیب وغریب جانور کا سرتر اشا ہوا تھااور کئی ایک ستونوں پر'' ناگا'' کا سرتر اشا ہوا تھا جو کہ ایک افسانوی سانپ تھا۔وہ آ ہتہآ ہتہآ گے کی جانب بڑھتار ہاحتیٰ کہوہ ایک خندق ( کھائی) تک پہنچ گیا۔اس خندق کے یارایک بڑی دیوارتھی جوتقریبا آ دھ میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ بید بوار قابل ذکر موٹائی کی حامل تھی۔اس دیوار کےاندر برآ مدے تھے اور محرابیں تھیں جو ممارت کےاندرونی حصے کی جانب لے جاتی تھیں جہاں پر کسی دور میں یا دری عبادت کے لئے جھکتے تھے۔موہاٹ اس ممارت کے وسط میں کھڑا اردگر دیکتارہا۔اس ممارت کے کونول میں سانپ رینگ رہے تھے۔اس کے سرے اور اور عقب میں ایک گیاری تھی۔ http://kitaabghar.com

موہاے اس عمارت کود کیھتے ہوئے نا قابل بیان احساسات کا شکار ہور ہاتھااوراس کے ذہن میں وہ داستانیں ابھرر بی تھیں جو تاجروں کی تسلیس بیان کرتی رہتی تھیں ۔لہٰذاوہ داستانیں مبنی برحقیقت تھیں ۔وہ اس مقبرے کو بازیاب کرنے میں کا میاب ہو چکا تھاجوان لوگوں نے تغییر کیا تھاجو 600 برس قبل اس مقام پررہائش پذیریتھاور حکمران تتھ۔وہ اپنے گھٹنوں کے بل جھک گیااوران کےان دیکھے خداسے بیدعا کرنے لگا کہ وہ اسے بحفاظت واپسی کاسفر طےکرنے کی ہمت عطا کرے تا کہ وہ اپنی اس دریافت کے بارے میں دنیا کو بتا سکے۔ مابعداس نے پیچریکیا کہ:۔

"رنگ کورداث کود کھے کرا ہے محسوں ہوتا تھا جیسے دواحیا تک بربریت کی دنیا ہے نکل کرمہذب دنیامیں آن بساہوا....اندھیرے ہے نكل كرروشني مين آن كهر اجواجو-"

اس نے اس جگہ کوچھوڑنے ہے قبل اس عظیم الشان عمارت کا دوبارہ معائنہ سرانجام دیا۔انسانی تغییر کے اس شاہ کارکوجنگل نے تباہ و ہرباد کر کے رکھ دیا تھا۔ جگہ جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں ..... دیواروں میں خودرودرخت اگے ہوئے تھے اورانہوں نے دیواروں کوتو ژکرر کھ دیا گیا۔ جنگلی پھول جگہ جگہ اگے ہوئے تھے۔اس کے برآ مدول میں پرندوں نے گھونسلے بنار کھے تھے۔لیکن اس کے باوجود بھی انگ کورانسانی شاہ کار کا منہ بولٹا ثبوت تھا۔موہاٹ جانتا تھا کہ بیٹمارت ماہرین آٹارقد بمہ اور تاریخ دانوں کیلئے ایک گراں قدراہمیت کی حامل تھی۔اس ممارت کی حارد یواری کے باہراس کی ملاقات بدھ مت کے دینی رہنماؤں ہے ہوئی جنہوں نے اسے بتایا کہ انہیں بھی محض اچا تک اس عمارت کا سراغ ملاتھا اور وہ اس کے

' قریب بی آباد ہوگئے تھے۔وہ اے کسانوں کی ایک نز دیکی بستی بھی لے گئے جودریائے سیم ریپ کے کنارے پر آباد تھے۔انہوں نے اس علاقے ے جنگل کا صفایا کر دیا تھااوروہ اس زرخیز سرز مین ہے بہترین فصلیں حاصل کررہے تھے۔ان لوگوں ہے اے بیمعلوم ہوا کہ گریٹ جھیل تک پہنچنا س طرح ممکن تفاجو دریائے ٹونل سیب تک رہنمائی کرتی تھی۔

موہات توم پن واپس لوٹ آیا۔اس نے اپنے سفر کی روئیداد تحریر کی۔اس نے اس روئیداد کومتعلقہ حکام کے بالا کے حوالے کیا اور اس نے دارالحکومت پہنچنے کےفوراْبعد پہلاکام یہی سرانجام دیا۔حکام نے بیر پورٹ پیرس روا نہ کر دی جہاں پراس رپورٹ نے دلچسپی اور مجسس کوا بھارااور جھ ماہ بعد ماہر آثار قدیمہ اور تاریخ دانوں کےعلاوہ دیگر ماہرین پرمشتل ایک جماعت توم بن آن پینجی اور بذر بعد دریاا نگ کور کی جانب روانہ ہوئی۔ اس جماعت میں شامل افراد جوش' جذبے اور ولولے سے سرشار تھے۔وہ اس قدیم عمارت کواس کی اصلی شان وشوکت واپس لوٹانے کے جذبے ہے سرشار تتھے۔وہ اس کام میں اپنی تمام مہارتیں بروئے کارلانا جاہتے تتھے۔اس کےعلاوہ انہوں نے دیگرساز وسامان اورفوجی جوانوں کا تعاون بھی حاصل کیا تا کہ جسمانی مشقت کے کام کی تنجیل بھی ممکن ہو سکے۔اس کام کی تنجیل میں چالیس برس کاعرصہ صرف ہوا۔وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے زمین کے نیچے وفن شہر کو بھی بے نقاب کیا جوعبادت گاہ کی دیواروں سے باہر زمین میں دفن ہو چکا تھا۔اس کے بعد انہوں نے دیگر عبادت گامیں اور دیگر شہر بھی دریافت کئے جوسلطنت خمیر کا مرکز تھے۔

پھروں پر کندہ تحریروں کا ترجمہ کیا گیااوران تحریروں کے ترجے کی بدولت سلطنت خمیر کی تاریخ مرتب کی گئی۔ پہلی صدی بعداز سے کے ووران کمبوڈیا آ زادریاستوں کے ایک شکسل کا حامل تھا۔ فیونن ایک اہم ترین ریاست تھی۔اس ریاست پرایک خوبصورت نو جوان ملکہ حکومت کرتی تھی۔اس کا نام ولولیف تھا۔ای اثنامیں ہندوستان میں ایک امیر وکبیرنو جوان کندینیا کواپنی نیند کے دوران ایک لا فانی روح وکھائی دی جس نے اے ایک کمان اور تیرعطا کئے اور وہ مشرق کی جانب عازم بحری سفر ہوا۔ جب وہ فیونن کی بندرگاہ پہنچا تب ولولیف اپنی جنگی تشتی میں سواراس کی تشتی کی جانب روانہ ہوئی للبذااس نے تیرچلایا۔ولولیف یانی میں گرنے لگی تھی کہ کندینیا نے اے یانی میں گرنے سے بچایا۔۔۔۔اےاس کا ہر ہندین و مکیھ از حدصدمہ ہوا۔۔۔۔اس نے اسے بہترین کپڑے کا ایک ٹکڑا پیش کیا تا کہ اس کوایئے جسم کے گرد لپیٹ سکے۔اس مقابلہ کا اختیام خوشگوار ہوا کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے .....ایک دوسرے ہے شادی کرلی اورا کٹھے حکومت کرنے لگے ..... کندینیانے اہل فیون کو بہترین جہاز بنانے سکھائے اوراس کے علاوہ ان کوسونے کے اندی اور ہاتھی دانت سے زیوارت بنانے بھی سکھائے ۔ان کے جانشینوں نے چھٹی صدی کے وسط تک فیونن پر حکمرانی کی جب ان میں ہے ایک نے شاہ چہنلا کی وارث سے شادی رجالی۔اس کا نام بہاوا ورمین تھااور جب اس کا والدفوت ہوا تب اس نے اس کے تخت پر قبضہ جمالیا تھوڑے عرصے کے بعد فیونن کا بادشاہ بھی موت سے ہمکنار ہو گیااوراس نے اپنے تخت کے حصول کا بھی دعویٰ کردیااور بالآ خرڈ نٹرے کےزور پر فیونن پر بھی قبضہ جمالیا۔اگلی دوصد یوں تک خمیر بادشاہ اپنے ملک میں گراں قدرقوت وطاقت حاصل کر چکے تھے کیکن جایا ورمان I کی وفات کے بعد ایک نو جوان تخت نشین ہوا۔اس وقت تمام تر جنوب مشرقی ایشیا سالنڈرا یا پہاڑوں کے بادشاہوں سے خا نف رہتا تھا جوساٹرا۔۔۔۔جاوا۔۔۔۔۔اور ملایا کے حکمران تھے اور جب اس نو جوان بادشاہ کے ایک وزیر نے سالنڈرا کی سلطنت کی وسعت اور دولت کا ذ کر کیا تو اس نو جوان بادشاہ نے کہا کہ:۔

#### "ميرى ايك خوابش جس كى مين يحيل حابتا بول-"

جباس کے درباری نے سوال کیا کہ:۔ ''وہ کون ی خواہش ہے جس کی آپ پھیل چاہتے ہیں''

m د جب اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا کہ: ہے http://kitaabghar.com htt

"میری خواہش بیہ ہے کہ میں اپنے سامنے ایک پلیٹ میں پہاڑوں کے بادشاہ کا کٹا ہواسرد بکھنا جاہتا ہوں"

اس کی اس خواہش کا تذکرہ سالنڈرا کے حکمران کے دربار میں بھی ہوا جوایک ہزار بحری جہازوں کے ہمراہ چینلا کی جانب روانہ ہوا اور اس نے دارالخلافے کوتا خت وتاراج کر کے رکھ دیا۔اس کے بعداس نے چہنلا کے درباریوں کو علم دیا کہ وہ دانش ورترین مخض کا انتخاب کریں اور جب انہوں نے اسے اپنے انتخاب سے مطلع کیا تب وہ نئے بادشاہ کو جاواوا پس لے گیا جہاں پراس نے اسے بادشاہت کے فن اور حکومت چلانے

ے اُن کا تربیت رک http://kitaabghar.com http://kitaabgha

وہ لڑکا ایک بہترین شاگرد ثابت ہوا۔لہٰذا ایک یا دوسال کے عرصے کے بعدا سے واپس اس کے گھر روانہ کر دیا گیا۔ وہ خمیر تخت پر جایاور مین II کی حیثیت سے تخت نشین ہوا۔ ورمین کا مطلب ہے" حفاظت کرنے والا" اوراس کی 60 برسوں پرمحیط حکمر انی کے دوران اس کا ملک عظمت کی منزلیس طے کرتا رہا۔اس نے اردگر د کی ہمسابیر باستوں کوا پنامحکوم بنالیا اورانہیں چہنلا کا حصہ بنا ڈالا۔اس نے اس تمام علاقے کومتحد کرتے ہوئے اے کمبوجا (کمبوڈیا) کا نام دیا۔وہ ایک ان تھک حکمران تھا اوراس کا پہلا دارالخلافدا تگ کورتھام تھا جو کدا نگ کورواٹ کے نز دیک واقع تھا۔ تب اس نے میدان کے پارٹفل وحرکت سرانجام دی اور ویسٹ بارے کے نز دیک ایک اورشہر بنایا جہاں پر وہ شان وشوکت کے ساتھ مقیم ر ہا۔اس نے خمیر بادشاہوں کے لئے بیمثال قائم کی کہ وہ لکڑی کی بجائے پھر یاانیٹیں استعال کریں۔اس نے اپناایک جدا گانہ طرز تقمیرا پنایا تا کہان میںاس کی حکمرانی کاعکس نمایاں ہو۔

درمیانی عمر میں وہ جان ہو جھ کر سالنڈر کی اطاعت ہے دست بردار ہو گیا اور اس کی جانب ہے کسی خدشے کے پیش نظر اس نے اپنا دارالخلافہ بھی توم کولن کے شالی پہاڑی جانب منتقل کرلیا جہاں پراس نے قلعوں کا شہرآ باد کیا۔ یہاں پروہ اینے آپ کو محفوظ تصور کرتا تھااور 802ء میں اس نے ایک برہمن کوطلب کیا جو'' جادو'' میں ماہر تھااوراہے تھم دیا کہ وہ ایک عجیب وغریب تقریب کا اہتمام کرے جومکمل آزادی اور بے پناہ قوت کے حامل باوشاہوں کے مقدر کرے۔اس رسم کے بعد'' ویواراجا''اس سلطنت کا ندہب تھبرا.....یعنی بادشاہ کی یوجایا ہے۔

جایا ورمین کو بیقتریب راس آ گئی اور وہ خمیر سلطنت کوتھائی لینڈ کے کچھ حصوں ..... وہ علاقے جن کواب ہم ویتنام کے نام ہے جانے ہیں اورحتی کہ جنوبی چین کے کچھ علاقے تک وسعت پذیر ہوتے و کیھنے کیلئے زندہ رہا ۔۔۔ کیکن اپنے بڑھا ہے کے دور کے دوران اس نے اپنا آخری وارالحکومت گریٹ جھیل کے نز دیک بنایا۔ وہ اسے پری ہارالا یا کہدکر پکارتا تھا۔ 850ء میں اس نے وفات یائی اور آئندہ ایک سوبرس تک کمبوجا پر کئ ایک بادشاہوں نے حکومت سرانجام دی۔ان میں سے ایک کا نام راجندراور مین III تھا۔اس نے یاسودھراپورشبرکوخوبصورتی سے نوازا تھا۔اس نے اس شہرے گھروں کو جیکتے ہوئے سونے کے ساتھ سجایا تھا اورمحلات کو قیمتی پتھروں کے ساتھ سجایا تھا۔ وہ 968ء میں موت سے ہمکنار ہو گیا تھا اوراس

کے بعدے 1150ء تک کمبوجا کوغیر معمولی حکمران میسرندآ یا تھا۔

آ خری حکمران 1155ء میں موت ہے ہمکنار ہوا تھااوراس کا بیٹااس کا جانشین بنا تھا۔لیکن یہ نوجوان شنرادہ کڑ بدھ مت تھااور جب اس کے ایک کزن نے تخت کا دعویٰ کیا تب جایا ور مین نے رضا کا رانہ طور پر جلا وطنی اختیار کر لی بجائے اس کے کدا ہے رشتے وار کے ساتھ جنگ کرتار ہا۔ بدشمتی ہے نیا بادشاہ حکومت پراپنی گرفت مضبوط نہ کرسکا اورجلد ہی کمبوجا سیاسی بدامنی کا شکار ہو گیا اورای دوران اس کا انتقال ہو گیا اور تخت پر ایک اورنو جوان نے قبضہ کرلیا۔

جایا در مین I181 VII ء میں تخت نشین ہوا تھا۔اگر چہاس وقت اس کی عمر 50 برس سے زائد تھی کیکن وہ توانائی سے بھریورتھا۔اینے پیش روؤں کی طرح وہ بھی تغییرات کا شوقین تھا۔اس نے لوگوں کی ایک فوج نئے دارالحکومت کی تغییر پر لگادی اورلوگوں کی ایک اور قوج ایک اور چھوٹے شہر کی تغییر برنگا دی۔اس نے کئی ایک دیگرخوبصورت مقامات بھی تغییر کروائے کیکن شایداس کا یادگار کام انگ کورتھام شہر کی تغییر نوتھا جوانگ کورواٹ کی عبادت گاہ کے قریب تر واقع تھا۔ جایا ورمین تقریباً ایک سوبرس کی عمر تک زندہ رہا۔ اس نے تمام ملک میں سڑکیں تقبیر کروا کیں اور سیاحوں کیلئے ریسٹ ہاؤس بھی تغییر کروائے۔ بیاروں کیلئے ہپتال تغییر کروائے۔اس نے کئی ایک عبادت گا ہیں بھی تغییر کروائیں۔

اس جیران کن حکمران کا دورحکومت شان وشوکت کی منه بولتی تصویر تھا۔اس کی موت کے بعد سلطنت کی قوت بتدریج کم ہوتی چلی گئی اور ہرطرف سے للجائی ہوئی نظریں کمبوجا کی دولت پر پڑنے لگیں۔ کئی ایک تھائی حیلے بھی ہوئے ۔ کمبوجا کے تمام صوبے ایک ایک کر کے اس سے علیحدہ ہوتے رہے حتیٰ کہ 1430ء میں تھائی حملہ آوروں نے انگ کورتھام میں لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا اوراس کے بہت ہے خزانے اپنے ہمراہ لے گئے۔ در بارنے توم بن کی جانب راہ فراراختیار کی جہاں پرانہوں نے اپنی سابقہ شان وشوکت بحال کرنے کی کوشش کی مگرنا کام رہے اور پیسلطنت بتدريج عدم استحكام كاشكار ہوتی چلى گئی۔اس سلطنت كى تاریخ كار يكار دمحض پقروں پرتحر پرشدہ تھاجو یا پنچ صد برسوں تک جنگل میں د ہے ہے۔ فرانسیسی ماہرین کی خوشی کا کوئی ٹھکا نا نہ تھا جب انہوں نے ان پتھروں پرتحریر کردہ تحریوں کا ترجمہ کروایا اوران کووہ تمام تر تاریخی معلومات حاصل ہوئیں جن کے حصول کے وہ عرصہ دراز ہے متمنی تھے۔

فرانسیسی ماہرین سالہاسال تک گرمی کی شدت میں اپنی جدوجہدمیں مصروف رہے۔انہوں نے ندصرف انگ کورواٹ اورانگ کورتھام کو بازیاب کیا اور بے نقاب کیا بلکہ دیگر عبادت گا ہیں اور شہر بھی دریافت کئے اور اب بادشا ہوں کے کام کوان کی سابقد شان وشوکت کے سابے تلے و یکھا جاسکتا ہے۔حال ہی میں بنکا ک ہے براہ راست پرواز کی سہولت دستیاب ہوچکی ہےاور سیاح گرینڈ ہوٹل میں اقامت اختیار کرتے ہیں اور علاقے کی سیاحت سرانجام دیتے ہیں۔

۔۔۔⊕کتا ہے گمر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب کھر کی پیشکش

## كتاب گھر كى يىشكىكىپىن ۋانجوكاباتھاب گھر كى يىشكىش

#### http://kitaabghar.com

آپ کوئیٹن ڈانجوکا ہاتھ دیکھنے کے لئے سڈی۔ بیل۔ابس جانا ہوگا۔۔۔۔جہاں پرفرانس فارن لیسجن کی نشانیاں اور یادگاریں ذخیرہ کی گئی ہیں۔ كينين ان لا تعدادلوگوں ميں ہے ايك تھاجوا ہے ملك كى خدمات سرانجام دينا جا ہے تھے .... دى ليبجن

اگر چەكىپىن ۋانجوا يك فرانسيىي تقالىكن وەلىيىجىن كاايك ركن تقااوراس حيثيت مين آسٹريااورالجيريا كى مہمات ميں ليسجن نے زيرساميە

1863ء میں وہ فرانسیسی فارن لیسجے ن کی پہلی بٹالین کےایڈ جوٹمنٹ کےعہدے پر فائز تھاجوآ سٹریامیں برسر پرکارتھی....ایک فرانسیسی فوج جس میں تقریباً 40,000 پور ہی وستے شامل تھے اور 13,000 آبائی معاون بھی شامل تھے۔

جب کیپٹن ڈانجو کی بٹالین وہاں پینچی اس وقت فرانسیسیوں کا رابطہ ور کروز اور سیکسیکوٹی کے درمیان بحال تھا۔لیکن بدرابطہ ..... بیہ مواصلاتی رابطہ گوریلاحملوں کی ز دمیں تھا۔ایک خصوصی فوجی قافلے کی حفاظت کی ذمہ داری تیسری ممپنی کے ذمیقی جوحال ہی میں یہاں پینچی تھی۔ یہ قافلہ سونے جاندی کے سکے لار ہاتھا۔اس وقت زرد بخار کی وہا پھیلی ہوئی تھی۔اس کمپنی کے اضران اس بیاری کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔للبذا یہ کمپنی اپنے افسران ہےمحروم ہوچکی تھی۔

کیپٹن ڈانجو جو کہ کئی ایک غیرملکی مہمات سرانجام دے چکا تھااس کا بیفرض بنتا تھا کہ وہ رضا کا رانہ طور پرآ گے بڑھے اورافسران ہے محروم اس محافظ دستے کی کمان سنعبال لے۔لہٰذا کیپٹن ڈانجو نے ایساہی کیا۔اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بٹالین کے دوجونیئر افسران بھی رضا کارانہ طور پر کینٹن ڈانجو کا ساتھ وینے پرآ مادہ ہو گئے۔ان کے نام لیفٹینٹ ولین اور سینٹر لیفٹینٹ موڈٹ تھے۔ٹمبرتین کمپنی کےافراوملی جلی شہرت کے حامل تصاوران کی تعداد 62 تھی۔

ں تعداد 62 ھی۔ ملک میں جا بجا جاسوس تھیلے ہوئے تتھے اور سونے جاندی کے سکوں کی نقل دحمل جو کہ اسکلے محاذ وں پر برسر پر پکارا فراد کوادا کئے جانے تھے کی خبروشمن تک بھی پہنچ چکی تھی۔اس کا متیجہ مید لکا کہان پر قبضہ جمانے کے فوری منصوبے تیار ہونے لگے۔ میدکام کرٹل میلان کے سپر دہوا جس نے جلدی ے ایک ملی جلی پیدل اور گھوڑ سوار فوج اکٹھی کی جس کی تعداد 2,000 تھی جبکہ کیپٹن ڈانجواوراس کی محافظ کمپنی کی تعداد کھن تیس کے قریب تھی۔ کیپٹن ڈانجوحالات سے بےخبر 30اپریل کی صبح اپنی کمپنی کے ہمراہ روانہ ہوا۔

۔ وہ ناشتے کے لئے رکے تھے جب ایک سنتری کی نگاہ ایک سیکسیکو کے گھوڑ سوار پر پڑی جوان کی جانب بڑھ رہاتھا۔ ابھی وہ ان سے کافی فاصلے پرتھا۔ درحقیقت بیہ 800 اہل سیسیکو پرمشتل فوج تھی جوکرتل میلان کی ذاتی کمان میں تھی۔ کیپٹن ڈانجونے اپنے آ دمیوں کو تھم دیا کہ وہ ہوشیار ہیں اور جوں ہی اہل میکسیکوان کی فائز کی زدمیں آئیں وہ فائز کھول دیں۔ وثمن اس نا گہانی آفت ہے گھبرا گیااوراس کی پیش قدی ست پڑگئی۔

ے سے برا پی مرد حال میں میں میں ہوئا۔ ڈانجو کا ٹرانسپورٹ کامحکمہ .....وہ دو خچروں پرمشمل تھا جن پر فاضل راشن اوراسلحہ لدا ہوا تھا.....وہ بھی انتشار کا شکار ہو گیا...... فائر نگ کے ا جا تک شور کی وجہ سے جانور بدک گئے تھے اور بھاگ نکلے تھے۔ان پرلدا ہوا فاصل راشن اوراسلے کا نقصان کیپٹن ڈانجو کیلئے کسی سانے ہے کم نہ تھا کیکن اے اس ہے بڑے مسائل در پیش تھے۔

کیپٹن ڈانجوکو بادآ یا کہوہ جس رائے ہے آئے تھے یہاں ہے ایک میل کے فاصلے پراس رائے پرعمارت کا ایک ڈھانچہ کھڑا تھا جس کا ا یک برآیدہ چارد بواری کا حامل تھا۔اس نے اپنے آ دمیوں کو بتایا کہ وہ اس عمارت کومور چہ بناتے ہوئے دعمن کا مقابلہ کرنا چا بتنا تھا۔

لبذاوہ جلدا زجلداس عمارت کی جانب روانہ ہوگئے ۔ دومرتبہ انہیں رک کراپنے وشمن پرگو لی چلانی پڑی جوان کے تعاقب میں تھا۔ بالآخر

وه منزل مقصودتك پنج حيكے تھے۔

جب کیپٹن ڈانجواس عمارت میں مورچہ بند ہوا تب ایک نیاچیلنج اس کے سامنے منہ کھولے کھڑا تھا۔اس عمارت کی بالا کی منزل پہلے ہی اہل سیکسیکو کے قبضے میں تھی اوران کی تعداد کا اندازہ لگا نابھی مشکل تھا۔ کپتان نے دشمن کی بالائی منزل پرموجود گی کونظرا نداز کرتے ہوئے اپنی سیاہ کو تھکم دیا کہوہ برآ مدے کےاندرمورچہ بند ہوجائے۔اس نے اپنی مخضر تعداد کی حامل سیاہ کو برآ مدے میں مختلف مقامات پرمورچہ بند کیا۔ برآ مدے میں جو بھی کھلی جگہ یائی گئی اس کواس سامان کے ساتھ پُر کرنے کی کوشش کی گئی جو دستیاب تفااوراس طرح برآ مدے کی دیواروں کے کمزورحصوں کو بھی

جب بیکام ممل کرلیا گیاتو کیپٹن ڈانجونے اپنی سیاہ کو بیتکم دیا کہ مخارت کی بالائی منزل اہل سیسیکو سے خالی کروائی جائے؟ جلدہی ہے بات واضح ہو پچکی تھی کہ بھاری نقصان ہے بچتے ہوئے ایسا کرناممکن نہ تھااوراس دوران اصل دشمن بھی نز دیک ترپہنچتا چلا جار ہاتھا۔ بیبھی دکھائی دے رہاتھا کہ دشمن کی نفری گھوڑوں ہے بیچےاتر رہی تھی اوراب وہ بقایاراستہ پیدل طے کررہی تھی۔انہوں نے بھی اس برآ مدے میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی لیکن ان کا پہلاہا کیپٹن ڈانجو کی سیاہ نے پسیا کردیا تھا جو پہلے ہی برآ مدے میں مورچہ لگائے بیٹھے تھے۔لیکن کچھ ہی کھات کے بعدان کے کمانڈر کرنل میلان کی آ واز سنائی دی۔وہ کیپٹن ڈانجو کی سیاہ کو ہتھیار ڈالنے کی تلقین کررہا تھااور دوسری صورت میں خطرناک نتائج سے دوحیار ہونے کی نوید سنار ہاتھا۔ کیپٹن ڈانجواتنی آ سانی سے ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔اگر چہاس کی سیاہ کے پاس پرانے فیشن کے ہتھیار تھے اور دشمن کی نفری بھی زیادہ تھی کیکن کیپٹن ڈانجوکواس بارے میں کوئی تشویش نتھی۔وہ اس صورت حال کی نزا کت سے بخو بی واقف تھا جس صورت حال سے وہ اوراس کی سیاہ دو چارتھی۔اس نے اپنی سیاہ کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کی اوران کواپنے موریح میں ڈٹار ہنے اور دشمن کے ساتھ برسر پریکار ہونے کی بھی تلقین کی۔سیاہ نے بھی جواب میں جوش جذبےاورولوے کا مظاہرہ کیا۔ کرنل نے دوبارہ ہتھیار چھینکنے کے لئے کہا تو کیپٹن انجو نے سخت الفاظ میں اس کی اس پیشکش كومستر دكردياب

اہل میکسیکو نے جلد ہی تمام اطراف ہے حملہ کر دیا اور دفاع پر مامور کیپٹن ڈانجو کی سیاہ ہلاک یا زخمی ہونے لگی تھوڑی ہی دیر بعد کیپٹن ڈ انجو بھی مارا جاچکا تھا ..... ہلاک ہوچکا تھا ....ا ہے حملہ آوروں نے ہلاک نہیں کیا تھا بلکہ مکان کی بالائی منزل کی کھڑ کی ہے کسی نے اس پر گولی چلائی تھی اوروہ ای گولی کے لگنے سے ہلاک ہو چکا تھا۔

سے کیپٹن ڈانجو کی سپاہ اپنے کمانڈرے محروم ہوچکی تھی لیکن اپنے بہادر کمانڈر کی ہلاکت کے بعد بھی ان کے حوصلے پست ندہوئے تھے کیونکہ لیفٹینٹ ولین نے ان کی کمان سنجال لی تھی اورا پناد فاع جاری رکھا تھا۔

وشمن کومزید کمک پہنچ چکی تھی۔ حیلے میں مصروف گھوڑ سواروں کواب ایک ہزار پیدل فوج بھی میسر آ چکی تھی۔ للبذا دشمن کے حیلے میں بھی شدت آ چکی تھی اور دفاع پر مجبور سیاہ پیاس کی شدت ہے بھی بے تاب تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سورج کی تپش بھی بڑھ رہی تھی اور گرمی نا قابل برداشت ہوتی چلی جار ہی تھی۔ان کی ہلا گتیں بھی بڑھر ہی تھیں اور دو پہرے پیشتر ہی لیفٹینٹ ولین بھی ہلاک ہو چکا تھا۔

اس کے ہلاک ہونے کے بعد بھی کمانڈر کاعہدہ خالی نہ رہاتھا کیونکہ سیکنڈ لیفٹینٹ موڈٹ نے کمان سنجال کی تھی۔اس نے اپنی رائفل سنجال لی تھی اوراپی سیاہ کے کندھے کے ساتھ کندھاملاتے ہوئے دشمن کے ساتھ برسر پریکار ہو گیا تھا۔

اگر چەانہوں نے حملەآ وروں پراپنی فائرنگ جاری رکھی تھی کیکن لمحہ برلمحہ حمله آ وروں کے قدم آ گے بڑھ رہے تھے۔ برآ مدہ اب ہلاک شد گان سے بھر چکا تھا۔ان میں زخمی سپاہ بھی شامل تھی۔

اگرچہ حالات سازگار نہ تنے لیکن لیجنوی حملہ آوروں پراپنی فائرنگ جاری رکھے ہوئے تنے اوران کے حملے پسیا کررہے تھے۔اب کچھ میکسیکن برآ مدے کے انتہائی نز دیک پہنچ چکے تھے۔انہوں نے برآ مدے کے ایک ھے کے نز دیک گھاس پھوس کا ڈھیراکشا کرلیا تھااوراس کوآ گ لگادی تھی۔ برآ مدے میں محصور سیاہ ایک نئی مصیبت ہے دو حیار ہو چکی تھی۔ لیکن اس کے باوجودانہوں نے ہمت نہ ہاری تھی۔

بعداز دوپہر کرتل نے دوبارہ ہتھیارڈالنے کے لئے کہالیکن کیپٹن ڈانجو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہتھیارڈالنے سے انکار کر دیا گیا۔ وتمن اگرچه غیرمنظم اورکم تربیت کا حامل تفالیکن وه کثیر تعداد میں تھا۔لہٰذاوہ برآ مدے کےانتہائی قریب پینینے میں کا میاب ہو چکا تھا۔ سینڈلیفٹینٹ موڈٹ کے محض یا پچے سیابی زندہ بیجے تھے۔وہ بھی بےجگری کے ساتھ دیٹمن سے برسر پریکار تھے۔ پچھ ہی دیر بعدموڈ ٹ اور

تین سیای ہلاک ہو چکے تھے اور تھن تین سیابی ہاتی بچے تھے۔

دعمن کےخلاف بیا یک عظیم جدوجہ تھی۔وہ لوگ جواس جنگ میں کام آ چکےا گر چہوہ نہیں جانتے تھے لیکن بیا یک حقیقت تھی کہ گراں قدر خزانے کو بچانے کا ان کا بیمشن کا میابی ہے ہمکنار ہو چکا تھا اور بیخزانہ دعمن کے ہاتھ لگنے سے محفوظ رہا تھا۔ آگے سے بھاری فائز مگ کی آ واز سفنے کے بعد پنزانہ فوجی چھاؤنی واپس بھیج دیا گیا تھا۔

ا گلےروز بھاری نفری اس مقام پر پہنچ چکی تھی جس مقام پر کیپٹن ڈانجواور کیے بعد دیگرے اس کے جونیئر کمانڈنگ افسران اور سیاہ نے داو ۔ شجاعت دی تھی۔اس نفری کوایک زخمی سپاہی ایسا بھی ملاتھا جو ہنوز زندہ تھااورا گرتھوڑی دیر تک اسے طبی امداد نہلتی تو پھیٹا وہ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے کم ہوئے ہلاکت کاشکار ہوجا تا۔اے آٹھ زخم کگے تھے۔خوش قتمتی ہے وہ زندہ پچ گیا تھااوروہ اس کارروائی کاچیثم دید گواہ تھا۔اس نے اپنے اضران اور ساتھی سابی کی بہادری کے کارناموں سے بردہ اٹھایا تھا۔

میکسیکو پرفوجی قبضے کے بقایا دورانے کے دوران فرانسیسی فوجی دستوں کو بیاحکام جاری کر دیے گئے تھے کہ وہ جب بھی اس مقام سے گزریں تو چندمنٹ کیلئے وہاں پررکیں اورسلوٹ پیش کریں اورمناسب وقت پراس مقام پرایک مشقل یاد گاربھی تغییر کر دی گئی تھی۔ یہ یاد گاران لوگوں کوخراج محسین پیش کرنے کے لئے تغییر کی گئی تھی جنہوں نے ڈٹ کروشمن کا مقابلہ کیا تھااورا پنی جانوں کے نذرانے پیش کئے تھے۔

بدایک رواج بن چکاتھا که کیمرون میں سالانہ تقریب منعقد ہوتی تھی۔اس تقریب میں وہ فرانسیسی شرکت کرتے تھے جومیکسیکو کے رہائشی تھے۔اس کےعلاوہ سیکسیکو کےافسران بھی اس تقریب میں شرکت کرتے تھے۔لیسجے نسوی جہاں کہیں بھی ہوتے وہ 30 اپریل کوخصوصی پریڈ کا انعقاد کرتے تھےاوراس پریڈمیں ان کاسینئرافسر کیمرون کی جنگ کا حال بیان کرتا تھا۔

سڈی۔ بیل۔ایس میں سب سے بڑی تقریب منعقد ہوتی تھی ..... یہ تین دن پرمشمل ایک تقریب ہوتی تھی جو 29 اپریل سے شروع ہوتی تھی۔اگر چہاس تقریب میں رنگارنگ پروگرام پیش کئے جاتے تھے لیکن اس تقریب کی خاص بات کیپٹن ڈانجو کا ہاتھ ہوتا تھا جو پریڈ میں شامل کیا جاتا تھا۔ یہ ہاتھاس مقام سے ملاتھا جہاں پر کیپٹن ڈانجو بے مگری سے لڑتے ہوا ہلاک ہوا تھا۔

درحقیقت کیپٹن ڈانجو نے اپنا آخری معرکدا یک مصنوعی ہاتھ پہنتے ہوئے سرانجام دیا تھا۔

http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی پیبر<mark>گاریا کا آدم خور</mark> گھر کی پیشکشر

http://kitaabghar.com

گلويا كاآدم خود برنش آرى كايك سابق بريكيد ئيرجشدارجاب خان كياني كى آپ بيتى ب، جي عبيده الله بيك نے کہانی کی شکل میں تحریر کیا ہے۔ **گلویا کا آدم خود معم**لی دہائی کی ایک شکاری مہم ہے جوایک طرف اُس وقت کے راجھستان اور راجھستانی راجاؤوں کی آن بان کی خوبصورت تصویر پیش کرتی ہےتو دوسری طرف تقسیم ہندوستان اور قیام پاکستان کی راہ میں آنے والی سیاسی ریشہ دوانیوں اوران دیکھی قو تو ل کی پس پر دوساز شوں سے نقاب اُٹھاتی ہے۔اس داستان میں بعض ایسے حقائق بیان کئے گئے ہیں جواس خطہ کے جغرافیائی نقشہ کو کسی اور ہی رخ سے پیش کرتے ہیں۔ بیناول **شکاریات سیکشن** میں پڑھاجا سکتا ہے۔

## کتاب کور کے سیجزل کسٹر کیلئے پہلی کھو پڑی

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

وار بونٹ کریک کے نزویک ہے ایک گرم دو پہرتھی ..... بلیک ہلز کے جنوب میں ..... بیڈ لینڈز آ ف ڈاکوٹا میں .....امریکی سواروں کا پانچواں دستہ..... جنرل ویسلے میرٹ کی زیر کمان اس ترتیب کے ساتھ کھڑا تھا جیسے لڑائی کے لئے انتہائی تیار ہو۔تقریباً دوصد گز ہے بھی کم فاصلے پر شیونی جنگ بُواس اشارے کے منتظر تھے جس کے تحت وہ اپنے گھوڑ وں کو بھگاتے ہوئے امریکی سپاہ پرحملہ آور ہوں۔

کیکن ان کا سردار.....یلو ہینڈ.....اپنے گھوڑے پرسوارا پی سیاہ کے سامنے گھوڑے کو آ گے اور پیچھے لے جار ہاتھا۔ پیلو ہینڈ نے جنگی http://kitaabghar.com http://kitaabgh

انڈین کا گھوڑے کوآ گے اور پیچھے حرکت دینے کامحض ایک ہی مطلب ہوتا ہے ..... وہ کسی ایک سیابی کو یہ پیلنج پیش کرر ہاتھا کہ وہ میدان میں نکلے اور ڈوئیل لڑے۔ جس مخص کو پیچیلنج پیش کیا جار ہاتھاوہ ایک نمایاں شخص تھا۔ اس نے لیے بوٹ پہن رکھے تھے۔سرخ شرٹ زیب تن کررکھی تھی۔اس کےسریرایک بڑا ساہیٹ بھی موجود تھا۔اس کے بال لمبے تتھاوراس کے دونوں کندھوں پر جھول رہے تتھے جس طرح عورتوں کے بال جھولتے ہیں۔اس کا نام بفلو بل کوڈی تھا۔

کوڈی نے چیلنے قبول کرلیا تھا۔اس نے اپنا گھوڑا بھاگیا اورانڈین کی جانب رخ کیا۔جوں ہی اس نے بیمل درآ مداختیار کیا توں ہی پیلو ہینڈنے اپنے چیلنج کو دہراتے ہوئے اپنا گھوڑا بھگاتے ہوئے کوڈی کی جانب رخ کیا تا کہاس ہے مقابلہ کرسکے۔

دونوں گھوڑ سوار برق رفتاری کے ساتھ ایک دوسرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ان کی رائفلیں ان کے سینوں کے سامنے تھیں اوران کی انگلیاںٹریگر پررکھی تھیں اورکسی بھی کیجے اسے دبانے کیلئے تیارتھیں۔ جب دونوں کے درمیان محض تمیں گز کا فاصلہ رہ گیا تب کوڈی نے گولی چلا دی۔ گولی لگنے سے انڈین کا گھوڑاز مین پرڈ چیر ہو چکا تھا.....گولی اس کےسرمیں لگی تھی۔اس کےساتھ ہی کوڈی کے گھوڑے کا پاؤں بھی ایک گڑ ھے میں جاير ااوروه بھی نيچ آن گرا۔

کوڈی زمین سے اٹھ کھڑا ہوا۔اس کی گرفت اپنی رائفل پر ہنوزمضبوط تھی۔انڈین سردار کی گولی اس کے کان کے نز دیک ہے گزر چکی تھی۔سرداراب سنجل چکا تھااوراینے یاوُں پر کھڑا ہو چکا تھا۔اس نے کوڈی کواپٹی گولی کا نشانہ بنایا تھا۔کوڈی نے بھی جوابی گولی چلائی۔انڈین کے سینے میں گولی جا لگی اور وہ بنچ گر گیا لیکن وہ ابھی ہلاک نہ ہوا تھا۔ جونہی وہ بنچے گرااس کی رائفل بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔زمین تک پہنچنے ہے بیشتر اس نے اپنی بیلٹ سے جنجر نکال لیا تھا جنجر سورج کی روشنی میں چیک رہا تھااور اس کی چیک کوڈی کی آئکھوں میں پڑ رہی تھی۔اس دوران کوڈی بھی اپنی بیلٹ سے چاقو نکال چکا تھالیکن انڈین کی نظر ہے اس کی ریکارروائی اوجھل رہی تھی ۔کوڈی نے بیرچاقو زمین پرگرتے ہوئے انڈین کی

🕻 جانب اچھال دیا۔انڈین کاخنجر کوڈی کوکوئی نقصان پہنچائے بغیراس کے کندھے کے اوپر سے گزر گیا جبکہ کوڈی کا پھینکا ہوا جا قوانڈین کے سینے میں پوست ہو چکاتھا۔ا گلے ہی کمحکوڈی شیونی تک جا پہنچاتھااورا پنا چاتواس کے سینے سے باہرنکال رہاتھا۔

بنا تھا۔ا تھے ہی سے بوذی سیوی تک جا پہنچا تھا اورا پٹا چا تو اس کے سینے سے باہر نکال رہا تھا۔ جول ہی سر دارموت سے ہمکنار ہوا تو ں ہی بفلو بل کو ڈی نے اس کی کھو پڑی کا ٹ ڈالی۔اس کے بعد اس نے انڈین کھو پڑی اپنے سر

ے اوریا ٹھاتے ہوئے نو البند کیا: http://kitaabghar.com http://kitaa

#### '' تسشر کے لئے پہلی کھو پڑی''

ساہ نے تالیاں بجائیں۔ فتح کے شادیانے بجائے گئے اور سیاہ انڈین کے تعاقب میں روانہ ہوئی کیکن وہ اپنے سردار کی ہلاکت کے باعث خوفز ده ہو چکے تھے۔للبذاانہوں نے لڑائی ہے مندموڑ لیااور را و فرار اختیار کر گئے۔

کھو پڑی ہنوزکوڈی کے ہاتھ میں تھی۔وہ شاہی نشست گاہ کی جانب مڑااور ملکہ کا آ داب بجالا یا۔دورے بینڈ بیجنے کی آ واز سنائی دے رہی تھی اور ہزاروں لوگ جنہوں نے سامعین کے ایک ہجوم کی صورت اختیار کر کی تھی تالیاں پیپے رہے تھے۔

درج بالا ڈرامہ لندن میں گریٹ ارل کورٹ امریکن ایگز بشن میں 1887ء میں ملکہ دکثور میری جو بلی کی تقریبات کے دوران کھیلا گیا۔ اس ڈرامے کے کردار کا وُ بوائے یا پرائیویٹ سیابی تھے۔طافت ورانڈین سردار حقیقی تھے۔اس میں سے بہت ..... بفلوبل کی طرح ....حقیقت میں لڑائیوں میں حصہ لے چکے تھے اور دیگرا یسے معاملات میں بھی حصہ لے چکے تھے جوڈ رامے میں دکھائے جارہے تھے۔

بفلوبل ان مغربی ہیرومیں ہے پہلا ہیروتھا جوا بے زندگی کے دوران ہی شہرت کی بلندیوں تک جا پہنچا تھا۔وہ آج کل کے ٹیلی وژن کے سمسى بھىمغربى ہيروے بڑھ كرمقبول تھا۔اس كى مقبوليت كى وجيمض وائلڈ ويسٹ شو ہى نەتھا بلكه ہزاروں وہ وائلڈ ويسٹ رسائل تھے جواس پر فيچر چھاہتے تصاوروہ ناول اورڈرام تھے جواس پرتحریر کئے جاتے تھے۔

بفلو بل کی حقیقی زندگی کس قدرمہم جوئی کی حامل تھی؟'' سشر کے لئے پہلی کھو پڑی' کے بعد کس قدر کھو پڑیاں اتاری گئیں .....وہ کھو پڑی جس کوا تارنے کا مظاہرہ کوڈی ہررات اپنے ڈرامے میں کرتا تھااور ہفتے کے روز دوبار کرتا تھا؟

ولیم فریڈرک کوڈی نے اسکاٹ کاؤنٹی (لووا) میں جنم لیاتھا۔وہ 1846ء میں پیدا ہوا تھا۔اس کا باپ ایک اسٹور چلاتا تھا۔اس نے اپنے بچین کا زیاد ہ تر حصہ مقامی انڈین کے ساتھ دوستانہ ماحول میں کھیلتے ہوئے گزارا تھااوروہ اکثر ان کے کیمپیوں میں بھی رہائش پذیر ہوجا تا تھا۔ان انڈین سے اس نے شکار کرنے کا طریقہ سیکھا..... تیر کمان چلانے کا طریقہ سیکھا.....گھوڑ سواری سیکھی اورا تڈین کی کئی ایک مقامی زبانیں بھی سیکھیں۔ جب اس کی عمر گیارہ برس ہوئی تب اس کا والد وفات یا گیا اور بل کونو کری تلاش کرنی پڑی۔ ویکن گاڑیاں اکثر اس کے گھر کے قریب ہے گزرتی تھیں اوراس کی پہلی ملازمت بطورو بیٹن گاڑی قاصرتھی۔ یہ گاڑیاں اتنی کہی ہوتی تھیں ....بھی بھار دویا تین میل کمبی ہوتی تھیں اوراس گاڑی کے کپتان کے لئے میمکن نہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی بقایا پارٹی تک اپنے احکامات پہنچا سکے ماسوائے ایک قاصد کے جواس کے احکامات اس کی پارٹی ے دیگرار کان تک پہنچائے۔

ابھی وہ اپنی پہلی ویکن گاڑی کے ساتھ اپنی خدمات سرانجام دے رہاتھا کہ ولیم کوڈی کواخبارات کے ذریعے شہرت سے لطف اندوز ہونے کا پہلاموقع میسر آیا۔ویکن پر دویا تین مرتبہ انڈین نے حملہ کر دیا تھا۔ایک حملے کے دوران جبکہ دیکنیں رات کے وقت محوسفر تھیں اور وہ انڈین علاقے کی حدود سے جلداز جلد باہرنگل جانا جاہتی تھیں کہاڑ کے کی نظرایک انڈین پر پڑی لڑکے نے انڈین کو گو لی کا نشانہ بناڈ الا حالانکہ وہ انڈین میہ سمجھ رہاتھا کہ وہ بخو بی چھیا ہوا تھاوہ انڈین ہلاک ہوکراپنی کمین گاہ ہے نیچے آن گراجو کہ اس نے چٹانوں میں بنار کھی تھی اور گاڑی کے حکام از حد حیران ہوئے کیونکدان کے علم میں یہ بات نتھی کہا نٹرین ان پرحملہ آور ہونے کے لئے قریب ہی کہیں چھیا بیٹھا تھا۔

جوں ہی گاڑی کیرنی کپنچی ....نو جوان کوڈی کا بیکار نامہ قصبے کے ہرا یک فرد کی زبان پرتھا۔اس واقعہ کی خبرمغربی اخبارات تک بھی جا پپنچی تھی جنہوں نے اس کڑ کے کو'' انڈین کا نو جوان ترین قاتل'' کے خطاب ہے نواز اتھا۔

کچھ عرصہ مزیدگزر چکا تھا۔اب بل کی عمر 14 برس کے قریب جا پینچی تھی۔بل نے فیصلہ کیا کہ وہ کولودا ڈو کارخ کرےاورا پنی قسمت شدہ ہے۔ چکانے کی کوشش کرے۔لیکن اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔جلد ہی وہ تھک ہار گیا اور بھوک کے ہاتھوں دفت کا شکار ہو گیا۔اس نے سونے کی تلاش ترك كردية كافيصله كيااوركهين اورقسمت آزمان كي شاني \_

اس نے دریائے پلاٹی کی شیمی جانب سفرشروع کیا۔ بیسفراس نے گھر میں تیار کردہ ایک مشتی پرسرانجام دیا۔ وہ مسوری پہنچنے کی جدوجہد میں مصروف تھالیکن کنساس کے نئے قصبے جیولس برگ کے نز دیک اس کی کشتی تباہی ہے ہمکنار ہوگئی۔اس مقام پربل خوش قسمت واقع ہوااورا ہے فوراً ایک ملازمت مل گئی۔اے یونی ایکسپریس میل سروس میں ایک رائیڈر کی ملازمت مل گئی۔ بیملازمت مغرب میں ایک سخت ترین اورخطرناک ترین ملازمت تصور کی جاتی تھی۔http://kitaabghar.com http://kitaah

یونی ایکسپریس سان فرانسس کوتاسسی پی ڈاک لے جاتی تھی۔ یہی سفر برفیلڈ اسٹیج لائن (جنوبی روٹ) ہے 34 دن کا حامل سفرتھا۔ یونی ا یکسپریس بیفاصلیحض دس دن میں طے کرتی تھی۔ دوران سفراہے موتمی حالات کےعلاوہ انڈین کا سامنا بھی درپیش رہتا تھا۔اس کےعلاوہ شاہراہ پرڈا کہزنی کی داردا تیں سرانجام دینے والےافراد بھی اس کے لئے خطرے کا باعث ثابت ہوتے تھے۔اس گاڑی نے تیزترین سفراس وقت طے کیا تها جبكه صدركتكن كاخطبها ستقباليه سينث جوزف سے سان فرانسسكو پہنچا نامقصود تھا۔ بيسفرسات دنوں اورستر ، گھنٹوں ميں طے كيا گيا تھا۔

۔۔۔ بیدذ میدداری گھوڑ وں پرسرانجام دی جاتی تھی۔ گھوڑے دس تا پندرہ میل کے فاصلے پر تیار کھڑے ہوتے تھے۔رائیڈز تین علیحدہ علیحدہ گھوڑوں پرسفر طے کرتے تھے اور دوسرے فر دکوڈاک کاتھ پلاتھانے سے بیشتر تقریباً 35 میل کاسفر طے کرتے تھے۔

مجھی کبھاراییا بھی ہوتا تھا کہ جبایک رائیڈراپنی منزل پر پہنچتا تھا تو اس کےعلم میں یہ بات آتی تھی کہا نڈین نے اس کو تباہ کر دیا تھایا اس منزل پرموجود خف کو ہلاک کر دیا تھایا و چخص بیاری ہے دو چار ہو چکا تھا۔الیی صورت میں ای رائیڈر کواگلی منزل تک کا سفر بھی طے کرنا پڑتا تھااور وممکن حدتک تیزرفتاری کےساتھ سفر طے کرتا تھا۔

ایک مرتبہ نوجوان بل کوڈی نے آرام کئے بغیر 322 میل کاسفر طے کیا تھا۔ وہ راستے میں کسی بھی مقام پررکا نہ تھا ماسوائے گھوڑے تبدیل کرنے کیلئے ..... بیا یک طویل ترین سفرتھا جو کسی بھی پونی ایکسپر ایس رائیڈر نے انفرادی طور پرسرانجام دیا تھا۔اس مرتبہ پھراس نو جوان کا کا کارنامہ اخبارات کازینت بنا تھااوراس کے کارناہے کی خبر ساحل تاساحل پھیل گئی تھی۔

۔ 1861ء میں خانہ جنگی (سول وار) شروع ہوچکتھی۔ 1863ء میں جبکہاس کی عرفض 17 برس تھی ۔۔۔۔۔بل کو ڈی نے فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ پہلے اس نے بطور ڈاک رائیڈ رخد مات سرانجام دیں مگر مابعد 7 ویں کنساس رجمنٹ میں بطورایک لڑکا سپائی خد مات سرانجام دیں۔اس نے جزل کسٹر کے ذیر کمان بھی انڈین کے خلاف خد مات سرانجام دی تھیں۔ جنگ اپنے اختیام کو پینچی تب کو ڈی کنساس واپس لوٹ آیا۔ یہاں پر ریلوے لائن کی تقییر کا کام جاری تھا۔اس تقییری سرگری میں تقریباً 1,200 فراد حصہ لے رہے تھے اور ان تمام افراد نے اپنی غذائی ضروریات بھی پوری کرنا تھیں۔ان ملاز مین کو شام کرنے کی خاطر خصوصی شکاری بھرتی کئے جاتے تھے۔ان دنوں گھاس کے وسیع میدان ہنوز جمینوں سے بھرے ہوئے تھے۔ان دنوں گھاس کے وسیع میدان ہنوز جمینوں سے بھرے ہوئے تھے اوران کا گوشت ان ملاز مین کو طمانیت بخشا تھا۔

یہ مقابلہ تین مرحلوں میں سرانجام پانا تھا۔ پہلا مرحلہ سے وقت شکار کا مرحلہ تھا۔اس مرحلے میں کوم شاک نے 26 تجھینسوں کا شکار کیا تھا جبکہ کوڈی نے 38 تجھینسوں کا شکار کیا تھا۔وو پہر کے مقابلے کے مرحلے میں اسکور رہتھا:۔

کوم شاک:37 تجینسیں کوڈی:56 تجینسیں

m حتمی مرحلے کے دوران جوسورج غروب ہونے سے چند لمحے بیشتر اپنے اختتا م کو پہنچا تھا۔۔۔۔اسکور درج ذیل تھا:۔ لم م کوڈی: 69 تجینسیس کوم شاک: 46 تجینسیس

ایک مرتبه پیرکوڈی کا نام اخبارات کی شدسرخی بن چکا تھا۔تمام تر امریکہ کے اخبارات میں پینجرچپی تھی اور پہلی مرتبہ اے''بفلو بل'' کا نام دیا گیا تھا۔

اب وہ ایک شکاری کے طور پراس قدر نام کما چکا تھا۔۔۔۔۔اس قدرمشہور ہو چکا تھا کدا مریکہ کے کروڑپٹی اور پورپی شاہی خاندان کے افراد اس کی خدمات گراں قدرمعاوضے کے عوض حاصل کرتے تھے کہ وہ بھینسوں اور دیگر شکار کے سلسلے میں ان کی رہنمائی سرانجام دے۔اس نے کئی ایک ۔ علاقہ جات کے انڈین کے ساتھ دوئتی قائم کرر کھی تھی۔لہٰذااس کے شکاری اپنے دورے کا پچھ حصدانڈین دیبات میں بھی بسر کرتے تھے۔ بہت سے ڈیوک .....شنمرادے یا کروڑپتی لوگ جب یورپ واپس روانہ ہوتے تھے تو وہ بیاتصور کررہے ہوتے تھے کدوہ انڈین کے تمام ترامورے نیٹنے کے

۔ بفلوبل اب مغربی رسائل کا ہیرو بن چکا تھا۔اس کے بارے میں کہانیاں نیڈ بنٹ لائن تخلیق کرتا تھا جوایک معروف ناول نگاراورڈ رامہ نویس تھااور نیویارک میں رہائش پذیر تھا۔ بنٹ لائن نے بفلوبل کے بارے میں کتبتح برکرتے ہوئے اورڈ رامے تحریر کرتے ہوئے اپنی قسمت کو خوب چیکا یا تھا۔ کوڈی کے حصے بھی قابل ذکررائلٹی آئی تھی۔

بنٹ لائن نے کوڈی کو بیمشورہ دیا کہ وہ اپنے اوپر لکھے گئے ڈراموں میں بذات خودادا کاری کے جو ہر دکھائے۔کوڈی کو قطعا تجربہ نہ تھا کہ استیج پر کام کس نوعیت کا حامل ہوتا تھااور کس طرح سرانجام دیا جا تا تھا۔لیکن اسے 500 ڈالر فی ہفتہ کی پیش کش ہوئی تھی۔وہ اس پڑ کشش پیش کش http://kitaabghar.com http://kitaabghar.c-الأهكرانيكا

پہلی شب بل نے نیویارک میں اپنی ادا کاری سرانجام دی۔اے اسے اسکر پٹ کی ایک سطربھی یا د ندر ہی تھی۔وہ گونگا بناا سنج کے عین وسط میں کھڑا تھا۔

> جب يحسوس كياجانے لگا كەيەشوسانىكاشكار موكراپ اختتام كوپنچگا....تب تماشائيوں ميں سے كى نے پكاراك. '' بل …ہمیں انڈین کے بارے میں کچھ بتاؤ۔''

البندابل نے ایسای کیا۔اس نے ان شکاروں کے بارے میں بتایا جووہ اب تک کرچکا تھا اوران لا تعداد حیوانوں کے بارے میں بتایا جنہیں وہ ہلاک کر چکاتھا۔ جب اس نے اس امر کا مظاہرہ کیا کہ وہ ایک انڈین حملے میں کس جراُت کا مظاہرہ کر چکاتھا۔ اس نے جب اپنے ریوالور کے ساتھ وحشیوں کے تصوراتی مجمعے کونشانہ بنایا تو تماشائی اٹھ کھڑے ہوئے اورز ورز ورسے تالیاں پیٹنے لگے۔

اس کے بعد تماشائی کھیل بھول مچکے تھے۔ بل کی فی البدیہ پر فارمنس وہرائی جانے لگی کیکن تصوراتی انڈین کی بجائے ادا کارانڈین کے حلیے میں پیش ہوتے تھےاور یہی سب کچھ مابعد بفلو بل وائلڈویسٹ شوکی بنیاد ہنا کیکن جلد ہی استیج اپنی شان وشوکت کھوچکی تھی اور بل بھی واپس چلاآ یا تھا۔ سول وارکے خاتمے تک بہت ہے لوگ ہجرت کررہے تنے اور مغرب میں آباد ہورہے تنے بالخضوص انڈین اورڈ اکوٹا میں شیونی اس امر کے مخالف تھے۔ وہ آ مادہ جنگ ہوئے مگر شکست ان کا مقدر بنی۔ 1868ء کا معاہدہ طے پایا اور اس معاہدے کے تحت ان کی زمینوں کا کافی زیادہ حصدان کے ہاتھ سے نکل گیا محض بلیک ہلز کاعلاقہ انڈین کی تحویل میں رہ گیا تھا اوراس علاقے کواس وقت تک کیلئے انڈین کی تحویل میں دے دیا گیا تھا" جب تک دریا بہتاا ورسورج چکتار ہے گا''۔

جب جزل تسٹرنے بلیک بل میں فوجی مہم سرانجام دی اور وہاں پر سونے کے ذخائر دریافت کے تب انڈین کے ساتھ جنگ ناگزیر ہوگئی۔ حکومت نے انڈین سے بلیک ہل کاعلاقہ خریدنے کی پیشکش کی۔انڈین نے یہ کہتے ہوئے انکار کردیا کہ:۔ ''وواہے آباؤاجدادی ہٹریاں نہیں چے سکتے۔''

انہوں نے جنگ کی دھمکی دے دی۔

جزل کروک نے انڈین کو تھم دیا کہ وہ واپس ملیٹ جائیں۔اس نے مزید کہا کہ اگروہ واپس نہیں پلٹیں گے تب ان پرحملہ کیا جائے گا اورانہیں ڈنڈے کے زور پراییا کرنے پرمجبور کیا جائے گا۔ بہت ہے انڈین نے ان احکامات کونظر انداز کر دیا۔ان کے جنگی رہنما ٹسنگ بل اور کریزی ہارس تھے۔ گھوڑ سواروں کی فوج دریائے یاو ڈرروانہ کی گئی جہاں پرانڈین نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ سخت سردی تھی ..... درجہ حرارت نقط انجمادے 60 درجے نیچے تھا۔۔۔۔۔۔یاہ کوشکست کا سامنا کرنا پڑااوروہ پسیائی اختیار کرنے پرمجبور ہوگئے۔کرنل رینالڈ جو کہاس مہم کا کما نڈر تھااس کا کورٹ مارشل ہوا۔ اب بد فیصله کیا گیا کداس وفت تک انتظار کیا جائے حتیٰ کدموسم کی شدت میں کمی واقع ہوجائے اورموسم قدرے گرم ہوجائے اوراس کے بعدانڈین کوواپس دھکیلنے کے منصوبے بڑمل درآ مدکیا جائے۔ بیمنصوبتھکیل دیا گیا تھا کہ کریزی ہارس اورسنگ بل کے بڑےانڈین بجمپ کونشانہ بنایا جائے۔جزل سشر7 ویں گھوڑسوار دستوں کے ہمراہ شال مشرق میں گھیراڈ الے گااور حملہ آ ورہوگا جبکہ جزل گبن شال مغرب کی جانب ہے حملہ آ ور ہوگا۔اس دوران جزل کرک .....پریم کمانڈر براہ راست دریائے یاوڈر کے بمپ کی جانب پیش قدی کرےگا۔ 17 جون 1876 وکوکرک کوروز بڈ کیلاائی میں بےتحاشا ہزیمت اٹھانی پڑی۔

اسی ماہ کے دوران بفلو بل کا تھیل واشنگٹن میں جاری تھا۔اس نے ہرایک کوجیران کر کے رکھ دیا تھا.....ادا کاروں اور تماشا ئیوں کو بھی ہ میکسیکن طرز کے لباس میں ملبوس اسٹیج کی زینت بنا .....ایک ٹیلی گرام لہرائی اور چلایا کہ:۔

" میں جنگ پر جار ہاہوں ..... میں مغرب کی جانب روانہ ہور ہاہوں اور جنگ کا حصہ بننے جار ہاہوں<sup>'</sup>

س بیٹلی گرام جنزل شیرارڈن کے ہیڈ کواٹر سے تھی جس میں اے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ 5 ویں گھوڑ سوار دستے میں رپورٹ کرے جو کہ ڈینور کے قریب موجود تھا۔

بل خوشی ہے اس قدر دیوانہ ہو چکاتھا کہ اپناائیج کا لباس تبدیل کرنے کے لئے بھی ندر کا۔ جب وہ گاڑی پرسوار ہوااس وقت بھی وہ اسٹیج کے لباس میں ملبوس تھا۔ جب وہ 5 ویں گھوڑ سوار دستے کے ہیڈ کواٹر پہنچا تو اس کے جلیے کی جانب کچھ نگا ہیں جیرانگی کے عالم میں اٹھیں لیکن اس پر کوئی

22 جون کو بفلو بل اور 5 وال گھوڑ سوار دستہ باغیوں کے خفیہ ٹھکا نوں کی تلاش میں تھا۔ تقریباً ایک ماہ کی جدوجہد کے بعد بھی وہ ان ٹھکانوں کوڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہوسکے تھے۔جولائی کے وسط میں سیاہ اپنے ہیڈ کواٹر واپس پہنچے چکی تھی جوفورث لارامی میں واقع تھا۔

اس وفت بیاطلاع موصول ہوئی تھی کہ 800 شیونی جنگجوا ہے ٹھکا نوں سے نکل کرسٹنگ بل میں شمولیت اختیار کرنے کے لئے روانہ ہو

رہے تھے۔ بیا حکامات جاری کئے گئے تھے کہان کوان کے مطلوبہ مقام تک چینجنے سے ہرحال میں رو کا جائے۔

نقثوں کی پڑتال کرنے کے بعد بفلو بل اور دیگرعملہ ( واضح رہے کہ بفلو بل کواس علاقے ہے بخو بی واقفیت بھی ).....اور جزل میرٹ اس نتیج پر مینچ کهانڈین سے بلیک بل کے جنوب میں کسی مقام پر ٹر بھیڑ ہو سکتی تھی۔ http://kitaabghar.co

میرٹ نے جس مقام کا انتخاب کیا تھاوہ مقام فورٹ لا رامی کے شال مشرق میں 86 میل کی دوری پر واقع تھا۔ جوں ہی گھوڑسواروں کا

🕇 5 واں دستہ اپنی طویل پیش قدمی سرانجام دینے کی تیاریوں میں مصروف تھا توں ہی بیاطلاع موصول ہوئی کہ جز ل کشراور 7 ویں گھوڑسوار دیتے کا لفل بگ ہارن کی کڑائی میں انڈین نے مکمل صفایا کر دیا تھا۔ جوں ہی 5 ویں دہتے کوکوچ کرنے کاسکنل ملاتواس دہتے نے اپنے جینڈے بلند کئے اور انہوں نے شال کی جانب پیش قدمی شروع کی ....ان کے دلول میں اپنے ساتھیوں کی موت کا بدلہ لینے کا جذبہ شدت کے ساتھ سرا ٹھار ہا تھا اور بیہ جذبہ ہرایک سیای کے دل میں موجزن تھا۔ دن ڈو بنے تک 17 ویں بفلو بل اور'' کے'' کمپنی کا لیفٹینٹ کنگ مطلوبہ مقام پراپنی پوزیشن سنجال چکا تھااورا نڈین کے انظار میں تھے۔جنوب مشرق کی جانب ہے انڈین کی آ مدمتو قع تھی۔ دیگر فوجی جوسواروں کی سات کمپنیوں پرمشتل تھےوہ انتہائی محفوظ مقام يرجهي بيثه يتهيء

صبح 5 بجے انڈین آتے دکھائی دیے۔شیونی کی بڑی پارٹی یقینا نیہیں جانتی تھی کہان کی سرکوبی کے لئے سیاہ موجود تھی۔لیکن وہ جس عمل درآ مد کامظاہرہ کررہے تھے اس ہے میحسوں ہوتا تھا کہوہ جنوب مغرب میں کسی چیز میں دلچیسی رکھتے تھے۔ بیرویکن ٹرین تھی۔

وہ دستے جوٹرین کے آگے جارہ تھے وہ اس امرے بے خبرتھے کہ شیونی ویکھے جاچکے تھے۔ ویکن ٹرین سے آگے جانے والی سیاہ اس جگہ کی تلاش میں تھے جہاں پر 5 ویں دیتے نے بھپ لگارکھا تھا۔اٹڈین بھی فوجی دیتے کے دوسیاہ کودیکھے چکے تھے۔سات اٹڈین پرمشتل ایک جھوٹی سی جماعت دیگرانڈین سے جدا ہوکراس پہاڑی کےسامنے گھوڑوں پرسوار چلی جارہی تھی جہاں پر بفلوبل اورلیفٹینٹ کنگ حالات پرنظرر کھے ہوئے تھے۔وہلوگ دونوں سیاہ کوہلاک کرنا جا ہتے تھے۔

کوڈی نے اس موقع کوفنیمت جانااورانڈین مشرق کی جانب ہےانڈین کی آیدمتو قع تھی۔ دیگرفوجی جوسواروں کی سات کمپنیوں پرمشمتل

شھوہ انتہائی محفوظ مقام پر چھیے بیٹھے تھے۔ http://kitaabghar.com http://ki صبح 5 بجے انڈین آتے دکھائی دیے۔شیونی کی بڑی یارٹی یقنینا پنہیں جانتی تھی کدان کی سرکوبی کے لئے سیاہ موجود تھی ایکن وہ جس عمل

درآ مدکامظاہرہ کررہے تھے اس سے میمسوں ہوتاتھا کہوہ جنوب مغرب میں کسی چیز میں دلچیسی رکھتے تھے۔ بیومیکن ٹرین تھی۔

وہ دستے جوٹرین کے آگے جارہے تھے وہ اس امرے بے خبرتھے کہ شیونی دیکھیے جاچکے تھے۔ ویکن ٹرین سے آگے جانے والی سیاہ اس جگہ کی تلاش میں تھے جہاں پر 5 ویں دیتے نے بجمپ لگار کھا تھا۔انڈین بھی فوجی دیتے کے دوسیاہ کودیکھ بچکے تھے۔سات انڈین پرمشمل ایک چھوتی ی جماعت دیگرانڈین سے جدا ہوکراس پہاڑی کے سامنے گھوڑوں پرسوار چلی جارہی تھی جہاں پر بفلوبل اورلیفٹینٹ کنگ حالات پرنظرر کھے ہوئے تھے۔وہلوگ دونوں سیاہ کو ہلاک کرنا جا ہتے تھے۔

کوڈی نے اس موقع کوغنیمت جانااورانڈین کونیست ونابودکرنے کاارادہ ظاہر کیا۔اس نے جزل میرٹ سے درخواست کی جواس منظریر خمودار ہو چکا تھااوراس کے ہمراہ گھوڑسواروں کی ایک مختصر جماعت تھی جو پہاڑی کے پیچھے چھپی ہوئی تھی کہاسےان سات انڈین پرحملہ آور ہونے کی اجازت فراہم کی جائے۔ لبذا جزل میرث نے اسے اجازت فراہم کردی۔

بفلوبل اب بڑی شدت کے ساتھ پہاڑی کی چوٹی پر کھڑ الیفٹینٹ کنگ کے اشارے کے انتظار میں تھا۔اس افسر نے کسی جلد بازی کا مظاہرہ ندکیا۔اس نے اس وقت تک انظار کیاحتی کہ انڈین کے قدموں کی چاپ اس کے کانوں میں سنائی دیے لگی اوراس کے بعداس نے اشارہ

🕻 دے دیا۔اس وقت وہ انڈین ایک سوگز سے کم فاصلے پر تھے۔

بفلوبل نے اپنے گھوڑے کوایڑ لگائی اوراپنے مختصر دہتے کے ہمراہ نعرہ مارتا ہواان حیرت زدہ انڈین کے سروں پر جا پہنچا۔ان میں ہے ایک انڈین رک گیا۔ پہاڑی کی چوٹی ہے ایک گولی آئی اوراس انڈین کے گھوڑے کی کاٹھی پر جا لگی۔اس کے بعدانڈین کی بڑی جماعت کی جانب ہے فائرنگ شروع ہوگئے۔ ہزاروں انڈین پہاڑی کی جانب بڑھنے لگے۔ جزل میرٹ نے بھی اپنے سیاہ کو برسر پریکار ہونے کے احکامات جاری کردیے۔ اس دوران بفلو بل انڈین کی مختصر جماعت کی جانب بڑھ رہا تھا۔وہ اور انڈین آپس میں ایک دوسرے تقریباً 30 گز کے فاصلے پر تھے جبکہ انہوں نے بیک وقت ایک دوسرے پر گولیاں برسانا شروع کر دیں۔کوڈی کی گولی انڈین کی ٹانگ میں ھنس چکی تھی اوراس کا گھوڑا بھی زمین بوس ہور ہا تھا۔انڈین کی گولی کوڈی کوکوئی نقصان پہنچائے بغیراس کے سرےاو پر سے گزرچکی تھی۔اس کمبحےکوڈی کے گھوڑے کا یاؤں ایک گڑھے میں جایڑااوروہ بھی نیچ گر گیا۔

کراپنے پاؤں پر کھڑا ہوں کوڈی نے گولی چلا دی اورانڈین موت ہے ہمکنار ہو چکا تھا۔کوڈی اس کی جانب دوڑا.....اس کےسر سے جنگی ٹوپی ا تاری اور جوں ہی گھوڑسوارا نڈین کی بڑی جماعت کی جانب پیش قندی کررہے تھے .....وہ چلااٹھا کہ:۔

''جزل سنركيلئے پہلی کھورڈی''

جب گھوڑسوار دستے آ گے بڑھ گئے تو کوڈی کے علم میں بیربات آئی کہ انڈین نے ایک سنہری بالوں والی عورت کی کھو پڑی پہن رکھی تھی۔ اس امرنے بفلو بل کواس فقد رناراض کردیا کہ وہ مرد وانڈین کی کھو پڑی اس کے سر پرواپس رکھنے پر آمادہ ہو گیا۔اس سے پہلے پیخیال اس کے ذہن ميں نهآ ياتھا۔

مابعداس انڈین کی شناخت کر لی گئی تھی۔ایک انڈین اسکاوٹ نے اس کے نام کا ترجمہ'' بیلومیئر'' کیا تھا۔ بیوہی نام تھا جوانڈین نے جزل تشرکودے رکھا تھا۔ بیآ نجمانی جزل کی تو ہیں تھی۔ لہذا بفلو بل نے اس نام کوتبدیل کرے'' بیلو ہینڈ'' کردیا۔

یبلو ہینڈاس دن جنزل تسٹر کے لئے واحد کھو پڑی تھی۔انڈین کےخلاف کارروائی کےاحکامات فوری طور پر صادر کر دیے گئے تھے۔ انڈین ابھی کافی فاصلے پر تھے۔ جب انہوں نے فوجی دستوں کواپی جانب بڑھتے دیکھا تو وہ پیچھے کی جانب مڑے اور راہ فرارا ختیار کر گئے کیونکہ ایسا کرنے کیلئے ان کے پاس کافی وقت موجود تھا۔وہ ہرایک سمت میں پھیل گئے .....انہوں نے اپنااسلحہ،ایے کمبل اور دیگر جنگی ساز وسامان بھی بھینک دیا کیونکہ بیان کے بھا گئے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ تھا۔

اس کے بعدا نڈین بھی سٹنگ بل میں اسمے ندہوئے بفلوبل نے 1917ء میں وفات پائی۔

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

## کتاب گھر کی پیشکٹری*ڈکراٹ)امافٹ*اب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

دنیا جرکے لوگ ریڈ کراس کی کارگزاریوں ہے بخوبی واقف ہیں۔ ریڈ کراس زماند امن اور زمانہ جنگ کے دوران بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی بھی بن نوع انسان کو خطرات آن گھیریں تب بھی ریڈ کراس فعال ہوجاتی ہے اور بن نوع انسان کی خدمت میں مصروف ہوجاتی ہے۔ جنگ کے دنوں میں بھی اس کی خدمات نا قابل فراموش ہوتی ہیں اور گراں قدرا بھیت کی حامل ہوتی ہیں۔ بید نصر ف ذخی سیاہ کیلئے باعث رحمت ثابت ہوتی ہے۔ بیشکی قیدیوں کی بھی فیرگیری کرتی ہے اور جنگی قیدیوں کی بھی فیرگیری کرتی ہے اور جنگی قیدیوں کی بھی فیرگیری کرتی ہے اور جنگی قیدیوں کے بھی این کر اس اور جنگی سانچہ پش قیدیوں کے بتا دلوں ہیں بھی اپنا کردار سرانجام ویتی ہے۔ زماندا من میں بھی اس کی خدمات نا قابل فراموش ہوتی ہیں۔ اگر خدا نخو استہ کوئی سانچہ پش تیں گئی تدرتی آفت منظر عام پر آجائے تو ریڈ کر اس فوراً موقع پر پہنچتی ہے اور اپنی کارروائی میں مصروف ہوجاتی ہے۔ کئی ایک لحاظ سے ریڈ کر اس ہاری روز مرہ زندگیوں کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ اس نے کئی ایک مقامات پر اپنے دفاتر قائم کر رکھے ہیں جو ہماری مصروف ترین مرکوں پر حادثات کے واقعات سے نیٹتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیا ہتدائی طبی امداد کی تربیت بھی فراہم کرتی ہے۔

ہم ریڈ کراس کی موجودگی کے اس حد تک عادی ہو چکے ہیں کہ ہم میں سے پچھالوگ بیہ جاننے کی خواہش رکھتے ہیں کہ ریڈ کراس کا آغاز کیسے ہوااوراس کے آغاز کی ذمہ داری کس پرعائد ہوتی ہے۔

اس نے اپنے وضع کردہ پروگرام پراپنے عمل درآ مدکومکن بنایا اوراس کے یو نیورٹی کے پروفیسر بھی اس سے بالکل ای طرح خوش تھے جس طرح اس کے اسکول کے اساتذہ اس سے خوش تھے۔ ان کی بیرائے تھے کہ بیزوجوان غیر معمولی صلاحیتوں اور قابلیتوں کا حامل تھا۔ للہذا جب وہ فائنل ائر میں پہنچا تب بیپیٹین گوئیاں کی جانے لگیس کہ وہ طب کے کس شعبے میں خصوصی تعلیم حاصل کرے گا۔لیکن اس نے کسی جھی شعبے میں خصوصی تعلیم حاصل کرنے پرآ مادگی ظاہر نہ کی ۔ اس کی گریجوا بیٹن کی تقریب میں اسے کئی ایک انعامات سے نوازا گیا۔ اس کے باپ کی بھی بینے واہش تھی کہ وہ

کے طب کے کسی خاص شعبے میں خصوصی تعلیم حاصل کر کے اپنا نام کمائے اور طب کے شعبے میں خصوصی مہارت حاصل کرتے ہوئے ایک قابل ذکر ماہر طب کہلائے جس کے لئے سوئٹزرلینڈمشہورتھا۔اس کی مزیدتعلیم کےحصول کیلئے رقم کا کوئی مسئلہ در پیش نہ تھا کیونکہ اس کا باپ اس کے تعلیمی اخراجات بخوبی برداشت کرسکتا تھا۔ لہذااس نے جین ہنری کو یہ پیشکش کی کدوہ مزید تعلیم جاری رکھ سکتا تھا۔

سے کین جین ہنری نے اپنے باپ کاشکر بیادا کیا کہ اس نے اسے مزید تعلیم حاصل کرنے کی پیش کش کی تھی۔اس نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ مزید تعلیم حاصل کرنے کی بجائے وہ سپتال میں فاضل تجربہ حاصل کرے گا اور دیگر گریجوایش کی نسبت زیادہ عرصے تک ہسپتال میں تجربہ حاصل کرے گا.....وہ جنرل پریکثیشنر بننے کا خواہاں تھا۔اس کا خیال تھا کہ وہ ایک شرمیلا اور کم گونو جوان تھا اور وہ اس امر پریقین رکھتا تھا کہ ڈاکٹر کی حقیقی ذ مدداری غریبول اور ضرورت مندول کی مدد کرنا تھا ....ان لوگول کی مدد کرنا تھا جوجسمانی یا ڈپٹی معذوری کا شکار تھے ....ان بے شارافراد کی مدد کرنا تھا جوانی مدد آپ کرنے کے قابل نہ تھے۔

اس کا باپ اس کے رویے ہے خوش ندتھا۔ وہ ایک کاروباری شخص تھااوراہے اس بات سے شدید دکھ پہنچا تھا کہ اس کے بیٹے نے اس ک فراخ دلانه پیشکش کومستر دکردیا تھا۔اس نے اپنے خیالات کا ظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ:۔

'' مسئلہ بیہ ہے کہ جین ہنری زندگی کومشالیت پہندنظریے کے تحت دیکھتا ہے''۔

اس کی بیوی نے آ ہنتگی کے ساتھ جواب دیا کہ:۔

''جو ہاں ہیز چالیسٹالوزی کی طرح۔''

''جو ہاں ہیز چ لیسٹالوزی کی طرح۔'' لیسٹالوزی زیورخ کا ایک مشہور ماہرتعلیم ہوگز را تھا جس نے اپنی تمام تر زندگی ایسے اسکول کھو لنے کے لئے وقف کررکھی تھی جس میں بچے اس کے نظریقة تعلیم اور طرز تعلیم ہے مستفید ہوتے تھے۔

لبذااس كے باپ نے اس كى مال سے اتفاق رائے كرتے ہوئے آ جسكى كے ساتھ كہا كد:۔ الما الما المالية المالية الوزى كى طرح " المالية المال

البذاجين ہنري كے باپ نے اسے طب كے شعبے ميں خصوصي تعليم حاصل كرنے يرمجبورند كيا۔ جين ہينري نے سپتال ميں تجربه حاصل کرنے کے بعدا پی طبی پر پیش شروع کر دی لیکن جلد ہی اس کے صبر کا پیاندلبریز ہو گیا۔ جنیوا ایک خوشحال شہر تھااور چونکہ اہل سوئٹز رلینڈ صاف ستھرے اورصفائی پہندلوگ تھے جوصفائی ستھرائی اورحفظان صحت کی اصولوں پرقر ارواقعی توجہ دیتے تھے۔لہٰذا ایسے ماحول میں جراثیموں کے پرورش یانے کاسوال ہی پیدانہیں ہوتا تھا۔جین ہنری جس طرح کا کام سرانجام دینے کا خواب دیکھتا تھاوہ کام یہاں پرموجو دنہ تھا۔۔۔۔لہذاوہ سرحد پارکرتے ہوئے اٹلی جا پہنچا اوراس کے قصبے سوفقی رینومیں آباد ہو گیا۔

اس کی زندگی نے ایک بالکل ہی مختلف تصویر پیش کی۔اس کی پر پیٹس ایک ایسے مقام پرتھی جوایک بسماندہ مقام تھا۔ یہاں کے مکان مچھوٹے چھوٹے تنےاور بیمقام ایک گنجان آبادمقام تھا۔لوگوں کوانتہائی جدوجہدے واسطہ پڑتا تھا۔الی صورت حال کے تحت بیاریاں کثرت کے ' ساتھ پھیلتی تھیں اور جس وقت اس کی عمرتمیں برس ہوئی اس وقت وہ ایک دن میں 14 یا 15 گھنٹے کام سرانجام دیتا تھا۔اس کے مریض اس سے محبت کرتے تھے اور مقامی حکام اس سے نفرت کرتے تھے۔ وہ اسے ایک ایساغیر ملکی تصور کرتے تھے جو مداخلت بے جا کا مرتکب ہور ہاتھا اور تھلم کھلا ان کی شکایت کرر ہاتھا کہ انہوں نے اپنے شہریوں کونظرانداز کررکھا تھااوران کی فلاح وبہبودے غافل دکھائی دیتے تھے۔وہ ڈونانٹ کوقدر کی نگاہ ہے نہ دیکھتے تتے کیکن وہ بھی اپنی دھن کا پکا تھا۔اس نے حکام کے احتجاج کونظرانداز کررکھا تھااورا پنے کام میں مشغول تھا۔اسے اٹلی کے کئی ایک ڈاکٹروں کا تعاون بھی حاصل تتے جواس کی تعریف کرتے نہ تھکتے تتے۔وہ اس کی صاف گوئی اور بے باکی ہے بھی از حدمتا اڑتھے۔

1858ء میں بیمشالیت پسند پریشان ہوکررہ گیا تھا۔فرانس کے نپولین III نے اٹلی کےساتھ ایک معاہدہ کیا تھا۔۔۔۔ان کا مقصد یہ تھا کہ اٹلی ہے آسٹریا کی قوت کے تمام ترنشانات حرف فلط کی طرح مٹادیے جائیں۔ نپولین جواس فلط نبی کاشکارتھا کہا ہے فوجی دانش وری اپنے چھا ہے وراثت میں ملی تھی ....اس نے اس پیچیدہ منصوبہ کوتر تیب دیا.....اس منصوبے کے تحت اس نے اٹلی کے راستے اپنی فوج کوشال کی جانب لے جانا تھا۔ بیتمام ترمہم غلطانتظام وانصرام کاشکار ہوکررہ گئی تھی اور 1859ء میں جس وقت وہ ماجینٹا اورسلفرنیو پہنچے تب فرانسیسی اپنی فوج کومکمل تناہی ہے بچانے کی خاطرانتہائی مایوی کےعالم میں برسر پیکار تھے جس کے نتیج میں سلفر نیو کی لڑائی ایک خونر پزلڑائی ثابت ہوئی اوراس کےعلاوہ کسی المیے سے کم بھی ثابت نہ ہوئی۔اس لڑائی کی وجہ ہے شہری آبادی نا قابل بیان مصائب کا شکار ہوئی اورلڑائی میں حصے لینے والے بھی اس قتم کے مصائب كافكار بوك في المستحدين

اس دوران جین ہنری ڈونانٹ ان تھک خدمات سرانجام دیتار ہاتی کہ جب لڑائی اینے جو بن پڑھی اس وقت وہ میدان جنگ روانہ ہوجا تاتھا اورکسی خطرے کی پرواہ نہ کرتا تھا.....وہ زخمیوں کی تیار داری کرتا تھا.... لمحہ بہلحہ موت کی جانب بڑھنے والوں کوزندگی کی جانب واپس لوٹانے کی جدوجہد كرتا تھا....جولوگ رينگنے كے قابل ہوتے تھے ان كوعلاج معالجے كى غرض ہے محفوظ مقامات تك پہنچا تا تھا۔اتنى كثير تعداد ميں لوگ اس كى توجہ كے مستحق تھے کہ اس کے لئے میمکن نہ تھا کہ وہ ہرایک کی مدد کیلئے آ گے بڑھے اور جب لڑائیاں اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی تب بھی سینکڑوں زخمی زمین پر دراز تڑپ رہے تھے۔ان کے اردگر دلاشیں بگھری ہوئی تھیں جوان کے ساتھیول ماان کے شمنوں کی تھیں۔ان کی چیخ و پکار ہرا یک سمت پرسنائی دیتی تھی۔

ڈونانٹ دن رات خدمات سرانجام دے رہاتھا۔اس کے ہمراہ کچھ رضا کاربھی تتے۔وہ لوگ اپنے رہنماؤں کوکوں رہے تتے جنہوں نے ا پنی سیاہ کو سمیری کی حالت میں مرنے کے لئے چھوڑ رکھا تھا۔

طلوع فجر ہوچکی تھی ..... ڈونانٹ تھ کا ماندہ تھا.....اس کے پاؤں اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر دکھائی دے رہے تھے کیکن ہنوز بہت سے ا فراداس کی توجہ کے مستحق تھے۔وہ جانتا تھا کہ ایک مختصر سا آ رام اس کے لئے کس قدر ضروری تھا تا کہوہ تاز ہ دم ہوسکے اور دوبارہ خدمت خلق میں مصروف ہوسکے۔

ا گلے ہفتے ڈونانٹ نے 24 گھنٹے خدمات سرانجام دیں۔ووجف کھانا کھانے کیلئے کچھوفت مختص کرتار ہایا پھراو نگنے کے لئے چندلحات تک اپنی سرگرمیاں معطل کرتار ہا۔اس نے اپنے وقت کی تقسیم سرانجام دے رکھی تھی۔اپنے وقت کواس نے سیاہ اور بے گھر مریضوں میں تقسیم کررکھا

🕻 تھا جن کے لئے وہ خصوصی ذ مہداری کا مظاہرہ کرتا تھا۔اس نے علاقے کے تمام ترطبی ماہرین سے بھی اپیل کی اوراس طرح اسے مزید طبی ماہرین میسرآ گئے جواس کے ہمراہ خدمت خلق میں مصروف ہو گئے۔وہ اخباری نمائندوں کی نگاہوں میں بھی آچکا تھااور جلد بی تمام تریورپ کے اخبارات میں سولفرینو کے مصائب زوہ افراد کے بارے میں آ رٹکل شائع ہونے لگے۔مقامی حکام اس دن کوکوس رہے تتے جس دن سوئٹزرلینڈ کے اس ڈاکٹر نے ان کے قصبے میں قدم رکھا تھا۔لیکن وہ اس کی شخصیت اور اس کی مقبولیت اور شہرت کے ہاتھوں شکست کھانے پرمجبور تھے۔

لبذامیونیل کونسل نے عارضی اسپتال قائم کردیے تھے اور سوپ ..... کین بھی قائم کردیے گئے تھے۔ بے گھر لوگوں کوآ بادکرنے کی غرض سے رقم بھی مہیا کردی گئی تھی۔مکانات کی تغییر نو کا بھی آغاز ہو چکا تھااور چھ ماہ کے اندراندر سولفرینو کی زندگی معمول پر آپھکی تھی۔اخبارات کی رپورٹیس محوکر دی گئی تھیں اور چونکہ انسانی یاو داشت دریانہیں ہوتی للبذااب کسی کے پاس اٹلی کے اس قصبے کے بارے میں سوچنے کی فرصت ندتھی دمحض ڈونانٹ کا ذ ہن ایسا تھا جس میں بیوا قعہ ثبت ہوکررہ گیا تھا۔ وہ لڑائی کی ہولنا کی کو بھول نہ پایا تھا اور نہ ہی اپنی ان تھک محنت کو بھول پایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایسے حالات دوبارہ جنم نہلیں لیکن مسلمہ یہ تھا کہا کہ محص .... ایک واحد مخص کس طرح ایسے واقعات کورونما ہونے سے روکنے پر قادر ہوسکتا تھا۔

1862ء میں جنیوا میں ایک کتا بچہ شائع ہوا تھا۔ اس کتا بچے کا مصنف جین ہیزی ڈونا نٹ تھا۔ اس کتا بچے کاعنوان''ان سوینیئر ڈی سولفرینو'' تھااس کتا بیچے میں ان زخمی افراد کے مصائب کی داستان بیان کی گئی تھی جن کومیدان جنگ میں سسک سسک کرمرنے کیلئے چھوڑ ویا گیا تھا اورانہیں طبی امداد فراہم کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہ گیا تھا۔اس کتا بچے میں جنگ کی ہولنا کیاں اور نتاہ کاریاں بیان کرنے کے علاوہ شہری آ بادی پراس کے بداثرات کا جائزہ بھی چیش کیا گیاتھا۔اس کتاب کےمصنف نے اس بات پرزوردیاتھا کیمستفل سوسائٹی جات قائم کی جانی حاہمیں جوزخیوں کی نگہداشت سرانجام دیں اور پینجو پزبھی پیش کی گئی تھی کہاس کار خیر کیلئے رضا کاروں کی خدمات حاصل کی جائیں \_مصنف نے بیدذ کر بھی کیا تھا کہاہے یقین تھا کہ وہ ایس سوسائٹ جات کے قیام کواپنی زندگی میں دیکھ سکے گا۔

ڈونانٹ کی اس تحریر کا خاطرخواہ نتیجہ نکلااوراس نے لوگوں کواز حدمتا ترکیا۔ یہ کتا بچہاس قدر کثیر تعداد میں فروخت ہوا کہاس کا مصنف نہ صرف حیران ره گیا بلکه و دلوگوں کاشکر گزار بھی ہوا۔اب بیموضوع جنیوا کا ایک اہم موضوع بن چکا تھا .... جنیواایک ایباشہرتھا جومفا دعامہ کے کنونشن جات کے لئے مشہور تھا۔اس کے بعد ڈونانٹ کوایک اعزاز بخشا گیا۔وہ اعزاز بیتھا کہ ایک بین الاقوامی سوسائٹ کے صدرایم۔ گیسٹو مونیئر نے ڈونانٹ کودعوت دی کہ وہ سوسائٹی کے آئندہ منعقد ہونے والے اجلاس میں شرکت کرے اور اپنے خیالات اس کے اراکین پر واضح کرے کیونکہ سوسائنگ کاصدر ڈونانٹ کی پیش کردہ تجاویز ہے از حدمتاثر ہوا تھا۔

بیا جلاس ڈونانٹ کی زندگی میں ایک سنگ میل ثابت ہوا۔اس نے اپنے خیالات کا اظہار خوبصورت انداز میں کیااور سولفرینو کے الممیے کو بھی بیان کیا کہ سوسائٹ کے ارکان از حدمتاثر ہوئے اور انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ فوری طور پر ایک تمیشن قائم کیا جائے جواس امر کا مطالعہ کرے کہ جنگ کے دوران زخمی ہونے والے افراد کی حالت زارکوکس طرح بہتر بنا ناممکن ہوسکتا تھا۔اس کمیشن کے لئے جن ارکان کا انتخاب کیا گیا وه درج ذیل تھے:۔

☆جزل ڈیوفور.....کمانڈرانچیف سوئٹزرلینڈافواج

﴿ گيسٹومونيئر ﴿ ڈاکٹرجين ہنري ڈونانٹ

m المخذوا كثر لؤس أبيا http://kitaab

🖈 ڈا کٹرتھیوڈ ورمنور

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

اس کمیشن کا بنیادی کام پیرتفا که وه ایک ڈرافٹ ایگر بمنٹ تیار کرے جونیشتل کمیٹیوں کی تشکیل کی بابت ہوجوآ رمی میڈیکل سروس کے ساتھ تعاون کریں اوراس کوامدا دفراہم کریں .....اوراس کام کی سرانجام دہی کے لئے وہ رضا کارگروپ تشکیل دے اوران کوتر بیت فراہم کرے۔اس کمیشن کے انفرادی اراکین نے دیگرممالک کے دورے کئے تا کہ ان کواپنے مقصدے آگاہ کرسکیس اور 1863ء کے موسم خزاں میں انہوں نے جنیوامیں ایک بین الاقوای اجلاس طلب کیا۔۔۔۔۔اس اجلاس میں 36 ماہرین شامل تھے اور مختلف حکومتوں کے دفو دہھی شامل تھے۔ یہ کا نفرنس 26 تا 29 اکتوبر جاری رہی۔اس اجلاس کے دوران ریڈکراس کے بنیا دی اصولوں پر اتفاق رائے ہوااور کمیٹیوں کو یہ ہدایات کی گئیں کہ وہ اپنی تمام تر توانائی دیگرمما لک کواس امر یر قائل کرنے میں صرف کریں کہ وہ این بیشنل سوسائٹی جات تھکیل دیں جوریڈ کراس کی تحریک کیلئے تقویت کا باعث ثابت ہوں۔

بیالیکمشکل کام تھا گرحمینی وقت ضائع کرے بغیراس کام کی سرانجام دہی میںمصرف ہوگئی۔ان کےراستے میں کئی ایک مشکلات حائل ہوئیں کیکن وہ ان مشکلات پر قابویانے میں کامیاب ہوئے۔اس تمیٹی کےارکان نے ملک ملک کاسفر کیا.....حکومتی نمائندوں ہےانٹرویو کئے ....مختلف حکومتوں نے ان کےاس اقدام کوسراہااوران کی کاوش کوقدر کی نگاہ ہے دیکھااوراس تحریک میں شامل ہونے کی خواہش کا بھی اظہار کیا جتی کہ شہنشاہ نپولین III بھی اس اسکیم کا ایک بہت براحمایتی بن گیا۔

اس کے بعد ممیٹی نے سوئٹزلینڈ فیڈرل کونسل ہے رابطہ قائم کیا اور اس ہے درخواست کی کہ 8اگست 1864 ء کوجنیوا میں ایک سفارتی کا نفرنس منعقد کی جائے .....اس کا نفرنس میں مختلف حکومتوں کے 26 نمائندوں نے شرکت کی تھی۔اس کا نفرنس کے دوران جنیوا کنونشن منظرعام پرآیا تھا۔ریڈکراس کوایک بین الاقوامی درجہ حاصل ہوا اوراس کے بنیادی اصول وضع کئے گئے۔زخیوں کوعزت بخشی جائے گی....فوجی اہپتالوں کوغیر جانبدارتصور کیا جائے گا .....طب سے متعلق افراداورطبی ساز وسامان اورادویات وغیرہ کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔لہٰذاریڈ کراس کی انٹزیشنل تمیٹی سركارى طور يرقائم كى كنى ....اس كى علامت سفيد جيندا قراريايا جس يرسرخ كراس نمايان تفايه

ابھی بہت ساکام کرنا باقی تھااورا بنی باقی ماندہ کمی زندگی کے دوران جین ہنری ڈونانٹ نے اس ادارے کی اصلاح کیلئے از حد کوشش سرانجام دی جواس کی پیش کردہ تجویز کے تحت قائم ہوا تھا۔ ہرسال ..... ہر ماہ .....اس ادارے میں بہتری واقع ہوتی چلی گئی اوراس میں مناسب ترامیم بھی متعارف کروائی جاتی رہیں .....بہتری کی نت نئ تنجاویز متعارف کروائی جاتی رہیں اور تربیت کے مزید مراکز بھی کھولے جاتے رہے۔ ۔ ڈونانٹ نے ریڈ کراس کی مختلف ممالک میں قائم شاخوں کے از حد دورے سرانجام دیے اوراس کی جدوجہد کا نتیجہ بیہ برآ مدہوا کہ ہزاروں لوگوں نے ً رضا کارانہ طور پراپنی خدمات پیش کیس اوراس کے ساتھ عطیات میں بھی خاطرخواہ اضافہ ہوا۔جلد ہی ریڈ کراس کی خودمختار سوسائٹی جات تشکیل یا کئیں۔اس سلسلے میں انٹز پیشتل (بین الاقوامی) تمیٹی نے اہم کردارادا کیا۔اس کی ذمہ داری پیقی کہاس امر کی یقین دہانی حاصل کرے کہ جنیوا کنونشن کے اصولوں پر بختی ہے عمل درآ مدکوممکن بنایا جار ہاتھاا ور کسی بھی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہوئے اس کورو کے۔

1870ء میں انٹرنیشتل کمیٹی نے ایک انفارمیشن ایجنسی قائم کی جو باسل میں قائم کی گئی تھی۔اس سے فرانس اور جرمن دونوں کے بیاریا زخمی سیاہ کواستفادہ حاصل ہونا تھا۔ بیا بجنسی با قاعدگی کےساتھ جنگی قیدیوں کے کیمپوں کا دورہ کرتی تھی۔اورانہیں ہرطرح کا تعاون فراہم کرتی تھی۔مزید برآ ں ایجنسی ان شہری مہاجرین کی بھی دیکھ بھال کرتی تھی جو جنگ کے دوران بے گھر ہو چکے تھے .....انہیں مالی امدادفراہم کرتی تھی .....خوراک مہیا کرتی تھی .... سرچھیانے کی جگہاورعارضی ملازمتیں بھی مہیا کرتی تھی۔ دیگرجنگیں ....اگرچہاتنی اہم نتھیں لیکن وہ بھی کسی المبےہے کم نتھیں .... یہ جنگیں دنیا کے مختلف حصوں میں لڑی گئی تھیں .....ان تمام جنگوں میں بھی ریڈ کراس نے فعال کر دارسرانجام دیا تھا۔ایسے واقعات بھی ظہور پذیر ہوئے تھے....خوش قسمتی ہے بیدوا قعات خال خال ہی وقوع پذیر ہوئے تھے ....ہپتالوں کونشانہ بنایا گیا تھا ....زخمیوں کے ساتھ نارواسلوک کیا گیا تھا .... جنگی قیدیوں کےساتھ نارواسلوک کیا گیا تھا ....طبی عملے کےساتھ نارواسلوک کیا گیا تھا ....ادویات چوری کر لی گئی تھیں ..... یا دیگروا قعات ظہور پذیر ہوئے تھے ۔۔۔۔ان کمیٹیوں نے فوری کارروائی سرانجام دی تھی اورمعا ملے کوسلجھایا تھا۔

الگی صدی تک دنیا کے تقریباً تمام ممالک جنیوا کونشن میں شامل ہو چکے تھے جس پرنظر ثانی کی گئی اور 1916ء میں اس کواپ ٹو۔ڈیٹ کیا گیا جبکہ ہیک میں 1907ء میں اس کے قوانین کو بحری جنگ پر بھی لا گوکر دیا گیا۔

ے بیں 1907ء بیں اس سے توا بین تو بحری جنگ پر ہی لا تو رویا گیا۔ جین ہنری ڈونانٹ نے 1910ء میں 82 برس کی عمر میں وفات پائی۔اس نے جو پودانگایا تھاوہ اب ایک تناور درخت کا روپ دھار چکا تھاجود نیا بھر میں انسانیت کی خدمت سرانجام دے رہاتھا۔ سولفرینو میں اس نے سخت ترین جدوجہد سرانجام دی تھی اورا پے خواب کوحقیقت میں بدل کرر کھ دیا تھا.....اورخدا کی مہر بانی ہے وہ کا میابی ہے ہمکنار ہوا تھا۔وہ پہلی جنگ عظیم کے دوران ریڈ کراس کی گراں قدرسر گرمیاں دیکھنے کے لئے زندہ ندر ہاتھااور 1918ء تک اس کی سرگرمیوں کا دائر ہ کاروسیع ہوتے ہوئے بھی دیکھے نہ پایا تھا۔ آج کل جہاں کہیں بھی کوئی نہ کوئی سانحہ پیش آتا ہے ....ر ید کراس سب پہلے مظرعام پرآئی ہے۔ / http:// http://kitaabghar.com

و نیامیں بہت کم افرا دایسے ہوتے ہیں جوا یک شان داراور ہمیشہ قائم رہنے والی یادگاراس د نیامیں چھوڑ جاتے ہیں جیسے جین ہنری ڈونانٹ نے ایک شانداراور ہمیشہ قائم رہنے والی یاد گار چھوڑی تھی۔

🏶 کتا ہے گمر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

## کتاب گھر کی بیا ڈاکٹر برنارڈومیدانِ عمل میں کھر کی بیشکشر

اخبارات میں ابھی بھی یہ پڑھنے کوماتا ہے کہ بہترین ہاؤ سنگ اسکیموں کے باوجود بھی شہر میں گندگی اور تاریک گلیاں اور محلے دیکھنے میں آتے ہیں۔وہ لوگ جو برطانیہ کے عظیم ترین شہروں کے غریب ترین ضلع جات سے حقیقی طور پر واقف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گذشتہ چند برسوں کے دوران تنخوا ہوں میں بے بناہ اضافے کے باوجود بھی لوگ مناسب غذا .....مناسب لباس اور مناسب گرمائش کے حصول میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اگرچہ بیالک حقیقت ہے۔۔۔ایک سی ہے ہے۔۔۔لیکن دنیامیں' مغربت'' کی شدت میں از حد کمی واقع ہو چکی ہے۔ایک انتہائی تصوراتی صحف کے لئے بھی بیا بک انتہائی مشکل امر ہے کہ ایک سوبرس پیشتر کی گلیوں اور بازاروں کا تصور کرے جن میں جابجا گندگی کے ڈھیر بکھرے پڑے تھے..... نکاس آ ب کا کوئی انتظام نہ تھا.....روشنی کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ یہ یا در کھنا بھی مساوی طور پرمشکل ہے کہ پچھالوگ اپنی تمام تر زندگی کے دوران پہھی جان نہیں یاتے تھے کہ صاف کپڑے زیب تن کرنا کیسافعل تھا ۔۔۔۔ نے کپڑے تو بہت دور کی بات تھی۔ان کے نزدیک کپڑے محض چیتھڑے ہی ہوتے تھے۔ایسےلوگ اس وقت آ گ جلانے کی ضرورت محسوں کرتے تھے جب ان کے پاس رات کا کھانا تیار کرنے کیلئے تین پینس موجود ہوتے تھے اور آ گ بھی وہ ادھراُدھرے مانگ کرلاتے تھے۔وہ لوگ جوغربت کی انتہائی مجلی سطح پر تھےان میں وہ بیچ بھی شامل تھے جن کے والدین یا تو موت ے ہمکنار ہو چکے تھے یانہیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔اس امر کے کافی شواہدموجود ہیں کہ تقریباً ایک صدی پیشتر محض لندن میں ہی 30,000 بے گھر بيح موجود تھے۔ان بچوں كے لئے كيوں كچھ نەكيا گيا تھا۔ كيونكدان كے بارے ميں كوئى نہيں جانتا تھا۔... كوئى نہيں ....ان كى تعليم كى كسى كوفكر نەتھى۔ غریب محض پیجانتا تھا کہ غریب کیسے زندگی بسرکرتے تھے۔

ا کیے صدی پیشتر کے انگلتان میں ایک چیز قابل غورتھی ..... وہ کمل تقسیم تھی جس کواسرائیلی'' دوقومیں'' کہتے تھے .....صاحب ثروت اور غریب غربا.....محض چندافراد نے نظراندازی کی اس دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی جس نے ان جیےصاحب ٹروت لوگوں کوغریب غربا کی دنیا ہے الگ کررکھاتھا۔ان چندلوگوں میں ایک اہم ترین شخصیت لارڈ شافٹز بری کی تھی۔

لارڈ شافٹز بری کی عظیم کامیابیوں میں ہے ایک کامیابی ہیجی تھی کہاس نے''غریب غربا کےاسکولوں'' کی لاز وال حمایت سرانجام دی..... جہاں پرغریب اور نادار بچے شام کے وقت حاضر ہوسکیں اور رضا کارانہ طور پرخد مات سرانجام دینے والے اساتذ وانہیں لکھنااور پڑھنا سکھاسکیں۔ آپ میسوچ سکتے ہیں کہ بیاسا تذہ جوروزانہ بچول کے ساتھ باہم روابط ہوتے تھے لازی طور پران کے علم میں بیہ بات ہوگی کدان کے زرتعلیم بچوں میں سے ا کثر بچے بے گھر بھی تھے۔لیکن آپ بیرجان کر جیران ہوں گے کہان کے علم میں ایسی کوئی بات نہ تھی حتی کہ 1866ء کی ایک شام ایک بچے نے اپنے استادے پوچھا کہاسکول کاوفت ختم ہونے کے بعد کیاوہ اسکول میں قیام کرسکتا تھااور بچی کچی آگ کے نزدیک دراز ہوکررات گزارسکتا تھا۔ اس نوجوان استاد.....جوکہ بذات خودطب کا ایک طالب علم تھانے لڑے کی درخواست قبول کرنے سے انکار کردیااورا سے سمجھایا کہ اسے اپنے گھر کی راہ لینی چاہئے وگر نداس کی والدہ اس کے ہارے میں فکر مند ہوگی لیکن جب لڑکے نے اپنے استاد کو بتایا کہ اس کی مال تھی نہ ہاپ تھا جو اس کے ہارے میں فکر مند ہوتا ..... تب اس نوجوان استاد نے فوراً نیچے سے دریا فٹ کیا کہ:۔

http://kitaabghar.ແລະກຸ່ງການທາງ http://kitaabghar.com

101

"تمہارے دوست کدھر ہیں؟"

استاد کو یقین تھا کہ اگر بچے کے والدین موجود نہ تھے تو لا زماّ و وکسی نہ کسی کی سرپری میں ضرور رہتا ہوگا۔ ''میرا کوئی دوست نہیں ہےاور میرا کوئی ٹھکا نہ بھی نہیں ہے۔''

تھامس برنارڈونے یک دم بیسوچا کہ بچے جھوٹ بول رہاتھااوراس نے لڑکے سے مزید سوالات کئے اوران سے بھی اس نے بہی نتیجہ اخذ کیا کہ بچے جھوٹ بول رہاتھا:۔

''گذشتەرات تم كہاں سوئے تھے؟'' كەنن كىلىپ كەركى بىيىشكىش

لڑ کے نے جواب دیا کہ:۔

" ماركيث ك قريب واقع سفيدخاند گرجايين سوياتها"

استادنے دریافت کیا کہ:۔

"تم وہاں تک کیے جا پہنچے تھے؟"

لڑکے نے جواب دیا کہ:۔

''میری ملاقات ایک لا کے ہے ہوئی تھی وہ مجھےا پئے ساتھ وہاں پر لے گیا تھا۔''

استادنے دریافت کیا کہ:۔..http://kit

" کیاتمہارطرح اور بھی ایسے بچے موجود ہیں جن کے گھریا دوست نہیں ہیں؟"

لڑکے نے جواب دیا کہ:۔

"جى بال سر بہت سے ایسے بچے موجود ہیں"۔

لڑکاان سوالات سے خوش ہور ہاتھااور برنارڈ وسوچ رہاتھا کہ ضرور دال میں پچھکالا ہے۔وہ بیجا ننا چاہتا تھا کہ کیالڑکا واقعی جھوٹ بول رہا تھا۔لہٰڈااس نے لڑکے کے ساتھ ایک سودا کیا۔اس نے لڑکے وگر ماگرم کا ٹی کی پیشکش کی اور رات گزارنے کی جگہ کی بھی پیشکش کی۔اس کے جواب میں لڑکے نے اسے اپنے جیسے دیگر بچوں کی ان خفیہ جگہوں کے بارے میں بتایا جہاں پروہ اپنی راتیں بسر کرتے تھے۔

اس کے بعد برنارڈواس دس سالہ جم جاروس کوواپس اسکول لے آیا اور حسب وعدہ اے نہصرف کافی دلائی بلکداس کے ساتھ کچھ کھانے کے لئے بھی دلایا۔جم نے جب وہ سب کچھ ہڑپ کرلیا جواس کے سامنے کھانے کے لئے رکھا گیا تھا تب اس نے اپنے استاد کے تی ایک سوالات کے جواب دیے شروع کئے کہ کس طرح اس کی مال اسے سے جدا ہوئی اور کس طرح اس کا باپ اس سے جدا ہوا۔ اس کے علاوہ اس نے ان مصائب کی واستان بھی سنائی جن ہے وہ اس وقت تک گزر چکا تھا۔اس دوران آ دھی رات بیت چکی تھی اورلڑ کے کی رنج والم سے بھر پور داستان بھی اسپنے اختیا م کو پہنچ چکی تھی۔استاداورشا گرددونوں سردرات میں ایک مرتبہ پھر باہر نگلے۔جم اپنے استادکو پرانے کپڑوں کی ایک مارکیٹ میں لے گیا۔وہ خالی اسٹالوں ے گزرتے ہوئے اینٹوں سے بنی ہوئی ایک اونجی دیوارتک جا پہنچے جم بڑی آ سانی کے ساتھ اس دیوار پر چڑھ گیالیکن استاد بدفت اس دیوار پر چڑھ سکا۔ بالآ خروہ حجیت پر جا پہنچے تھے۔استاد نے مابعدوہ سب پچھ بیان کیا جو پچھاس نے حجیت پر دیکھا تھا:۔

د کھلی حجت پر پریشان حال لڑکوں کا ایک گروہ موجود تھا۔ وہ سب کے سب سور ہے تھے۔ میں نے ان کا شار کیا۔ان کی تعداد گیار و تھی۔ وہ کچھا ہے انداز میں پڑے سورے تھے جس طرح بہت ہے لوگوں نے کتے آگ کے سامنے بیٹھے ہوئے و کھے ہوں گے۔ سردی سے بیخے کیلئے کچھ بیچہ اپس میں جڑے پڑے تصاور کچھیلیحدہ علیحدہ پڑے سورے تھے۔ انہوں نے کیڑوں کے نام پرچیتھڑے پہن رکھے تھے۔ان میں ایک لڑ کا بڑی عمر کا حامل تھا۔اس کی عمر 18 برس کے قریب تھی کیکن ویگر بچی مختلف عمروں کے حامل ہے .... میرا خیال ہے کہان کی عمریں 9اور 14 برس کے درمیان تھیں۔ ''اس دوران با دلوں کی اوٹ ہے جا ندنمودار ہو چکا تھا۔اوراس کی روشنی ان بچوں کے چبروں پر پڑر ہی تھی اور میں نے ان کے چہروں سے میکنے والے رنج والم سے بیا نداز ہ لگالیا تھا کہ وہ بچے واقعی بے گھر تھے اور مصیبت کے مارے تھے۔ ایسا و کھائی دیتا تھا جیسے خدائے میرے اور ان کے درمیان پڑے پردے کو ہٹا دیا ہو....اس پردے کوجس کے پیچھے ان بچوں کے مصائب اوررنج والم چھیا ہوا تھا''۔

جول ہی نوجوان برنارڈ وان سوئے ہوئے بچوں میں کھویا ہوا تھااس دوران جاروس جواس کے پاس کھڑا تھااس نے بیپیش کش کیا کہ کیا وہ ان بچوں کو جگادے۔لیکن برنار ڈونے اے ایسا کرنے ہے منع کر دیا۔اس کمیے وہ ان بچوں کی کوئی مدنہیں کرسکتا تھا۔اے وقت درکارتھا تا کہ وہ ان بچوں کی بہبود کیلئے کوئی نہ کوئی منصوبہ زیرغورلا سکے۔ فی الحال و محض جم سے نیٹ سکتا تھا۔

لہذاوہ جم کوایے ساتھ واپس لے آیا تا کہ وہ باقی ماندہ رات اس کے اپنے کمرے میں گزار سکے اور اگلے روز اس نے اس اڑ کے کی رہائش کا بندوبست کردیا۔ کچھہی دنول بعداس نے ان لڑکوں کی رہائش کا بندوبست بھی کردیا جنہیں وہ جم کی رہنمائی میں اس رات جیت پر پڑے دیکھ چکا تھا۔ کیکن ابھی تک اس کے ذہن میں'' برنارڈ وھومز'' جیسا خیال نہیں آیا تھا۔وہ ہنوز طب کا ایک طالب علم تھا۔وہ تمام تر دن کے دوران لندن ے ہپتال میں مطالعہ سرانجام دیتا تھااورا ہے فاضل اوقات میں ان مصائب زدہ بچوں کی پچھے ندہتے کرسکتا تھا۔ پچھ عرصہ پیشتر اس کی میہ ِ خواہش بھی .....اوراب بھی اس کی بیخواہش برقر ارتھی ....۔ کہ وہ بطور طبی مشنری چین جائے۔اس نے ابھی تک بینیں سوچا تھا کہ اس مصیبت کے http://kitaabghar.com

۔ مارے بچوں کا کیا ہے گاجب اس کی تعلیم وتربیت مکمل ہوجائے گی اوروہ چین روانہ ہوجائے گا۔اس دوران وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی توجہ مصیبت کے مارے ان بچوں کی جانب مبذول کروانا چاہتا تھا اورا گلے چند ہفتوں کے دوران دووا قعات وقوع پذیر ہوئے جس نے اسے دوالی چیزیں دیں جن کی اس کو حصول مقصد کے لئے از حد ضرورت تھی:۔

ان بچول کے مصائب امیر آ دمیوں کے علم میں لانا

🖈 غريبون كااعتاد حاصل كرنا

حچت پرسوتے دیکھے چکاتھا۔ ان تھائق کو جان کرسامعین جیران رہ گےا گرچانہوں نے آئی جرات کا مظاہرہ نہ کیا کہ وہ آ گے بڑھتے اورا پنامشتر کہ تعاون پیش کرتے لیکن ان میں سے ایک فردمنظر پر آیا اور اس نے اپنے تعاون کی پیش کش کی۔ یہ ایک لڑکتھی۔وہ دیگر سامعین کی مانند بہترین لباس میں ملبوس نہتی لیکن وہ غربت کی ماری ہوئی بھی نہتھی۔ جم اور دیگر بچوں کے ساتھ اگر اس کا موازنہ کیا جاتا تو اس کا پلہ بھاری تھا۔وہ ایک ملازمت پیشے لڑکتھی۔اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیٹ دیا۔ یہ پیکٹ اس نے تو جو ان طب کے طالب علم کوتھا دیا۔اس نے اس طالب علم کو بتایا کہ اس میں پچھے رقم تھی جو اس نے مشنری فنڈ کیلئے جمع کی تھی۔اس نے کہا کہ:۔

"جب میں نے آپ کی بات بن تومیں نے محسوں کیا کہ مجھے بیر قم آپ کودین چاہئے تا کہ آپ اسے غریب بچوں پرخرچ کر سکیں"

یہ پہلا چندہ تھاجوا ہے اس مقصد کے لئے عطا کیا گیا تھا۔اس پر بیامرواضح ہو چکا تھا کہ وہ اپنے کام کومزید آ گے بڑھا سکتا تھا۔ لوگوں کا اعتاد حاصل کرنا اسے مہنگا پڑا تھا۔اس نے مشنری کے جوکام اپنے ذمہ لگار کھے تھے ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا جس دن اسے غریب غربا کے اسکول میں پڑھانا نہیں ہوتا تھا اس دن وہ بائبل فروخت کرتا تھا اور ایسے مقامات پر اور ایسے گا کھوں کے ہاتھ بائبل فروخت کرتا تھا جن سے بیتو تع نہیں کی جاسکتی تھی کہ وہ اس امر کی جانب راغب ہوں گے ۔۔۔۔مثلاً شراب خانوں وغیرہ میں ۔۔۔۔ایسے ہی ایک موقع پر اس نے ایک www.iqbalkalmati.blogspot.com عظيم مجنات 100 / 506

' شراب خانے کا رخ کیا جس میں نو جوان لڑکوں اورلڑ کیوں کا ایک ججوم تھا جوشور شرابہ کر رہے تھے۔ان کی توجہ حاصل کرنے کی خاطر وہ ایک میز پر چڑھ گیا جو کمرے کے وسط میں رکھی تھی اور آ واز لگانے لگا کہ:۔

ی اور آ واز لگائے لگا کہ:۔ دونتی انجیل کی قیمت ایک پینی جبکہ پرانی اورنگ انجیل دونوں کی قیمت تین پینی''

نو جوانوں کے بچوم نے اس خلل اندازی کو گوارانہ کیا اوراے اس کے کام ہے روکنے کی کوشش کی۔اس نے بھی مزاحت سرانجام دی۔ لہٰذا نوجوا نوں نے اس سے خلاصی حاصل کرنے کی غرض سے اس میز کوالٹ دیا جس پروہ کھڑا تھا۔اب صورت حال بیھی کہوہ فرش پر پڑا تھااور میز اس کے اوپر پڑی تھی اور پچھنو جوان اس میز پرچڑھ گئے اور رقص کرنے لگے۔اس شراب خانے کے مالک نے پولیس بلوا لی تھی اور پولیس نے برنارڈ و کی نوجوانوں سے خلاصی کروائی اوراہے اس کے گھر بھیج ویااورنو جوانوں کے سرغنہ کو گرفتار کرلیا۔ برنارڈ و کی دوپسلیاں ٹوٹ چکی تھیں اورا ہے روبصحت ہونے میں چھماہ لگے تھے۔لیکن جب پولیس نے اس ہے دریافت کیا کہ کیا وہ مقدمہ درج کروانے کا ارادہ رکھتا تھا تو اس نے بیہ کہتے ہوئے ان کے خلاف مقدمہ درج کروانے سے اٹکارکر دیا کہ:۔

" میں بذات خود مداخلت کا مرتکب ہوا تھااور میں نے بیسب کچھا پی صوابدید کے تحت کیا تھا"۔ جب بہ جواب ان نوجوان کے علم میں آیا تو وہ از حدیثیمان ہوئے اوراس سے اظہار بمدردی کیا۔ برنارڈونے مابعد تحریر کیا کہ:۔ " مجھے یقین تھا کہاس واقعہ کی بدولت مجھ پرمشر تی لندن کے اس حصے کے مزید دروازے کھلیں گے اور مجھے اس قماش کے حامل لڑکوں اورلڑ کیوں پراٹر انداز ہونے کے عظیم مواقع میسرآ ئیں گے .....ایسے مواقع جو مجھےان نو جوانوں کوسال ہاسال تعلیم وزبیت دیے ہے میں میسرندآ سکتے تھے۔"

اس نے مشنری کے اجلاس کے دوران جو پچھا ہے خطاب میں بیان کیا تھااس کی خبر لارڈ شافٹرز بری تک بھی پہنچ چکی تھی۔ لہٰذااس نے برنار ڈوکو کھانے پر مدعوکیا تا کہاس معاملے میں اس سے مزید معلومات حاصل کر سکے اور اس رات کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بید دونوں افرا داور لاتعدا دریگرا فراد جوکھانے پر مدعو تھے ایک چھوٹے ہے جلوس کی شکل میں ہلنگز گیٹ کی جانب روانہ ہوئے۔وہ صندوقوں کے ایک بہت بڑھے ڈھیر کی جانب برسے جے تریال ہے و ھانیا گیا تھااور صاف ظاہر تھا کہ لارڈ شافٹر بری اوراس کے دوست اس امرے نا آشنا تھے۔ کہ تریال کے اندران صندوتوں علاوہ اور کیا کچھموجود فقالیکن برنارڈ و جانتا تا کہاس تریال کے اندراور کیا کچھموجود تھا۔اس نے تریال کے اندرا پناہاتھ ڈالا اورایک چھوٹے سے بیچے کو باہر تھینچے لایا جس نے احتجاج کرنا شروع کر دیا کہ وہ کسی کوکوئی نقصان نہیں پہنچار ہاتھا۔ برنارڈو نے اسے یقین ولایا کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے گی اوراہ جے پینس دیے تا کہ وہ اس تریال کے اندرسوئے ہوئے دیگر بچوں کوبھی برآ مدکرے۔اس لڑکے کا نام ارچن تھا۔تھوڑی ہی در میں اس نے تریال ہے 73 بچوں کو برآ مدکیا جو نیندے مخورآ تکھوں سے لارڈ شافٹز بری کو دیکھ رہے اور بیسوچ رہے تھے کہ نہ جانے وہ انہیں کس قتم کی سزا سے نوازے گا۔

لارڈ شافٹز بری نے آنسوؤں ہے لبریز آنکھوں کے ساتھ ان بچوں کی جانب دیکھااور کہا کہ:۔

#### "مام لندن كوان بچول كے مصائب كى خبر ہونى چاہيے"

اس کے بعدوہ ان تمام بچوں کوایک نزد کی کافی شاپ میں لے گیا جس کے بارے میں برنارڈ وجانتا تھااور گرما گرم کافی ہے ان بچوں کی

اس کے بعد برنارڈ وکواس عظیم شخصیت کا تعاون بھی حاصل ہو گیا۔لیکن ابھی اے دیگرلوگوں کے علم میں بیرتھا کُق لانے کے لئے بہت کچھ سرانجام دینا تھااورعطیات بھی اکٹھے کرنے تھے۔اس نے ایک مذہبی رسالے میں ایک آ رٹکل تحریر کیااوراس آ رٹکل کے جواب میں اے 90 پونڈ کے عطیات وصول ہوئے۔اس عطیے سے وہ اس قابل ہوا کہ غریب غربا بچوں کے اسکول کے لئے ایک کمرہ کرائے پر لے سکے جو پہلے سے زیر استعال کمرے سے قدرے برا ہواور مابعداس نے کئی ایک چھوٹے چھوٹے مکانات بھی کرایے پر حاصل کئے جواس اسکول کے بالمقابل واقع تھے۔ ان مکانات میں اس نے کئی ایک کلاسوں کا اجراء کیا۔اس نے بچوں کوتعلیم وتربیت کے ساتھ دستگاری کی تعلیم فراہم کرنے کا بندوبست بھی کیا اور عدائی عقد سرکی تعلیم وترست کی فراہمی کا بھی ہندوبست کیا۔وہ اسے عیسائی عقیدے کی تعلیم وزبیت کی فراہمی کا بھی بندوبست کیا۔وہ اے

#### "ايسك اينذكم سنِ مشن"

کے نام ہے بکارتا تھا۔ ابھی وہ ان مفلس اور مختاج بچوں کے لئے گھر کے بارے میں سوچنے ہے کوسوں دور تھااوراس نے اس کار خیر کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کرنے کے بارے میں بھی بھی نہ سوچا تھا۔

وہ ہنوزا ہے آپ ومحض طب کا ایک طالب علم تصور کرتا تھا۔ جو دیارغیر میں مشنری کا کام سرانجام دینے کی تربیت حاصل کرر ہاتھا۔ ایک روزا ہے ایک شخص کا خط موصول ہوا جس کا نام سموئیل اسمتھ تھا۔اس شخص نے اپنے خط میں پتح ریر کیا تھا کہ اگروہ چین روانہ ہونے کا ارا دہ ترک کردے ۔۔۔۔۔کم از کم وقتی طور پر ہی ترک کردے ۔۔۔۔۔اوران مفلس اورمختاج بچوں کی فلاح وبہبود کی جانب اپنی تمام تر توجہ مرکوز کروائے رکھے۔ اوراس كے مرچھيانے كے لئے ايك مكان كابندوبست كرے تووہ اسے 1,000 پونڈ عطيے كے طور پردے سكتا تھابرنارڈونے مابعد تحرير كيا كه:۔ د د کم از کم دس روز تک میں نے اس خط کے نفس مضمون کواپنے سینے میں دفن رکھا.....اپنے سینے میں چھپائے رکھا.....میں نے اس بارے میں کسی کو پچھے نہ بتایا ....اب میں نے دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا ..... چین یامشرقی لندن' دوبرس بعد .....جم جاروس سے ملنے کے جاربرس بعد ..... برنارڈ و نے مفلس اور محتاج بچوں کے لئے اپنا پہلا گھر کھولا۔

#### کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی پیشکشنہ سویز کی تغیرتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

یه پهلاموقع تھا..... تاریخ کا پہلاموقع جبکه مسلمانوں اورعیسائیوں کی مذہبی سروس مشتر که طور پرمنعقد کی جارہی تھی ..... دس برس قبل پورٹ سیدریت کی محض ایک پڑی تھی .....ایک بندرگاہ کےعلاوہ ویئر ہاؤس اور فیکٹریاں بھی موجود تھیں .....اوران کے درمیان نائٹ کلبیں .....اور كسينو وغيره بهىموجود تنهيه

اس مقام پر دنیا کے قطیم ترین حکمران نہرسویز کے افتتاح کی تقریب میں شرکت کرنے کے لئے موجود تھے .... بلکہ ایوجن ..... آسٹریا کا شهنشاه.... پرشیا کا ولی عهد.... بالینڈ کاشنراده....اور تمام تر پورپ کی معروف شخصیات بھی موجود تھیں ہے http://kitaab ساحل پر خیمےنصب تنے ....عیسائی اورمسلمان خداہے دعا گوتھے کہوہ ان پراپنار حم فرمائے۔

اگرچہ وائسرائے اساعیل عملی طور پر دیوالیہ ہو چکا تھا لیکن اس نے اس تقریب کے اہتمام میں کوئی کسرا ٹھانہ رکھی تھی۔

لیسپر کے لئے بیافتح کی گھڑی تھی۔اس کی عمر 65 برس تھی اور گذشتہ بندرہ برسول ہے .... جب سے اساعیل کے چھانے نہرسویز کی تعمیر کی و مدداری سونی تھی ....اس نے اس خواب کوحقیقت میں بدلنے کے لئے بہت مشکلات کا سامنا کیا تھا۔اب بیظیم شاہ کارمکمل ہو چکا تھا۔اس نے پورٹ سیدتا نہرسویزان جہازوں کی اس قطار کی سربراہی سرانجام دین تھی جنہوں نے پہلی مرتبہ نہرسویز ہے گزرنا تھا۔ بیسربراہی اس نے شہنشاہ کی کشتی میں سوار ہوکر سرانجام دین تھی جس کا نام ایل۔ایگل تھا۔

17 نومبر کوایل۔ایگل پورٹ سید میں آ ہستہ آ ہستہ رواں دوال تھی۔ نہر سویز کی تغییر کے تمام تر برسوں کے دوران ایوجن نے لیسپز کی بے پناہ حمائت جاری رکھی تھی جواس کی والدہ کی جانب ہے اس کا دور دراز کا رشتے دار تھاا در دنیا کی نظریں اِن جہاز وں کےاس قافلے پر لگی ہو کی تھی اور فرانس کا وقار داؤپرلگاہوا تھا۔وہ اچا تک شک وشبہات میں مبتلا ہو چکی تھی ۔۔۔۔ کہیں کوئی سانحہ ندپیش آ جائے؟ دوپہر کے کھانے کے بعدوہ اپنے کیبن میں بند ہوچکتھی....اس کے کیبن کے دروازے کے باہر ہے لیسپز نے اس کی سسکیوں کی آ وازیں پن تھیں۔اس نے بعد میں بتایا کہ:۔ "نیفرانس کی حب الوطنی تھی جواس کے ول کی گہرائیوں سے الدر ہی تھی"

امل ۔ایگل بخو بی اور بحفاظت اساعیلیہ پہنچ چکی تھی ..... ہزاروں افراد تالیاں پیٹ رہے تھے.....اس مقام پر وائسرائے نے اس تقریب کے لئے ایک محل تغییر کروایا تھااور قصبے کے باہر 25,000عرب بھی موجود تھے۔

ستین روز بعد جهاز وں کی ایک قطار نهرسویز کی جانب برهی ..... پیمقام کسی دور میں ایک غیراہم ویبهات تھالیکن اب اس کی تقذیر بدل بچکی تھی اور شاہی کشتی ایل ۔ایگل کے کپتان نے مابعدا پنی لاگ۔ بک میں اپنے تاثر ات قلمبند کئے اور لیسپنر اور ملکہ نے بھی اس پر وستخط ثبت کئے۔

جہاں پر جنگ اور جلاوطنی اس کی منتظر تھی کیسپز جو کہ عمر رسیدہ رنڈ واقفا ....اس نے ایک نوجوان لڑکی سے شادی رحیا کی تھی (اس شادی سے اس کے ہاں 12 بچوں نے جنم لیا تھا).....وہ اپنے دن مبارک بادول کی ٹیلی گراموں کو پڑھنے میں گزارتا تھا۔ یہ ٹیلی گرامیں اے دنیا بھرہے وصول ہور ہی تخییں .....وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی جدو جہد .....ان تھک جدو جہد کے برسوں پر بھی اپنی نظر دہرا تار ہتا تھا۔ Attp://kita a بطورایک نوجوان ..... جوش ٔ جذبے اور ولولے کا حامل ..... ذہین اور جفاکشن .....اس نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے باپ جیسا پیشه بی اپنایا تھا۔۔۔۔اس نے فرانسیسی کونسلرسروں میں خدمات سرانجام دی تھیں ۔۔۔۔۔ 1830ء میں وہ النیگزینڈریا میں وائس کونسل تھا کہ نہر سویز کامنصوبہ ....اس منصوبے کی تجویز نپولین کے ماہرین نے 30 برس قبل پیش کی تھی ....اس کوسونپ ویا گیا۔لیسپز ایک تصوراتی و ہن کا حامل تھا۔ فی الحال نهرسویز کامنصوبه ایک قابل عمل منصوبه دکھا گی نه دیتا تھا مگرقسمت لیسپز کے منتقبل کی کامیابی کی بنیا در کھر ہی تھی۔وہ ایک انجینئر نه تھااور نہ ہی ایک سرمایہ کارتھا۔۔۔۔لیکن اس کا ایک دوست موجودتھا۔۔۔۔ بیددوست وائسرائے محمطی کا تیرہ برس کا بیٹاتھا۔ برسوں بعدیمی نوجوان تخت

کار ہائے نمایاں اپنے اختیام کو پہنچ چکا تھا۔ جہاز نہرسویز کے راہتے شال کی جانب محوسفر ہو چکے تتھے۔ملکہ بھی واپس فرانس روانہ ہو چکی تھی

1849ء تک کیسپز اپنے کیریئر سے وابستہ رہا مگر مابعد وہ مستعفی ہو گیا۔اس کے بعد پانچے برس تک نہرسویز کامنصوبہاس کے ذہن میں گردش كرتار ہا۔ تب1854ء میں مصركا آخرى وائسرائے بھى موت ہے جمكنار ہوا تب محرسید نے تخت سنجال لیا۔

لیسپز نے فوراً مصرروانہ ہونے کی تیاری شروع کر دی تا کہاہے دوست کو بنفس نفیس مبارک باد پیش کر سکے۔اس نے محرسیدے میہ رعائت بھی حاصل کر لی کہوہ ایک بین الاقوامی کمپنی تشکیل دے گاجونبرسویز کی تغییر کا کام سرانجام دے گی۔

اس کے بعدلیسپز نے جوش جذبےاورولو لے کے ساتھ کام کا آغاز کیا۔وہ بخو بی جانتاتھا کہاس کی راہ میں مالی اور سیاس رکاوٹیس آئیں گی۔ پہلےاس نے منصوبے کے فنی پہلوگوز برغور رکھا۔اس نے اس سے بیشتر اس طرز کےان منصوبوں کوز برغور رکھاجو پایٹیجیل کو پہنچ بچکے تتھاوراس نتیج پر پہنچا کہ نہرسویز کامنصوبہ ایک قابل عمل منصوبہ تھا۔لیکن کیاماہرین اس کےساتھ اتفاق کریں گے؟

سال کے اختتام سے قبل کیسپز سروے سرانجام دینے میں مصروف تھا۔ وائسرائے نے اسے تین فرانسیسی انجینئر مستعار دیے تھے..... اس کےعلاوہ اس کے پاس 60اونٹ بھی تھے۔ان میں تین اونٹوں پر پانی لا دا ہوا تھا۔ دوماہ بعد بالآ خرفیطے کی گھڑی آن پیچی تھی۔اور یہ فیصلہ کیا گیا تفا كەنېر كى تغمىرمكن تقى۔

اس کے بعد پہلی سیاس رکاوٹ منظر عام پر آئی۔ ترکی کےسلطان سے اس منصوبے کی منظوری درکارتھی کیونکہ مصراس کی برائے نام فرمال روائی میں تھااور برطانوی سفیرنے ترکی کے سلطان پر بے پناہ دباؤ ڈالاتھا کہ وہ اس منظوری کوعطا کرنے سے انکارکر دے۔ برطانیہ کے سفیر کا نام http://kitaabghar.com لارڈ شائ فورڈریڈ کلف تھا۔لہذالیسپز فوراًانگستان روانہ ہوا۔

لندن میں اس نے حکام سے بات چیت کی .....اس سلسلے میں کئی ایک اعتراضات اٹھائے گئے ..... بیاعتراض بھی شامل تھا کہ

تشين ہوا تھا۔

۔ ' ہندوستان کی جانب نیامخضرراستہ برطانیہ کے مخالفین کے زیرا ٹربھی آ سکتا تھا۔ تین برس تک بیہ معاملہ زیرالتوار ہا۔اس دوران کیسپز نے اپنی توجہ بڑے مسئلے کی جانب میڈول کروائے رکھی .....ترکی کے سلطان کی منظوری کے بغیر بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی توجہ میڈول کروانا ناممکن تھااور یہ بھی ممکن تھا کہ سید بھی اپنی عطا کر دہ رعائت واپس لے لیتا۔اب ہرا یک چیز برطانیہ پرانحصار کرتی وکھائی دیتی تھی لیکن برطانیہ کا نکته نظر کس طرح تبدیل http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

برطانیه اپنا نکته نظر تبدیل کرتے نظر نہیں آتا تھالبذالیسپز نے انگریزعوام کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی۔اس نے لیکچرٹورسرانجام دیے۔۔۔۔کاروباری افراد کےساتھ انٹرویوسرانجام دیےاور ہروہ پرا پیگنڈا کیا جووہ کرسکتا تھا۔لمحہ بہلمحہوہ کامیابی کی جانب بڑھ رہاتھا۔ بہت سے لوگوں نے اس منصوبے میں دلچین کا ظہار کیا تھا۔اس کے بعدلیسپز نے ترکی کےسلطان کےساتھ زبانی معاہدہ کیا۔اس کےعلاوہ اس نے سیدے اینے لئے اورا پی کمپنی کے لئے مزیداختیارات حاصل کئے۔

اس منصوبے کے لئے 200 ملین کا سرمایہ در کارتھا۔اتنا کثیر سرمایہ اکٹھا کرنا ایک مشکل امرتھا۔فرانس میں حصص بخو بی فروخت ہو چکے تے جبکہ 85,000 حصص برطانیہ ..... آسٹریا .....روس اورامریکہ کیلئے مخصوص تھے جو کدان ممالک میں فروخت نہ ہو سکے تھے۔

25اپریل 1859ء کو پورٹ سید کے قریب کام کا آغاز ہوا۔ برطانوی حکومت مخالفت پر کمر بستے تھی۔فرانسیبی خاموش تھے۔سلطان بھی تغیراتی کام کوغیرقانونی قراردے رہاتھا۔ سیدنے بھی لیسپز کی قانونی حیثیت ختم کردی....اس کے پراجیک ادراس کی کمپنی کی قانونی حیثیت بھی ختم کردی ار چند ہفتوں بعدوہ بیرمطالبہ کررہاتھا کہتمام ترتقمیراتی کام بند کردیا جائے۔

، درحقیقت اس نهر کا پورامنصو به خطرے کا شکار تھااوراس وقت تک پاید بھیل کو نہ پننچ سکتا تھا جب تک حکومت فرانس اس منصوبے کی پشت . پناہی نہ کرتی۔اس موقع پرلیسپز کی ملکہ ایجوجن کے ساتھ رشتے داری معاون ثابت ہوسکتی تھی۔اس نے ملکہ سے درخواست کی کہ وہ نپولین کو قائل کرے۔کئی اور وجو ہات بھی موجود تھیں جن کی بنا پر بالآ خرفرانس کواپنی پالیسی تبدیل کرنی پڑی۔لبذا سید پر دباؤ بڑھ چکا تھا اورجلد ہی اس نے ہزاروں کی تعداد میں اپنے فلاحین (مصری دیہاتی یا کاشت کار) نہر کے کام پر جبری مز دوروں کے طور پر لگادیے لیسپنر اوراس کے ماہرین بھی روبہ عمل ہوگئے اورلیسپز اپنے کام کی راہ میں جائل رکاوٹیس دور کرنے کے عمل میں بھی برابر شریک رہا۔ http://kitaabgh

1862ء تک نہر کی کھدائی کا تقریباً نصف کام ممل ہو چکا تھا کہ سیدوفات یا گیا۔اس کا بھتیجاا ساعیل بطور وائسرائے اس کا جانشین بنا۔ اس دوران سیای نشیب وفراز بھی آتے رہے لیکن کیسپز اپنے کام میں ڈٹار ہا۔ 1866ء میں کیسپز نے کہاتھا کہ:۔

'' ہم اس قدر توت اور تو انائی کے ساتھ اپنے کام کی سرانجام دہی میں مصروف رہے کہ تغییر اتی تاریخ میں اس کی مثال نہیں

نہر کی کھدائی کے کام کیلئے ساٹھ ایسی مشینیں روبے مل تھی جوخصوصی طور پراس کام کے لئے ڈیزائن کی گئی تھیں۔وہ ایک ماہ میں 20لا کھ کعب فٹ ریت کی کھدائی سرانجام دیتی تھیں۔ به تمام تر کام بهترین انتظامی صلاحیتوں کا متقاضی تھا بالحضوص اس وفت جب کہ غیرملکی کاریگر بھی اس کام پر لگائے گئے تھے .....اوراس منصوبے کی لاگت بھی بے تحاشیتھی ....اس کی لاگت اس کی تخمینه کر دہ لاگت ہے دوگئی ہے بھی زائد ہو چکی تھی .

کام کی پھیل تک مزید کئی غیر معمولی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑا تھا اور کام بخو بی یا پیٹھیل تک پہنچ چکا تھا۔ نہر کے افتتاح کے لئے دعوت نائے تقسیم کئے جانچکے تھے۔ ماہ تمبرشروع ہو چکا تھااورا ساعیل پانچ صد باور چی اورا یک ہزارخادم یورپ سے اکٹھے کرنے میں مصروف تھا تا کہ اس کے مہمانوں کی آؤ بھگت کرسکیں۔ تب افتتاح سے بندرہ روزقبل ایک اورمسئلہ آن پڑا۔۔۔۔شلوفہ کے علاقے میں ایک مخفی چٹان کاعلم ہوا۔۔۔۔ یہ چٹان جہاز وں کی گزرگاہ کوغیر محفوظ بناسکتی تھی لیسپز اوراساعیل کا بُراحال تھا۔ دونوں بھا گم بھاگ موقع پر جا پہنچے لیسپز کا مطالبہ تھا کہ کثیر تعداد میں گن یاؤڈرقا ہرہ ہے منگوایا جائے تا کہ اس چٹان کواڑایا جاسکے اور ناکامی کی صورت میں اپنے آپ کواڑایا جاسکے لیکن بالآخر چٹان ککڑے کرتے ہوئے اڑا دی گئی اور 19 نومبر کوفر دی نندڈی لیسپز کی آئکھوں میں خوشی کے آنسو تیررہے تھے۔

نہرسویز فرانس کی ایک غیر معمولی کامیا بی تھی اوراس کامیا بی میں واحد فرانسیسی ہاتھ تھا جس نے کامیا بی گی راہ میں حائل ہرر کاوے دور کی تھی۔اس نہر کی تعمیر ہے بنی نوع انسان کو بہت ہے سہولتیں میسر آئیں اور سفر کے رائے مختصر ہوگئے۔



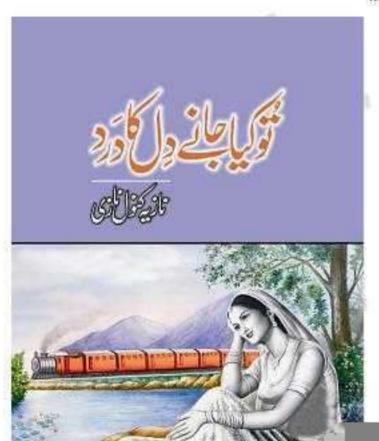

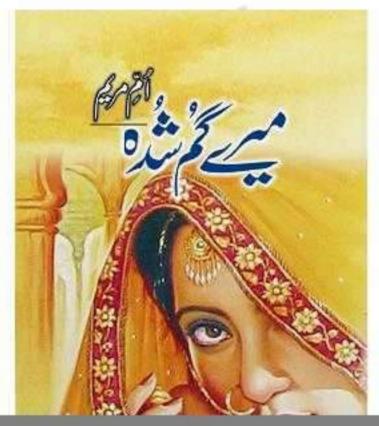

# کا کے کی سارک نامی بحری جہاز کی داستان

ساحل کے جس مقام پر'' ٹام کا کافی ہاؤس'' تھا وہاں پر چائے کی فروخت کیلئے ایک ڈیوکھل چکا تھااورملکہ این کے دور میں یہاں پر ایک ناياباورفيشنا يبل مشروب فروخت ہوتا تھا جس کی قیمت ہیں تاتمیں شانگ ہوتی تھی ۔فیشن ایبل خواتین میسرزٹوننگ ہاؤس میں جائنہ کے چھوٹے چھوٹے پیالوں میں اس مشروب سےلطف اندوز ہوتی تھیں ۔ جائے سے بھی اہل ثروت حضرات ہی لطف اندوز ہوتے تھے .....ان میں خوش وضع .....فیشن ایبل اوردولت مند تا جرشامل تھے۔

تھی۔اس کمپنی کے جہاز سبک رفتار تھے اور سال میں محض ایک چکر ہی لگاتے تھے۔ان کا نام'' حیائے کے جہاز''تھا۔

1832ء میں میمپنی اپنی تجارتی اجارہ داری کھو بیٹھی اور یہ تجارت ہراس کمپنی کے لئے کھل چکی تھی جس کے پاس مناسب جہاز تھے۔اس کے نتیج میں لمے لمبے بحری جہاز بنائے گئے جو کہ انسانی وست کاری کا منہ بولٹا نمونہ تھے۔اگر چہان جہاز وں کو'' تیز روجہاز'' کا نام دیا گیا تھا۔ بیہ ایک مقبول نام تھا گرایک فنی نام ندتھا۔ بنیادی طور پر بینام اس جہاز کے لئے مناسب تھاجو تیز تر رفتار کے لئے بنایا گیا ہو۔اگر چہ بیعضر بھی اہم تھا الیکن دیگرعناصر بھی زرغورر کھنے چاہئیں تھے۔ الکن دیگرعناصر بھی زرغورر کھنے چاہئیں تھے۔

بہرکیف ایک تیزروجہاز ایک بہتر جہازتھا۔اس کا ڈیز ائن اوراس کی تقبیران اسباق کے نتیجے کے طور پر منظرعام پر آئی تھی جو کا میابیوں اور نا کامیوں ہے سیکھے گئے تھے۔

وائنہ چائے کے بیزتیز روجہاز''سمندر کی نفیس لیڈیز'' کے نام سے پکارے جانے لگے۔ بیہ جہاز خوبصورتی اور کارکروگی دونوں کے اعتبار ے معیاری تھے....ایسے معیاری جہاز دوبارہ دیکھنے میں نہ آئے تھے۔اس تتم کے پہلے جہاز امریکن تھے..... بیڈنلڈمیکی کے ذہن کی پیداوار تھے۔ وہ تیز روجہاز بنانے میں مشہورتھا۔اس نے 33 برس کی عمر میں جہاز ڈیز ائن کرنا شروع کردیے تصاورشہرت کمائی تھی۔اس کے تیز روجہاز جائند کی جائے کی تجارت پرجلد ہی اپنی گرفت مضبوط کر چکے تھے اور برطانیہ کے پاس ہنوز وہی پرانے ست رفتار جہاز تھے۔اب برطانیہ کے سامنے دوہی رائے تھے.....وہ بھی ایسے ہی جہاز تیار کروے جو برق رفتار ہوں یا پھر تجارت ہے دست برداری اختیار کرے۔اس کی شپ یارؤ میں گہما گہمی دیکھنے میں آئی اور آرڈروں کی بھر مار ہوگئی اور 1860ء تک اس کے بحری جہاز بھی اس قدر بہترین تھے جس قدرد نیا کے دیگر جہاز بہترین تھے۔

ان میں سے پچھ جہازوں کے نام آج بھی زندہ ہیں۔مثلاً ایریل ..... ٹی پنگ سیرا کا ..... فائیری کراس ..... ٹائے ٹانہ وغیرہ۔وغیرہ۔ ان میں سب ہے مشہور "کٹی سارک" تھا۔

'' کتی سارک' نامی بحری جہاز اس لئے ڈیزائن کیا گیا تھا اور بنایا گیا تھا تا کہ'' تھرموپائل' نامی جہاز کا مقابلہ کیا جا سکے جو 7 نومبر 1868ء کوعازم سفر ہوا تھااور لیز ڈے ملبورن 62 دن کی ریکارڈ مدت میں پہنچا تھا۔ یہاں سامان اتارنے کے بعدوہ کوئلہ لے کر نیوکیسل ..... نیو ساؤتھ ویلز تاشنگھائی روانہ ہوا۔۔۔۔28 دن پرمحیط سفر۔۔۔۔اس نے ایک اور ریکارڈ قائم کیا۔اس کے بعدوہ چائے لےکرپا گوڈاا نیکورج سے روانہ ہوا اور 91روز کے اندرا ندرانگلتان واپس پہنچ گیا ۔۔۔۔اس نے ایک اور ریکارڈ قائم کیا۔ http://kitaabghar.co

اس جہاز کی کامیابیوں نے کیمیٹن جان ولس .....لندن کا ایک مشہورشپ ماسٹر۔ما لک .....جو که ''اولڈوائٹ ہیٹ' کے نام ہے بھی جانا جا تا تقا.....اس کویتر کیک میسر آئی که وه ایک ایساجهاز بنائے جواس جہاز کے ریکارڈ کو بھی تو ڑ ڈالے۔للبذاکٹی سارک' نامی بحری جہاز وجود میں آیا۔ اس کاوزن 963 ثن تھا۔اس جہاز کی تعمیر ڈمبرٹن کی اسکاٹ اورکنٹن ایک غیرمعروف یارڈ میں سرانجام دی گئے تھی ۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ولس کا جہاز کی کاملیت پراصراراوراس کی بار بار دہنی تبدیلیوں کی وجہ ہے فرم دیوالیہ ہوگئے تھی اوراس فرم نے اس کے بعد کوئی جہاز نہ بنایا تھا۔

ان دنوں بحری جہاز بہترین ناموں کے حامل تھے۔مثلاً ہیرلڈ آف دی ڈان' .....کریسٹ آف دی دیو ....سمندروں کا حکمران وغیرہ۔ وغیرہ .....اس وقت اس جہاز کا نام'' کٹی سارک' ایک عجیب وغریب نام دکھائی دیتا تھا۔ بینام برنز کی ایک نظم سے لیا گیا تھا۔اس نظم کا وہ مصرعہ کچھ

۔ سے ہے۔ جب بھی تم مدنوش کروگے تم اس جانب راغب ہوگے یا'' کی سارک' تنہارے ذہن میں گردش کرےگا۔ کی سارک ..... یا مختصری شرٹ .....وہ شرٹ تھی جونو جوان دوشیز ہ نینی نے پہن رکھی تھی .....جس کا پیچھا ٹام اوشانٹر کرر ہاتھا جواس نظم کا

ليكن جهازكوبينام كيون ديا گياتها؟

اس بارے میں پچھ بھی معلوم نہ ہوسکا تھا۔ حتیٰ کہ ولس نے بھی اس سلسلے میں پچھے نہ بتایا تھا۔

جب یہ جہاز تیار ہو گیا تب 15 فروری 1870ء کو بیلندن سے عازم سفر ہوا۔اس کے سفر کا آغاز زیادہ خوشگوار نہ تھااوراس جہاز کا کپتان جارج موڈی جلد ہی پریشانی کاشکار ہوگیا۔اس نے اس جہاز سے کافی زیادہ تو قعات وابستہ کررکھی تھیں کیکن ہواساز گارنہ تھی جس کی وجہ سے جہاز کی ر فنار کم رہی تھی۔اس کےعلاوہ بھی چھوٹے موٹے کئی ایک حادثات پیش آئے تھے اور جہاز لندن سے روانہ ہونے کے 104 روز بعد منزل مقصود پر پہنچا تھا۔اگر چہ بیانک اچھادورانیہ نہ تھامگر کسی بھی لحاظ ہےایک بُرا دورانیہ بھی نہ تھا۔ جہاز کا بیسفرا تنااہم نہ تھا۔ ہاں البنۃ گھر کی جانب واپسی کاسفر زیادہ اہمیت کا حامل تھا جبکہ اس میں چین کی جائے لدی ہونی تھی۔اس وقت اس جہاز نے بیٹابت کرناتھا کہ دہ ایک تیزروجہازتھا یانہیں تھا۔

یہ جہاز 26 جون کوشنگھائی ہے روانہ ہوا۔۔۔۔ یہ پہلا تیز رفتار جہازتھا جواس سیزن میں عازم سفر ہوا تھااور کپتان موڈی یہ ثابت کرنا جا ہتا تھا کہاس کا نیاجہاز تھرمو یائل نامی جہاز کار یکارڈ تو ڑسکتا تھا۔اس کو یہ بھی علم تھا کہاس کا حریف جہازتھرمو پائل ایک ماہ بعداس کا پیچھا کرنے والا تھا۔ ا ایک مرتبه پھر ہوا ساز گارنتھی جس کی وجہ ہے جہاز کی رفتار متاثر ہوئی تھی اور میہ جہاز 13 اکتوبر کولندن واپس پہنچا تھا۔اس نے اس سفر میں 110 دن

" صرف کئے تھے۔ یہی سفرتھرمو یائل نامی جہاز نے محض یا کچے یوم کم کی مدت میں طے کیا تھا۔

کٹی سارک نامی جہاز 10 نومبر کودوبارہ چین کے سفر پرروانہ ہوا۔اس مرتبہ ہواساز گارتھی۔لہذا جہاز کی رفتار برقر ارد بی۔جوں ہی ہیہ جہاز اپنی منزل مقصود کے قریب پہنچا تو اس کی ٹربھیڑ 'مٹیینگ'' نامی جہاز ہے ہوئی جواس ہے 17 روز پیشتر لندن سے روانہ ہوا تھا۔اس کے علاوہ اس کی یڈ بھیڑ'' ٹائیٹا نیا'' نامی جہاز ہے بھی ہوئی جواس ہے 12 روزقبل لندن ہے روانہ ہواتھا۔ چونکہ اس موقع پروفت اہم ندتھالہذا تینول خوبصورت جہاز کئی روزتک ایک دوسرے کی رفاقت میں سفر طے کرتے رہے۔

1872ء میں اس کی واپسی کا سفرایک دلچیپ سفرتھا کیونکہ اس سفرنے اسے بیموقع فراہم کیا تھا کہ اپنے حریف'' تھرمویائل'' نامی جہاز کے ساتھ تیز رفتاری کا مقابلہ کرے اور بیٹا بت کرے کہ کون ساجہاز بہتر تھا۔

تیز رفتاری کےاس مقابلے نے کپتان موڈی اوراس کے حریف کپتان کو ہےا نتہا جوش ٔ جذبہاور ولولہ بخشا تھا۔ کپتان موڈی کے حریف کپتان کا نام کیمبال تھا۔ بیدونوں کپتانشہرت یافتہ کپتان تھے۔ بیمقابلہ بالکل اس طرح تھاجس طرح دوجیکی دنیا کے دوبہترین گھوڑوں کی دوڑ کے مقابلے میں حصہ لے رہے تھے۔ دونوں جہازوں کی تیاری میں کثیررقم خرج ہوئی تھی۔اگر چیقرمو پائل اپنے حریف ہے بڑھ کرشہرت کا حامل تھا۔ دونوں جہاز ایک ہی دن شنگھا کی ہے روانہ ہوئے تھے لیکن دھند کی وجہ ہے انہیں تین روز تک رکنا پڑا تھا۔ جب دھند صاف ہوگئی تب وونوں جہاز عازم سفر ہوئے۔ بھی ایک جہاز آ گے نکل جا تا اور بھی دوسراجہاز آ گے نکل جا تا۔ بالآ خرتھرمو پائل اپنے حریف ہے آ گے نکل گیا۔ جار روز بعد کئی سارک بھی اس کے سامنے تھا۔ بھی بھار دونوں جہاز ایک دوسرے کونظر آ جاتے تھے اور دونوں جہاز وں پر جوش جذبہ اور ولولہ دیرنی تھا۔ جس وقت وہ انجر پوائنٹ ..... جاوا پہنچے اس وقت ان دونوں کے ٹائم میں محض دو گھنٹوں کا فرق تھا۔اس کے بعد کٹی سارک نے اپنی برق رفتاری دکھائی اور 4 ہفتوں کے سفر کے بعدوہ اپنے حریف سے 400 میل آ گےنگل چکا تھا۔

اس کے بعد کئی سارک خرابی کا شکار ہو گیا۔اس کی خرابی رفع کی جاتی رہی لیکن اس نے اپناسفر بھی جاری رکھا۔لیکن اب جہاز کو تیز رفتاری پرمجبور نہیں کیا جاسکتا تھا۔اب موڈی جانتا تھا کہ تھرمو پائل اس کے جہاز ہے آ گے نکل جانے میں کا میاب ہوجائے گا۔بالآ خردونوں جہاز وں کا سفر اینے اختثام کو پہنچا۔ کئی سارک نے بیسفر 109 دن میں طے کیا تھا جبکہ تھرمو پائل نے بیسفر 105 دن میں طے کیا تھا۔ دونوں جہازوں میں محض چار ون کا فرق تھا۔اس کے باوجود بھی کٹی سارک کواخلاقی فتح حاصل ہوئی اوراس کا کپتان ایک قومی ہیرو کے رہے پر جا پہنچا..... کیونکہ بیقصور کیا جار ہاتھا كداگراس ميں خرابی واقع نه ہوتی توبہ جہازا ہے حریف جہاز ہے دو ہفتے قبل اپناسفر طے کر لیتا۔

بدسمتی ہے دوران سفرموڈی کا اپنے جہاز کے مالک کے بھائی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا۔وہ اپنی صحت میں خوشگوار تبدیلی لانے کی خاطر اس جہاز میں سفر کرر ہاتھا۔ سیمجھناانتہائی آ سان ہے کہ کپتان موڈی ڈبنی دباؤ کا شکارتھا....اس کے جہاز کوبھی خطرہ تھا کیونکہ وہ خرابی کا شکار ہو چکا تھا اور وہ دوڑ کے مقابلے کے دباؤ کا بھی شکار تھااور جب رابرٹ واس مشتعل ہوا تو موڈی ہے بھی برداشت نہ ہوسکا۔اس کا متیجہ یہ نکلا کہ موڈی نے جہازی کمان ہے استعفیٰ پیش کرویا۔ ا یک اور بحری سفر کیلئے کپتان مورکوکٹی سارک کی کمان سو نپی گئی۔ بیہ کپتان بھی اپنے میدان میں بہترین شہرت کا حامل تھا۔لیکن وہ حقیقت میں ایک عمر رسیدہ محض تھا۔ لہذاوہ زیادہ دریتک اس عہدے پر قائم ندرہ سکا۔

اس کے بعد کپتان میں ٹافٹ کواس جہاز کی کمان سونچی گئی۔ یہ کپتان۔ کپتان مور ہے کم عمر کا حامل تھا۔لیکن یہ کپتان جہاز وں کی دوڑ کا قائل نەتھا۔ وہ مقابلہ بازی کے ربھان کا حامل نہ تھا۔لیکن اس کے زیر کمان جہاز نے کئی ایک تیز رفتار سفر کے تھے۔جب یہ جہاز کا فی بحری سفر سرانجام دے چکااس وقت آ ہت۔ یہ حقیقت واضح ہوتی چلی گئی کہاب جائے کے تیز روجہاز ول کا زمانہا پنے اختیام کوپہنچ رہاتھا۔ جب کپتان ئپ ٹافٹ شنگھائی میں وفات یا گیااوراس کے نائب کپتان نے جہاز کی کمان سنجالی تواہے جائے کی کھیپ حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔ بالآخر اس نے 25 شکنگ فی ٹن کے حساب سے جائے جہاز پر لا دی جو کہ انتہائی کم معاوضہ تھا۔اس نے کئی ایک بندرگا ہوں کے چکر لگائے اوراس کے علم میں بیہ بات آئی کہ جائے کی تمام تر کھیپ اسٹمیر ول نے اٹھالی تھی۔لہذا مجبوراً وہ کوئلہ لے کر جایان روانہ ہوا اور مابعد سڈنی واپس آگیا۔اس نے نیو یارک میں اپنے سفر کا اختیام کیا جہاں پراہے بٹ من اور چینی کی کھیپ میسر آئی۔ تب اس نے بحراو قیانوس عبور کیااورا نگلستان واپس پہنچے گیا۔ اب کئی سارک کا کپتان ولاس تھا۔ وہ دیگر کپتانوں ہے بالکل مختلف واقع ہوا تھا جنہوں نے اس ہے قبل سکٹی سارک کی کپتانی کے فرائض سرانجام دیے تھے۔اگلے بحری سفر کے دوران اس وقت مسئلے کا سامنا کرنا پڑا جبکہ عملہ کا ایک نیگر در کن موت ہے جمکنار ہو گیاا دراس کی موت کا ذمہ دارنائب کپتان انج کے ساحل پر جہازے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیااور پلٹ کرندآیا۔عملے کے دیگرارکان کااعتاد کپتان ولاس ہے اٹھ چکا تھاا ورتقریباً باغیاند ماحول قائم ہو چکا تھا۔ کپتان ولاس سے بیسب کچھ برداشت ند ہوسکا۔لبندا ایک رات اس نے جہاز سے چھلانگ لگا دی اور سمندرکے پانی میں کم ہو گیا۔

سنگا پور میں جہاز کوایک نیا کپتان میسرآ یا ....اس کا نام کپتان بروس تھا ..... وہ اپنازیادہ وفت شراب نوشی اور گلوکاری کی نذر کرتا تھا۔اس کی قیادت میں ایک مرتبہ بیقابل فخر جہاز سامان کی کھیپ کی تلاش میں ادھراُ دھر مارا مارا پھرتار ہا۔ بالآ خرا پریل 1882ء میں نیویارک میں بروس پر بیاری کا شدید حملہ ہوااوراہے جہاز کی سربراہی ہے معزول کر دیا گیا۔ جہاز کا ایک نیا کپتان مقرر کیا گیا۔اس کا نام بھی مورتھااور جب اس نے جہاز کا معائنه کیا تو وہ خوفز دہ ہو گیا۔ بروس کی زیر قیادت جہاز بری طرح شکست وریخت کا شکار ہوا تھااوراس کے کئی حصوں کی مرتب ہونے والی تھی اور کئی حصے تبدیل ہونے والے تصے لبذاکش سارک کواس کی سابقہ صورت حال پر بحال کرنے میں کافی زیادہ لاگت صرف ہونے کا احمال تھا۔

جہاز واپس انگلتان پہنچ چکا تھااور''اولڈوائٹ ہیٹ' بیرجانتا تھا کہاب اچھے دن بیت چکے تھے۔للہٰ داس نے جہاز کی کم ہے کم مرمت کے احکامات صادر کئے ۔ بیہ جہاز مرمت کے بعد دوبارہ عازم سفر ہوا۔ جون 1883ء میں بیہ جہاز لندن واپس پہنچ چکا تھا۔

اس کاا گلاسفر نیوکیسل کی جانب تھا۔اس پر عام سامان تنجارت کی کھیپ لدی تھی اوراس کے واپسی کے سفر کے دوران پہلی مرتبہاس پراون کی کھیپ لدی تھی۔اس جہاز نے 82 دن میں اپناسفر طے کیااورگھر واپس پہنچ گیا۔ ہرکوئی جیران تھاخصوصاً لیس کی جیرانگی قابل دیوتھی۔ا گلےسفر کے ووران اس نے اون کی کھیپ کے ہمراہ 79 ون میں اپناسفر طے کیا۔ اگر چہ سے جہاز اون کی بار برداری کے لئے ڈیز ائن نہیں کیا گیا تھا بلکہ جائے کی

۔ بار برداری کے لئے ڈیزائن کیا گیا تھالیکن بیاون کی بار برداری میں بھی غیر معمولی کامیابی ہے ہمکنار ہوا تھا۔ کپتان مورکی اب تبدیلی ہو چکی تھی اور جہاز کی کمان کپتان رچرڈ ووڈ گٹ کوسونپ دی گئی تھی۔ یہ کپتان کئی سارک کو لے کر 3 اپریل 1886ء کواپنے پہلے سفر پرروانہ ہوااوراس کی زیر کمان آئندہ چند برس خوشگوارترین برس ثابت ہوئے۔اس جہازنے کئی ایک ریکارڈ قائم کئے جوہنوز قائم ہیں۔لیکن تیز روجہاز وں کا دوراپنے اختشام کو پہنچ ر با تفار بوڑ هاولس اس حقیقت ہے بخو بی واقف تھا کدان جہاز ول کا دوراب آ ہستہ آ ہستہ تم ہور ہاتھا۔ لبندااس نے کی سارک کو بیجنے کا فیصلہ کیا۔ جلد ہی یہ جہاز پرتگالیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا۔انہوں نے اس کا نام''فریرا''رکھا جبکہ اس جہاز کا پرانا حریف جہاز تقرمویائل بھی پرتگالیوں کے ہاتھ فروخت کرویا گیا تھا۔اس کا نام انہوں نے'' پیڈرونونز''رکھا تھا۔کٹی سارک آئندہ پچپس برسول تک محوسفرر ہا۔ایک دوسرے نام

اورا یک دوسرے ملک کے جھنڈے تلے محوسفرر ہا۔ 1914ء تا 1918ء کی جنگ کے دوران بھی وہ بحفاظت اپناسفر طے کر کے واپس آچکا تھااور 1922ء میں وہ ماضی کی ایک یادگار بن چکا تھا.....اگر چداس کی تشش ہنوز ہاقی تھی لیکن اب د نیابدل چکی تھی اور یہ جہاز بدلتی د نیا کے بدلتے ہوئے تقاضوں پر پوراندا تر تا تھا۔ 1952ء پیل''کٹی سارک تحفظ سوسائی'' وجود میں آئی اور آج میہ جہاز گرین وچ کی زینت بنا ہوا ہے ..... یہ ہنوزخوبصورت اور پُر وقار د کھائی دیتا ہے۔۔۔۔ یہ بحری سفر کے ان حیران کن دنوں کی یاد ہے جو ہمیشہ کیلئے بیت چکے ہیں اور بھی واپس نہ آ کمیں گے۔

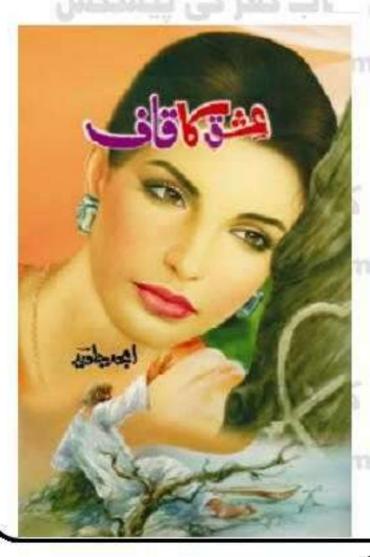



# كتاب كدرك الشيناك إيونك استون كودهوند نكالا كي يستنكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

بیا کتوبر 1869ء کی ایک شب تھی۔ نیویارک ہیرلڈ کے معمر مالک کا بیٹا جیمز گورڈن بینٹ جونیئر گرینڈ ہوٹل پیرس میں اپنے بیڈروم میں موجود تھا۔ دروازے پر ہلکی می دستک سنائی دی اوراجازت ملنے پرایک نو جوان کمرے میں داخل ہوا۔

بینٹ نے نوجوان سے دریافت کیا کہ:۔

کتاب کھر کی پیشکش "تم کون ہو؟"

http://kitaabghar.com m نوجوان نے جواب دیا کہ:۔ http://kif

''میراناماشینلےہے۔''

بینٹ نے جواب میں کہا کہ:۔

"اوه --- بان --- که در بیشکش

بینمائند وخصوصی تفاجواسین کی خانه جنگی کی رپورٹنگ سرانجام دے رہاتھااور بینٹ نے اسے طلب کیا تھا۔ http://kitaabgh بینٹ نے جلد ہی اصل معاملے کی جانب آتے ہوئے کہا کہ:۔

"تهارا كياخيال بكرليونك اسٹون كهال يرموجود موسكتا بي؟"

نوجوان نے جواب دیا کہ:۔

کتا ہے کھا کے پیسا ''مر ۔۔۔ میں اس بارے میں کچھیں جانتا'' کھا کے پیشکشل

بینٹ نے پھر سوال کیا کہ:۔

http://kitaabghar.com "کیاتمہارے خیال میں وہ زندہ ہوگا؟"

نوجوان نے جواب دیا کہ:۔

"اس کازندہ ہونا عین ممکن بھی ہے اور ممکن نہیں بھی ہے۔"

بین نے جواب دیا کہ:۔

bg har.com "میراخیال ہے وہ زندہ ہے اور میں تہمیں اس کی تلاش میں رواند کررہا ہوں ۔'' http://kita لہٰذاصحافت کی دنیا کی ایک عظیم مہم کا آغاز ہوا۔ لیونگ اسٹون ایک معروف طبی مشینری کےعلاوہ ایک عظیم مہم بُوبھی تھا۔اس نے تقریباً

ی پیشکش

کے نصف افریقہ دریافت کیا تھااورانگستان اورامریکہ کے لاکھوں لوگ اس کے نقش قدم پر چلنا فخرمحسوں کرتے تھے....اس کے بارے میں بیر قیاس تھا کہ وہ تاریک براعظم کے وسط میں کہیں نہ کہیں موجود ہوگا ..... بشرطیکہ وہ ہنوز زندہ تھا۔ 1865 ء میں وہ تبسری مرتبہ افریقہ گیا تھااور گذشتہ جار برسوں سے سمی بھی سفید فام نے اسے اپنی آ تکھوں سے نہ دیکھا تھا۔ بیا فواہ گردش کررہی تھی کہوہ ہلاک کردیا گیا تھالیکن اس کی جانب ہے موصول ہونے والے خطوطاس افواہ کی نفی کرتے تھے۔اس کے بعداس کی جانب ہے خاموثی حیصائی رہی اور گذشتہ بارہ ماہ سے لیونک اسٹون کے بارے میں کوئی اطلاع نہ تھی....اس کی صحت کیسی تھی....اس کی سرگرمیاں کیا تھیں۔ بدیث نے اس کی تلاش کی ٹھانی تھی اوراس مقصد کیلئے اس نے اسٹینے کا انتخاب کیا تھا۔ بین نے اشینے کو خاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔

''تم جو کچھے بہتر سجھتے ہووہی کچھ کرولیکن لیونگ اسٹون کو ہرحال میں تلاش کرو۔۔۔۔اس کو ہرحال میں ڈھونڈ نکالو۔''

'' رقم کا کوئی مسئلنہیں ہے۔۔۔۔اس مہم کے لئے ایک ہزار پونڈ کی رقم وصول کراو۔۔۔۔اگریدرقم کم پڑ جائے تبتم مزیدایک ہزار پونڈ وصول کر سکتے ہو.....اگر وہ بھی کم پڑ جا <sup>ن</sup>میں تب تم مزیدا یک ہزار پونڈ وصول کر سکتے ہو.....لیکن لیونگ اسٹون کو ہر حال مين تلاش كرنا موكاء"

درج بالاالفاظ اشینلے کے کانوں میں گونج رہے تھے جب وہ پر لیں ہے روانہ ہوا۔البتہ بینٹ کو بیاحساس ندتھا کہاس نے اس مہم کیلئے کس قدرموز وں مخص کا انتخاب کیا تھا۔اگر چداشینے اپنے آپ کوایک امریکی شہری کہتا تھالیکن وہ ایک امریکی شہری ہرگز نہ تھا۔اس نے 1841ء میں شالی ویلز میں جنم لیا تھا۔وہ الزبتھ یاری ..... جوایک قصاب کی بیٹی تھی .....اور جان رونالٹ ..... جوایک کسان تھا کاغیر قانونی بیٹا تھا۔اس کے والدین نے اس کی پرورش اورنگہداشت کے فرائض سرانجام نہ دیے تھے اور چھ برس کی عمر میں بیغیرضروری بچہ خوف و ہراس اور تنہائی کا شکار ہوکررہ گیا تھا۔ اس کے بعداس نے اپنے رشتے داروں کارخ کیا جنہوں نے اسے مختلف کام دھندوں پر لگائے رکھاحتی کہ وہستر ہ برس کی عمر کو جا پہنچا۔اب اس نے ایک کیبن بوائے کی حیثیت ہے لیور پول تا نیو آرلینز کا بحری سفر طے کیا۔

امریکه میں اس نوجوان کوایک مهریان تاجر کی سرپرتی میسرآ گئی۔وہ اس کا غیرسرکاری سرپرست بن گیا۔اس سرپرست کا نام ہنری مورثن اشینلے تھا۔اس مخص نے اسے باپ کا پیار دیااورا بنانام بھی دیا۔۔۔لیکن وہمخص جلد ہی موت سے ہمکنار ہو گیا۔اس کے بعداشینلے نے تجارتی جہازوں میں ملازمت کرنے کےعلاوہ بحربیم میں بھی ملازمت سرانجام دی۔اس کے بعداس نے'' نیویارک ہیرلڈ''میں نمائندہ خصوصی کےطور پرملازمت اختیار کرلی اور ایسے سینیامیں برطانوی مہم کی رپورٹنگ سرانجام دینے لگا۔اس کے اندر پیخواہش جنم لے رہی تھی کہوہ اپنے آپ کوایک غیر معمولی ہستی ثابت کرے اور کوئی نه کوئی اہم کارنامہ مرانجام دے اور لیونگ اسٹون کو ڈھونڈنے کا کارنامہ ایک ایسا ہی کارنامہ ثابت ہوسکتا تھا ..... بیایک ایساموقع تھا جواہے ایک ہیرو ثابت کرسکتا تھا۔۔۔۔۔اوراسے لاز والشہرت حاصل ہوسکتی تھی ۔۔۔۔ بشرطیکہ وہ لیونگ اسٹون کو ڈھونڈ نے میں کامیاب ہوجا تا۔وہ افریقہ کے جنگلوں کے بارے میں پچھ نہ جانتا تھااور نہ بیرجانتا تھا کہ وہاں کے آبائی باشندوں ہے کس طرح نیٹنا تھا۔ وہ اس مقام تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا جس مقام پر لیونگ اسٹون کی موجودگی کے بارے میں آخری بارسنا گیا تھا۔لیکن میہ مقام ساحل ہے 750 میل دوری پر واقع تھااوراس مقام تک رسائی حاصل کرنے کی غرض ہے ایک اہم مہم سرانجام دینے کی ضرورت در پیش تھی۔ بینٹ کی طرف سے فی الحال کوئی رقم موصول نہ ہوئی تھی اورا شینلے کی جیب میں محض 80 پونڈ کی رقم موجودتھی لیکن اس نے امریکن کونسل ہے ایک بردی رقم بطور قرض حاصل کر لی تھی اوراس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے سفر کا اصل مقصد بھی ان سے چھیایا تھا۔ http://kitaabg

اس کے بعداشینلے اپنی مہم کی تیاری سرانجام وے چکا تھا.....وہ دو برس تک کا سامان رسداینے ہمراہ لے جانا جا ہتا تھا.....اسلحہ..... کپڑے ۔۔۔۔ خیمے۔۔۔۔ادویات ۔۔۔۔کھانا پکانے کے برتن ۔۔۔۔خوراک جتنی زیادہ سے زیادہ وہ اپنے ہمراہ رکھ سکتا تھا۔اس کےعلاوہ اشیتلے نے آٹھ ہزار ڈالر کی مقامی کرنسی بھی اپنے ہمراہ رکھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رقم کی ادا کیگی کے بغیر قبائلی سرداراے اپنے علاقے ہے گزرنے کی اجازت فراہم نہیں کریں گے اوراس کی مہم نا کا می کا شکار ہو کررہ جائے گی۔

بالآخر رخت سفر بانده ليا گيا۔ 70 پونڈ کا وزن ايبا تھا جے سر پراٹھا ناممکن تھا .....سامان رسد کا تمام تر بوجھ چھٹن تھا۔لبذا دوصد مقامی مز دور بحرتی کئے گئے اوراس کے علاوہ دوسفید فامول کی خدمات بھی حاصل کی گئی تا کہان کی معاونت ہے بھی مستفید ہوناممکن ہوسکے۔

لا تعدا دگدھے بھی اکٹھے کئے گئے۔ ماہ مارچ میں بیرقا فلہ عازم بحری سفر ہوا۔ ساحل پر مزید مزد وربھرتی کرنے پڑے تھے۔اس طرح مزید وقت صرف ہو گیااورعازم سفر ہونے سے پیشتر قافلے کو پانچ حصول میں تقسیم کیا گیااوراشینے بذات خود قافلے کے وسط میں رہا۔اس دوان موسم برسات بھی شروع ہو چکاتھا۔ دریا بھی بچر بچکے تتھا درعلاقہ بھی دلدل کی لپیٹ میں تھا۔

ہ تھا۔ دریا بی بچر سے سے اور علاقہ بی دلدل می پہیٹ یں تھا۔ کیکن جب بیرقا فلہ روانہ ہوااس وقت اہل قافلہ کے جذبے جوان تھے۔ان کی خواتین اور مولیثی بھی ان کے ہمراہ تھے۔مزدور ہا آ واز بلند گانے گارہے تھے۔ ہنسی خوشی میرقا فلدروانہ ہوا۔

اندرون علاقه جانے کے کئی ایک راہتے تھے لیکن اشینلے نے مغرب کی جانب سے سفر طے کرنے کا فیصلہ کیالیکن بیا یک سخت ترین راستہ ثابت ہوا۔ بیعلاقہ جلد ہی ہارشوں کی زومیں آ گیا اور دلدلوں کا حامل بن گیا۔ اس علاقے میں حشرات الارض کی بھی بہتات تھی جوانسانوں اور مویشیول کوکائے تھے اور بیلوگ شدید بخار کی لپیٹ میں آ جاتے تھے۔ http://kitaabghar.com

لبذا سفرمشکل ترین تھا۔لیکن اشینلے کو دیگر مشکلات کا بھی سامنا تھا۔مقامی افراد کواس مہم ہے کوئی دلچپی نتھی۔ان کومخش رقم کمانے ہے ولچپی تھی یا پھروہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ وہ جوسامان اٹھائے ہوئے آئکھ بچا کراہے لے کرغائب ہوجا کیں۔جب سفرزیادہ مصائب ے دو حیار ہوا تب مقامی لوگ ساتھ چھوڑ گئے اورا گلے آٹھ ماہ کے دوران اشینلے باقی ماندہ افراد کواخلاقی طور پرمتحدر کھنے میں کامیاب ہوسکا یا پھر ڈنڈے کے زور پر متحدر کھنے میں کا میاب ہوسکا۔

کچھلوگ راہ فرارا فتیار کر چکے تھے ۔۔۔ کچھلوگ چیک کاشکار ہو چکے تھے ۔۔۔ کچھ بچیش کاشکار ہو چکے تھے یاملیریا کاشکار ہو چکے تھے ۔۔۔۔ کے چھالوگ موت ہے ہمکنار ہو چکے تھے ۔۔۔۔مقامی سردارا پنے علاقوں ہے گزرنے کا منہ ما نگامعاوضہ وصول کررہے تھے ۔۔۔۔وحثی قبائل قافلے کولو مٹنے م www.iqbalkalmati.blogspot.com عظيم بمنات 100

كانظار مين تص بيتمام ترمصائب اس قافل كودر پيش تھے۔

قافلے کے آغاز سفر سے دس میل تک کے سفر کے دوران قافلے کی راہ میں کئی ایک دریا حائل ہوئے۔ان دریاؤں کوعبور کرنے کی غرض ے جانوروں پرے بوجھا تارنا پڑتا تھااور دریاعبور کرنے کے بعد دوبارہ یہ بوجھان پرلا دنا پڑتا تھا۔اس کے بعد قافلے نے ایک با قاعدہ روٹ اپنا لیا تھا۔ بیوہ روٹ تھا جے عرب تاجراستعال کرتے تھے۔ بیراستہ دیہاتوں میں سے گزرتا تھا جہاں سے خوراک اور یانی میسرآ جا تا تھا۔ بیہ مقامات بیار یوں کا گھر تنے اور جلد ہی اشینے کے دو گھوڑے ہلاک ہو چکے تنے اور اس کے قافلے کے کئی افراد بیار پڑھکے تنے۔

کئی روز تک قافلہ جنوب مغرب کی سمت سفر طے کرتار ہااور تب مغرب کی جانب عازم سفر ہوا۔ وہ ایک متاثر کن قصبے ہے گز رے اس کا نام زمبابونی تھا (آج کل پیجد بدموروگورو کے نام ہے جانا جاتا ہے)۔اس سفر کے دوران قافلے کے بہت سے افراد بمع اشینلے ملیریا کا شکار ہو گئے۔ یہ مقام نسل درنسل عرب تا جروں کی آ ماجگاہ تھااوران کے مزدور گندگی کے حامل تھےاورا شینلے بخار کی شدت میں مبتلاا پنے خیمے میں پڑا تھااور کیڑوں مکوڑوں کی فوج اس پرحملہ آ ورتھی۔

دوماہ تک مصائب برداشت کرنے کے بعد بالآخر بیقافلہ اساگرا کے پہاڑوں کے یار پہنچ چکا تھا۔اس مقام پراس قافلے نے اپنے تحفظ کی خاطرا یک عرب قافلے میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ لیکن بیمشتر کہ قافلے مخالف قبیلے کے حملے کی زدمیں آچکا تھا جبکہ اشینلے دوبارہ بخار کا شکار ہوچکا تھا' چونکداس کے باس مسلح افراد موجود متصالبذااہے دشمن کے نیزوں کا کوئی خوف نہ تھا۔

لیکن اس کی مہم کی شکل ترین گھڑی ابھی باتی تھی .....اس مہم کی مشکل ترین آ زمائش ہنوز باقی تھی۔ تابوڑ کے مقام پر ..... یہ قبضہ جبیل ٹا نگا نائیکا کے مشرق میں دوصدمیل کے فاصلے پر واقع تھا....اس مقام پراٹینلے ایک انتہائی بری خبر ہے دو حیار ہوا..... بیعلاقہ جنگ کی لپیٹ میں تھا..... ایک افریقی سردار میرامبو کے ساتھ جنگ جاری تھی جس نے اوجیجی کی جانب جانے والے قافلوں کی نا کہ بندی کررکھی تھی۔اشینلے نے اپنے آ دمی عربول کومستعار دے دیے تا کہ وہ عربول کے ساتھ مل کرافر لقی سر دار کے خلاف جنگ کرسکیں .....ان میں سے بہت ہے آ دمی مارے گئے۔اشینلے ایک مرتبہ پھر بخار کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔اس کے بعد افریقی سردارمیرامبونے تا بوڑ کے مقام پرحملہ کر دیا۔اشینے بھی آخری معرے کے لئے تیارتھا اوروه ميرامبو كم بقيح يرثه صنح بيال بال بچاتھا۔ / http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

تا بوڑے مقام پرتین ماہ گزارنے کے بعداشینے نئی بحرتی کے ساتھ دوبارہ عازم سفر ہوااورلڑائی جھکڑے کے علاقہ ہے بیچنے کی خاطراس نے جنوب کی جانب کارخ کیا۔وہ اس علاقے کے ہارے میں قطعانہیں جانتا تھا۔ بیراستہ اختیار کرنے کی بدولت اس کا سفرتین گنا طویل ہو چکا تھا۔اشینے کے بہت ہے آ وی چیک اور بخار کاشکار ہو چکے تھے .... کچھ لوگ اے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ باقی ماندہ افراد کواشینے نے ایک زنجیر کے ذریعے باندھ دیاتھا تا کہ وہ بھی راہ فرارا ختیار نہ کر جا کیں۔اس نے راہ فرارا ختیار کرنے والے افراد کو بھی ووبارہ قابو کرلیا تھااورانہیں بھی زنجیر کے ذریعے بائدھ دیا تھا۔اس کی فولا دی قوت ارادی اس قا<u>فلے کور</u> و بیٹمل رکھے ہوئے تھے۔

اب وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچ کچکے تھے جہاں پرشکار وافر تعداد میں موجود تھا اور کھانے پینے کی کوئی قلت نہھی۔اگر چہا شینلے دو ہارہ

بخار کی ز دمیں تھالیکن اس کے باوجودوہ میمسوں کررہاتھا کہ بالآ خروہ اوجیجی کےمقام پر پہنچ جائے گا۔

لىكىن كىياليونگ استون اس مقام پرموجود تقا؟

کافی دنوں کے بعدایک دیہات میں اس نے سفرانجام دینے والے چند دیگرافراوے بیافواہ ی تھی کدایک سفید فام اس سے پچھ دوری

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.el/پردیکا گیاتها

اگرچہ بی خبر درست ثابت نہ ہوئی تھی کیکن بی خبر سن کرایک مرتبہ اسٹینے کا دل اپنی پوری رفتار کے ساتھ دھڑ کا تھا۔اس غیر آباد علاقے میں مخالف قبیلوں کی جانب سے ہنوزخطرہ تھا۔ بیعلاقہ جنگلات اور دلدل کا حامل تھا۔ ایک مقام پراشینلے گردن تک دلدل میں دھنس گیا تھا۔

کئی ہفتے مزیدگز رچکے تھے۔وہ ابھی تک اوجیجی ہے ساٹھ میل دور تھے .....ایک افریقی قافلہ جومخالف سمت ہے آ رہاتھااس نے بیہ بتایا تھا کہ انہوں نے بھوری داڑھی کا حامل ایک سفید فام دیکھا تھا جوابھی ابھی اس مقام پر پہنچا تھا۔

m داشینلے نے اپنی ڈائزی میں تحریر کیا کہ:۔/:http://kitaabghar.com http://

"" برے ۔۔۔۔۔ یہ لیونگ اسٹون ہے ۔۔۔۔اسے لاز مالیونگ اسٹون ہی ہونا چاہئے ۔۔۔۔ وہ کوئی دوسر المحض نہیں ہوسکتا ۔۔۔کین اب ہمیں جلداز جلد سفر طے کرنا جاہئے ..... کہیں ایسانہ ہو کہ ہمارے چینچنے کی خبراس تک جا پہنچے اور وہ وہاں ہے بھاگ نکلے

تیزی ہے سفر طے کرتے ہوئے قافلہ جلد ہی ایک اور مسئلے کا شکار ہو گیا۔ واہا قبیلے کا نام نہاد بادشاہ جس کے علاقے ہے قافلے نے گزرنا تها.....وه بهاری معاوضے کا مطالبه کرر ہاتھا....اشینلے کومنه ما نگامعا وضدا دا کرنا پڑا۔..http://kitaabghar.co

کیکن ابھی اسے یانچ مزید دیہات عبورکرنے تتھاوریہاں پربھی بھاری معاوضے کی ادائیگی درکارتھی جواشینے کےبس کی بات نتھی۔اگر وہ معاوضے کی ادائیگی ہےا نکار کرتا تب وحثی قبائل اس کا قافلہ تہس نہس کر کے رکھ دیتے .....الیی صورت میں ایک ہی نعم البدل موجود تھا کہ اس علاقے ہے راہ فرارا ختیار کی جائے .....اورایک رات .....رات کے اندھیرے میں .....دومنحرف غلاموں کے تعاون کی بدولت وہ اوراس کے آ دمی میدانوں اور پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے بالآخروا ہا کے علاقے ہے را وفرارا ختیار کرنے میں کا میاب ہو چکے تھے۔

اس کے بعد وہ ایک خوبصورت وادی میں پہنچ کیا تھے۔اس وادی میں جنگلی پھلوں کے درخت وافر مقدار میں موجود تھے۔اس کےعلاوہ خوبصورت پھول بھی اس وادی کاحسن بڑھارہے تھے۔اس وادی کے آ گے اوجیجی کا مقام تھا۔اورایک پہاڑی کی چوٹی ہے اشینلے کے جھیل ٹا نگا نایکا كالولين نظاره كيا\_اشينلے كى خوشى كى كوئى انتہانتھى \_

لکین لیونگ اسٹون؟ اسٹینلے نے دھڑ کتے ول کے ساتھ اپنے ایک خادم کو تھم دیا کہ وہ اس کا نیاسوٹ نکالے .....اس کے جوتے چکائے .....اس کی نئی پگڑی تیار کرے....کہ:۔

'' میں ایک خوبصورت حلیے میں بھوری داڑھی کے حامل سفید فام کے سامنے پیش ہونا حیا ہتا ہوں۔'' جب بیہ قافلہ اوجیجی کے مقام پر پہنچا تو اس مقام کے لوگ قافلے سے ملنے کے لئے دوڑے چلے آئے اور قافلے کا استقبال کیا۔ وہ

ب گھر کی پیشکش

جلائے:۔

"یہو۔۔۔۔یہو۔۔۔۔ہاٹا!" ن

احالك استيك وايك آوازسنائي دي:\_

http://kitaabghar.com/خرجيُّ "http://k

اوراسٹیلے کے مؤکر آ واز کی جانب دیکھا....ایک مقامی باشندہ حیکتے ہوئے دانتوں کی ایک قطار کے ہمراہ اس کی جانب دیکھ رہاتھا۔ اٹینے نے یوچھا کہ:۔

مقامی باشندے نے جواب دیا کہ:۔

aabghar.com "ميرانام سوى ہے .... ميں ڈاکٹر ليونگ اسٹون کاملازم ہول' http://kitaab

سوی واپس بھا گا تا کہاہیے آتا کومہمانوں کی آمد کی اطلاع کر سکے اور قافلہ بھی لیونگ اسٹون کے گھر کی جانب چل پڑا جہاں پرلوگوں کا ایک جوم پہلے ہی جمع ہو چکا تھا۔ایک دبلا پتلا بھوری داڑھی کا حامل شخص باہر نکلا۔

اشینلے کے ملازم نے کہا کہ:۔

" سر.....کیامین ڈاکٹر صاحب کی زیارت کررہا ہوں۔" " سر.....کیامین ڈاکٹر صاحب کی زیارت کررہا ہوں۔"

اں لیج اسٹیلے غیریقینی صورت حال کا شکارتھا۔ ڈاکٹر برطانوی جزیروں کا ایک تعلیم یافتہ محض تھا جہاں پراشینلے نے بہت ہے مصائب جھیلے تھے۔وہ سوچ رہاتھا کہ کیا ڈاکٹر اس کا استقبال کرنا پیند کرےگا؟

بهر کیف اشینلے ہے مجزات سرز دہوئے تھے۔اس نے ایک تھن مہم سرانجام دی تھی ....اس نے سامان رسد سینکڑوں میل تک اپنے ہمراہ اٹھایا تھا۔۔۔۔۔کئی مرتبہ موت کی آئکھوں میں آئکھیں ڈالی تھیں ۔لیکن ہنوزا سے یقین نہ تھا۔ مابعداس نے پیچر پر کیا کہ:۔ ب گھر کی پیشکش

om ''میں نہیں جانتا کہوہ کیسے میرااستقبال کرے گا۔۔۔۔لہٰدامیں نے وہی کچھ کیا جو پچھ میرے برز دلا نہاور جھوٹے وقارنے میرے گئے تجویز کیا ..... میں قدم بڑھاتے ہوئے اس کی جانب بڑھا ..... اپناہیٹ اتارا اور کہا کہ:۔ ''ميراخيال ہے كه آپ ڈاكٹرليونگ اسٹون ہيں۔''

کیکن ڈاکٹر نہ صرف مہر بانی کے ساتھ پیش آیا بلکہ اس نے اظہار تشکر بھی کیااوراس امر کونظرانداز کردیا کہ اشینلے نیویارک ہیرلڈ کا نمائندہ تھا۔اشینے نے اگلے چند ہفتے ڈاکٹر کے ساتھ گز ارےاوراس نے محسوس کیا کہافریقہ کی تحقیق وتفتیش سرانجام دینے کا شعلہ ڈاکٹر کے دل میں پوری http://kitaabghar.com شدت کے ساتھ مجڑک رہاتھااور پیشعلہ ماند پڑتا دکھائی نہ دیتا تھا۔



## کا کے دریافت کرلیا مان نے شہرٹرائے دریافت کرلیا میں میں کا

زم وگرم ہوا میں کچھ نہ کچھ ضرور پنہاں تھا ۔۔۔۔۔ کچھ ایسی چیز پنہاں تھی جوز کی کی عجیب وغریب خوشبو ہے بھی بڑھ کرتھی کوئی نہکوئی چیز آج اسے بیہ باورکروار بی تھی کہ ماہ مئی کے اس گرم دن وہ کچھ نہ کچھ ضرور یا لے گا جس کے پانے کی جدوجہدوہ گذشتہ کئی برسول سے کرر ہاتھا۔ اورایک جرمن باپ کابیٹا هلی مان کیا ثابت کرنا جا ہتا تھا؟ مابعدا پنی زندگی کے آخری ایام میں اس نے بیدواضح کیا کہ:۔ ''میں نے شاہ پرائم کے ممل افسانوی خزانے کو پایا .....ایک افسانوی شهر کا افسانوی بادشاہ ..... جوایک ممل افسانوی دور میں

http://kitaabghar.com/بأثنيذيربالhttp://kitaabghar.com

ہنیر چ ..... 1873ء کی موسم بہار کی اس مجے ....اس روئے زمین پران چندافراد میں ہے ایک تھا جواس امر پریفین رکھتے تھے کوظیم یونائی شاعر کی'' ٹروجن وار'' کی داستان ..... جوٹرائے کے شاہ پرائم اور یونانیوں کے درمیان لڑی گئی تھی .....ایک عورت کی محبت میں لڑی گئی بیلڑائی محض ایک فرضی داستان نتھی۔بہت ہے تاریخ دانوں کے نز دیکٹرائے ایک افسانوی نام تھاادر پرائم بھی ایک افسانوی کر دارتھا۔ان کے بقول میہ ایک افسانوی اوررومانوی قصدتھا جوصدیوں سے گردش کررہاتھا۔

کیکن هلی مان اپنے بچپن ہی ہے اس قصے کوایک حقیقی واقعہ تصور کرتا تھا اور اس کے نز دیکٹرائے بذات خود بھی حقیقی شہرتھا۔ ایک عظیم شہر جوز مانے کی گروتلے جھپ چکا تھا۔

ترکی کے ساحل کے قریب وہ اپنے آپ سے مخاطب تھا کہ:۔

خدا بہتر جانتا ہے .... بڑک بھی شایز ہیں جانتے کہ کسی دور میں اس مقام پرایک عظیم شہرآ بادتھا ....اس کے آثاراس کی تمام تر دولت سمیت زمین کے اندر چندف کی گہرائی میں مدفون ہیں۔'

یمی وجتھی کہانہوں نے اپنے کام پر ہرطرح کی پابندی عائد کرر تھی تھی حتی کہ معمر محض امین آفندی جو کام کی تگرانی سرانجام دیتا تھا.....وہ بھی بمشکل بیلچے کے ایک سرے سے دوسرے تک کوجا نتا تھا۔اس کی ذمہ داری پھٹی کہ وہ اس امر کی یقین دہانی کرے کہ کوئی بھی چھوٹی چیز .....اگر چہ وہ بےوقعت ہی کیوں نہ ہو۔۔۔۔۔وہ منیر چ هلی مان کی جیب کےعلاوہ کسی اورکسی جیب میں نہیں جانی چاہئے ۔

فی الحال زیور سے کم قیمت کی حامل چھوٹی موٹی اشیاء ہی دریافت ہوئی تھیں اور بیدر یافت اس کے مزدوروں کی فوج نے سرانجام دی تھی۔ تمام تراشیاء مائیزگم شدہ تبذیبوں کا مذفن تھا۔کوئی جگہ ایسی نتھی جہاں ہے کوئی نہ کوئی قدیم ظروف دریافت نہ ہوا ہو ....اوران میں ہے کوئی بھی وریافت بقول ماہرین آ ٹارقد بمدیہ ٹابت نہ کرتی تھی کدااس کا تعلق ٹرائے کے عظیم بادشاہ کے عظیم محل سے تھا۔

کیکن ہنیر چھلی مان بہتر جانتا تھا۔۔۔۔ بھاڑ میں جا کیں تمام ماہرین آٹارقدیمہ۔۔۔۔اس نے بیفقرہ ہزاروں بارا پنے ول میں دہرایا تھا۔۔۔۔ اس کے مزدوروں نے ایک لمبی چوڑی خندق کھودی تھی اور ابھی ابھی وہ اس کی کھدائی کے کام سے فارغ ہوئے تھے۔وہ سوچ رہاتھا کہ ماہر آ ثار قدیمہ بیہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اس امرکو ثابت کرسکتا تھا کہ ایک جرمن اس میدان میں بھی کامیابی ہے ہمکنار ہوسکتا تھا جس میدان میں وہ نا کام ہوئے تھے۔ اس نے خندق ہے نگاہ او پراٹھائی ....۔اپنی نوجوان نئی یونانی بیوی صوفیہ کی جانب دیکھا۔سرسے یاؤں تک اس کا جائزہ لینے کے بعدوہ مسکرانے لگا۔وہ ایک خوبصورت عورت بھی اوراس ہے محبت بھی کرتی تھی اوریہ دوحقائق ایسے تھے جنہوں نے باہم مل کراہے بیتوانا کی بخشی تھی کہ وہ این بات کوثابت کر سکے۔ جب تک اس کی بینئ اورخوبصورت بیوی اس کی زندگی میں داخل نه ہوئی تقی اس وقت تک وہ اکثر مایوی اور آزردگی کا شکار ر ہتا تھا۔اب وہ خوش باش رہتا تھا۔اب اسے ہر چیز کامل دکھائی دیتی تھی۔

ىيەخندق تقريبانومىٹر گېرى تقى .....29 فٹ گېرائى كى حامل تقى اوراس بىس قدر بے دوشنى دكھائى دى تقى \_كوئى چيزا يك لمحە كے ليئے چيكتى دكھائى دیتی تھی اور پھرغائب ہوجاتی تھی۔اس نے اپنے سنہری فریم کی حامل عینک اتاری۔اس کے شیشے صاف کئے اوراہے دوبارہ اپنے چہرے پرسجالیا۔ اس کے بعدوہ اس قدرزورے ہانیا کہ صوفیہ نے چونک کراس کی جانب دیکھا۔

وہ اس کے خزانے کو نہ در مکی سکی تھی۔

وہ دوبارہ ہانپ رہاتھا.....وہ اس طرح ہانپ رہاتھا جس طرح پانی ہے باہر چھلی تڑتی ہے....اس کے بعدوہ کسی قدر بولنے کے قابل ہوا

http://kitaabghar.com ''انبیں روکوصوفیہ۔۔۔۔۔انبیں روکو!''

صوفيدنے دريافت كيا كه: ـ

''روکوں.....گر کھےروکوں؟''

کتاب گھر کی پیشکش هلی مان نے جواب دیا کہ:

"مزدورول كوروكو .....اب انبيس روك دو\_" اس نے مزید کہا کہ:۔

' دنہیں ان کے گھروں کوروانہ کردو''

صوفيەنے پوچھا كە: 'انہوں ان کے گھر روانہ کردول ......گر کیوں؟ اور کیسے؟'' رکی پیشکش

http://kitaabghar.com m هلی مان چلایا که: به http://kitaab

"صوفيه جيسامين كهدر باهون ويسے بى كرؤ"

ب گھر کی پیشکش

صوفیدنے جواب دیا کہ:۔

الله المام الله المام دورول کو بتاد و که به پیڈو ہے ۔۔۔۔ یعنی آ رام کا وقت ہے ۔۔۔۔ اور انہیں جلدی سے بتادو۔''

صوفیہنے پوچھا کہ:۔

" وه کہیں گے کہ کیول آرام کا وقت ہے؟

هلی مان ئے کہا کہ:۔

'' انہیں بتا دو کہ آج میری سالگرہ ہے اور مجھے ابھی ابھی سے بیاد آیا ہے۔۔۔۔۔انہیں لازمی طور پر آرام کی غرض سے چلا جانا جا بیے .....اورمیں انہیں اس آرام کے درانیے کی بھی ادائیگی کروں گا''

اس نے اپنے کند ھےاچکائے اور سیڑھی چڑھنے لگی تا کہ سطح زمین تک پہنچ جائے ۔تھوڑی دیر بعد مزدور چھٹی منارہ بے تھےاورادھراُ دھرمٹر گشت کررہے تھے اوراپنے آپ کومبار کباد دے رہے تھے اوراس غیرملکی کی حماقت پر ہنس رہے تھے جے ابھی ابھی ابنی سالگرہ یاد آ فی تھی اوروہ اس سالگرہ کی وجہ ہے اپنی رقم ضائع کرر ہاتھا۔

اگروه بيرجانيخ كەمئىرى ھىلى مان كيا كچھ پار ہاتھا.... كچھ كھونبيں رہاتھا.... تب وہ بھى بھى اس جگەسے ندملتے۔

يهال ہےنوميٹر پنچےايک دھاتی صندوق مدفون تھا جوايک مربع مٹرسائز کا حامل تھا.....اس کا بالائی کنارہ ٹو ٹا ہوا تھا.....اييامعلوم ہوتا تھا کہاس کے اندر ہا دشاہ کاخز انہ سونے اور جاندی کی شکل میں موجو دتھا۔

هلی مان نے بینزاندسیٹنا شروع کر دیا .....اس نے اپنی بیوی کوواپس گھر بھیجا کہ وہ گھرہے اپنی بڑی شال لے آئے۔اس نے بینزانہ اس شال میں چھیایا اورایئے کرائے کے گھر میں لے آیا۔

آج مابرآ ثارقد يمداور تاريخ دانول كويديقين بكه هلى مان نے جوٹرائے دريافت كيا تھا .....وه هومركے دوركا ٹرائے ندتھا..... بلك اس کے دور کے بہت بعداس مقام پرایک شہر بسایا گیا تھااورٹلی مان بذات خود کامل یقین کا حامل نہ تھا۔للبذاو واکثر دہرا تار ہتا تھا کہ''اس نے ایک افسانوی بادشاہ کا افسانوی خزانہ دریافت کیا تھا'' ....اس کا پیکہنا اس کے شک وشیبے کے اظہار کے لئے کافی تھا۔

کیکن ہینر چھلی مان کیٹرائے کی دریافت .....اگر چہوہ مابعد بسنے والاٹرائے تھا..... آ ٹارقد بیمہ کی ایک عظیم ترین مہم تھی بيشلي مان كس تتم كالمخض واقع مواتها؟

اوراس نے اپنازندگی کا ایک بڑا حصہ کیوں اس مشغلے کی نذر کیا تھا؟ کیونکہ شلی مان کوخزانے کی قطعاً ضرورت نتھی....اس کی قسمت پہلے بى اس كى ياورى كرچكى تقى .....اس كى قسمت كى بارچىك چكى تقى ایک لحاظ ہے۔۔۔۔۔انسانی داستان ۔۔۔۔۔اس کی زندگی ۔۔۔۔۔اس کی دریافت کی نسبت ایک مہم جوئی ہے۔۔۔۔۔اورایک مزید ہات پیتھی کہ وہ م ايك خوش قسمت مخض واقع بهوا تغابه

اس نے 6 جنوری 1882ء کو جرمنی کے مشرقی حصے میں جنم لیا تھا جو کہ پولینڈ کی سرحد سے زیادہ دور نہ تھا۔اس کا باپ ..... جیز ج کی پیدائش سے کچھ بی عرصہ بعد ایک چھوٹے ہے دیہات کا یا دری مقرر ہو گیا تھا۔اس دیبات کا نام اینکر شاجن تھا۔وہ ایک پروقاراور قابل قدریا دری نہ تھا۔ کیونکہ تمام تر دیباتی بیرجانتے تھے کہ اس کے اپنی بیوی کی کچن کی خادمہ کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار تھے۔ دیباتی اس وقت تک خاموش رہے جب تک اس کی مظلوم بیوی موت ہے ہمکنار نہ ہوگئی ....اس کی وفات کے بعد وہ مشتعل ہو گئے۔لبذا اے انگر شاجن کے یا دری کے عبدے کوخیر باد کہنا پڑا بلکاے اس عبدے معزول کردیا گیا۔

ر بادکہنا پڑا بلکہا ہے اس عہدے معزول کردیا گیا۔ اس تمام ترقصے میں جوافرادمصائب کاشکار ہوئے وہ پاوری ہلی مان کے بچے تھے۔وہ اپنی اسکول کی تعلیم کوخیر باد کہنے پرمجبور ہوگئے اور کام کاج کی تلاش میں مصروف ہو گئے تا کہا ہے پید کا دوزخ بھرسکیں .....روح اورجسم کارشتہ برقرارر کھٹیں۔ ہینر چ نے ایک کریانے کی دوکان میں ملازمت اختیار کرلی۔

عین ممکن تھا کہوہ اپنی تمام زندگی کریانے کی اس دوکان پر ملازمت سرانجام دیتے ہوئے گز اردیتالیکن ایک دن ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ اے اس ملازمت کوخیر بادکہنا پڑا۔اس نے ایک بھاری بکس اٹھایا ہوا تھا کہ اس کا ناتوان پھیپیر اجواب دے گیا۔وہ بھاری بکس اس کے ہاتھ ے چھوٹ کرینچ گر گیااوراس میں بندسامان ادھراُ دھر بگھر گیااور پچھسامان ضائع بھی ہو گیا۔اس نےمحسوں کیا کہاس کے کمزور پھیپیرٹ سے کریانے کے اس بھاری کام کوسرانجام نیدے سکتے تھے ۔۔۔۔۔اوراگروہ زبردئتی اس کام کے ساتھ منسلک رہاتو وہ موت کے منہ میں چلا جائے گا۔

لہذاوہ ہمبرگ کی جانب روانہ ہوا۔ دوران سفروہ روسٹاک میں رک گیااور بک کمپیٹنگ کے کام کی تربیت حاصل کی ۔اس نے جس کام کومخض چندروز میں سکھ لیا تھااس کی جگہ اگر کوئی اورلڑ کا ہوتا تو وہ اس کام کوئم از کم ایک برس میں سکھ پاتا۔

پہلے پہل اس کو بیکام سودمند دکھائی نہ دیا۔ کیونکہ کسی بھی آجرنے اسے کام نہ دیا۔قسمت ایک مرتبہ پھراس پرمہریان ہوئی۔اس کی ملاقات ایک مہریان مخض ہے ہوئی جوایک بحری جہاز کا مالک تھا۔اس نے اسے پیشکش کی کہ وہ برائے نام کراییاوا کرتے ہوئے وینز ویلاتک کاسفر طے کرسکتا تھااوروہاں پراپنی قسمت جیکانے کاجتن کرسکتا تھا۔

کیکن میہ بحری جہاز ڈروتھاا پیخ سفر کے آغاز میں ہی تباہی کی زدمیں آ گیااور ہمارے ہیرو نے اپنے آپ کوٹیکسل کے ساحل پراوند ھے منه پڑا پایا جبکہ جہاز میں موجودہ دیگرافرادلقمہ اجل بن چکے تھے۔وہ معجزانہ طور پر زندہ نچ گیا جبکہ اس کے دیگر ساتھی اس قدرخوش قسست واقع نہ ہوئے تتھے۔وہ ایمسٹرڈم چلاآ یا تھااور یہاں پرایک قاصد کی ملازمت اختیار کرلی۔وہ جانتا تھا کرقسمت کی دیوی دورکھڑی اس پرمسکرار ہی تھی ..... اس نے بیفیلہ کیا کہ وہ اپنی مدوآ پ کرے گا اور اس وقت تک اپنی جدوجہد جاری رکھے گاجب تک وہ اس کا میا بی کواپنے گلے سے نہ لگا لے جس کامیابی کا وہ مستحق تھا۔اس نے پیسے بچانے کی غرض ہے ایک سے ترین مکان میں رہائش اختیار کی۔اس نے ولندیزی اورانگریزی دونوں زبانیں 100 مظیم بہنات 100 www.iqbalkalmati.blogspot.com

سیصنی شروع کردیں۔

جے ماہ کے اندراندروہ ان زبانوں برعبور حاصل کر چکا تھا۔اس کے بعدوہ فرانس۔ پر ٹگال۔اٹلی اورا پیین کے دورے کر چکا تھا۔ 21 برس کی عمر میں وہ اس قابل تھا کہ ایمبسٹر وم کے کسی بھی اہم ترین دفتر میں داخل ہوکر بیدویوی کر سکے کہ اسے سات زبانوں پرعبور حاصل تقااوروہ ایک بہت بہتر تنخواہ کی حامل ملازمت کامستحق تھا۔ ہرشروڈ رنے اس نوجوان کا امتحان لیااورا سے ملازمت کی پیشکش کردی۔ دوبرس کے بھی کم عرصے کے بعدا سے روس بھیج دیا گیا تا کہ وہ سینٹ پیٹر میں فرم کی نمائندگی سرانجام دے سکے ۔اس وقت تک شلی مان روی زبان پر بھی عبور حاصل کر چکا تھا۔اس نے روس میں جومہمات سرانجام دیں ان مہمات کو یہاں پر بیان کرناممکن نہیں ....لیکن ہم بیضرور بیان کر سکتے ہیں کہاس نے نه صرف اپنی فرم کی نمائندگی سرانجام دی بلکه دیگر فرمول کی بھی نمائندگی سرانجام دی اوران فرمول سے نصف فیصد نمیشن وصول کرتے ہوئے اپنی قسمت جيكائى۔ بياس كى بدسمتى تھى كماس دوران اس كى شادى ايك خوبصورت الركى ايكاثرينا سے موئى۔

ابھی وہ خوش متنی اور بدشمتی کے درمیان بچکو لے کھار ہاتھا کہ اے اس کے بھائی کی وفات کی خبرموصول ہوئی۔لڈونگ کچھ برس پیشترنئ دنیا کی جانب عازم سفر ہوا تھا.....وہ کیلی فورنیا گولڈرش کے ساتھ منسلک ہوااور ہنیر ج سے بھی بڑھ کراپنی قسمت چیکائی۔ 25 برس کی عمر میں سکرامیفو میں اس نے وفات یائی تھی۔ ہینر ج نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مقام پرضر ورجائے گا اور اپنے بھائی کی قبربھی دیکھے گا اور عین ممکن تھا کہ اس دوران اے ا پی قسمت چکانے کے مزید مواقع میسر آجاتے۔

لبذاوه عازم سفر ہوا۔وہ 1851ء کی سان فرانسسکو کی آ گ دیکھنے کیلئے بروقت وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ مابعداس نے تحریر کیا کہ:۔ ''لوگوں کی چیخ ویکاراوراند هیری رات میں شہرے جلنے کے مل نے اس سانحہ کوانتہائی افسوس ناک بنادیا تھا۔''

اس نے سکرامینو کی واحد فائز پروف عمارت میں پناہ لے رکھی تھی۔اس نے سونے کے برادے کی خرید کا دھندا شروع کر دیا تھا۔نو ماہ کے قلیل عرصے کے دوران ایک مرتبہ پھراس کی قیت چیک اٹھی تھی اوروہ گھر کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔

ایکاٹرینا کے ساتھ اس کی حالت قابل رحم تھی للبذاا بنازیاد ہ تروقت قدیم یونانی دنیا کے مطالعہ میں گزارنے لگا۔اےاس موضوع میں از حد ولچین تھی۔اس نے کئی زبانوں میں اس موضوع کا مطالعہ سرانجام دیا۔اس نے نہ صرف قدیم یونان کا مطالعہ کیا بلکہ جدید یونان کا بھی مطالعہ کیا۔ اس دوران اس نے کریمن جنگ کی بدولت تیسری مرتبدا پی قسمت جیکائی۔

جوں جوں اس کی قسمت یاوری کررہی تھی توں توں ایکا ٹرینا کے ساتھ اس کی نفرت بڑھتی جار ہی تھی اور قدیم یونان سے اس کی محبت بڑھتی جار ہی تھی۔اس نے محسوس کیا کہاب وقت آن پہنچاتھا کہوہ یونان کارخ کرے۔لہذاوہ عازم یونان ہوا۔وہ یونان کی خوبصورتی اوراس کی تاریخ ہے از حدمتاثر ہوااوروہ جانتا تھا کہ جوں ہی وہ اس قدیم سرز مین پر پہنچا تھا اس کے کاروباری اموراور دل کے امورا سے پکارر ہے تھے.....کہا ہے واپسی کی راہ اختیار کرنی چاہیجے http://kitaabghar.com http://kitaabgh

شایددل کے امورایک غلط اصطلاح ہے ۔۔۔۔کیونکہ اپنے سفروں کے دوران شلی مان پیجان چکاتھا کہ وہ بہ آسانی ایک امریکی سے طلاق

حاصل كرسكتا تھا۔ لبنداوہ وہاں چلاآ يا اور طلاق حاصل كرلى اوراس كے بعد البيفنزواليس چلاآيا۔

تھوڑی دیر بعدایک یونانی دوست کی وساطت ہے ایک اشتہار شائع کرواتے ہوئے وہ اپنے لئے ایتھنز کی ایک خوبصورت دلہن حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا جس نے ایکا ٹرینا کی جگہ لے لیتھی۔ بیا بیک قتم کا تبادلہ تھا اورا سے اس تباد لے پرجھی افسوس نہ ہوا تھا۔اس نے اس کے اس جذیے میں حصہ داری بٹائی جووہ اس کے ملک کے لئے رکھتا تھا .....ھومر کی و نیا تلاش کرنے کی اس کی جدوجہد .....وہ دونوں انکٹھے قدیم شہر ٹرائے دریافت کر سکتے تھے۔۔۔۔اس کے راز اوراس کے خزانے دریافت کر سکتے تھے۔۔۔۔ شلی مان جوانتہائی تیزی کے ساتھ بڑھا ہے کی راہ پر گامزن تھا.....اہے پیچھے نہ صرف کثیر سر مایہ چھوڑ سکتا تھا بلکہ ایک عائب ہوجانے والی دنیا کے خزانے بھی چھوڑ سکتا تھا۔

اوراس نے ایسا ہی کیا۔۔۔۔۔اگر هلی مان شہرٹرائے اوراس کے خزانہ کو دریافت نہ کرتا تو ہم میں سے کوئی بھی اس خوش قسمت بوڑھے کے بارے میں نہ جان سکتا۔اگر چہوہ شہراوراس کاخزانہ شہرٹرائے کے بعد آباد ہونے والاشہراوراس کاخزانہ تھا تب بھی بیایک جیران کن دریاہت تھی اور اہم تزین دریاہ نت بھی تھی۔

وہ برس ہابرس تک محقیق سرانجام دیتار ہااوراس نے ہراس محض ہے مشورہ کیا جس کے بارے میں وہ بیجا نتاتھا کہاس کاعلم اس کےعلم ے بڑھ کرتھا۔ بظاہراییادکھائی دیتاتھا کہ قدیم ٹرائے .....اگر چہاس کا کوئی وجودتھا....وہ لازماً جدید قصبے نبار باشی کے نز دیک مدفون تھا.....جوتر کی کے ساحل ہے دس میل کے فاصلے پرواقع تھا کیکن جب وہ اس مقام پر پہنچا تو اس مقام کود کھے کرا ہے بیا حساس ہوا کہڑائے اس مقام پر مدفون نہ ہو سکتا تھا۔لہذااس نے بیر فیصلہ کیا کہ اے اس مقام ہے چندمیل دور کھدائی کروانی چاہیے یعنی ہسارلک کی زیادہ پُرکشش پہاڑی کے مقام پر۔ اوروہ شہراس مقام پر واقعی مدفون تھاا وراس نے اورصو فیہ نے ایک عظیم دریا فت سرانجام دی تھی۔جوں ہی وہ اپنے مقصد میں کا میاب ہو چکے تھے.....هلی مان ایک بڑے مسئلے سے دو چار ہو چکا تھا.....

وه كس طرح ا پناخزان محض اين تك بي محدودر كه سكتا تفا؟ کتاب گھر کی پیشکش وه كس طرح اس خزائے كولا لچى تركوں سے محفوظ ركھ سكتا تھا؟

بے شک بیان کا ملک تھالیکن وہ اس خزانے کوان کے متھے چڑھنے ہے کس طرح محفوظ رکھ سکتا تھا؟ ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اس کے دل کی دھڑکن تیز تر ہو چکی تھی .....وہ اور صوفیہ اس خزانے کواپنے گھر لے گئے اور اس کواپنے گھر میں چھیالیا۔اس کے بعد آئندہ ہفتوں کے دوران وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس خزانے کواپنے دوستوں کے گھروں میں منتقل کرتے رہے جہاں پراس خزانے کو فن کیا جا تار ہا۔ برسوں بعد هلی مان نے بیتمام خزاندا یک مقام پراکٹھا کیا۔ بالآ خروہ اس قابل ہو چکاتھا کداس خزانے کواپنا خزانہ کہہ سکے الیکن اے اس دولت کی قطعاً ضرورت نتھی .....و محض اس دولت کو دریافت کرنے کا اعزاز پانا چاہتا تھا.....هومز کے ٹرائے کو دریافت کرنے کا اعزاز حال کرنا چا ہتا تھا۔۔۔۔اس افسانوی شہرکودریافت کرنے کا اعز از پانا چاہتا تھا۔۔۔۔۔اوراس دوران وعظیم خزانوں کو تلاش کرنے میں کا میاب ہو گیا۔ اس کے خزانے برلن کے عائب گھر میں رکھے گئے تھے۔ ولی عہد شنرادہ ولیم جلد ہی قیصر ولیم II بن چکا تھا۔۔۔۔اس نے ان دونوں کے

www.iqbalkalmati.blogspot.com على المساحة الم

اعز از میں ایک تقریب منعقد کی۔ 1890ء میں شلی مان موت ہے ہمکنار ہو گیا تھا۔ وہ اس اعتماد کے ساتھ موت ہے ہمکنار ہوا تھا کہ اس کی یاد اس کے خزانے ..... ہمیشہ قائم رہیں گے۔

این قبضیں لے لیا تھا....اب محض روی ہی جانتے ہیں کہ وہ خزانے کہاں ہیں.....اور شایدروی بھی پر بھول کیے ہیں کہ وہ خزانے کہاں ہیں۔



#### کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

#### کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

### ﴿أُردُو تَانَيِنَكُ سُرُوسٍ﴾

اگرآ ہے اپنی کہانی مضمون، مقالہ یا کالم وغیرہ کسی رسالے یا ویب سائٹ پرشائع کروانا جاہیتے ہیں لیکن اُردوٹا کینگ میں دشواری آپ کی راه میں حائل ہے تو ہماری خدمات حاصل سیجے۔ http://kitaabghar.com

باته كصى مونى تحريكين كيجة اورجميل بيج ويجدًا

ا بنی تحریر دومن اردومیں ٹائپ کر کے ہمیں بھیج دیجئے یا 4

ا پناموادا پی آواز میں ریکارڈ کر کے ہمیں ارسال کرد بجئے یا 公

موا دزیادہ ہونے کی صورت میں بذریعہ ڈاک بھی بھیجا جا سکتا ہے ☆

اردومیں ٹائپ شدہ موادآپ کوای میل کردیا جائے گا۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، ہماری اس سروس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ادائیگی کے طریقہ کا راور مزید تفصیلات کے لئے رابطہ کریں۔

فون تمبر 0300-4054540 , 0300-4054540

ای میل: harfcomposers@yahoo.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

## کتاب گھر کی بیشکفادرڈ کمن اورکوڑھی۔ گھر کی بیشکش

جوزف ڈی ویسٹر کی عمراس وقت 19 برس تھی جب اس کی مثالی مہم کا آ غاز ہو چکا تھا۔اس کاتعلق بھیئم سے تھااور وہ لووین کے نز دیک ر ہائش پذیر تھا۔اس کے والدین نے اسے ایک کٹر رومن کیتھولک بنایا تھا۔وہ اکثر حیران ہوتے تھے کہ وہ کون سااختیار کرے گا اوراب جبکہ اس کی اسکول کی تعلیم اپنے اختیام کو پہنچ چکی تھی بیسوال مزید اہمیت اختیار کرتا جار ہاتھا کہ وہ کون سابیشہ اختیار کرےگا۔اس کے والدین اور دیگر اہل خانہ کا خیال تھا کہا ہے وہ پیشہ اختیار کرنا چاہئے جس پیشے میں اس کی جسمانی قوت کاعمل دخل ہواور اس کے اس جذبے کی تسکین بھی ممکن ہوجس کے تحت وہ ا ہے ہاتھوں سے کام سرانجام پیند کرتا تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ باہم روابط رہنا پیند کرتا تھاا ورلوگوں کو بچھنے میں بھی خصوصی مہارت رکھتا تھا.....لہذا اس کا کام لوگوں سے متعلق ہونا چاہئے تھا بجائے اس کے کہوہ چیزوں سے متعلق ہویاا فکاراور خیالات سے متعلق ہویا انتظامیہ سے متعلق ہو۔ لیکن انہوں نے ان خطوط پر بھی نہیں سوچاتھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے قش قدم پر چلتے ہوئے ایک یا دری ہے گا۔

بیاس کی 19 ویں سالگرہ کا دن تھا۔اس دن اس کا باب اے اس درس گاہ لے گیا جہاں پراس کا بھائی ایک یا دری بننے کی تربیت حاصل کررہا تھا۔اس کا باپ جانتا تھا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے بہت کچھ کہنا سنٹا پہند کریں گے للبذااس کے باپ نے کہا کہ وہ رات کے کھانے تک ان دونوں کواکشار ہے کا موقع فراہم کررہا تھا.....وہ دونوں رات کا کھانا اکٹھا تناول کریں اوراس دوران گپ شپ ہے دل بہلائیں جبکہاس دوران وہ بذات خودا یک نزد کی قصبے میں اپنے دوستوں سے ملاقات کی غرض سے جار ہاتھااور واپسی پر جوزف کواپنے ہمراہ گھر واپس لے جائے گا لیکن جب وہ واپس آیا تا کہ جوزف کواپیے ہمراہ واپس گھرلے جاسکے تواس کی حیرت کی کوئی انتہانہ رہی جب اے بیمعلوم ہوا کہ بیڈو جوان مختلف منصوبے رکھتا تھا۔ جوزف نے کہا کدا گراس درس گاہ کا ناظم اسے اجازت فراہم کردے تو وہ ای درس گاہ میں مقیم رہے گا۔اس کے باپ نے اس سے دریافت کیا کہ:۔

"اس اچا تک فیصلے کی کیا وجیتھی۔" http://kitaabghar. مورف نے جواب دیا کہ:۔

يە فىصلەا يك اچانك فىصلەنە تفا ..... بلكداس فىصلے كوظا ہركرنے كالمحدا جانك آن پہنچا تھا

جوزف پر کہنے میں بچکچاہٹ ہے کام لےرہاتھا کہ وہ ایک یا دری بنتا جا ہتا تھا۔اس بچکچاہٹ کی وجہ پتھی کہ یا دری بننے کے لئے اے اپنی ماں اوراپنے گھر کوخدا حافظ کہنا تھا۔اباگروہ اس درس گاہ میں محض قیام کرنے کا ارادہ کرتا ..... تب وہ اس تکلیف دہ کیجے ہے نچ سکتا تھا۔

البذاوه حیار برس تک اس درس گاه میں مقیم ر بااور وہی تربیت حاصل کرتا ر باجوتر بیت اس کا بھائی حاصل کر ر باتھااور تب اس نے ایک اور د لیرانه قدم اٹھایا۔اس کا بھائی۔۔۔۔اپنی تربیت کے بخیل پر۔۔۔۔رضا کارانہ طور پراس مشنری میں شمولیت اختیار کرر ہاتھا جو بحرا لکاہل کے جزیروں میں

' اپنی خدمت سرانجام دینا جاہتی تھی۔اس کے علم میں بیہ بات آئی کہ دیگر نوجوان پا دریوں کے ہمراہ ھونولولوروانہ کیا جار ہاتھا بالخصوص سینڈو چ جزیروں پر ..... بینو جوان جذباتی حد تک جانے کیلئے مچل رہاتھا۔اس کی اس خواہش کواس وقت شدید دھیکالگاجب وہ بیار پڑ گیا۔وہ اس قدرشدید بیارتھا کہ اس کواپنی روانگی ملتوی کرنا پڑی .....اس نے اکتھے عازم سفر ہونے کا اراد ہ ترک کر دیا۔ دونوں بھائی ایک وسرے کے اس قدر قریب تھے کہ جوزف جانتاتھا کہاس کے بھائی کوئس قدرسکون میسرآئے گااگروہ اس کی جگہروانہ ہوجائے اوراس نے ایسا کرنے کی درخواست بھی پیش کردی اگر چہاس کی تربیت ہنوزادھوری تھی اور کممل نہ ہوئی تھی ۔جیران کن بات میتھی کداس کی خواہش کوشرف قبولیت بخشا گیا تھا۔

سینڈوج جزیرے (ان میں ہے آج کل ایک جزیرہ ہوائی کے نام ہے جانا جاتا ہے) اس لئے سینڈوج جزیرے کہلاتے تھے کے کپتان کک نے اپنے ایک سر پرست کے نام پران جزیروں کا نام رکھا تھا۔۔۔۔۔ارل آف سینڈوچ ۔۔۔۔ کپتان کک نے ان جزیروں کو 1768ء میں دریافت کیا تھا۔آئندہ برسوں کے دوران اہل ہوائی نے اہل یورپ کا پہلا دوستانہ استقبال سرانجام دیا۔ یور پی تاجروں نے اس جزیرے کا رخ کیا تھا۔۔۔۔انہیں یہ جزیرےایک آسان اور کہل منڈی دکھائی دیے تھے۔اس کےعلاوہ یہ جزیرے بدامنی کی آ ماجگاہ بھی تھے۔آتشیں اسلحہاورالکو ل تازہ یانی اورخوراک کے بدلے میں بہآ سانی دستیابتھی ....اس کےعلاوہ خوبصورت لڑ کیاں بھی بخو بی دستیابتھیں۔اہل یورپ نے اہل جزیروں کوجو بدترین چیزعطا کی وہ یور پی بیاریاں تھیں جن ہےاہل جزیرےاس سے قبل آشنانہ تتھاوریہی وجتھی کہوہ ان کے خلاف مزاحمت کے حامل نہ تتھ۔ ایک سوبرسوں کے دوران سینٹروج جزیروں کی آبادی میں 90 فیصد کمی واقع ہوئی تھی .....یہ آبادی 400,000 ہے کم ہوکم 40,000رہ گئی تھی۔

کیکن تصویر کا دوسرارخ بھی تھا۔ اگر چہ تصویر کا بیرخ ان برائیوں کی تلافی نہیں کرتا تھا جو برائیاں پورپی تہذیب نے متعارف کروائی تھیں۔اہل بورپ کےان جزیروں پرقدم رکھنے ہے پیشتر ان جزیروں پر جوطرز زندگی رائج تھی وہ بھی ایک خوشگواراورمعصومیت بھری طرز زندگی نہ تھی۔قبائلی جنگ وجدل اس طرز زندگی کا ایک حصہ تھااور بہت سے ظالمانہ قوانین مروج تھے۔۔۔۔ بالحضوص وہ قوانین جوقبائلی سرداروں کو تعظیم سرانجام ندوینے کی یاداش میں لا گوہوتے تھے۔ایک شخص جس کا ساریسردار پر پڑجا تا تھایااس کے سامنے سردار کا نام لیاجائے تووہ اپنے آپ کوز مین بوس کرنا بھول جاتا تھا۔۔۔۔اس کوسزائے موت ہے نوازا جاتا تھا۔ وہ خواتین جواس تتم کی خوراک استعال کرتی تھیں جو بتوں کو پیش کی جاتی تھی ان کو بھی سزائے موت یا دیگر سخت سزاؤں سے نوازا جاتا تھا۔ایک مشنری کی بیوی نے ایک چھوٹی می لڑ کی سے دریافت کیا کہ:۔

" تم اپنی ایک آگھے کس طرح محروم ہو گی تھی؟"

اس کڑی نے جواب دیا کہ:۔

''میں نے ایک کیلا کھایا تھا۔'' ایسے ظالمان درسم ورواج اوراہل پورپ کی متعارف کردہ برائیوں کے باوجود بھی ان مشنر یوں نے جنہوں نے 1820ء میں یہاں پہنچنا شروع کیا تھا یہاں کے لوگوں کو دوستانہ پایا تھا۔ http://kitaabghar.com http://k

بے شک اس کی ایک وجدان کا قدرتی ماحول تھا۔ جب جوزف ڈی ویسٹر ( یا فاورڈیمن .....اس کا نیاندی نام ) ھونولولو پہنچا تو وہ نیلگوں

۔ سمندر کی خوبصورتی ....سبزے کی بہتات ..... پھولوں کی خوشبو ....مسکراتے ہوئے لوگوں کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا۔اس قدرخوش کن ماحول میں رہناا سے از حدیبند آیا اوراس کی انتہائی خوشی کا باعث ثابت ہوا۔ا سے ان لوگوں میں رہتے ہوئے اوران کے درمیان رہ کراپنا کام سرانجام دیتے ہوئے از حدخوثی ہوتی تھی۔اے یہ جان کربھی از حدخوثی ہوئی کہ بیلوگ جوق در جوق عیسائیت قبول کررہے تھے اوران کے بادشاہ نے انہیں متحد کرنے اور قبائلی جنگوں کو بند کروانے میں اہم کر دارا دا کیا تھا۔اس نے ظالمانہ قانون بھی منسوخ کردیے تھے اور مشنر یول کو یہ دعوت دی تھی کہوہ اس کی عوام کی روحانی تربیت سرانجام دیں۔

دس برس گزر بچکے تصاورایک نیاچیلنج در پیش تھا۔جس طرح اس موقع پر جبکہ اس کا بھائی بیار پڑا تھااوروہ جانتا تھا کہاسے اس کی جگہ سنجالنی چاہئے بالکل ای طرح فا درڈیمن نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو کچھ بھی سرانجام دے رہاتھاوہ کافی نہ تھا۔مئی 1873ء کے ایک روز وہ بشپ کے ہمراہ جزیرہ مائی کا دورہ کرر ہاتھااور بشپ دیگرا ہے جزیروں میںمصروف تبلیغ تھا جہاں پرابھی تک مشنریاں خاطرخواہ نتائج ہے مستفیدنہ ہوسکی تھیں۔ ملوکی ایک ایسا جزیرہ تھا جس کے بارے میں اسے زیادہ تشویش تھی۔حکومت نے اس جزیرے کوایک الگ تھلگ جزیرے کے طور پر رکھا ہوا تھا اور اس میں کوڑھی آباد تنھے۔ یہ کوڑھیوں کا جزیرہ تھا۔ دیگر جزیروں میں اگر کوئی کوڑھی پایا جاتا تو اسے جزیرہ بدر کرتے ہوئے ملوکی جزیرے روانہ کر دیا جا تا۔اس جزیرے میں جوکوڑھی آباد تنے ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ وہ بے بسی اور بے جارگی کی زندگی بسرکرتے تنے۔بھی بھار چند ڈاکٹر اس جزیرے کا چکراگا لیتے تھے یا پھرکوئی نہ کوئی یا دری اس جزیرے کا دورہ کر لیتا تھا مگریہ لوگ وہاں پر رہائش اختیار نہ کرتے تھے۔ بشپ کی یہ خواہش تھی کہاہے کوڑھیوں کےاس جزیرے میں ایک مشنری روانہ کرنی چاہئے جوان کی نگہداشت اور دیکھے بھال سرانجام دیے لیکن مشنریاں دیگر جزیروں میں ا پنے اپنے کام میں مشغول تھیں اور کسی مشنری کواس جزیرے کی جانب روانہ کرنے سے قاصر رہاتھا۔

> فاورڈیمن نے اسے میہ باور کروایا کہ شن میں کچھ نے لوگ بھرتی ہوکر پہنچ رہے تھے۔اس نے مزید کہا کہ:۔ ''ان میں ہے کوئی ایک میری جگہ سنجال سکتا تھا۔''

اس نے بیدرخواست بھی کی کہاہے جزیرہ ملوکی جانے کی اجازت فراہم کی جائے .....اور بیاجازت فوری فراہم کی جائے۔ اس کی بیخواہش غیرمعمولی طور پراس کی اس خواہش کی موافق تھی جواس نے 14 برس پیشتر کی تھی۔جس خواہش کے تحت اس نے درس گاہ میں مقیم ہونے کی اجازت طلب کی تھی اورفوری طور پراپنی نئ زندگی کواپنے گلے سے لگالیا تھا۔ان لوگوں کوخدا حافظ کہے بغیر جن کووہ جھوڑ آیا تھا۔ جول ہی کشتی جزیرہ ملوکی کی جانب روانہ ہوئی وہ بیسو چنے لگا کہ ایک کوڑھی کےطور پراس جزیرے کی جانب جلاوطنی اس کوڑھی کے دل و د ماغ پر کیاا ثر مرتب کرتی ہوگ۔ایک یا دومیل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد شتی ایک خصوصی مقام پر رکی اوراس مقام سے اس جیسے عام مسافر کشتی میں سوار ہوئے اوراس مقام پرکٹی ایک کوڑھی بھی اس کشتی میں سوار ہوئے ....ان کے اہل خاندرور ہے تتھاوران کی جدائی کا ماتم کررہے تتھے کیونکہ وہ ہمیشہ کیلئے ان سے جدا ہورہے تھے۔اس وقت سورج غروب ہور ہاتھا۔ آ دھی رات کے وقت وہ جزیرہ ملوکی پہنچ چکے تھے اور طلوع فجر تک وہ کلاوو ويهات ميں پہنچنے ميں بھی کامياب ہو چکے تھے۔ جب سورج نکل آیا اور وہ اس قابل ہوا کہ وہ جزیرے کے اردگردگھوم سکے اور اس جگہ کا معائند کرسکے جو کہ اب اس کامسکن تھی ....اس نے سوچا کہ شاید میری بقایاز ندگی ای جگہ پر ہی گز رجائے گی ....اس نے جو پچھود یکھاوہ درج ذیل تھا:۔

'' تقریباً 80 کوڑھی ہپتال میں داخل تھے اور دیگر کوڑھی وادی میں مقیم تھے۔انہوں نے درخت کی شاخیس کا اے کرا پنے لئے aabghar.com جيونپڙيال بنارڪهي تقي جن پرگھاس پھوس کي چھتين ڙالي گئي تھين" http://kitaab

جزیرے پراپنے قیام کے پہلے چند ہفتوں کے دوران وہ بذات خودایک درخت تلے مقیم رہااور کافی برسوں بعد جب وہ اس مقام پرایک چرچ بنانے میں کامیاب ہوااوراس نے اس چرچ کی تغییر بھی ای درخت کے پاس سرانجام دی اوراس چرچ کے علاوہ اس نے اپنا پیارا پیارا گھر بھی تغمير كروايا.... بيايك چھوٹاسا گھر تھاجس ميں جار كمرے تھے۔ چكى منزل ميں اس كان سات ہم مصبول ميں سے ايك رہائش پذير رہتا تھا جواس کی امداداور تعاون کیلئے آتے تھے۔ بالائی منزل پراس نے دو کمرے اپنے لئے مخصوص کرر کھے تھے ....ایک بیڈروم ....اورایک کمرہ مطالعہ .... کیکن اس کے پہلے سروے کے موقع پر بیسب کچھ موجود نہ تھا .... بیسب کچھ بہت بعد میں منظرعام پرآیا تھا۔

'' بیلوگ شکسته جھونپڑیوں میں پڑے تھے۔۔۔۔ان میں عمراورجنس کی کوئی تفریق نتھی۔۔۔۔اور نہ بی نٹے یا پرانے مریض کی کوئی تفریق تھی .....وہ ایک دوسرے کے لئے اجنبی تھے ..... یہ وہ لوگ تھے جنہیں معاشرے نے دلیں نکالا دے رکھا تھا۔وہ تاش کھیل کراپناوفت گزارتے تضاورا پنی تیار کردہ الکحل ہے دل بہلاتے تھے۔ان کے کپڑے میلے کچیلے اور گندے ہوتے تھے کیونکہ یانی عدم دستیاب تھااور دورے لا تاریر تا تھا۔ میں جب ان کے درمیان تبلیغ کے سلسلے میں موجو دہوتا تھا تب اس دوران مجھے کئی مرتبہاس ہے دور جاتے ہوئے تازہ ہوامیں سانس کینے کی ضرورت محسوں ہوتی تھی۔ان کے کپڑوں سے اٹھنے والی بد بوکا اثر زائل کرنے کیلئے مجھے تمبا کونوشی کا سہار الینا پڑا تھا۔ یا ئپ کی اپنی مخصوص کو کی وجہ ہے ان کے کپڑوں سے الٹھنے والی بدبوکم محسوس ہوتی تھی۔اس دور میں یہ بیاری ایک خطرناک بیاری تصور کی جاتی تھی کیکن ان مریضوں کے حوصلے بلند تھے۔اس مقام پرآ بادلوگوں کی قابل رحم حالت کی بدولت اس جگہ کوزندہ لوگوں کے قبرستان ہے تعبیر کیا جاتا تھا۔''

ملوکی جزیرے میں اپنے ابتدائی ایام کے بیتا ٹرات اس نے چند برس بعد تحریر کئے تھے۔اس وقت تک وہ کئی ایک اصلاحات سرانجام وے چکاتھا۔ان اصلاحات کی جانب اس نے اپنی فوری توجہ مبذول کروائی تھی۔ نئے مکانات ..... بہترخوراک .....مناسب طبی امداد ..... یانی کی مناسب فراہمی ....بشراب نوشی پریابندی وغیرہ۔وغیرہ۔فا درڈیمن کےبس کی بات نتھی کہوہ ان مریضوں کی صحت یا بی کیلئے کوئی جتن کرتا کیونکہ ان دنوں اس مرض کا شافی علاج موجود نہ تھا۔لیکن وہ ان کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے کا خواہاں تھا۔

آ غاز میں فادر ڈیمن کوخاطرخواہ کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ایک جانب تو وہ حکومت کا تعاون حاصل کرنے میں نا کام رہاجو کہ یانی کی فراہمی اور مناسب ادویات کی فراہمی کیلئے اے در کارتھااور دوسری جانب کوڑھی شراب نوشی ترک کرنے پر آمادہ نہ تھے۔انہوں نے فادر ڈیمن کی اس تجویز کوبھی مستر دکر دیاتھا کہ وہ اپنے لئے بہتر رہائش گاہوں کی تغییر کےسلسلے میں ان کا ہاتھ بٹا کیں لیکن ایک برس بعدا یک خوفنا ک طوفان فادر

ڈیمن کی مدد کوآن پہنا۔اس طوفان کی وجہ ہےان کی شکتہ جھونپڑیاں تہس نہس ہو گئیں اورانہیں نئی اور بہتر رہائش گا ہیں نقمیر کرنا پڑیں۔فا در ڈیمن بہت پہلے سے جانتا تھا کدا ہے اس سلسلے میں کیا کرنا تھا کیونکہ وہ بذات خود ایک اچھا تر کھان ہونے کے علاوہ تغییرات کے امور کے بارے میں بھی بخوبی جانتا تفااوروہ اس سلسلے میں عملی تعاون فراہم کرسکتا تھا۔اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت سے درخواست کی کہا ہے تعمیراتی لکڑی فراہم کی جائے۔اس کےعلاوہ دیگر نقمیراتی سامان بھی مہیا کیا جائے۔اس وقت ہنگای صورت حال کا سامنا تھااور جز ریے کی تمام آبادی کو کھلے آسان تلے گزارا کرنا پڑ رہاتھا۔وہ بارش میں بھی بھیگتے تھےاورحکومت کولاز ما کچھے نہیادی اشیاءفراہم کرناتھیں ۔لوگوں نے بھی عطیات فراہم کئے اور تغییراتی کام فادرڈیمن کی تگرانی میں شروع ہوااوران لوگول نے بھی فادرڈیمن کے ساتھ تعاون کیا جواب اس کے بہتر پیروکار بن چکے تھے۔جباس جزیرے کا دورہ کرنے والے ڈاکٹر وں اور حکومتی نمائندوں نے تبدیلی کے مل کومسوس کیا تب ان کے دل میں بھی امداد کی فراہمی کے جذبات بيدار موئ \_لبذا چند برسول بعد فا در دیمن يتح ريكرنے كے قابل تھا كه: \_

ووجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ مقامی حکومت اوراس جزیرے میں آبادلوگوں کے تعاون کی بدولت ہم کامیا بی ے ہمکنار ہوئے تھے۔"

فاورڈیمن کے بقول وہ لمحہ سنگ میل کی حیثیت رکھتا تھا جب کوڑھی اس پر مکمل اعتاد کرنے لگے تھے اوروہ جو پچھ سرانجام دینے کی کوشش کر ر ہاتھااس سلسلے میں اس کے ساتھ آ مادہ تعاون تھے .....اور بیصورت حال اس وقت منظرعام پر آئی جب کوڑھیوں نے بیمحسوں کیا کہ وہ بھی ان میں ے ایک بن چکا تھا۔شروع کے برسوں میں ان کی مخالفت مجھ میں آتی تھی کیونکہ فا درڈیمن ایک خوبصورت اور تندرست نو جوان تھااوروہ سب لوگ خطرناک بیاری کاشکار تھے۔لیکن ان لوگوں کے ساتھ دس برس کا عرصہ گز ارنے کے بعد ..... دس برس ان کے درمیان رہتے ہوئے اپنی خد مات سرانجام دینے کے بعداس میں بھی ان کی خطرناک بیاری کی علامات ظاہر ہونے لگی تھیں اور بیلوگ جان چکے تھے کہ وہ بھی ان میں ہے ایک تھا۔ للبذا وہ اس کے دوست اور حمایتی بن چکے تھے۔

'' جب بھی میں اپنے لوگوں میں تبلیغ سرانجام دیتا تھا ..... میں ان کویہ کہہ کرمخاطب نہیں کرتا تھا کہ''میرے بھائیؤ' .....جیسا bohar.com كرتي موس بلكه مين بجهاس طرح مخاطب موتا تفاكد "بم كوزهي "" http://kita چونکہ بیددرست تھالبذاوہ اس سے محبت کرتے تھے۔اگر بیددرست نہ ہوتا تو اس طرح مخاطب کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔اوروہ اپنی زندگی

کے آخری یا نج برسول میں انتہائی خوشی کے ساتھ داخل ہوا۔

کتاب گھرکی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

# کتاب گھر کی پیشکش کیٹن ویبتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اگر 1870ء میں کوئی ایسی تد پیرا بیجاد ہوئی ہوتی جوسرت اورخوشی کی پیائش سرانجام دینے پر قادر ہوتی تو وہ ہمیں بتاتی کہ جس پہلے محض نے انگلش چینل تیر کرعیور کیاتھی اس کا دل کس قدرخوشی اور سرت سے لبر برزتھا۔ ایسے تمام افراد کے نام یا در کھنا تو ممکن نہیں اور ہم میں ہے محض چندلوگ ہی ایسے ہوں گے جوفوری طور پر ان نامول کو یاد کر سکیس لیکن ان میں سے ایک یا دونام ….. جیسا کہ کیمپٹن ویب فرہن پر ممل طور پر چھایا رہتا ہے۔

ایسے ہوں گے جوفوری طور پر ان نامول کو یاد کر سکیس کین ان میں سے ایک یا دونام ….. جیسا کہ کیمپٹن ویب فرہن پر محمل طور پر چھایا رہتا ہے۔

ایس دور میں آج کل کے دور کی طرح تشہیر کے مواقع دستیاب نہ تھے لیکن اس کے باوجود بھی کیمپٹن ویب نے خاصی شہرت کمائی تھی۔

آج کل اس امر پر یقین کرنا ایک انہوئی بات دکھائی ویت ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب تیر کرچینل کوعبور کرنا اتنا ہی دشوار تھا جتنا دشوار مون سے مونٹ ایورسٹ کی چوٹی سرکرنا تھا۔

مونٹ ایورسٹ کی چوٹی سرکرنا تھا۔ … یا ستاروں تک رسائی حاصل کرنا دشوار تھا۔ جب کیمپٹن ویب اس چینل کو تیر کرعبور کر چکا اس کے بعد بھی گئی افراد نے یہا میائی حاصل کرنا دشوار تھا۔ جب کیمپٹن ویب اس چینل کو تیر کرعبور کر چکا اس کے بعد بھی گئی افراد نے یہا میائی حاصل کرنا کی کاشری کے انہوں کی کوشش کی۔

1870ء کے آغاز میں ۔۔۔۔۔سات میل تک تیرا کی ۔۔۔۔ایک جانی بیچانی شوقیہ (غیرپیشدور) تیرا کی سرانجام دینے والے ایک خاندان کے رکن ۔۔۔۔۔ جانسن کی فکست وریخت پرختم ہوئی تھی ۔۔۔۔اس وجہ ہے لمبے فاصلے تک تیرا کی سرانجام دینے کا مشغلہ خطرے سے دو چار ہوتا دکھائی دیتا تھا۔اس مشغلے کے حامی اس اطلاع ہے پُر امید تھے کہ:۔

''جنوبی سمندر کے اہل جزیرہ نے تیرا کی کوحصول مسرت کی ایک تدبیر کے طور پراپنار کھا ہے۔۔۔۔۔خشکی ہے درجنوں میل تک تیرا کی ۔۔۔۔۔اگرچہاس آب وہوا میں جوہم ہے یکسر مختلف ہے۔''

تقریباً دس برس بعد کیمیٹن ویب کی فتح ..... بیدا یک بهت بڑا کار ہائے نمایاں شار ہوا جب ہوریس ڈیون پورٹ نے جنو بی سمندر تا ریڈ تیرا کی سرانجام دی اورواپس بھی پلٹا.....دونوں طرف کا بیافاصلہ تقریباً 11 میل بنتا تھا۔

ویب کے دور میں تیرا کی کے مقابلے گفش ایک میل کے فاصلے تک کی تیرا کی تک محدود تھے۔ یہ مقابلے ویلش ہارپ ..... ہنڈن میں سرانجام پاتے تھے .....ان مقابلوں کا ریکارڈ 29 منٹ 25½ سینڈ تھا۔ بیر یکارڈ ہیں برس تک قائم رہا تھااور کوئی تیراک اس ریکارڈ کوتو ڑنے میں کامیاب نہ ہوا تھا۔ لینڈراور ہائیرون لمبے فاصلے کی تیرا کی کے ہیرو تھے۔

m 1875ء کے موسم گرما گے آغاز میں جب ویب نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ:۔ http://kitaabgha '' جلدی وہ چینل کے پارتیراکی کی کاوش سرانجام دےگا۔۔۔۔۔اوروہ بیکارنامہ سی مصنوعی مدد کے بغیر سرانجام دےگا''

اس کےاس اعلان کےساتھ ہی تمام تر انگلستان میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تیر کرچینل کوعبور کرنا ایک کار ہائے نمایاں تصور کیا جاتا تھا۔ مصنوعی مدد کے بغیر تیرا کی سرانجام دینے کا ذکراس لئے کیا گیا تھا کہ ایک امریکی ماہر جس کا نام کیپٹن بوائے ٹن تھااس نے حال ہی میں مخصوص تیرا کی کالباس پہن کر 22 گھنٹوں میں اس چینل کو تیر کرعبور کیا تھا۔

ویب کے بارے میں پیقصور کیا جار ہاتھا کہ وہ اس کار ہائے نمایاں کوسرانجام دینے میں کامیاب نہ ہوسکے گا۔ کیپٹن میتھیو ویب برطانوی تجارتی بحربیکا ایک افسرتھا۔اس نے جنوری 1848 ءکوآئرن گیٹ کے مقام پرجنم لیا تھا۔سات برس کی عمر میں اس نے تیراکی کافن سکھ لیا تھا۔ جہاز'' کان وے' میں دوران تربیت اس نے اپنے ایک ساتھی کوڈو بنے سے بچایا تھا۔ 14 برس کی عمر میں اس نے بحری تنجارتی سروس میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور ہیں برس کی عمر تک چنچنے ہے قبل اس نے جہاز کے نائب کپتان کا شوفکیٹ حاصل کر لیا تھااور 28 برس کی عمر میں اس نے جہاز کے کپتان کا شیفکیٹ بھی حاصل کرلیا تھا۔

1873ء میں اس نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے لئے ایک نمایاں مقام حاصل کیا تھااور رائل ہیومین سوسائٹ کی جانب ے اپنا پہلا اسٹان ہوپ طلائی تمغہ حاصل کیا تھا۔ویب نے ایک اسٹیم شپ ہے سمندر میں چھلانگ لگادی۔ بیہ جہاز نیویارک تالیور پول جار ہاتھا۔ویب نے ایک مخص کی جان بچانے کی غرض ہے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی۔ان کے جہاز کا ایک مخص جہاز کے عرشے ہے سمندر میں گر گیا تھا۔اس انعامی تقریب میں جس میں ڈیوک آف ایڈن برگ نے ویب کوطلائی تمغہ پیش کیا تھااس کے اس کارنامے پرروشنی ڈالتے ہوئے کہا گیا تھا کہ:۔ ''اے بہت دیر ہوچکی تھی ۔۔۔۔۔اس ڈو بنے والے خض کی محض ٹو پی ہی دکھائی دے رہی تھی جس کووہ واپس جہاز پر لایا تھا۔ اسٹیمرروک دیا گیا تھا۔ایک مشتی سمندر میں اتاری گئی تھی اورامداد کیلئے روانہ کی گئی تھی اور آ دھ تھنٹے بعدوہ کشتی ویب کے ہمراہ جهاز پرواپس پینچی تھی جو کہ جہاز ہے تقریباً ایک میل دور تیرتا ہوا پایا گیا تھا ..... وہ تھ کا ماندہ دکھائی نہ دیتا تھا ..... ہاں البت سردی کی وجہ ہے کسی قدر دفت کا شکار تھا۔''

اس تجربے نے ویب کے حوصلے بلند کردیے تھے اوراہے یقین تھا کہ وہ چینل کو تیر کرعبور کرنے میں ضرور کا میاب ہوجائے گا۔ 1875ء کے موسم گرما کے آغاز میں اس نے تربیت حاصل کرنا شروع کردی۔اس نے جوآ زمائش تیرا کی سرانجام دی ان میں سے ایک تیرا کی 18 میل کے فاصلے پرمحیط تھی ..... ڈوور تاراس گیٹ .....ایک اور تیرا کی 19 میل کے فاصلے پرمحیط تھی ..... بلیک وال تا گریوسینٹہ ..... دریائے تھیمز میں .....اس کےعلاوہ ایک اور تیرا کی 11 میل کے فاصلے پرمحیط تھی اس نے چینل عبور کرنے کی پہلی کوشش 12 اگست 1875 *ء*کوسرانجام دی کیکن و دا پنی اس کوشش میں کا میاب شہوسکا۔

ا پنی دوسری کوشش کے دوران اس نے 6 گھنٹے۔ 48 منٹ اور 30 سینڈ تک تیرا کی سرانجام دی اور 131 میل کا فاصلہ طے کیا۔ بیا لیک قابل ذکر کوشش تھی لیکن ہنوز چینل کوعبور کرنے کی راہ میں کچھ رکا وٹیس باقی تھیں لیکن 1875ء میں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس برس ماہ اگست میں 12 بچکر 55 منٹ پروہ کار ہائے نمایاں سرانجام دینے کیلئے تیار کھڑا تھا۔اس کا قد 5 فٹ 8 اپنج تھا۔اس چھاتی کی

www.iqbalkalmati.blogspot.com عربتات 100

پیائش 43انچ تھی اوراس کا وزن 14½ اسٹون تھا۔ دو کشتیاں بھی تیارتھیں ۔ایک کشتی میں ریفری سوارتھا۔اس ریفری کا تقرر ویب کےاصرار پر کیا گیا تھا۔ریفریاس امرکی گارٹی تھا کہ سب کچھیقی تھا۔ دوسری کشتی میں ایک نو جوان تیراک سوارتھا۔اس کےعلاوہ ڈرائیوربیکر بھی سوارتھاجس کی عمر 16 برس تقى تاكدا كركيش ويب كسى دفت كاشكار موتواس كومد دفرا بم كى جائيك

12 بجکر 56 منٹ پر ویب نے چینل میں چھلانگ لگا دی۔ تیرا کی کے پہلے 15 گھنٹوں کے دوران صورت حال مناسب رہی۔ یانی کا درجہ حرارت 65 درجے تھا۔ دوپہر کے بعد صورت حال قدرے غیر مناسب صورت کا شکار رہی ۔لیکن ویب نے سر دی کگنے کی قطعا شکایت نہ کی اور ا پنی جدو جہد جاری رکھی اور چینل عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے 21 گھنٹے اور 45 منٹ سمندر میں گز ارے اور اس ووران اس نے 45٪39 میل کا سفر طے کیا۔انگلش چینل اثبتائی بہادری کے ساتھ فتح کر لی گئے تھی اوراس فتح کا ہیروبھی ایک انگریز ہی تھا۔ویب کوخراج تحسین پیش کیا گیااور اخبار کے قارئین کو بھی اس کار ہائے نمایاں کی ایک ایک تفصیل ہے آگاہ کیا گیا۔

http://kitaabghar.com



# د چال (شیطان کا بیثا)

انگریزی اوب سے درآ مدایک خوفناک ناول علیم الحق حقی کا شاندارا نداز بیاں۔شیطان کے پجاریوں اور پیروکاروں کا نجات د ہندہ شیطا<mark>ن کا بیٹا۔ ج</mark>ے بائبل اور قدیم صحیفوں میں بیٹ (جانور) کے نام ہے منسوب کیا گیا ہے۔انسانوں کی دُنیامیں پیدا ہو چکا ہے۔ ہمارے درمیان پرورش یا رہا ہے۔شیطانی طاقتیں قدم قدم یہ اسکی حفاظت کر ہی ہیں۔اے دُنیا کا طاقتورترین مخص بنانے کے لیے مکروہ سازشوں کا جال بناجار ہاہے۔معصوم بے گناہ انسان ، دانستہ یا نا دانستہ جوبھی شیطان کے بیٹے کی راہ میں آتا ہے،اسےفورا موت کے گھاٹ

د<mark>خال</mark>..... یہودیوں کی آنکھ کا تارہ جے عیسائیوں اورمسلمانوں کو تباہ و ہر باداور نیست و نابود کرنے کامشن سونیا جائے گا۔ یہودی مس طرح اس وُنیا کاماحول وج<mark>ال کی آمد کے لیے</mark> سازگار بنار ہے ہیں؟ وجالیت کی مس طرح تبلیغ اورا شاعت کا کام ہور ہاہے؟ وجال کس طرح اس دُنیا کے تمام انسانون پر تھر انی کرے گا؟ 666 کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو بیناول پڑھ کے ہی ملیس گے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ اس ناول کوشروع کرنے کے بعد ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ دجال ناول کے نتیوں جھے <mark>کتاب کھر</mark>پر دستیاب ہیں۔

# 1879ء میں یاٹا گونیا کوعبور کرنے کی مہم

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

11 دسمبر 1878ء کوالیں ۔الیں برطانیہ نامی بحری جہاز لیور پول ہے روانہ ہوا۔ دیگر مقامات کے علاوہ اے جنوبی امریکہ کی گئی ایک بندرگاہوں تک رسائی حاصل کر ناتھی۔اس کی پہلی بندرگاہ بورڈ میس تھی جہاں پراس جہاز میں انگریز شرفاء کی ایک غیرمعمولی جماعت نے سوار ہونا تھا۔اس جماعت کا برائے نام سربراہ لارڈ کوئیز بیری تھا۔اس جماعت کی حقیقی سربراہ لارڈ کوئیز بیری کی ہمشیرہ لیڈی فلورنس ڈیکسی تھی جس نے پاٹا گونیا کوعبور کرنے کامنصوبہ بنایا تھا۔اس منصوبے کی تیاری کے بعداس نے اپنے خاونداور دو بھائیوں سے درخواست کی کہوہ اس مہم میں اس کا ساتھ دیں۔اس نے اس مہم کے لئے درکارتمام تر ساز وسامان .....اشیائے صرف اوررسدوغیرہ کی تیاری کی گرانی سرانجام دی۔ پیمہم چھ ماہ تک جاری رہنا متوقع تھی .....اورمہم سے واپسی پراس نے اپنی اس مہم کی داستان ایک کتاب میں بیان کی ۔اس کتاب کواس نے ''یاٹا کونیاکے یار''

كاغنوان دياتها تركى بييشكش كتاب كهركي بييشكث

لیڈی فلورنس .....اس کا خاوند.....اوراس کے دو بھائیوں کے علاوہ اس مہم میں ان کا ایک دوست بھی شامل تھا جس کا نام بیئر بوہم تھا۔ بیئر بوہم نے اس مہم کے دوران مختلف اسکیج وغیرہ تیار کرنے کے فرائض سرانجام دینے تھے۔اس کے علاوہ اس نے اپنے ایک ملازم کوبھی اس مہم میں ا پے ساتھ رکھاتھا....محض ایک ملازم جس نے تمام ترجماعت کی خدمات سرانجام ویناتھیں۔

28 دسمبر کوانبیں بورڈ میس ہے روانہ ہوئے دو ہفتے گز رچکے تھے اور وہ پر نام بکو پہنچ چکے تھے اور اس کے بعد جلد ہی وہ برازیل کی دیگر دو بندرگاہوں تک جاپنچے تھے۔ یہاں پرانگریزوں کی اس جماعت نے چند گھنٹے سیر وتفزیج کی نذر کرنے تھے۔مونٹ ویڈیو پینچنے پر ..... جہاں پروہ چند روز بعد جا پہنچے تھے.....لارڈ کوئینز بیری اس وعدہ کے ساتھ ان ہے جدا ہو گیا تھا کہ وہ سفر کے کسی الگلے مرحلے پران ہے آن ملے گا (لیڈی فلورنس نے اس امر کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ سفر کے کسی مرحلے پران ہے آن ملاتھا یانہیں)

یا ٹا گونیا پہنچ کرلیڈی فلورنس نے اپنی ڈائری میں درج ذیل تحریریکھی کہ:۔

'' بيه مقام اجاز .....وبران اورخوفناك دكھائى ديتاتھا.....ميدانوں كاايك شكسل ....كى بھى جگه پر كوئى درخت دكھائى نەدىتاتھا .....ا یک ایسامقام جواس و نیا کامقام هرگزنهیں لگتا تھا۔ایساد کھائی دیتا تھا جیسے ہم کسی اور کر دارض پر پہنچ کیا تھے۔''

💴 وہ ایک چھوٹی سی آبادی تک پہنچ کیا تھے۔ بیہ مقام سینڈی پوائنٹ کہلا تا تھا۔ چونکہ بیعلاقہ گندگی کا حامل تھالہٰذا بیر جماعت اس علاقے میں زیادہ وقت گزارنا پہندند کرتی تھی۔وہ محض اتنی دیر تک اس علاقے میں موجودرہے جب تک انہوں نے 50 گھوڑے اور نچر .....اور کثیر تعداد میں 901 عظیم بہتات www.iqbalkalmati.blogspot.com

کتے نہ خرید لئے ..... شکار کی غرض ہے کتوں کا حصول ناگز برتھا اور شکار ہی کی بدولت انہیں اپنی خوراک کا ایک بڑا حصہ حاصل ہونے کی امیدتھی۔ انہیں چارا پیے گائیڈوں کی خدمات بھی درکارتھیں جواندرون شہر کے بارے میں علم رکھتے تھے۔انہیں عارضی طور پر دو گائیڈ میسر آ گئے اور وہ اس علاقے ہے روانہ ہو گئے۔ اِن کی اگلی منزل راس نیرونقی جو کہ تھن پندرہ میل کی دوری پر واقع تھی جہاں پرانہوں نے خیمہ زن ہونا تھااورا پنے سامان اور لمبے دورانیے تک ساتھ نبھانے والے گائیڈول کا انتظار کرنا تھا۔

وہ 24 گھنٹے جوانہوں نے سیر وسیاحت اور تفریح وغیرہ میں گزارے ..... وہ گھنٹے اس جماعت کیلئے تمام ترمہم کے انتہائی پُر لطف گھنٹے تھے۔ راس نیرو پہنچنے کے بعدوہ ساحل کے ساتھ ساتھ چہل قدمی کرتے رہے۔ مابعدوہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔اس پہاڑی پرانہوں نے اپنے خیمےنصب کئے .... لکڑی اکٹھی کی اور آ گ کا ایک برد االا وُروشن کیا۔اس آ گ کے گرد بیٹھ کروہ لطف اندوز ہوتے رہے اور آ رام کرتے رہے۔ انہوں نے محض مزید 24 گھنٹے گزارنے تھے۔ جب بقایا جماعت ان کے ساتھ آن ملی تب انہوں نے اپنے خیمے اکھاڑے اور ہمواراور خالی میدان میں سفر طے کرنا شروع کیا جو کہ آبناؤں اور کارڈلرا پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔گھوڑسواری کے بیلحات طویل اور تھا ویخ والے تے۔ گرم ہوانے ان کے چبر مے اساکرر کا دیے تھے۔ ان کے سفر کی صورت حال بدتر ہوتی چلی جارہی تھی۔

ایک اورمسئلہ خوراک کا تھا۔ وہ انگلستان ہے خشک اور ڈبہ بندغذا ئیں اپنے ساتھ لائے تنے (ان دنوں بیغذا ئیں انتہائی محدودا قسام میں ۔ ستیاب تھیں ) ....لیکن بیان کے ہنگامی راشن کے لئے مخصوص تھیں ۔ان کا گزارہ ان پرندوں اور جانوروں پر ہونا تھا جن کا وہ شکار کرتے کیکن ابھی تک وہ کسی شکار کے حصول میں کامیاب نہ ہوئے تھے تھے گا کہ ان کی ملا قات ایک خانہ بدوش انڈین سے ہوئی جس نے انہیں نہ صرف شکار کے بارے میں بتایا بلکہ شکار کرنے کے مخصوص طریقے کے بارے میں بھی بتایا۔ لہٰذا وہ شکار کرنے کے قابل ہوئے اور انہیں اپنے لئے اور اپنے کتوں کے لئے وافرمقدار میں گوشت میسرآنے لگا۔اب ان کے جذبے ایک مرتبہ پھر جوان ہو چکے تتھاوران کو دوبارہ اپنامستقبل روشن دکھائی دے رہاتھالیڈی فلورنس نے مابعد صورت حال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ:۔

'' پیجیب وغریب بات ہے۔۔۔۔ شکاراس وقت کس قدرلطف دیتا ہے جبکہ کسی کا ڈنراسی شکار کا مرہون منت ہو''۔ اگرچہ خوراک کی جانب ہےصورت حال امیدافزائھی لیکن دیگر مسائل درپیش تھے۔مچھرانہیں از حد تنگ کرتے تھے۔مچھروں کی وجہ ے وہ سونے سے قاصر رہتے تھے۔جنگلی بلیاں بھی ان کے لئے ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی اورانہیں ان بلیوں کے ساتھ بھی لڑائی سرانجام دینی پڑتی تھی۔ ان کی زندگی کا خوفناک ترین لمحداس وقت منظرعام پرآیا جب انہوں نے وسیع میدان میں احیا تک بھڑک اٹھنے والی آگ کی دیوارکواپنی جانب بڑھتے ہوئے پایا۔ مابعدلیڈی فلورنس نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ ان کی زندگی کا خوفناک لمحہ وہ تھاجب انہوں نے اپنے آپ کوآ گ کی لپیٹ میں پایا۔ چندمنٹوں کے اندراندرمیدان دھوئیں ہے بھر چکا تھا۔جھاڑیوں اورخشک گھاس کوآ گ لگ چکی تھی اوروہ جانتے تھے کہ وہ اس قدرتیزی کے ساتھ نہیں بھاگ سکتے تھے کہ آگ کی گرفت ہے نے سکیں۔ان کی آخری امید کی کرن بہی تھی کہ وہ اپنے منداور سرڈ ھانپ لیں اور برق رفتاری کے ساتھ آگ کی د بواراس طورعبور کرلیس که آگان کے کیٹر وں کونہ لگ پائے۔ 901 عليم بمنات www.iqbalkalmati.blogspot.com

لیڈی فلورنس نے مابعداس واقعے کو بادکرتے ہوئے کہا کہ:۔

''جونبی میں نے اپنے گھوڑے کو آ گ کی دیوارعبور کرنے کے لئے آ گے بڑھایا اس وقت آ گ نز دیک ہے نز دیک تر پہنچ چکی تھی۔ مجھے بخت تپش محسوں ہور ہی تھی اور میراسر چکرانے لگا تھا۔میرا گھوڑا پہلے تو ہچکچایا مگر مابعد آگ کی دیوارعبور کرنے کغرض ہے آ گے بڑھ گیاا ورچشم زون میں ہم یہ دیوارعبور کر چکے تھے لیکن ٹپش سے بُراحال تھا۔ آ گ کی اس دیوار کوعبور کرنے کے بعد مجھے جس سکون کا حساس ہوااہے میں زندگی بھرنہ بھلاسکوں گی .....اب ہوانسبتاً صاف تھی اور آ گ میرے

یر لحدا نتبائی خوفناک اور دہشت ناک ہونے کے علاوہ مُراترین لمحہ تھا ....اس واقعے کے چندروز بعد تک بھی وہ مایوی اور آزردگی کا شکار رہے۔لیکن آ ہستہ آ ہستہاس کی حالت بہتر ہوتی چلی گئی۔

اس کے بعد بارش شروع ہوچکی تھی۔ان کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ان کی خوراک اور آ گ جلانے والی لکڑی بھی بھیگ چکی تھی۔ایک رات وہ گیلے کپڑوں کے ہمراہ سردی میں ہی سونے کیلئے دراز ہوگئے۔بارش کے ساتھ ساتھ دھند بھی پڑر ہی تھی۔ بارش اور دھند کافی دنوں تک انہیں پریشان کرتی رہی اور بالآ خر بارش بھی رک گئی اور دھند بھی غائب ہوگئی۔

آگلی صبح حسب معمول لیڈی فلورنس سب سے پہلے بیدار ہوئی۔اےاپنی آئکھوں پریفین ہی نہیں آ رہاتھا کہ دھند غائب ہو چکی تھی اور ز مین سورج کی روشنی میں چیک رہی تھی۔وسیع وادی میں سرسبز گھاس تیھیلی ہوئی تھی اور زرد پھول لہرارہے تھے۔وادی کے آخر میں پہاڑیاں تھیں جو درختوں سے بھری ہوئی تھیں اور ان کے پیچھے برف ہوش پہاڑوں کا سلسلہ تھا۔

لیڈی فورنس نے اپنے ساتھیوں کو جگایا تا کہ وہ بھی اس کی خوشی اور سکون میں شریک ہوسکیں اور جتنی جلدممکن ہوسکا خیمے ایک مرتبہ پھر نصب کئے گئے اورایک مرتبہتمام تر جماعت آ کے کی جانب چل دی۔وہ ان پہاڑوں کے اس قدر قریب جانا جا ہتے تھے جن کی تحقیق و تفتیش کیلئے وہ آئے تھے۔ان کے گائیڈیدانکشاف کررہے تھے کہ اس قبل وہ بھی اس قدر دور دراز مقام تک ندآئے تھے۔تاہم جب بیہ جماعت پہاڑی نالے کو عبور کرتی ہوئی ایک اور وا دی میں پینجی تو اس وا دی میں انسانی زندگی کے کوئی آ ٹارنظر نہ آ رہے تتے اور اس وا دی کے پرندے ....سنہری ہرن اور جنگلی گھوڑے اس طرح ان انسانوں کو گھوررہے تھے جیسے انہوں نے پہلی مرتبہ کسی انسان کی شکل دیکھی ہو۔

اس جنت میں بیہ جماعت کافی دیرتک خیمہزن رہی تا کہوہ ان پہاڑوں کی شخفیق وَنفیش سرانجام دے سکے۔ایک پہاڑی نالہ عبور کرتے ہوئے وہ ایک جنگل میں پہنچ چکے تھے۔اند جرا گہرا ہو چکا تھا۔لہذا انہیں اپنی تحقیق وتفیش اگلے روز تک ملتوی کرنا پڑی۔اس جنگل کے پیچھے مزید میدان تھے۔جب جماعت نے اس جنگل کوعبور کیا توانہوں نے اپنے آپ کو نیلے یانی کے ایک ساحل پریایا اوراسی تجھیل کے مین درمیان میں ایک چھوٹاسا سرسبز جزیرہ واقع تھااورمہم جوافراد نے ایک دوسرے کی جانب دیکھااور کہا کہ وہ اتنے دورتک پہنچ بچکے تھے جتنی دورتک وہ پنچ سکتے تھے۔

http://kitaabghar.com

# کے است کرین لینڈ آئس۔کیپ کو پہلی مرتبہ عبور کرنے کی مہم

#### http://kitaabghar.com

### "موت ..... يا گرين ليندُ كامغربي ساحل!"

یہ وہ نعرہ تھا جس کے پس منظر میں فریڈٹ جوف نان سین ..... ناروے کا ایک مہم جوا پنی ایک ابتدائی مہم پر روانہ ہوا تھا.....گرین لینڈ آئں۔ کیپ کوعبور کرنے کی مہم ..... یہ 1888ء کا برس تھااوراس وقت اس کی عمر محض 27 برس تھی۔

جب نان سین نے اس مہم کوسرانجام دینے کا فیصلہ کیا تھا اس وقت تک اس کوکسی نے عبور نہ کیا تھا۔ دیگر بہا درمہم جواگر چہ کوشش سرانجام دے چکے تھے لیکن وہ اے عبور کئے بغیر ہی واپس لوٹ آنے پرمجبور ہو گئے تھے۔ان میں ایڈورڈ وائمپر اور رابرٹ براؤن بھی شامل تھے۔ پچھ کاوش اس وقت نا کامی کاشکار ہوگئ تھی جبکہ مہم جواور حصول مقصد کے درمیان ایک سومیل سے بھی کم فاصلہ حائل تھا۔

نان سین کا خیال تھا کہ وہ جانتا تھا کہ اس ہے قبل اس مہم پرروانہ ہونے والے افراد کیوں ناکامی کا شکار ہوئے تھے۔ تاہم تمام تر سابقہ مم جوتجر بہ کار تھےاور در کارساز وسامان ہے بھی لیس تھے لیکن وہ اپنی مہم کے آغاز ہے قبل ہی مات کھا چکے تھے۔انہوں نے جس راستے کاانتخاب کیا تھا وہ کئی ایک خطرات کا حامل تھا۔انہوں نے مغربی ساحل کی آبادی کواپنے چیچے چھوڑ دیا تھااوروہ تھکے ماندےانجائے مشرقی ساحل پر جاپہنچے تھے جہاں \*\*\*\* سریر سے سے منا پررسد برقر ارد کھنے کی بہت کم امیر تھی۔

نان سین کے نز دیک مشرق ،مغرب کراسنگ زیادہ بہتر راستہ تھا۔وہ مشکلات اور خطرات کا مقابلہ کرنے کیلئے بخو بی تیار تھالیکن اس کے باوجود بھی مختاط انداز اپنانے کا قائل تھا۔

البذامشر تی ساحل ہے آغاز کرتے ہوئے وہ اور اس کی جماعت بیرجانتی تھی کہوہ جوقدم بھی اٹھا ئیں گےوہ قدم انہیں ہے آباد ساحل ہے دور لے جائے گا جبکہ آبادی کا حامل مغربی ساحل آ ہستہ آہستہ ان کے نزدیک تر آتا چلا جائے گا۔گاڈ تھاب.....گرین لینڈ کا دارالخلافہ مغرب میں واقع تھا۔ان کی بقا کارازای امر میں پوشیدہ تھا کہوہ آ گے کی جانب بڑھتے رہیں اورواپسی کا قطعاًارادہ نہ کریں۔

اس کی تیاری میں بھی اس کےاسی منصوبے کی جھلک نمایاں تھی۔اس کی جماعت میں اس کےعلاوہ یانچے مزیدا فراد شامل تھے جن کے نام درج ذیل تھے:۔ نعر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش

(1)اوڻوسورڙرپ

(2) کر محیین ثرانا ( http://kitaab http://kitaabghar.com

(3)اولف ڈائٹ رچ سن

いし(4)

اس مہم کا آغاز 15 اگست کو ہوااور دویا تین میل کا سفر طے کرنے کے بعدوہ سطح سمندرے 500 فٹ کی بلندی پر جا پہنچے تھے۔اس مقام پر انہوں نے رات گزار نے کے لئے اپنا پہلا کمک لگایا۔ http://kitaabghar.com http

اس کے بعدانہوں نے دودن تک نگا تارسفر طے کیااور مابعدا یک طوفان کی زدمیں آ جانے کی وجہ ہے انہیں اپناسفر موقوف کرنا پڑا۔اس کے بعد جب بھی بھی کسی موقعہ پرانہیں اپنے خیموں میں مقیم ہونا پڑتا تب وہ کوئی کام سرانجام نہ دے سکتے تھے۔ نان سین نے راشن میں کافی زیادہ تخفیف کردی تھی۔وہ جا ہتا تھا کہ سی بھی ہنگا می صور تھال سے نیٹنے کے لئے راشن کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ موجود ہونا جا ہے۔

21اگست تک وہ 3000 فٹ کی بلندی تک پہنچ چکے تھے۔ برف لو ہے کی ما نند سخت تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ تین یا چارمیل کا سفر طے کر پائے تھے۔

23اگست کوانہوں نےخصوصی جدو جہدسرانجام دی اورنومیل کاسفر طے کیالیکن اسکے روز سخت برف کی بجائے نرم برف ان کے سفر کی راہ میں رکاوٹ بن گئی اوران کی رفتار کافی ست پڑگئی۔اییا دکھائی ویتا تھا جیسے وہ رینگ رہے ہوں اور نان سین ہرایک میل کی مسافت طے کرنے کے بعدانہیں راشن سےنواز تاتھا تا کہوہ اپنی جدوجہد برقر ارر کھیس۔

لبندااس انجانی سرزمین پر گوریلاطرز کی حامل پیش قدمی جاری رہی۔وفت کی بچت کے پیش نظرانہوں نے بیہ فیصلہ کیا کہ وہ رات کا کھانا دوران سفر ہی تیار کرلیا کریں تا کہ وہ سفرختم کرنے کے بعد کھانا تیار ہونے کے انتظار ہے محفوظ رہ سکیس اور سفرختم ہوتے ہی گر ما گرم کھانے سے لطف اندوز ہو عیس لہذا برف گاڑیوں میں سے ایک برف گاڑی پراسٹور کھ دیا گیا۔

جب وہ 600 فٹ کی بلندی تک جا پہنچے تو انہوں نے اس مقام کو ہموار پایا اور نان سین نے بیمشورہ دیا کہ ان کواپٹی برف گاڑیوں پر بادبان باندھ لینے چاہئیں تا کہ چلنے والی ہواہے استفادہ حاصل کرناممکن ہوسکے۔ بین کر بالثو ہننے لگا اور کہنے لگا کہاس نے آج تک برف پر باد بان ے ذریعے سفر کرتے ہوئے کی کوئیں دیکھااور ندجی سنا ہے۔ http://kitaabghar.com

لیکن میر کہنے کے بعدوہ بھی اس کام میں ہاتھ بٹانے لگالیکن ان کا پیمنصوبہ کامیابی سے ہمکنار ند ہوسکا۔

ان کے سفر کے دوران الیمی را تیں بھی آئیں جب ان کو بیفدشہ بیدا ہوا کہ ان کا خیمہ تندو تیز طوفان کا مقابلہ نہ کریائے گا اوراس کا شیراز ہ بھھر جائے گااوران کوئی ایک الیی مبحول کا بھی سامنا کرنا پڑا جبکدان کی برف گاڑیاں برف میں دھنسی ہوتی تھیں اوروہ بدقت ان کو برف سے نکالتے تھے۔ 6,500 فٹ کی بلندی پروہ سورج کی چک سے بالمقابل ہوئے جس کی تیش نا قابل برداشت محسوس ہور ہی تھی۔انہوں نے چشموں کے علاوه سرخ رکیثمی نقاب بھی اوڑھ گئے۔ http://kitaabghar.com http://kita

اس کے بعد ٹرانالنگڑا ہو گیالیکن وہ کیم تمبرتک آ گے بڑھتے رہےاور 7,930 فٹ کی بلندی تک جا پہنچے۔ وہ برف کے وسیع ترین سمندر

ترکی پیشکش

میں اکیلے تھے۔

ان کی برف گاڑیاں زم برف پر بخو بی رواں دواں نتھیں اور سفر مشکل ترین صورت حال اختیار کر چکا تھا۔ کئی مرتبہ وہ برف کے طوفان کی ز دمیں آ مچکے تھے۔وہ معمولی خوراک پر گزارہ کرتے ہوئے بیٹمام ترمصائب برداشت کررہے تھے۔

12 ستبرتک وہ 8,250 فٹ کی بلندی تک پہنچ کیا تھے۔انہوں نے پیخمینہ لگایاتھا کہ مغربی ساحل 75 میل دورہوسکتا تھا۔دوون کا مزید سفرطے کرنے کے بعد بھی انہیں ساحل کے کوئی آ ثار نظر ندآئے۔

روانا کہنےلگا کہ:۔

## " مجھے نبیں یقین کہ ہم بھی ساحل تک پہنچ یا کیں گے۔

نان مین نے کہا کہ:۔

وتم درست كتي مول كيونكة تم ايك يران احق مو"

یں کرسب لوگ میننے لگے۔ایک اورون جبکہ نان سین کچھ سائنسی حساب کتاب لگانے میں مصروف تھا تو بالٹواس ہے یو چھنے لگا کہ:۔ ''روئے زمین پرکوئی بیر کیے بتا سکتا ہے کہ بیا یک سرے سے دوسرے سرے تک کس قدر دوری پرواقع ہے جبکہ کسی نے اسے کتاب کھر کی پیشکش عوری نیں کیا؟ "تتاب کھر کی پیشکش

اس کے بعد صورت حال مائل بہ بہتری ہوتی چلی گئی اور ان کی برف گاڑیاں اپناسفر طے کرنے لگیس۔ دوروز بعد بالثويك دم چلاا ثھا كه: ـ

"سامنے زمین نظرآ رہی ہے۔"

اوروہ واقعی درست کہدر ہاتھا۔ تمام لوگ از حدخوش تنھے اور انہوں نے سکٹ ..... مکھن ..... جام اور گوشت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ا پنی اس خوشی کو دوبالا کیا۔سردی ہنوز شدید ترین تھی اور نان سین کی انگلیاں جم چکی تھیں لیکن اگلی مسبح گاڈ تھاپ کے جنوب کا تمام تر علاقہ ان کی http://kitaabghar.com http://kitaabghalabgha

جنوب کی جانب مڑنے سے پیشتر انہوں نے خوب ڈٹ کرناشتہ کیا۔غیرمحدودمقدار میں جائے پی اورپنیر کےعلاوہ بسکٹ کھائے اوراپنا سفرجاری رکھا۔

بالآخر برف کاسمندرعبورکرنے کے بعدان کواپنے یاؤں تلے زمین محسوس ہوئی توان کی خوشی کا کوئی ٹھکا نا نہ تھا۔انہوں نے ایک خوشگوار رات بسر کی اوراپنے باقی ماندہ سفر کی منصوبہ بندی سرانجام دی۔ بالآ خروہ گاڈتھاپ پہنچنے میں کا میاب ہو چکے تتصاورانہیں اسکیموول کی جھونپر میاں نظر http://kitaabghar.com ht آ رہی تھیں۔وہ گرین لینڈآ ئس۔کیپ کوعبور کر چکے تھے۔



### کتاب گھر کی پیشکشر*خواہوں کاصحرات*اب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

سطح زمین پرریت کے سمندرجنہیں ہم صحرا کہتے ہیں بنی نوع انسان کے لئے کشش کا باعث بنتے رہے ہیں۔حضرت انسان آتش دان کے قریب براجمان ہوکران کے بارے میں کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے۔لوگ ان معدنیات کا ذکر کرتے ہیں جوان صحراؤں کے نیچے ذمن ہیں محض چندایک سرپھرےمہم جواپسے ہیں جوان صحراوُں کی خاک جھانے اوران کی تحقیق تفتیش میں دلچیپی رکھتے ہیں۔ بیان مہم جوحضرات کی جدوجہدتھی جس کے نتیجے میں تقریباد نیا بھر کی صحرا کیں فتح ہو چکی ہیں۔

💴 19 ویں صدی میں اس متم کی تحقیق وتفتیش انتہائی زوروشور کے ساتھ دیکھنے میں آئی مہم جوحضرات کی معاونت کیلئے کافی وسیع اقسام کا حامل ساز وسامان دستیاب تقااوران حضرات نے سہارا .....سندھ....عریبین کےعلاوہ افریقہ.....ایشیااورامریکہ کی بہت ی صحرا نیس عبورکیس کئی ایک مہم جواس کاوش کے دوران اپنی جانوں ہے ہاتھ دھو بیٹھ .....وہ بھوک اور بیاس کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے موت ہے ہمکنار ہو گئے ..... کئی ایک گرمی کی شدت برداشت نه کر سکے اور ہلاک ہو گئے ..... کئی ایک ویسے ہی غائب ہو گئے اوران کا پچھے پیۃ نہ چل سکا۔لیکن کئی ایک مہم جو کامیابی ہے ہمکناربھی ہوئے اوران کی تحقیق ہےاستفادہ حاصل کیا گیا محض ایک صحرااییا تھا جس کوفتح نہ کیا جاسکا تھا ۔۔۔۔۔یصحرائے گوپی تھی جو 3,600 میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہےاورمشر قی تر کستان میں پامیراور مانچوڑ یا کے درمیان واقع ہے۔ پچھلوگ اس امر پر یقین رکھتے تھے كه بيصحراشيطان كى سلطنت تقى \_

بیصحراایک روی مہم جو کا منتظرتھا جس نے اسے عبور کیا تھا۔اس روی مہم جو کا نام نکولائی میخائل لووچ پریجی والسکی تھا۔روس کے کئی ایک نامورمہم جو تھے لیکن پریجی والسکی شایدان سب سے بڑھ کرعظیم تھا۔وہ ایک ماہر سروئیر تھااوراس نے ایشیائی روس کے ٹی ایک سفر طے کئے تھے جو تحقیق وتفتیش سرانجام دینے کے نظریے کے تحت سرانجام دیے گئے تھے۔روی اکیڈی کی آف سائنس اس کے کام سے انتہائی مطمئن تھی۔اس اکیڈیی نے پریجی والسکی کوئٹی ایک مہمات پر روانہ کیا تھااوراس نے بیمہمات کامیابی کے ساتھ سر کی تھیں۔سرائے گو بی کوعبور کرنے کی خواہش بھی اس کے دل میں مچل رہی تھی۔ پریجی والسکی کوایے اس پراجیک کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل نتھیں۔وہمحض اتنا جانتا تھا کہ اس کی بیمہم اس کے لئے کس قدر دشواراور بخت ثابت ہوسکتی تھی۔اس کا سفرایک لمبے دورانیے پرمحیط ہوسکتا تھااور وہ جانتا تھاوہ سرکاری اجازت اورسرکاری امداد کی فراہمی کے بغیراس مہم کی منصوبہ بندی سرانجام نہیں دے سکتا تھا۔ان نے کئی ایک ایسی اکیڈیمیوں کواپنے اس منصوبے کے بارے میں خطوط ارسال کئے جن کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے کام کوسراہتی تھیں ..... پہند کرتی تھیں۔ایک طرف وہ ان اداروں کی جانب سے جواب کا منتظر تھا دوسری طرف اس نے ان لوگوں ہے روابط قائم کرر کھے تھے جو با قاعد گی کے ساتھ صحرا کے کسی نہ کسی حصے کوعبور کرتے رہتے تھے اوران ہے معلومات حاصل

کرنے میں مشغول رہاتھا۔ان لوگوں میں ترکی .....چینی ....تبتی وغیرہ شامل تھے ....ان سب لوگوں میں ایک قدرمشترک تھی .....وہ بیر کہ وہ صحرائے گو پی پر بات کرنا پسندنہ کرتے تھے۔وہ کہتے تھے کہ بیصحراایک بُری جگہتھی۔ان کے بقول اس صحرامیں صحرائی بھوت ناچتے تھےاور رات کے وقت غیر مانوس آ وازیں سنائی دیتی تھیں۔وہ اس سے زیادہ کچھنہیں جانتے تھے کہ بیصحراشیطان کی سلطنت تھی۔وہ محض اس لئے آ مادہ تھے کہ اس صحرا کوعبور کرنے ہے انہیں ضرور بات زندگی میسر آ علی تھیں ۔ http://kitaabghar.com http

ان معلومات کی روشنی میں پریجی والسکی اس یقین کا حامل نہ تھا کہ بیلوگ اس کا ساتھ دیں گے اور اس کے ہمراہ اس افسانوی صحرائے گوپی کی تحقیق تفتیش سرانجام دیں گے۔اس وقت اس کی خوشی کی کوئی انتہانہ رہی جب اے ایک اکیڈیمی کی جانب سے خط موصول ہوا۔اس اکیڈیمی نے اس کے منصوبے میں انتہائی دلچین کا ظہار کیا تھااوراس کے سفر کے اخراجات برداشت کرنے کی بھی پیش کش کی تھی۔اس نے جلداز جلدا پنی تیاریوں كا آغاز كرديا۔اس نے ایک چھڑے كابندوبست كيا جس ميں اس كاساز وسامان لا داجا سكے ....اس نے پہلے خلجا كى جانب سفركرنے كا فيصله كيا ..... جوالما۔اٹا کے شال مشرق میں واقع تھااور صحرائے گوبھی کے روی حصے میں واقع تھااور اس مقام سے ٹن شان کوعبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ پہاڑوں کی دور درازست پہنچ جاتا تب اس کا سفرغیر واضح اورمبهم ہوسکتا تھا کیونکہ صحرائے گو بی کے بارے میں درست معلومات دستیاب نتھیں اور اس کامتعلقه ساز وسامان اورلواز مات اس کےمعاون ثابت ہو سکتے تھے کیکن اسے زیاد ہ تر انحصارا پنے وجدان پر کرنا تھا۔

پریجی والسکی نے جب اپنے سفر کا آغاز کیااس وقت موسم خوشگوارتھالیکن جلد ہی تندو تیز ہوا چلنے لگی۔ بیہوا شال کی جانب سے چلنے لگی تھی۔ وہ بذات خوداوراس کی مال واسباب تھینینے والی گاڑی ریت ہے بھر چکی تھی اور ریت نے ان کے نتھنے بھی بند کر دیے تتھاور وہ بندآ تکھوں کے ساتھ ڈ گمگانے پرمجبور تھے۔جوں ہی رات ہوئی تو درجہ حرارت صفر ہے بھی کافی نیچ گر گیا اور اس نے سفر ملتوی کرنے اور قیام کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ در پیش صوت حال کے تحت سفر جاری رکھنا حماقت کے سوا بچھ بھی نہ تھا۔ اس کے ہمراہ سفر کرنے والانز کی ملازم بھی اپنے مالک کے بستر میں تھس گیا۔ پہلے تو پریجی والسکی خوش ہوا کہ اس کے بستر میں گھنے کی وجہ ہے اسے فاضل گر مائش میسر آئی تھی کیکن جلد ہی کیڑے مکوڑوں کی بلغار نے اے بے چین کر دیا۔ مید کیڑے ترکی ملازم کے اس کوٹ ہے حملہ آ ور ہورہ تھے جو بھیٹر کی کھال ہے بنایا گیا تھا اور اس نے اسے زیب تن کر رکھا تھا۔لبذا پریجی والسکی نے ایک بےسکون رات بسر کی صبح ہو چکی تھی لیکن ہوا کی شدت میں پچھ کی واقع نہ ہوئی تھی۔ہوا بدستور تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی تھی۔فضامیں ریت رچی بھی ہوئی تھی۔انہوں نے خرابی موسم کے باوجود خلجا کی جانب سفر جاری رکھااور پریجی والسکی اس تکته نظر کا حامل بن چکا تھا کہ صحرائے گوپی اپنے مسافروں کو قرار واقعی سبق سکھانے میں ایک لمھے کی بھی ویز نہیں لگاتی۔

وہ خلجا پہنچ چکے تھے۔ یہاں کے لوگ اپنی دنیامیں مست تھے۔ وہ کسی بھی اجنبی کوشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور پر یکی والسکی ٹن شان عبور کرنے کے بارے میں ان سے کسی قشم کی معلومات حال کرنے اور ان کوایے ہمراہ مزدوری کی چیش کش کرنے سے قاصر تھا۔ اگر وہ کسی صحف سے مخاطب ہوتا تو اس کا ساتھی بھا گم بھاگ آن پہنچتا جیے شیطان اس کے پیچھے لگا ہو۔لہٰذااس نے یہ فیصلہ کیا کہ چندروز اس مقام پر قیام کیا جائے ..... ان لوگوں کے ساتھ روابط بڑھائے جائیں اوران سے معلومات حاصل کی جائیں۔اس کا بیمنصوبہ کارگر ثابت ہوا۔ایک ہفتے کے اندراندراس نے ۔ حصول مقصد کیلئے کئی ایک آ دمی رضامند کر لئے تھے۔ان لوگوں کی دوا قسام تھیں۔پہلی قتم کے لوگ کمینے واقع ہوئے تھے۔وہ کم سے کم کام کے عوض زیادہ سے زیادہ معاوضہ حاصل کرنے کے خواہاں متھاور دوسری قتم کے لوگ اگر چہ بہتر کا م کرتے تھے لیکن ان میں ایک خامی موجود تھی کہوہ مالک کی فيمتى اشياء يرباته وصاف كرناا بنافرض سجهية تتصه

شن شان کوعبور کرنے کا سفرایک مشکل سفر ثابت ہوا۔ان پہاڑوں کی بظاہر پُرسکون شکل وصورت اپنے اندر بہت ہی مشکلات چھیائے ہوئے تھی۔اس کی کئی ایک ڈھلوانیں انتہائی خطرنا کے تھیں۔ان کے درول تک رسائی مشکل تھی اوران سے ہوااس قدر تیزی کے ساتھ گزرتی تھی کہ جا قو کی دھارکیا تیز ہوگی۔ پریجی والسکی کوخدشہ تھا کہان مشکلات ہے گھبرا کراس کے آ دمی واپس نہ پلٹ جا نمیں ۔للبذااس نے اپنی پوری قوت صرف کرتے ہوئے انہیں واپس جانے ہے روکا۔انہوں نے جس راستے کا انتخاب کیا تھاوہ ایک نہ ختم ہونے والا راستہ دکھائی دیتا تھا۔ بالآخر بیراستہ ا ہے اختام کو پہنچ چکا تھا۔اس رات انہوں نے ایک چھوٹی می وادی میں قیام کیا۔ان کی قیام گاہ کے نز دیک ایک ندی بھی بہدر ہی تھی جہاں سے انہوں نے میٹھااورصاف شفاف پانی حاصل کیا۔اس کےعلاوہ اس جھیل ہے انہیں مچھلی بھی دستیاب ہوئی۔وہ جانتے تھے کہوہ اب صحرائے گوپی ہے محض دودن کی مسافت کے فاصلے پر تھے۔ پر یکی والسکی نے فیصلہ کیا کہ انہیں خوب آ رام کرنا چاہئے ۔مزدور بھی خوش تھے اور انہوں نے زیادہ وقت سوكرگز ارا ليكن اس نے بذات خودالما۔ اٹا ہے ایک بہتر روٹ نجو یز کرنے پرغور دخوص سرانجام دیتے ہوئے وقت گز ارا۔

اس کے پاس جومعلومات دستیاب تھیں ان کی روشنی میں پریجی والسکی اس نتیج پر پہنچاتھا کہ وہ تین راستوں میں ہے کسی ایک راستے کا انتخاب کرسکتا تھا۔ پہلا راستہ اے بذر بعہ کرا شرجنوب مشرق کی جانب لے جاسکتا تھا ..... دوسراراستہ بذر بعیرتر فان مشرق کی جانب لے جاسکتا تھااور تیسراراسته بذربعه یورمشی اے ثال مشرق کی جانب لے جاسکتا تھا۔اس نے ترفان والےراستے کاانتخاب کیا۔وہ تمام دن اس راستے پرسفر طے کرتے رہے۔ بیا یک صحرائی علاقہ تھااوراس رات جب پر بجی والسکی اپنے خیمے میں دراز ہوا تو اے صحرائے گو پی کی آ وازیں سنائی دیے لگیں۔وہ جانتا تھا کہ بیآ وازیں ہوا کے شورہ پیدا ہوتی تھیں لیکن جوں ہی وہ ٹیم نیند کی حالت میں تھااس نے اس تشم کی آ وازیں سنیں جواس سے کہدرہی تھیں کہ:۔ ''واپس چلے جاؤ!واپس چلے جاؤ! پیشیطان کا ملک ہے .....ہم تمہاراوجودیہاں برداشت نہیں کر کتے ۔''

وہ ایک بہادر محض تھااور خطرات سے کھیلنا بخو بی جانتا تھالیکن اس کے باوجود بھی ڈراسہا پڑار ہاحتی کہ طلوع فجر ہوگئی۔ اگلی مبح اسے ایک قافلہ دکھائی دیا۔ اس قافلے میں ہارہ اونٹ شامل تھے۔ ان سب اونٹوں پر سامان تنجارت لا دا ہوا تھا۔ ان اونٹوں کے پیچھے چھکڑے تھے جنہیں خچر تھینجی رہے تھے۔اسے سب کچھ واضح طور پر دکھائی دے رہاتھا۔حتی کہ وہ پیچھی امتیاز کرسکتا تھا کہ کون سامز دورتر کی تھااور کون سامز دورچینی تھا۔لیکن جوں ہی بیقافلہاس کے نزویک پہنچا تو یک دم غائب ہوگیا۔ پریجی والسکی کی جیرانگی کی کوئی انتہانہ رہی۔تب وہ آ گے بڑھااوراس راستے کی جانب روانہ ہوا جس راہتے ہاہے بیقا فلہ آتے ہوئے دکھائی دیا تھا۔لیکن بیدد کمچیکراس کی حیرت کی کوئی انتہانہ رہی کہ زمین پر نہ تو اونٹوں کے قدموں کے نشانات موجود تھے اور نہ ہی چھکڑوں کے پہیوں کے نشانات موجود تھے۔اس نے اپنے آ دمیوں سے اس قافلے کے ِ بارے میں دریافت کیا۔ وہ کہنے لگے کہ بیانک فریب تھا۔۔۔۔ایک ایسافریب جس کا مظاہرہ صحرائے گو پی اکثر کرتا تھا۔ وہ ایک ہفتہ مزید سفر طے کرنے کے بعد ترفان پہنچ کیا تھے۔ ترفان کے ہرایک گھر میں تنہہ خانے موجود تھے اور گرمیوں کے موسم میں لوگ ان تہہ خانوں میں بناہ لیتے تھے۔قصبے باہرا یک ندی بہتی تھی جہاں ہے بینے کے لئے یانی بخو بی دستیاب تھا۔ ترکی لڑ کے گدھوں پریانی لا دکر لے جارہے تھے۔وہ لوگ صبح سورے سے لے کردن گیارہ بجے تک محنت مزدوری کرتے تھے۔

اس کے بعد دوبارہ بعد از دوپہرا پی محنت مز دوری کا آغاز کردیتے تھے اور رات گئے تک محنت مز دوری سرانجام دیتے رہتے تھے۔ جلد ہی پریجی والسکی کومز دورمیسر آ گئے اور وہ جنوب کی جانب روانہ ہوگیا۔ بیا لیک لمبا اور تھکا دینے والاسفر تھا۔ وہ اپنا سفر طے کرتے ہوئے لوپ نور کے خلستان جا پہنچے تھے۔ پیچگہ تر فان سے بالکل مختلف واقع ہوئی تھی۔ لوگ جھونپر ایوں میں آباد تھے۔ پریجی والسکی نے بیا نداز لگایا کہ کسی دور میں یہاں پرایک پروقارشہرآ بادر ہاہوگا۔اے یہاں کے مقامی باشندوں سے کسی تئم کی کوئی بھی مفید معلومات حاصل نہ ہو تکیں۔ ورحقیقت پریجی وانسکی لوپ نور کے مقام پرا پناسفرختم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔لیکن اب اس کے من میں بیخواہش مچل رہی تھی کہ وہ مشرق کی جانب کیا بوک وان کا سفر بھی طے کرے ..... یہ ایک چینی فوجی قلعہ تھا جوسرائے گو پی کامشر تی درواز ہ تھا۔مز دوروں کے ساتھ کا فی بحث مباحث اورانہیں رشوت دینے کے بعد بالآ خریریجی والسکی انہیں مزید سفریرآ مادہ کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔لہٰذا یہ جماعت ایک اور صحرائی سفر پرروانہ ہو گئی۔جلد ہی گو پی نے ایک مرتبہ پھراپناروپ بدل لیا۔اس کی سیاہ ریت اب زردریت میں تبدیل ہو پھی تھی۔اگر چہ بیدریت بھلی دکھائی دیتی تھی کیکن اس پرسفر طے کرنا ایک مشکل امر ثابت ہور ہاتھا۔موسم گر مارخصت ہو چکا تھا۔اگر چہون کوسورج چکتا تھالیکن رات کو درجہ حرارت صفر تک جا پہنچتا تھا۔وہ خکستانی قصبے تن وانگ پہنچ چکے تھے۔

ای تصبین وا نگ بی چھے ہے۔ صحرااب کی ایک نخلستانوں میں تقسیم ہو چکی تھی ۔ان نخلستانوں ہے گز رتے ہوئے وہ کیا یوک وان پہنچ چکے تھے ( بھوتوں کا دروازہ ) ۔وہ شہر میں داخل ہو گئے ۔اس کامشن مکمل ہو چکا تھا۔وہ اپنی مہم بخو بی سرانجام دے چکا تھا۔اس کا طویل سفر بالآ خراپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔اس نے صحرا گویی کی لامحدود وسعت پرایک نظر ڈالی اور آہتہ آہتہ گنگنانے لگا کہ:۔

ے بات میں۔ ''خوابول سے بھر پور.....وہ صحرا.....'

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

# کتاب گذر کی سکوس کے مقام پڑل کی دریافت کی پیشکش

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

یونانی تاریخ کے بارے میں اکثریہ کہا جاتا ہے کہاس تاریخ کا آغاز 800 قبل اذہبے میں ہوا تھا۔اس کاقبل از تاریخ کا دورقصوں کہانیوں اورروایات کا ایک دورتھا....قبل از تاریخ ایسے تصبے تھے جو مابعد تہذیب کے گھنڈرات تلے دب چکے تھے ... لیکن ان میں سے بہت کم ایسے تھے جن كوبازياب كياجا چكاتھا.....وريافت كياجا چكاتھا \_كياحقيقت ميںان كاكوئى وجودتھا..... يا كياوه محض قصے كہانياں اورروايات تھيں؟

1834 ومیں قدیم کنوس کامقام دریافت کیا گیاتھا..... بیکریٹ میں واقع تھا۔ بیمقام کینیڈا سے جارمیل کے فاصلے پرواقع تھا۔اس کا کنوسس ہونا ثابت ہو چکا تھا۔۔۔قبل از تاریخ کا ایک عظیم شہر۔اس شہر کو دریافت کرنے والےمہم جوکو پُر جوش خراج تحسین پیش کیا گیا۔۔۔۔ بالحضوص جزیرہ کریٹ پر جہاں پرایک قدیم تہذیب نے جنم لیا تھااور عرصہ دراز قبل صفحہ ستی ہے مٹ چکی تھی .....کنوسس کی دریافت اس تہذیب کو دریافت کرنے کے سلسلے کی پہلی کڑی تھی۔

19 ویں صدی کے دوسرے نصف جھے کے دوران کی ایک کھنڈرات دریافت کئے گئے۔ آ ہتہ آ ہتہ قدیم دنیا کے بارے میں انسانی علم میں وسعت پیدا ہوتی چلی گئی۔

کیکن ابھی بیصدی اپنے اختتام کونہ پنچی تھی کہ آرتھرا یونز نے اپناعظیم الثان کام شروع کر دیا تھا۔اس نے نہصرف کنوسس کےمقام پرعظیم الشان محل کی کھدائی کا کام شروع کر دیا تھا جوشا منس کامحل تھا بلکہ اس ہے ایک بڑے حصے کی تغییر نو کے کام کا بھی آغاز کر دیا تھا تا کہ بنی نوع انسان قدیم دنیا کا مجوبدد کیھ سکے۔ ہاتھی دانت کی میزیں جن پرسونے کی پالش چڑ ھائی گئی تھی .....ظروف .....اورسب سے بڑھ کراہم دریافت پیھی کہ بیہ قديم لوگ لکھ پڑھ بھی سکتے تھے۔ ہميشہ يہي تصور كيا جا تا تھا كہ نوعيشين جو كہ بعد ميں آنے والى سل تھی .... انہوں نے لکھائی كے مل كوا يجاد كيا تھا۔ اب ایونز نے بیدریافت کیاتھا کہ کرٹین .....''مینونز'' .....وہ انہیں مینونز کہنے کوتر جیج دیتا تھا.... بھی لکھائی کے اپنے عمل کے حامل تھے اورانہوں نے فومیشین کے حروف ابجدا یجاد کرنے ہے قبل ہی لکھائی کے مل کا آغاز کر دیا تھا۔

بدشمتی ہے آ رتھرایونز اس امرے واقف نہ تھا کہ وہ مینونز کی تحریروں کا ترجمہ کس طرح کرے کیونکہ کھدائی کے دوران اے لا تعداد تحريري ميسرآ ئى تھيں جو كەمختاطانداز ميں تحرير كى گئى تھيں۔

کیکن ابھی بہت کچھ دریافت ہور ہاتھا۔ ہرروز کوئی نہ کوئی نئی چیز دریافت ہور ہی تھی اورمینون کی تہذیب کی عکاسی کررہی تھی اوراس پرنتی روشی ڈال رہی تھی ۔لہذا آ رتھرابوزنے قدیم تحریروں کے بارے میں فکرمند ہونا چھوڑ دیااوران اشیاء کی جانب متوجہ ہواجو ہرروز دریافت ہور ہی تھیں۔ پیشتر اس کے کہ ہم اس امر کی جانب متوجہ ہوں کہ ایونز نے کیا مچھ دریافت کیا اور ان قدیم تحریروں ہے کس طرح آشنائی حاصل کی جو

ا ہے دریافت ہوئی تھیں ..... آ ہے ہم آ ٹارقد بمہ کے اس عظیم ماہر پرایک نظر ڈالیں۔ یقیناً اس کی وراثت اس کی پشت پناہی کرری تھی کیونکہ اس کا والدسر جان ایک معروف ماهرآ ثارقدیمه تضااورسکوں کو پر کھنے کا بھی ماہر تھا۔ باپ بیٹے دونوں کو خاندانی دولت کا تعاون بھی حاصل تھا۔اس دولت کا کثیر حصہ ڈکن من پیپرملز کا مرہون منت تھا۔ بہی وجہ تھی کہ وہ زندگی بحرابیے پہندیدہ مشاغل میںمصروف رہے تھے آگر چہ بیہمشاغل انہیں مالی فوائد ے متفید کرنے کے مال نہ تھے http://kitaabghar.com http://kitaa

میاز کا ہاروے چلا آیا جہاں پراس نے '' ہارووین'' کی ایڈیٹرشپ کے فرائض سرانجام دیے۔ ہاروے سے وہ براس نوز کا لجے آ کسفورڈ چلا آ یا۔خاندانی دولت اوراس کی اپنی ککن اے گوشنجن یو نیورٹی لے گئی۔اس کے بعداس نے سیاحت سرانجام دینا شروع کردی۔اس نے بوسنیا۔۔۔۔ فن لینڈ اورلیپ لینڈ کے سفرسرانجام دیےاور ما فچسٹر گارڈین کیلئے آ رٹیل بھی تحریر کئے۔

1884ء میں جبکہاس کی عمر 33 برس تھی اسے ایش مولین میوزیم ..... آ کسفورڈ میں گلران کی ملازمت کی پیش کش ہوئی۔اس ملازمت کے دوران سفر کے وسیع مواقع متوقع تھے۔للبذااس نے اس موقعے ہے فائدہ اٹھایا۔اگلے دس برس کا دورانیہاس نے سفر طے کرتے ہوئے گز ارا۔ اس نے تمام تر یونان اورمشرق وسطی کے سفر طے کئے اور 1894ء میں سلطنت تر کیہ کے قانون کےمطابق وہ کریٹ میں کیپ ہالہ کی ایک ریاست کے حصص خرید نے کی اہلیت کا حامل بن چکا تھا .....کریٹ ان ونول سلطنت تر کیہ کا ایک حصہ تھا۔ اس ریاست کی حدود کے اندر قدیم کنوسس کے کھنڈرات واقع تھے جن کی جانب ابھی تک کسی نے توجہ نہ دی تھی۔

چند برسول تک اس نے اس ریاست میں کسی بھی سرگرمی کا مظاہرہ نہ کیا۔لیکن جب ترکی نے اس جزیرے کوخالی کردیا تب ہے جزیرہ مکمل طور پراس کے قبضے میں آ گیا۔اس کو بیا نداز نہ تھا کہاس کا بیر قبضدا ہے کس طرح مستفید کرسکتا تھا۔

اس نے انتھنٹر میں واقع برطانوی آٹار قدیمہ کے ایک اسکول کے تعاون کے تحت اپنے کام کا آغاز کیا۔ کام کافی سہل دکھائی دے رہاتھا۔ جلد ہی بیانکشاف ہو چکاتھا کہ قابل ذکر قدیم اشیاء برآ مد ہوں گی۔جوں ہی کھدائی گہرائی کی حامل ہوئی.....ایک کل ..... میکل یقیناً شاہ مینوز کامحل تھا۔۔۔عظیم بادشاہ کامحل ۔۔۔۔ چیوا بکڑ کے رتبے پرمحیط میک دریافت ہوا۔ میکل مربع شکل کا حامل تھا۔اس میں ایک دربار بھی تھااور لا تعداد ہال بھی تھے۔اس میں ایک چھوٹا ساکوسل چیمبر بھی تھا جس میں تخت رکھا تھا۔اس کےساتھ ایک ہاتھ روم بھی منسلک تھا محل میں یانی کی فرا ہمی کا ایک بہترین نظام بھی موجود تھا۔ دیواریں تصاویر کے ساتھ سجائی گئی تھیں۔ان تصاویر میں مردوں .....عورتوں ..... بیلوں کے علاوہ بیلوں کی لڑائی کی تصاویر بھی شامل تھیں مٹی اور پھر کے مرتبان بھی دریافت ہوئے تھے۔ان پررنگ روغن کیا گیا تھا۔الیی میزیں بھی دریافت ہوئی تھیں جن پرمینون

ليكن اس تمام ترعمل ميں خاصا وقت صرف ہوا تھا۔ ہفتے مہينوں ميں اور مہينے سالوں ميں تبديل ہو چکے تھے۔ حيرا کن دريافتيں منظرعام پر آئی تھیں اور محل بھی انتہائی جیران کن حیثیت کا حامل تھا۔ کیا کوئی شخص اپنی زندگی کے دوران اس قد رعظیم محل تغییر کرواسکتا تھا؟ ا یونز نے بیمحسوں کیا کہ اگراس محل کومحفوظ بنانا تھا تو اس کی تعمیر نوسرانجام دینی انتہائی ضروری تھی۔

اورشایدیة رخرابونز کے کام کا ایک قابل ذکر حصد تھا۔اس نے اس محل کی بحالی کا نہ صرف منصوبہ تیار کیا بلکہ اس منصوبے کی مگرانی بھی سرانجام دی۔اسمحل کی دیواریں ....سٹرھیاں ....ستون ....سب کچھ بحال کیا گیااور جہاں تکممکن ہوسکااس کی حقیقی با قیات ہی استعال میں لائی گئیں کیکن جہاں پر بیموجود نتھیں یااس قدرخت حالی کا شکارتھیں کہ نا قابل استعال تھیں تب کنگریٹ وغیرہ استعال کرتے ہوئے مرمت کا کام انجاجياًيا: http://kitaabghar.com http://kitaabghar.cu

یہ کام برس ہابرس تک جاری رہا۔ 1903ء میں لندن میں کنوسس کے خزانوں کی پہلی نمائش کا اہتمام کیا گیاتھا۔ایونز نے انتہائی مختاط انداز میں حقائق اکتھے کئے اور اپنی رائے بھی مرتب کی۔ 1921 ءمیں اس کی تحریر

د دی پیلس آف مینوس ایٹ کنوسس" تعرکی پیشکش

http://kitaabghar.com وتوس مين ميتون كاكل , http://kitaabghar.com

منظرعام پرآئی۔ 1921ء میں اس کی پہلی جلد شائع ہوئی جبکہ 1936ء میں دیگر تین جلدیں منظرعام پرآئیں۔

سرآ رتھراپونز نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ کنوسس میں کھدائی تقمیر نواور دیگر سرگرمیوں میں گزار نے کےعلاوہ اپنی کثیر دولت بھی اس کام میں صرف کردی تھی۔1926ء تک وہ اس قابل ندر ہاتھا کہ اپنامالی تعاون جاری رکھ سکے۔للبذااس نے یونانی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ اس کام کوانیشنز میں واقع آ ٹارقد بہہے برطانوی اسکول کے حوالے کر دیا جائے۔

http://kitaabghar.com کیکن مینون تبذیب ..... تاریخ میں اس کی دلچیسی از حدزیادہ تھی۔للہٰ ذااس نے نز دیک ہی واقع شاہی مقبروں کی جانب اپنی توجہ مرکوز کر والی۔اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس امر کی جانب بھی نگاہ رکھی کعظیم بادشاہ مینوں کے ل کے ساتھ کیا کچھ وقوع پذیر بہور ہاتھا۔

ایونز نے 1941ء میں وفات یائی۔اس کی 90 ویں سالگرہ میں ابھی تین روز ہاقی تھے کہ وہ موت ہے ہمکنار ہو گیا۔لیکن مرنے کے بعد بھی اس کا نام زندہ رہا کیونکہ دریافتوں کا سلسلہ اس طرح جاری رہا۔ حتیٰ کہ دوسری جنگ عظیم میں اس مقام پر جرمنی کے قبضے کے دوران بھی کام کا سلسلہ جاری رہا.....جرمنوں نے بھی اس کام میں دلچیسی کا اظہار کیا اورانہوں نے انتہائی گئن کے ساتھ کام جاری رکھا۔ووسری جنگ عظیم کے دوران كنوسس كوكوئى نقصان نديهنجا تقابه

آ رتھرابونز کے دورے بہت پہلے بھی کریٹ ماہرین آ ٹارقدیمہ کی توجہ کا مرکز بنار ہاتھا بالحضوص انگریز ماہر آ ٹارقدیمہ اس میں از حد دلچیپی لیتے تھے۔رابرٹ پاشلے نے 1837ء میں ایک دلچیپ کتاب شائع کی تھی ..... میدوہ برس تھاجب ملکدو کٹور میتخت نشین ہوئی تھی۔اس کتاب کواس نے

m يني .http://kitaabghar http://kitaabghar.com

"کریٹ کاسفر"

965 / 506 www.iqbalkalmati.blogspot.com عظيم مجتات

سرآ رتھر کا مقصد ....اس کی مہم تلاش کرنے کی مہم تھی اوراس نے الین کامل صورت حال کے تحت اس تلاش کومکن بنایا کہ لوگ جیران رہ گئے۔اس نے انتہائی مہارت کے ساتھ مرمت کا کام بھی سرانجام دیا۔

ا اگرچہ آنے والے برسوں کے دوران مزید دریافتیں ممکن ہوسکیں گی لیکن جزیرہ کریٹ کے مقام کنوسس پڑھیم بادشاہ کا جوکل دریافت ہو چکا ہے اس سے بڑھ کرجیران کن دریافت کی امیز ہیں کی جاسکتی۔



### دوسری فصل

ا کثر خواب سے ہوتے ہیں۔وہ انسان کو نیند میں اس کی بھولے ہوئے ماضی بلکہ ستنقبل کی تصویر بھی دکھاتے ہیں۔خواب میں وہ ماضی میں گم شدہ اپنی شخصیت کی شناخت بھی کرسکتا ہے۔قدرت بھی بھی انسان کوایسے موقع فراہم کرتی ہے علیم الحق حقی نے ایک بار پھرایک نہایت منفر دموضوع پرقلم أٹھایاا ورتخلیق پائی بیرکہانی ..... دوسری فصل جسکی بُنیا د ہندوؤں کے عقیدہ آ وا گون ( دوسراجنم ) پررکھی گئی ہے۔ ناول

ووسرى فعل كو فاول سيشن مين ويماجا سكتا ہے۔

کتاب گھر کی پیشکش

### کتاب گھر کی ہاشگرولی کا آتشلی کتار کی ہیں

كتاب گھرآپ كے لئے لاياہے مشہور سراغ رسال شرلاك ہومز كا ناول'' باسكرولى كا آتشى كتا''۔ بيناول مشہور رائٹر سرآ رتھر كونن ڈائل کی شہرہ آفاق کتابی The Hound of Baskervilles" کااردوز جمہے۔ <u>اون میں تحریر کئے گئے</u> اس ناول پراب تک ہالی وڈ کی کٹی فلمیں اور ڈرامے بن چکے ہیں۔سرآ رتھرنے شرلاک ہومز کا کر دارا تھاروی صدی میں متعارف کروایا تھالیکن اس کی مقبولیت کا انداز ہاس بات ہے کرلیں کے ایک صدی ہے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود میکر دار جاسوی ناول پڑھنے والوں میں آج بھی اتنا ہی مقبول ہے۔ اس ناول کو کتاب گھر کے جاسوسی ناول سیکن میں دیکھا جاسکتا ہے۔

# ایکنس لی وس کی سینائی مسود ہے کی تلاش

#### http://kitaabghar.com

ساحت کے میدان میں بھی خواتین نے اپنے آپ کومردول کے ہم پلہ ثابت کیا تھا جتی کہ اس دور میں بھی جبکہ ریصور کیا جاتا تھا کہ عورت ایک کمز ورمخلوق بھی .....اس دور میں بھی قابل ذکرخوا تین میری گنگز لی اور میسٹر اسٹان ہوپ اس تصور کوغلط ثابت کرنے پرتلی ہوئی تھیں ..... کچھم جوخوا تین بھی موجودتھیں۔مثال کےطور پر گرٹروڈ بیل اور روسیٹا فوربس وغیرہ۔وغیرہ۔۔۔۔یہخوا تین بالحضوص صحراؤں میں دلچیپی کی حامل تھیں ۔سیاحت کی دلدادہ بہت ی خوا تین ان دیکھی دنیا کو دریافت کرنے میں دلچیپی رکھتی تھیں ۔

معض چندا کیے خواتین ندہب ہے متاثر تھیں مثلاً ایکنس لی وس' ایکنس اور اس کی ہمشیرہ مارگریٹ تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ وکٹورین خوا تین تھیں۔ایکنس سیموئیل کی وس کی بیوی تھی۔وہ کارپس کرٹی۔ کیمرج میں لائبر رین تھا۔اس کےعلاوہ وہ سیاحت کا بھی شوقین تھا۔ ماگریٹ نے جیمر گبسن سے شادی کی تھی۔وہ بھی مشرق وسطی میں ایک سیاح تھا۔

دونوں بہنیں عین جوانی میں بیوہ ہوگئ تھیں۔انہوں نے بھی اپنے خاوندوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اکٹھے سیاحت سرانجام دینا شروع کر دی تھی۔وہ ان سرزمینوں کے سفر طے کرتی تھیں جن کا ذکر ہائبل میں آیا تھا۔مثلاً فلسطین ....مصر.... یونان اور قبرص وغیرہ۔وغیرہ....ان کے دور ميں خوا تنين كيلئے ان علاقوں كاسفرانتها فى كشن سفروا قع ہواتھا۔

ان دونوں بہنوں کے ہمراہ یونانی مفکرین بھی تھے جوقدیم اور جدید دونوں اقسام کی زبانوں پرعبورر کھتے تھے۔ 1891ء میں ایکنس کے علم میں یہ بات آئی کہشامی زبان میں غیرمطبوعہ مسودے مونٹ سینائی پرواقع سینٹ کیتھرائن کی خانقاہ میں موجود تتھے۔للہذا دونوں بہنوں نے جزیرہ نماسینائی کاطویل سفر طے کرنے کامنصوبہ بنایا ..... پیمقام بائبل میں ایک مقدس مقام گردا نا گیا تھا۔

ایکنس اس تکته نظری حامل تھی کہاہے نہ صرف مقدس سرز مین کی زیارت کرنے کا موقع میسر آ رہاتھا بلکہ شاید بیموقع بھی میسر آ رہاتھا کہ وہ دنیا کو ہائبل کے ان مسودوں ہے بھی روشناس کروا سکے جوصدیوں ہے محو کئے جاچکے تھے اور سینائی گی ایک خانقاہ کی گرد آلودالماریوں کی زینت بنخ ہوئے تھے۔

اینے آپ کواس مہم کے لئے تیار کرنے کی غرض ہے اس نے کوئیز کالج ۔ کیمرج میں شامی گرائمر کا مطالعہ سرانجام دیا اوراس امر کی تربیت حاصل کی کہ قدیم حروف ابجد گوئس طرح نقل کرنا تھا۔عربی اورعبرانی دونوں زبانوں پرعبورحاصل کرنے کے بعدا بیکنس کوشامی زبان سیکھنے میں کسی

وثوارى كاسامنا غدكرنا پراه http://kitaabghar.com http://kitaabg

رونوں بہنوں نے مسودوں کے صفحات کی فوٹو بنانے کے فن میں بھی دسترس حاصل کی۔

ا پی تمام تر تیاریاں تکمل کرنے کے بعدانہوں نے قاہرہ کارخ کیا۔ یہاں پروہ عجائب گھر میں فرعونوں کی ممیوں (مسالہ لگا کرمحفوظ کی گئ لاش) کود کھے کراز حدمتا تر ہو کیں۔

ہے کراز صدمتا تر ہومیں۔ قاہرہ میں انہوں نے اپنا زیادہ وقت صرف نہ کیا اور سینائی کا رخ کیا۔ سیاحت کی دلدادہ ان بہنوں کے بہت ہے دوست تھے۔ان دوستوں کےمشوروں پرانہوں نے حنانامی ایک محض کواپنا گائیڈ اور ترجمان مقرر کیااگر چہ زبانوں کےمعاملے میں وہ بذات تربیت یافتہ اور ماہر تتھیں۔انہوں نے یونانی چرچ کےان حکام کے نام سفارشی خطوط بھی حاصل کئے جن کے ماتحت جزیرہ نماسینائی کی اس خانقاہ کے راہب تھے۔ جنوری 1892ء کے آخر میں انہوں نے اپنی مہم کا آغاز کیا۔ انہوں نے نہرسویز عبور کی اور تب اونٹوں کی سواری اختیار کی۔ بیاونٹ حتا نے فراہم کئے تھے۔انہوں نے بینائی کے مغربی ساحل کا سفر طے کرناشروع کیا۔ پہلی رات انہوں نے یام کے درختوں کے قریب اپنے خیے نصب کئے۔مقامی باشندوں نے انہیں خوش آ مدید کہا۔اگر چہان کا خیمہ آ رام دو تھالیکن اس کے باوجود بھی وہ رات بھر بے چینی کاشکارر ہے کیونکہ ہوااس قدرتیز چل ربی تھی کہانبیں خدشہ تھا کہ کہیں ان کا خیمہ ہی نداڑ جائے۔وہ رات بحر جاگتے رہےاور مبح ساڑھے چھے بچے سفر کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ان کے گائیڈاس قدرست واقع ہوئے تھے کہ انہوں نے اونٹوں پر سامان لا دنے میں تین گھنٹے صرف کردیے تھے۔

ان دونوں بہنوں کا بینے گائیڈوں کے ساتھ کچھامور پراختلاف تھا۔ایک اختلاف اتوار کے دن پرتھا۔ بیلوگ اتوار کے روز سفر طےنہیں كرناچا ہے تھے.....وہ اے آرام كادن تصور كرتے تھے۔

ا گلےروز بھی انہوں نے اپناسفر جاری رکھااور بالآ خروہ سینائی کی پہاڑیوں تک جائینچے۔ بیعلاقہ باغات اور یام کے درختوں کا حامل تھا۔ انہوں نے ایک ندی کے کنارے دو پہر کا کھانا تناول کیا۔ایک لڑ کی جس نے نقاب پہن رکھاتھاان سے ملاقات کیلئے آن پینچی۔وہ ان لوگوں کو جانتی تھی کیونکہ وہ اپنے سفر کی گذشتہ منزل پراس کے خاوند ہے ل چکے تھے۔

> اس عربی لڑکی نے ان دونوں انگریز خواتین کوجیرا تکی کے ساتھ دیکھا۔ اس نے یو جھا کہ:۔

http://kitaabghar.com "كيابينواتين بين؟ http://kitaabghar.com

اب گھر کی پیشکش

وہ ان کے بے نقاب چبرے دیکھ کرانہیں خواتین تسلیم کرنے پر تیار نہتی ۔اس نے ان دونوں انگریز خواتین کے ساتھ بات چیت کی اور ان خواتین کے علم میں بیاب آئی کہ تین برس قبل اس عربی لڑکی کی شادی ہوئی تھی۔اب اس کے دو بچے تھے۔

انہوں نے نخلستان کی دوسری جانب اپنے خیمے نصب کر لئے تھے۔اب وہ لوگ مونٹ سینائی سے زیادہ دور نہ تھے۔ووپہر کوان کی ملا قات ڈاکٹر گروٹ سے ہوئی۔وہ ایک اینگلو جرمن مشنری تھا جومینٹ کیتھرائن کی خانقاہ میں سردیوں کے مہینے گز ارر ہاتھا۔

ا گلےروز دونوں پہنیں اوران کا قافلہ بینٹ کیتھرائن کی خانقاہ تک پہنچ چکا تھا۔ پیخانقاہ 5 ویںصدی میں قائم کی گئے تھی۔اس کی تعمیر ایک ِ جَنَّكَى قلعے کی طرز پر کی گئی تھی۔اس کی بیرونی دیواریں کافی قدیم تھیں جبکہاس کےاندرونی کمرے کسی قدرجدید تھے۔ خانقاہ کے نگران اور لائبر رین نے ان کا خیر مقدم کیا۔انہوں نے خانقاہ کے نگران کورینڈل ہیرس کا خطابھی پہنچایا۔وہ ایک انگریز مفکر اوراس نے کچھ برس پیشتر اس خانقاہ کا دورہ کیا تھا۔ خانقاہ کے نگران نے اس خط کوخوشی خوشی پڑ ھااوراس تحریر کو بھی پڑ ھا کہ:۔ ''جب ہم دور دراز کےمما لک میں حقیقی دوستوں کے حامل ہوں تب سید نیااس قدروسعت کی حامل دکھائی نہیں دیتی۔''

انہوں نے جلد ہی لائبر مری میں اپنے کام کا آغاز کیااورمسودوں کی فوٹو گراف تیار کرنے میں ایک ماہ صرف کیا۔ بیمسودے جارا نجیلوں کے تھے جن کوشامی زبان میں 200 بعدازمسے میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ سینائی مسودہ بائبل سے متعلق ایک اہم دریافت تھی۔

انہوں نے خاصی ہے آ رامی کی حالت میں وفت گزارااور ہے آ رامی کی حالت میں ہی اپنا کام سرانجام دیا۔وہ رات اپنے خیمے میں بسر کرتے تھےاور درجہ حرارت صفرے بنچے ہوتا تھا۔ لائبر ری کی کھڑ کیوں کے شیشے بھی موجود ندیتھاور کام کرتے ہوئے پہاڑوں کی سرد ہواؤں سے ان کے ہاتھ کانے رہے ہوتے تھے۔

8 مارچ 1892ء کوانہوں نے اس خانقاہ کوخیر باو کہا۔ان کے پاس ان کی کاوش کا ثمر فلموں کی صورت میں موجود تھا۔اوروہ واپس مصر کی جانب روانہ ہوئے۔اپنے واپسی کےسفر کے پہلے ہی دن وہ دونوں بہنیں مصائب کا شکار ہو گئیں۔ایکنس کے اونٹ کی کاٹھی ٹوٹ گئی اوروہ اونٹ کی سواری میں دشواری محسوس کرنے لگی جبکہ مارگریٹ کا یاؤں کسی تکلیف کا شکار ہوگیا۔ کئی دنوں سے اس کے پاؤں کی ایڑھی سوجن کا شکار تھی اوراب اس میں درداس حدتک بردھ چکی تھی کدوہ چلنے سے عاجز بھی۔

سینائی کی سرد ہوا کیں بھی انہیں پریشان کررہی تھیں۔الم کے مقام پر جہاں پر کنواں بھی موجود تھااور درخت بھی موجود تھے انہوں نے اپنے خیمےنصب کر لئے۔ یہاں پرانہیں نین مزید مسافروں کا ساتھ میسرآ گیا ....ان میں ایک گلاسکو کا ڈاکٹر تھااور دوامریکی دوست تھے۔ بیلوگ بھی سینائی کی زیارت کرنے کے لئے آئے تھے۔انہوں نے آپس میں معلومات کا تبادلہ سرانجام دیا۔ مارگریٹ ہنوزیاؤں کی تکلیف میں مبتلائقی اوران کے نئے ساتھیوں نے اسے یہی مشورہ دیاتھا کہ وہ فی الحال چلنے پھرنے سے پر ہیز کرے کیونکہ اس سے زیادہ وہ اس کے لئے پچھنیس کر سکتے تھے۔

بالآ خرانہوں نے رہتلے میدانوں میں جلتے سورج تلےاپنے سفر کا آغاز کیا۔گرمی کی شدت اور پیاس کے ہاتھوں وہ مجبور تتھ اور سخت مصیبت میں مبتلا تھے۔ بالآ خرانہیں نہرسویز دکھائی دی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکا نہ نہ تھا۔ وہ ریتلے ساحل کی جانب دوڑ پڑے جتیٰ کہ اونٹول نے بھی

ایی رقارتیز کردی۔http://kitaabghar.com http://kitaabghar

وہ''سگہالین''نامی بحری جہاز پرسوار ہو چکے تھے۔گھر کی جانب سفر طے کرنے کے دوران بھی مارگریٹ یاؤں کی تکلیف میں مبتلار ہی اور اس تکلیف کے ساتھ ساتھ آ ہتہ آ ہتہ وہ شدید بیاری کا بھی شکار ہوگئی۔

ایکنس نے ہمیں نبیں بتایا کہاس کی ہمشیرہ کے پاؤں کا زخم کیسا تھااوراس کی وجہ سے وہ جس علالت کا شکار ہوئی تھی اس کی نوعیت کیا تھی۔ بقول ایکنس اے بیر کالف خداکی جانب ہے آئی تھیں۔

اس کا پیمطلب نہ تھا کہا بیکنس کواپنی ہمشیرہ ہے ہمدر دی نہتھی بلکہ وہ اور مارگریٹ دونوں خدا کی رضامیں راضی تھیں۔



### کتاب گھر کی پیشکشا*زایلا برڈ*…کتاب گھر کی پیشکش

## http://kitaabjhar.comمرعواب مغلوب هوتے سے بیاز http://kitaab

"مزبشي ..... مجھے آپ کو يہاں پر ديكھ كراز حدخوشي محسوس ہور ہى ہے۔"

بدالفاظ ملکہ وکٹورید نے اس وقت ادا کئے تھے جبکہ مگی 1893ء میں ایک تقریب کے موقع پروہ اس مخضری خاتون ہے ملاقات کررہی تھی۔ مسز بشپ کے بارے میں بیہ بات بڑے وثو ق کے ساتھ کہی جاسکتی تھی کہ کئی ایک لحاظ ہے وہ ملکہ سے بڑھ کروا قع ہوئی تھی۔حوصلہ اور جرأت ..... كاميابی اور حال چلن كے لحاظ ہے وہ ایک غیر معمولی خاتون واقع ہوئی تھی۔عوام اے اس کے کنوارین کے نام ہے جانتے تھے ..... ازابیلا برڈ ....اس نے ایک سیاح کی حیثیت میں بھی کافی نام کمایا تھا۔اس نے خطرنا ک سفرسرانجام دیے تتصاورا پنی جان کی پرواہ بھی نہ کی تھی۔اس کے اس کار ہائے نمایاں کی بدولت اسے بیاعز از حاصل ہوا تھا کہ وہ رائل جغرافیائی سوسائٹی کی پہلی خانون رکن بی تقی۔اس نے انتہائی متند کتب بھی تحریر کی تھیں۔ یہ کتب اس کی ان مہمات کے بارے میں تھیں جواس نے سرانجام دی تھیں۔اس کی شہرت ملک اور بیرون ملک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ حوصلے اور جرائت کی ایک علامت تھی۔ اس نے نہ صرف اپنی مہمات کے دوران حوصلے اور جرائت کا مظاہرہ کیا تھا بلکہ اپنی بیاری کے همن میں بھی حوصلے اور جرائت کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف میں مبتلائھی۔اس کی اس بیاری کی تشخیص ممکن نہتھی اور مسلسل در داس کا

ال نے مغربی تبت سے بیٹر ریکیا تھا کہ:۔ ک ش '' میں اکثر اپنے آپ کوموت کے انتہائی قریب محسوں کرتی تھی۔ میں اس سفر کا کبھی ارادہ نہ کرتی اگر مجھے اس سفر کے مصائب کے بارے میں علم ہوتا لیجی کمبی پیش قدمی .... ناقص خوراک ..... ناقص ر ہائش گاہ .... گندہ یا نی ..... وحشی لوگ ..... '' اس کا جذبہاس کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ بڑھتار ہا ....اس جذبے کی جڑیں اس ندہبی ماحول میں پیوست تھیں جس ندہبی ماحول میں اس کی پرورش ہوئی تھی۔اس کے باپ کاتعلق ایک مصروف خاندان سے تھااوروہ ندہبی خیالات کا حامل تھا۔وہ ٹدلینڈز میں رہائش پذیر تھا۔.... مابعد وائیٹن .....هندننگذن شائز میں مقیم رہاتھا۔اس کی بیٹی از ابیلا چرچ کی ان سروسوں کو بھلانہ سکی تھی جن کے دوران اسے تاویر کھڑ ار ہنا پڑتا تھااوراس

مقدر بن چکی تھی۔وہ ایک آپریشن کے مل ہے بھی گز رچکی تھی جو کہ بدشمتی ہے نا کام ثابت ہوا تھا۔اے بے خوابی کا مرض بھی لاحق تھا۔

، ں ں۔ بچپن میں چونکہ وہ ایک بیار بچتھی للبذا فیملی ڈاکٹراس کے لئے تبدیلی آب وہوا کی سفارش کرتا تھا۔ جب اس کی عمر 18 برس کی ہوئی تب

اس کی ریڑھ کی ہڈی کے قریب واقع ایک رسولی بذریعہ آپیشن نکالی گئی۔اس کی صحت یابی کی غرض سےاس کا باپ اے ہائی لینڈز لے گیا۔ازابیلا اوراس کی ہمشیرہ کئی برس تک ٹو برموری میں مقیم رہیں۔ جب از ابیلا کی عمر 21 برس کی ہوئی تب اس کے اندرمہمات سرانجام کی دینے کی خواہش نے جنم لیا۔

23 برس کی عمر میں اس نے اپنا پہلاطویل سفرسرانجام دیا۔ بیا بیک بحری سفرتھا۔ بیسفراس نے طبی تکتہ نگاہ کے حوالے سے سرانجام دیا تھا۔ اس کے باپ نے اے 100 پونڈ دیے تھے اور کہا تھا کہ:۔

" جب تك بدرقم ختم نه موجائے اس وفت تك تم بيرون ملك قيام كرسكتي مور "

اس نے نو واسکوٹیا کارخ کیا۔وہ لیور پول سے بحری سفر پرروانہ ہوئی۔اسکاٹ لینڈ کے بچھ باشندے کرائمیا کے لئے جہاز پرسوار ہور ہے تھے۔اس وقت شالی امریکہ کارخ کرنا خطرے ہے خالی نہ تھا کیونکہ کینیڈ ااورامریکہ کے ایک بڑے جھے میں ہیضہ کی و ہا پھیلی ہوئی تھی۔ http://kitaabghar.com http://kitaabglar.com

''میں نے دو ہفتے نیویارک میں گزارے ۔۔۔۔تین ہفتے فلا ڈیلفیامیں گزارے ۔۔۔۔دوماہ غلام ریاستوں میں گزارے ۔۔۔۔ ورجینیا.....جنوبی کارولینااور جار جیا.....دو ہفتے واشنگٹن میں گز ارے۔ان دنوں کانگرس کااجلاس جاری تھا.....ایک ماہ بوسٹن کے قریب گزارا۔۔۔ ایک ہفتہ لونگ فیلومیں گزارا۔۔۔۔ دو ہفتے البانی میں گزارے۔۔۔ ایک ہفتہ نیا گرامیں گزارا۔۔۔ دو ہفتے ٹورنٹو میں گزارے ۔۔۔۔ایک ماہ بش میں گزارا۔۔۔۔ جھے ہفتے مغرب بعید کے دورے میں گزارے۔۔۔۔۔اس دوران میں نے 2,000 میل کاسفر طے کیااوراس دوران میں جارہفتوں ہےزا کدعر صے تک کسی مقام پر قیام پذیریندر ہی .... آب و ہوا کی تبدیلی میری صحت پرخوشگوارا اڑات مرتب کرنے کا موجب ثابت ہوسکتی تھی۔''

بحالی صحت کے مدنظر مابعداس نے کولوراڈ و کارخ کیا تا کہ وہ پہاڑوں کی شفاف ہوا ہے مستفید ہو سکے۔اس نے گھوڑ سواری کا لباس زیب تن کررکھا تھا۔وہ زیادہ تر گھوڑسواری سرانجام دیتی تھی۔اس کا قدیا نچ نٹ ہے بھی کم تھالیکن اس کے باوجود بھی وہ فطری وقار کی حامل تھی اور یمی وہ وقارتھاجس نے اسے آزمائش کے گئی ایک کھات میں سرخر و کیا تھا۔

اس کی فوری منزل ایسٹس یارک تھی جوایک خوبصورت وادی تھی اور پھریلے پہاڑوں کے درمیان واقع تھی۔ایک روز ایک پہاڑی کی ڈھلوان پر چڑھتے ہوئے وہ گھوڑ ہے ہے گریڑی۔اس حادثے ہے قطع نظر بھی وہ گھوڑ سواری کے لئے موز وں نبھی اور گھوڑ سواری اس کے لئے ایک تکلیف دہ مشغلہ تھا۔اس کے پہلے گائیڈنے جب اس کی گھوڑسواری کے انداز پرکوئی اعتراض نہ کیا تو وہ جیران رہ گئی۔

ا یک روز و مسلسل دس گھنٹے سے گھوڑ سواری میں مصروف تھی۔ جوں ہی رات سریر آن پینچی اس نے ایک کیبن کارخ کیا جس کی چمنی سے دھواں اٹھ رہاتھا۔اس نے دروازے پرمعمولی ساہی د ہاؤ ڈالاتھا کہ درواز ،کھل گیااوراس کی نظرایک خوفز دہمخص پر پڑی۔اس کے بال لمبے تھے کیکن و ونصف چېرے کا حامل تھا۔اس کا نصف چېره ایک ریچھ نے بگاڑ ڈالا تھا۔۔۔۔۔اس کی ایک آئھ بھی ضائع ہو چکی تھی۔اس کےعلاوہ اس کے پھیپیرمے میں تیرنگا تھااوراس کا پرانا زخم اس کے سائس کی راہ میں رکاوٹ بن رہاتھا۔اس نے اپنیٹو پی اتاری اوراس کی تعظیم بجالایا۔

یهایک غیرمعمولی دوی کا آغاز تھااورجلد ہی بیدوی اس مخص کی جانب ہے رومانوی احساسات میں ڈھل چکی تھی اوراز ابیلا الجھن کا شکار

ہو چکی تھی۔اس مخض کا نام جم نو جنٹ تھا۔وہ آئر لینڈ کا باشندہ تھا۔از ابیلااس کی رفاقت میں خوثی محسوس کرتی تھی۔

تھا۔ از ابیلانے ایک خط میں اپنی ہمشیرہ کو بتایا کہوہ عام مردوں کی نسبت زیادہ ہے باک واقع ہوا تھا۔

اس نے اپنی ہمشیرہ کو یہ بھی بتایا کہ ایک حادثے نے اسے جنگل میں بھیج دیا تھا۔وہ ایک بہتر محض تھااور یو نیورٹ کاتعلیم یافتہ بھی تھا جو تباہ

کن عادات کاشکارہو چکا تھا۔ ازابیلا لونگ کی چوٹی سرکرنا چاہتی تھی (14,000 فٹ بلند چوٹی)اور ماؤنٹین جم نے اس کا ساتھ دینے کا ارادہ ظاہر کیا۔اس چڑھائی ہے ماسوائے تھکن کچھ حاصل وصول نہ ہوا۔اس نے ٹو برموری ہے اپنی ہمشیرہ کوایک خطاتح ریکرتے ہوئے لکھا کہ:۔

'' بیمسٹرنو جنٹ کی قوت ارادی تھی جس کے بل ہوتے پروہ اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے میں کامیاب ہوئی تھی۔'' اس في مزيد تحرير كيا تفاكه:

''اس کاصبر وخل اور مهارت مجھی نا کامی کاشکار نه ہو کی تھی۔''

وہ نہیں جانتی تھی کہاس کی دوئتی اس کے لئے کیاا ہمیت رکھتی تھی اورلونگ پہاڑی کی چوٹی سرکرنے کے دوران اس نے اپنے لئے اس کی محبت محسوس کی تھی۔

وه چثانوں کی حیران کن دنیا کومزید دیکھنا جا ہتی تھی ..... بید نیا کس قدر جاد وبھری دنیاتھی۔اگر چہ برف باری کا آغاز ہو چکا تھااور سردی کی آ مدآ مدتھی کیکن اس کے باوجود بھی وہ انڈین خچر پرسوار ہو چکی تھی۔اس کا سامان بھی اس کی کاٹھی کےساتھ بندھا ہوا تھا جس میں سیاہ ریٹمی لباس بھی موجود تھا۔ ماؤنٹین جم نے اسے خدا حافظ کہا۔وہ اس کے گھوڑے پر جھکا اور اسے بتانے لگا کہ:۔

http://k "من تم الكراز حدخوش موامول .....مس انتباكي خوش موامول في المرام كرك " http://k

کیکن بیان کی آخری ملاقات نتھی۔اس نے ازابیلا سے اصرار کیا کہ دوا پنے ساتھ ایک پستول ضرور رکھے۔اس نے سوچا کہ ایک تکلیف

بعداز دوپہروہ ڈینور پہننج چکی تھی۔وہ قصبے ہے دور گھوڑ سواری میں مصروف تھی اوراس کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں ہیں برس قبل کے برے دنوں کی یادیں بھی گردش کررہی تھیں۔اس کی 600 میل پرمحیط گھوڑسواری کے لئے ڈینورایک بنیاد کی حیثیت کا حامل تھا۔اس کی بیگھوڑسواری علاقے تجرمیں اس کی دھوم مچاسکتی تھی اوراس کی تعریف وتو صیف سرانجام دلواسکتی تھی کہ''انگریز خاتون'' گھوڑے کی پشت پرسوار چٹانوں کی تحقیق و کفتیش سرانجام دے رہی تھی۔

وہ ایک الیم سڑک پر پہنچ چکی تھی جو چٹانی پہاڑوں کی بدترین سڑک کہلاتی تھی۔اس نے برفانی طوفانوں کی بھی پرواہ نہ کی اورا پٹاسفر جاری رکھا۔اس دوران اس کی ملاقات کو مانچ بل ہے ہوئی جس کے والدین کوریڈانڈین نے ہلاک کردیا تھااوروہ ان سے بدلے لینے کی فکر میں سرگر داں تھا۔ اس کے بال اس کے سینے تک دراز تھے۔اس کی پیٹی میں پہتولیں بھی ہوئی تھیں۔از ابیلا کےساتھ وہ بے تکلفی اورادب آ داب کےساتھ پیش آیا۔ طویل گھوڑسواری کے بعدوہ ڈینوروا پس لوٹ رہی تھی۔اس نے اس وفت تک آ رام نہ کیا جب تک اے گرین جھیل نظر نہ آ گئی۔ یہاں پر جب اس نے کرایے پرایک گھوڑا حاصل کرنے کی کوشش کی تواہے بتایا گیا کتھھیل کی جانب جانے والا راستہ ایک دشوارگز ارراستہ تھا۔ تب وہ مالی بحران کا شکار ہوگئی۔اس کے مالی بحران کی خبرڈینور کے بینکول تک بھی پہنچے چکی تھی۔لبذاانہوں نے اپنے دروازےاس پر بند کر دیے تھے۔اس نے فیصلہ کیا کہ اے ایسٹس یارک واپس چلے جانا جائئے جہاں پراسے خوراک اور حجبت کا سہارامیسر آسکتا تھا۔للندااس نے رخت سفر باندھااور ماؤنٹین جم کے کیبن جا پہنچی۔اس کے بعد پیش آنے والے حالات کا تذکرہ اس خطے ماخوذ ہے جواس نے اپنی ہمشیرہ کوتحریر کیا تھا۔ اند هیرے میں اس کے کیبن کے پاس پہنچ کراس نے اس کے کتے کا نام لے کر یکارا تھااوراس کے جواب میں کتنے کے بھو تکنے کی آواز اس کے مالک کی موجود گی کی خبر دے رہی تھی۔اس آواز کے بعد جم نوجنٹ بذات خوداس کے استقبال کے لئے نمودار ہوا۔اس نے ایک مویش خانے تک اس کی رہنمائی کی۔اس کا خیال تھا کہ وہ اپنی مالی حالت درست ہونے تک یہیں پر مقیم رہے گی۔اس مولیثی خانے کے مالکان کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔اس نے اس مویثی خانے کی گمرانی کی ذمہ سنجال لی۔ دونو جوان شکاریوں نے اس مویثی خانے کواپناعارضی ہیڈ کواٹر بنار کھا تھا۔ ''ان نو جوانوں نے جس مہر بانی اورخوشگوارا حساسات کا ظہار کیاان کے اس عمل درآ مدمیں کوئی بھی ان ہے آ گے نہیں بڑھ

ان خیالات کا اظہاراس نے اپنے خط کی تحریر میں کیا تھا۔وہ اس مولیثی خانے میں خوش تھی اور پانچے ہفتوں تک اس نے اس کی تگرانی کے فرائض سرانجام دیے تھے۔اب اس کے پاس میموقع موجودتھا کہوہ رات اپناسیاہ لباس زیب تن کرے۔

ماؤنٹین جم کیلئے بھی بیا یک اورموقع تھا۔ ایک روز وہ گھوڑ سواری میں مصروف تھے کہ ایک شدید بر فانی طوفان کی ز دمیں آ گئے۔اس نے اسے بتایا کہاس کی حالیہ عدم موجود گی اس کے لئے از حد تکلیف وہ ثابت ہوئی تھی کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔اس نے اسپے اس اقرار کے بعد .....یعنی اقر ارمحبت کے بعدا ہے اپنی زندگی کی داستان بھی سنائی۔اس کی داستان میں پچھا سے واقعات بھی شامل تھے جن کی وجہ ہے وہ کئی را تو ں تک سکون کی نیندے محروم رہی تھی۔

اس نے مابعدا فی ہمشیرہ کو بتایا کہ:۔

ں۔۔ ''وہ ایک ایسا آ دمی ہے جس کے ساتھ میں شادی کر علی تھی۔'' م

اس نے اپنی ایک آخری گفت وشنید کے دوران اس پر بیدواضح کر دیا تھا کہ وہ یقین کے ساتھ نہیں کہدیکتی کہ وہ اس کے ساتھ خوش رہ سکتی

"اس کی وجه وہسکی بھی تھی'

شراب نوشی اورگرم مزاجی اس کی زندگی کا ایک لازمی حصیتھی۔اس نے کوشش کی کداسے سیدھی راہ پر نگا دے۔اس کی سوانح حیات تحریر کرنے والے ککھاری کے بقول:۔

'' وہ تمام تربری عادات ہے دست بردار ہو گیا تھا۔۔۔۔۔شراب نوشی ۔۔۔۔۔لڑائی جھڑے۔۔۔۔۔ ہلاکت خیزلڑائیاں۔۔۔۔سبب ہے۔ دست بردار ہو گیا تھااور وہ ایک شریف نوجوان کے روپ میں ڈھل گیا تھا۔۔۔۔۔ ہمدرداورغم خوارنوجوان ۔۔۔۔'' جب ان کی جدائی کالمحد آیا تب وہ تو ڑپھوڑ کا شکار ہوکر رہ گیا۔اس نے اصرار کیا کہ:۔

کتا ہے گھر کے رین ایک میں دوبارہ ضرورتم ہے ملوں گا۔'' کھر کے رین ان کان

ازابیلانے بھی جواب دیا کہ:۔

http://kitaabghar.ca المنظم المرورة سي المول كالم

ایک برس بعداز ایلا واپس پورپ پنج چکی تھی اورا پئی سہیلیوں کے ہمراہ سوئٹز رلینڈ کے ایک ہوٹل میں مقیم تھی۔ایک صح وہ اپنے بستر پر دراز تھی جب مونٹین جم اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ وہ اس کے سامنے جھکا اور غائب ہو گیا۔ وہ گرف ایونز نامی ایک شخص کے ساتھ لڑتا ہوا گولی لگنے سے ہلاک ہوچکا تھا اور بیوا قعدای روز پیش آیا تھا جس روز وہ اس کے سامنے ظاہر ہوکر غائب ہوا تھا۔ اس دوران اس کی کتاب

'' چٹانی پہاڑوں پرایک خانون کی زندگی''

''ایشیائی زندگی بھی مجیب وغریب ہے۔۔۔۔ تقریباخوف ناک ۔۔۔۔ میں تمام دن پریشانی کا شکاررہی ۔۔۔خوفز دہ ہونے کی پریشانی ۔۔۔۔۔اور نہ جانے سسکس بات کاخوف مجھےلاحق رہا۔''

تکو پہنچنے کے بعد جو کہ ایک غیر مانوس علاقہ تھا:۔

''میں نے اکثر اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنامنصوبہ ترک کردوں لیکن مجھے اپنی بز دلی پرشرم محسوس ہونے لگی۔'' اس کا سفری اجازت نامہ بھی مشروط تھا۔اے بیا قرار کرنا پڑا کہ وہ جنگلوں میں آ گئبیں جلائے گی .....عبادت گاہوں۔مزاروں یا دیواروں پر پچھنبیں لکھے گی ....کھیتوں ہے نہیں گز رے گی ....اور'' بیشاہراہ عام نہیں ہے'' کے نوٹس کو مدنظر رکھے گی۔اس کے سفر کے دوران ایسے مراحل بھی آئے جو کھن ترین مراحل تھے اور وہ محض دس یا پندرہ میل کا فاصلہ کئ گھنٹوں میں طے کریا نی تھی۔

نظارے دکش تھے۔ان کے بارے میں اس نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ:۔

''چٹانی پہاڑا بھی اپنے دروازے کھول دیں گے اوراس قدر کھولیں گے کہ کوئی فردان میں ہے گز رسکے اور مابعد دوبارہ بند کر

ہا کوڈیٹ کے بعداس کا جوسٹر شروع اس کے بارے میں اس نے تحریر کیا کہ:۔

''ایک تنہا خاتون سیاح کی حیثیت ہے۔۔۔۔۔اور پہلی یورپی خاتون ہونے کی حیثیت سے جھے کئی ایک ضلعوں میں دیکھا گیا تھا .....میرے تجربات اینے پیش روسیاحوں سے مختلف تھے۔''

وہ خرابی صحت کے باوجود بھی اپناسفر جاری رکھے ہوئے تھی۔

''میری صحت کی صورت حال اس وقت کی صورت حال ہے از حد بدر تھی جس صورت حال کے تحت میں گھر ہے نگائھی'' جو چیز اے رو بھل رکھنے میں اہم کر دارا دا کر رہی تھی وہ اس کے ار دگر دیھیلی ہوئی عجیب وغریب زندگی تھی اور بالحضوص اس کا وہ تجسس تھا جووہ ان براسرارلوگوں کے بارے میں رکھتی تھی جو بالوں کے حامل اینو کے نام سے جانے جاتے تھے۔

ازا ہیلانے اینوکو جایا نیوں سے قطعاً مختلف پایا تھا۔ وہ اسے جایا نیوں سے مختلف نسل کے حامل دکھائی دیتے تھے۔ وہ شکار کرتے تھے اور محچلیاں پکڑتے تھے۔ایک اعلیٰ حکام کےمطابق ان لوگوں کی تعداد 200,000 تھی جبکہ ایک اوراعلیٰ حکام کےمطابق ان لوگوں کی تعداد محض 25,000 تقی۔وہ پہاڑوں میں رہائش پذیر تھے۔اس کےعلاوہ وہ شالی جاپان کےساحل پر بھی رہائش پذیر تھے۔ پہاڑی علاقوں میں آ بادا بنوزیادہ بالول كےحامل تھے۔

کچھلوگوں کے خیال میں بیلوگ شریف تھے ۔۔۔۔اچھی فطرت کے حامل تھے اور تابعدار تھے۔ جایا نیوں کے لئے بیلوگ بالکل ای طرح تے جس طرح امریکنوں کے لئے ریڈانڈین تھے۔لیکن حقیقت میں ان کے ساتھ ریڈانڈین سے بہتر سلوک کیا جاتا تھا۔ ازا بیلانے ان لوگوں کے درمیان چار ماہ کا عرصہ گز ارا تھااوروہ ان لوگوں کی مکمل تفصیلات سے آگاہ ہونے کا دعویٰ کرسکتی تھی۔ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی سون ہیڑن کے وسطی ایشیا کے سفر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

ہیڈ ن سویڈن کا ایک معروف مہم جوتھا۔اس کی زندگی بذات خودا یک طویل مہم تھی۔وہ ان لمحات کواب بھی یاد کرتا تھا جبکہ اس کے بچپن میں '' ویگا'' نامی جہاز واپس اسٹاک هوم پہنچا تھا۔اس وقت وہ پندرہ برس کی عمر کا حامل ایک لڑ کا تھااور'' ویگا'' نے معجزانہ طور پرشال ہشرق کا بحری راستہ در یافت کرلیاتها ..... بورپ تا بحرالکابل کاسمندری راسته۔

بیا یک پُر لطف سفرتھا کیونکہ جہاز سائبیریا کے قطب ثال کے انتہائی مشرقی سرے پر مکمل طور پر برف میں دھنس گیا تھا۔ جہاز برف میں وهنسار ہااور دس ماہ کے طویل دورامیے تک دھنسار ہا۔ http://kitaabghar.com

امریکنوں نے ایک اورامدادی جہاز روانہ کیا اور بیاس ہے بھی بڑے سانحہ کا شکار ہو گیا .....وہ برف میں تباہی و بربادی ہے ہمکنار ہو گیا اوراس کا تمام عملہ بھی ہلاک ہو گیا۔

اورتب'' ویگا'' بالکل اچانک برف کی گرفت ہے آ زاد ہو گیا اور واپسی کے سفر پرروانہ ہوا۔ وہ فاتحاندا نداز میں گھر واپس پہنچ چکا تھا۔ نوجوان سون ہیڈن نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ہمراہ جہاز کی آمد کی تقریب میں شرکت کی۔ بیا یک عجیب وغریب لمحد تھا۔اس روز 24 اپریل 1880ء تھا جبکہ آسان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور آسان سیاہ نظر آر ہاتھا۔ دوسری طرف اسٹاک ہوم جہاز کے اعز از میں روشنیوں میں نهايا ببواتقابه

بیا یک جیران کن لمحہ تھا جیسا کہ برسوں بعد ہیڈن نے تحریر کیا کہ اس کمجے نے اسے مجبور کیا کہ وہ قطب شالی کے شمن میں جدوجہد پر جنی کتب کا مطالعہ سرانجام دے ۔۔۔۔نئ اور پر انی کتب ۔۔۔۔۔

''اپنی شالی سردیوں کے دوران ..... میں برف باری میں گھومتا پھرتا تھااوررات کو کھڑ کیاں کھول کرسوتا تھا تا کہاہے آپ کو سخت جان بناسکوں تا کہ جوں ہی میں جوانی کی حدود کو پہنچوں تو قطب شالی کی تلاش میں نکل کھڑ اہوں ۔ میں اپنے جہاز کو انسانوںاورکتوں کے ساتھ بھرنا چاہتا تھااور برف کے میدانوں میں سفر طے کرنا چاہتا تھا....سیدھااس جانب جہاں پرمحض جنوبی ہوا ئیں چلتی تھیں۔"

کیکن قسمت کو پچھاور ہی منظورتھا۔اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے فوراُبعداس ذبین لڑ کے سے بیدریافت کیا گیا کہ کیاوہ ہا کو جانا چاہتا تھااورایک جھوٹے لڑے کے ٹیوٹر کے فرائض سرانجام دیناچا ہتا تھا جہاں پراس کا والدایک انجینئر کی حیثیت سے تعینات تھا؟ http://kita a یہ قطب شالی نہ تھا۔لیکن اس کے باوجود سے بھی ایک مہم تھی .....اور بیاا شیا تھا ..... ہنوزانجا ناایشیا ..... سون ہیڈنے بیپیش کش قبول کرلی۔

لبذااس نے اس عظیم اور پراسرار براعظم کا پہلا تجربہ حاصل کیا .....ایک ایسا تجربہ جواسے دوبارہ اس براعظم میں لے گیا .....بھی بھارکی برسوں کے لئے ....جی کہاس کی زندگی کے اختیام تک۔

کئے .....تی کہاس کی زندگی کے اختصام تک۔ اس نے ایشیا کی شخصیق وتفتیش سرانجام دی.....انتہا کی محنت کے ساتھ سرانجام دی.....اس نے بیدکاوش 1893ء میں سرانجام دینی شروع کی جبکہاس کی عمرمحض 28 برس تھی اور پہلی جنگ عظیم کے کافی بعد تک بھی وہ یہ کاوش سرانجام دیتار ہا۔اس طویل دورانے کے دوران اس نے وہ مقامات دیکھے جوکسی بور نی نے اس سے پیشتر نہ دیکھے تھے۔

کیکن شایداس کی عظیم ترین مہم وہ تھی جس میں وہ محض اپنی جان بچانے میں ہی کا میاب ہوسکا تھا۔

یہ 17 فروری 1895 وتھا جبکہ وہ س کیا نگ میں کاشغر کے بلیک ٹاؤن سے روانہ ہوا ... تشمیر کے ثمال میں ... تبت کے ثمال مغرب میں .....اس کی منزل مقصود شهر تکلا ۔ ماکن تھا ..... جوصحرا کی ریت میں وفن تھا۔اس کے ہمراہ اس کے ایشیائی مزد وراور ملازم تھے اور دوچھکڑے تھے جن کے دوبڑے پہیے تھے اوران کو چارگھوڑے تھے۔ان پر چٹائیوں کی چھتیں ڈالی گئتھیں۔

سفر طے کرتے ایک ماہ گزر چکا تھا۔اگر چدان کے سفر کی رفتار بہتر تھی حتیٰ کہوہ ایک ایسے مقام پر جا پہنچے جہاں پر ہیڈن نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وفت آن پہنچاتھا کہ چھکڑوںاور گھوڑوں ہے نجات حاصل کر لی جائے اوران کی جگہاونٹ حاصل کئے جائیں کیونکہ جنگل اور نیجی پہاڑیاں بیچھیے رہ چکی تھیں اور آ ہتے آ ہتے صحرا کی ریت منظرعام پر آ رہی تھی۔وہ جوسفر طے کر کے آئے تھے اس دوران بھی ان کاریت ہے سامنا ہوا تھالیکن دن کے اختتام پرانہیں کوئی ندکوئی ندی ضرورنظر آ جاتی تھی۔اور ہرطرف ریت ہی ریت دکھائی دیتی تھی۔لبذااس نے آٹھاونٹ خرید لئے۔

اگرچه بیمل درآ مدایک ساده ساعمل درآ مد دکھائی ویتا تھالیکن تجر به کار ہیڈن کی نگاہ میں بیمل درآ مدایک سادہ ساعمل درآ مدندتھا۔جب انہوں نے آٹھ اونٹ خرید لئے اوران کے آ دمی ان کو چلانے لگے اس وقت 10 اپریل تھی۔اس مبح ان کا چھوٹا سا قافلہ عازم سفر ہوا۔ان کے جذبے جوان تھے۔انہوں نے سرکٹ کے دیہات سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔اونٹ اچھلتے کودتے آگے بڑھتے چلے جارہے تھے۔وہ در پیش آنے والے خطرے سے بے نیاز تنھے۔جوں ہی وہ اچھلے کودےان پرلدا ہوا بوجھ ریت پر آن پڑااورا سے دوبارہ اونٹوں پرلا دنا پڑااوررے بائدھنے پڑے۔ بیکام

افَ مِنتَ طلب ثابت يوا http://kitaabghar.com http://kitaabg بہ قافلہ ایک ترتیب کے ساتھ رواں دواں تھا ۔۔۔۔۔ چار چاراونٹوں کے دوگروپ تھے۔ ہیڈن بذات خود''بوگھرا'' کی پشت پرسوارتھا جو دوسرے گروپ کالیڈر تھا۔

پہلی شام غیر متوقع طور پروہ ایک گہرے نالے پر جا پہنچے۔اس مقام پرانہوں نے خیمے نصب کئے اور کھانا تیار کیا جو گوشت اور حیا ولوں پر مشتمل تھا۔ایک گھنٹے تک وہ ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو اپنی ہی آ گ کی روشنی میں دیکھتے رہے۔اس کے بعدیہ جماعت اپنے کمبلوں میں کھس گئی۔ اگلی صبح 11 اپریل تھی۔ چندافراد جومرکٹ ہےان کے ساتھ بطور گائیڈ آئے تھے وہ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ یہ جماعت بھی ا ونٹوں پرسوار ہوئی اور عازم سفر ہوئی۔جلد ہی وہ ریت کے ٹیلوں کے درمیان تھے۔لگا تار چلنے والی ہوانے ریت کی بڑی بڑی پہاڑیاں کھڑی کر دی ' تھیں ۔اونٹوں نے اپنے پاؤں ان پہاڑیوں پررکھ دیے جن کا نتیجہ بیڈکلا کہ اونٹ گر پڑے اورا یک مرتبہ پھران پرلدا ہوا سامنا بھی بگھر گیا جسے دو ہار ہ اونٹوں پرلا دناپڑا۔اس رات جماعت کا کوئی فر دبھی خوش نہ تھااورسفرمشکل اور تکلیف دہ دکھائی ویپے لگا تھا۔

بہرکیف انہوں نے سفر جاری رکھا اور 14 اپریل کو وہ ایک صاف اور میٹھے پانی کے تالاب پر پہنچ بچکے تھے۔انہوں نے جی بھر کریانی پیا....انسانوںاورجانوروں دونوں نے جی بحرکرا پی بیاس بجھائی ..... یانی کی بوتلیں بحریں ....اوروہاں ہے آ گےروانہ ہو گئے ۔اس کے بعدانہیں آٹھ روز بعد مزیدیانی میسرآ یا تھا۔

23 اپریل کوانبیں دوبارہ پانی میسرآ یا۔وہ صبح سورے اپنے سفر پرروانہ ہوئے تھے ....انہوں نے اپناسفر جنوب مشرق کی جانب جاری رکھا ہوا تھا۔اونٹ بھی رواں دواں تھےاور خاموثی کے ساتھ سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ ہوا چل رہی تھی اور جوں جوں سورج بلند ہور ہاتھا اس کی شدت میں بھی اضافہ ہور ہاتھا۔ کچھ دریتک ہوا شدت کے ساتھ چلتی رہی۔اب ان کے چاروں جانب ریت کے ٹیلے وجود میں آ چکے تھے۔مختاط انداز میں سفر جاری رکھتے ہوئے وہ ان کے درمیان سے اپناراستہ بنا سکتے تھے۔

25 اپریل کی صبح سانحہ کا پہلا اشارہ مل چکا تھا۔ جماعت نیندے بیدار ہوئی۔سامان اونٹوں پرلا دا اورسفر کیلئے تیاری مکمل کی کیکن شال، مغرب کی جانب ہے تیز ہوا چلنے لگی۔ ہوامیں ریت کے ذرات کی آمیزش تھی۔ ہرطرف ریت پھیل چکی تھی اور پچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اورتب ہیڈن نے محسوں کیا کہ یانی کا ٹینک جے دواونٹ تھینچ رہے تھے وہ خالی تھا۔اس نے اپنے آ دمیوں کومخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔ '' یانی کا نینک تقریباً خالی ہے۔ کیامیں نے تہمیں اے بھرنے کیلئے نہیں کہا تھاجب ہم نے پچھلی منزل پر پانی کے پاس پڑاؤ

ایک ملازم نے جواب دیا کہ:۔

'' بالكل درست ہے مالك ..... آپ نے اسے جرنے كے لئے كہا تھا۔اوراللّٰد آپ كا ساتھ وے۔'' کتاب کھڑ کی پیشکش ہیڈن نے دریافت کیا کہ:۔

/:http://kitaabghar.co کیاتم نےاسے بحراتھا؟

ملازم نے جواب دیا کہ:۔

"مالك ....الله آپ كاساتهدد \_ بميشه بميشه كيلي ....

ہیڈن نے جواب دیا کہ:۔ ''اگر مید ٹینک پانی سے بھرے گئے تھے تب کسی نے ہمارے ساتھ فریب کیا ہے ۔۔۔۔۔ مجھے فوراً جواب دو۔۔۔۔۔کیا میڈنک بھرے http://kitaabghar.com

اور پیچقیقت واضح ہوئی کہ ٹینک بھرے ہی نہ گئے تھے۔لیکن گھبرانے کی کوئی بات نتھی کیونکہ ٹینکوں میں کسی قدر پانی موجود تھااور پھر چند

978 / 506 www.iqbalkalmati.blogspot.com

دنول كے سفر كے بعدوہ دريائے كھوتن تك چينچنے والے تھے۔

اگر چەسون ہیڈن غیرمککی اور پورپی باشندہ تھالیکن وہ وسطی ایشیا کے صحراوک میں سفر کرنے کا زیادہ تجربه رکھتا تھااوراس میدان میں اپنے ملاز مین کی نسبت زیادہ تجربہ کا رتھا۔ لہٰذااس نے فوراً پیکم دیا کہ ہرا یک شخص کے لئے پانی کاراشن مقرر کیا جائے اوراونٹوں کو پانی پلانے پر مکمل پابندی عا کدکر دی۔اس طرح اونٹوں کے کمزور ہوجانے کا خدشہ تھا۔لہذا ہیڈن نے بیتھم بھی جاری کیا کداگلی کسی منزل پرپانی کی دستیابی تک تمام لوگ پیدل سفر طے کریں گے۔

ان کی حالت قابل رخم تھی کیکن وہ اپنی جدو جہد جاری رکھے ہوئے تھے۔وفت گز رنے کے ساتھ ساتھ ہوا کے چلنے کی رفتار بھی بڑھ رہی تھی اوراس میں شدیداضا فہ ہوتا چلار ہاتھااور ریت کے ٹیلے اونچے ہوتے چلے جارہے تھے۔ ہیڈن نے انداز ہ لگایا کہان میں ہے کچھ ٹیلے 150 فٹ ے زیادہ او نیجائی کے حامل تنے اور کسی بھی اونٹ کے لئے بیموقع نہ تھا کہ وہ ان کوعبور کر سکے خواہ وہ کتنا ہی تازہ وم کیوں نہ ہواوراس نے خوب سیر ہو کریانی کیوں نہ پیا ہوا معمولی سفر طے کرنے کے بعدانہوں نے ایک ٹیلے کے سایے میں اپنا خیمہ نصب کرلیانیکن رات ہونے ہے قبل وہ بذات خود بید کیھنے کے لئے نکل کھڑا ہوا کہ قریب کہیں پانی ملنے کے کوئی آٹارنظر آرہے تھے پانہیں ..... کیونکہ وہ جانتاتھا کہ موجود صورت حال کے تحت اس کی جماعت زندہ سلامت دریائے کھوتن تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔لہذاوہ قریب واقع کسی نخلستان کی تلاش میں تھا۔اس دوران سورج بھی غروب ہونے کو تھالیکن اے دور دورتک زندگی یا پانی کے کوئی آ ٹارنظر نہ آئے تھے۔

وہ بوجھل دل لئے اگلی منج پھرعازم سفر ہوئے۔انہوں نے دواونٹ ای منزل پر چھوڑ دیے تھے۔اونٹوں کومرنے کیلئے وہاں پر چھوڑ دیا گیا تھااور چند دنول کے اندراندرانہوں نے موت سے ہمکنار ہوجانا تھا۔

ہوا چلنا بند ہو چکی تھی۔وہ ریت کے ان ٹیلوں کے پاس جا پہنچے تھے جوان ٹیلوں سے کافی نیچے تھے جن کوعبور کرنے کی جدوجہدوہ کرتے رہے تھے۔امیدیں ایک مرتبہ پھرجوان ہوئیں اگر چدو ہاں پر دور دورتک پانی کے کوئی آثار نظر ندآ رہے تھے۔وہاں پرجلتی ہوئی ریت کے سمندر کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔انہوں نے ابھی ایک گھنے تک سفر طے کیا تھا کہ اس کے سامنے پھرریت کے ایسے ٹیلےموجود تھے جن کی اونچائی 50 فٹ سے 200 فٹ تک تھی۔ریت کے اتنے اونچے ٹیلے ہیڈن اوراس کے ساتھیوں نے اس سے پہلے بھی ندد کھھے تھے۔ یہ ٹیلے اس قدراو نچے تھے کہ انہوں نے سورج کی روشنی کاراستدروک رکھا تھا۔

تب احیا نک ..... بالکل احیا تک طوفانی بادل نمودار ہوئے۔ان لوگول کا مورال بلند ہوا اور انہوں نے بارش کا یانی محفوظ کرنے کی تیاریاں شروع کردیں ۔لیکن بارش ندبری ..... بادل بھی چھٹ چکے تتھاوران کی جگہ جاتا ہواسورج لے چکا تھا۔

بیلوگ بخت مایوی کا شکار تھے۔اسی مایوی کے عالم میں ایک شخص کوعربی زبان میں بیہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ:۔

'' ہم سب موت کا شکار ہوجا ئیں گے کیونکہ ہم ایک ہی دائرے کے گرد سمھوم رہے ہیں جیسے کہ وہ تمام لوگ گھو متے ہیں جو صحرامیں موت کاشکار ہوتے ہیں .....ہم اس رائے سے پہلے بھی گزر چکے تھے .... آج ..... ''

ایک دوسرے شخص نے سوال کیا کہ:۔

'' تب ہمیں قدموں کے نشانات کیوں نظر نہیں آ رہے۔۔۔۔۔ ہمارے اپنے قدموں کے نشانات؟'' دیں میں کا م پہلے مخص نے جواب دیا کہ:۔

ar.com "أحتى ....وهاس ليح نظرنهين آرب كه موانے انہيں مثاديا ہے....ان پرریت بھيردي ہے۔" //http:// ہیڈن چلایا کہ:۔

"اینی بکواس بند کرو!"

كيونكهاس فتم كى بحث خطرناك ثابت بهوسكتي تقى \_ بيايك حماقت تقى .....خطرناك حماقت .....لهذااس بحث كونتم بهونا جابئي تقا\_ میڈن نے اپنے آ ومیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔

om "میری بات غورے سنو ..... ہم میں کھوا ہے لوگ موجود میں جو یہ خیال کررہے ہیں کہ ہم اس جانب نہیں بڑھ رہے جس جانب ہم بڑھنا چاہتے ہیں اور یہ کہ ہم اب صحرا کے رحم وکرم پر ہیں اور ایک ہی وائرے میں گھوم رہے ہیں ....تم یہی کچھ

مكمل خاموشي طاري ربي\_

میڈن نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ:۔

بيشكش

''اگراییا بی ہے تب سورج کیوں ہمیشہ ہمارے دائیں ہاتھ کی جانب رہاہے … ہرروز اور ہردو پہروہ بالکل ہمارے دائیں ہاتھ کی جانب ہوتا ہے اور ہرونت ہمارے جسم کی دائیں جانب ہوتا ہے؟ اگر ہم واقعی ایک ہی دائرے کے گردگھوم رہے ہوتے تب كيااليامكن موسكتا تفا؟ بيشك تباليامكن ندتفاء"

> اب بھی خاموشی چھائی رہی۔ ہیڈن نے پھر کہا کہ:۔

" بجھے جواب دو ..... سورج کیوں ہمیشہ ہماری دائیں جانب رہاہے؟ کیااس کا پیمطلب نہیں ہے کہ ہم ناک کی سیدھ میں سفر کررہے ہیں .....اورجنوب مشرق کی جانب سفر کررہے ہیں؟''

ایک آ واز سنائی دی که: ـ

"اس كامطلب بكرسورج بإگل ب

ہیڈن ان لوگوں کو ہیں مجھانے ہے قاصرتھا کہ وہ درست سمت میں سفر طے کررہے تتھا ورانہوں نے اگلے دو دنوں تک اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ وہ پیاہے تھےاوران کی حالت قابل رخم تھی اور 28 تاریخ کوریت کا ایک اورطوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وفت روشن دو پہرتھی کیکن دیکھتے ہی و یکھتے رات جیسی تاریکی چھا چکی تھی۔ ہوا شدید تھی۔ ریت کے ذرات ان کی آئکھوں اور کا نوں میں تھس رہے تھے .....ان کے جسموں کا گوشت

کتاب گھر کی پیشکش

کتاب گھر کی پیشکش

🕻 کاٹ رہے تھے.....ہوا کی گھن گرج اس قدرشد پرتھی کہاس گھن گرج میں کوئی اور آ واز سنائی نہ دے رہی تھی۔اب سفر جاری رکھناممکن نہ تھااور قیام کرنااینے آپ کوزندہ ریت میں دفن کرنے کے مترادف تفا۔لہذاانہوں نے تھوڑی بہت حرکت جاری رکھی۔ طوفان کی شدت میں تھی آ چکی تھی اوراس شام ہیڑن نے ریتھم دیا کہ ساز وسامان ہے دست برداری اختیار کر لی جائے۔اس نے اپنے سائنسي آلات کوجھی خداحافظ کہا ....ایے ذاتی سامان کوجھی خداحافظ .....اونٹ ابھی تک یانی ہے محروم تھے۔لبذاان کومکھن کھلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان لوگوں نے تمام ڈبہ بندخوراک بڑے جوش وخروش کے ساتھ کھائی اوراگر چہوہ اس وقت قابل رحم حالت کاشکار تھے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ ااور یہ یقین دہانی حاصل کرنے کے بعدخوراک پر ہاتھ صاف کیا کہ کہیں یہ منوعہ گوشت کی حامل تو نہتھی۔ان کی زبانیں پیاس کی شدت کے باعث سیاہ پڑ چکی تھی اور سوج بھی چکی تھیں اوران کوغذا چبانے میں دفت محسوں ہور ہی تھی۔ان کو کسی ایسی چیز کی ضرورت تھی جوان کی بیاس بجھا سکے۔

130 پریل کو ہیڈن نے اپنی ڈائری تحریر کی۔ اس کے خیال میں پیچریاس کی آخری تحریر بھی ثابت ہو عتی تھی:۔ اس کے خیال میں ریت کے ایک ٹیلے پر کھڑا ہوں جہاں پرہم نے اونوں سے دست برداری اختیار کی تھی۔ میں نے فیلڈ گلاس سے اطراف کا معائنه کیالیکن جاروں جانب ریت کی پہاڑیوں کےعلاوہ مجھے پچھنظرنہ آیا....زندگی کے کوئی آ ٹارواضح نہیں ہیں.... تمام لوگ اوراونث انتهائی كمزور موسيكے بين .....خدا بماری مدوكرے.

ا گلے روز پیاس کی شدت ہے اس پرا جا نک یا گل بن کا دورہ پڑا۔اس نے سپرٹ کی وہ بوتل تھامی جواسٹووجلانے کیلئے موجود تھی اوراس میں سے سپرٹ کا ایک بڑا گھونٹ اپنے حلق سے نیچا تارلیا۔ اس عمل درآ مد کے بعدوہ موت کے قریب جا پہنچا تھا۔ ایک کمیح بعدوہ زمین پر گر چکا تھا۔ دیگرلوگ بھی اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ وہ اے سنجال نہ سکے .....انہوں نے اس کی جانب دیکھاا وربیہ فیصلہ کرلیا کہ وہ موت کو سینے لگار ہاتھا

وہ چندلمحوں تک وہاں پر پڑارہااور یہ چند لمحےاہے چندون محسوس ہورہے تتے۔سورج اس کے گھومتے سر پرآ گ برسار ہاتھا۔تب اس نے ایک مافوق الفطرت انسان کی طرح جدو جہد سرانجام دی اورز بردی اٹھااورا پنے یاؤں پر کھڑا ہو گیااور ریت پر چلتا ہواا بنے قدم آ گے بڑھانے لگا۔ایک گھنٹے بعدو واپنے قافلے سے جاملاا ورمنہ سے ایک لفظ نکالے بغیران میں شامل ہو گیا۔ دونوں طرف سے سی بھی تتم کے جذبے کا اظہار نہ کیا گیا۔لیکن سورج جب ایک مرتبہ پھرغروب ہوا تب اس نے اپنی جماعت کور کئے کا حکم دیا:۔

" ہم اب آ رام کریں گے ۔۔۔لیکن محض ایک گھٹے تک کے لئے ۔۔۔ آج رات جب سورج کی تیش اینے اختیام کو پہنچ جائے گی تب ہم اپناسفرشروع کریں گے ..... تمام رات سفر جاری رکھیں گے .... بید ہمارے لئے آخری موقع ہے کہ ہم موت کو کے لگانے سے پیشتر وریائے کھوتن تک پہنچ جائیں''۔

اس رات کچھالوگوں نے اونٹ کا پیشاب نی لیاا در کئی گھنٹوں تک معدے کی تکلیف کی وجہ ہے تریخے رہے۔اگلی مبح وہ لوگ جنہوں نے اونٹ کا پیٹاب پیا تھااور دیگرلوگ جواس حرکت ہے باز رہے تھے ..... دونوں گروپ مزید سفر کرنے کے قابل ندرہے تھے۔ چارمزیداونٹ پچھلی 🕻 منزل پرمرنے کیلئے جھوڑ دیے گئے تھے۔ ہیڈن اپنی مختصری جماعت کودیکھ رہاتھا۔اس کارات بھر کا سفرنا کا می کاشکار ہو چکے تھے۔اس سفر کی نا کا می میں ان لوگوں کا ہاتھ تھا جنہوں نے اونٹ کا پیشاب پیا تھااور تکلیف میں مبتلا ہوئے تھےاوران کی نگہداشت کیلئے دیگرلوگوں کوبھی رکنا پڑا تھا۔ ہیڈن کا خیال تھا کہا ب مزید تاخیران کے لئے نقصان دہ ثابت ہوسکتی تھی۔لہذااس نے کہا کہ:۔

· ''ہم اکیلےا کیلے بی سفر جاری رکھیں گے …. ہر خض محض اپنے لئے سفر جاری رکھے گاا در پہلا محض جے یانی دستیاب ہو جائے .....وہ واپس بلیث آئے اور باقی لوگوں کی مددسرانجام دے۔''

تین مخض باتی بیج تضاوران کے پاس اونٹ کوئی نہ تھا۔

3 مئی کوامید کی پہلی کرن نظر آئی۔ انہیں ایک چھوٹا سا سرسبز پودا دکھائی دیا جوان کیلئے کسی نعمت سے کم ندتھا۔ انہوں نے اس کے پتے توڑے اورا پیے جسموں پر ملے اس امید کے ساتھ کہ ان کی جلد کو کچھ ٹی میسر آسکے۔ کچھ ہی دورانہیں کچھاور پودے نظر آئے۔انہوں نے پھرا پیخ

http://kitaabghar.com http://kitaabghall

کیکن جلد ہی وہ لوگ تین ہے کم ہوکر دورہ چکے تھے.....ہیڈن اوراس کا وفا دار ملازم اسلام۔

اسلام بھی ڈھیر ہو چکا تھااور ہیڈن تنہا ہی آ گے بڑھ گیا۔ تب اس کی خوشی کی کوئی انتہا ندر ہی کدایک اور محض اس کے ساتھ آن ملا ..... میہ محض مرنے کیلئے پیچھےرہ گیا تھا۔اس کا نام قاسم تھا۔

قاسم دوبار وگرچکا تھااوراس کو پیھیے چھوڑتے ہوئے ہیڈن تنہا آ گے بڑھ رہا تھا۔اب مزید درخت نمودار ہورہے تھے جواس بات کی علامت تھے کہ کچھ فاصلے پر جنگل واقع تھا۔۔۔ لیکن اے دیکھنامشکل تھا۔ ہیڈن نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ http://kita

اوراحیا نک وہ منزل مقصود تک پہنچ چکا تھا ..... بیدر بائے کھوتن کا کنارہ تھا۔ایسا دکھائی دیتا تھا کہ خدا نے دریا کا کنارہ اٹھا کراس کے سامنے رکھ دیا تھا۔اےاں کنارے تک چنچنے کیلئے مزیدا یک سوگز کا سفر طے کرنا تھا..... آخری ایک سوگز کا سفر ..... بالآخروہ اس سوگز کا سفر بھی طے کر چکا تھا۔اس نے جی بھر کریانی پیا .....اپنی یانی کی بوتل میں یانی بھرااور دیگرلوگوں کی تلاش میں واپس پلٹا۔

جلد ہی اے قاسم دکھائی دیا۔اس نے پانی کی آ دھی بوتل اے پلا دی اور دوبارہ دریا پر جا پہنچا تا کہاہے دوبار بھر سکے کیکن اس کے بعد اندھیرا چھا چکا تھااور وہ دوبارہ قاسم کوند ڈھونڈ سکا۔اگلے روز بھی اے قاسم نظر نہ آیا۔اگلے دن کے خاتمے پراہے چرواہوں کا ایک گروہ نظر آیا۔ انہوں نے اسے کھانا کھلا یااور دودھ بھی پلایااور کچھ دنوں تک اسے اپنامہمان بنائے رکھا۔اس دوران اس کی توانائی بحال ہو چکی تھی۔اسے امیر تھی کہ قاسم بھی محفوظ ہوگا اور وہ بیدعا بھی کرر ہاتھا کہ قاسم تو محفوظ ہو۔اس نے آ دھی بوتل پانی پیا اورآ کے چل دیا۔

اور 10 مئى كواس كى خوشى كى كوئى انتها ندر ہى كيونكه وہ نەصرف قاسم كو دُھونڈ چكا تھا بلكه اسلام بھى اسے مل چكا تھا ..... وہ بھى محفوظ تھا اور چرواہوں کےایک اورگروہ میں موجود تھا۔انہوں نے باہم مل کر دیگرافراد کی تلاش کا کام شروع کیالیکن انہیں کوئی اور آ دمی نیل سکا۔سویڈن کا پیظیم مهم بُو اپنامدفون شبرتلاش نه کرسکا .... نیکن وه واپس کاشغر پینچ گیا ..... وه کنی ماه بعد واپس کاشغر پینچ سکاتھا ..... اورتھ کا ماند ه دکھا کی ویتاتھا۔



## کتاب گھر کے بیمیری کنگزلی مغربی افریقہ میں کھر کی بیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ميرى منيرينا كنگزلى اگست 1893ء مين''لا گوس'' نامى بحرى جهاز مين سوار موئى ..... بيه جهاز ليور پول كا ايك تجارتي جهاز تها جومغربي افریقی بندرگاہوں پرتجارتی سرگرمیاں سرانجام دیتا تھا۔اس نے حسب معمولی ایک لمباسیاہ اسکرٹ اور سفید بلاؤز زیب تن کررکھا تھا۔اس قتم کالباس وہ اپنی تمام ترمہمات کی سرانجام دہی کے دوران زیب تن کرتی تھی۔ وہ مغربی افریقہ کے خطرناک جنگلوں ..... دلد کی علاقوں اور دریاؤں میں اپنی مہمات سرانجام دینے کی عادی تھی۔ تاجر پیشہ حضرات اور آبائی باشندے دونوں اس سے خوش تھے۔اس نے بہت جلد نہ صرف عزت کما لُی تھی بلکہ ا نتہائی تعریف وتوصیف بھی یائی تھی۔انجانی سرزمین پراینے طویل سفر کے دوران وہ جس سے بھی باہم روابط ہوتی وہ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتا تھا۔ دوران مہم مصائب کووہ خندہ پیشانی اور انتہائی حوصلے اور جرائت کے ساتھ برداشت کرتی تھی۔اس کے دور کی خواتین مہمات کی سرانجام دہی کے لئے مم ہی راغب ہوتی تھیں۔

اس نے 13 نومبر 1862ء کواز کنگٹن میں جنم لیا تھا۔میری کنگز لی نے اپنی ابتدائی زندگی ایک گھریلوعورت کی طرح گزاری تھی۔وہ اپنی والده اور بھائی کی دیکھ بھال کرتی تھی۔اس کا باپ ڈاکٹر جارج ہنری کنگز لی بھی ایک معروف سیاح تھا۔وہ معروف ناول نگار چارلس کنگز لی کا بھائی تھا۔ جارج کنگز لی اکثر گھرہے باہر رہتا تھااوراگر چہاس نے خودغرضانہ انداز میں اپنے اہل خانہ کونظرانداز کر رکھاتھالیکن اس کے باوجود بھی میری اس کے ساتھ پوچنے کی حد تک محبت کرتی تھی اوراس کی گھر واپسی یااس کے خطوط کا شدت کے ساتھ انتظار کرتی رہتی تھی۔امےمہم جو کی اور سیاحت کا شوق اینے والدے ورثے میں ملاتھا۔

1892ء میں اس کے والدین انتقال کر گئے تھے اور اس نے مغربی افریقہ جانے کا فیصلہ کیا تا کہ وہ قدیم معاشروں اور اس کے افراد کے ندا ہب کا مطالعہ سرانجام دے سکے۔اس نے برطانوی عجائب گھر کے لئے دریاؤں اور جھیلوں سے مچھلیوں کے نمونے استھے کرنے کی بھی حامی بھرلی۔ ''لاگوں'' نامی جہاز پرمیری مقبولیت حاصل کر چکی تھی اور بہت ہے دوست بھی بنا چکی تھی۔تا جر....مشنریاں ....سرکاری اہلکاراور جہاز کاعملہ ....تبھی اے اپنے مفیدمشوروں ہے نواز رہے تھے کہ اے اپنے آپ کوان خطرات سے کیسے بچانا تھا جوا ہے مغربی افریقہ میں پیش آ سکتے تقے۔انہوں نے اے سمجھایا کہا ہے افریقہ کے آبائی باشندوں کے ساتھ کس طرح باہم روابط ہونا تھا۔

جب جہازاس کی مطلوبہ سرزمین پر جا پہنچااس وقت موسم ساز گارنہ تھا۔ تیز ہوا چل رہی تھی اور بارش بھی برس رہی تھی۔اس کےعلاوہ گہری دھند بھی چھائی ہوئی تھی جس نے کئی روز تک جہاز کواپنے گھیرے میں لئے رکھا لیکن جب دھند چھٹی اور میری نے پہلی مرتبہ فری ٹاؤن کی بندرگاہ کا نظاره کیا..... بیمقام اس کے تصور سے بھی بڑھ کی خوبصورت اور دلکش ثابت ہوا۔ اس نے''لاگوں'' نامی جہاز .....اس کے کپتان اور عملے کو پر تگالی انگولا میں لوآ نڈا کے مقام پر خیر باد کہا۔اس نے پر تگالیوں کو بہتر مہمان نوازیایا۔انگولامیںاس نے مقامی طریقہ کار کے تحت مجھلی کا شکار کرنے کی مشق سرانجام دی۔ بیشکار کشتیوں کے ذریعے کیاجا تا تھا۔

کنکن میری کی مہم جوطبیعت قرار نہ پاسکی۔اس نے دریا کے دور دراز مقام پرمچھلیوں کے شکارکوٹر جے دی۔ایک مرتبہ جب وہ محچھلی کے شکار میں مصروف تھی کہ اس کے آبائی ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے ایک بڑی مجھلی پکڑلی اور اس جدوجبد میں ان کی کشتی الٹ گئی۔تمام لوگ دریا کی تہہ کی مٹی میں جا دھنے اور مٹی میں لت پت دوبارہ دریا کی سطح آ ب پرخمودار ہوئے۔اپنے ساہ فام دوستوں کی مدد سے میری کشتی تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ایک اورموقعہ پر جبکہ میری اکیلی مجھلی کے شکار میں مصروف تھی کہ ایک بڑا مگر مچھنمودار ہوااوراس کی کشتی میں داخل ہونے کی کوشش كرفے لگا۔ميرى برى مشكل سے اس سے جان بچانے ميں كامياب ہوئى۔

اگرچہاس نے برطانوی عجائب کے حکام کے ساتھ بیوعدہ کیاتھا کہوہ ان کے لئے غیرمعمولی اقسام کی حامل محچلیاں اپنے ہمراہ لائے گ کیکن اس کی اس مہم کا بردامقصد وہاں کے لوگوں کا مطالعہ سرانجام دینا تھا۔ وہ حسب وعدہ واپسی پر برطانوی عجائب گھر کے لئے مختلف اقسام کی محچلیاں ا ہے ہمراہ لائی تھی اور عجائب گھر کے حکام اس کی اس کاوش سے از حدمتا تربھی ہوئے تھے۔

چونکہ اس کا بڑا مقصد یہاں کے لوگوں پر تحقیق کرنا تھا للبذا اس نے اپنے مقصد کی جانب اپنی توجہ مبذول کروائی۔اس موقع پر کرو۔ انگریزی اس کے لئے انتہائی مفید ثابت ہوئی۔ بیانگریزی اے جہاز کے نائب کپتان نے سکھائی تھی کہ وہ آبائی باشندوں کے ساتھ گفت وشنید سرانجام دے سکے۔اس کی اس انگریزی کی بدولت سیاہ فام اس کی بات مجھنے لگے تھے جنہوں نے اس سے پیشتر بھی کوئی سفید فام مرد یاعورت نہ دیکھی تھی۔اس نے زیادہ ترسفرتن تنہا سرانجام دیا تھا۔وہ ساہ فاموں کی حجونپڑیوں میں قیام کرتی رہی اوران جیسی خوراک استعال کرتی رہی۔طب کے میدان میں اس کی تربیت اس موقع پراس کے کام آئی اوروہ اکثر سیاہ فاموں کاعلاج معالجہ سرانجام دیتی رہی جس کی وجہ ہے ان کے ساتھ اس کے بہتر تعلقات استوار ہوئے۔اس نے بہت ہے ساحرڈ اکٹروں کے ساتھ دوی استوار کرلی تھی۔

افریقہ کے اپنے پہلے دورے کے موقع پراہے بیاحساس ہوا کہ اس نے اس تاریک براعظم کے بارے میں جو کچھ کتابوں میں پڑھ رکھا تھااوران ہے جوافکاراخذ کئے تھےوہ سب کے سب غلط تھے۔اس نے ان لوگوں کومعاون .....مہربان اور قابل اعتباریایا تھا۔ بیسفید فام ہی تھے جو ا فریقه پرحکومت کررہے تنے اور سیاہ فاموں کواپی ظلم وتشد د کا نشانہ بنارہے تنے۔اس طرح وہ ان یورپی طاقتوں کے لئے نقصان کا باعث ثابت ہو رہے تھے جن کی وہ نمائندگی سرانجام دے رہے تھے۔

وہ برطانوی عجائب گھر حکام کوخوش کرنے کیلئے جومحچلیاں اور حشرات الارض اپنے ہمراہ لائی تھی ان کی بنا پراس کے دوسرے افریقی دورے کے موقع پران حکام نے اسے اپنانمائندہ ہونے کا اعز از بخشا تھا۔

موقع پران حکام نے اسے اپنانمائندہ ہونے کا اعزاز بخشاتھا۔ میری کنگز لی نے 22 دیمبر 1894ء کواپنے دوسرے سفر کا آغاز کیا۔اس مرتبہاس نے'' بٹانگا'' نامی جہاز میں سفر طے کیا۔اس جہاز میں لیڈی میکڈونلڈ بھی اس کی شریک سفرتھی اور میری کوکلا برتک اس کا ساتھ حاصل تھا۔لیڈی میکڈونلڈ کا خاوند سرکلا ڈی میکڈونلڈ ایک برطانوی کمشنز تھا جس نے انہیں کلا برمیں ملنا تھااوراس نے دریائے کلا برمیں مجھلیوں کی تلاش میں میری کی معاونت سرانجام دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ کلا برمیں اس کی

۔ ملاقات میری سلیسر سے ہوئی .....وہ ایک معروف مشنری تھی ....اس سے اس نے اہل افریقہ کے بارے میں بہت معلومات حاصل کیس۔ يبال براس نے ايکيو کا بھي مطالعه سرانجام ديا.....افريقه کي ايک مخفي سوسائڻي.....افريقه کي تمام تر مخفي سوسائڻياں بے پناه اثر ورسوخ کي حامل تھیں۔ان میں کچھ کفن رسوم عبادت کی ادا لیکی کے نام پر ہلا کنتیں کرتے تھے اور آ دم خوری کرتے تھے۔

سے لیپر ڈمخفی سوسائٹی ہلاکتیں سرانجام دین تھی اور قربانی کے نام پر آ دم خوری کرتی تھی۔وہ چینے کی کھال زیب تن کرتے تھے اور مقامی قبیلے ان ے خا ئف رہتے تھے اس کا اگلااقدام دریائے اوگومیں نمونہ جات کی تلاش تھا۔ بیمغر بی ساحل کا ایک خوفنا ک ترین حصہ تھا۔ وہ لمبرین کے مقام پر پہنچ چکتھی جہاں پرڈاکٹرشوٹزر 18 برس قبل آیا تھااوراس فرم میسرز ہاٹن اینڈ کک من جو کہ ایک تجارتی فرم تھی .....اس فرم نے اس کے لئے مقامی کرنسی کا بندوبست سرانجام دیا جوتمبا کو کے پتوں پرمشمل تھی۔اس کرنسی کےحصول کے بعدوہ اپنے آ دمیوں کوادا لیکی کرنے اورخوراک خریدنے کے

سے لمبرین کے مقام پرشدت کی گرمی تھی اور مچھر بھی نا قابل برداشت تھے۔للنداوہ نجو لی چلی آئی۔جو کہ دریائے اوگو کا ایک دور دراز کا مقام تھا جہاں پر جہاز رانی بھی ممکن تھی۔ یہاں پروہ ایک ہفتے تک ایک مشنری قیملی کے ہاں مقیم رہی اور نمو نے وغیرہ انتھی کرتی رہی اورز ہر لیے سانپوں کو پکڑنے کے فن میں مہارت حاصل کرتی رہی۔اس کے علاوہ وہ تشتی چلانے کے فن میں بھی مہارت حاصل کرتی رہی حالانکہ کئی ایک مواقع پروہ ڈویتے ڈویتے بچی تھی۔

وہ دریا کی بالائی جانب سفر طے کرنے کیلئے بےصبر ہورہی تھی۔لہٰڈااس نے ایک مضبوط کشتی حاصل کی اور کم از کم آٹھ افراد پرمشمتل عملیہ بھی بحرتی کیا۔ کشتی ہے بڑھ کرعملہ اس کے لئے مسئلہ بنا ہوا تھا۔ کیونکہ بہت ہے سفید فام دریا کی بالائی جانب جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ وہ اس خدشے کا شکار تھے کہاس مقام کے قبائل انہیں ہلاک کر کے کھا جا کیں گے کیونکہ وہاں پر آ با دقبائل ایسی ہی شہرت کے حامل تھے۔ بالآ خراہے لاگل واز قبیلے سے عملہ دستیاب ہو گیااور وہ نجو لی کے لئے روزانہ ہوئے جو پانچے سومیل کے فاصلے پرواقع تھا۔

دریا بچرا ہوا تھا۔ایے عملے کے سربراہ مابو کے علم پرمیری اکثر چھلانگ لگا کر دریا کے کنارے پر چڑھ جاتی تھی یاکسی چٹان کے ساتھ لٹک جاتی تھی جبکہ شتی کوئملہ سنجالے رکھتا تھا۔کئی مرتبہ وہ چکنی چٹان سے نیچے گریڑی تھی۔وہ یا تو جھاڑیوں میں گرتی تھی یا پھریانی میں گرتی تھی۔حتیٰ کہ کونڈ وکونڈ و کے جزیرے پر جا پہنچے۔میری حاہتی تھی کہوہ اس مقام پر پچھ دیرے لئے قیام کرے۔کونڈ وکونڈ و جزیرے میں اس نے پیمسوس کیا کہ آ دم خوروں کے درمیان رہنا کیامعانی رکھتا تھا۔اس کی ملا قات اجنبا قبیلے کے تین ایسےافراد سے ہوئی جو ہاتھی دانت اکٹھا کرتے تھے۔اس نے ان افرادے درخواست کی کہوہ اسے اپنی کشتی میں دیہات کی جانب لے جائیں جہاں پروہ کسی قتم کی تجارتی سرگرمیاں سرانجام دے سکے۔ دوران سفر ایک سیاہ فام کی نظراس پر پڑی۔صاف ظاہر تھااس کے پاس فروخت کرنے کیلئے کوئی چیز موجود تھی۔ بیہ چیز ایک انسانی ٹانگ تھی۔ان لوگوں نے میری کوا گلے دیبات پہنچا دیا تھا۔

دیباتیوں نے میری کے ہاتھ ہاتھی دانت اور ربرو فروخت کیا۔وہ ان اشیاء کی خریداری میں دلچیں نہ رکھتی تھی۔لیکن خریداری ہے انکار کرنے ہے بھی گھبراتی تھی۔ تباولے میں دینے کے لئے اس کے پاس کپڑے اور تمبا کوموجو د تھا۔ باتھی دانت اکٹھے کرنے والے افراد جواسے اس دیہات میں چھوڑ گئے تھے انہوں نے بیدوعدہ بھی کیا تھا کہ وہ واپسی پراے اپنے ساتھ لے جائیں گ

اس کے بعد وہ اجنبا قبیلے کے حیار سلح افراد کے ہمراہ دریائے رمبابوے چلی آئی۔ یہاں کے جنگلات بھی دلدل ہے بھریور تھے۔ایک روز میری اوراس کے ساتھی دلدل میں دھنس گئے تھے اور کیچڑ میں ات بت دلدل ہے باہر نکلنے میں بمشکل کا میاب ہوئے تھے۔

ایک روز میری ایک گہرے گڑھے میں گر پڑی تھی۔اس سفر کے دوران میری نے ایک رات ایک خالی جھونپڑی میں بسر کی۔اس جھونپڑی ہے نا گوار بد بواٹھ رہی تھی جس کی وجہ ہے وہ سونے ہے قاصرتھی۔اس نے اس جھونپڑی کی دیواروں پر لٹکتے ہوئے تھیلوں کی تلاشی لی اور ان میں سے ایک انسانی ہاتھ .... تنین بڑی بڑی ایڑھیاں ..... چارآ تکھیں .....دوکان .....انسانی جسم کے دیگر حصے برآ مدہوئے۔

وہ جن دیہاتوں کا دورہ کررہے تھے وہ دیہات ایک دوسرے کے ساتھ مصروف جنگ رہتے تھے اور ایک رات ان کے درمیان جنگ متوقع تھی۔لیکن میری ان لوگوں کا اعتاد حاصل کر چکی تھی اور وہ اس کی عزت کرتے تھے۔لبذا انہوں نے میری سے درخواست کی کہ وہ ان کے جھکڑے کو نیٹائے۔ لہذامیری نے ان کے درمیان تصفیہ کروا دیا۔

میری نے ہرایک خطرے کا دلیرانہ مقابلہ کیا۔ تمام تر مصائب خندہ پیشانی سے برداشت کئے۔ وہ دلدلوں سے گزری۔ بھی بھاروہ اپنی گردن تک دلدل میں هنس گئی۔اس نے کئی ایک دریاعبور کئے ۔وہ تیرنانہیں جانتی تھی لہندااس نے رسوں کی مدد سے دریاعبور کئے۔

اس نے ان وحثی لوگوں کا اعتماد حاصل کیا اور ان کی نظروں میں پُر وقارتھبری۔ وہ اسے'' شیطانی روح'' کہدکر پکارتے تھے اور ان کے نز دیک بیالیک عظیم ترین خراج تحسین تھا جووہ اے پیش کر سکتے تھے۔وہ کئی ہفتوں تک برہنداّ دم خوروں کے درمیان بھی رہی کیکن وہ اپنی تمام ترمہم کے دوران اپنی نسوانیت برقر ارر کھنے میں کامیاب رہی۔

انگلتان واپسی پراس کا استقبال ایک قومی ہیرو کی طرح کیا گیا۔اس نے کئی کتب تحریر کیس۔ان کتب میں اس نے اہل افریقہ کی حقیقی تصوریشی کی۔ بیاکت اپنے وقت کی بہترین کتب میں شار ہوتی تھیں اور قابل ذکر تعداد میں فروخت ہوئی تھیں'کیکن اس کے باوجود بھی میری کنگز لی کو آج کل کوئی نہیں جانتااور گذشتہ پچاس برسوں ہے اس کی تحریر کردہ کتب کی اشاعت بھی بند ہو چکی ہے۔

س اس کی مہمات میں ایک مہم کیمرون میں ایک عظیم چوٹی کوسر کرنے کی مہم بھی شامل تھی (13,760 فٹ اونچائی کی حامل )۔اس نے جس ست سے اس چوٹی کوسر کیا تھااس ست سے کسی نے ابھی تک اس چوٹی کوسرنہیں کیا تھا۔

جنوبی افریقہ کی جنگ کے دوران وہ سیمنز ٹاؤن چلی گئی تھی اور پورجنگی قیدیوں کی دیکھ بھال میںمصروف ہوگئی تھی۔ان لوگوں سے وہ ا یک خطر تاک قتم کے بخار میں مبتلا ہوگئ تھی اور 3 جون 1900 ء کوموت ہے ہمکنار ہوگئ تھی۔اس کی اپنی خواہش کےمطابق اس کی لاش کوحوالیہ سمندركرد بإحيانها-

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

### کتاب گھر کی پیشکراس سےقاہرہ تکاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

یہ 1897ء کابرس تھا۔اوارٹ گروگن ..... 21 بچوں کے حامل خاندان کا ایک رکن .....وسری مرتبہ کیمبرج سے نکالا گیا تھا۔ پہلی مرتبہوہ ا ہے کالج کوآ گ لگانے کی یا داش میں نکالا گیا تھا.... ہیآ گ بون فائر نائث (وہ آگ جوخوش کے موقع پرجلائی جائے....الاؤ) کے موقع پرجلائی گئی تھی ....اباس نے ایک پروفیسر کے کمرہ مطالعہ میں ایک بکری کو بند کر دیا تھا اوراس کے نتیج میں پروفیسر کی فیمتی کتب بکری کی کارروائی کی نذر

سے کیمبرج کوچھوڑنے کے فوراُ بعد گروگن کی ملاقات نیوزی لینڈ کی ایک لڑ کی ہے ہوئی اوروہ پاگل بن کی حد تک اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔اس لڑکی کا نام گرٹروڈ واٹ تھا۔اگر چہاس کے پاس نہ ہی کوئی ملازمت تھی اور نہ دولت تھی کیکن اس کے باوجود بھی گروگن بنفس نفیس گرٹروڈ کے سو تبلا باپ کے ماس جا پہنچا اور لڑی کے ساتھ شاوی کرنے کیلئے اس کی اجازت حاصل کرنے کی کوشش کی۔

الز کی کے سوتیلے باپ نے جواب دیا کہ: ۔ کا ان کا ان

''میں نے ایسی ناعاقبت اندیثی کے بارے میں پہلے بھی نہیں سنا ۔۔۔۔تم کسی بھی لڑگ ہے شاوی کرنے کے قابل نہیں ہو ۔۔۔۔ جاؤاورکوئی قابل قدر کارنامہ سرانجام دو .....کوئی ایسا کارنامہ سرانجام دوجو میٹابت کرے کرتم ایک مردہو..... پیشتراس کے كةم شادى كاخواب ديكھو۔"

اوارٹ گروگن نے یہ چیلنج قبول کرلیا۔اس نے گرٹروڈ وارٹ کے ساتھ اپنی محبت ثابت کرنے کی غرض سے براعظم افریقہ کوراس تا قاہرہ پہلی مرتبہءبورکرنے کی کاوش سرانجام دینے کا فیصلہ کیا۔۔۔۔ایک خطرنا ک مہم جوتقریباً 8,000 میل پرمحیط تھی ۔۔۔۔اے تین برس کا عرصہ اس مہم کی نذر

کرناپڑا۔۔۔۔۔ 1897ء تا 1900ء۔ پچھامیرر شنتے داروں نے اس کی مہم کے اخراجات برداشت کرنے کی حامی بھر لی اورا کیک رشتے دار۔۔۔۔۔ ہنری شار جوگروگن سے دوگنی عمر کا حامل تھا وہ اس مہم میں رضا کا رانہ طور پراس کا ساتھ دینے پر بھی رضا مند ہو گیا۔ان دونوں افراد نے بیہ فیصلہ کیا کہ وہ ملکے بھیکے ساز وسامان کے ساتھ سفر طے کریں گے۔ان کے سفر کا سامان محض درج ذیل اشیاء تک محدود تھا:۔ کتاب گھر کی پیشکش

🏠 تين عدو خيم

m تلادوعدد الر http://kitaabgl

🖈 کپڑول کے چند جوڑے

http://kitaabghar.com

🏠 مچھر دانیاں

ئ بندوقیں اور اسلی ئ ڈبدبن خوراک

http://kitaabghاررية m

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

ہالی افریقد کے ساتھ لین دین کرنے کی غرض سے پچھڑ ککٹ ہددیگراشیا کے صرف

1897ء کے موسم خزال میں وہ راس ٹاؤن سے عازم سفر ہوئے۔ بذریعہ افریقہ ان کے سفر کا پہلاحصہ آسان تھا۔ راس ٹاؤن سے انہوں نے بولا وابوتک کا سفرایک پرانی ریل گاڑی میں طے کیا جوراستے میں کئی مرتبہ خرابی سے ہمکنار ہوئی۔ اس کے بعدوہ ایک بیل گاڑی میں سوار ہوئے اور کئی سومیل کا سفر طے کرتے ہوئے موزمبیق کی بندرگاہ پر بیرہ جا پہنچا ورانہوں نے چرومو کے مقام پر خیمہ نصب کرلیا۔۔۔۔۔ بیرہ کے شال ، مشرق کی جانب۔۔۔۔۔ان کی اصل مہم کا آغاز اب ہوا تھا۔

پہلے گروگن بخار کا شکار ہوا۔اس کے بعد شارپ پرایک جنگلی بھینس نے حملہ کر دیا۔خوش قشمتی ہے بیجینس ابھی اس سے تین گڑ کے فاصلے پر ہی تھی کہ اس نے اسے گولی مارکر ہلاک کر دیا۔اس کے فوراُ بعد ایک شیر گروگن پرحملہ آ ور ہوااور گروگن اس کے حملے سے بال بال بچا۔۔۔۔ جوں ہی شیراس پر چھلانگ لگانے کے پرتول رہا تھا توں ہی اس نے گولی مارکراہے ہلاک کر دیا۔

شیراس پر چھلانگ لگانے کے پرتول رہاتھا توں ہی اس نے گولی مارکرا ہے ہلاک کردیا۔

ان حادثات ہے بال بال بیخے کے بعد گروگن اور اس کے ساتھی نے خیمہ اکھاڑ ااور نیاسا کی جانب روانہ ہوئے ۔ بھی وہ پیدل سفر طے

کرتے تنے اور بھی خچرگاڑی میں سفر طے کرتے تنے۔ بالآخر وہ ایک شتی کے ذریعے دریائے زمیسی کی معاون ندی تک جا پہنچے۔ اس مقام پر شخت

گری تھی۔ دن کے وقت سابے میں ورجہ حرارت 120 ڈگری تھا۔ ایک افریقی گاؤں میں گروگن نے جمافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نگے آسان تلے

نہا ناشروع کردیا ۔۔۔۔۔ شہد کی تھیاں فور آاس پر حملہ آور ہوگئیں۔ وردکی شدت سے بے تاب وہ بر ہندھالت میں بھا گنا ہوا ایک نزو کی جھونپڑی میں پناہ

گزین ہوگیا اور بے ہوش ہوکر گرگیا۔ اس کی حالت نازک تھی لیکن اس جھونپڑی میں جونیگرولڑ کی رہتی تھی اس کی مہر بانی ۔۔۔۔ اور
تیارواری کی بدولت اس کی جان فٹی گئی تھی۔

تقریباً ایک برس کاسفر طے کرنے کے بعد گروگن اور شارپ جھیل نیاسا تک جا پہنچے تھے۔ جوں ہی وہ وسطی افریقہ میں داخل ہوئے ان کی مہم زیادہ مشکل اور خطر ناک ہوگئے۔ بڑے رہے بڑے رہے جن سے گزرنا اس وقت انتہائی دشوار سمجھا جا تا تھا۔۔۔۔ان علاقوں میں آ دم خور آ بادہ تھے اور جنگہو قبیلے آ بادہ تھے جنہوں نے اس سے قبل کس سفید فام کو نہ دیکھا تھا۔ اس خطرے کو بھا نہتے ہوئے گروگن اور شارپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اہل افریقہ کی ایک فیم بھرتی کی جائے جو انہیں ان خطر ناک علاقوں سے بخو بی اور بحفاظت گز ارسکے لیکن میا گیا آ سان امر ثابت نہ ہوا۔

میم بھرتی کی جائے جو انہیں ان خطر ناک علاقوں سے بخو بی اور بحفاظت گز ارسکے لیکن میا گیا آ سان امر ثابت نہ ہوا۔

ایک شام حالت ما یوی میں گروگن ایک ایسے مکان میں واخل ہوگیا جہاں پر پچھافریقی کسی قتم کے اجلاس میں مصروف تھے اور اس نے

http://kitaabghar.com

کچھلوگوں کورضا کارانہ طوریرا پی خدمات سرانجام دینے کی درخواست کی کہ:۔

''آپ میں کون میرے ہمراہ ایک طویل سفر پرروانہ ہونا پیند کرے گا۔''

افریقی اس سفیدفام کی اچا تک آمدیر جیران رو گئے اور خاموش رہے۔

گروگن نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ:۔

" پيايک طويل سفر ہوگا ..... بہت طويل ......''

گروگن نے اپنی بات آ کے بردھاتے ہوئے کہا:۔

''لکن میں آپ کوانتہائی حیران کن چیزیں دکھاؤں گا۔۔۔۔ایسی چیزیں جوآپ نے پہلے بھی نہ دیکھی ہوں گی' افریقی کسی سوچ میں پڑ گئے لیکن آ ہتہ آ ہتہ گروگن ان کا اعتاد جیتنے میں کا میاب ہوگیا۔

حارا فریقی سیاہ فام منجیر اسسے چاکا جا بو۔۔۔۔ کما وُاور کیا چی اس کے ہمراہ جانے پر آ مادہ ہوگئے۔اگلےروزایک چھوٹالڑ کا جس کا نام پنکا تھا وہ بھی رضا کارانہ طور پرساتھ جانے پر آ مادہ ہو گیا۔گروگن نے ان پانچوں سیاہ فاموں کو نیلے رنگ کےسوتی ملبوسات زیب تن کروا دیے۔ یہ پانچ وفادارافریقی اس سفر کے اختام تک گروگن کے ہمراہ رہے۔

ان افریقیوں کی مدد ہے گروگن 150 افریقیوں کا ایک اور دستہ بھی تیار کرنے میں کا میاب ہو گیا۔اندھا دھند ہارش اور شدت کی گرمی میں بیہ جماعت 200 میل کا سفر طے کرتی ہوئی جھیل ٹا نگا نائیکا جا پہنچی ..... جہاں پر گروگن بخار کی زدمیں آ گیا۔ جوں ہی اس کے بخار کی شدت میں کمی واقع ہوتی وہ اپنی جماعت کو پیش قدی جاری رکھنے کی تلقین کرتا۔

کئی ایک حادثات ہے گزرنے کے بعد 1899ء کے موسم بہار میں یہ جماعت یوجیجی جانپنچی ..... جہاں پراشینلے نے 27 برس قبل لونگ اسٹون دریافت کیا تھا۔ یوجیجی کامقام اس وقت جرمن تحفظ میں تھا۔للبذا گروگن اور شارپ نے ایک جرمن چوکی کارخ کیا تا کہ سفر کی اگلی منزل کے لئے سامان رسد کا بندوبست کر سکیں۔ جرمنوں نے خندہ پیشانی ہےان کا استقبال کیااور انہیں رات کے کھانے پر مدعو کیا۔

جب گروگن نے جرمنوں کواپنی منزل مقصود کے بارے میں بتایا تو وہ خوفز دہ ہو گئے:۔ http://kitaabgha '' ناممکن ....تم مجھی بھی قاہرہ نہیں پینچ یاؤ گے۔''

به جرمنول کا دعویٰ تھا۔

گروگن نے سوال کیا کہ:۔

" كيول .... بهم كيول قاهره نه ينج يا كيل ك\_"

http://kitaabghar.com جرمنوں نے جواب دیا کہ:۔

"روآ نٹرس جہیں روآ نڈا قبائل کےعلاقے ہے گزرنا ہوگا ..... وہ لوگ اینظلم کے لئے مشہور ہیں"

گھر کی پیشکش

انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ:۔

''حتیٰ کہ عرب بھی ان سے خائف ہیں .....وہ جہیں نیست ونا بود کر دیں گے۔''

یوجیجی کے عربوں نے بھی جرمنول کی بات کی تصدیق کی اور مزید باور کروایا کہ:۔

''اگرتم روآ نڈس قبلے سے نے بھی گئے تب مغم بیرو کے مقام پرآ تش فشال پہاڑتمہاراراستہ روکے کھڑے ہول گے۔۔۔۔ان کوعبور کرنا ناممکن ہوگا .... ہم سب لوگ بھوک اور پیاس کی شدت سے ہلاک ہوجاؤ گے۔''

عربوں نے گروگن کو قائل کرنے کی از حد کوشش کی۔

لیکن گروگن نے ان کی بات سننے سے اکار کردیا۔ عربی خوفز دہ ہو گئے ۔ انہوں نے محسوس کیا کدمزید بحث فضول تھی ۔ لہذا انہوں نے اس مہم جو جماعت کوتھائف پیش کئے۔ان تھائف میں گائے .....بکریاں .....کثیر تعداد میں انڈے .....کھل اور سبزیاں وغیرہ شامل تھے تا کہ بیلوگ فاقد کشی کاشکار ہونے ہے چھکیں۔

انہوں نے بہت ی تکالیف اٹھا کیں ....مصائب برداشت کئے .....انہوں نے مگر مجھوں سے بھر پورجھیل ٹا نگا نا پیکا عبور کی ..... کچھ ا فریقی ساتھ چھوڑ گئے تتے .....انہیں بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنی پڑی .....اورگروگن پر بخار کا ایک اورحملہ ہوا۔اس کا بخار 106 درجے تک جا پہنچالیکن انہوں نے جان پرکھیل کر 400 میل کا سفر طے کیا اور روسسی وادی جا پہنچے۔اس کے بعدوہ جھیل کیوو کے جنوب میں ایک کھلےمیدان میں جا پہنچ جو بلجیم کا نگو کے روآ نڈ املک کے دل میں واقع تھی۔

ابھی وہ اپنے خیمے نصب کررہے تھے کہ روآ نڈا کا ایک سر داران سے ملاقات کیلئے آن پہنچا۔ان کی جیرانگی کی کوئی انتہانتھی۔اس سر دار کا نام مگنزی تھااورانہیں پیش کش کی کہوہ انہیں بحفاظت جھیل کیووتک پہنچادےگا۔اس کے بعدایک مرتبہ پھرمصائب کا آغاز ہوا حجھل کی طرف سفر ھے کرتے ہوئے پہلی رات کے دوران ان کے خیمے پرحملہ ہوا۔ گروگن نے مکنزی کو بلایا اوراس کے ساتھیوں پر چوری کا الزام لگایا۔ مکنزی نے اس کے الزام کو جیٹلایا۔ گروگن نے اس کی بات کا اعتبار نہ کیا اوراہے دھمکی دی کہ اگر آ دھی رات تک چوری کیا جانے والا سامان برآ مدنہ ہوسکا تو وہ ان کےخلاف بخت کارروائی سرانجام دےگا۔ چوری کا سامان واپس نہ کیا گیا۔لہذا گروگن ملنجیر ااور چا کا چا بو کے ہمراہ اس قبیلے کےمویش قابوکرنے

ا جا نک کی ہزارروآ نڈی تمام اطراف ہے برآ مدہوئے۔ان کے ہاتھوں میں نیزے پکڑے تھےاوراوروہ یا گلوں کی طرح چلار ہے تھے۔ گروگن پُرسکون انداز میں کھڑ ار ہااور چلایا کہ:۔

''خاموش!خاموش!میراتمهارےساتھ کوئی جھگڑانہیں ہے۔۔۔۔میراجھگڑاتمہارےسردارےساتھ ہے۔۔۔۔اس نے مجھے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ http://kitaabghar.c

اس مجمعے نے بچکھاتے ہوئے اپنے نیزے نیچ کر لئے۔

گروگن نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ:۔

تمہارے سروارنے چوروں کو بیا جازت فراہم کی کہوہ ہمارے بھپ پرجملہ آ ورہوں .....للنداہم چاہتے ہیں کہانی چوری شدہ اشیاء کے بدلے میں کچھنہ کچھ بطور تاوان حاصل کریں .....اگر کٹی تخص نے ہمیں رو کنے کی کوشش کی تو ہم اے گو لی سے اڑا

abghar.com وين كي الله إني جلد ير كفر ب ربو مين تهمين خبر دار كرر بابون يه http://kitaa

اس کے بعد گروگن اوراس کے دونوں ساتھیوں نے مولیثی ہائلے .....اور کسی بھی روآ نڈانے مزاحمت نہ کی۔

جوں ہی وہ اپنے سفر پرروانہ ہوئے گروگن کی جماعت کے افریقی لوگ اس کی فتح ہے از حدخوش متھے اورانہوں نے روآ نڈا کی آبادی پر حملے کرنے شروع کردیے۔گروگن نے سزا کے طور پرانہیں خیموں تک محدود کردیا ۔۔۔لیکن اس کے عمل درآ مدنے بغاوت کوجنم دیا۔ایک روز جبکہ وہ اورشارپاپنے خیمے میں دوپہر کے کھانے سے لطف اندوز ہور ہے تھے انہوں نے محسوں کیا کہ باہر سے حسب معمول شور کی آ وازیں نہیں آ رہی تھیں۔ وہ وجہ معلوم کرنے کے لئے اپنے خیمے ہے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ افریقی اپنے سامان باندھ رہے تتھاوران میں ہے تعیں افراد پہلے ہی واپسی کے لئے چل پڑے تھے۔

شارپ خیمے میں ہی مقیم رہا جبکہ گروگن مکنجیر ااور حیا کا جا ہو کے ہمراہ ان 30 افراد کے تعاقب میں نکل کھڑ اہوا۔ 200 گڑ دور جا کرانہوں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ گروگن نے ان لوگوں کے سرغنہ پر را تفل تان لی جبکہ باقی تمام لوگ خوف کے مارے زمین پر آن گرے اور تا بعدار بچوں کی ما نندا ہے بجمپ کی جانب روانہ ہو گئے ۔اس طرح یہ بغاوت اپنے اختتا م کو پہنچ چکی تھی ۔ جب ان کی خوراک کی مقدار کم ہور ہی تھی اوریانی کا ذخیرہ بھی ختم ہو چکا تھا تب گروگن اوراس کی جماعت مغم بیرو کے آتش فشا پہاڑوں کی جانب رواں دواں تھی۔جلد ہی وہ گھنے جنگل ہے گز ررہے تھے۔اس کے بعدان کا گزرایک ایسے جنگل ہے ہواجس میں جا بجا درخت گرے پڑے تھے۔ان درختوں کو ہاتھیوں نے اکھاڑ بھینکا تھا۔

گروگن ایک مرتبه پھراپنی زندگی سے ہاتھ دھونے کے قریب تھا۔ ایک ہاتھی نے اچا تک اس پرحملہ کردیا تھا۔ جونہی ہاتھی اس پرحملہ آور ہوا اس نے چشمہ زدن میں اس کے سر کا نشانہ لے کر گو لی چلا دی لیکن نشانہ خطا ہو چکا تھا۔اس کا دوسرا نشانہ بھی خطا گیا۔ ہاتھی نے اسے اٹھا کر کا نثوں بجری ایک جھاڑی پر پھینک دیا۔اگر چہوہ سرے یاؤں تک زخمی ہو چکا تھالیکن معجزانہ طور پر ہنوز زندہ سلامت تھا۔جلد ہی وہ آتش فشاں پہاڑوں تک پہنچ چکے تھے۔اس نے شارپ کو بڑے قافلے کے ہمراہ پیچھے چھوڑ ااور بذات خودافریقی لوگوں کی ایک مختصر جماعت کے ہمراہ آتش فشاں پہاڑوں کو عبور کرنے کیلئے کسی مناسب رائے کا کھوج لگانے کے لئے چل فکا۔ لاواعبور کرنے کے بعد گروگن ایک ایسے میدان میں پہنچ چکا تھا جہاں پر ڈھانچےاورلاشیں بکھری پڑی تھیں۔ بیلوگ آ دم خورول کا نشانہ بنے تھے۔اجا تک سینکڑوں آ دم خور نمودار ہوئے۔اورگروگن کی جانب بڑھنے لگے۔ انہوں نے نیزے اٹھار کھے تھے اور وحشیاندا نداز میں شورمچارہے تھے۔

http://kitaabgha گروگن کے افریقی ساتھی خوفز وہ ہو چکے تتھاور بھا گئے کے لئے پرتول رہے تتھے۔ گروگن نے انہیں حکم دیا کہ:۔

گروگن نے انتظار کیا حتی کدوہ آ دم خوراس کے نشانے کی زدمیں آن پہنچ تب اس نے فائر کھول دیا۔ آ دم خور آتشیں اسلح سے واقف نہ تنے۔لہذاوہ بھاگ نکلے ....گروگن کے ساتھی خوشی کے مارے ناچنے لگے اور تالیاں پیٹنے لگے۔

جانب جانے پرمجبور کردیا۔وہ بادل کی طرح آسان پر چھائی ہوئی تھیں۔گروگن نے خوفز دہ ہوکرایئے خیموں کارخ کیا۔۔۔۔اورایک مرتبہ پھرعلیل ہوگیا۔ بہت بڑا خطرہ مول لیتے ہوئے گروگن نے ضلع مُشاری کے ایک بڑے جھے کی تحقیق وتفتیش سرانجام دی ..... پیشلع تقریباً 3,000 مرابع میل پرمشمتل تھااور آ دم خوروں کی دہشت کی وجہ ہے لوگوں یہاں پر آباد ہونے سے کتر اتے تھے۔ گروگن انتہائی جراً مندی کے ساتھ ایک ویران کیپ میں داخل ہو گیااورایک سانحہ کا شکار ہونے ہے بال بال بچا..... آ دم خور بھو کے درندوں کی طرح اس کی جانب بڑھ رہے تھے لیکن بندوق نے ایک مرتبه پھرانہیں اس ہے دوررکھا۔

اس واقعہ کے بعد گروگن جلداز جلد واپس لوٹ گیاا ورشارپ کے ساتھ مل کہاس نے شال کی جانب جھیل ایڈورڈ کی جانب اپنا سفر جاری رکھاجہاں پرایک مرتبہ پھراس پر بخار کا حملہ ہوا۔اے 108 درجے بخارتھا۔اے ایسامحسوس ہوتا تھا جیسے اس کا جسم جل رہا ہوں ....کسی کمیے اس کا جسم بخار کی تپش ہے جل رہا ہوتا تھااور کسی کمھے کا نپ رہا ہوتا تھا۔اس کی انگلیوں کے ناخن نیلے پڑ چکے بتھے اوروہ نیم بے ہوشی کی حالت میں چلار ہا تھا۔ بیمحسوس کرتے ہوئے کہاس کا دوست موت کے مندمیں جار ہاتھا شارپ اس کے بستر کے ساتھ لگار ہا۔ وہ دن رات اس کی تیار داری میں مصروف رہااورا ہے کونین کھلاتار ہا۔شارپ کی بہتر تیار داری کی بدولت گروگن روبصحت ہوگیا۔

اس وفت تک شارپ بذات خود د با وُاور پریشانی کی وجہ ہے تو ژبچوڑ اور فٹکست وریخت کا شکار ہونا شروع ہو گیا تھا جھیل ایڈورڈ پر پہنچنے کے بعداس نے گروگن کو بتایا کہ وہ مزید سفر طے نہیں کرسکتا تھا۔

کتاب گھر کی پیشکش اس نے گروگن سے کہا کہ:۔

http://kitaabgh "kitaabgh أمجھ مزيدتمها راساتھ نددينے پرافسوں ہورہائے 'kitaabgh

گورگن بین کرجیران رہ گیالیکن اس نے انتہائی اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ:۔

''میرے بارے میں فکرمت کرو۔۔۔۔میں تنہا ہی اس مہم سے نیٹ لوں گا۔''

شارپ کا ساتھ چھوڑنے کے بعد .....بہت ہے افریقی بھی گروگن کا ساتھ چھوڑنے پر آ مادہ ہو گئے۔اب اس کی جماعت کی تعدا دا یک تہائی رہ چکی تھی۔وہ اس جماعت کے ہمراہ عازم سفر ہوا اورجھیل البرٹ کے جنوب میں دلدل زوہ علاقے میں راستے سے بھٹک گیا۔وہ لوگ گرمی کی شدت میں إدھراُدھر بھلکتے رہے بالآ خرا یک مقامی افر لیتی نے ان کی رہنمائی کی اوران کوجھیل تک پہنچایا۔

وہ جھیل کی مغربی جانب سے واڈیلی کی جانب بڑھ رہے تھے جہاں پر وہ بالائی نیل کے ساتھ جا ملے۔ گروگن نے محض پانچ افریقی

باشندول کےعلاوہ ہاتی تمام ترافریقی ہاشندوں کوواپس بھیج دیااوران کے ہمراہ کشتی میں سوار ہوکر دریا میں اتر گیا۔

دریا میں ایک میل کاسفر طے کرنے کے بعدا ہے ایک دریائی گھوڑے کو گی کا نشانہ بنانا پڑا جوان کی کشتی کے تعاقب میں تھا۔وہ ڈوفائل

پہنچ چکے تھے جہاں پرایک آبشار کی وجہ ہے انہیں اپنا بحری سفر موقو ف کرنا پڑا۔

و وفائل ہے وہ قلعہ بر کلے جا پہنچے۔ وہاں ہے پچھاہل جیئم انہیں کشتی میں بوہڑ کے مقام پر لے آئے لیکن اس مقام ہے بحری سفرسرانجام

اوارٹ گروگن اب جگہ کی تکلیف میں مبتلا تھااور یہ تکلیف اس کے لئے ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی .....ابھی اس نے اپنے سفر کا بدترین حصہ طے كرنا تھا .... اوراب واپس جانے كاسوال بى پيدائبيں ہوتا تھا۔

اس نے چندایسےافریقی اپنے ہمراہ لئے جومقامی علاقے کاعلم رکھتے تھےاور 400 میل پر پھیلا ہوا دلدل زوہ علاقہ عبور کرنا شروع کیا۔ 24 گھنٹوں کے اندراندروہ گردن تک دلدل ہے لبریز ہو چکا تھا۔اس کےعلاوہ ہاتھیوں اور مگر مجھوں کے حملے کا خطرہ بھی موجود تھا۔رات کو مچھر ننگ کرتے تتصاور دن کودیگرخون چوسنے والے کیڑے تنگ کرتے تتھے۔لیکن اس تمام ترمصائب کے باوجود بھی اس نے اپناسفر جاری رکھا۔ جب انہوں نے دلدل ہے پاک خٹک سرزمین پرقدم رکھا تب تقریباً ایک سووحثی ..... نیز وں ہے سکے گروگن کی اس مخضر جماعت کے

تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔وہ انہیں گھیرے میں لے کرنیست و نابود کرنا چاہتے تھے۔ گروگن نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اپنی بندوق

سنجالی اورانہیں خبر دار کیا کہ:۔

''واپس چلے جاؤ۔۔۔۔۔ورنہ میں تنہیں گولی سے اڑا دوں گا۔''

اس دوران اس کے اپنے آ دی وحشیوں کی ز دمیں آ چکے تھے۔وہ چلاتے ہوئے اپنے آ قاکی جانب دوڑے کہ:۔

اب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.con نيج ليك جادًا http://kitaabghar.con

کیکن اب دریہوچکی تھی۔وحشی ایک آ دمی کو ہلاک کرنے کے بعد دیگر تین آ دمیوں کو بھی ہلاک کر چکے تصاوراب گروگن کی جانب بڑھ رہے تھے۔ گروگن نے فائر کھول دیا تھا۔

وحثی خوف کے مارے بھاگ فکلے تھے۔

وہ سوبیٹ پہنچ چکے تھے۔اس مقام پر دریا دوبارہ کتتی رانی کے قابل تھا۔اب وہ بخت ترین مشکل کا شکار تھے۔۔۔۔ان کے یاس نہ تو خوراک موجودتھی اور نہ بی پانی موجود تھا۔ انہیں اب دریائی گھوڑے کے کچے گوشت پر گزارا کرنا تھااور دلدل سے نمی چوستے ہوئے پانی سے پیاس بجھانی تھی۔کھانا کھانے کے بعدوہ الٹیاں کرنے لگ جاتے تھے اور کئی ایک افریقی پیچیش کی وجہ سے ہلاک ہوگئے تھے۔

گروگن کے پاس اب اسلیے کے محض دس راؤنڈ ہاتی تتھے۔اس نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ بیاس کی جراُت اور حوصلے کا امتحان تھا۔ ایک وقت ایسابھی آیا کہ وہ اس قدر کمزوری کا شکارتھا کہ وہ ایک کے بعد دوسرا قدم نہیں اٹھاسکتا تھا۔لہذا وہ پیٹ کے بل رینگنے لگا۔افریقی بھی تقریباً آخرى سائسيں لےدے تھے۔

m د تب ایک روز جارج نے ویکھا کہ دور فاصلے پرایک کھمہا ہوا میں جھول رہاتھا۔ http://kitaabghar، س اس فے اپنے آ دمیوں سے دریافت کیا کہ:۔

ملنجيرانے جواب ديا كەنە

'' یہ پام کاایک درخت ہے۔۔۔۔ میراخیال ہے کہ بیہوا ہے جھول رہا ہے۔''

گروگن کےاندرایک نئی توانائی جنم لے چکی تھی۔وہ جلداز جلد آ گے بڑھنے لگا تا کہ مزید نز دیک جا کراپنامعائند سرانجام دے سکے۔اس كے بعدوہ ساكت كفر اہوگيا اور ما بعداس نے ايك زور دار قبقهدلگا يا اور كہنے لگا كه: ـ

" يشتى كامستول ہے .... ہمارى جان نے گئے ہے۔"

یکشتی ایک فوجی افسر کی تھی جو چند دنوں کی چیشیاں شکار کھیلتے ہوئے گز ارر ہاتھا۔ جب اس کی چیشیاں اپنے اختتا م کوپینچ گئیں ....اس نے گروگن اوراس کے ساتھیوں کواپنے ہمراہ لیااورانہیں فھو ڈاپہنچادیا۔اوروہاں ہےوہ ایک اورکشتی میں سوار ہوکرخرطوم جاپہنچے۔ باقی سفراگر چہ ایک طویل سفرتھالیکن اس سفر کے دوران گروگن کسی مشکل کا شکار نہ ہوا۔۔۔۔۔اور ماہ فروری 1900ء کی ایک شام وہ بالآخر

قاهره بخثج چکا تھا۔

گروگن نے بذریعیشتی اینے وفادارافریقیوں کوواپس نیاسا روانہ کر دیا کیونکہ اس نے ان کے ساتھ یہی وعدہ کیا تھا اور بذات خود انگلتان روانہ ہو گیااوراس لڑکی سے شادی کر لی جس کی خاطر اس نے بیعظیم مہم سرانجام دی تھی۔

سیسل رھوڈ کی تجویز پر .....گروگن نے افریقہ کواپنامسکن بنالیا تھااوراس نے کینیا کی ترقی میں ایک اہم کر دارا دا کیا تھا۔اس نے نوآ بادی کی پہلی لکڑی کی صنعت قائم کی .....اورلسباسا کے مقام پر پہلا گہرا کنواں تغمیر کروایا.....اس کے علاوہ اس نے زراعت اور کاشت کاری کی جانب بھی خصوصی توجہ دی۔ 1943ء میں اس کی بیوی موت ہے ہمکنار ہوگئی تھی۔اس نے اپنی بیوی کی یاد میں کینیا میں بچوں کا پہلا ہپتال تعمیر کروایا۔ ایوارٹ گروگن نے 1967ء میں 92برس کی عمر میں وفات یا فی تھی۔

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب کھر کی پیشکش

#### کتاب گھر کی پیشکشافیگنگ کامحاصرہ اب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

د بلا پتلا اور جاذ بنظر کرتل رابرٹ بیڈن ۔ پاول جولائی 1899ء میں ہندوستان سے لندن واپس آیا۔اس کی عمر 42 برس تھی۔وہ قابل ذکر کامیا بی سمیٹ کرواپس آیا تھا۔اس کا باپ آ کسفورڈ میں جیومیٹری کا پروفیسر تھا۔وہ اس کی تیسری بیوی کے بطن ہے آ ٹھوال بچے تھا (اس کی بیوی ایک ایڈمرل کی بیٹی تھی)۔رابرٹ ذہین تھا۔ آ رٹ کا دلدا دہ تھااوراس کی رگوں میں ایک مہم بُوخون دوڑ رہاتھا۔وہ ایک اچھی شخصیت کا حامل تھااور اس کی والدہ نے اپنے بچوں میں اولوالعزی ۔حوصلہ مندی اور بلندنظری کے بیج بوئے تھے۔ان خوبیوں کی بناپر رابرٹ مائل بہبلند پروازی تھا۔ فوج میں شمولیت کا امتحان پاس کرنے کے بعد ہندوستان میں 13 ویں ہوزاروں میں اس کی تقرری کی گئی تھی۔اس نوجوان افسر نے تھوڑے ہیءر سے میں اپنی قابلیتوں کا لوہامنوا یا تھا۔اس کا نشانہ بہترین تھا۔وہ پولو کا کھلاڑی تھا۔اس میں پیشہ وارا نہ صلاحیتیں بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں۔وہ نت نے افکاربھی متعارف کروا تار ہتا تھا۔اس کےعلاوہ وہ آ رٹ میں بھی دلچیہی کا حامل اورڈ رامائی ذبانت کا حامل تھا۔وہ لندن کے اخبارات کوہندوستان کی زندگی کے بارے میں اکثرا پی تحریروں ہے نواز تار ہتا تھا۔ایک شام ایک جرنیل معائنے کے لئے آیا تھا۔اس جرنیل کی آمد پررابر شيمپ کي استيم پر چڙھ گيا اور بيگانا گانے لگا كه: ـ

http://kitaabghar.com/ ومين اليك جديد ميجر جزل كانمونه هول "kitaabgha, ومين اليك جديد ميجر جزل كانمونه هول "

بدكرداراس يرخوب سجانها\_

ہندوستان کے بعدوہ افریقہ چلا آیا ڈراکنس برگ پہاڑوں کی مہم کےسلسلے میں .....اس کے بعد مالٹا کے کمانڈرانچیف کا اے۔ڈی بی مقرر ہوا....اس کے بعدوالیں افریقہ چلاآ یا....اشانٹی مہم کیلئے اور بالآخر ہندوستان میں یا نچویں محافظ سواروں کمانڈنگ کرنل مقرر ہوا۔ اب جولائی 1899ء کو بیڈن۔ یاول چھٹی پرتھااور فوجی کلب میں دو پہر کے کھانے سے لطف اندوز ہور ہاتھا جبکہ اسے برطانوی فوج کے کمانڈرا نچیف لارڈ ولسلے سے ملاقات کے احکامات موصول ہوئے۔اس کو بتایا گیا کہڑانسوال اوراور نج فری اسٹیٹ کے بورصوبوں میں جنگ کے شعلے بحرُک اٹھے تھے اور اے ثال مغربی سرحدی افواج کے کمانڈرانچیف کی حیثیت سے جنوبی افریقہ روانہ کیا جار ہاتھا۔

اس ویران اورسنسان مقام پر بیژن ـ یاول کو پیاده فوج کی دورجمنفیں تیار کرنی تھیں ..... مابعد جورهوڈیشیار جمنٹ اور پرویفکٹوریٹ ر جمنٹ کہلا تعیں۔ان رجمنعوں کی تیاری کا مقصد برطانوی سرحدوں کا دفاع سرانجام دینا تھااور دشمن کوجنوب مشرق میں ساحل یا جنوب میں راس ے دوررکھنا تھا کیونکہان مقامات پرفوری پیش قدی کی تو قع تھی۔ بالفاظ دیگر بیژن ۔ پاول کی ذمہ داری کا ایک حصہ اس چیلنج کا مقابلہ کرنا تھا جس چیلنج کامقابله مافیکنگ میں بیٹھ کرنہیں کیا جاسکتا تھا۔

کرنل نے اپنی دورجمعُوں کوتر بیت فراہم کی ۔ان رجمعُوں کیلئے جوجوان بحرتی کئے گئے تنے وہ نہ تو گھوڑسواری کر سکتے تھے اور نہ ہی نشانہ بازی کرسکتے تھے محص ووماہ بعدر هوڈیشیار جمنٹ نے مابعد کرنل ہربرٹ پولمر کی کمان میں بہترین خدمات سرانجام دی تھیں۔ پلومرحز کت پذیر رہا۔ اس نے اپنے اسٹور کے کسی بھی سپلائی ڈیو پر انحصار کرنے ہے انکار کر دیا اور وہ بیل گاڑیوں میں اپنے ہمراہ اسلحہ لے گیا۔لیکن جنگ شروع ہونے ہے تبل ہی بیڈن ۔ یاول اپنی حرکت پذیری ہے دست بردار ہو چکا تھا۔ اس نے گاؤں بیک ہاٹالینڈ کواپنی ہیں بنانا جا ہا مگر مابعداس کی رائے بدل گئی اوراس نے مافیکنگ کواپٹی ہیں بنانے کا فیصلہ کیا ۔۔۔۔ یہ ایک جھوٹا ساقصبہ تھاجس میں 2,000 سفید فام آباد تھے ۔۔۔۔راس تابولا والواور ٹرانسوال سرحدے تقریباً دس میل ..... بیا یک خطرنا کے عمل تھا۔ کیکن بیڈن ۔ پاول نے دووجو ہات کے پیش نظریہ فیصلہ سرانجام دیا تھا۔

ما فیکنگ میں بہت ہے لوگ تحفظ کا مطالبہ کررہے تھے جو کہ راس ہے فراہم نہیں کیا جاسکتا تھاا وراس مقام پر سامان حرب کا ذخیرہ وافر مقدار میں موجود تھا۔ پچھوذ خیرہ رحوڈیشیاروانہ کرنے کے لئے محفوظ تھا مگر جنگ کے خطرے کے تحت اے آ گےروانہ نہیں کیا گیا تھااورای مقام پر محفوظ کرلیا گیا تھا۔

ا یک مافیکنگ ٹھیکیدار راس ٹاؤن سے لاکھوں پونڈ ایک پرونوٹ کے ذریعے لایا تھاجومیجر لارڈ ایڈورڈسیسل نے جاری کیا تھاجووز پراعظم كابيثا تفااور بيرُن - ياول كاچيف آف شاف بهي تفا\_

البذابيةن - بإول ني برويعكوريث رجنث كساته مافيكنگ كى جانب رواند جواراس كے دوست اس رجنث كو "بي - بي" كے نام سے یکارتے تھے۔اس رجنٹ میں 469 افسران اور جوان شامل تھے۔اس نے جنگ کے آغاز سے ایک ہفتہ قبل اس رجنٹ کی کمان سنجال کی تھی۔اس قصبے میں برطانوی جنوبی افریقی پولیس بھی موجود تھی ..... بیک ہانالینڈ رائفل بھی موجود تھی ..... ٹاؤن گارڈ بھی موجود تھے ..... بیسب ملاکر 578 جوانوں کی نفری بنتی تھی ....اس طرح مافیکنگ میں مسلح جوانوں کی کل تعداد تقریباً 1,250 تھی۔

یہ قصبہ بذات خود بھی اس محاصر کے لئے ایک مفید جگہ ثابت ہوسکتا تھا جس کی امید ہر کوئی کرر ہاتھا۔اس قصبے میں ہوٹل .... ہسپتال ووکا نیں .....کنوئیں ..... بیرکیں .....ریلوے ورکشا پیں وغیرہ بھی موجودتھیں جبکہ قصبے کے جنوب میں ایک میل کے فاصلے پر دریا مالو پوبھی بہتا تھا۔ بی۔ پی نے پہلے ہی وفاع کومضبوط بنانے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔شہری آبادی کے لئے خندقیں کھودی جارہی تھیں۔قصبے کے دونوں اطراف کی حفاظت کیلئے جنگا تھیر کیا گیا تھا۔ بکتر بندگاڑیاں تیار کھڑی تھیں ۔اس کےعلاوہ بارودی سرنگیں بھی بچھادی گئی تھیں ۔

ہلکا اسلح بھی بھاری مقدار میں موجود تھا۔ بورفرانس اور جرمنی ہے اسلحہ درآ مدکر رہے تتے اور ان کا اسلحہ زیادہ جدید نوعیت کا حامل تھا۔ بیڈن۔ یاول کسی طویل محاصرے کی تو قع نہیں کررہا تھااوراس نے اپنے لوگوں کو بیہ باور کروایا تھا کہان کے لئے بیضروری تھا کہ وہ مطمئن رہیں اور بوران کا کچھنیں بگاڑ عکیں گے وگر نہ ہم ان سے بخو بی نیٹ لیں گے۔

لہٰذا مافیکنگ ....جس کے معنی ہیں'' پیخروں کی جگہ'' .....تاریخ کے عجیب وغریب محاصروں میں سے ایک محاصر سے کے طور پر منظرعام پر کی ۔ پی ڈٹی رہی ۔۔۔۔قصبے کی آبادی اور اپنے اسلیح کے ہمراہ ڈٹی رہی اور اس کوشش میں مصروف رہی کہ بوران سے ایک واضح فاصلے پر رہیں۔ بوروں نے قلعے تغیر کئے اور زیادہ تر انحصار غیر موثر بمباری پر کیا۔ بیامور 217 دنوں تک جاری رہے۔

اس کا آغاز 13 اکتوبر 1899ء بروز جمعہ کو ہواتھا.....اعلان جنگ کے دوروز بعد۔ چھے ہزار گھوڑ سوار بور جنزل کرونج کی زیر قیادت رو بہ عمل تھے۔ بی۔ بی بھی تیارتھی کیکن کرونج ابھی تذبذب کا شکارتھا کہ مافیکنگ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے یانہ کی جائے۔

ا گلےروزطلوع فجر پر قصبے کے جنوب میں بوروں پر کچھ گھوڑ سوار حملہ آ ورہوئے۔ان پر گولیوں کی ایک بوجھاڑ کی گئی۔ونٹمن منشتر ہو گیااور گھوڑسوارواپس بلٹ آئے۔نی۔نی نے شال کی جانب ایک بکتر بندگاڑی روانہ کی ۔جلد ہی بیگاڑی دشمن کے گھیرے میں آگئی۔کیپٹن فٹز کلارینس کی کمان میں ایک اسکوار ڈن اس کی بازیابی کیلئے روانہ کیا گیا۔ کیٹن نے ایک پہاڑی کی چوٹی کی جانب پٹمن کا تعاقب کیا جہاں پرآتشز دگی کی بناپر تمام تراسکوارڈ کومشکلات کاسامنا کرنا پڑا۔ کافی ہلاکتیں دیکھنے میں آئیں اوراسلح بھی کم پڑ گیا۔اور بی۔ پی کوٹیلی فون کے ذریعے مطلع کیا گیا کہ وہ ا یک اور فوجی دستدرواندکرے۔لہنداا یک اور فوجی دستہ رواند کیا گیا۔ بوروں نے اچا تک فائز نگ بند کر دی اور واپس چلے گئے۔

ایک اور ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس کی بدولت اٹھارہ برطانوی ہلاک ہوئے۔ بی نے کرونج کو پیغام بھیجا جس میں پیشکایت کی گئی تھی کہاس کی سیاہ نے ریڈ کراس کے اہلکاروں پر حملہ کیا تھا۔اس کے جواب میں ایک بورڈ اکٹر معذرت کرنے کے لئے قصبے میں بھیجا گیا۔ بی ۔ بی نے اس ڈاکٹر کا خیرمقدم کیا۔اے دوپہر کا کھانا کھلا یاا ورواپسی پراہے وہسکی اور بیئر کے تھا نف بھی پیش کئے جواس کے کمانڈ رکے لئے تھے۔ ا گلےروز بمباری .... جوتمام ترمحاصرے کے دوران جاری رہی ..... کا آغاز ہوا۔ بوروں کی تو یوں کی کارکردگی بہتر نہتی اور گولے ایک

جنگی نمائندے کے بقول:۔

''اس نکھے معیار کے حامل بتھے کہ ان میں دھا کہ کرنے کی قوت سرے ہے ہی موجود ندتھی۔''

وہ کوئی نقصان پہنچائے بغیرمٹی کی دیواروں میں پیوست ہو جاتے یا زمین پرگر کر کرنا کارہ ہو جاتے \_نصف دن تک اس گولہ باری کی بدولت جو ہلا کتیں ہوئیں ان میں محض ایک مرغی شامل تھی اور ایک کتار خی ہوا تھا۔

اس کے بعد کرو نج نے ایک اورا پلجی بھیجا جس نے میہ پیغام دیا کہ غیر مشر و ططور پر قصبے کوخالی کرویا جائے تا کہ:۔ p://kitaabghar.com مريدخون فرابدرو كاجاسكية "p://kitaabghar.com

اس ایٹی کو کھانا کھلایا گیا .....وہسکی اور سوڈے ہے اس کی توقع کی گئی اور اس سوال کے ساتھ اسے واپس روانہ کیا گیا کہ:۔ ''خون خرابِ كا آغاز كب بوگا؟''

ایک ہفتے کے بعد کرونج کا جواب موصول ہوا کہ:۔

''عزت مآب سر سیرے خیال میں مافیکنگ پر تسلط قائم کرنے کا دوسرا کوئی راستہ موجود نہیں ہے ماسوائے بمباری ۔۔۔۔۔ لبذامیں اگلے سوموارمبح 6 بجے ہے دوبارہ بمباری کا آغاز کردوں گا۔"

یے خبر گرم تھی کہ وٹمن کی ایک بڑی تو پہھی میدان جنگ میں پہنچ رہی تھی۔لہذاعوام کے لئے زیادہ گہری خندقیں کھودی گئیں۔خطرے کی

🕻 نشا ندی کرنے والی تھینٹوں کے نظام میں بہتری لائی گئی ..... ہرکوئی بمباری کے انتظار میں تھا....جتی کے منگل کا دن آن پہنچا ..... بمباری .....کب؟ بمباری کا آغاز ہوالیکن یہ بمباری بھی بودی ثابت ہوئی اور کسی قتم کے نقصان ہے دوحیار نہ کرسکی لوگ اب خندقوں کارخ بھی نہ کرتے تھے بلک تھلی جگہ پررہنے کوتر جیج دیتے تھے .... تمام ترمحاصرے کے دوران 1,497 راؤنڈ فائر کئے گئے اور بیس سے کم افراد ہلاکت کا شکار ہوئے۔ کین بورر نگتے ہوئے گئی ایک مقامات پرنز دیک تر پہنچ چکے تھے اور ماہ نومبر میں قصبے کے جنوب میں وہ ایک پہاڑی ہے پہیا ہونے پرمجبور ہوگئے۔ان کے ایک بھی نشانہ بنایا گیا۔فز کلارینس اوراس کے ساتھیوں نے مشرق کی جانب ایک موریح میں ان کے 40 فراد کو ہلاک کردیا۔ د تمبر کے آخرتک کوئی کارروائی منظرعام پر نه آئی ماسوائے کریکی اوراس کے دوستوں کی جانب سے .....اگر چہ خوراک کاراشن مقرر کردیا گیا تھاکیکن ہنوزخوراک کافی مقدار میں موجودتھی۔روزانہ فی فردایک پاؤنڈ گوشت ڈبل روٹی اورسبزیاں فراہم کی جاتی تھیں۔اس کےعلاوہ ڈبہ بند خوراک بھی کثیر مقدار میں موجودتھی۔ چونکہ بیافریقہ کا موسم گر ما تھالہذا مکھیاں اوررینگنے والے کیڑے مکوڑے بڑے دشمن تھے۔اس کےعلاوہ بوریت بھی ایک دشمن کا کر دارسرانجام دے رہی تھی کیکن کرشمس کے آئے ہے جیسے بہار آ گئی۔رنگارنگ پروگرام اور کھانے پینے کا اہتمام ہونے لگا۔ ا توارکوعارضی صلح کا دن تصور کیا گیا۔ بوروں نے اپنی بائمبل پڑھی اوراہل برطانیہ جم خانے گئے .....کر کٹ تھیلی ....فٹ بال کھیلا اور پولو

ماہ جنوری میں ٹائیفا کڈ کی و با پھوٹ پڑی۔ بیمہینداس و باہے نیٹنے اور اسٹور کی پڑتال کےعلاوہ اپنی کمزوریاں دورکرنے اور اپنے آپ کو مزیدمضبوط منانے میں گزرا۔

، ماہ فروری میں جنگ کارخ بدل چکا تھا۔جنوب کی جانب لیڈی اسمتھ اور کمبر لے فارغ کردیے گئے تھے۔کرونج جواپنے کچھ فوجی دستوں ے ہمراہ مانسکنگ ہے نکل چکا تھااہے گھرے میں لےلیا گیااور ہتھیارڈالنے پرمجبور کر دیا گیا۔ آزادی کی امید پیدا ہونے لگی اور بی۔ بی کامورال بھی بڑھ چکا تھا۔انہوں نے بوروں کوجنوب مشرق کی جانب دھکیل دیا تھا۔ ماہ مئی میں تشمن نے قصبے پر قبضہ جمانے کے لئے دریا کی جانب ہے ایک بھر پورحملہ کیا اوراہے فنکست ہے دو حیار ہونا پڑا۔اس کے بعد بور کما نڈراوراس کےافسران کورات کے کھانے پر مدعو کیا گیا۔اس دوران عام جنگی صورت حال کچھابیارخ اختیار کرگئی کہ امدادی فوج روانہ کرنے کی ضرورت در پیش تھی اور 4 مئی کو بیکمبرے کے نز دیک ہے ثال کی جانب روانہ ہوا۔اس فوجی دیتے نے 250 میل پیش قدمی سرانجام دیتے ہوئے مافیکنگ کےاس مقام پر پہنچنا تھا جہاں پراہے پلومرہے جاملنا تھاجس کے ساتھ رابطہ بحال کرلیا گیا تھا۔ پلومر کے باس 800 جوان تھے۔16 تاریخ کومتحدہ فوج نے مافیکنگ کی جانب پیش قدمی کی اور عین مہارت کے ساتھ بوروں سے پچتی بیجاتی اپنی منزل مقصود تک جا کینچی۔ 18 تاریخ کواس نے پیش قدمی کی اوراسی اثنامیں وشمن کی تمام تر فوج مشرق کی جانب دورہٹ گئی....اس نےٹرانسوال کی جانب رخ کیا....کسی نے بھی ان کا تعاقب کرنے کی زحمت نہ کی۔محاذ جنگ پرسب پچھ خاموثی کے ساتھ ظہور پذیر ہو ر ہاتھا۔ کسی قسم کا کوئی بیجان برپانہ تھا۔ کیکن تب مافیکنگ کا محاصرہ فتم کردیا گیا۔

بیسب کچھکی مہم ہے کم نہ تھا .... بیاس لئے عظیم تھا کہ برطانوی قوم نے اے اس رنگ میں ریکنے کی کوشش کی تھی۔ بیڈن ۔ پاول کی واہ،

98 / 506 www.iqbalkalmati.blogspot.com

۔ واہ ہور ہی تھی۔ پانچ روز تک لندن اورانگلتان کے ایک بڑے جھے پر پاگل پن جیسی کیفیت طاری رہی۔تقریبات اورخوشیاں منائی جارہی تھیس۔ کیکن مکمل فتح حاصل نہ ہوئی تھی ....مجض اخلاقی فتح تھی۔مغرور وکثورین بوروں کی کامیابی ہے بل چکے تتھے۔ کیا بیہ جامل .....فوتی ساز وسامان سے عاری کسان شیر کے مندمیں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر سکتے تھے؟ مافیکنگ کےمحاصرے کے دوران برطانیکا وقار داؤ پرنگا ہوا تھااوروہ شک وشبہات اور خوف وہراس کا شکارتھااور بالآ خربیمحاصرہ اینے اختیام کو پہنچاتو برطانیہ کی جان میں جان آئی۔ http://kitaabgha



#### کتاب گھر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش http://kitaabghar.com

بعض لوگ سیاست کاسہارا لے کرکس طرح ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، چ**ور بازار** پڑھ کرآپ بخوبی اندازہ لگا سکیں گے ۔جرم وسراغرسانی کی دلچیپ کہانی۔ ایک سپر مارکیٹ میں ہونے والی عجیب وغریب چوریوں کا احوال جہاں دکا نوں کا ساز وسامان تالاتوڑےاورنقب لگائے بغیرغائب ہور ہاتھا۔اٹر نعمانی کے تخلیق کردہ سراغرساں ندیم اختر کا کارنامہ۔ چوو بازار کتاب گرے <mark>جاسوسی ناول</mark> سیشن میں پڑھی جاعتی ہیں۔

#### ھیرے کے آنسو

بيسرے كے آنسو ايك نوجوان كى كہانى ب،جس كے ساتھ اس كے اپنوں نے بى ظلم كيا تھا۔ ايك دن اچا تك اس كى زندگی میں ایک موڑآ گیا۔ایک مخص نے اس کے والد کی کو سکے کی کانوں کوفیتی قرار دیتے ہوئے ثبوت بھی فراہم کر دیا کہ وہاں ہیرے موجود ہیں۔ جھوٹ فریب لا کچے اور دھوکہ دہی کے تانے بانے ہے بئی جرم وسزا کے موضوع پر ایک دلچیپ کہانی۔اثر نعمانی کے مخلیق کردہ سراغرسال ندیم اخر کا کارنامہ **ھیوے کے آنسو** کتاب گرے <mark>جاسوسی ناول</mark> سیشن پس پڑھی جاعتی ہیں۔

### وسٹن چرچل کی بورقیدے رہائی

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

وہ ایک خندق میں دیکا بیٹیا تھا۔موسم نم آلووتھااورا ندھیرابھی چھا چکا تھا۔سردی بھی اپنے جو بن پڑھی ۔تھکاوٹ کی وجہ سےاس کےاعصاب درد کررہے تھے۔مسائل کی وجہ سے اس کے اعصاب در دکررہے تھے۔اس کا ذہن ان مسائل کی وجہ سے پریشان تھا جومسائل اس میں سائے ہوئے تحصد وقت گزرتا جار ہاتھاا وراس کا جذبہ ماند پڑتا چلا جار ہاتھا۔

تباے ریل گاڑی کی آ واز سنائی دی۔ بیر آ واز ریلوے اسٹیشن ہے آ ربی تھی جواس سے ایک فرلانگ کے فاصلے پرواقع تھا۔ یه ریل گاڑی ابھی کافی دورتھی۔ایک میل یااس سے زائد دور .....اشیشن کی دوسری جانب ....الیکن جلد ہی نز دیک تر پہنچ رہی تھی۔

اگروہ ندر کی اور پچاس ساٹھ میل فی گھنٹے کی رفتار ہے اس کی جانب بڑھتی رہی ....تب اس کے لئے اس میں سوار ہونے کا کوئی موقع نہ تھا۔ تاہم اگر بیاشیشن پررکی .... تب وہ اس کے اشیشن کینچنے تک اپنی رفتار بڑھانہ پائے گی .....الیی صورت میں اس کے لیئے موقع تھا کہ وہ گاڑی پر

بیسب کچھاس کی تقذیر پرمنحصرتھا۔اگرتقذیریاوری کرتی تو وہ گاڑی پرسوار ہوسکتا تھا.....اورتقذیراس کا ساتھ دیتی نظرآ رہی تھی۔ کیونکہ گاڑی کی رفتار آ ہتے ہونی شروع ہوگئی تھی۔وہ ابھی تک خندق میں د بکا بیٹھا تھا اور گاڑی کے رکنے کی آ وازس رہا تھا۔۔۔۔اے گاڑی پر بھاری سامان لا دنے کی آوازیں آرہی تھیں .....اور گاڑی سے سامان اتارنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔

پانچ منٹ بعدگاڑی دوبارہ چل پڑی۔گاڑی اس کےسرے ایک یا دوفٹ کے فاصلے پررینگ رہی تھی۔اس کی زروروشنی اس پر پڑرہی تھی۔وہ خندق کی د بیوار کے ساتھ چیک گیا کہ کہیں روشنی اس کی موجودگی کا راز ظاہر نہ کردے۔اس کا دل زورز ورہے دھڑک رہاتھا۔ بلاآ خرائجن کی کھن گرج اپنے جو بن پر پہنچ گئی اوراس نے اپناسراو پراٹھایا۔

ایک کمیے بعدوہ گاڑی کے دوڑ بوں کے درمیان کپلنگ پراپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔اس نے ایک اورکوشش سرانجام دی۔اب وہ كبلنك رببيثه چكاتها.

جب اس کا سانس بحال ہوا تب اس نے ریکتے ہوئے گاڑی کے اندر داخل ہونے کی جدوجبد شروع کی۔وہ گاڑی کے ایک ایسے ڈ بے میں داخل ہو چکا تھا جس میں کو کے خالی بوریاں رکھی تھیں۔ یہ بوریاں اس قد رزم تھیں کہ کوئی بھی فردان پر لیٹ سکتا تھا۔وہ ان بوریوں پر دراز ہوکر سوگیا۔ ابھی اس کی کافی زیادہ پریشانیاں باقی تھیں کیکن ابھی اس کے پاس کچھ مہلت باقی تھی۔ وہ بور جنگ کے دوران عازم جنو بی افریقہ ہوا تھا۔ وہ لندن مارنگ پوسٹ کے ایک نمائندے کی حیثیت سے جنو بی افریقہ جار ہا تھا۔ وہ اس نکتهٔ نظر کا حامل تھا کہ وہ برطانوی فوج میں ایک جونیئر فوجی افسر کی نسبت بطور ایک نکھاری زیادہ دولت کما سکتا تھا۔ وہ صاحب ثروت نہ تھالیکن اسے دولت کی ضرورت تھی۔ وہ ایسےامور پہند کرتا تھاجن میں دولت کا ملوث ہونا ضروری تھا۔مثلاً پولوکھیلنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔کتبخریدنا وغیرہ۔۔ وغيره ....البندااس نے فوج کوخیر بادکہااور جنو بی افریقه چلاآیا۔ http://kitaabghar.com h

گاڑی کے ایک سرے پر تین ویکنیں تھیں .....تقریباً درمیان میں ایک انجن تھا اور دوویکنیں دوسرے سرے پرتھیں۔ان ویسگنول میں فوجی سوار تھے۔اس کےعلاوہ اس گاڑی میں'' مورننگ پوسٹ'' کا ایک نوجوان نمائندہ بھی موجود تھا۔

چودہ میل کا سفر طے کرنے کے بعد جب گاڑی پر دشمن حملہ آور مواجو گھات لگائے بیٹھا تھا تب اس نوجوان نمائندے کا جوش وجذبہ دیدنی تھا۔اے موقع میسرآ رہاتھا کہ وہ اس کارروائی کو بنفس نفیس دیکھےاورا نگلتان میں اپنے اخبار کے قارئین کی خدمت میں پیش کرے۔

بوروں نے ریلوے لائن نتاہ کر دی تھی للبذا گاڑی پیڑی ہے اتر چکی تھی۔ نسٹن چرچل پیڑی ہے اتری ہوئی اس گاڑی کی فٹ پلیٹ پر کھڑا تھا۔ جوں ہی اس نے اپنا قدم زمین پر رکھاا یک گولی سنسناتی ہوئی اس کے کان کے قریب سے گزرگئی۔اس نے بھا گنا شروع کر دیااور گولیوں نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ کہیں ہے ایک گھوڑ سوار نمو دار ہواا وراس پر چلایاا وراپنا گھوڑ ااس کے نز دیک کھڑ ا کر دیا۔

اس گھوڑ سوار نے رائفل اس کے سینے پررکھی .....ونسٹن چرچل نے دونوں ہاتھ او پراٹھادیے ..... باالفاظ دیگر ہتھیار پھینک دیے۔ جلد ہی وہ پری ٹوریا کی جیل میں بند تھا۔ایک جنگی نمائندہ ہونے کی حیثیت ہےاس کے ساتھ افسروں جیسا سلوک روارکھا گیااورا ہے دیگرسائقی قیدیوں کے ہمراہ اسٹیٹ ماڈل اسکول میں رکھا گیا۔

چرچل نے دوافسران کے ساتھ مل کرجیل ہے بھا گئے کا پروگرام بنایااور 12 دسمبر 1899 ءکواس پروگرام پڑمل کرنے کا آغاز کیا۔انہوں نے دیوار پھلا تگ کر فرار ہونے کامنصوبہ بنایا تھا۔

چرچل دیوار پچلانگنے میں کا میاب ہو چکا تھا۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے مصائب کا بھی آغاز ہو چکا تھا۔سنتریوں کو کچھ کچھ شبہ ہو چکا تھا۔لہذاالارم بجادیے گئے تھے۔اب اس کے دیگر دونوں ساتھیوں کے لئے کوئی موقع نہتھا کہ وہ بھی دیوار پھلانگ کراس کے ساتھ آن ملتے۔ چند لمحول بعد نتمام ترپری ٹوریااس کی تلاش میںمصروف تھی۔اس کے دیگر دونوں ساتھی سرگوشیوں میں اسے کہدرہے تھے کہ وہ دیوار پھلانگ کرواپس جیل مين آجائے كيونكما بھى اس عمل درآ مدكيلئے كچھ وقت موجودتھا۔

اب اگروہ جیل میں واپس کوونے کی خواہش بھی کرتا تو اس کی بیخواہش فضول تھی کیونکداب بیموقع ہاتھ سے نکل چکا تھا۔وہ وعثمن کے علاقے کے وسط میں کھڑا تھا۔اس کے پاس کوئی نقشہ یا کمیاس بھی موجود نتھی۔اس نے اوراس کے ساتھیوں نے جوراش انتہائی مختاط انداز سے بچایا تھاوہ ہنوز جیل میں تھا کیونکہ وہ اس کےان دونوں ساتھیوں کی جیبوں میں محفوظ تھا جوجیل سے فرار ہونے میں کا میاب نہ ہوسکے تھے۔اس کے پاس کل 75 پونڈموجود تھے۔وہ نز دیکترین جائے پناہ ہے 300 میل دورتھا۔۔۔۔۔یہ جائے پناہ پرتگالیوں کی لورینکو مارکؤس کی بندرگا ہتھی۔ وہ رات کوسفر طے کرتار ہا۔ پچھلوگوں نے اس کی جانب دیکھالیکن اے نظرانداز کر دیا۔

تھوڑی در بعدوہ ایک ریلوے لائن تک پہنچ چکا تھا اور اس کی خوش قشمتی تھی کہ بیلورینکو مارکوئس کی جانب جاتی تھی اوروہ بیریلوے لائن ا یک دوسری ریلوے لائن نہتھی جواس نے نقشے میں دیکھی تھی جوشال کی جانب جاتی تھی ..... پیٹیرز برگ کی جانب؟ وہ رات کے اندھیرے میں دو گھنٹوں تک اس ریلوے لائن پر چلتا رہاحتیٰ کہ وہ ایک اٹنیشن پر جا پہنچا۔اس کے بعداس ریلوے لائن کوچھوڑ دیا اوراٹنیشن کی پچھلی جانب کا چکر کاشتے ہوئے 200 گز دور دوبارہ ای ریلوے لائن پر آن پہنچا۔ وہ دیکا بیشار ہااور گاڑی کا انتظار کرتارہا۔

جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ ریل گاڑی میں سوار ہونے میں کا میاب ہو چکا تھاا وراس عمل کے دوران وہ زخمی ہونے ہے بمشکل بچاتھا۔ اس کے بعدوہ نیند کی وادی میں کم ہو گیا تھا۔

جب وہ نیندے بیدار ہوا تواہے بخت پیاس محسوس ہور ہی تھی۔اے پہلاموقع میسر آتے ہی ریل گاڑی ہے بینچاتر نا تھااور پانی تلاش کرنا تھا تا کہ اپنی پیاس بچھا سکے کیونکہ گاڑی نے منزل مقصود تک پہنچنے میں ابھی کافی دن لگانے تھے اور اس دوران اس کا پیاس کی شدت کے سبب ہلاک ہونے کا خطرہ سر پرمنڈ لار ہاتھا۔

گاڑی کے رکنے کافی الحال کوئی پروگرام نظر نہ آ رہا تھا۔ چرچل کواب چلتی گاڑی سے بینچے کودنا تھا۔ بیمل درآ مداس کے گاڑی میں سوار ہونے کے ممل درآ مدے بڑھ کرنا خوشگوار ممل تھا۔وہ ایک خندق میں چھلانگ لگاچکا تھا اوراپنی کامیابی پرنا زاں تھا۔تھوڑی تی جدوجہد کے بعدا ہے

پانی میسرآ گیااوراس نے ایک اونٹ کی موافق پانی پیا تا کہ اس کے اندر کئی گھنٹوں تک پانی کا ذخیر ہ موجود رہے۔ اس نے اپناسفر جاری رکھالیکن اب وہ دن کی روشنی میں سفر طے کر رہا تھا۔ بیسفر زیادہ محفوظ نہ تھا کیونکہ ہرایک بل پرمحافظ موجود تھے..... ہرایک اٹنیشن لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا۔لہٰزااس نے دن کا زیادہ تر حصہ جیپ چھپا کرگز ارااور شام ہونے پردوبارہ عازم سفر ہوا۔ بیا یک مشکل سفرتھا کیونکہ سفر کا زیادہ تر حصہ اے جانوروں کی طرح رینگ کر طے کرنا پڑتا تھا۔وہ کیچیڑاور دلدل ہے گزرتار ہااوران ندیوں ہے گزرتار ہاجن کا پانی

> اندهیرے میں اس نے ایک غیرمتوقع مقام کی جانب دیکھا تواہے ایک نہیں بلکہ تین ریل گاڑیاں کھڑی دکھائی دیں۔ وه سوچنے لگا کہ:۔

> > "میں کس ریل گاڑی میں سواری اختیار کروں؟"

پری ثوریاسے باہر نکانااس کے لئے وبال جان بن چکا تھا۔

اس کے لئے فیصلہ سرانجام دیا جاچکا تھا۔

جب اس کے کان کے زد یک ہے گو لی گزری تھی اس کے بعدوہ سیدھا کھڑا ہو گیا تھااور کچھ فاصلے پرواقع ایک دیہات کی جانب چل دیا ۔ تھا۔وہ جانتاتھا کہ سیاہ فام بوروں سےنفرت کرتے تھےاورا گرییان لوگوں کا دیبات ہوا تب وہ محفوظ تھا۔ دوسری صورت میں بیہ بوروں کا گاؤں بھی

کتاب گھر کی پیشکش

بوسكنا تفايه

یکی کابھی گاؤں نہ تھا ..... یہ کو کلے کی ایک کان تھی اوراس کےار دگر دچند مکان تھے۔اس نے مختاط انداز میں ایک گھر کا درواز ہنتخب کیا اور اس پر دستک دی۔ دستک کے جواب میں ایک آواز بلند ہوئی اور چرچل نے با آواز بلندانگریزی میں جواب دیا کہ وہ ایک حادثے کا شکار ہو چکا تھا۔ ایک لمباتز نگاشخص جس کا چیره زردتھااس نے دروازہ کھولا اور چرچل کی جانب دیکھا۔ برسوں بعد چرچل نے اس ٹربھیٹر کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ:۔ "میں نے اسے بتایا تھا کہ میں ایک حادثے ہے دو جارہو چکا تھا۔ میں اپنے دوستوں سے ملنے کو مائی پورٹ جارہا تھا کہ میں گاڑی سے نیچ کر گیا تھا۔میراخیال ہے کہ میرا کندھااپنی جگہ ہے بل چکا تھا۔'' " بدایک جمران کن بات ہے کہ کوئی کیے الیمی چیزیں سوچ لیتا ہے۔ میں نے اپنی داستان ایے بیان کی جیے میں نے اسے دل کی گہرائیوں سے یاد کررکھا تھا۔"

اس کی خوش متی تھی کہاس اجنبی نے اس کی واستان کی چھان بین کی کوشش نہ کی تھی کیونکہ وہ ایک انگریز تھااورٹرانسوال کو کیے کی کان کی تگرانی پر مامور نقا۔ جب اے بیمعلوم ہوا کہاس کامہمان ڈسٹن چرچل تھا تب جان ھوورڈ نے اس امر کی تقیدیق کی کہ فوجی اس کی تلاش میں مصروف تخےاور یہ کہ فرار ہونے والے قیدی کی تنین ہزار تصاور تقسیم کی جا چکی تھیں ..... ہرایک ڈاک خانے کو ٹیلی گرامیں بھیجی جا چکی تھیں اور ملک کے ہرایک ریلوے اشیشن کو بھی اس فرار کے بارے میں اطلاع کی جاچکی تھی .....اوراس کی زندہ یا مردہ گرفتاری پرایک بڑے انعام کا بھی اعلان ہو چکا تھا۔ چرچل کوکو کلے کی کان میں پہنچا دیا گیا تھااورموم بتیاں روش کر دی گئی تھیں۔اس کے علاوہ اس کے لئے وہسکی اور سگار کے ڈیوں کا بھی بندوبست كرديا كيا تفاراس كاميز بان جابتا تفاكدوه خوشگوارآ رام سےلطف اندوز ہوسكے۔

چرچل نیندگی دادی میں تم ہو چکا تھا..... جب وہ بیدار ہوا اورموم بتیاں جلانے کی کوشش کی تواس کے علم میں بیہ بات آئی کہ چوہے انہیں کھا چکے تھے۔وہ کئ گھنٹوں تک اندھیرے میں بیٹھار ہا۔

وہ تین روز تک اس مقام پر قیام پذیرر ہا ۔۔۔ لیکن تمام وقت وہ اندھیرے میں ندڑ وبار ہاتھا کیونکہ کھانے کے ساتھ اے مزیدموم بتیاں فراہم کر دی گئے تھیں۔اے بدہدایت بھی کی گئی کدوہ ان موم بتیول کو چوہوں سے بچا کرر کھے اور سونے سے بیشتر اسے اپنے سر بانے کے بنچے حفوظ کرے۔ 19 دمبر کی مبح دو بجے اس نے ایک بار پھر کھلی فضامیں سانس لیا۔اس کا میز بان اے ایک ریلوے ویکن کی جانب لے گیا۔اس ویکن میں اون لورینکو مارکؤس لے جائی جارہی تھی اوراس کی روا نگی محض اس لئے زیرالتو ایھی کہ پولیس کی بھاری نفری کو ٹلے کی کان اوراس کے اردگر دے علاقے کی تلاشی لےربی تھی۔مارننگ پوسٹ کانمائندہ جنگ اون سے بھری ہوئی ویکن میں اون کی معیت میں سفر طے کرنے پر مجبور تھااوراس کے میز بان نے اسےخوراک اور چائے وغیرہ فراہم کی تھوڑی دیر بعداس ویکن کوگاڑی کے ساتھ منسلک کردیا گیاا ورگاڑی حرکت میں آگئی۔ ا گلےروز دو پہرتک گاڑی کو ماٹی پورٹ پہنچ چکی تھی۔ بیآ خری بورسرحدی قصبہ تھا۔ سفرکا بیرحصها بیک خطرناک ترین حصه تھا۔ وہ اپنی آزادی ہے محض چندمیل کی مسافت پرتھالیکن اسے یقین کامل تھا کہ پولیس اور تسلم حکام

100 عظیم مبتات

🕻 لا زماً گاڑی کی تلاثی لیں گے۔لبذاوہ اپنامنداون کی بوریوں میں چھپائے لیٹار ہااورکئی گھنٹوں تک ای صورت حال کا شکارر ہاحتیٰ کہ گاڑی اس اسٹیشن ےآ کے بڑھ گئی۔ کتاب گھر کی پیشکش

رُھی۔ اب ایک اورمسئلہ در پیش تھا۔ کیا وہ اسٹاپ کو ماٹی پورٹ کا تھا؟

تھا تب گاڑی کے معائنے کی تلواراس کے سریر ہنوزلٹک رہی تھی۔

تب اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہتھی جب اس نے اسکلے اسٹاپ پر پر تگالیوں کواپنی یو نیفارم میں ملبوس دیکھا۔اس نے انہیں ویکن کی ایک دراڑے دیکھاتھا۔اس نے اب بھی اپنے آپ کو چھپائے رکھا تھالیکن جب گاڑی دوبارہ حرکت میں آئی تووہ خوشی ہے دیوانہ ہوگیا۔وہ ویکن ے با ہر جما نکنے لگا .... خوشی سے چلانے لگا .... اور گانے لگا .... اس کے ساتھ ساتھ اپنے ریوالور سے ہوائی فائر بھی کرنے لگا۔

اوراس روز بعداز دوپېرگاڑی لورینکو مارکوئس پینچ چکی تھی۔ یہاں پر بھی پیخطرہ موجود تھا کہ بوروں کے حمائتی کہیں اے گرفتار نہ کرلیس یا اغوا نەكرلىن لېذااس نے احتياط كا دامن ہاتھ ہے نەچھوڑاحتیٰ كەدە برطانوی كۆسلىپ جاپېنچا۔ چندلمحوں بعداس كی شناخت كاعمل مكمل ہو چكا تھااور ابنمائنده جنگ محفوظ تعابه

اگر چہ چرچل میں بے بہاخو بیاں موجودتھیں لیکن اس کی سب ہے بڑی خو بی اس کی خوش قتمتی تھی۔اورای خوش قتمتی کی بنا پر اب وہ ایک هیروکی حیثیت اختیار کرچکا تھا۔

، پیپ مسیور رچھ سا۔ اس کی خوش متنی برقرار رہی۔اے دو بارا نگلستان آنے کی دعوت دی گئی اوراولڈھام کے حلقے سے پارلیمنٹ کا انتخاب لڑنے کی دعوت تجھی دی گئی۔ بیوہی حلقہ تھا جواس سے پیشتر اسے مستر دکر چکا تھا۔اب وہ ایک عالمگیر ہیروتھا۔ا سے اب اپنی انتخابی مہم چلانے کی بھی ضرورت در پیش نہ تھی کیکن اس نے اپنی انتخابی مہم چلائی تا کہ وہ اپنے علاقے کے رائے وہندگان پر بیدواضح کرسکے کہ جس مخص نے اسے ٹرانسوال کی کو تلے کی کان میں انتہائی مہارت کے ساتھ چھپائے رکھا تھاوہ مسٹرڈ یوعیپ کے علاوہ کوئی نہ تھا ....جس کا تعلق اولڈھام سے تھا۔ http://kitaabghar.com

اس كرائ و بندگان مين كرخوشى سے ديوانے ہو گئے تھے۔



کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

### راجر بوكاك كى كينيرا تاميكسيكو كھوڑ سوارى

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

فورث میک لیوڈ ۔مغربی کینیڈا تامکسکوشہر.....دونوں کے درمیان تین ہزارمیل کا فاصلہ حائل ہے....اس فاصلے کو گھوڑ سواری کے ذریعے طے کرناکسی بھی معیار کے تحت ایک مہم سرانجام دینے ہے کم نہیں ہے ۔۔۔۔لیکن راجر پوکاک کے نز دیک بیمہم زندگی کی رعنائیوں سے لطف اندوز ہونے والامحض ایک واقعہ تھا۔اس کی زندگی کوقر ارحاصل نہ تھا۔وہ ایک بے چین روح تھی۔اپنی بے چین زندگی میں اس نے تقریباً ہرتشم کی ملازمت اختیار کی ۔۔۔ ایک پولیس مین ہے لے کرایک مبلغ تک ۔۔۔۔اس نے ہرایک چیز ہے جنگ کی حتی کہ چکی نا گوں کے ساتھ بھی ۔۔۔۔ اکثر وہ گم ہوجا تا تھا مگر دوبارہ منظرعام پرآ جا تا تھااورا پی زندگی کی داستان کوآ گے بڑھانے لگ جا تا تھا۔ http://kitaabgha

اس نے 21 برس کی عمر میں رائل کینیڈین پولیس کو خیر باد کہد دیا تھا۔اس سے پیشتر وہ ایک مبلغ کے فرائض سرانجام دیتا تھااوراس سے بھی پیشتروہ ایک اخبار کے ساتھ منسلک تھا۔اب اس نے ان خطوط پرسوچنا شروع کیا تھا کہاہے کوئی ریکارڈ توڑنا چاہیے .....بہت لطف آئے گا..... بیہ یا در کھا جائے گا کہ اس نے کوئی کارنامہ سرانجام دیا تھا۔۔۔۔کوئی ایسا کارنامہ۔۔۔۔جواس سے پیشتر کسی نے سرانجام نہ دیا ہو۔

اگر چەراجر پوكاك نے اپنی زندگی میں کئی اہم كام كئے تھے لیكن وہ اس نكته نظر كا حامل تھا كہ بيكام دیگر افراد بھی سرانجام دیتے تھے..... شاید کسی بھی شخص نے وہ کام نہ کئے ہوں جو کام راجر پوکاک نے کئے تھے ۔۔۔۔لیکن بیکام کوئی بھی شخص سرانجام دے سکتا تھا۔۔۔۔ بیکام کوئی ریکارڈ قائم نه کرتے تصاوروہ ریکارڈ قائم کرنے کامتمنی تھا۔

لبنداایک ایسانو جوان جس کے پاس وافر مقدار میں دولت بھی موجود نہ ہو ..... 19 ویں صدی کے آخری دوراہیے کے دوران کیا کارنامہ سرانجام دے سکتا تھا .....اییا کارنامہ جوآنے والے دور میں اس کانام زندہ رکھ سکے؟

اس نے بیہ فیصلہ کیا کہ اے اتن گھوڑ سواری سرانجام دینی چاہیے جتنی گھوڑ سواری کسی بھی شخص نے سرانجام نہ دی ہو .....و مکتنی گھوڑ سواری سرانجام دے سکتا تھا؟اے پیٹحقیقات سرانجام دین تھیں۔

پہلے پہل اس کی شخفیق کے نتائج حوصلہ افز اندیتھے۔ایک شخص جس کا نام دمستری پش کوف تھاوہ ایک نچر پرولا دی ووسٹاک تا سینٹ پیٹرز برگ سفر مرانجام دے چکا تھا۔اس ممل کے دوران اس نے جھ ماہ کی مدت میں 5,500 میل کا سفر طے کیا تھا۔اس کے سفر کی اوسط 28 میل فی دن بنتی تھی۔ نئی د نیااتنی وسیع سرز مین کی حامل ندیھی کہ دمتری پش کوف کے ریکارڈ کونو ڑنے کی کوشش کی جاتی۔اس نے دوبارہ سوچ بچارشروع کردی۔ سے کٹ کارین نے مسی پسی تا کیلی فور نیا کا سفر گھوڑے پر طے کیا تھا اور اس کے سفر کے دوران مخالفانہ رویے کے حامل انڈین کا علاقہ بھی پڑتا تھا۔ پیمن 2,200 میل کاسفرتھا....لیکن اس نے خطرناک علاقے کی صورت حال کے تحت سفر طے کرنے کاریکارڈ قائم کیا تھا۔

کیکن اب 1899ء میں مخالفاندرو یے کے حامل استے انڈین موجود نہ تھے کہ کارین کے ریکارڈ پر حملہ آور ہونے کا موقع میسر آتا۔ کیکن وہ ریکارڈ قائم کرسکتا تھا۔اگر چہوہ اتنا سفر طےنہیں کرسکتا تھا جتنا سفرروی نے طے کیا تھالیکن وہ ایک کھلے..... نقشے کے نہ حامل مشكل ترين علاقے كاسفر طے كرسكتا تھا جو ہوٹلوں اور ديگرايي سہوليات كانجھي حامل نەتھا جوسہوليات روىم مېم بُوكود وران سفرحاصل رہي تھيں اور كارس کی طرح نو جوان یو کاک اگر چیکی خطرنا کے صورت حال کا شکار نہ ہوسکتا تھالیکن وہ اس سے دو گنا سفر بخوشی مطے کرسکتا تھا۔ كيابيانك ريكارؤ موكا؟ اس نے فیصلہ کیا کہ:۔

#### کتا ہے گھر کے مدا کش "ہاں ۔۔۔۔۔یا لیک ریکارڈ ہوگا۔" گھر کے مدا شریک ش

لبذا28 جولائی 1899ء کی مبیح ہماراہیر والبرٹامیں فورٹ میک لیوڈ سے عازم سفر ہوا۔ جہاں تک امریکی سرحد کی حدود تھی وہاں تک چوکیاں قائم تھیں۔وہ ایک چوکی ہے گزرتا ہوا دوسری چوکی کی جانب بڑھتار ہا۔ چوکی پرموجو دافراداہے مختلف مشوروں سے نوازتے۔وہ اس کی انگریزی سن کرلطف اندوز ہوتے۔وہ گلا بی رخساروں اور کمبی ناک کے حامل اس نو جوان کو پہند کرتے تضاورا سے مختلف تھا کف پیش کرتے تھے۔

40 میل کا مزید سفر طے کرنے کے بعد وہ موٹنانہ پہنچ چکا تھا۔اے یاد آیا کہ آج یوم آزادی تھا۔۔۔۔4 جولائی۔۔۔۔ بزے انڈین کیمپ میں مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا تھا۔وہ اس کیمپ کی جانب چل دیا۔اس کیمپ میں 1,400 انڈین موجود تھے۔اس وقت تک اس نے اپنے سفر کے ساتھیوں کےطور پر کا وُبوائے نو جوان کا ایک گروپ بھی منتخب کرلیا تھا۔ ڈھول بج رہے تھے ....مرداورعورتیں محورقص تھیں ....لیکن علیحدہ علیحدہ۔ اس نے ایک رات اس مقام پر بسر کی اوراس کے بعدوہ دوبارہ سفر پرروانہ ہوا۔اس علاقے میں بھیٹروں کی بہتات تھی۔وہ اوراس کے

کا وُ بوائے مویشیوں سے بھرے ہوئے اس علاقے کو دیکھ کراز حدخوش ہوئے۔ایک تنہا آ وارہ گرد کے لئے کا وُ بوائے اچھے ساتھی ثابت ہور ہے تھے۔ یہاں چرواہے بھی موجود تھے۔ 400 میل کے سفر کے دوران اس نے محض تین را تیں کیمپ میں گزاری تھیں۔

اب وہ بیلواسٹون پہنچ چکا تھا۔ بیدجنگل مجھروں ہے بھرا پڑا تھا۔اس کے بعدوہ سیاحوں کےعلاقے میں پہنچ چکا تھا۔ جنگل سیاحوں سے بھرے پڑتے تھےاور یہاں کے کسان ان سیاحوں کو دونوں ہاتھوں ہے لوٹ رہے تھے۔وہ ان سے زائد قیمتیں وصول کررہے تھے۔اس علاقے ے گزرنے کے بعدوہ ڈاگ را کچی پہنچ چکا تھااوراس مقام کے بعد دریائے گرین کی وادی میں پہنچ گیااور چندروز بعدایک مسئلے نے سراٹھایا ..... بیہ ا فقادا جا تک اس پر آن پڑی تھی ....اس نے گریٹ صحراعبور کرنے کے بارے میں سوچا ہی نہ تھا۔

لبذااس نے ایک اور راہتے کا انتخاب کیا کیونکہ میکسیکو کی جانب تین راہتے جاتے تھے۔اس راہتے پرسفر طے کرنے کے دوران اسے کا ؤبوائے اور جلاوطن لوگوں سے ملاقات کرنے کی توقع تھی جو چارہ اور پانی کے حصول میں اس کی رہنمائی سرانجام دے سکتے تھے اور میکسیکو کی جانب http://kitaabghar.com http://kitaab

سفر طے کرتے ہوئے وہ سان فرانسسکو کے نز دیک پہنچ چکا تھا۔ اس نے بیہ فیصلہ کیا کہ اپنے دو گھوڑوں کو ایک ہفتے کا آ رام بہم پہنچایا

http://kitaabghar.com

۔ جائے ۔لہذااس نے ایک سیاح کاروپ دھارلیا .....ایک ہوٹل میں رہائش اختیار کر لی اوروہ سب پچھ کرنے نگا جوسب پچھ دیگرلوگ کررہے تھے۔ کیکن ایک ہفتے کے بعدوہ دوبارہ گھوڑے کی پشت پرسوارتھااس کو بیا حساس ہی نہ تھا کہوہ ریکارڈ تو ڑچکا تھا۔اس کےاورمیکسیکو کے قدیم شہر کے درمیان محض اتنی سڑک حائل تھی جتنی سڑک ایڈن برگ تا ڈوور ہے۔وہ ابھی تک غیریقینی صورت حال کا شکارتھا کہ اس نے کون ساریکار ڈتو ڑا تھااور کیا کوئی ریکارڈموجود بھی تھاجواس نے تو ڑا تھا۔۔۔۔اس دوران وہلیل ہو گیا۔ میکسیکومیں اپنے قیام کے پہلے ہی دن اسے گرفتار کرلیا گیا کیونکہ اس نے اپنے گھوڑوں کی غذا چوری ہونے پراعتراض کیا تھااور مابعدا سے رہا کردیا گیا تھا۔

اس نے 3,600 میل کاسفر طے کیا تھا۔ تین بہترین گھوڑوں نے اس سفر کو بطے کیا تھا۔

اس سفر میں جووفت صرف ہوا تھاوہ 28 جون 1899ء تا 21 جنوری 1900ء تھا۔۔۔۔جو کہ 200 دن بنتے تھے۔۔۔۔یعنی ایک دن میں اوسط 18 ميل كاسفرط كيا حياتها-

http://kitaabghar.com

#### عشق کا شین (I)

کتاب گھر پر عشق کا عین پیش کرنے کے بعداب پیش کرتے ہیں عشق کا شین عشق مجازی کے ریگزاروں سے عشق حقیقی کے گلزاروں تک کے سفر کی روداو ....علیم الحق حقی کی لاز وال تحریر۔ **عشیق کیا شین** کتاب گھر کے <mark>ہے۔اشو تبی</mark> رومانی ناول سیشن میں پڑھاجاسکتاہ۔

### ریشمی خطره

مسعود جاوید کے باصلاحیت قلم کی تحریر - جرم وسزااور جاسوی وسراغرسانی پرایک منفر دتحریر - ایک ذبین قابل اور خوبصورت خاتون (پرائیوٹ) سراغرساں کا دلچیپ قصّه ،ایک مجرم اس پرفریفیته ہوگیا تھا۔ان کی ممکنه شادی کی شرط بھی عجیب وغریب تھی۔ ایک نہایت ولچیپ سنسنی خیز ناول۔سراغرساں کے نام کی مناسبت سے ایک خاص ترتیب سے کون قبل کر رہا تھا؟ جاننے کے لیے پڑھے ۔۔۔ ریشمی خطرہ ۔۔۔ جو کتابگر کے جاسوسی ناول کیٹن میں دستیاب ہے۔ http://kitaab

### کتاب گھر کی پیشڈیزی بٹیزآ سریلیا میں گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

ازا بیل برڈ اورمیری کنگز لی کی طرز کی قابل ذکر آخری وکٹورین مہم جوخوا تین میں سے ایک خاتون نے بیس برس سے زا کدعرصہ پیشتر وفات یائی تھی۔اس کا نام ڈیزی پیٹر تھااوراس کی طویل عمر کے ایک طویل دورانے کے دوران اس کے نام کے چرپے تھے۔اس نے اپنی تقریباً نصف زندگی مغربی اور جنوبی افریقنہ کے قدیم باشندوں کے ہمراہ گزاری تھی۔اس کے ان کے ساتھ اس قدر قریبی تعلقات استوار تھے کہ کسی اور سفید فام کے تھے میں ندآئے تھے۔

وہ ماہرانسانیات نہ بھی کہان کا مطالعہ سرانجام ویتی بلکہ وہ ان کی دوست .....مشیراوران کوآ رام وسکون سے دوحیارکرنے والی ایک ہستی تھی۔اس نے ان کے دل جیت لئے تھے۔۔۔۔ان کا وہ اعتاد حاصل کیا تھا کہ اے ان قبائل میں ایک بزرگ خاتون کی حیثیت حاصل ہوگئی تھی۔وہ اے کبار لی سمجھتے تھے ۔۔۔۔ یعنی اپنی دادی جان تصور کرتے تھے۔ڈیزی نے 1862 میں جنم لیا تھا۔اس کی جائے پیدائش او۔ڈوائیر۔۔۔۔ٹیریری تھی۔ وہ ایک فوجی افسر کی بیٹی تھی جوسمندریار ملکہ اور شہنشاہ کی خد مات سرانجام دیتا تھا۔ وہ انگریزی طور طریقوں کی دلدادہ تھی۔اس سے بڑھ کروہ تاج برطانیہاور جولوگ برطانوی سلطنت کا نظام چلاتے تھےان کی دلدادہ تھی۔وہ ان لوگوں کوانتہائی قدر کی نگاہ ہے دیکھتی تھی اورانہیں خراج محسین پیش کرتی تھی جنہوں نے اس کی خدمت کی بجا آ وری میں دور دراز علاقوں میں اپنی جانیں نچھاور کی تھیں۔وہ آ وُٹ ریم فیملی ہے بھی از حدمتا ترتھی جس کاسر براہ سر فرانس آؤٹ ریم تھا.... حکومت ہند کا ایک نمایاں خدمت گز ار....اس نے اوراس کی بیوی نے ڈیزی او۔ ڈوائیر کو باپ اور مال کا پیار دیا تھا جبکہ اس کی مال موت ہے ہمکنار ہوگئی تھی اور مابعداس کی دادی بھی موت ہے ہمکنار ہوگئی تھی جواس کی تکہداشت کے فرائض سرانجام دیتی تھی۔سرفرانس سے بالحضوص اس نے کم ترقی یافتہ لوگوں کے خمن میں ذمہ داری کا مظاہر ہسرانجام دینے کا شعور حاصل کیا تھااوروہ اس کی زندگی ہے

ناتر سی۔ پہلے پہل وہ صحت کی وجو ہات کی بناپر آسٹریلیا گئی تھی۔وہ سینے کی تکلیف میں مبتلا تھی اورڈ اکٹروں نے اسے گرم آب وہوا میں مقیم ہونے ۔ كامشوره دياتھا۔

کوئیز زلینڈ میں اس نے جیک پیڑ کے ساتھ شادی کرلی تھی۔ان دونوں کے ہاں ایک بیٹے نے بھی جنم لیا تھا۔ چند برسوں تک ان کی از دواجی زندگی خوشگوار رہی مگراس کے بعدانہوں نے علیحد گی اختیار کرلی۔

وہ اپنے خاونداور بچے دونوں کیلئے بہتر جذبات کی حامل نہتھی۔ایسی کوئی علامت نہیں ملتی جو پیظا ہر کرتی ہو کہ وہ دونوں کے ساتھ جذباتی وابتنگی کی حامل تھی اگر چہاس نے بچے کے ساتھا پنارابطہ بحال رکھا تھا۔

آ سٹریلیا میں دس برس گزارنے کے بعد جو چیزاہے واپس لندن لائی تھی وہ اس کی زندگی کا نا قابل بیان خلاتھا۔وہ ایک خودمختار خاتون تھی۔اس کے چندعزیز اور دوست تضاور خاونداور جیٹے دونوں کووہ چھوڑ چکی تھی۔لندن آنے کااس کا بڑا مقصدا پی مدد آپ کرنا تھااوراپے لئے روز گارتلاش کرنا تھا۔ پہلے وہ ایک سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہوئی۔اس کے بعد پروف ریڈنگ کی اور مابعد سحافی بن گئی۔لیکن آسٹریلیا بھی بھی اس کے ذہن اوراس کی سوچوں ہے محونہ ہوا تھا۔وہ جانتی تھی کہ وہ ایک محدود شہر میں رہتے ہوئے طمانیت حاصل نہیں کرسکتی تھی۔وہ آزادی کے مفہوم ہے آ شناتھی اوراس قدرآ شناتھی کہاس کے دور کی کوئی عورت اس ہے بڑھ کراس آ شنائی کی حامل نتھی۔وہ دوبارہ سیروسیاحت کے میدان میں قدم رکھنا عامتی تھی اور 1899ء میں اسے ایک موقع میسر آگیا

''وی ٹائمنز''میں ایک خط چھیا تھا جواس کی آسٹریلیا واپسی کا سبب بنا۔ بیخط پرتھ مغربی آسٹریلیا کے رومن کیتھولک بشپ نے تحریر کیا تھا۔ اس خط میں اس نے بیانکشاف کیا تھا کہ سفید فام آباد کارقدیم باشندوں پرظلم وستم ڈھاتے تھے۔ ڈیزی پیٹر نے بذات موقع ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے دی ٹائمنر کے دفتر سے رابطہ قائم کیا اورانہیں اپنی خدمات پیش کیں اور کہا کہ وہ موقع پر جا کر تحقیقات سرانجام وینا حام ہی تھی اوراخبار کواس تحقیقات کی ممل رپورٹ سےنواز ناجا ہتی تھی۔لہذااس کی پیشکش قبول کرلی گئی۔

اس کو برطانیه کا وقار زیادہ عزیز تھا۔ وہ ای وقار کو مدنظر رکھتی ہوئی پرتھ جا پینچی۔اس نے ایک بکھی اور گھوڑے خریدے .....اس میں ضروری ساز وسامان رکھااورتن تنبا 800 میل کے سفر پرروانہ ہوگئی اوراپنے سفر کے اختتام پراہے دی ٹائمنرکور پورٹ پیش کرتے ہوئے فخرمحسوس ہو رہاتھا۔اس نے تحریر کیا کہ:۔

نے گریر کیا کہ:۔ ''میں ایک بھی ظلم ٹابت نہیں کر علق ماسوائے اس کے کہ آبائی باشندوں کو گوشت کی بجائے سبزی دی گئی اور جب کام سرد بازاری کا شکار ہوگیا تھااس وفت انہیں کام ہے فارغ کردیا گیا تھااوران کے پاس خوراک کا کوئی بندوبست نہ تھا'' اس نے دی ٹائمنرکوا پنی ممل رپورٹ ارسال کی اور بہتجویز بھی پیش کی کہاب اس معاملے کوشتم سمجھا جائے۔

پرتھ کے رومن کیتھولک بشپ نے بھی اس کی رپورٹ کوشلیم کرلیا تھااوراس نے جن بڑے الزامات کو جیٹلایا تھاوہ ان ہے بھی متفق ہو گیا تھا۔اس کے بعداس نے اسے میپیشکش بھی کی کہوہ اس کے ہمراہ طبیح بینگل کی جانبٹراپسٹے مشن پرروانہ ہو....شال مغرب بعید میں ....اس مشن ے مستقبل کا دارومدارایک سرکاری اہل کارے مجوزہ معائنے کا مرہون منت تھا۔ بشپ کا خیال تھا کہ سنز پیٹر کی تقید بق بشپ کے کیس کو مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہو سکتی تھی اس کے لئے بیا یک انو کھا تجربہ تھا۔اس نے سوچا کہ:۔

''میں شاید پہلی عوت ہوں گی جوٹراپسٹ کے بستر پر سوؤں گی۔''

جب وہ بشپ کے ہمراہ منزل مقصود پر پنجی تو را ہباسے دیکھ کرخوفز دہ ہو گئے۔

د میں جس دنیا کی نمائند گی کرر ہی تھی وہ شیطان کی دنیاتھی۔''

اس نے اپنالائے مل وضع کرنے کا فیصلہ کیا ۔۔۔۔ اپنی پالیسی مرتب کرنے کا فیصلہ کیا ۔۔۔۔ وہ جاہتی تھی کہ ان قدیم ہاشندں کے ساتھ باہم

, پیشکش

100 مظیم بخات 100 www.iqbalkalmati.blogspot.com

۔ روابط ہونے کی اس کی پالیسی ایک مثالی پالیسی ہونی چاہیے اوراے اپنی تمام ترقوت اور توانائی صرف کرتے ہوئے انہیں آ دم خوری ترک کرنے کی جانب راغب كرنا جابي ـ

. اس نے بشپ کے ساتھ ل کرمشن کے 10,000 ایکٹرر قبے کا سروے سرانجام دیا۔ وہ بخت گری میں کام سرانجام دیتے رہے۔ بھی کھار ورجہ ترارت 106 درجے ہے بھی زائد ہوتا تھا۔ وہ بخت گری میں بھی اپنا کام جاری رکھتے تھے اور بھی بھارا یک دن میں 12 میل سفر طے کرتے تھے۔ بروم میں اس نے آٹھ ماہ کا عرصہ گزارا۔اس عرصے کے دوران اس نے مقامی قبائل کا مطالعہ سرانجام دیا۔ان کے رسم ورواج اور اعتقادات کامطالعہ سرانجام دیا۔ یہاں پر کچھ مجرم بروم جیل میں بند تھے اوران کی گردنوں میں زنجیریں ڈالتے ہوئے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔اس نے سوچا کہ بیانک ظالمان فعل تھا جوجیل حکام سرانجام دے رہے تھے۔لیکن اس وقت اس کی حیرا تکی کی کوئی انتہا شد ہی جب اے یہ بتایا گیا کہ بیمجرم چھکڑی پہننے سے اٹکاری تھے اور اپنی گردنوں میں زنجیریں ڈلوانے میں بہتری محسوس کرتے تھے کیونکہ چھکڑی پہننے سے انہیں کم آزادی میسرتھی۔

اس نے تحریر کیا کہ:۔

"أ ستدة ستدميراعلم روبداضا فدموتار باحتى كدمجه شالى قديم باشندول كتمام ترساجى نظام سے واقفيت حاصل كني اوران ک طرز زندگی ہے بھی بخوبی آشنائی حاصل ہوئی ....ان کے بچپن سے لے کران کے بڑھا ہے تک .... میں نے ہرا یک لحد ان كامطالعدسرانجام دينے كے لئے وقف كرركھا تھا۔"

اس سے پیشتر کسی نے بھی اس طرز کا کام سرانجام نہ دیا تھا۔

"وه مجھالک مہربان ہتی تصور کرتے تصاور مجھ سے خوش تھے۔"

وہ تمل طور پران کی زند گیوں میں داخل ہو چکی تھی۔انہوں نے اسے اپنے مقدس مقامات میں داخل ہونے کی اجازت بھی فراہم کررکھی تھی۔وہان کی مختلف تقریبات میں بھی شرکت کرتی تھی بلکہوہ اصرار کرتے ہوئے اسے شرکت پرآ مادہ کرتے تھے۔ان کی کئی ایسی تقریبات بھی تھیں جوان کی خواتین کیلئے بھی ممنوعة تعیں اورا گران کی کوئی خاتون اس تقریب میں شرکت کرتی تو اس کے لئے موت کی سزا تجویز کی جاتی تھی۔ لیکن وہ اے ایسی تقریبات میں بخوشی شامل کرتے تھے۔

1914ء میں اے سائنس کا نگریس میں شرکت کی وعوت موصول ہوئی۔وہ اس دعوت کو پا کراز حد خوش ہوئی۔ یہ کانگریس ایڈی لیڈ ..... ملبورن اورسڈنی میں منعقد ہور ہی تھی۔اس نے ایک بھگی کرائے پر حاصل کی جے دواونٹ تھینچتے تھے۔اس بھھی کے ذریعے اس نے 240 میل کا سفر طے کیا جہاں سے اس نے ایڈی لیڈ کیلئے بحری جہاز پرسوار ہونا تھا۔

کانگریس کےموقع پراس کی ملا قات کئی ایک معروف ہستیوں ہے ہوئی جن میں بیٹ سن سسالی نو وسکی سسر پورز سسگرابز وغیرہ شامل تنے۔وہ ان لوگوں سے مل کراز حدخوش ہوئی ۔لیکن اس کی بیخوشی اس وقت ماند پڑگئی جب اس نے یورپ میں جنگ کی خبریں تی۔ '' میں بین الاقوامی معاملات ہے اس قدرا لگ تھلگ ہو کررہ گئی تھی کہ مجھے بین الاقوامی معاملات کی پچیز نبھی۔'' جلد ہی اس کی اس مایوی کا از الدممکن ہوا کیونکہ اسے لیکچر دینے کی درخواشیں موصول ہونے لگی تھیں بالحضوص آسٹریلیا کے خواتین کے

ادارےاس میں جواس کے کام میں از حدد کچیپی لے رہے تھے۔اس کے نتیج میں قدیم باشندوں کی فلاح وبہبود کے وزیرے درخواست کی گئی کہاس ۔

کی ان خدمات کو جاری رکھا جائے جو وہ جنو بی آسٹر بلیا کے آبائی باشندوں کے لئے سرامجام دے رہی تھی http://kitaab 2

اس نے ایڈی لیڈ سے 900 میل دورشال مغرب کی جانب اولڈیا کے مقام پراپنا خیمہ نصب کیا۔ یہاں پر وہ اس علاقے کے لوگوں کا مطالعہ سرانجام دینا چاہتی تھی مختلف قبیلوں کے مرداور تورتیں زیادہ تر آ دم خور تھے۔ عورتوں کوان کے نوزائیدہ بچے کھانے کے لئے دیے جاتے تھے۔ اس نے ان کی اس حرکت کی بھی ندمت سرانجام نددی تھی اور نہ ہی ان میں انقلاب بریا کرنے کی کوشش کی تھی۔

وہ اولڈیا کے مقام پراس وقت تک مقیم رہی حتی کہ اس کی عمر 70 برس ہوگئی۔ اے اس وقت از حدد کھے پہنچا جب کینبر احکومت نے اسے
ارن ہم لینڈ کے سفر کی اجازت فراہم نہ کی۔ وہ اس مقام پراس لئے جانا چاہتی تھی تا کہ وہ اس پولیس مین کی ہلاکت کے سلسلے میں تفتیش سرانجام دے
سکے جسے وہاں کے مقامی آبائی باشندوں نے ہلاک کر دیا تھا۔ وہ واپس ایڈی لیڈلوٹ آئی تھی تاکہ اپنے زندگی بھر کے کام کوسمیٹ سکے اور اس
داستان کو اس کے اختیام تک پہنچا سکے۔ اس کے دوستوں اور مداحوں نے اس سے درخواست کی کہ وہ ان کے درمیان ہی مقیم رہے لیکن اس نے غیر
مہذب اور وحثی لوگوں کے ساتھ رہنے کو ترجے دی جہاں پر وہ ان کی بہتری کیلئے روبہ مل ہو کتی تھی۔ اس نے اس فیصلے کے بارے میں تجریر کرتے

۔۔ ''جوں جوں وقت گزرتا گیا۔۔۔۔ برس ہابرس گزر چکے تقے۔۔۔۔ میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس یقین کی حامل بن چکی تھی کہان لوگوں کوچھوڑ نامیرے لئے ناممکن تھا۔وہ لوگ میری ذمہ داری بن چکے تھے۔''

وہ جدید دور کی ایک قابل ذکرخاتون تھی بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ تاریخ کی ایک قابل ذکرخاتون تھی۔وہ پرتھ ہے منہ موڑ کر دریائے مُرے کے کنارے اپنے خیصے میں قیام پذیر ہوگئی تھی۔وہ جس مقام پرخیمہ زن تھی وہ مقام پیاپ کہلاتا تھا۔اس کی خدمات کے اعتراف میں کامن ویلتھ حکومت اے ایک قلیل رقم سالانہ بطورامدادعطا کرتی تھی۔

بڑھتی ہوئی عمراورجسانی کمزوری کے پیش نظر بالآخروہ اپنی مہم کو خیر باد کہنے اور خانہ بدوشوں جیسی زندگی ہے دست بردارہونے پرمجبورہو چکی تھی۔ لہندااس نے دریائے مُرے کو خیر باد کہا اور اپنی زندگی کے آخری ایام گزارنے کیلئے ایڈی لیڈ کے مضافات میں آباد ہوگئی۔ 18 اپریل 1951 مواس نے اس مقام پروفات پائی۔ اس وفت اس کی عمر 90 برس تھی۔ اس نے اپنی کتاب کے آخری صفحے پریتی حریکیا تھا کہ:۔ ''ان تمام برسوں کے دوران میں نے اپنے وفت کا ایک لی بھی ضائع نہ کیا تھا۔ میں نے وہی پچھ کیا جو پچھ کرنے کا میں ارادہ رکھتی تھی۔''

### کتاب گھر کی پیشکا مجائے ولیس کا سفراب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

کرنل فرانس بنگ ہسبنڈ کا 1903ء کا تبت کامٹن پُراسراریت کےعلاوہ خوف وہراس کا بھی شکارتھا۔ آج بھی اس علاقے کی قدیم پر اسراریت مشہور ہے۔ جب کرنل بنگ ہسبنڈ کو احکامات موصول ہوئے اس وقت صورت حال دھا کہ خیزتھی۔ تبت کے فوجی دستوں نےسکم کی ریاست پرحملہ کردیا تھا۔انہوں نے سرحدوں کی تمیزختم کرڈالی تھی اوروائسرائے ہندلارڈ کروزن کےخطاکونظرانداز کردیا تھا۔

کی ایک افواہیں گردش کررہی تھیں۔ کچھافواہیں روس کے ساتھ سیاسی اور تنجارتی سمجھوتے کی نشاندہی کررہی تھیں ..... پکھافواہیں بیہ سے مجترب عدر بھر در اور اور اور اور اور سے میں میں مدور دور اور سے میں اور تنجارتی سمجھوتے کی نشاندہی کررہی تھیں

نشاند ہی کرر ہی تھیں کہ چین بھی فعال طور پرملوث تھا۔ ہندوستان کوخطرہ لاحق تھا۔ لارڈ کروزن اس نکتہ نظر کا حامل تھا کہ ایک دوستانہ مشن تبت روانہ کیا جائے تا کہ وہ صورت حال پر گفت وشنید سرانجام دے سکے اور حقا کُق • سر سریریشن سر

تلاش کرنے کی کوشش کرے۔

وہ اس مشن کے حقیقی رہنما کی تلاش میں تھااورادھراُدھرنظر دوڑار ہاتھا کہ کوئی موز وں شخص اس مشن کی رہنمائی کیلئے میسر آ جائے۔اس کی نظر کیفشینٹ فرانس یک بسبنڈ پڑی جوکہ شاہ کے محافظ دستے کے سواروں میں شامل تھا۔اس نے کلفشن اور سینڈ برسٹ میں تعلیم حاصل کی تھی۔ یک بسبنڈ ایک قد آ ورشخصیت کا حامل تھا۔وہ مشرقی لوگوں کو بجھتا تھااوران کی زبانوں ہے بھی واقفیت رکھتا تھا۔اس نے کافی تحقیق و تفقیش سرانجام دے رکھی تھی۔ اس کا انتخاب بہترین تھا۔لہذا ینگ بسبنڈ کوکرٹل کے عہدے پرترقی دی گئی اور دار جیلنگ میں اس کے فوجی دستوں کو منظم کرنے میں ایک لمحہ کی بھی تا خیرنہ کی گئی۔اس کے باس ایک گورکھا بٹالین تھی۔وور میگر کہنیاں تھیں اور دو پہاڑی تو بیں بھی تھیں۔

اگر چاڑا کا افواج رائل انجیئئر زکے ہریگیڈئر جنزل کے زیر کمان تھیں لیکن ان کوکارروائی سرانجام دینے کے احکامات جاری کرنے کی ذمہ داری بیگ ہسبنڈ پڑتھی۔وہ یہ فیصلہ کرنے کا مجازتھا کہاہے کب اور کیسے اپنی سلح افواج کورو بیمل کرنا تھا۔میجر بریقرش سپلائی اورٹرانسپورٹ افسر کے • کہ:

فرائض مرانجام دینے کے لئے نیخب کیا گیا تھا۔ http://kitaabghar.com http://k

تبت.....'' دنیا کی حجیت' کے نام سے جانا جاتا تھا.....دور دراز اورا لگ تھلگ مقام تھا۔اس کا دارالخلافہ لحاسا تھا جوایک''ممنوعہ'' شہرتھا ..... بدھمت کی عبادت گا ہوں .....خانقا ہوں کا مرکز تھا۔

ماه جون میں ابتدائی جائزه سرانجام دیا گیااورآ ہستہ آ ہستہ کامیابی کی جانب قدم اٹھنے لگےلیکن کچھنا گزیر وجوہات کی بناپر کامیابی زور نہ اسکی

اس دوران شملہ میں ایک کا نفرنس منعقد کی گئی اور ینگ ہسبنڈ کو بھی اس کا نفرنس میں شمولیت کے لئے بلایا گیا۔اس کا نفرنس میں لار ڈکر وزن اور ہندوستان کا کمانڈرانچیف کچز آف خرطوم بھی شرکت کررہا تھا۔ ینگ ہسبنڈ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی افواج کی تنظیم نوسرانجام 912 مظیم مجنات www.iqbalkalmati.blogspot.com

وینے کی کوشش کی۔اس کی درخواست پراہے دومزید کمپنیاں عطا کی گئیں اورایک پہاڑی توپ بھی فراہم کی گئی۔

اس نے لا تعداد بھیڑوں کی کھالوں کی فراہمی کی بھی درخواست کی ۔اس کےعلاوہ اس نے سردی ہے بیچنے کیلئے دیگرا قسام کی گرم یو نیفارم کی بھی درخواست کی کیونکہاس کے کچھ ساتھی اسے بیمشورہ وے رہے تھے کہ موسم بہارتک انتظار کیا جائے کیکن وہ اپناسفرموسم سر مامیں ہی جاری رکھنا عا بها تفاروه ابل تبت کوید باور کروانا جا بها تفا که موسم کی صورت حال اگر چیکی قدر شدید بی کیوں نه بو ..... وه الل برطانیه کواپنا دوستانه مشن جاری ر کھنے ہے نہیں روک علق۔

اب اس کے باس 2,000 اڑا کا جوان تھے اور 4,000 غیرلڑا کا جوان تھے ..... بیاس لئے ضروری تھے کہ انہوں نے نا گوارنوعیت کے حامل ملک کوعبور کرنا تھا۔ان کے راہتے میں آنے والانجلاترین میدان مرتفع بھی سطح سمندرے 12,000 فٹ بلندتھا۔

وہ اپنی مہم کے بارے میں پُر امید تھا۔اگر چہ بیا یک آسان مہم نہ تھی بلکہ ایک بخت ترین مہم تھی۔ بنگ ہسبنڈ کی عمراس وقت 40 برس تھی اوروہ اس مہم کی سرانجام دہی کیلئے انتہائی موزوں مخض تھا۔ کلفٹن میں ایک لڑ کے کی حیثیت سے اور سینڈ ہرسٹ میں ایک نوجوان کی حیثیت میں اس نے لمبے فاصلے کی دوڑوں میں کئی کپ جیت رکھے تھے۔اب وہ جانتاتھا کہاہاوراس کےساتھیوں کواپنی تمام ترقوت اورتوانائی اس مہم پرصرف کرنی ہوگی۔ ان کودر پیش آنے والی مشکلات کی محض چند جھلکیاں ہی پیش کی جاسکتی ہیں۔دوران پیش قندی وہ اکثر نا قابل برداشت سردی کی ز دمیس آ جاتے تھے۔ان کے جوتے .... کپڑے ... حتیٰ کدان کے سائس بھی جم جاتے تھے۔

ایک اوراییاواقعہ بیان کیا جاسکتا ہے جواس مہم کے رہنما کے فولا دی عزم کی ایک جھلک چیش کرتا ہے۔ یا نگ کے مقام پر پیش قدمی کرتے ہوئے دستوں نے پھروں کی ایک دیوار حائل ہونے کی وجہ ہے اپنے گز رنے کا راستہ بندیایا۔ پھروں کی بیددیواراس ننگ راہتے پراہل تبت نے رات ہی رات میں قائم کردی تھی۔ بنگ ہسبنڈ نے موقع کا معائند سرانجام دیا۔اے اس دیوار میں ایک جگدایک خلانظر آیا۔وہ انتہائی سکون کے ساتھ اس خلا کوعبور کر گیا۔ تبتی یک دم اس کے اردگر دا تعظے ہوگئے۔ بیگ ہسبنڈ نے انہیں انتہائی پُرسکون انداز میں بتایا کہ ان کامشن ایک پُر امن نوعیت کا حامل تھا۔اس نے اپنے مشن کے اغراض ومقاصد پر روشنی ڈالی۔تبتیوں نے اس کی بات کوغور سے سنالیکن اسے تنگ کرنے کی کوئی کوشش سرانجام نددی اوراے میا جازت فراہم کردی کہ وہ اس دیوار کے خلاے گز رجائے۔

۔ موسم نے انہیں بھی بھی معاف نہ کیا۔ جول جول وقت گزرتا گیا موسم کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کیکن اس کے باوجود بھی بیگ ہسبنڈ نے اپنے فوجی دستوں کے ہمراہ پیش قدمی جاری رکھی اوروہ ٹیونا کے مقام پر پہنچ چکے تھے جوسطے سمندرسے 15,200 فٹ بلند تھا۔

نامساعد حالات کے باوجود بھی انہوں نے اپنی پیش قدی جاری رکھی۔اس دوران ان کوایک پیغام موصول ہوا جس سے بیاشارہ ملتا تھا کہ لحاسا گفت وشنید کیلئے آمادہ تھا۔لہٰذا یک ہسبنڈنے اپنے پولیٹیکل اضر کو حقائق معلوم کرنے کیلئے روانہ کیا۔اس کا نام ایف۔او۔کوزتھا۔لیکن جب اس نے بنتی حکام ہے رابطہ کیا تواہے بتایا گیا کہ وہ یا ٹنگ واپس چلے جا ئیں۔اے یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اپنے حکام بالا گوخبر دارکر دے کہ لجاسا کی جانب ان کی چیش قدمی کو پوری قوت کے ساتھ روکا جائے گا۔ اگلے روزینگ ہسبنڈ غائب یا یا گیا۔

ہیڈ کوارٹر میں افراتفری مجی رہی اورایک دن کی افراتفری کے بعدوہ اسی طرح اچا تک واپس آ گیا جس طرح اچا تک غائب ہوا تھا۔وہ

۔ دوبارہ تبتیوں کے ساتھ محوگفت وشنید تھا۔اس کا خیال تھا کہان تک اس کی ذاتی رسائی ان کااعتاد حاصل کرنے کا باعث بن سکتی تھی اگر چے انہوں نے اس کی بات انتهائی توجہ کے ساتھ کی تھی لیکن اسے یہ یاود ہانی بھی کروائی تھی کہ لحاسا ایک ممنوعہ شرتھا۔ تبتیوں نے دوبارہ اس امر پراصرار کیا کہ اس مشن كووايس حليے جانا جائئے۔

یگ جسبنڈ نے ایک اورکوشش سرانجام دی اور لحاسا جزل کے ساتھ ملاقات کی جو تیونا میں تھا۔اس نے کسی گرمجوشی کا مظاہرہ نہ کیا اور نہ ہی کوئی حوصلہ افزابات کی۔ ینگ ہسبنڈ کے علم میں بیربات بھی آئی کہ بتتی افواج گورو کے مقام پر جمع ہور ہی تھی۔

جنزل نے اس درخواست کود ہرایا کہ مشن کوواپس چلے جانا چاہئے لیکن ایک مرتبہ پھرینگ ہسبنڈ نے بیاصرار کیا کہ وہ اپنے پرامن مشن کو

جزل مختعل ہو چکا تھا۔اس نے اپنار یوالور نکالا اور بنگ ہسبنڈ کے ایک جوان کو گولی کا نشانہ بنا دیا۔لہٰذا فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیج میں 300 تبتی بلاک ہوئے اور دوبرطانوی زخمی ہوئے۔ http://kitaabghar.com

کرنل بیگ ہسبنڈ صبر دخمل کا مظاہرہ کرر ہاتھا کیونکہ وہ کسی بھی جھڑپ سے بچنا جا ہتا تھااور پیچھڑپ اس کے لئے کسی سانحہ سے کم نہھی۔ کیکن اس کی جوابی کارروائی مناسب اور بروفت تھی۔ تیونا کے مقام پرزخمیوں کیلئے ایک فیلڈ سپتال قائم کرنے کے بعداس نے مشن کو پیش قدمی کے احكامات جارى كرديئ

ایک اور چھوٹی سی جھڑپ ہوئی لیکن بالآ خرمشن گیانٹس کی جانب بڑھ گیا۔اس مقام پر کوئی بھی تبتی اہلکارنہ یایا گیا۔لہذا بیگ ہسبنڈ نے فیصلہ کیا کہوہ کچھ سیاہ کے ہمراہ ای مقام پر مقیم رہے جبکہ اس کی باقی ماندہ سیاہ ایک اور جھڑپ کا شکار ہوگئی۔ http://kitaab تبت کا نئیلی جنس کامحکمہ فعال ہو چکا تھا۔ تقریباً 800 کی تعداد کے حامل تنتی فوجی دستوں نے اچا تک مشن کے ہیڈ کواٹر پرحملہ کر دیا۔ پنگ ہسبنڈ نے اپنی رائفل تھامی اوراپنی گورکھاسیاہ کے شانہ بشانہ حملہ آوروں کے حملے کو پسیا کرنے میں مصروف ہو گیا۔ان کی جوابی کارروائی اس قدر شدت کی حامل تھی کے حملے آور رات کے اندھیرے میں راہ فرارا ختیار کرنے پرمجبور ہوگئے۔وہ اپنی 250 کے قریب لاشیں بھی وہیں پرچھوڑ گئے۔ دشمن کاحملہ پسیا کرنے کے بعد پیش قدمی کا دوبارہ آغاز کیا گیا۔ بنگ ہسبنڈ اوراس کی سیاہ تمام تر راستے میں طوفا نوں اور دھند کی شدت

ے دوحار ہوتے رہے۔ جب تقریباً تمام ترسفراینے اختتام کو پہنچنے کے قریب تھا تب وہ ایک آخری اور زبردست رکاوٹ ہے بالمقابل ہوئے ..... يەركاوٹ دريائے برجمن پتراتھا....اس دريا كوعبوركرنا باقى تھااور درياميں ان دنوں طغيائى آئى ہوئى تھى ۔

ينگ ہسبنڈ'' ناممکن'' کی سر گوشی سننے کو قطعاً تيار نه خفا۔'' ناممکن'' کوممکن بنا نا ضروری تھا۔

اب الجینئر ول کوبیموقع میسرآیاتھا کہ وہ بھی اپنی فنی مہارت کا مظاہرہ کریں۔لہذاانہوں نے کشتیوں کا ایک پل تیار کیا جس پرسے بیک ونت أيك سوجوان كزر سكته تنهيه

تین دن کے اندراندر تمام تر فوج اور سامان حرب دریا کے یار پہنچایا جاچکا تھا۔ مشن نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور 3 اگست کوانہیں لحاسا کی پہلی جھلک نظر آئی توانہیں اپنی کا میابی کا انعام ل گیا۔ جوں ہی وہ ممنوعہ

شہر میں داخل ہوئے انہول نے ولائی لامدکی رہائش گاہ کارخ کیا۔

کین مایوی ان کے انتظار میں تھی۔ دلائی لامداپنی رہائش گاہ میں موجود نہ تھا۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ مراقبہ کرنے کی غرض ہے منگولیا جاچکا تھا۔ تاہم وہ اپنی عظیم مُمر اپنے خصوصی نمائندوں کے حوالے کر گیا تھا۔ چاروز راء کی کابینہ اور تمام تر قومی اسمبلی .....اب ینگ ہسبنڈ نے ان

ک اتھ نینا تھا۔ http://kitaabghar.com http://kitaabghar

دو ہفتے تک گفت وشنید جاری رہی۔ بدگفت وشنید ایک آسان گفت وشنید کی نوعیت کی حامل نہتھی بلکہ بدایک تنصن مرحلہ تھا جس کو بخو بی طے کرنے کی ضرورت در پیش کھی۔

بہر کیف دو ہفتے تک جاری رہنے والی گفت وشنید کے بعد طرفین ایک معاہدہ طے کرنے پرمتفق ہو چکے تتے اور 6 ستمبر کواس معاہدے پر دستخط کئے گئے اوراس پرمُبر ثبت کی گئی۔ کرنل میگ ہسبنڈ نے ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہ کی اورا پنی اس کامیابی کی خبر شملہ میں اعلیٰ حکام تک پہنچانے کا

بنوبت كياء.http://kitaabghar.com http://kitaabghar.c

یہ ایک عظیم مشن تھا جو بنگ ہسبنڈ جیسے مخص کے حوالے کیا گیا تھا اور یہ بنگ ہسبنڈ کی ذاتی کا میابی تھی۔مبار کہاد کی تاریں وصول ہونی شروع ہوچکی تھی ۔۔۔۔۔لارڈ کروزن ۔۔۔۔وائسرائے ۔۔۔۔جس کاانتخاب انتہائی درست ثابت ہو چکا تھا۔۔۔۔ ہندوستان کے کمانڈ انچیف ۔۔۔۔۔لارڈ کچز آ ف خرطوم ..... اورديگر كن شخصيتوں كى جانب سے مبار كبادكى تارين موصول ہور بى تھيں۔

ینگ ہسبنڈ مزید دو ہفتے لحاسا میں مقیم رہا۔اس دوران اس نے حکام کو کئی ایک تحا کف بھی پیش کئے اور ہروہ فعل سرانجام دیا جواہل تبت کے ساتھ اس کی دوستی کے رشتے کومضبوط کرنے میں معاون ثابت ہوسکتا تھا کیونکہ اس نے لاکھوں مصائب جھیلتے ہوئے ان کی دوستی حاصل کی تھی۔ اس کی انتہائی کامیابی بیتھی کہ جواب میں تبت کے حکام نے بھی دوتق کے جذبے کا مظاہرہ کیا۔ حتیٰ کہ بڑے یادری نے ذاتی طور پرعبادت خانے کے دروازے پراس کا استقبال کیا ..... بیا یک ایسااعز از تھاجو کسی غیرملکی شخصیت کونصیب ہونامشکل تھا۔

جب بیگ ہسبنڈ کی واپسی کی گھڑی آن پینچی تب اہل تبت نے انہیں جیران کن الوداعی پارٹی دی۔انہوں نے مخفی طور پرسڑک پرایک بہت بڑا خیمہ نصب کیا جب بنگ ہسبنڈ اوراس کے ساتھی اس خیمے کے نز دیک پہنچنے تو انہوں نے انہیں روک لیااورانہیں الوداعی یارٹی ہے نوازا۔ اس تقریب میں انہیں طرح طرح کی کھانے پینے کی اشیاء پیش کی گئیں اور مابعد گر مجوثی کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ بیان لوگوں کیلیے خزاج تحسین تھا جنہوں نے ایک انجانے دلیں میں اپنے مشن کی تھیل سرانجام دی تھی اور بے انتہا مصائب جھیلے تھے۔

فتح ہے ہمکنار ہونے والے اس مشن کے گھر چینجنے پر بھی مختلف تقاریب اس کے انتظار میں تھیں۔ اگر چہ ینگ ہسبنڈ کونشانہ تنقید بھی بنایا گیا اوراس پر بیالزام عائد کیا گیا کہاس نے اپنے اختیارات ہے تجاوز کیا تھا۔ لیکن اس نے اپنے آپ کواس جھکڑے ہے بچائے رکھا۔اس نے اس مشن کی بخمیل بخو بی سرانجام دی تھی جواہے سونیا گیا تھا۔اس کامیابی پرینگ ہسبنڈ کوخطاب ہے بھی نوازا گیا۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

### کتاب گھرکی پیش قطب شالی پر پہلاقدم۔ گھرکی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

جباس عظیم مہم کی سرانجام دہی کالمحاقریب آیا تب اس نے امریکی بحربیہ ہے دوبرس کی رخصت عطا کرنے کی درخواست کی۔اس وقت وہ امریکی بحربیمیں اپنی خدمات سرانجام دے رہاتھا۔ وہ خلیج کولمبیا کواپٹی بڑی ہیں بنانا چاہتا تھا (نیویارک تاروز ویلٹ میں خلیج شریڈن کا بحری سفر مطے کرتے ہوئے )۔اس نے اپنے منصوبے پڑھل درآ مدکا آغاز کردیا۔

اس نے اپنے معاونین کا بھی انتخاب سرانجام دے دیا تھا۔اس کےمعاونین میں درج ذیل افراد شامل تھے:۔ راس مارون ۔۔۔۔۔کارٹل یو نیورٹی کا پروفیسر۔۔۔۔۔وہ گرین لینڈ میں بھی اس کے ہمراہ رہاتھا۔

میتھیو ہین من .....ایک نیگروخادم جوعرصه درازے اس کے ہمراہ تھا۔

حبارج بروپ مسيل كاليك اتصليف المستنان ا

ڈونالڈ بی۔میکملن .....وارکیٹراکیڈیمی کاانسٹرکٹر ..... بیکالج میں بھی پیری کاہم جماعت تھا.....اور بیجی اتھلیٹ تھا۔ میں میں گردیا

ڈ اکٹر ہے۔ ڈبلیو۔ گڈسیل .....اوراس کاتعلق پینسلوانیا سے تھا۔

كيپيُّن باب بارٺ لٺ....اس كاتعلق نيوفا وُنڈ لينڈ سے تھا۔

پیری کاساز وسامان بھی ایسا تھا جسے ہاتھ میں اٹھایا جاسکتا تھا۔جس میں گرین لینڈ کے کتے اور برف گاڑیاں بھی شامل تھیں۔اس نے اپنی جماعت میں کافی تعداد میں اسکیمو بھی شامل کر لئے تھے جن کے ساتھ وہ پہلے بھی کام کر چکا تھا۔اس نے تمام ترمنصوبہ بندی انتہا فی نظم ونسق کے تحت سرانجام دی تھی۔اس کی جماعت کی جامل تھیں۔ ہر سرانجام دی تھی جاس کی جامل تھیں۔ ہر ایک جماعت کو علی تھی دور میں بی گئے تھی۔

کیمپٹن بارٹ لٹ کی سربراہی میں رہنما جماعت 28 فروری 1909 ء کو کیلے کولمبیا ہے روانہ ہو کی۔اس کے بعد جارج بروپ کی پارٹی روانہ ہوئی جو پہلی جماعت کے روانہ ہونے کے دو گھنٹے بعدروانہ ہوئی۔

وبہن بھا حت سے روات ہوئے ہے دوسے بھرروات ہوں۔ پیری نے اپنی جماعت کے ہمراہ اگلے روز روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ روانہ ہونے ہے قبل اس نے برف گاڑی کھینچنے والے کتوں کیلئے دو گنے راشن کا حکم جاری کیااوراپنے تمام ساتھیوں کو بھی بہترین کھانا فراہم کیا۔ دن ڈھلنے سے بیشتر وہ عازم سفر ہو چکا تھا۔ ہوا تیز چل رہی تھی۔ستارے ا یے چک رہے تھے جیے ہیرے جواہرات چیکتے ہیں۔

پیری ابھی زیادہ دورنہیں پہنچاتھا کہاہے دواشکیمو ملے جوہیں کی جانب واپس آ رہے تھے۔اس کے ہمراہ خالی برف گاڑیاں تھیں جو تباہ ہو چکی تھیں اور قابل مرمت نتھی ۔ کھر دری اور ناہموار برق کی وجہ ہے میگاڑیاں تباہ ہوئی تھیں اورانہوں نے انہیں تبدیل کرنا تھا۔ جلد ہی اس کی ملاقات دیگرافراد ہے ہوئی وہ بھی اپنی گاڑیاں مرمت کرنے کئے لئے رکے ہوئے تھے۔

اس فتم کے حادثات تو قعات کے عین مطابق تھے اور ان ہے دو حیار ہونالازی امرتھا۔ بیری کی بڑی جماعت بارے لٹ کے لگائے ہوئے پہلے بمپ بین چکی تھی۔اس مقام پر دوجھو نپڑیاں قائم کی گئی تھیں۔ایک میں پیری اوراس کی جماعت اقامت پذیر ہوگئی جبکہ دوسری میں راس مارون اوراس کے آ دی اقامت پذیر ہوگئے۔ دیگر جماعتوں نے بھی اپنی اقامت گاہیں قائم کر لی تھیں۔اس طرح ایک مکمل بھپ آباد ہو چکا تھا۔

پیری رات کے آرام کیلئے دراز ہوائی تھا کہ بین من کے کمپ سے ایک آ دمی آن پہنچا۔ان کا اسٹوونہیں جل رہاتھا۔ بیری اس کے ساتھ چلا آ یااورد یکھا کےجھونپڑی کیفرش پر جابجا جلی ہوئی ماچس کی تیلیاں بگھری پڑی تھیں۔ پیری نے کاغذ کاایک ککڑاالکحول میں ڈیویااورجلد ہی اسٹوو جلنے لگا۔ دواسكيموجو برف گاڑياں تبديل كرنے كے لئے گئے تھان ميں ہے ايك اسكيمورات كئے نئى برف كاڑى كے ساتھ واپس آن پہنچا تھا جبكه دوسرااسكيمواس مېم سے بدول موكر پيچھے بى ره گيا تھا۔ پہلے بى دن ايك آ دمى كى كمى كسى دھچكے سے كم نيھى۔

سفر کی دوسری منزل پہلی منزل کی نسبت مشکل واقع ہوئی تھی۔ برف اس قدر کھر دری اور ناہموار تھی کہ انہیں بیلچوں کے ساتھا بی برف گاڑیوں کے لئے راسته صاف کرنا پڑتا تھا۔

دوسرے روز کے سفر کے اختتام تک پیری اور اس کی مختلف جماعتیں باہم اکٹھی ہو چکی تھیں۔ان کی آ گے بڑھنے کی راہیں مسدود تھیں كيونكهايك چوتھائي ميل تك ياني پھيلا ہوا تھا۔

پیری سمجھ چکا تھا کہ برٹ لٹ اور بروپ اس مقام ہے آ گے بڑھ چکے تھے پیشتر اس کے کہ تندو تیز ہوا کیں برف کو پکھلا کرپانی میں

اب اے کے سواکوئی چارہ نہ تھا کہ اس مقام پر قیام کیا جائے۔لہذااسکیموؤں نے چارجھونپڑیاں تیارکیں اور پیر جماعت ان جھونپڑیوں میں ا قامت پذیر ہوگئی۔ان کوامیر تھی کہ پانی جلد ہی جم کر دوبارہ برف کی صورت اختیار کر جائے اور وہ اس مقام ہے آ گے بڑھ سکیس گے۔ دن ر چڑھنے سے پیشتر ہی ان کی امید بھرآ فی تھی۔الہذا پیری نے جلدی جلدی ویگرلوگوں کو بیدار کیا۔انہوں نے جلداز جلد ناشتہ کیااورا پی برف گاڑیاں کے کرآ کے بڑھے کیونکہ پانی جم کر برف کی صورت اختیار کر چکا تھا۔لیکن ان کاسفر بغیر کسی نقصان کے جاری رہا۔

اگلی مبح ہوا کی شدت کی بنایران کی روانگی ملتوی رہی اور جب انہوں نے روانگی کا ارادہ کیا انہیں ایک مرتبہ پھریانی کا سامنا کرنا پڑا جوان کاراستہ رو کے ہوئے تھا۔اس کی چوڑائی سینکڑوں فٹ پرمحیط تھی۔ پانچ روز تک وہ انتہائی بےصبری کےساتھ انتظار کرتے رہے کہسی مقام سے پانی دوبارہ جم کر برف کی شکل اختیار کرے اوروہ اس مقام ہے کوچ کرنے کے قابل ہوں۔ان کے اسکیمواس مہم ہے اکتا چکے تھے اوراپیز ایسے اہل خانہ کے پاس واپس جانا جا ہے تھے مگر مارون نے انہیں ایسا کرنے سے روک رکھا تھا۔

اس دوران پیری بہت بہتر جار ہاتھا۔ وہ ایک اور جھونپڑی تک پہنچ چکا تھا جو بارٹ لٹ خالی کر کے آ گےنگل چکا تھا۔اس میں ایک رقعہ رکھاتھاجس میں بیانکشاف کیا گیاتھا کہ پیٹن شال کی جانب ایک میل کے فاصلے پر مقیم تھا کیونکداس کا راستہ بھی پانی نے روک رکھاتھا۔ پیری اس کے كيمي تك جاريهنجا تفايه

اب کچھ دنوں تک جماعت غیر فعال پڑی رہی۔اگر چہ پیری کواس یانی کوعبور کرنے کا ایک موقع میسر آیا تھالیکن وہ پیچھے آنے والی جماعت کے بارے میں فکرمند تھا۔وہ ان کی جانب ہے کوئی خبر سننے کامتمنی تھا۔اگر رابطہ بحال ندر ہتا توسب لوگوں کی نا کا می یقینی تھی۔

اس نے بدترین حالات کیلئے منصوبہ بندی سرانجام دینی شروع کر دی۔اس نے سوچا کداگر ضرورت محسوس ہوئی تو وہ اپنی برف گاڑیوں کو ا پندھن کےطور پرجلاڈالے گاحتیٰ کہ موسم کی شدت میں کمی واقع ہوجائے اوروہ پچھ گرم ہوجائے۔وہ اپنے اسکیموؤں میں بھی سرکشی کے پچھآ ثار دیکھ رہا تھا۔ان کے تعاون کے بغیروہ کامیابی کی تو قع نہ کرسکتا تھا۔لیکن وہ ان کے مزاج کو سمجھتا تھا کیونکہ اس نے کافی عرصہ ان کے ساتھ گزارا تھا۔ جب دو اسکیموؤں نے بیاری کا بہاند بنایا تو اس نے انہیں واپس رواند کر دیا اور ان کو مارون کیلئے ایک تحریر بھی دی جس میں بیواضح کیا گیا تھا کہ وہ ایندھن کے بندوبست كساته فورأينجي

چے دن کے انتظار کے بعد بالآ خربڑی جماعت دوبارہ حرکت میں آئی کیکن عازم سفر ہونے سے بیشتر اس جماعت نے مارون کیلئے ایک اورتح رج چوڑی جس میں اسے میہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ہلکی برف گاڑی میں ان ہے آن ملنے کے لئے کیلئے تیز رفتار سفرسرانجام دے۔اس نے اس پر زور دیا تھا کہ وہ اس بھپ میں قیام نہ کرے اور جلد از جلد آ کے پہنچے۔ پیغام میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ:۔ http://kitaabgh "اینے کتوں کو پیپ بھر کرراشن کھلا وَاوران کوتیز رفتاری کے ساتھ بھگاؤ۔ کیونکہ تمہارا ہمارے ساتھ آن ملناا نتہائی ضروری ے تاکم ہمیں اندھن فراہم کر سکو۔''

13 مارچ كودرجة حرارت نقطه انجمادے 53 درج كم تھا۔ انہوں نے ابھى 12 ميل كاسفر طے كيا تھا كه ايك اسكيموخوشى سے چلاا ٹھا كه: ـ

پیری نے چھے مؤکر دیکھااوراس نے جلد ہی مارون کے ایک اسکیموکو پیچان لیا جس نے مارون کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ اور بروپ اگلے روز پہنچ رہے تھے۔۔۔۔ان کی آیدا گلے روزمتو قع تھی۔وہ 30 گیلن الکحل اور سامان رسدا پے ہمراہ لا رہے تھے۔

بوی جماعت دوہفتوں سے برف پررواں دواں تھی جبکہ معاون جماعتیں واپس بلٹنا شروع ہو چکی تھیں۔ان کے تمام کام مکمل ہو چکے تتھے۔ پہلی واپس آنے والی جماعت کی قیادت ڈاکٹر گڈسیل کررہاتھا۔واپس آنے کے دوران اس کی ملاقات مارون اور بروپ ہے بھی ہوئی تھی اور ان کے درمیان خبرول کا تبادلہ بھی ہواتھا۔ پیری اس جوڑے کوخوش آمدید کہنے کا منتظر تھا۔

اب پڑتال سرانجام دی گئی۔اس پڑتال ہے بیانکشاف ہوا کہ بڑی جماعت 16 افراد .....12 برف گاڑیوں اور 100 کتوں پرمشتل تھی۔جونمی میہ پڑتال جاری تھی کہ وہ ایک سانحہ سے دو چار ہو گئے۔ بروپ برف کی دو پٹیوں کے درمیان سے کتوں کی ایک ٹیم کوگز ارنے کی جدوجہد میں مصروف تھا۔اس دوران ایک جانور پیسل کریانی میں جا گرااور باقی ماندہ ٹیم بھی اس کے پیچھیے پانی کی نذر ہونے گئی۔ پیری نے بڑی دفت کے ساتھ گاڑی کوروکا اور باقی ٹیم پانی کی نذر ہونے ہے نے گئی۔اس کی حاضر د ماغی اورفوری عمل درآ مد کی بدولت سینتکڑوں پاؤنٹر مالیت کی رسد پانی کی نظر ہونے سے نیچ گئی۔

20 مارچ کو بروپ کی قیم واپس ہیں کی جانب روانہ ہوئی اور چھروز بعد مارونِ بھی اپنی جماعت کے ہمراہ ان کے پیچھےروانہ ہو گیا۔ پیری اور بین سن نے آ گے کی جانب اپناسفر جاری رکھا۔وہ اسی راستے پر سفر کرتے رہے جس راستے پر برٹ لٹ اوراس کے پیشروسفر کرتے رہے تھے۔وہ ان کے بنائے ہوئے راہتے پر چلتے رہے۔وہ اس کے بمپ پہنچ چکے تھے جبکہ وہ اگلی منزل کی جانب روانہ ہور ہاتھا۔قطب شالی كاسورج بورى آب وتاب كے ساتھ چىك رہاتھااورگا گلول كامسلسل استعال ضرورى تھالىكىن برف كى سطح بنوز كھر درى اور تيزيھى \_جسمانى تھكاوٹ کے حصول کے بغیر سفر طے کرنا ناممکن تھا۔وہ اب زمین سے 240 میل دور تھے اور زندگی کی واحد علامت دوقطب شالی کے بیل تھے جو دور فاصلے پر برف پر کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔

کیم اپریل کو پیری کی ہدایات کے تحت کیپٹن برٹ لٹ نے واپسی کی راہ لی۔اس کے ہمراہ دوائلیمو تھے.....ایک برف گاڑی اور 18 کتے تھے۔ایک اور برف گاڑی تباہ ہو چکی تھی اور دو کتے بھی ہلاک ہو چکے تھے۔

اب وقت آن پہنچا کہ پیری تنہاا پنی جماعت کے ہمراہ سفر سرانجام دے۔

حتمی مہم سرکرنے کے لئے پیری کی جماعت میں دوانکیمو .....اس کا دیرینه خادم میتھیو بین س جس کے ہمراہ بھی دوانکیمو تھے شامل تھے۔ اس کےعلاوہ ان کے پاس یانچ برف گاڑیاں اور 40 بہترین کتے بھی موجود تتھے۔ پیری اپنی اس جماعت پرمکمل اعتماد رکھتا تھا۔اس کےاس اعتماد کا اظہاراس فیصلے سے ہوتا تھا جواس نے ڈرامائی انداز میں سرانجام دیا تھا۔ کہ وہ فوری طور پر عازم سفر ہوں گےاور یا کچ منازل میں اپناسفر طے کریں گے۔ ہرمنزل میں تقریباً 25 میل کا سفر طے کرنا ہوگا محض موزوں ترین افراد ہی ہیکام سرانجام دے سکتے تھے لیکن پیری یانچویں روزانہیں منزل مقصود تک پہنچانے کامتمنی تھا۔اگرضرورت محسوں ہوتی تو وہ سفر کی آخری منزل دگنی رفتار سے مطے کرنے کیلئے بھی تیارتھا۔اس نے اپنی جماعت کو http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

''بہتررفتارے سفر طے کریں ..... چائے سے لطف اندوز ہوں اورخوب ڈٹ کردو پہر کا کھانا کھا نیں .....کتوں کو پچھ دیر تک

آ رام کرنے دیں اور تب سوئے بغیر سفر جاری رکھیں۔''

اگر چەتمام افراداچھی صورت حال کے حامل بتھ کیکن پیری نے جس طرح انہیں منظم کیا تھاوہ اس قابل تھے کہ حسب پروگرام اپناسفر طے کر سکتے تھے۔انہیںابزیادہ جراُت اورحوصلہ در کارتھا تا کہ وہ شدید سردی اور چبرے کو کا شنے والی ہوا میں بھی اپناسفری جاری رکھ سکیں۔ 5 اپریل کوسردی اس قدرشد پرتھی حتی کہ اسلیمو بھی اپنے مصائب کا رونارونے لگے لیکن اس موقع پر وہ اس امر کیلئے مجبور تھے کہ کمزور کتوں کو ہلاک کر کے اپنی خوراک کا بندو بست کریں۔

پیری اپنی جماعت کوبرق رفتاری کے ساتھ سفر طے کرنے کی برابرتلقین کرتار ہااور یہی وجیتھی کہانہوں نے اپنے سفر کی آخری منزل 6 اپریل کودس بیج تک طے کرلی تھی۔ بین من نے دیکھا کہاس کا آتا ایک چھوٹا ساپیک کھول رہاتھا۔اس پیکٹ سے اس نے ایک رکیٹمی جھنڈا ٹکالا جے بیگم پیری نے اپنے خاوند کیلئے چند برس پیشتر بنایا تھا۔اس نے دیکھا کہ پیری نے اس جھنڈے کوایک ڈنڈے کے ساتھ باندھااوراہے برف میں گاڑھ دیا۔ اس کے بعد پیری کچھ مشاہدات سرانجام دینے لگا۔اس کی مہم بخو بی اپنے اختیام کو پہنچے چکی تھی۔وہ کا میا بی ہے ہمکنار ہو چکا تھا۔



# 

### http://kitaabghar.com المن التابي التابي

سی شاپ، مظرکلیم کی عمران سیریز کاایک ناول ہے جس میں پاکیشیا کاایک انتہائی اہم سائنسی فارمولا یورپ کی مجرم تنظیم کے ہاتھ لگ گیا ہے جے خریدنے کے لئے ایکر بمیااوراسرائیل سمیت تقریباً تمام پر پاورزنے اس مجرم تنظیم سے ندا کرات شروع کردیئے ۔گو بیر مجرم تنظیم عام بدمعاشوں اورغنڈوں پرمشتل تھی کیکن اس کے باوجود تمام سپر پاورز اس تنظیم سے فارمولا حاصل کرنے کے لئے اسے بھاری رقم دینے پرآ مادہ تھیں حتی کہ عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کوبھی اس فارمولے کے حصول کے لئے اس تنظیم سے بار بارسودے بازی کرنا پڑی اور بھاری رقم دینے کے باوجود فارمولا حاصل کرنے میں نا کا م رہی۔اس کے باوجودوہ اسے مزیدرقومات دینے پرمجبور ہوجاتی تھی۔ایسا کیوں ہوا۔ کیاعمران اور پاکیشیاسکرٹ سروس ایک عام می مجرم تنظیم کے مقابل بےبس ہوگئے تھے؟ ہر لحاظ ہے ایک منفر د کہانی ،جس میں پیش آنے والے حیرت انگیز واقعات کے ساتھ ساتھ تیز رفتارا یکشن اور بے پناہ سسپنس نے اے مزید منفر واور ممتاز بناویا ہے۔ اللہ

شاب كتاب كر بردستياب د جسے فاول سيشن مين ويكها جاسكتا ہے۔ http://kitaabghar.com

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

کتاب گھر کی پیش

### کاشوپکشوکی در بافت کھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

بیا یک سرداور آزردگی بحرادن تھا۔ بوندا باندی بھی جاری تھی۔اس کی آزردگی میں اضافہ ہو چکا تھا۔اس کی آزردگی میں اضافے کا سبب اس کے گائیڈ کا وہ انکشاف تھاجس کے تحت اس نے بیرکہا تھا کہ کھنڈرات'' وہاں اوپر'' موجود تھے۔ بنگہم نے ناخوشگواری کے ساتھ چوٹی کی جانب ديكصاجو كهاويروا قع تقى۔

اس مہم کا مقصدا نکا کی گمشدہ دولت کو تلاش کرنا تھا۔اس نے پہاڑ پر ایک اور نگاہ ڈالی .....مرعوب کر دینے والاعمودی ماشوپکشو ..... یقییناً كونى كھنڈرات نەخىھ ... كونى آبادى نەتقى ... كياوبال پر پېنچناممكن تھا؟ http://kitaabghar.com

24 جولائی 1911ء کی اس سردمیج دس ہے ہیرام بنگہم اپنے گارڈ کراسکو کے سار جنٹ کے ہمراہ روانہ ہوا۔اس کے سامنے ایک طویل ..... وشوارترین .....شاید بے ثمر چڑھائی تھی لیکن پہلے پہل راستہ ہموارتھا جو دریائے بورو بمبا کے کنارے کے ساتھ تھا۔اس کے دومیل بعد برفانی

جلد ہی انہیں ایک قدیم پل عبور کرنا پڑا۔اس قدر قدیم بل اس نے اس سے پیشتر مجھی نددیکھا تھا۔ یہ چھکٹری کے تختوں پر مشتل تھا جن کی لمبائی اس قدرزا ئدندتھی کہ یانی پرمحیط ہو سکےلیکن یہ شختے آ پس میں جُڑے ہوئے تھے۔سارجنٹ اور دیگرلوگ جوان کے ہمراہ بطور گائیڈشمولیت اختیار کررہے تھا نتہائی پھرتی کے ساتھ اس بل کوعبور کر چکے تھے جبکہ بنگہم ان کے نقش قدم پر چلتا ہوا پریشانی کے عالم میں اس بل کوعبور کرنے کی كوشش ميں مصروف تھا۔وہ جانتا تھا كہاس كا غلط اٹھنے والا ایک قدم بھی اے یانی کے حوالے كرسكتا تھا۔

اس کی خوشی کی کوئی انتہاندرہی جب وہ اس مِل کو بخو بی عبور کرچکا تھا۔

اس کے بعد چڑھائی شروع ہوتی تھی۔ان چاروں نے تقریباً ایک سوگز پر محیط چڑھائی سرانجام دی۔

اس کے بعدوہ ایک سیرھی تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ بیا لیک قدیم سیرھی تھی جو کہ درخت کی شاخوں ہے بنائی گئی تھی۔اس سیرهی کی بدولت وہ ایک سوگز مزید چڑھائی چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔

ہیرام بنگہم کےاندر بیخواہش سرابھار رہی تھی کہ کاش وہ بھی اپنے دودوستوں کے ہمراہ بنچے رک گیا ہوتا۔اس رفتار ہے اگروہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچنے میں کامیاب ہوبھی جاتا۔۔۔۔اوراگر وہاں پر کھنڈرات بھی موجودیا تا۔۔۔۔۔تو وہ انہیں اپنی توجہ سے فیض یاب کرنے میں محروم رہتا۔جس ے جان گھیرار ہی تھی کیونکہ وہ پیرو کےا بسے علاقے میں تھے جہاں پر ہارشیں کثرت ہوتی تھیں۔ http://kitaabgha

ایک گھنٹے اور بیں منٹ بعدوہ سطح دریاہے 2,000 فٹ بلندی پر پہنچ کھے تھے .....دریائے یورو بمباے 2000 فٹ کی بلندی پر .....کین

' ہیرام بنکہم دنیا کے بہترین قدیم شہرول میں ہے ایک شہر میں داخل ہو چکا تھا۔وہ اس کو پانے کامستحق تھہرتا تھا کیونکہ بنکہم نے برس ہابرس انکا کی زندگی اوران کے رسم ورواج کے مطالعے میں گزارے تھے۔اورسال بہسال تمام تر پیرو کار ہزاروں میل کا دشوار گزارسفر طے کیا تھا.....ا نکا کی با قیات کا جائزہ لینے کے لئے .....اور آخر کاراس کا صبر وحمل رنگ لا یا تھااورا ہے اپنے صبر کا انعام بھی مل چکا تھا .....وہ ایک ایسی دریافت سرانجام وے چکا تھا جواس کی امیدول ہے بھی بڑھ کرتھی ۔ / http://kitaabghar.com http:/

اس نے اس شہر کو'' ماشو پکشو'' کا نام دیا تھا۔۔۔۔یعن عظیم چوٹی ۔۔۔۔لیکن ہیرام بنگہم کوکمل ادراک تھا کہ بیرقدیم شہر کیا تھا۔۔۔۔اوراس کاحقیقی نام كيا ہونا جاہے ۔۔۔ ليكن وقتى طور پر ماشوپكشو ہے بھى كام چل سكتا تھا۔

اس دریافت نے آ ٹارقد بید کی راہیں کمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دی تھیں۔ ملک میں انکا کے کئی ایک مقامات بکٹرت موجود تھے لیکن میہ 16 ویں صدی میں ہیانوی حملہ آوروں کا نشانہ بنے تھے۔اب'' ماشو پکشو'' کی صورت میں بنگہم نے نہ صرف ایک بہترین مقام دریافت کیا تفا بلكهاس كاخيال تفاكه بيهمقام انكا كادارالحكومت تفا..... چونكه بياليي جكه پرواقع تفاكه كوئي بھي امسيانوي اس تك نه پنج پايا تفا\_ بيانكا كون لوگ تھے؟

اور ہیرام بنکہم اس در یافت سے کیوں اس قدرخوش تفا؟

لفظ' انکا'' بذات خودانکشاف کرتا ہے ۔۔۔ کیونکہ اس کا مطلب ہے بادشاہ ۔۔۔۔ وہ ایک عظیم نسل تھی ۔۔۔۔ تاریخ کی انتہائی مراعات یافتہ نسل.....اوریہ نام جودرحقیقت ان کے حکمرانوں کی عکای کرتا تھااب اس تمام ترنسل کیلئے یہی نام تسلیم کیا جاچکا تھا۔ پہلاا نکا جنو بی امریکہ کے کو جا قبیلے کا سردار تھا جس نے تقریباً 1200 بعدازمیج میں کوز کو کے عظیم دارالخلاف پر حکومت کی تھی۔ کیکن اس کے بعداس کے لوگ کی ایک تہذیبوں میں ضم ہوکررہ گئے۔ہم پورے وثوق کے ساتھ میدوی کر سکتے ہیں کہ انکا تہذیب ہزاروں برس پرانی تہذیب تھی جووفت کی گردوغبار میں گم ہو چکی تھی۔ جہاں تک کوز کو کا تعلق ہے۔۔۔۔ 16 ویں صدی میں جب اہسپانوی یہاں چنچے اس وقت بیامریکہ کا ایک عظیم ترین شہرتھا۔۔۔۔ بینہ صرف ایک فوجی قلعہ تھا بلکہ ثقافت کا مرکز بھی تھا۔ یہ سطح سمندر سے 10,600 فٹ کی بلندی پر واقع تھا۔ جب تمام تریورپ غاروں میں رہ رہاتھاان وقت انکا کی بڑی کا میابی ان کافن تغییرتھا۔کوزکو کے عقب میں ایک پہاڑی پر ایک قدیم فوجی قلعہ قدیم آرکیٹکٹ کا منہ بولٹا شاہکار ہے۔اس کی ویواریں پھروں کے بلاکوں سے تغییر کردہ ہیں اوران میں سے کئی بلاکوں کا وزن 300 شن ہے۔اور ہرا یک بلاک دوسرے بلاک کے ساتھ انتہائی نفاست کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔اس تغییر میں کسی قشم کا سینٹ یا دیگر مصالحہ استعمال نہیں کیا گیا تھا اور آج بھی کوئی مختص ان کے درمیان سے حیاقو کی نوک بھی نہیں گز ارسکتا۔ا نکا کے دور میں لو ہایا فولا دہمی دستیاب نہ تھا۔

ا نکا کے تغییر کردہ پل ..... سڑکیں اور آبیا تی کے لئے نہریں اتن بہترین تھی جتنی بہترین دنیا میں ممکن ہوسکتی تھیں۔ان کی زراعت کسی بھی http://kitaabghar.com دیگرقوم کےمقالبے میں ترقی یافتہ تھی۔ http://kita

حیرانگی کی بات بیہ ہے کدا نکامیں لکھائی کا رواج نہ تھا۔ لاطینی امریکہ کے دیگر حصوں کی طرح یہاں پر ہسیانوی حملہ آوروں نے تباہی و

السطح سمندرے تقریباً 10,000 فٹ کی بلندی تک پہنچ چکے تھے .....اوران کے پھیپیروے دروکرنے لگے تھے۔ ان کی جیرانگی کی کوئی انتہاندری جب انہوں نے دوانڈین کواپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا۔ یقیناً کوئی بھی درست دماغ کا حامل فر داتنی بلندی پر قیام نہیں کرسکتا اوران چٹانوں کے درمیان ..... بیر کیسے یہال زندہ رہ سکتے تھے؟ انڈین ہننے لگے .....وہ کسان تھے اوراس بلندی پرانہوں نے زمین کواز حدز رخیز پایا تھا بلکہ ان کے پیش روا ہے ہموار بھی کر گئے تھے۔ ''پیش رو؟ کتنی در پہلے؟''

انڈین کوتاریخوں ہے کوئی دلچین نتھی .....انہوں نے جواب دیا کہ:۔

"برس ہابرس پیشتر ..... ہیانوی حملہ آوروں ہے بھی پیشتر ..... ''

وہ اس سفید فام کواپنی زمین دکھانا چاہتے تھے۔اس کو دکھانے چاہتے تھے کہ ریکس قدر ہموارتھی .....بیئنکڑوں فٹ لسبائی کی حامل .....اور 10 فٹ او نیجائی کی حامل .....انہوں نے اس سفید فام کواپنی زمین دکھائی اورانہیں اپنی فصلیں بھی دکھا تھیں .....ان فصلوں میں مکئ کے علاوہ آلواور گنے کی فصل بھی شامل تھی۔ انہوں نے کہا کہ:۔

'' پیجگہ قیام کیلئے انتہائی بہترین ہے۔۔۔۔اس جگہ پرفوجی بھرتی کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہےاور نہ ہی ٹیکس ادا کرنے کی کوئی فکر کتاب گھر کی پیشکش ہے کتاب گھر کی پیشکش

اس نے زمین کا معائندسرانجام دیا۔اس کواس بات پر کوئی شبہ ندتھا کہ زمین کوقابل کاشت بنانے میں انکاس کا ہاتھ تھا۔ انہوں دوستانہ اطوار کے حامل ان دونوں انڈین ہے اجازت لی اور جلد ہی گھنے جنگل میں جا پہنچے .....ان جنگل میں مزید زمین قابل کاشت دکھائی دے رہی تھی۔

''ا جا تک میں نے اپنے آپ کو تباہ شدہ مکانوں کی دیواروں کے بالمقابل پایا جوا نکاس کے پھر کے کام کی منہ بولتی تصویر تھیں۔ان دیواروں پرنظر پڑنا کوئی آسان امرنہ تھا بلکہ ایک مشکل امرتھا کیونکہ وہ جزوی طور پر درختوں اور گھاس پھوس سے aabghar.com وْهَكَى بُولَى تَقْيِسِ جُوصِد يول سے انہيں ڈھانے بوئے تھے۔ aabghar.com

وہ ایک غارمیں داخل ہوئے۔وہ محض اس کی اندرونی خوبصورتی ہےلطف اندوز ہونے کیلئے اس میں داخل ہوئے تھے۔ بیرغار بھی پھر کے کام کا ایک بہترین نمونہ پیش کررہی تھی۔

اوراس تعمیراتی جنت کودوانڈین نے کاشتکاری کے لئے منتخب کیا تھا۔ان کے بقول زمین زرخیزتھی اور کاشتکاری کے لئے موزول بھی تھی۔ وہ سبزیوں کے ایک باغ کے پار چلا آیا اوراس نے اپنے آپ کوقدیم امریکہ کے دوبہترین اور دلچسپ ترین ڈھانچوں کے کھنڈرات میں کھڑا پایا۔ اس تغییر میں خوبصورت سفید پیخراستعال کیا گیاتھا۔ دیواریں ایک مرد کے قد سے قدر ہےاونچی تھیں۔ لبذا جولائی 1911ء کے اس نم آلود دن .....سردیوں کے ایک دن ..... کیونکہ ماشو پکشو خط استوا کے جنوب میں واقع تھا .....امریکن

100 عظیم مبتات 321 / 506

کتاب گھر کی پیشکش

100 عليم بمنات www.iqbalkalmati.blogspot.com

. بربادی مجادی تھی۔انکاہیانویوں سے خائف تھے کیونکہ وہ آتشیں اسلح کا مقابلہ نہیں کرسکتے تھے۔ 1572 ء میں آخری انکا حکمران کوانتہائی بے در دی کے ساتھ ہلاک کیا گیا تھااورا یک عظیم سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ بیان حکمرانوں کا آخری گھرتھا جے ہیرام بنگہم نے دریافت کیا تھا۔وہ اس بارے میں پُراعتا دخھا کہ بیان حکمرانوں کا آخری گھرتھا۔ان کوکوزکو ہے نکال باہر کیا گیا تھا۔ ہسیانو یوں نے انہیں کوزکو ہے نکال باہر کیا تھااورانہوں نے بہاڑوں پراپی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ان کواپنا گڑھ بنالیا تھا۔وہ اےولکا یا میا کہتے تھے۔ http://kitaabghar

ا پنی جرأت اور بهادری کےعلاوہ غداری کی آمیزش ہے ہیا نو یوں نے ٹو پاک امار وکوگر فتار کرنے کا بندوبست کیا تھا۔۔۔۔ آخری انکا۔۔۔۔۔ انہوں نے ونکا پامپا کا وہی راستہ دریافت کیا تھا جس کے بارے میں ہیرام بنگہم کو کامل یفین تھا کہاس نے بھی وہی راستہ دریافت کیا تھا۔ایک اورمہم کی سرانجام دہی کے دوران جو کہ 1940ء میں سرانجام دی گئی تھی ..... ماشو پکشو اور کوز کو دیگریا نچے شہر دریافت ہوئے تھے۔ان میں ہے کوئی بھی شہر اس قدر برد ااور کامل نه تھاجس قدر برد ااور کامل وہ شہرتھا جوہتکہم نے دریافت کیا تھا۔

میرام بنگهم کی در یافت ..... ما شو پکشو ..... آثار قدیمه کی عظیم در یافتوں میں سے ایک دریافت تھی۔

#### کتاب گھر کی پیشکش

## http://kitaabghar.com اردو ادب کے مشہور افسانے

كاباردوادبكے مشعبور افسانے بھى كاب كريدستاب جس ميں درج ذيل افساخ شامل ہیں۔(آخری آ دی، پسماندگان، انظار حسین)؛ (آیا، متازمفتی)؛ (آنندی، غلام عباس)؛ (اپنے دُ کھ مجھے دے دو، وہ بڑھا، راجندر سکھے بيدى)؛ (بلاؤز، كالى شلوار، سعادت حسن منثو)؛ (عيد گاه، كفن، شكوه شكايت، منشى پريم چند)؛ (گذريا، اشفاق احمد)؛ (توبيشكن، بانو قدسیه)، ( گنڈاسا،احدندیم قانمی)؛ (حرام جادی،مجرحسن عسکری)؛ (جینی شفیق الزخمن )؛ (لحاف بعصمت چنتائی)؛ (لوہے کا کمربند، رام لعل)؛ (ماں جی، قدرت الله شهاب)؛ (مٹی کی مونالیزا، اے جمید)؛ (اوورکوٹ، غلام عبّاس)؛ (مہالکشمی کائیل، کرشن چندر)؛ (ٹیلی گرام، جوگندر پال)؛ (تیسرا آ دی،شوک<mark>ت صدیقی</mark>) اور (ستاروں ہے آ گے،قرا قالعین حیدر)۔ یہ کتاب افسانے سیشن میں پڑھی جاسکتی ہے۔

http://kitaabghar.com

### اسكاك كى قطب جنوني كى مهم الميحا شكار بهوكرره كئ

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اس کی منصوبہ بندی کافی عرصہ پہلے ہے کی جا چکی تھی۔جس وقت'' میرا نووا'' نامی بحری جہاز ماہ جون میں انگلتان ہے روانہ ہوا..... انگلتان کی امیدیں بھی اس کے ساتھ محوسفر ہوئیں۔ونیا کے کسی بھی فر د کو قطب جنوبی کا اتنا تجربہ نہ ہوگا جتنا تجربہ اسکاٹ کوتھا۔اسکاٹ نے اس کی تحقیق وتفتیش سرانجام دی تھی .....اس کا نقشہ تیار کیا تھا.....اس کا مطالعہ سرانجام دیا تھا ..... بیسب پچھاس نے ایک عشرہ قبل اپنے وہاں کے پہلے دورے کے دوران سرانجام دیا تھا۔

کیکن جب'' میرانو وا''اوراس میں سوارمہم بھو جماعت 12 اکتوبر 1910 ء کوملبورن پینچی تو ایک ٹیلی گرام ان کی منتظر تھی۔اس ٹیلی گرام کے نفسِ مضمون نے برطانوی مہم جو جماعت کے اعتاد کو وقتی طور پر متزلزل کر دیا تھا۔

"مين قطب جنوبي كارخ كرربا هون.....امندس"

ناروے کامہم بُو ....عظیم مہم جواسکاٹ کی پہلی مہم سرانجام دینے سے پیشتر ہی قطب جنوبی پرقدم رکھ چکا تھا۔ وہ اب بھی اپنی برتری قائم ر کھنے کے بارے میں سوچ رہاتھا۔اسکاٹ کی جماعت جغرافیائی قطب جنوبی کی مہم سرکرنا چاہتی تھی ..... دنیا کاالگ تھلگ مقام ..... جہاں پراہھی کسی بن نوع کے قدم نہ پہنچے تھے ۔۔۔۔ان کی کامیابی کی دعا کی جاسکتی تھی ۔۔۔۔۔گرامندس اس مقام تک ان سے پہلے رسائی حاصل کرنا جا ہتا تھا۔ اس نے انہیں خبر دار کر دیا تھا۔

برطانوی مہم جو جماعت نے اس انتباہ کومحسوس کیا اور ایک یا دوروز تک ان کے جذبات قدرے سردرہے۔ کیکن جونہی'' میرانو وا'' نیوزی لینڈ کی جانب روانہ ہوا ..... ناروے کا بیمہم جوان کے ذہن میں ہے محوہو چکا تھا۔

'' ٹیرانو وا'' قطب جنوبی کی مین لینڈ تک رسائی حاصل کر چکا تھاا ورخالی ہونا شروع ہو چکا تھا۔اس ممل درآ مدمیں ایک ہفتہ صرف ہوا تھا ۔ دو ہفتے انہیں ایک جھونپڑی تغییر کرنے میں لگے تھے۔انہوں نے ایک جماعت جنوب کی جانب روانہ کی تا کہاشیائے خوردونوش کا ذخیرہ قطب جنوبي كےاتنے نزديك كرسكے جتنا نزديك ممكن تھا۔

اس جماعت نے 200 پونڈ سےزا کداشیائے خوردنی کا ذخیرہ جنوب کی جانب 150 میل کی دوری پر ذخیرہ کرلیا.....اور قطب جنوبی سے 7,72 میل کی دوری پر بیذ خیره واقع تھا۔اشیائے خوردنی کا بیذ خیره انتہائی ضروری تھابشرطیکیه کا میابی چاہتے تھے .... بیا یک ایسی مہم تھی جو ماہ اکتوبر میں آئندہ موسم گر ماتک سرانجام نہ دی جاسکتی تھی ۔۔۔ کیونکہ دن پہلے ہی چھوٹے ہونے شروع ہو چکے تھے ۔۔۔۔ ہوائیں چل رہی تھیں۔ '' ٹیرانو وا'' نے ساحل کے ساتھ ساتھ ایک مختصر سفر طے کرتے ہوئے امنڈس کے جہاز کوکٹگر انداز ہوتے دیکھا تھا اورانگلتان روانہ

کم ہونے ہے قبل اسکاٹ کواس حقیقت ہے آگاہ کر دیا تھا۔امنڈس کوبھی دوسرے موسم گر ما کا انتظار کرنا تھا۔اسکاٹ کی جماعت اس سائنسی کام کی سرانجام دہی میں بخوشی مصروف ہوچکی تھی جوانہوں نے سرویوں کے موسم میں سرانجام دینے کا پروگرام بنایا تھا۔ان کام میں معد نیات اورنمونہ جات انتھے کرنا بھی شامل تھا۔اس کےعلاوہ انہوں نے دیگرمشاہدات بھی سرانجام دیئے تھے۔

س اس مہم کا کل سفر 922 میل تھااورا سکاٹ کے پاس ایک مکمل منصوبہ موجود تھااوراس منصوبے کے تحت اس نے بیسفر سرانجام دینا تھا۔ اورا تناہی سفر واپسی کیلئے طے کرنا تھا۔اس کے پاس دو بڑی برف گاڑیاں تھیں جن پرموٹریں نصب تھیں ۔لیکن شایدوہ اتنی کارآ مد ثابت نہ ہوسکتی تھیں۔وہاس گاڑیوں کواس لئے اپنے ہمراہ لایا تھا کہ تجربہ کرسکے کہان کو در پیش صورت حال کے تحت بیموٹر گاڑیاں کس کارگر دگی کامظاہرہ سرانجام دے سکتی تھیں۔ یہ جتنی دورتک سفر طے کرسکتی تھیں اتنی دورتک ان پرسفر طے کیا جانا تھااور مابعدان سے دست بر داری اختیار کرنے کا پروگرام وضع کیا گیا تھا۔اس کے بعد کتوں کی دوٹیموں اور دس خچروں ( کل 19 خچریں تھیں .....ان میں ہے دس) کے ذریعہ سفر طے کرنے کا پروگرام وضع کیا گیا تھا۔تمام تراشیائے خوردنی ان کتوں اور خچروں پرمنتقل کرنی تھیں جبکہ موٹر گاڑیوں ہے دست برداری اختیار کرلی جاتی گلیشیئر کاسفراس مہم جو جماعت نے پیدل طے کرنا تھااوراس مقام پر خچروں کو ہلاک کر کےان کا گوشت ذخیر ہ کرنا تھا تا کہ واپسی جماعتوں کی غذا بن سکے۔کتوں کو واپس ساحل پر روان کرنا تھااورمہم کے آخری حصے کا آغاز کرنا تھا۔۔۔۔تین برف گاڑیاں ۔۔۔۔ ہرایک گاڑی کوجا رافراد نے کھینچنا تھا۔۔۔۔ان برسامان خوردونوش لا دنا تھا .....انہوں نے مزید سفر پر روانہ ہوتا تھا۔ کتاب کھر کی ہید

ایک مقام پر ....جس کا فیصلدار کاٹ نے کرنا تھا .... محض ایک گاڑی نے اکیلے آ کے بڑھنا تھا۔

جنوب کی جانب اس سفر کے دوران آٹھ اسٹور۔ ڈپو قائم کئے جانے تھے۔ بیڈ پواس بڑے ڈپو کے علاوہ تھے جس میں ایکٹن اشیائے خوردنی ذخیرہ کی جانی تھیں تا کہوا پس ملٹنے والی جماعتوں کوراشن میسرآ سکے۔

بالآخرموٹرگاڑیاں حرکت میں آئٹیں۔اس روز 24 اکتوبر 1911ء تھا۔ساڑھے تین گھنٹے بعدموٹر گاڑیاں ساڑھے تین میل کا سفر طے کر

ان گاڑیوں کا سفر کئی روز تک جاری رہا اور انہوں نے کل 51 میل کا سفر طے کیا تھا کہ ان سے وست برداری اختیار کرلی گئی۔ان کا ساز وسامان کتوں اور خچروں پر پنتقل کر دیا گیا۔سواروں کے رسالے کے ایک نوجوان افسر اواٹیز کوان خچروں کا تگران مقرر کیا گیا۔۔۔۔اس نے اس ذمہ داری کوانتہائی توجہ کے ساتھ نبھایا اوراس فرض کو نبھاتے ہوئے وہ اوراس کے ساتھی بالآ خرموت سے ہمکنار ہوگئے۔ ہرایک پڑاؤ پر ..... ہرایک منزل پروه جانوروں کےاردگرد برف کی بڑی بڑی دیواریں کھڑی کرتا تھا تا کہوہ ہوا کی شدت کی بناپر ہلاک نہ ہوجا کیں .....اوراس عمل درآ مدمیں قابل ذكرتواناني اوروقت صرف بوتاتها\_

اگر چہ جماعت کا کوئی رکن بھی اس عمل درآ مدکوسرانجام دینے کے حق میں نہ تھالیکن صورت حال پیھی کدان کے اور قطب جنوبی کے درمیان ہنوزسینکڑوں میل کا فاصلہ تھا۔ وہ پہلے ہی لیٹ ہو بچکے تھے کیونکہ نچراس رفتار سے سفر طے نہ کررہے تھے جس رفتار سے سفر طے کرنے کی ان ے امید کی جاتی تھی۔اب وہ ہلاک ہونا بھی شروع ہوگئے تھے۔اوامیز کی انتہائی کوشش اور جدو جبد کے باوجود بھی وہ بیار پڑنچکے تھے اورا یک ایک کے ان سےخلاصی یا ناضروری تھا۔

وہ ناگزیر وجوہات کی بنا پرکئی روز سے سفر ملتوی کئے ہوئے تھے۔اوافینر اپنے خچروں کی دیکھ بھال میںمصروف تھا۔ وہمحض رات گزارنے کے لئے خیے میں آتا تھااورا پناتمام تروثت خچرول کی دیکھ ھال میں صرف کرتا تھا۔ http://kitaabgha

وہ دوبارہ عازم سفر ہوئے اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد پانچوں خچروں کو ہلاک کر دیا گیااوران کا گوشت ذخیرہ کر دیا گیا تا کہ واپسی پر کام آ سکے۔مزید چندروز بعد کتے بھی واپس بھیج دیے گئے۔ان کو طےشدہ پروگرام سے زائدونت تک اپنے ساتھ رکھنا پڑا تھا کیونکہ خچرول کی کارکردگی حوصلها فزان بھی۔اس طرح وہ طے شدہ پروگرام ہے بڑھ کرراش ختم کر چکے تصاور راش کی کمی منظرعام پرآ رہی تھی۔لہٰذا ہرایک کے کھانے پینے میں تخفیف سرانجام دے دی گئی۔

اب بی نوع انسان اکیلے رہ گئے تھے۔۔۔۔۔4افراد پرمشتل ٹیمیں (جماعتیں)۔۔۔۔۔ان میں ہے تین برف گاڑیاں تھینچ رہے تھے۔ 21 دىمبركو پېلى جماعت داپسى آھى ..... يەپروگرام كے عين مطابق تھا.....اور چارافرادا نتېائى مايوى كاشكار تھے..... كيونكداسكاٹ نے آخرى مرحلے كيلئے ان كانتخاب ندكيا تفايه

سکاٹ ہے ایک غلطی سرز د ہوچکی تھی .....اگر چہاہے اس غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ڈائزی میں تحریر کیا ..... ڈائزی کے بارے میں اس کا نظر بیتھا کہ کسی روز وہ اس کی لاش کے ہمراہ ضرور دریا فت کر لی جائے گی .....

''باورز ہمارے خیمے میں آ رہاہےاورکل ہمارایونٹ پانچے افراد پرمشمل ہوگا''

وه دوسری برف گاڑی واپس بھیج رہاتھا..... دوبارہ ....منصوبے کے عین مطابق ....لیکن اس ٹیم کا ایک رکن اپنے ہمراہ رکھ رہاتھا۔ آخر کیوں؟

اس کی ساوہ می وجہ میتھی کہ مہر بان ول کے حامل اسکاٹ نے میمسوس کیا تھا کہ باورز نے اس قدر بہتر کا کردگی کا مظاہرہ کیا تھا کہ وہ ان ے ہمراہ قیام کرنے کامستحق تھہرتا تھا۔اس نے اس حقیقت کونظرا نداز کردیا تھا کہ آخری برف گاڑی ہمراہ ولس .....اوامیز .....ایڈگراپونز اور وہ بذات خود....محض چارافراد کےراش کا بوجھا ٹھا تکتی تھی۔اس کے خیمے میں بھی چارافراد بخو بی قیام کر سکتے تھے....ان کے پاس چار پلیٹیں تھیں..... جارچچ تنے.....اور جارا فراد کیلئے کھانا تیار کرنے کا انتظام موجود تھا۔

> اور میں جماعت بالخصوص اوا ٹینر انتہائی تیزی کے ساتھ کمزور ہورہی تھی۔اسکاٹ نے اپنی ڈائری میں مزید تحریر کیا کہ:۔ " يا في افراد كيليَّه كهانا تياركرنا جارا فراد كيليَّه كهانا تياركرنے سے زائدوفت در كارركھتا تھا۔ "

15 جنوری کوانہوں نے قطب جنوبی سے 15 میل دورخیمہ نصب کیا۔ کسی کے وہم وگمان میں بھی ندتھا کدامنڈس ان پر سبقت لے جائے گا....ان کامورال بلند تھا۔ کیکن انگلے روز ان کی مایوی کی انتہا ندرہی جب انہوں نے امنڈسن کا حجنٹہ البرا تا دیکھا تھوڑے فاصلے پر ..... وہ امنڈس کے خیمے میں پہنچ چکے تھے۔۔۔۔ان کی تو جان ہی نکل گئ تھی ۔۔۔۔اس خیمے پر ناروے کا حجنڈا ہوا میں لہرا رہا تھا۔۔۔۔۔اردگرد کتے اور برف گاڑی کے پہیوں کے

ت خیمه خالی تھا.... کیونکہ امنڈ من گھر کی جانب نصف راستہ طے کر چکا تھا .... وہ یہاں خیمہ زن ہوا تھا....عین قطب جنو بی پر .... ایک ماہ پیشتر .....اوراس نے اسکاٹ کے لئے ایک تحریر بھی چھوڑی تھی اوراس کوتا کید کی تھی کہوہ ناروے کے مہم بُو کے چھوڑے ہوئے ساز وسامان میں سے جوحا بايغ استعال مين لاسكتاتها

ان کے دل مایوی اور قم وغصے سے لبریز تھے۔ برطانو یوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن واپسی کی راہ اختیار کرنے سے پیشتر انہوں نے قطب جنوبی پراپنی تصاویرا تاریں .....پس منظر میں یونین جیک لہرار ہاتھا۔ باورز بھی اتناول برداشتہ دکھائی دے رہاتھا جتنے ول برداشتہ باتی چارافراد دکھائی دے رہے تھے۔

لبذاميهم الميه كاشكار موچكى تقى \_ايْدگرايونزايك عظيم الجيڤخص تقا.....وه راشن كى كى كاشكار تقا....ا = جوراش دستياب تقاوه اس عظيم الجيڤ تشخص کے لئے ناکافی تھا.....اس کا ایک ہاتھ بھی زخمی تھا.....وہ تمام افراد سردی ہے لگنے والی بیار یوں کا شکار تھے.....موسم مزید بدترین صورت اختیار کرچکا تھا۔ ہوا تیز چل رہی تھی .....ان کے اروگر وبرف گررہی تھی۔وہ نیم فاقہ کشی کا شکار تھے۔

ابونزایے حصے کی گاڑی تھینچنے میں مصروف تھا کہ اچا تک موت ہے ہمکنار ہو گیا۔انہوں نے اسے برف میں دفن کر دیااوراوا ٹیز بھی اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہاتھا اگر چہوہ اس حقیقت کوشلیم کرنے ہے اٹکاری تھا .....وہ خچروں کی دیکیے بھال کرتے ہوئے ہی توڑ پھوڑ اور شکست و ریخت کا شکار ہو چکا تھا.....اب وہلیل بھی تھا۔

اسكات في وائرى مِن تحرير كياكه:

### ع میں میں میں ہے۔ '' پیچاراسیاہی ..... ہمارے لئے ایک تکلیف دور کاوٹ بنا ہوا ہے۔''

ا یکٹن خوراک کا حامل ڈیو 63 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔۔۔۔اوران کے پاسمحض سات روز کاراشن موجود تھا۔لیکن ان میں سے کوئی فروبھی محض سات یوم میں 63 میل کاسفر طےنہیں کرسکتا تھا۔

14 مارچ کوسردی ان برمکسل طور برحمله آ ورموئی تھی۔ درجہ حرارت نقط انجمادے 43 درجہ نیچ کرچکا تھا۔ بیرجاروں افراد ما یوسیوں کے گھٹا ٹوپ اند چرے میں غرق تھے لیکن اس مایوی کا اظہار نہیں کررہے تھے۔اگر چان کے پاس کسی قدر راشن موجود تھا لیکن اس کو پکانے کیلئے تیل میسر نہ تھا۔ اگلی رات اواثیز نے ان سے درخواست کی کہوہ اسے چھوڑ کر بذات خودا پناسفر جاری رکھیں لیکن انہوں نے اس کی اس درخواست کور دکر ویااوراہے چھوڑ کرجانے سےانکار کر دیا۔۔۔۔۔لہذاوہ بھی دیگرافراد کے ہمراہ خیمے میں سونے کے لئے چلا آیا۔ صبح سویرے وہ بیدار ہوااور برف کے وسيع سمندر ميں غائب ہو گيا۔ www.iqbalkalmati.blogspot.com على المالية الم

اسكاٹ نے اپنی ڈائزی میں تحریکیا كه: ـ

''ہم جانتے تھے کہ پیچارہ اوامیز موت کی وادی کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ہم جانتے تھے کہ اس نے ایک بہا در هخص کا کردار سرانجام دیا تھااور بیکردارایک انگریز بی سرانجام دے سکتا تھا۔ ہمیں امیدہ کے ہم بھی ای بہادری کے ساتھ موت کو گلے aabghar.com رگائیں گے اور یقینا ہماری موت ہم سے زیادہ دورنہیں ہے'' http://kitaab

مزید دو ہفتے گزر چکے تھے۔اسکاٹ .....ولسن اور باورز کی جدوجہد جاری تھی۔ان کےاعصاب جواب دے چکے تھےاوران کی ایک ٹن خوراک کے حامل ڈیو تک چینینے کی امیدیں دم توڑ چکی تھی کیونکہ موسم بھی از حدغیرموافق تھا۔

29 مارج كواسكاف في اين دائري مين تحرير كياكه:

''21مارچ ہے ہم طوفان کی زدمیں تھے۔ہمارے پاس اتناا بندھن تھا کہ ہم دوکپ جائے بناسکتے تھے۔ہم روزانہا پنے ڈیو کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو یہاں ہا۔ 13 میل کے فاصلے پر ہے کیونکہ ہم خیمے ہے باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ طوفان اپنامنہ کھولے کھڑا ہے۔ مجھے نہیں یقین کہابہم بہتری کی امیدر کھ سکتے ہیں۔ہم آخری دم تک جدوجہد جاری تھیں گے لیکن ہم کمزور ہوتے چلے جارہے ہیں اوراب ہمارا خاتمہ دورنہیں ہے۔ ودمجھ میں اس ہے زائد لکھنے کی سکت موجود قبیں ہے"

(آر/اسكاك)

ا کیٹن خوراک کے حامل ڈیوے 13 میل کے فاصلے پرولس اور ہاورزموت ہے جمکنار ہوگئے۔امدادی پارٹی نے ان کوآٹھ ماہ بعدان کی ڈائر یوں کے ہمراہ دریافت کیا۔ان کے آخری خطوط بھی ان کے ہمراہ تضاور کئی ایک اہم جغرافیا کی نمونہ جات بھی ان کے ہمراہ تضے۔انہوں نے اسکاٹ کو بتایا تھا کہ وہ ان نمونہ جات کو واپس اپنے ہمراہ لے جائے اوراگر چہوہ اس کی اوراس کے ساتھیوں کی موت کویقینی سمجھتے تھے لیکن وہ اپنی ڈیوٹی ہے دست بردار نہ ہوا تھا۔

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی پگرٹروڈ بیل کی عرب دنیا کی مہمائت کی پیشکش

http://kitaabghar.com

گرٹروڈ بیل نے بڑا نام کمایا ..... وہ اپنے دور کی ایک معروف شخصیت کے طور پر جانی جاتی تھی۔اس کی زندگی مہمات کی کئی ایک داستانول کا مجموعة تھی۔وہ پراسراراوراجنبی عرب د نیامیں اپنی مہمات سرانجام دیتی تھی۔وہ مشرق کی ایک راز پسند خاتون کے نام ہے مشہور تھی ..... عراق کی ہے تاج ملکہ .... صحرا کی ڈیایا ....اس کی داستانیں روئے زمین پر بھری پڑی تھیں۔

وه اپنے دور کی ایک انتہائی قابل و کرخالوں تھی .....دانش ور ....فعال ....نتظم .....تاریخ دان .....ماہر آ ثارقدیمه ....کوه بیا ....وغیره

وغیرہ۔وہ ذاتی جراُت اور حوصلے کا بھی ایک نمونہ تھی اور عربوں کے ساتھ والہانہ لگاؤ رکھتی تھی۔ http://kitaabgha

وه سرهوگ بیل کی دختر بھی ۔۔۔۔ وہ اس کی پہلی شادی کی نشانی تھی۔اس کا دادااسحاق لوٹھین بیل تھا۔۔۔۔۔ وہ کو سکے کی ایک کان کا ما لک تھا۔ اس نے ٹدلز بروگ میں لوہےاور فولا د کی ایک بڑی صنعت قائم کی تھی۔وہ ایک معروف سائنس دان بھی تھااور رائل سوسائٹی کا فیلو بھی تھا۔گرٹروڈ بیل نے 1868ء میں جنم لیا تھااورا پنا بحیین اپنے باپ اور سوتیلی مال کے گھر واقع یارک شائر میں ایک اعتدال پسنداور دانش ورانہ ماحول میں گز اراتھا .....اس کی سوتیلی ماں کا نام لیڈی فلورنس بیل تھا۔اس نے اپنی ابتدائی تعلیم بخو بی حاصل کرنے کے بعد 1887ء میں آ کسفورڈ میں داخلہ لیا تھا۔اس کے بعداس نے اپنے دور کے دانش وارانہ علقے میں اپنے لئے بخو بی جگہ بنائی تھی۔ http://kitaabghar.com

اس نے زندگی کے تفریحی پہلوکو مبھی نظرانداز نہ کیا تھااور مختلف تفریحات میں بخو بی حصہ لیتی رہی تھی .....مثلاً رقص کے علاو ولندن کی مختلف یار ٹیوں میں شرکت کرنااور شکاروغیرہ کھیلنااس کا دلچسپ مشغلہ تھا۔اس کا چھاسرفرا نک لاس سیلس تہران میں برطانوی وزیرتھا۔اس کی اینے چھا کے ساتھ ملا قات اے مشرق کے قریب لے آئی تھی ..... وہ مشرق جوزندگی بھراس کے حواسوں پر چھایار ہا۔ وہ ایک کہنے مثق سیاح تھی اور کسی نہ کسی مقام کی سیاحت پر کمربسته رہتی تھی ۔۔۔ جمھی یورپ میں گھوم رہی ہوتی تھی ۔۔۔ جمھی مشرق قریب میں گھوم رہی ہوتی تھی ۔۔۔ جمھی و نیا کے گر دبحری چکر دگا http://kitaabghar.com

رى بوتى مى http://kitaabghar.c

اس نے بحرالکابل عبور کرتے ہوئے بیتح ریکیا تھا کہ:۔

"دنیا کوایے سامنے یاتے ہوئے میں کس قدرخوشی ہے دوجار ہوتی ہوں اس کا انداز ہ کرنامشکل ہے۔" کیکن وہ ایک سنجیدہ خاتون تھی۔اس نے اس وسیع دنیا کوانتہائی سنجیدگی کے ساتھ دیکھا تھااوروہ ہمیشہاس دنیا کے مطالعے میں مصروف رہی .....اس کی چھان بین اور محقیق میں مصروف رہی۔اس کا ذہن کسی ایک میدان تک محدود نہ تھا۔وہ مفکر..... شاعر ..... تاریخ دان ..... ماہرآ ثار قدیمیہ ...... آ رٹ کی نقاد..... فطرت پرست .....سیاست کی طالبه .....غرضیکه سب پچھتی۔اور مزیداری کی بات بیتھی که اس کوان تمام میدانوں میں ایک سند کا درجہ حاصل تھا۔ بید درست تھا کہ وہ مندمیں سونے کا چیچ لئے پیدا ہوئی تھی لیکن اس قتم کی دولت کی حامل محض چندخوا تین ہی ایس تھیں جنہوں نے

اینی دولت کوملک کی خدمت کیلئے خرچ کیا تھا۔

اس کی زندگی مہمات ہے بھر پورتھی اوروہ جان ہو جھ کرمہمات کی تلاش میں رہتی تھی ۔سوئٹڑ رلینڈ کے دشوارگز ارپہاڑوں پرچڑ ھنااور دیگر مهمات سرانجام دينااس كامشغله تفا\_

20 ویں صدی کے پہلےعشرے کے دوران وہ ایشیامائیز اور عرب کے شالی جصے کے شمن میں ایک سند کے درجے کی حامل تھی ۔۔۔۔ بیتمام علاقے اس وقت ترک سلطنت کا حصہ تھے جوموجودہ استنبول تامشرق میں عراق .....جنوب میں موجودہ شام۔اسرائیل اوراردن .....اورالحجاز کے تمام جزیروں تک پھیلی ہوئی تھی۔ترکی نے اندرون عرب کے بیشتر علاقے بذات خود فتح کئے تھے ۔۔۔۔اگر چداس ملک کے زیادہ ترلوگوں کووہ سدھانہ سکا تھا۔۔۔۔اس کے بہت ہے جنگجو قبیلےایے وحثی پن کے لئے مشہور تھے۔۔۔۔۔وہ اپنے حکمرانوں کے سامنے اپنی گردنیں جھکانے پرآ مادہ نہ تھے۔ اس صدی کے ابتدائی برسوں کے دوران ابن سعود ..... جو مابعد سعودی عربیبیکا بادشاہ بناتھا .....اس نے ترکوں کو وسطی عرب سے نکالنا شروع کردیا تھا۔اس کی سربراہی میں بیڈو کے آوارہ گرد قبائل (بیڈو ..... بینام ان عرب قبائل کے لئے استعال ہوتا تھا جو جیموں میں رہتے تھاور خانہ بدوشوں کی می زندگی بسر کرتے تھے ) کوزرعی علاقوں میں آباد کیا گیا تھا۔عرب کا بیدھے پہلی جنگ عظیم کے دورن ٹی۔ای۔لارنس کی قابل ذکر مہمات کامیدان بناتھا جبکہاس نے بہت ی معلومات کے شمن میں گرٹروڈ پرانحصار کیا تھا۔اس نے پیمعلومات اندرون عرب کی مہمات سرانجام دیتے ہوئے حاصل کی تھیں ....مہمات اس نے 1913ء اور 1914ء کے موسم سر مااور موسم بہار میں سرانجام دی تھیں۔

عرصه درازے اس کا دل اس سفر کے لئے مچل رہاتھا .....جو کہ بے انتہامشکل اورخطرناک تھا۔نومبر 1913ء میں وہ البیکزینڈریا چلی آئی

اور ما بعد و شق چلی آ کی در http://kitaabghar.com http://kitaabgh

دمشق ہے اچھی خبریں سننے میں آ رہی تھیں اوروہ جانتی تھی کہاب وہ مناسب لمحہ آ ن پہنچاتھا کہوہ اپناطویل سفرسرانجام دے۔وہ قبائل جو کئی نسلوں سے آپس میں جنگیں کرتے چلے آ رہے تھے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تصفیہ کرلیا تھا اوراب عظیم صحرا کے مقامات پُرسکون اور کتاب کھر کی پیشکش

m ''اس سفر کو مطے کرنے ہے اس سے بڑھ کر بہتر کوئی اور برس نہ ہوگا .....اب ابن ال راشد کے دارالحکومت ہا۔ال اوراس ے آ کے کاسفر طے کرنے میں کوئی مشکل حائل نتھی۔"

ہا۔النجد کا دارالحکومت تھا جہاں پر ابن راشد کی وسطی عرب پر غیریقینی حکمرانی قائم تھی اور تر کوں اور ابن سعود کے ساتھ وہ مستقل حالت

ومشق کے مقام پر گرٹروڈ بیل نے اپنے یاد گارسفر کی تیاری سرانجام دی ....اے تقریباً تمام ترسفرانجانی را ہوں پر طے کرنا تھا۔اس نے 17 اونٹ خریدے۔۔۔۔ان کی اوسط قیمت 13 پونڈ فی اونٹ تھی۔۔۔۔ان نے 50 پاؤنڈ کی اشیائے خورد نی خریدیں۔۔۔۔50 پونڈ کے عربی کپڑے کے تحا نَفخریدے ....اس نے 80 پونڈ نفذا ہے ہمراہ رکھے ....اس کے علاوہ اس نے 200 پونڈ کے لیٹر آف کریڈٹ کا بھی بندوبست کیا۔اس نے کنجد کے ایک تاجر کے تعاون ہے اس کا بندوبست کیا تھا تا کہ وہ ہا۔ال میں بیرقم حاصل کر سکے۔اس طرح اس کی مہم پر 600 سے زائد پونڈخر چ ہوئے تھے۔ یہ 1913ء کا دورتھا جبکہ 600 پونڈ ایک بڑی رقم تصور کی جاتی تھی۔وہ پہلے ہی اپنے اوسط خرج سے زائدخرج کرچکی تھی لہذا اس نے ا ہے اگلے برس کی آمدنی اس مدمیں خرج کی ..... بیرقم اس کے باپ نے اس کے بنک کے کھاتے میں پہلے ہی جمع کروار کھی تھی۔وہ اپنے سفر کے بارے میں ایک کتابتح ریکرنے کا ارا دہ رکھتی تھی اورا ہے امیر تھی کہ اس کتاب کی آبدنی ہے وہ اپنی مہم کے اخراجات بخو بی وصول کرے گی۔ 12 دسمبر کواہے دمشق میں ایک شاندار یارئی دی گئی۔اس تقریب میں ال راشد کا ایجنٹ بھی شریک ہوا تھا جس نے دور دراز کے علاقے ہا۔ال میںا ہے آتا کوکوانگریز خاتون کے مجوزہ دور ہے کی اطلاع دے دی تھی۔

لیکن وہ 16 تاریخ سے قبل روانہ نہ ہو تکی کیونکہ اس کا گائیڈ فتو بیاری کا شکار ہو گیا تھا۔ اے ٹائیفا کڈنے آن گھیرا تھا۔ لہٰڈا اے اسے اس گائیڈ کی ہمرای کے بغیر ہی عازم سفر ہونا پڑااوروہ اس امرے اڑحد مایوس ہوئی۔

اس نے اپنے سفر کود ومراحل میں طے کرنے کی منصوبہ بندی سرانجام دی۔ پہلامرحلہ شامی صحرا کی سیاحت سرانجام دینے ہے متعلق تھا۔ بیسیاحت اس نے آ ثارقد بمہ کے نکتہ نظر کے تحت سرانجام دین تھی کیونکہ وہ بازنطینی کے کھنڈرات کی تحقیق سرانجام دینا جا ہتی تھی۔ سردیوں کے وسط میں شامی صحرا کی را تیس سر در تھیں اور صحرا دھندہے بھی بھر پورتھی۔اس دوران ٹھنڈی بارشیں بھی برسیں اور تیز ہوا ئیں بھی چلیں ۔اونٹ بھی کیچڑ میں ڈ گمگاتے رہےاور جماعت کا ہرا کیے فردنہ صرف گیلا ہو گیاتھا بلکہاس کی ہڑیوں تک سردی ھنس چکی تھی۔ کیکن سر درترین را تول کے باوجو دبھی صحرا کے دن جیران کن تھے۔

http://kitaabghar.com http://kitaah:עונילילעליש m

''خاموشی اور تنہائی کا پر دہ ہمارے اردگر دایک نقاب کی طرح بچسیلا ہوا تھااور سفر کے طویل دورا ہے طے کرنے کے علاوہ ہارے پاس اور کوئی کام کرنے کونہ تھا۔"

ا پے سفر کے 17 ویں روز وہ عرب چروا ہوں کے ایک بھپ تک جا پہنچے تھے جو جبل ڈروز کی پہاڑیوں ہے آئے تھے۔ کئی ایک عرب ان کے قافلے کی جانب بڑھے اوران پر گولیاں برسانے لگے۔اگر چہان کی گولیاں ہوائی فائر ثابت ہوئے لیکن بیالیک خوفناک لمحہ تھا۔انہوں نے بیل کے قافلے کو گھیرے میں لےلیااوراس کوغیر سلح کر دیا۔ بیا بک خوفٹاک مرحلہ تھااور گرٹروڈ بیل نے سوچا کہ کھیل ختم ہو چکا تھالیکن وہ پُرسکون انداز میں اینے اونٹ پربیٹھی رہی اور تماشہ دیکھتی رہی۔

اس دوران ﷺ بھی آن پہنچے تھے۔وہ اپنے بمپ ہے آئے تھے اور وہ علی اور محد کو جانتے تھے ..... بید دونوں اس کے گائیڈ تھے۔لہذا معاملہ سلجه چكا تفااوران لوگول كوان كا چينا موااسلي بهي واپس كرديا كيا تفا\_

ان وحثی چرواہوں سے نجات حاصل کرنے کے بعدوہ دوبارہ عازم سفر ہوئے ۔کرئمس کےروز وہ برقا کے قتریم قلعے تک پہنچ چکے تھے..... ایک بازنطینی چوکی ....اس قلعے کوصدیوں ہے کسی یورپی نے نہیں دیکھا تھا۔اس ضلع میں اپنی آ ٹارفندیمہ سے متعلق سرگرمیاں سرانجام دینے کے بعد گرٹروڈ بیل دوبارہ مشرق کی جانب روانہ ہوئی اور عمان جا پینی جہاں پرفتو بھی اس ہے آن ملا .....وہ ٹائیفا کڈ سے روبصحت ہو چکا تھا۔

اب به قافله جنوب کی جانب میفدگی طرف بره در مها تھا جوعریبیه کا وسطی حصدتھا اور بیعرب لوگوں کا سرچشمہ کہلاتا تھا۔ بیعلاقہ ریت کی پہاڑیوں پرمشتل تھا۔اس علاقے میں دریا بھی موجود تھے جن میں سال میں بھی کبھار ہی یانی بہتا تھا۔

جنوری 1914ء میں جب گرٹروڈ بیل میفڈ میں داخل ہو گی اس وقت اس علاقے میں موسم بہارا پنے جو بن پرتھا۔علاقے میں سبزے اور پھولوں کاراج تھا۔لہذااونٹوں نے پیپے بھرکرراتب کھایا۔وہ جلتے جاتے تھےاورا پنا پیپ بھرتے جاتے تھے۔لبذاسفر کی رفتارسُست پڑ چکی تھی۔ یہ صحراایک باغ کی طرح تھا۔للبذااونٹوں کو کمل اجازت فراہم کی گئی کہ وہ اپنا پیٹ بخو بی بھرلیں تا کہاس کے بعد آنے والے رتبلےعلاقے میں سفر طے کرنے کے لئے ان کی توانا کی بحال رہے۔

کٹی روز تک سفر طے کرنے کے بعد 8 فروری کووہ عربوں کی ایک آبادی میں پہنچ چکے تھے۔اس علاقے کے باشندوں نے گرٹروڈ کی اس سرزمین پرموجودگی پراعتراض کیا کیونکہ اس سے قبل عرب کے اس حصے پرنسی بھی عیسائی نے قدم ندر کھے تھے۔انہوں نے فتو کو پیتجو پر پیش کی کہ وہ بھی ان کا ساتھ وے اوراس خاتون اوراس کی جماعت کو ہلاک کر کے اس کا ساز وسامان لوٹ لیاجائے اوراس مال غنیمت کو آپس میں باہم نقسیم کرلیا جائے ۔ کیکن اس کے وفا دارگائیڈنے ان کی اس تبحویز کوٹھکرا دیااور بالآ خرعر بوں نے انہیں اپناسفر جاری رکھنے کی اجازت فراہم کر دی ۔ کیکن نیفڈ کے دیگرعرب اس کے ساتھ ادب واحتر ام کے ساتھ پیش آئے اگر چہ انہوں نے اس سے پہلے کسی بور پی کونید یکھا تھا۔

## و محرا کے ادب و آواب بہتر تھے''

وہ نیفڈ سے گزرتے ہوئے عظیم چٹانوں کے حامل ایک علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ بلاآ خرسفر طے کرتے ہوئے ہا۔ال جا پہنچے تھے۔ وہ اس مقام پر چینچنے کی خواہش مند تھی۔ 25 فروری کواس کی پینخواہش پوری ہو چکی تھی۔

ہا۔ال میں اس کے ساتھ سر دمہری برتی گئی تھی۔اس کا استقبال کرنا تو دور کی بات تھی بلکہ اس مقام پراس کے داخلے پر یابندی عائد کر دی گئی تھی اوراس کواس شہر میں داخل ہونے کی اجازت فراہم کرنے ہے انکار کر دیا گیا تھا بلکہ جنوب کی جانب ہے اسے مزید سفر جاری رکھنے ہے بھی روک دیا گیا تھا۔ حکمران شہر میں موجود نہ تھا۔ وہ باغی قبائل کی بغاوت کیلنے کی مہم پر نکلا ہوا تھا۔ اے عربیبین نائٹ طرز کے ایک محل میں رکھا گیا تھااور بی کل میا گیا تھا کہ وہ بغیرا جازت اس کل سے روانہ نہ ہو۔ http://kitaabghar.com htt

جب اس نے 200 بوٹڈ کے لیٹر آف کریڈٹ کیش کروانے کی کوشش کی تواہے بتایا گیا کہ چونکہ ان کی اوائیگی امیر کے خزانجی نے کرنی تھی للبذاامیر کی واپسی تک ان کے کیش ہونے کی کوئی امید نتھی۔اےامیر کی واپسی کا انتظار کرنا تھا۔خزا نچی بھی امیر کے ہمراہ گیا ہوا تھا اورا یک ماہ تک ان دونوں کی ہا۔ال میں واپسی کی کوئی امیدنہ تھی۔

اس نے بے باک روبیا ختیار کیا اوران کوختی کے ساتھ بتایا کہوہ الگے روزاس مقام ہے کوچ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کے اس ممل کی بدولت حسب خواہش نتائج برآ مدہوئے۔سردار کا خواجہسراا یک شخص کے ہمراہ آن پہچا۔ان کے ہمراہ بیگ میں 200 پونڈ کی رقم بھی موجودتھی اوراہے بینو پربھی سنائی گئی کہ وہ جب چاہاں مقام ہے کوچ کرسکتی تھی۔اس کو بیاجازت بھی فراہم کی گئی کہ وہ جس تشم کی

' بھی تصاویرا تارنا جا ہی تھی بخوشی ا تاریکتی تھی۔ بیا یک ایسامعا ملہ تھا جس کے شمن میں عرب حساس واقع ہوئے تھے۔

چونکہا ہے جنوب کی جانب سفر طے کرنے ہے روک دیا گیا تھالبذااس نے اپنے اونٹوں کارخ شال مشرق کی جانب موڑ دیا اور بغداد کے لئے عازم سفر ہوئی۔اے امید تھی کہ اس کی امیر سے ملاقات ہو سکتی تھی جو صحرامیں خیمہ زن تھا۔لیکن وہ اس سے ملاقات کرنے سے ناکام رہی۔ مزیدیریثانی سے بچنے کیلئے گرٹروڈ بیل نے''رفیقوں'' کی خدمات ہے استفاوہ حاصل کرنا شروع کیا۔ بیوہ لوگ تھے جوان قبائل سے اس قافلے میں شامل ہوئے تھے جن سے اہل قافلہ کی ملا قات دوران سفر ہوئی تھی۔ جب اس کی ملا قات کسی اور قبیلے ہے ہوتی ..... تب''رفیق''بطور سفيرخد مات سرانجام ديتة اورعام طوريران كےساتھ ديتمن كى بجائے مہمانوں جيساسلوك رواركھا جاتا يصحرا كاغيرتح برشدہ قانون تھا كہان قافلوں كو تنگ نہیں کیا جائے گاجن کے ہمراہ'' رفیق'' ہوں گے۔ حتیٰ کہانتہائی خونخواراوروحثی قبیلے بھی اس غیرتحریر شدہ قانون کی یاسداری کرتے تھے۔ کئی ایک مواقع ایسے بھی آئے جب خطرناک قبائل نے بیکوشش سرانجام دی کہ گرٹروڈ بیل کے'' رفیق''ان کے ساتھ مل جائیں تا کہ وہ اس کے قافلے کو ہلاک کرےاس کا مال واسباب لوٹ کیں لیکن'' رفیق'' صحرا کے غیرتحریری قانون کےساتھ وفادار رہےاورانہوں نے گرٹروڈ بیل کا ساتھ نہ حچوڑا کیکن بغداد پہنچنے پراسے بیمعلوم ہوا کہ دہاں پر بیقانون رائج نہ تھا۔

تاہم وہ بحفاظت 29 مارچ کو بغداد پہنچ چکی تھی۔ جہاں پراس تاریخی سفر کے خاتمے پراس کا والہانہ استقبال کیا گیا تھا۔ تب اس نے والیسی کا سفرشا می صحرا تاومشق کا آغاز کیا۔وہ یالمائیرہ کے کھنڈرات ہے بھی گزری ..... ''بحفاظت اور بهآسانی'' ..... جبیبا کہاس نے مابعد تحریر کیا۔ اس کاسفراگر چدایک بہت بڑی مہم تھی لیکن اس کے ساتھ وہ انتہائی معلوماتی سفر بھی ثابت ہوا۔اس نے صحرا کے تمام تران کنوؤں کو نقشے پر دکھایا جو کہ اس سے پیشتر کسی کے علم میں نہ تھے۔اس کے علاوہ صحرائی سرحدوں کے بارے میں نت نئے انکشافات بھی کئے جوروم .... پالمائیراور امیسلطنتوں کے زیرحکومت تھیں ۔اس نے قبائل کے بارے میں جومعلومات انتھی کی تھیں وہمعلومات اوراطلاعات 1917 ءاور 1918ء کی لارنس کی مہمات کے دوران اس کے لئے گراں قدر ثابت ہوئی تھیں۔

گرٹروڈ نے اپنی باتی ماندہ زندگی عرب دنیا کے لئے وقف کر دی تھی۔ بیاس کی ان تھک کاوش تھی جس کے طفیل امیر فیصل 1911 میں عراق کا بادشاہ بنا تھااوراس کی حکمرانی کے ابتدائی برسوں میں وہ اس کے تخت کے پیچھے ایک بھر پورقوت تھی۔وہ اس ملک کوچھوڑنے پر آ مادہ نہھی کیونکہ وہ اس ملک کے ساتھ انتہائی جذباتی وابستگی کی حامل تھی۔الہٰڈااس نے بغداد میں نوا درات کے اعزازی ڈائر بکٹر کاعہد وسنجال لیااوراس نے بغداد کے بجائب گھر کی بنیا در تھی۔اس بجائب گھر کا بڑا حصداس کے نام کے ساتھ منسوب کیا گیا تھا۔

سالہاسال کے محنت طلب کام نے اسے تو ڑپھوڑ کرر کھ دیا تھا ....اس نے بغدا دمیں جولائی 1926 ءکو وفات یائی اور وہیں پر فن ہوئی۔

--- گتا ہے کمر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

# کتاب گھر کی پیشج*نگل ہیں ہی*تال *کا قیام* گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

1905ء کےموسم خزاں میں ایک روز البرٹ شوٹزر ۔۔۔۔ ایک اونچالمبا ۔۔۔ صحت مند ۔۔۔۔ 31 سالدنو جوان ۔۔۔۔ جوسٹراس بورگ کے دینی کالج کاپرشپل تھااورمقامی چرچ کانتظم بھی تھا....اس نے فرانسیسی مشنری سوسائٹ کا ایک رسالہ میز سے اٹھایااوراس کی ورق گردانی شروع کردی۔ جلد ہی اس کی توجہ ایک آ رشکل کی جانب مرکوز ہوگئی۔اس آ رشکل میں غربت اور بیاری کی وہ قابل رحم صورت حال بیان کی گئے تھی جس کا شکار مغربی افریقہ کے استوائی مقامی باشندے اس وقت تھے۔ بہت ہے افریقی شکتہ حال جھونپر ایوں میں آباد تھے جو کہنم آلود جنگلوں میں واقع تھیں اور کئی افریقی ایسے بھی تھے جن کے پاس سرچھیانے کا کوئی آسرانہ تھا۔ان کوائتہائی قلیل خوراک میسرتھی اوروہ اکثر دویا تین دن فاقے کی حالت میں گزارنے پر مجبور تنص انبيل كھانے كيلئے كچھ بھى ميسر ندآتا تھا طبى مہولتوں كا بھى فقدان تھالبذا تمام تر قبيلے كئى اقسام كى بياريوں كا شكار تھے۔ان ميس كوڑھاور پيچيش کی بیاریاں سرفہرست تھیں۔ ہرسال ہزاروں افریقی جنگلوں میں موت کاشکار ہو جاتے تھے۔ان کا کوئی پُرسان حال نہ تھا۔اس آ رُنگل میں نوجوان مشنریوں اور ڈاکٹروں ..... بالخصوص ڈاکٹروں سے درخواست کی گئی تھی کہوہ مغربی افریقہ جائیں اورمصائب زدہ لوگوں کی امدادسرانجام دیں۔ بيآ رشكل پڑھ كرشوٹرز كواز حدد كھ ہوا۔ جب وہ بچہ تھااس وقت اس كے والدين نے اسے گنز زنچ ميں واقع ويہات كے ايك اسكول ميں داخل کروا دیا تھا۔۔۔۔۔ بیاسکول مونسٹر وا دی میں واقع تھا۔۔۔۔سٹوٹزر کے علاوہ اس اسکول کے تمام تربیح غریب خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔اس کا نتیجہ بیا لکا کہا ہے اپنی ابتدائی عمر میں ہی غریبوں کے ساتھ انتہائی ہدر دی پیدا ہوگئی تھی۔عرصہ دراز سے اس کے اندر بیخواہش مچل رہی تھی کہ وہ ضرورت مندلوگوں کی امداد کے لئے اپنی زندگی وقف کر دے۔لیکن ابھی تک وہ بیہ طے نہیں کر پایا تھا کہ وہ ضرورت مندلوگوں کی امداد کن خطوط پر اسرانجام دے۔اس نے جوں ہی ہے آ رٹیل پڑھا۔اس نے بیسوچا کہ:۔

" يەمىر كے لئے ايك انتہائی نادرموقع ہے۔"

لبندااس نے بیافیصلہ کیا کہ وہ اس آ رٹیل کے تحت کی گئی درخواست کے جواب میں اپنی خدمات بطورطبی مشنری پیش کرے گا۔ شوٹزرنے فوری طور پرہیلن برسلا کواہیے منصوبے ہے آگاہ کیا۔وہ اس یو نیورٹی کےایک پر وفیسر کی صاحبز ادی تھی۔وہ ہیلن برسلا ہے محبت کرتا تھااوراس کی محبت میں اس قدر گرفتارتھا کہ اس سے شادی کرنا جا ہتا تھا۔ اس نے اسے بتایا کہ وہ اپنی جیب سے فرانسیسی مشن اسٹیشن پرایک ہیبتال قائم کرنا جا ہتا تھا جولمبارین میں واقع تھا..... دریائے اوگووی پر..... کانگو کے جنگل کے عین دل میں واقع تھا۔ ہیلن جو بذات خودا کیے نرس تھی وہ اس کی بات *سن کراز حدخوش ہو*ئی لیکن اس نے کہا کہ:۔ m ''البرٹ ..... تنہیں ادویات کے میدان کا کچھ بھی علم نہیں ہے .....تنہیں ایک طبی مشنری بننے سے پیشتر ایک ڈاکٹر بننا ہوگا۔'' m

الربث شوٹزرنے جواب دیا کہ:۔

'' میں جانتا ہوں .....اور یہی سب کچھ میں کرنا بھی جا ہتا ہوں''

وەپىلىنى تىن دُكريول كا حامل تقا..... فلىفە..... مذہبى تعلیم اورموسیقى \_

وہ پہلے ہی مین ڈکر یوں کا حال تھا .....فلسفہ ..... مذہبی میم اور موسی۔ جیلن نے ان مشکلات اور قربانیوں کا ذکر بھی کیا جواہے ویٹی تھیں اور جب اس نے بیددیکھا کہ شوٹز راپنے ادارے پر مضبوطی ہے قائم تھا

شباس نے انتہائی زمی کے ساتھ کہا کہ: http://kitaabghar.com http://ki

'' درست ہےالبرٹ …… میں تمہارے کارخیر میں تمہاری مد دسرانجام دوں گی ……اگرتم مناسب سمجھوتو میں تمہارے ساتھ افریقہ جانے پر بھی تیار ہوں۔''

چند ہفتوں بعد شوٹزرنے طب کے میدان میں تعلیم وتربیت حاصل کرنے کا آغاز کردیا۔اس کے ساتھ ساتھ اس نے گرجا گھرے نتظم اور و بنی کا لجے کے برٹیل کے عہدے پر بھی اپنی خدمات کی بجا آوری جاری رکھی۔اس کے علاوہ اس نے موسیقی اورتصنیف کے ذریعے بھی رقم اکٹھی کرنی شروع کر دی تا کہ مشنری کے کام کے لئے کچھ رقم لیں انداز ہو سکے۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو کئی ایک خوبیوں اور ذیانتوں کا حامل تھا۔ وہ کئی ایک تقریبات کےموقع پرآ رگن بھی بجا تا تھا۔اس نے تین کتب بھی تحریر کیس۔اس نے موسیقی کی کتاب بھی تحریر کرنی شروع کی۔

چے برس کے طویل عرصے تک شوٹزرندصرف طب کے میدان میں تعلیم حاصل کرتار ہا بلکہ مختلف ذرائع ہے رقم کما کر پس انداز بھی کرتار ہا۔ طبی تعلیم حاصل کرنااس کے لئے آسان کام نہ تھااورطبی کلاس کےانفتام پروہ اکثر مایوی کاشکار ہوجا تا تھا لیکن اس نے انتہائی صبر وقحل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میدان میں بھی ڈگری حاصل کر لی ..... بیاس کی چوتھی ڈگری تھی ....اب وہ ایک سندیا فتہ ڈاکٹر تھاا درسرجن بھی تھا .....اس وقت اس کی مر 36 برت گی http://kitaabghar.com http://kitaabgha

جوں ہی اس نے طب کی تعلیم وزبیت کمل کی .... شوڑ راس وقت تک کافی رقم جمع کر چکا تھا ....اس نے اپٹی مہم کی تیاری کا آغاز کیا۔

''میں نے مختلف کیٹیلا گوں سے ان اشیاء کی فہرست مرتب کی تھی جو مجھے در کارتھیں .....میں روز اندان اشیاء کی خریداری کے کئے نکل جاتا تھا۔۔۔۔ دوکان' دوکان پھرتا تھا۔۔۔خریداری سرانجام دیتا تھا۔۔۔۔حساب کتاباورڈیلیوری نوٹ کی پڑتال کرتا

g har-com تقا....اس کےعلاوہ میں دیگرامور کی سرانجام دہی میں بھیمصروف رہتا تھا۔'' http://kita

ان امور کی سرانجام دہی میں ہیلن نے اس کی معاونت سرانجام دی تھی۔

شوٹزرنے جباہینے رشتہ داروں اوراحباب کو بیہ بتایا کہ وہ بطور طبی مشنری مغربی افریقہ میں خدمات سرانجام دینا حیا ہتا تھا تو اس کے بہت سے

رشته دارا دراحباب خوف وہراس کاشکار ہوگئے اورائے تلقین کرنے لگے کہ وہ اپنے اس ارادے سے باز آ جائے۔

اس كرشته داراوراحباب الص مخاطب كرتے ہوئے كہتے تھے كہ: ـ

''تم اپنی ذبانتوں کوضائع کرو گے ۔۔۔۔بطورموسیقارا یک بہترین کیریئرےمحروم ہوجاؤ گے۔۔۔۔اورتم بالآ خرجنگل میں فن ہوجاؤگے۔''

لمبارین میں چند ہفتے گزارنے کے بعداس نے کہاتھا کہ:۔

اب جبکہ شوٹزر بہت آ گےنکل چکا تھاللبذااس کے کئی دوستوں نے اپنارویہ تبدیل کرلیا تھااور بہت سے دوستوں نے اس کے مجوز ہ ہپتال کیلئےاے مالی امدادے بھی نوازا تھا۔

شوئزر کے پاس اب سپتال کی تغییر کیلئے معقول رقم جمع ہو چکی تھی۔وہ سپتال تغییر کرنے کےعلاوہ کچھ عرصہ تک اسے بخو بی چلا بھی سکتا تھا۔ جب اس کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو کئیں تب البرث شوٹز راور ہیلن برسلانے شادی کرلی اور فروری 1913ء کووہ مغربی افریقہ کی جانب ا ہے بحری سفر پرروانہ ہوئے۔اس کے ہمراہ ادویات کے 70 صندوق تھےاور کئی ہزار مالیت پونڈ کا سونا بھی موجود تھا۔دو ماہ بعدوہ پورٹ کینفل پہنچ چکے تھے۔اس مقام پرگرمی نا قابل برداشت تھی۔ یہاں پرانہیں دریائے بیلو میں سفر طے کرنا تھااور لمبارین پہنچنا تھا۔اس سفر کے دوران انہوں نے جنگلوں میں ہے بھی گزرنا تھا۔ کتاب گھر کی پیشکش

شۇزرنے سوچا كە:\_

am "نیکساملک ہے .... درخت ہی درخت .... ہرجانب درخت ہی درخت .... اگریہال پراتی زیادہ بیاریاں ہیں تواس میں جیران ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔''

لمبارین میں موجود مشنریوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا اوران کی رہائش کیلئے لکڑی کا ایک بنگلہ بھی فراہم کر دیا۔شوٹز راوراس کی بیوی نے اس بنگلے کوایک ڈسپنسری میں تبدیل کرلیا تھا۔ بذات خودوہ ایک دوسری رہائش گاہ میں جا پہنچے تھے۔انہوں نے ہیپتال کی تغییر تک ای رہائش گاہ میں رہائش اختیار کرنی تھی۔ بیر ہائش گاہ دریا کے قریب واقع تھی۔

تھا تا کہ بیارلوگوں کا علاج سرانجام دے سکے۔لبذا جنگل میں واقع دوراورنز دیک کے دیباتوں ہےلوگ .....جن میں مردُ عورتیں اور بیج بھی شامل تھے شوٹزر کے پاس علاج معالجے کی غرض ہے آنے لگے۔ان مریضوں میں زیادہ تر مریض کوڑھ .....پیچیش .....ملیریا .....معدے کےالسراور دیگر بیار یوں میں مبتلا تھے۔ بہت ہے مریض اس قدر کمزور تھے کہ چل بھی نہیں سکتے تھے۔ان کے رشتے داراور دوست ان کو دور دراز کے مقامات سے اٹھا کر لاتے تھے۔۔۔۔ بیلوگ50 میل یاس سےزائد فاصلے سے اٹھا کرلائے جاتے تھے۔۔۔۔ان میں سے پچھمریض راستے میں ہی مرجاتے تھے۔ m شونزرنے افریقی لوگوں کے مصائب کا جوانداز ولگایا تھا مصائب اس اندازے ہے کہیں بڑھ کرتھے۔ http://kla

''میں کس قدرخوش ہوں ۔۔۔۔ تمام ترمخالفت کے باوجود بھی میں نے اپنے منصوبے پڑمل درآ مدکویقینی بنایا ہے اور یہاں پر ایک ڈاکٹر کی حیثیت ہے مقیم ہوں'' کے د

شوٹزر کی مشکلات پیچیدہ ترخفیں ۔اس کی وجہ پیتھی کہاس کے مریض انتہائی جاہل تتھاورانہیں زندگی گزارنے کے بارے میں ایک بھی چیز نہیں بتائی گئی تھی۔شوٹزر کے لئے بیامرانتہائی مشکل ہوتا تھا۔۔۔۔اور بھی کھار ناممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنے مریضوں کو سمجھا سکے کہاس نے انہیں جو ا دویات دی تھیں ان کوئس طرح استعال کرنا تھا۔ا کثر مریض اس کریم کو کھا جاتے تھے جووہ انہیں ان کی جلد پر لگانے کے لئے دیتا تھا اور جوسفوف

ان کوکھانے کیلئے دیتا تھااس کوجلد پرمل لیتے تھے۔

شوٹزر کی بدشمتی تھی کہوہ مقامی افریقی زبانوں ہے بابلد تھا لیکن جلد ہی اس کا بیمسئلہ بھی حل ہو گیا۔ایک روزایک افریقی لڑ کا جس کا نام جوزف تفاوہ اس کے پاس آیا .....وہ فرانسیسی بھی بول سکتا تھااورافریقی مقامی زبانیں بھی بول سکتا تھا.....اس نے بطورتر جمان اپنی خدمات پیش کر دیں۔جوزف نے ذبانت اورکگن کامظاہرہ کیااوروہ کی ایک لحاظ ہے اس کے لئے انتہائی سودمند ثابت ہوا۔ ہرایک مریض کےمعائنے کے بعد ڈاکٹر ا یک پر چی اس کے گلے میں لاکا دیتا۔اس پر چی پرفرانسیسی زبان میں اس کا نام .....اس کی بیاری کی نوعیت .....اور تجویز کردہ علاج درج ہوتا تھا۔ مریض اس کے بعد جوزف کے پاس چلاآ تا تھا۔ جوزف اس کومقامی زبان میں سب کچھ مجھادیتا تھا۔

جوزف اس قدر مختی تھا کہ شوئزر نے بیے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی خدمات سے زیادہ استفادہ حاصل کرے گا۔اس نے جوزف کوابتدائی طبی امداداورادویات کی تربیت فراہم کی اوراہے مرداندزس کے عہدے پر فائز کردیااور کچھ بی عرصہ بعداس نے آپریشن کے دوران بھی شوٹزر کی مددسرانجام دین شروع کردی جیلن بھی آپریشن کےدوران شوٹزر کی مدوسرانجام دین تھی۔

چونکہ بنگلے میں آپریشن تھیٹر کے لئے کوئی کمرہ موجود نہ تھالہذا تمام آپریشن تھلی فضامیں کئے جاتے تھے۔شوٹزر جو کہایک ماہر سرجن تھابہت ہے آپریشن سرانجام دیتا تھا حالانکہ کئی آپریشن پیجیدہ نوعیت کے حامل ہوتے تھے۔افریقی لوگوں نے آپریشن کیلئے بے ہوش ہونے کے بارے میں نہیں سنا تھالہٰذا شوٹزر کوخطرہ تھا کہ کہیں وہ ہے ہوش ہونے کے مل ہے خوفز دہ نہ ہوجا کیں ۔لہٰذاوہ انہیں ہے ہوش کرنے ہے بیشتر تمام تر تفصیلات ے آگاہ کردیتا تھا کہ جب ان کے چبرے پر ماسک ڈالا جائے گا توان کے ساتھ کیا وقوع پذیر ہوگا۔وہ ان کوسمجھاتے ہوئے کہتا تھا کہ:۔

bghar.com "ابتم ڈروئبیں .... تم جب بیدار ہو گے تو تنہیں کوئی در دمحسوں نہیں ہوگا۔'' http://kita

جب افریقی آیریشن کے لئے آتے تھے اور جب میحسوں کرتے تھے کدان کی در دحقیقت میں رفع ہو چکی تھی تو وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ وہ پیجھتے تھے کہ شوٹزر کسی قتم کا جاد وگرتھا....شایدایک دیوتا تھا....اس کےعلاوہ کون شخص ایباتھا جوایسے جیران کن کارنا مےسرانجام دے سکتا تھا؟ تشکر کے جذبات ہے مغلوب مریض اپنے دوستوں اور دشتے داروں کو بتاتے تھے کہ نئے سفید فام ڈاکٹر کے ہاتھ میں کس قدر شفاتھی جوان لوگوں کی خدمت کے لئے آیا تھا۔۔۔۔انہیں بیار بول سے نجات دلانے کے لئے آیا تھا۔ آپریشن سے قبل بے ہوشی ان کے نز دیک انتہائی حیران کن امر تھا۔

m ایک افریقی لڑکی نے آپریشن سے فارغ ہونے کے بعد کہا کہ:۔ m

''جب ہےاوگا نگا( ڈاکٹر ) یہاں آیا ہے حیران کن با تیں منظرعام پر آ رہی ہیں ..... پہلے وہ بیارلوگوں کو مارڈ التا ہے ..... پھر ان کاعلاج کرتاہے ۔۔۔۔۔اوراس کے بعدوہ انہیں دوبارہ بیدار کردیتاہے '۔

شوٹزر کی شہرت اب دوردور تک پھیل چکی تھی اوراس کے پاس دور دراز کے علاقوں ہے بھی مریض علاج کی غرض ہے آئے لگے تھے۔ مریض 200 میل کا سفر طے کرتے اس کے پاس آتے تھے اور سیسب کچھ چند ماہ کے اندرا ندر دقوع پذیر ہوا تھا۔ شوٹز را یک دن میں کئی سومریضوں کا http://kitaabghar.com معائنة سرانجام ديتا تفااوراس نے ان ہے بھی ایک پیسہ بھی وصول نہ کیا تھا۔

وهان کوبتا تا تھا کہ:۔

# '' مجھے کی رقم کی ضرورت نہیں ہے۔۔۔۔۔اگرتم میراشکریدادا کرنا چاہتے ہو۔۔۔۔تب ایک روزتم میری معاونت سرانجام دے

شوٹرز جبح سورے سے لے کررات گئے تک کام میں مصروف رہتا تھا۔ مریضوں کی آید کے دوران جوتھوڑ ابہت وقفدا سے میسرآتا تھااس و تنفے کے دوران وہاپنے نئے ہپتال کی تغییر کی منصوبہ بندی سرانجام دیتا تھا۔ وفا دار جوزف کے تعاون سے اس نے نم آلوداور حشرات الارض سے بجريور جنگل كاكافى زياده حصهصاف كرليا تفايه

ہیلن جیران تھی کہاس کا خاوند کتنی دیریام کےاس بو جھ کوا ٹھایائے گا۔ کیونکہ آب وہوابھی غیرصحت مندانتھی اوروہ اکثر اسے تلقین کرتی رہی تھی کدوہ کچھ در کیلئے آ رام بھی کرلیا کرے۔وہ کہا کرتی تھی کہ:۔

''اگرتم ای شدت کے ساتھ کام کرتے رہے تو تم بذات خود بیار پڑ جاؤگے''

شوٹرز منتے ہوئے جواب میں کہا کرنا تھا کہ:۔ http://kitaabghar.com

'' تب میں اپنے نئے اسپتال کا ایک مریض بن جاؤں گااورتم میری تیار داری کروگی۔''

کوئی چیز بھی اے اس کے کام سے ندروک سکی۔

جب ہیتال کے لئے جگہ تیار ہوگئی تب شوٹرز اور جوزف نے ان درختوں کو کا ٹٹا شروع کیا جن کووہ جگہ صاف کرنے کی غرض ہے گرا چکے تھے۔اس کے بعدانہوں نے جھونیر ایول کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔

سے کئی ماہ تک محض جوزف ہی شوٹزر کی مدد کرتا رہا۔اس کے بعد ڈاکٹر کے وہ مریض بھی آنے شروع ہو گئے جوصحت یاب ہو چکے تھے اور ڈاکٹر کے انتہائی مشکور تھے۔انہوں نے بھی اپنی خدمات پیش کر دیں۔وہ کافی زیادہ تعداد میں رضا کارانہ طور پراپنی خدمات کی سرانجام دہی کے لئے آن پنچے تھے۔

ان كا كبنا تفاكه

### "آپ نے ہماری مدوکی تھی ....اب ہم آپ کی مدوکر ناچاہتے ہیں''

m لہذاانہوں نے بھی تقبیراتی مراحل میں ہاتھ بٹاناشروع کردیا۔ http://kitaabghar.com

اگر چەصورت حال تنھن تھی کیکن اس کے باوجود بھی ہپتال کی تغییر کا کام انتہائی تیزی کے ساتھ اپنی بیمیل کے مراحل طے کر رہا تھا۔ لمبارین میں اپنے قیام کے پہلے سال کے دوران شوٹرز بہترین حجونپڑیاں کثیر تعداد میں تیار کر چکا تھا۔ جواستعال کے لئے تیار تھیں۔ان میں مریضوں کیلئے ایک دارڈ بھی .....ایک ڈسپنسری تھی .....ایک سرجری کیلئے مخصوص تھی .....ایک کمرہ انتظارگاہ تھا.....ایک کمرہ جوزف کیلئے مخصوص تھااور سب سے بڑھ کراورسب سے اہم میدکدایک آپریشن تھیٹر بھی تھا ..... میرسب کچھ شوٹز رنے اپنے ہاتھوں کے ساتھ تھیر کیا تھا۔

شوٹرزنے اب بنگلہ بھی چھوڑ دیا تھااور دریا کے نز دیک اپنی رہائش گاہ بھی جھوڑ دی تھی اور نئ جگہ پرمنتقل ہو چکا تھا۔ کچھ عرصے کے بعداس نے مزید جھونپڑیاں تغیر کرتے ہوئے اپنے ہپتال کو وسعت عطا کر دی تھی۔ جوں جوں ہپتال وسعت اختیار کرتا گیااور مریضوں کی تعداد میں بھی

🕻 اضافیہ ہوتا چلا گیا توں توں شوٹرز کومزید معاونین کی ضرورت کا احساس بڑھتا چلا گیا۔لہٰذا اس نے لاتعداد افریقی مردوں اورعورتوں کوتر بیت فرا 🤊 کی۔اس نے جوزف کو پہلے ہی تربیت دے رکھی تھی۔اس نے ان لوگوں کوبطور نرس خدمات سرانجام دینے کیلئے تیار کرلیا تھا۔ مزید تنین برس تک شوٹرز نے جنگل میں ہی اپنے کام کو جاری رکھا۔وہ افریقی عوام کےمصائب کا خاتمہ کرتا اورلوگوں کی زندگیاں بیا تا ر ہا۔ تب 1917ء میں ایک سانحہ پیش آ گیا۔ یہ پہلی جنگ عظیم کا تیسراسال تفااور شونزر فرانسیسی حدود میں ایک جرمن قومیت کا حامل شخص تھا .... فرانسیسی حکومت نے اے اچا نک فرانس طلب کرلیا تھا تا کہا ہے زیرنگرانی رکھا جائے۔

بوجھل دل کے ساتھ شوٹرز اوراس کی بیوی نے اپنے ہپتال کو بند کیا .....اپنے مریضوں کوخدا حافظ کہااور دریا کی جانب چل دیے۔جونہی ان کا اسٹمیر روانہ ہواوہ افریقی جواہے خدا حافظ کہنے کے لئے آئے تھے دھاڑیں مارکررونے لگے۔ وہ چلانے لگے کہ:۔

ancom "اوگا نگا( ڈاکٹر) ہماری جانب واپس لوٹ آؤ ..... آپ واپس آئیں گے؟ کیا آپ واپس نہیں آئیں گے؟" ( http:// شوٹرزنہیں جانتا تھا کہ منتقبل کیا کروٹ لیتا تھا....اس نے ادای کے ساتھ ہاتھ ہلاتے ہوئے انہیں خدا حافظ کہالیکن ان کے ساتھ کوئی وعده نهركيا.

شوٹزر کومخض ایک مختصر سے دورا نیے کیلئے زیرنگرانی رکھا گیالیکن کی ایک ناگریز وجوہات کی بناپروہ پانچ برس بعد لمبارین واپس آنے کے قابل ہوا۔ اپنی واپسی پراے اپنا ہپتال عملی طور پر تباہ شدہ حالت میں ملا۔

لیکن افریقی اے بھول نہ پائے تھے۔ وہ چلانے لگے کہ:۔

"اوگانگا( ۋاكٹر) واپس آگيا ہے....اوگانگاواپس آگيا ہے۔"

اس کے واپس آنے کی خبر جنگل میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور جلد ہی مریض بھی آنے شروع ہو گئے ....مریض جوق درجوق آنے لگے تھے۔ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جوموت کی دہلیز تک جا پہنچے تھے۔

شوٹزر نے افریقیوں کی مدداور تعاون سے فوری طور پرہپتال کی تغییر کو بحال کرنے کے کام کا آغاز کیا اور چند ماہ بعدا ہپتال دو ہارہ

پورےزور شور کے ساتھا پی خدمات سرانجام دے رہاتھا۔ http://kitaabghar.com htt

کچھ عرصہ بعد شوٹزرنے ایک اور مقام پر نیا .....کشادہ اور بہت بہترین ہیتال تعمیر کرلیا۔

1952ء میں اے انسانیت کی خدمت کے صلے میں نوبل پرائز ہے نوازا گیااوروہ 1965ء میں اپنی وفات تک وہیں پراپنے کام میں

مصروف رہاتھا۔اے کمبارین میں وفن کیا گیا تھا۔

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی پیشایٹڑن نامیجنگی جہاز۔ گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اگست 1914ء میں جنگ کے شعلے بھڑ کئے کے ایک یا دوہفتوں بعد جرمن بحربیا ورتجارتی جہاز سیون سیز سے غائب ہو چکے تتھے۔ بیرائل نیوی کا کمال تھا جوان دنوں اپنے جو بن پڑھی۔اس میں بحری اصلاحات سرانجام دی گئی تھیں اوراس کی رفتار اور گولہ باری کی صلاحیت بڑھانے کی جانب خصوصی توجه دی گئی تھی۔

ں بوجہ دن ن ں۔ راکل نیوی کوشالی سمندر (جنگ سے پیشتر اکثر نقشوں میں جرمن سمندر ظاہر کیا جاتا تھا) پر دسترس حاصل تھی۔اس نے جرمن کے بحری جنگی جهاز ول" گوبن"اور" برسلا" کوجان بچا کر بھا گئے پرمجبور کردیا تھا۔

محض مغربی بحراو قیانوس اور جنوبی بحرا لکابل میں دشمن کی بحری قوت کو پاش پاش کرناممکن نه ہوا تھا۔

''ایمڈن'' 3,593 ٹن وزنی جہازتھا۔اس پر 4.1انچ د ہانے کی 12 تو پیں نصب تھیں۔اس جہاز کی کمان کیپٹن وون ملر کےسپر دتھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک انگریز ماں کا بیٹا تھااوراس نے ایک انگریزعورت سے شادی کررکھی تھی۔ آنے والے ہفتوں میں اس نے جہاز کی قیادت اس خوبی سے سرانجام دی کہ رائل نیوی میں اس کی تعریف وتوصیف کے چرہے عام ہوئے۔

چے ہفتوں تک''ایمڈن' اوراس کی کارگزاری آنجھوں ہےاوجھل رہی حتیٰ کہ وہ اچا تک خلیج بنگال میں رونما ہوا۔اسٹور سے لدے ہوئے کئی ایک جہاز مختلف مقامات کی جانب روانہ کئے گئے تھے لیکن'' ایمڈن' کے کپتان نے اپنی سپلائی کے لئے زیادہ تر انحصار مال غنیمت پر کرنے کا فيصله كيا تفا\_ يوناني جهاز'' يونو يورس' 6,500 شن مندوستاني كوئله ليجار بإتفا\_ بيكوئله 'ايميذن' كے كام آيا\_ليكن اس كو كلے كامعيار ناقص تفاجس كى وجہ ہے اس کی رفتار متاثر ہوئی۔اس نے جن دیگر اسٹوروں پر قبضہ کیاوہ اس کے لئے خوش قسمتی کا باعث ثابت ہوئے۔

10 اور 14 ستبر 1914ء کے درمیان''ایمڈن''نے سات تجارتی جہاز وں کا پیچھا کیا ۔۔۔۔ان میں سے چھوکوڈ بودیا اورایک جہاز کو قابوکر

ليا- "أيدُن" كافرست ليفشينت ميوك تفاءً http://kitaabghar.com http://ki

ہرئ کارروائی کے بعد''ایمڈ ن' غائب ہوجا تا تھا۔ جارروز بعد ہرایک برطانوی اورا تحادی تجارتی جہاز ...... بحری ہند کے شالی حصے میں یا توسمندر کی تہدمیں ڈوب چکا تھایا پھر بندرگاہ پر کھڑا تھا تا کہا ہے سمندر کی تہدمیں نہ پہنچا دیا جائے۔

''ایمڈن' نے اپنی کامیاب کارروائیاں جاری رکھیں اور اس نے اپنی تو یوں کا رخ مدراس کے آئل ٹینکوں کی جانب موڑ دیا۔رات کو اجا تک حملہ آور ہوکر تیل کونذر آتش کر دیااور شہر پر بھی گولے برسائے جس سے شہر کی آبادی ہراساں ہوگئی۔اس صدے سے منبطنے کے فور ابعد مقامی ساحل کی تو پیں بھی حرکت میں آ گئیں اور''ایمڈ ن'' پر آ گ ا گلئے لگیں لیکن وہ جلد ہی غائب ہو جانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ کیپٹن وون مگر نے ''اہیڈن'' کوشال ہشرقی ست کی جانب گامزن ہونے کا حکم دیا۔وہ بیتاثر دنیا جا ہتا تھا کہ وہ کلکتہ کی جانب بڑھ رہاتھا تا کہ دشمن کومزید نقصان سے دو

کے ارکر سکے کیکن نظروں سے دور ہونے کے بعداس نے اپناراستہ تبدیل کرلیااور جنوب کی جانب کارخ کیااور سیلون کی مشرقی بندرگاہ جا پہنچا۔ ان پانیوں میں وشمن کے جہاز کی موجود گی نہ صرف سیاسی اعتبار ہے پریشان کن تھی بلکہ معاشی اعتبار ہے بھی پریشان کن تھی اور ہرایک برطانوی اورا تنحادی جنگی جہاز وں کو جو بحر ہندیااس کے قرب وجوار میں موجود تھے چو کنا کردیا گیا تھا کہوہ" ایمڈن" روکیس اوراس پرحمله آور موں۔ ۔ کیپٹن وون مگر کی پالیسی پیھی کہوہ ایک علاقے میں لگا تار دو کارروائیاں سرانجام نہیں دیتا تھا۔اس نے اپنے شکار کی نقل وحرکت سے باخبر ہونے کے لئے وائر کیس ٹیلی گرامی ہے بھر پور فائدہ اٹھایا تھا۔وہ دیگر مفید معلومات اتحادی جنگی جہاز وں کےایک دوسرے کو بھیجے گئے پیغامات ے حاصل کر لیتا تھا۔ ایک برطانوی جہاز براہ راست'' ایمڈن' کے ساتھ مواصلاتی را بطے میں رہا۔ وہ اس کی شناخت سے بے خبرتھا اور اس سے

### '' کیاتمہیں''ایمڈن'' کے بارے میں کوئی خبرہے؟''

اوراس کےعلاوہ وہ جہاز رانی کے دیگر معاملات کے بارے میں بھی دریافت کرتار ہا۔اس کے فوراً بعد ہی اس برطانوی بحری جہاز کو قابوکر کیا گیااور غرق کردیا گیا۔

ماہ تتبرکے آخری پانچ دنوں کے دوران' ایمڈ ن' نے سیلون کے جنوب میں جار جہاز وں کوغرق کردیا تھااور''بورسک''نامی جہاز پر قبضہ کرلیا تھا۔اس جہاز میں 6,600 ٹن ویلش کوئلہ لدا ہوا تھا۔اس کے بعد تین ہفتوں تک'' ایمڈ ن' کے بارے میں کچھ نہ سنا گیا۔اس کے بعد 10 اکتوبر کووہ سیلون سے 1000 میل دورا لگ تھلگ واقع جزیرہ ڈیگوگارشیا پہنچ چکا تھا۔اہل جزیرہ تک جنگ کی خبرتا حال نہ پہنچ یائی تھی۔وہاں پر برطانوی رعایا آبادتھی لیکن جرمنوں نے ان کے ساتھ بہتر سلوک روار کھا۔ حتیٰ کہ جزیرے کی واحد موٹر ۔ مشتی بھی مرمت کر دی جو پچھیعرصہ سے مرمت طلب چلی آ رہی تھی اور نا کارہ کھڑی تھی۔

20 اکتوبرکو''ایمڈن''ایک مرتبہ پھرسرگرم عمل تھااور کامیابی ہے دو جار ہور ہاتھا۔اس نے اتحادیوں کے پانچ بحری تجارتی جہاز ڈبودیے تتھاورایک کو کلے کے جہاز پر قبضہ کرلیا تھا جو کولمبواور عدن کے درمیان تجارتی روٹ پر گامزن تھا۔انہوں نے بروقت کو کلے کے جہاز پر قبضہ کیا تھا کیونکہان کے جہاز کا بیندھن ختم ہونے کے قریب تھا۔ کینٹن وون مگر مشرق کی جانب آبنائے ملاکا کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔

وكھائى دىتاتھا۔

''ایمڈ ن' جس وقت بندرگاہ کی جانب بڑھااس وقت اس پرسفید حجنٹرالہرار ہاتھا۔ بندرگاہ پرپہلے ہی گئی ایک جہاز کھڑے تھے۔ان میں ایک روی بلکاجهاز''زہم چک''بھی شامل تھا۔

پانچ صدگز کے فاصلے پر''ایمڈن' نے سفید جھنڈااتر ااوراس پر جرمنی جھنڈالہرا دیا گیا۔اس دوران اس نے روی جہاز کوتار پیڈو کا نشانہ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اس کے ساتھ حملہ آور بذات خود حملے کی زدمیں آگیا۔اس کے اردگرد بارودی گولے گرنے گئے۔اس دوران اس نے روی جہاز کوایک

اورتار پیڈوکانشاند بنایا۔روی جہاز' زہم چگ' ڈوب چکاتھا جبکہ' ایمڈن' نے اپنے حملہ آورکارخ کیا ..... بیحملہ ایک فرانسیسی جاہ کن جہاز نے اس پر کیا تھا۔اس کا نام'' ماس کوایٹ' تھا۔'' ایمڈن' نے اپنی پوری رفتار کے ساتھ آبنائے میں بھا گناشروع کر دیااورجلد ہی وہ فرانسیسی جہاز کی پہنچ سے

ان اکتوبرکواس نے ''بورسک''نامی جہاز پر قبضہ کرتے ہوئے کوئلہ حاصل کیا اور کوکاس ..... جزیروں کے ایک گروپ کی جانب روانہ ہوا اوران جزیروں کےمغرب میں جا پہنچا جےاب انڈ و نیشیا کہتے ہیں۔ یہاں کا کیبل اشیشن برطانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ کیپٹن وون ملراس کیبل اشیشن کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تا کہ آسٹریلیا کے ساتھ مواصلاتی رابط ختم ہوجائے رکیبل اشیشن کے آپریٹرنے فوراً یہ پیغام دیا کہ ایک''غیرمککی جہاز'' دیکھا گیا تھا۔ کیپٹن وون ملراس حقیقت ہے بےخبرتھا کہاس کا راستہ آسٹریلیا تا کولہو جانے والےٹرانسپورٹ بحری بیڑے نے کاٹ رکھا تھا جوآسٹریلیا کے حفاظتی جہاز ''ملبورن'' ( کیمیٹن سلور ) اورسڈنی ( کیمیٹن گلوسپ ) کی معیت میں روبے مل تھا۔ان کے درمیان 50 میل کا فاصلہ حاکل تھا۔لیکن مشرق کی جانب'' ایمڈن'' کی پسپائی اختیار کرنے کی راہیں مسدود ہوچکی تھیں۔ http://kitaabghar.com كيبل اسميشن سے "ملبورن" كوخردارر بنے كا پيغام ل چكاتھا۔ "ملبورن" كے كيتان نے" سڈنی" كوفوراً احكامات صادر كئے كدكوكاس كے

جزیروں تک پہنچےاور چھان بین سرانجام دے۔''سڈنی 5,600 ٹن وزنی جہازتھا۔اس جہاز کےافسران رائل نیوی کے تجربہ یافتہ تتھے۔وہ جزیروں کی جانب روانه ہو چکا تھا۔

''سڈنی'' جلد ہی''ایمڈن''ے برسر پیکار ہو چکا تھا۔''ایمڈن'' کے پاس محض تین تارپیڈوبا قی تھے۔لیکن کسی فنی خرابی کی بناپروہ

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.c

جرمنی کپتان نے ''سڈنی'' پر گولہ باری کی بارش کر دی تھی اس کی بارہ میں ہے نو تو پیں آ گ اگل رہی تھیں کیونکہ ان کا کپتان پہلی مرتبہ فکست کی سنح سنا مور ہاتھا۔''ایمڈن' کی جارحیت اب دم توڑ چکی تھی اور''سڈنی''اس پرتا برتوڑ حیلے کررہاتھا۔

کیپٹن گلوسپ نے اطاعت قبول کرنے کا مطالبہ کر دیا تھالیکن اے کوئی جواب موصول نہ ہوا تھا۔اس نے پچھے دیر تک انتظار کیا اور دوبارہ ''ایمڈن'' پر بمباری کا حکم دیا۔''سڈنی'' کے فتح کے نشے میں سرشار عملے نے دیکھا کہ''ایمڈن' سے جرمنی جھنڈاا تارلیا گیا تھااوراس پرسفید جھنڈالگا ویا گیا تھا۔ فلست خوردہ جہاز کا کپتان انتہائی مہارت اور بے جگری کے ساتھ لڑا تھا۔ اس جنگ میں اس کے 110 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 50 ا فرادز جمی ہوئے تھے جن میں پھے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مابعد ہلاک ہوگئے تھے۔''سڈنی'' کے نقصانات میں حیار ہلاک شدگان اور 16 زخمی افرادشامل تنصه

''ایمڈن''اپنے اختیام کو پہنچ چکاتھا۔''سڈنی''نے بہترین کارکردگ کامظاہرہ کیا تھا۔اس کی کارروائی اتحادیوں بالحضوص برطانیہ کے حق میں انتہائی مفید ثابت ہوئی تھی۔اب وہ کولمبو کی جانب رواں دواں تھا۔اس پر گیارہ جرمن اضربشمول کپتان وون ملرسوار تھے۔ کپتان وومن ملر کے http://kitaabghar.com ساتھایک قابل احترام دخمن جبیباسلوک روارکھا گیا تھا۔



# كتاب كتارك إورلارنس فيريل كارى جاه كردى كى يستكتر

http://kitaabghar.com

تقریباً ای اونٹ سواروں کا ایک مسلح دستہ جس کی قیادت ایک انگریز کے ذمہ تھی ریت کی پہاڑیوں کے عقب میں چھپا ہوا تھا جو حجاز ریلوے کواڑانے کے منصوبے پڑھل پیراہونے کیلئے بے قرار تھا۔

یہ 18 ستبر 1917 وتھا۔ ومشق اور مدینہ کے درمیان ریلوے لائن برطانیہ کے ساتھ ان کی جنگ کے دوران انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔ اس وقت سلطنت تركيه ميں وہ سب علاقے شامل تھے جوآج كل شام ..... لبنان .....اسرائيل .....عراق .....اردن اورمغربی عربيبيه پرمشتل ہيں۔ لبذا برطانيه کيلئے بيا يک مشکل امر نہ تھا کہ ووعر بول کوترک حکام کےخلاف آ مادہ بغاوت کریں۔ میجر تھامس ایڈورڈ لارنس بطورا یک رہنما قابل ذکر حدتک کامیاب ثابت ہور ہاتھا۔ ترکوں نے پہلے ہی اہل ۔اورنز کے سرکی قیمت مقرر کررکھی تھی ....جس نے انجنوں کو تباہی و بربادی ہے ہمکنار کیا تھا۔اپیمسلح افراد کووادی میں چھوڑنے ..... جوریلوے لائن کےعین متوازی حیثیت کی حامل تھی اوران کوحملہ ہم ورہونے اور دفاع کی صورت حال ے آگاہ کرنے کے بعدلارنس چندا فراد کے ہمراہ ریلوے لائن کامعا ئند کرنے کے لئے آگے بڑھ گیا تھا۔

محل وقوع ٹداوارااشیشن کےقدر ہے جنوب کی جانب واقع تھا جوعقبہ کےمشرق میں تقریباً 70 میل کے فاصلے پرواقع ہے۔اس مقام پر ر ملوے لائن ا پک پشتے پر سے گزرتی ہوئی ایک نشیمی وادی کوعبور کرتی تھی جس کے وسط میں ایک مل بنا ہوا تھا تا کہ بارش کا پانی وادی تک رسائی حاصل کرسکے

لارنس نے ریف لیکیا کہا ہے اس بل پراپنامور چہ قائم کرنا جائے۔اس طرح وہ دہرے فوائدے مستفید ہوسکتا تھا....ریل گاڑی کی تباہی و بر بادی کے ساتھ ساتھ ٹل کی تباہی و بر بادی بھی اس کی دسترس میں تھی۔

اس نے مناسب جگہ پرمشین گنیں نصب کروا دی تھیں۔ بیدو برطانوی سارجھوں کی زیر کمان تھیں جوعارضی طور پرلارنس کی ہمراہی اختیار کئے ہوئے تھے تا کہ عربوں کوان ہتھیاروں کے استعال کی تربیت فراہم کر سکیں۔

لارنس نے ٹل پرسیلپر وں ( لکڑے کے وہ تختے جن پر پڑیاں رکھی ہوتی ہیں ) کے نیچے 50 پونڈ دھا کہ خیزمواد چھیا دیا۔اس نے انتہائی احتیاط ہے کام لیااور میدیقین دہانی حاصل کی کہان سیلیر وں کوادھراُدھر ہٹانے کی کوئی واضح علامت باقی ندرہے۔اب اس نے بھاری تاریں بچھانی تخمیں جنہیں بم کےاس حصے کے ساتھ منسلک کرنا تھا جس ہے بم پھٹتا ہے۔اس نے تاروں کو بخو بی چھیادیا تھا۔

جونکہ اس مقام سے بل دکھائی ندویتا تھا جس مقام پروھا کہ کرنے والاضخص چھیا بیٹھا تھا لبندا اسے چٹان کی چوٹی سےاشارے کا انتظار کرنا تھا۔اس اعزاز کوحاصل کرنے کے لئے عرب بے چین تھے اور ان کے درمیان سخت مقابلے کی فضامنظرعام پر آئی تھی۔اس ذمہ داری کو نبھانے کے کے سلیم ..... جوامیر (مابعد شاہ) فیصل کامعتبر غلام تھااس کاانتخاب کیا گیا۔ دھا کہ سرانجام دینے کی ذمہ داری اس نے نبھانی تھی۔ دوروز تک اسے اس کام کی تربیت فراہم کی گئی۔

سورج غروب ہونے تک تمام تیاری مکمل ہو چکی تھی اور جوں ہی لارنس اپنے بھپ کی جانب واپس آ رہاتھا اس نے چٹان پر کئی ایک عربوں کو ہیٹھا دیکھا جومیلوں دور سے بخو بی دکھائی دے رہے تھے۔اس نے انہیں اس مقام سے ہٹ جانے کی تاکید کی کیکن اے دریرہو چکی تھی۔ دور کے فاصلے ہے ترک انہیں مُداواراامٹیشن ہے دیکھے چکے تھے۔اس کےعلاوہ ہالاٹ عمارامٹیشن ہے بھی انہیں دیکھے لیا گیا تھا۔ بیامٹیشن ریلوے لائن ہے جار میل کے فاصلے پر جنوب کی سمت واقع تھا۔

رات پڑ چکی تھی۔انہوں نے ایک گہری کھائی میں کیمپ لگار کھا تھا۔انہوں نے آ گ جلائی اور کھانا تیار کیا اور پُرسکون انداز میں سو گئے۔ صبح کے وقت ترک سیاہ کا ایک دستہ جس کی تعداد تقریباً 40افراد تھی وہ ہالا ہے ممارا شیشن ہے گشت کے لئے نکلا۔اس دوران لا رنس اوراس کے ساتھ ا پنی کمین گاہوں میں چھپےرہے۔وہ نہیں چاہتے تھے کہان کی بارودی سرنگ کسی گڑ بڑ کا شکار ہو۔

دو پہر کے وقت لارنس نے مُداوارا اسمُیشن کی جانب دور بین ہے دیکھا۔اس نے دیکھا کہ تقریباً ایک سوترک سیاہ ریت کا میدان عبور کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔وہ ابھی ان ہے چندمیل کے فاصلے پر تتھاور تیز رفتاری کےساتھ پیش قدی نہیں کررہے تھے کیونکہ دوپہر کے وقت شدیدگری تھی۔لارنس نے بیہ فیصلہ کیا کہاہےا ہے موجودہ مقام سے نکل جانا جا ہے اوراس بارودی سرنگ کوچھوڑ وینا جا ہے .....اس امید كے ساتھ كەرك اے تلاش نبيس كرىكيس كے۔

بر ک اسے علا ن بین ہر یں ہے۔ اس دوران اے جنو بی ڈھلوان ہے دھواں اٹھتا نظر آیا..... بیددھواں اس گاڑی ہے برآ مدہور ہاتھا جو ہالاٹ عمار کے اشیشن پر پہنچ چکی تھی۔ لارنس بھاگ کر چٹان کی چوٹی پر چڑھ گیااور گاڑی کود یکھنے لگا۔اس گاڑی کودوا جن تھینچ رہے تتے اور وہ ہالاٹ عمار کے اسٹیشن پر کھڑی تھی۔اس کے و یکھتے ہی و یکھتے ریل گاڑی اسٹارٹ ہو چکی تھی اوران کی جانب بردھ رہی تھی۔

عرب اپنی پوزیشنیں سنجال چکے تھے۔رائفل بردارریتلی چٹان کےعقب میں لیٹے ہوئے تھے جہاں پروہ 150 گزے کم فاصلے ہے ر بل گاڑی کواپنی گولیوں کا نشانہ بنا کتے تھے۔ لارنس بذات خودا کیک ٹیلے پر بیٹھا گیا تا کہ سلیم کواشارہ کر سکے۔ http://kita a جب ریل گاڑی اس مقام پر پیچی جہاں پرلارنس اوراس کے آ دمی چھپے ہوئے تضوّواس پر گولیوں کی بوچھاڑ کردی گئی کیکن زیادہ تر گولیاں

ریت میں ھنس رہی تھیں۔

اس دوران ریل گاڑی کے دونوں انجن واضح طور پر دکھائی دینے لگے۔ان سے بھاپ نکل رہی تھی۔انجنوں کے پیچھے دس ڈبے تھےجن میں سیاہ بھری ہوئی تھی ۔۔۔۔ان کی بندوقیس رمل کی کھڑ کیوں اور درواز وں سے باہر جھا تک رہی تھیں ۔گاڑی حبیت پر بھی ریت کے بوروں کے پیجھیے مسلح تزک سیاہ لیٹی ہوئی تھی۔ دیگرتزک سیاہ نے اندھادھند فائزنگ کی۔وہ اپنے ان دیکھے دخمن پرگولیاں برسار ہے تتھے جوریت کے ٹیلوں کے پیچھپے

پائلٹ انجن بل پر پہنچ چکا تھااور جونہی دوسرے انجن کا پہلا پہیہ بُل پر پہنچالارنس نے سلیم کواشارہ دے دیا۔جس نے دھا کہ کرنے والے ليوركو بورى قوت كے ساتھ تھينج ديا۔

وت ہے ساتھ چ دیا۔ اچا تک قیامت خیز دھاکے کی آ واز سنائی دی اور نتام تر گاڑی دھو ئیں اور گردوغبار میں حچپ گئی۔اس دھاکے کے بعد قیامت خیز خاموشی چھا گئی اور مابعد چینے چلانے کی آوازیں سنائی دیے لگیں۔ جونہی دھوئیں کے باول چھنے لگے لارنس کے آدمیوں نے تباہ شدہ گاڑی پر گولیاں برسانی شروع کردیں اور گاڑی کونکڑوں میں بھیر کرر کھ دیا۔ نج جانے والےتر کوں نے گای ہے باہر چھلانگیں لگا ئیں اور ریلوے کے پیشتے کے پیچھے پناہ لی۔ جوترک سیاه ریل گاڑی کی حبیت پرموجودتھی وہ کم خوش قسمت ثابت ہوئی اوروہ شین گنوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئی۔

عربی چیختے چلاتے گاڑی کے ملبے کی جانب بھا گے تا کہ لوٹ مار کرسکیں ۔لیکن وہ ترک سیاہ جو جان بچا کر گاڑی ہے نکلنے میں کا میاب ہو چکی تھی اور پشتے کے چیھے پناہ گزین تھی انہوں نے عربوں پر گولیاں برسانی شروع کر دیں۔لارنس نے بھی جوابی فائرنگ کی۔ترک اس فائرنگ کی تاب نہ لا کرصحرا کی جانب بھاگے کیکن وہ مشین گنوں کی گولیوں کا نشانہ بننے ہے نہ نچ سکے۔اس کے بعد عرب دوبارہ چیختے چلاتے ہوئے گاڑی پر ٹوٹ پڑے ۔۔۔۔۔وہ وحشی جانوروں کی طرح چلارہے تصاورانہوں نے لوٹ مار کاعمل شروع کر دیا تھا۔

لارنس نے دیکھا کہ ترکوں کا ایک فوجی دستہ ٹداوارا اسٹیشن ہے جائے وقوعہ کی جانب بڑھ رہاتھا۔ وہ ابھی پچھ فاصلے پر پیش قدمی جاری رکھے ہوئے تھے۔بالاث عمار کی جانب ہے بھی مزیدترک فوجی اس جانب بڑھ رہے تھے۔لارٹس جانتاتھا کہ دونوں اطراف ہے بڑھنے والے ترک فوجی کم از تم نصف محفظ تک اس مقام پر پہنچ یا کیں اور اس سے پیشتر اے کوئی خطرہ نہ تھا۔

ھئے تک اس مقام پر پہنچ یا میں اوراس سے پیستر اسے لولی حظرہ نہ تھا۔ وہ تباہ شدہ ریل گاڑی کی جانب چل دیا۔ پل تباہ ہو چکا تھا اور ریل گاڑی کا پہلا ڈبہ جوزخیوں اور ہلاک شدگان سے بھرا پڑا تھا وہ ایک شگاف میں گر چکا تھا۔لارنس اس ڈیے کی جانب بڑھااوراس پرایک نظر ڈالی اور مابعداس نے انتہائی سرعت کے ساتھ ڈیے کا درواز ہ بند کر دیا اور اس ڈیے کے مکینوں کوان کی قسمت پرچھوڑ دیا۔

اس کے بعداس نے ریل گاڑی کے انجنوں کا معائنہ کیا۔گاڑی کا دوسراانجن تباہ ہو چکا تھالیکن پہلاانجن محض پٹری ہے اترا تھا۔لارنس کا منصوبہ بینھا کہ وہ جتنے زیادہ سے زیادہ انجن نتاہ کرسکتا تھا کر گز رے۔لہٰذااس نے اس انجن کو بھی نتاہ کرنے کا بندوبست سرانجام دیا۔ عربوں کی تمام تر دلچینی محض لوٹ مارتک ہی محدود تھی۔گاڑی میں پناہ گزینوں کے علاوہ بیاراورزخیوں کا ایک ہجوم تھا.....اورترک افسران کے خاندان دمشق واپس جارہے تھے۔ان میں زیادہ ترعورتیں اور بچے شامل تھے۔وہ پریشانی کے عالم میں ریل کی پیڑی پر کھڑے تھے۔وہ رورہے تصاور ہلاک ہونے والوں کا ماتم کررہے تھے۔ وہ اپنے کپڑے بھاڑ رہے تھے اور بال نوچ رہے تھے جبکہ عربی ان کے مال واسباب کی لوٹ مار میں مصروف تھے۔وہ ان کی قیمتی اشیاءا ہے اونوں پر لا درہے تھے اور جس چیز کوگراں قدرتصور نہ کرتے تھے اس کی توڑ پھوڑ سرانجام دے ڈالتے تھے۔قالینیں ۔۔۔ کمبل ۔۔۔۔ تمام اقسام کے کپڑے ۔۔۔ گھڑیاں ۔۔۔ کھانا پکانے کے برتن ۔۔۔ خوراک ۔۔۔ زیورات اوراسلحہ وغیرہ ۔۔۔۔ لارنس

ں آف عربیبیے بحرب لوٹ رہے تتھے۔ وہ پاگلوں کی طرح لوٹ مارمیں مصروف تتھا ورلوٹ مارکے شمن میں آپس میں لڑ جھکڑ بھی رہے تتھے۔

تقریباً 40 کے قریب خوفز دو ترک خواتین کے حواس بحال ہو چکے تضاور وہ لارٹس کی جانب بڑھی تھیں۔اس کے بہترین ملبوسات سے انہوں نے بیاندازہ نگایا تھا کہ وہ دشمنوں کا سربراہ تھا.....انہوں نے اس سے رحم کی درخواست کی ۔اس نے انہیں یفین دلایا کہ سب پچھٹھیک ہو جائے گا۔ان کے پچھمردول نے خواتنین کولارنس ہے پرے ہٹایا اور بذات خود لارنس کے پاؤں پکڑ کراس ہے رحم کی درخواست کرنے لگے۔ لارنس بنے ان کوایخ آچاہے دور ہنایا۔ http://kitaabghar.com http://kit

لارنس نے ان لوگوں کو بتایا کہ اس کے پاس زخیوں اور بیاروں کے لئے ڈاکٹر کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ تا ہم اس نے انہیں یقین دلا یا کہ ترک فوجی ٹرواراایک گھنٹے تک جائے وقوعہ پر پہنچ جا کیں گے۔لارنس نے انہیں جان بخشی کی بھی نوید سنائی لیکن جلد ہی اہل آ سٹریااور عربوں کے ما بین جھکڑااٹھ کھڑا ہوا جوعریوں کا مال اسباب اوٹ رہے تھے۔اس دوران اہل آسٹریانے ایک چھس کو ہلاک کر ڈالا۔لارنس صورت حال پر قابو یانے کی پوزیشن میں نہ تھا۔

اس دوران لارنس اور دوبرطانوی سارجھوں نے ہلاک شدگان کا معائند سرانجام دینا شروع کیا۔ 20 ترک دھاکے سے کلڑوں میں تقتیم ہو چکے تتے اور مزید 30 ترک مشین گنول کی گولیوں کا نشانہ ہے تتھے کیونکہ انہوں نے صحرا کی جانب بھا گنے کی کوشش کی تھی اور فائرنگ کی ز دمیں آ گئے تتے اور کئی ایک ترک عربوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے تتے۔تقریباً 70 ترک ہلاک ہوئے تتے اور 30 زخمی ہوئے تتے جن میں ہے اکثر مابعد موت نے جمکنار ہو گئے تھے کے پیشکش کتاب کھر کی پیشکش

اب لارنس کیلئے وہ لمحد آن پہنچاتھا کہ وہ وہاں ہے کوچ کر جائے کیونکہ دشمن اس کے قریب پہنچ رہاتھا اوراس کے ساتھ عربی لوٹ مار کے اسباب سمیت غائب ہو چکے تھے۔لارنس ....اس کاعرب ہاؤی گارؤاور دوسار جنٹ اپنے اسلحہ سمیت ان کا پیچھا کرنے کی تیاری میں مصروف تھے۔ ایک قدیم عرب لیڈی جوگاڑی کے آخری ڈے میں سوار تھی اس نے لارٹس سے ملنے کی خواہش کا ظہار کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ اسے بتایا جائے کہ بیسب کچھ کیا تھا۔لارٹس نے اس جنگ کی نا گہانی ضروریات کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا۔اس لیڈی نے بتایا کہ وہ امیر فیصل کی دیرینددوست اورمہمان بھی جوعرب باغی افواج کا کمانڈر تھا۔اس نے بیھی بتایا کہ وہ اب مزید سفر کرنے سے خاکف بھی اوراس مقام پراپنی موت سے ہمکنار ہونے کی آرز ومندکھی کیکن لارٹس نے اسے یقین دلایا کہ وہ بالکل محفوظ رہے گی۔ کیونکہ ترک پہنچنے ہی والے تنے اوراسے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نکھی۔لارنس نے اسے پینے کیلئے پانی دیا۔اس کے بعدلیڈی عائشہ آف مدینہ نے لارنس کوایک خطاور بلوچی قالین تخفے کے طور پر پیش کی ..... بیان کی اس ملاقات کی یادگار تھے۔

اب وہاں سے لارنس کاراہ فراراختیار کرناانتہائی ضروری تھا کیونکہ دونوں جانب ہے ترک فوجی اس تباہ شدہ گاڑی کے قریب تر پہنچ رہے تنے۔وہ صحرامیں اپنی رائفلوں سے فائر نگ کرتے چلے آ رہے تھے۔وہ جتنا قیمتی فوجی ساز وسامان اٹھا سکتے تنھانہوں نے اٹھایا اور لارنس اوراس کے چند بقایا ساتھی تز کوں کے پہنچنے سے پیشتر وہاں سے راہ فرار اختیار کرنے کیلئے تیار ہو گئے ۔لیکن راہ فرار اختیار کرنے سے بیشتر انہوں نے ردی ساز وسامان کا ایک ڈ حیرا کٹھا کیاا وراس کے عین او پرتو پول کے پچھ گولے رکھے اوراس کوآ گ لگائی اور بذات خودراہ فرارا ختیار کرگئے۔

جب آگ کے شعلے اسلے اور گولوں تک پہنچے تو اس طرح شور بریا ہوا جس طرح ایک مختصر فوج گولہ باری میں مصروف تھی۔ جائے وقوعہ کی جانب بڑھنے والے ترکوں نے بیرخیال کیا کہ دشمن کی ایک کثیر فوج ان کے انتظار میں موجود تھی۔للہٰ دانہوں نے محفوظ جگہ تلاش کرنے اورا پنی پوزیشنیں سنجالنے کی تیاری شروع کر دی۔لارنس اوراس کے ساتھی ریت کے ٹیلوں کی اوٹ میں فرار ہونے میں کا میاب ہو چکے تھے۔انہوں نے اپنے اونٹ سنجا لےاور رم کی جانب بڑھناشروع کردیا ....مغرب کی جانب پہاڑیوں کے دامن میں۔

ان کا نقصان نہ ہونے کے برابر تھا ....ان کا بڑا نقصان سلیم کی ہلاکت تھی جس نے لیور تھینچ کر گاڑی کو دھاکے ہے اڑا دیا تھا۔ اپنی ذمہ داری سرانجام دینے کے بعدوہ دیگرعر بوں کی جانب بھا گاتھا تا کہان کے ہمراہ لوٹ مارکر سکےاور لارنس کو بتایا گیاتھا کہ آخری مرتبہا ہے ذخمی حالت

عرب اپنے اونٹوں پرسوار ہوئے اور لارنس کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ وہ بھا گم بھاگ صحرامیں ہے گز ررہے تھے تا کہ جلداز جلد جائے وقوعہ پر پہنچ سکیں۔ انہوں نے دیکھا کہڑک فوجی دستوں نے تباہ ہونے والی گاڑی کو گھیرر کھا تھا۔اب سلیم کو تلاش کرنے کی کوئی امید باقی ندر ہی تھی۔ترک عربوں کوقیدی نہیں بناتے تھے بلکہ انہیں خوفناک انداز میں ہلاک کردیتے تھے۔ تاہم انہیں اپنی ایک مشین گن دکھائی دی اور پیشتر اس کے کہ ترکوں کوان کی موجودگی کی خبر ہوتی وہ وہاں کے وہ کرکے کھر کی پیشکش کتاب کھر کی پیشکش

24 ستمركولارنس نے ايك دوست كوتح يركيا كه: \_

24 مبرولارس نے ایک دوست نوح ریمایا کہ:۔ ''میں دوروز سے عقبہ میں مقیم ہوں اورخوش باش ہوں۔میرا گذشتہ کارنامہ تجازر بلوے کواڑا ناتھا۔اس کارنامے کے دوران ہم نے دوانجنوں کی حامل ایک ریل گاڑی کو تباہ کیا تھا ( دیوتا مجھ پر مہربان تھے ) اوراس کے علاوہ ہم نے کئی ایک ترک بھی اب گھر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکث

### وطن پرست

انتج اقبال کے جاسوی کردار،میجر پرمود کا ایک اور کارنامہ ملک کے غداروں سے دست وگریباں ہونے والے اور جان پر کھیل جانے والے وطن پرستوں کا حوال، جس میں فوجی ہی نہیں ، عام شہری بھی شامل ہیں۔ **وطین پیرست** کتاب گھر پر دستیاب۔ جے http://kitaabghar.com http://ki **خاول** سیشن میں دیکھاجا سکتاہے۔

## كتاب كوركى بيدالكاك اور براؤن كى پرواز كوركى بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

وه ایک برس میں ایک مرتبه آتا تھا.....درمیانی عمر کا حامل ایک دبلا پتلافخض .....اگر چهوه بوژ هاد کھائی دیتا تھا۔وہ سائنس میوزیم کنسنکثن کی بڑی گیلر یوں میں ہےایک گیلری کی جانب آ ہنگی کے ساتھ بڑھ جاتا تھا.....اس کے بعدوہ رک جاتا تھااورا پی نظریں گیلری کی حجیت پر جما ویتا تھا.....وہ کھڑار ہتا تھااور حبیت کی جانب تکتار ہتا تھااور تھوڑی دیر تک اس کا بیمعمول جاری رہتا تھا تب اپنی حبھڑی پر جھکتے ہوئے وہ وہاں سے رخصت بوجا تا تفا .....اورمزیدایک برس تک وه نظرنه آتا تفااورایک برس بعد بی ادهر کارخ کرتا تفا\_

میوزیم کاعملہاےانتہائی احترام کے ساتھ سلام کرتا تھا جونہی وہ ان کے نزدیک سے گزرتا تھا اور وہ جس مقام پر کھڑا ہوتا تھا وہ اس کے اردگرد کھڑے رہتے تھےاوروہ اس زرد ہوائی جہاز کی جانب دیکھتار ہتاتھا جوجیت کے ساتھ لئکا ہوا تھااور بیسو چتار ہتاتھا کہ بیکیسارہے گا کہوہ پہلا تخض ہوجو بحراد قیانوس پر پرداز کرےگا۔

وکرزوی بمبارطیارے آج بھی سائنس میوزیم میں لنکے ہوئے ہیں۔ آج کل کے بمبارطیاروں کے ساتھ اگران کا موازنہ کیا جائے تو یہ اس سے بہت جھوٹے اور مختصر دکھائی دیتے ہیں۔اس کے پرول کی پیائش 68 فٹ تھی ....اس کی لمبائی 42 فٹ تھی ....اس کا وزن ..... 865 محیلن پٹرول ..... 50 گیلن تیل .....اوردوافراد جواس میں پرواز کرتے تھے بمعدان کےساز وسامان تقریباً 14,000 بونڈ تھا .... آج کل کے حساب سے بەوزن ایک سامان سےلدی ہوئی ڈیلیوری وین سے زائد ہرگز نہ تھا۔

سرآ رتھروٹن براؤن کی سائنس میوزیم کی سالانہ زیارت اس کی موت کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچے گئی تھی۔اس نے 1948ء میں وفات یا کی تھی۔اس ونت اس کی عمرتقریباً 60 برس تھی۔اس کا ساتھی سرجان الکاک وہ 29 برس قبل دوران پرواز ایک ہوا کی حادثے میں 1919ء میں ہلاک ہوا تھا۔اس وقت اس کی عمرتھن 27 برس تھی۔مسافر ..... جوہیتھر وائر پورٹ پر جہاز میں سوار ہورہے ہوتے ہیں یاا پنا فضائی سفرختم کر کے بڑے بڑے جٹ طیاروں سے باہرنکل رہے ہوتے ہیں ..... بحراوقیانوس کی تھکا دینے والی اور بورکر دینے والی پرواز کے خاتمے پروہ لوگ اس پرواز کی راہ دکھانے والے دوافراد کی یادگاریں دیکھ سکتے ہیں .....ان کی حقیقی یادگار بحراو قیانوس پر پرواز بذات خود ہے۔

لارڈ نارتھ کلف جس نے کئی ایک اشیاء متعارف کروائیں .....اچھی بھی اور پُری بھی ....اس نے اس کام کا آغاز کیا تھا۔وہ فضائی برتری کا خواب دیکھے رہاتھااور برطانوی حکومت کی بے حسی پرکڑھتا تھا۔اس نے '' ڈیلی میل'' کی وساطت سے 10,000 پوٹڈ کے انعام کا اعلان کیا ..... ہیہ انعام اس فرد کے لئے تھا جو بحراو قیانوس پر پہلی پرواز ہوائی جہاز ..... واٹر پلین ..... یا ائرشپ سے سرانجام دیتا۔ پیپٹریش کیم اپریل 1913 وکوکی گئی تھی..... پہلے ہوائی جہاز کی پرواز کومفن دس برس بیت چکے تھے۔

جنگ کی وجہ سے بیپیش کشمعطل کر دی گئی اور 1918ء میں بیپیشکش دو بار بحال کر دی گئی .....اس دور میں اس پیش کش کا مقصد بیتھا کہ زیادہ طاقتورا نجن اور بہتر ہوائی جہاز تیار کئے جا کیں۔ بہت ی کمپنیوں نے انعام کےحصول کےعلاوہ نام کمانے کی غرض سے منصوبے بنانے شروع کردیے۔

براؤن بطورایک''مشاہدہ سرانجام دینے والا''۔۔۔۔۔اور دونوں جنگی قیدی بھی بنے تھے۔۔۔۔لیکن وہ اس وقت تک اس جانب مائل نہ ہوئے حتی کہ براؤن بےروزگاری کا شکار ہوگیا۔اس کےعلاوہ ایک حادثے میں اس کی ٹانگ بھی شدیدزخی ہوچکتھی ....اس نے وکرز فیکٹری کا دورہ کیا....اتفاق ہےاس نے جہاز رانی میں اپنی انتہائی ولچیسی کا مظاہرہ کیا اورفوری طور پراینے ساتھی الکاک کے ہمراہ رو بیمل ہو گیا۔ وہ جلد ہی اپنی سرگری میں انتہائی مصروف ہو گئے اور جہاز تیار کرنے کی ایک ایک تفصیل طے کرنے گئے۔روس رائس انجنوں کی فراہمی ..... 12 سلنڈروں کے حامل اور 360 ہارس یا ورقوت کے حامل ..... جہاز رانی کے آلات کا انتخاب ..... وائرلیس کی ٹیسٹنگ اورسب سے بڑھ کربہترین ٹیکنیشوں کا انتخاب۔

محض بیدونوں ہی تیاریوں میںمصروف ندیتے بلکہان کے حریف بھی تیاریوں میںمصروف تتے۔ان کے پاس ہیری ہا کرجیسے ذہین پائلٹ بھی موجود تھے۔ان کےعلاوہ دیگرافراد بھی ان کے ہمراہ جدوجہد میں شامل تھے۔

ان تمام لوگوں کے لئے سنجیدہ چیلنج ایک امریکی ٹیم تھی۔ایک مرحلے میں شالی بحراوقیانوس کا مکنہ چھوٹے سے چھوٹا روٹ نیوفاؤنڈ لینڈ تا آئر لینڈ 1,880 میل پرمشمل تھامئی 1919ء کے آغاز میں الکاک اور براؤن اوران کی جماعت کے دیگرارکان نے بحری سفراختیار کرتے ہوئے نیو فاؤڑ لینڈ کارخ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچاس وقت وہاں پر ہارش برس رہی تھی اور برف باری بھی ہور ہی تھی۔ بیسلسلہ گذشتہ ایک ہفتے سے جاری تھا۔ان کے بڑے حریف ہا کراور رے ہام بھی ان ہے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے۔انہوں نے بہترین کھیت کرائے پر لے رکھے تھے اوران کی مشینیں اڑان کیلئے تیارتھیں۔

دوروز پیشتر ہا کراوراس کا جہاز ران میکنزی گریواسکاٹ لینڈ پہنچے تھے۔وہ اس راستے ہےاسکاٹ لینڈ نہ پہنچے تھے جس راستے وہ پہنچنے کا ارادہ رکھتے تھے۔وہ18 مئی کو نیوفا وُنڈ لینڈ سے روانہ ہوئے ۔۔۔۔اور غائب ہو گئے تھے۔ چند دنوں بعدان کی موت کوشلیم کرلیا گیا تھااور ہادشاہ اور ملکہ نے سز ہا کر کوتعزیتی پیغامات ارسال کردیے تھے۔اس کے بعدوہ دوبارہ منظرعام پرآ گئے۔ بحراو قیانوس میں وہ حادثے کا شکار ہوگئے تھے اور ڈنمارک کے ایک چھوٹے ہے اسٹیمرنے جس میں ریڈیو کی سہولت موجود نتھی ان کو بچایا تھا۔ لندن میں ان کا والہا نداستقبال کیا گیا۔

سخت سردی کے باوجودالکاک اور براؤن اپنے کام پرڈٹے رہے۔ وہ کھلی فضامیں کام سرانجام دے رہے تھے۔ کئی روز کی جدوجہد کے بعدوه جہازاسمبل کر بھے تھے۔اب انہیں ایک ائر فیلڈ کی تلاش تھی۔

8 جون تک فیلڈبھی تیار ہو چکا تھااور ومی بھی تیارتھا۔الکاک نے اپنے جہاز کوٹیٹ کیا۔ جہاز نے اچھے نتائج پیش کئے ۔لیکن چند گھنٹوں بعد تند ہوا چلنے لگی اوران کو ہوا کے تھمنے کا انتظار کرنا پڑا۔ www.iqbalkalmati.blogspot.com عظيم بمنات 100 / 506

بیا نظار کی روز تک جاری رہا۔ 14 جون بروز ہفتہ ساڑھے تین بجے سج ابھی تاریکی طاری تھی کدایک آ واز نے اچا نک الکاک کو گہری نیند سے بیدارکر دیا۔اس نے آ وازکوکان لگا کرسنا۔ بیآ واز نہ تھی بلکہ خاموثی کا ایک دھاوا تھا چونکہ طوفان اچا تک تھم چکا تھا۔اس نے براؤن کو نیند سے بیدار کیااوروہ اینے ائر فیلڈ کی جانب بھا گے۔

سے ہوا دوبارہ چلنا شروع ہو چکی تھی کیکن بہتر صورت حال کی تو قع کی جاسکتی تھی۔ ہینڈے کے جہاز کی پرواز کی افواہ گشت کر رہی تھی جو کہ مابعد غلط ثابت ہوئی۔کئی گھنٹے گزر چکے تھے مگر ہوا ابھی تک ساز گار نہ ہوئی تھی۔ دوپہر کے کھانے تک ان کے گردلوگوں کا ججوم اکٹھا ہو چکا تھا کیونکہ فیکٹریاںاورورک شاپس پچر ڈے دو پہر کے لئے بند ہو چکی تھیں۔ ہواابھی تک چل رہی تھی کیکن آ ہستہ آ ہستہ موسم صاف ہوتا چلا گیا۔لہذاا لکا ک اور

براؤن نے جہاز کے کاک پٹ میں قدم رکھے تا کہا پی پرواز کی پڑتال کرسکیں۔ وہ دونوں خصوصی ترمیم شدہ کھلے کاٹ پٹ میں ایک دوسرے کے ہمراہ براجمان تھے۔اس کی زخمی ٹا نگ اس کے لئے مسلسل تکلیف کا باعث ثابت ہور ہی تھی۔

ان کے پاس کھانے پینے کے لئے سینڈوچ ..... چاکلیٹ ..... کافی اور بیئر موجودتھی۔ایک ٹارچ بھی موجودتھی تا کہ اندھیرا چھا جانے کے بعدانجن کامعائنہ سرانجام دیا جاسکے اورایک پستول بھی تھی تا کہ ہنگامی حالات میں وہ شکنل دے سکیں۔ان کے پاس پیراشوٹ موجود نہ تتھے۔ربز کے زندگی بچانے والے سوٹ .....اگرخدانخواستہ وہ سمندر میں گرتے توان کے کام آسکتے تھے ..... وہ بھی ان کے پاس موجود نہ تھے۔ ان کے پاس جو بڑی آئٹم تھی وہ کینوس کا ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں 197 ہوائی ڈاک کے خطوط تھے۔ نیچے کھڑ اہجوم اس کمھے کے انتظار میں تھا کہ وی نامی جہاز بھی ای طرح حادثے کا شکار ہوجائے گا جس طرح رے ہام کا جہاز حادثے کا

شکار ہوا تھا۔وہ ایک پہاڑی کے پیچھےان کی آئٹھوں ہےاوجھل ہو چکا تھا مگر چندگھوں بعدوہ دوبارہ ان کی نظروں کےسامنے تھااور سینٹ جون کی بندرگاه اورسمندرکی جانب محویرواز تھا۔

وہ سمندر کے اوپرمُحو پر واز تتھے۔انہیں نیلاسمندر واضح طور پرنظر آ رہا تھا۔مناسب ہواان کی رفتار بڑھانے میں معاون ثابت ہور ہی تھی اوروہ 140 ناٹ کی اطمینان بخش رفتار کے ساتھ محو پرواز تھے۔

جلد ہی صورت حال ساز گار ندر ہی تھی۔ وہ گہری دھند میں اندھا دھند پرواز کررہے تتھے۔الکاک کی کوشش تھی کہ وہ ومی کو دھندے او پر اٹھانے میں کامیاب ہوجائے لیکن آ دھ گھنٹے تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوسکا تھا۔ان کا وائرلیس کا نظام بھی کام چھوڑ چکا تھا۔اب وہ کوئی پیغام نشرنبیں کر سکتے تھے۔ان کارابط تمام تر دنیا ہے کٹ چکا تھااور بیسب کچھ گہری دھند کی بناپر ہوا تھا۔

وہ دوبارہ بادلوں کی زدمیں تھے اورابھی تک مزید بلندی کی جانب بڑھ رہے تھے کہ یکدم وہ ایک زبردست آ وازین کر چونک اٹھے۔ بیہ الی آ واز تھی جیسے کوئی مشین گن سے فائرنگ کرر ہاتھا۔لیکن میشین گن کی فائرنگ نتھی بلکدان کےاشار بورڈ انجن کا ایگزاسٹ پائپ اپنی مہلت پوری کر چکا تھاا ورتو ڑپھوڑ کا شکار ہو چکا تھا۔انہوں نے اسے شدیدحرارت کی بنا پرسرخ ہوتے ویکھا۔۔۔۔۔اس کے بعد سفید ہوتے ویکھا۔۔۔۔۔اس کے بعدوہ اچا تک غائب ہو گیا۔ اب چے سلنڈروں کا حامل انجن ایگز اسٹ پائپ کے بغیر بی اپنی کارکردگی سرانجام دے رہا تھا۔ اور بے انتہا شور سنائی

حتیٰ کہ باآ واز بلند کی جانے والی بات بھی وہ بننے ہے قاصر تھےاور شور کی وجہ ہے ان کے اعصاب بھی شل ہو چکے تھے۔انجن نے اپنی کار کردگی جاری رکھی تھی اوراس سے بلند ہونے والے شعلے جہاز کے کسی حصے کومتا ژنہیں کررہے تھے۔ http://kitaabg

رات نو بجے کے قریب وہ 6,000 فٹ کی بلندی پر تھے۔وہ بادلوں کی ز دہے بھی باہرنکل چکے تھے۔وہ ایک تہائی سفر طے کر چکے تھے۔ اب رات پڑچکاتھی اب سورج کی بجائے انہیں ستارے دیکھنے کی ضرورت در پیش تھی ۔ سخت سر دی تھی اورنمی بھی زیادہ تھی۔ ابیاد کھائی دیتا تھاجیے وہ بھی بھی بادلوں سے نجات حاصل نہ کرسکیں گے۔ آ دمی رات کے بعد براؤن بھی فکرمندی کا شکار ہو چکا تھا کیونکہ وہ جہاز رانی کی بابت پڑتال سرانجام دینے سے قاصرتھا۔اس نے ایک تحریر لکھ کرا لگاک کی جانب بڑھائی جس میں بیدرج تھا کہ جہاز کومزید بلندی پر لے جایا جائے۔ چند کمحوں بعد وہ طمانیت ہے دو حیار ہو چکے تھے کیونکہ حیاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا تھا اوراپنی روشنی کھیرر ہاتھا۔ براؤن نے ستاروں کی مددے بیاندازہ لگایا کہ وہ معمولی سااینے راہتے ہے ہے تتھاوروہ اپنانصف سفر طے کر چکے تتھے۔انہوں نے اس خوشی میں سینڈوج کھائے ..... جاکلیٹ ..... کافی اور وہسکی ہے دل بہلایا۔

کیکن مبح 3 بجکر 10 منٹ پر وہ کسی خوشی ہے دو چار ہونے کے قابل دکھائی نددیتے تھے۔وہ بحراو قیانوس کی جانب بڑھ رہے تھے۔وم مکمل طور پران کے کنٹرول سے باہر ہو چکا تھا۔ بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ان کے آلات بھی بے کار ہو چکے تھے۔الکاک کی تمام تر مہارت اور تجربہ بھی جہاز کوسمندر کی جانب بڑھنے ہے نہ روک سکا کسی بھی عمل درآ مدکے لئے الکاک کے پاس محض چندسیکنڈ تھے۔ بالآ خرا لکاک کی مہارت اور تجربہ رنگ لایااورومی سمندر کے نز دیک تر پہنچنے کے بعد دوبارہ فضامیں بلند ہونا شروع ہوگیا۔ کچھ دیر بعدانہوں نے کمیاس کا معائنہ کیا ۔۔۔۔انہیں بیلم ہوا کہ وہ واپس نیوفاؤ نڈلینڈ کی جانب بڑھ رہے تھے۔وہ اس حماقت پر بھی پُرسکون رہے کیونکہ الکاک نے جہاز کو درست راہ پر گامزن کر دیا تھااور دوبارہ جہاز کو بلند کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔

وہ ایک مصیبت سے خلاصی پاکر دوسری مصیبت کاشکار ہوجاتے تھے۔اب دن چڑھ چکا تھا۔لیکن سورج گہرے بادلول کے پیچھے چھیا ہوا تھا۔ 8,000 فٹ کی بلندی پر برف جہاز پر گرر ہی تھی۔اگرا لکا ک ومی کوفضا میں مزید بلندی پر ندلے جاتا تب وہ سورج کونہیں دیکھ سکتے تھے اور سورج کے بغیر براؤن جہاز رانی سرانجام دینے سے قاصر تھا۔

صبح 7 بجر 20 منٹ پروہ 11,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کررہے تھے۔سورج کی بدولت وہ بیا ندازہ لگانے میں کا میاب ہوئے تھے کہ وہ درست سمت پرگامزن تصاور آئزش کے ساحل ہے ایک گھنٹے کی پرواز پر تھے۔اس دوران جہاز کے انجن نے مس فائز کرنا شروع کر دیااوراس میں زور http://kitaabghar.com داردها كر بحى مونے لكے ا

کیکن سیاس پرواز کا آخری ڈرامہ ثابت ہوا۔8 بجگر 15 منٹ تک ان کوز مین نظر آچکی تھی اور دس منٹ بعدوہ کلفڈ ن کے نز دیک سے

ے گھر کی پیشکش

www.iqbalkalmati.blogspot.com على المساحة على المساحة المساحة

کتاب کھر کی پیشکش

آئرش کا ساحل عبور کررہ بینے اوران کو وائر کیس اسٹیشن بخو بی نظر آرہا تھا۔ براؤن نے اپنی پینول سے دو فائر کئے .....اورانہوں نے دیکھا کہ لوگ بھا گے چلے آرہے تتھاور دوستاندا نداز میں ہاتھ ہلا رہے تتھے۔ لوگ ایک لحاظ سے انہیں مبار کباد پیش کررہے تتھے۔ بالآخروہ جہاز کو بخو بی زمین پر اتار نے میں کا میاب ہو سکتے تتھے۔ان کی اڑان ایک فاتحانداڑان ٹابت ہوئی تھی۔

جی ہاں ۔۔۔۔۔ بیا یک فاتحانہ پر وازتھی۔انہوں نے کہیں رکے بغیر 1,890 میل کاسفر طے کیا تھا۔۔۔۔سفر کا زیادہ تر حصہ کیا گیا تھا اور بیسفر محض 16 گھنٹوں میں طے کیا گیا تھا۔۔۔۔ان کی اوسط رفتار 118 میل فی گھنٹے تھی۔ آٹھ برس بعدا یک اور جہاز اس جیسی پر واز سرانجام دینے میں کامیاب ہوا تھا۔



# كياآب كتاب چيوانے كے خواہش مندين؟

اگرآپ شاع/مصقف/مولف ہیں اوراپنی کتاب چھپوانے کے خواہش مند ہیں تومُلک کے معروف پبلشرز''علم وعرفان پبلشرز'' کی خدمات حاصل بیجئے ، جسے بہت ہے شہرت یا فتہ مصنفین اور شعراء کی کتب چھاپنے کا اعزاز حاصل ہے۔خوبصورت دیدہ زیب ٹاکٹل اور اغلاط سے پاک کمپیوزنگ ،معیاری کاغذ ،اعلی طباعت اور مناسب دام کے ساتھ ساتھ پاکستان بھر میں پھیلاکت فروشی کا وسیج نبیٹ ورک ..... کتاب چھاپنے کے تمام مراحل کی کمل گرانی ادارے کی ذمہ داری ہے۔ آپ بس میٹر (مواد) دیجئے اور کتاب لیجئے .....

### خواتین کے لیے سنبری موقع .... سب کام گھر بیٹے آپ کی مرضی کے عین مطابق ....

ادارہ علم وعرفان پبلشرزایک ایسا پبلشنگ ہاؤس ہے جوآپ کوایک بہت مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے کیونکدادارہ بذا پاکستان کے گی ایک معروف شعراء/مصنفین کی کتب چھاپ رہاہے جن میں سے چندنام ہیے ہیں .....

### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

انجمانصاد فرحت اشتياق رخسانه نگارعدنان قيصره حيات عميرهاحمه ماباملك تكهت عبدالله نازىيە كنول نازى تنزيليدرياض ميمونه خورشيدعلي گلهت سيما رفعت سراج سعيدواثق شيمامجيد( تحقيق) اعتبارساجد اليم اليراحت طارق اساعیل ساگر وصىشاه عليم الحق حقى جاويد چوبدري لحى الدّ ين نواب اليل\_ايم\_ظفر امجدجاويد

مكمل اعتاد كے ساتھ رابطہ بيجئے علم وعرفان پبلشرز، 40\_الحمد ماركيث،أردوبازارلا ہو<mark>945091194-0308 &0303-37352338</mark>)

## کتاب گھر کی روسیٹافوربس کا گفراکی جانب سفر رکی سیشکش

http://kitaabghar.com http:/

محفر البنانی صحرا کے وسط میں واقع ہے۔ بیسینسی کی حفاظت کرنے والا ایک مقدس قلعہ تھا۔ بیدوہ سرز مین تھی جس پر کسی کے قدم نہ پڑے تھے۔ بے دین ملحداور کا فروں کیلئے میمنوعہ علاقہ تھا۔روسیٹا فوربس نے پہلی بار کفرا کے بارے میں اس وقت سناتھا جبکہ وہ 1919ء میں صحرا کا ایک سفر طے کررہی تھی۔ماسوائے ایک جرمن مہم بُو کوئی بھی اہل یورپ کفرانہیں گیا تھا۔اس جرمن مہم بُو کا نام گر ہارڈ رولف تھا۔وہ 1870ء میں اس مقام تک پہنچاتھاا ورتن تنہا واپس لوٹا تھا۔اس نے بیداستان سنائی تھی کہاس کی تمام تر جماعت کو ہلاک کردیا گیا تھااوراس کے بمپ کولوٹ لیا گیا تھا۔ روبیٹا فوربس نے بذات خودکفرا جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ خرجان پر کھیلنے کے مترادف تھااوراس تشم کا سفراس کی مہم بُوطبیعت کیلئے انتہا کی خوشی کا باعث تھا۔۔۔۔اس سےاس کی اہل افریقہ اور عربوں ہے محبت کی بھی عکاسی ہوتی تھی ۔کفرا کے سفر کے دوران 600 میل کا سفرلبنانی صحرا سے طے کرنا ضروری تھا۔ بیصحراٹرائی یو کیٹیئین کےساحل پراٹلی کی زیرنگرانی تھی اورا ندرون ملک طافت وراور بہادرسینسی حکمران تھے ..... جواس صدی کے آغازے فرانس اور برطانیہ دونوں کی افواج سے صحرائی جنگ کڑر ہے تھے۔

روسیٹا فوربس نوجوان تھی..... دککش مطلقہ تھی .....اورمہم بُو ئی کے حقیقی جذبے سے سرشارتھی ۔ وہ جسمانی خطرات سے نہیں گھبراتی تھی ۔اس نے ہے آ ب صحرامیں اپنے مجوزہ سفر کی سرانجام دہی ایک عرب خاتون کی حیثیت سے سرانجام دینے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کیلئے اس نے عربی زبان سیھی.....قرآن پاک کامطالعہ کیا.....اوراسلامی رسم ورواج ہے آگاہی حاصل کی تا کہوہ سیجے معنوں میں ایک عرب خاتون کی حیثیت ہے منظرعام پر آسکے۔اس نے کھانے پینے ..... بیٹھنے اٹھنے .....سونے .....لباس زیب تن کرنے .....اوراپنے تمام ترعمل درآ مدمیں عرب خواتین جیساانداز بھی سکیھا۔اس نے اپنانام خدیجے رکھااوراپیے آپ کوایک مصری تاجرعبداللہ فہمی کی بیٹی ظاہر کیا۔اس نے بیظاہر کیا کہوہ حال ہی میں بیوہ ہوئی تھی اوراب

کفرا کی زیارت کے لئے محوسفرتھی۔ احمہ بےحسنین اس کے سفر کا ساتھی تھی۔ وہ مصر کے شاہ فواد کا چیمبر لین تھااور اس کے علاوہ وہ سینٹ مچل اور سینٹ جارج کا اس وقت نائث کمانڈربھی رہاتھاجب وہ شاہ فواد کی ہمراہی میں انگشتان گیاتھا۔

سنسی اسلامی اخوت کا ایک طاقتور مقام تھا۔اس علاقے پرسنسی خاندان کی حکومت قائم تھی۔ بیکٹر ندہبی لوگ تھے۔ وہ عیسائیوں اور تر کوں دونوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے حق میں نہ تھے۔ان کی قوت کاراز درحقیقت مشرقی سہارا کی وسعت میں پنہاں تھا جود نیا کاغیر آباد ترین اورسنسان ترین علاقه تھااور معمولی آبادی کا حامل تھا۔ http://kitaabghar.com

19 ویں صدی کے آخر میں سنسی پسپائی اختیار کرتے ہوئے کفرا کے الگ تھلگ اور نا قابل رسائی مقام تک محدود ہوکررہ گئے تھے اور

**ک** فرانس کے ثال مغربی افریقہ میں نوآ بادیاتی فتح کے خلاف شدید سلح مزاحمت سرانجام دے رہے تھے۔ 1900ءاور 1910ء کے دوران وہ جھیل جاؤ تاوادی نیل فرانسیسیوں کےخلاف لڑے تھےاور 1910ء تا 1911ء وہ اٹلی کےخلاف برسر پرکاررہے تھے۔ 1916ء میں وہ مصر کی سرحد پر برطانیہ ہے بھی لڑے تھے۔سنسی اپنی لڑا کا صلاحیتوں کی وجہ سے شہرت یا چکے تھے۔

1918 ء میں سیدی محدال ادر ایس سنسی کا رہنما بنا۔ وہ امن پیند شخص واقع ہوا تھا اور اس نے برطانی اور اٹلی دونوں کے ساتھ معاہدے سرانجام دیے۔ تاہم کیبیا میں اٹلی حکام ساحلی فوا کدہے آ گے نہ بڑھ سکے۔ ساحل کے عقب کے علاقے میں سنسی اثر ورسوخ کا چرچا تھااورا در لیس كےالفاظ قانون كا درجەر كھتے تھے۔

مسز فوربس کسی قتم کی اتھارٹی کی عدم موجودگی میں کفرا کا سفر طےنہیں کرنا جا ہتی تھی۔شالی افریقہ کے سفر کے دوران وہ اورحسنین بے نے اٹلی کے راستے سفراختیار کیا جہاں پرامیر فیصل مقیم تھا جے فرانسیبی حکام نے شام میں اس کے تخت سے معزول کر دیا تھا اور جلا وطن کر دیا تھا۔ فیصل شریف مکہ تھااوراسلامی دنیامیں بے بہااثر ورسوخ کا حامل تھا۔ شریف مکہ تھااوراسلامی دنیامیں بے بہاا ثرورسوخ کا حامل تھا۔

اٹلی میں مسز فوربس کی ملاقات مسولینی ہے ہوئی جواس وقت ایک اخبار کا ایڈیٹر تھااوراس نے ایک ریلوے اشیشن پر کمیونسٹوں کے ایک ہنگاہے کے دوران اس کا سامان تلف ہونے ہے بچایا تھا۔اس کے جواب میں اس نے اسے اپنے اس سفر کی داستان سنائی تھی جس کا وہ منصوبہ بنا چکی تقى.....باالفاظ ويگر كفرا كاسفر \_

> مسولینی بنس پڑا تھااوراس نے اسے بتایا تھا کہوہ اس مقام تک بھی بھی رسائی حاصل نہ کر عتی تھی۔ '' تجھے لوگ تنہاری محبت میں گرفتار ہو جا ئیں گے اوراس طرح پیکہانی اپنے انجام کو پہنچ جائے گ'' اس نے جواب دیا تھا کہ:۔

"محبت ایک عارضی صورت حال کا درجه رکھتی تھی اوروہ ایک سے زائد مرتبہ محبت کر چکی تھی۔" اس نے مزید کہا تھا کہ اے استعمال کے ایسان کے استعمال کے استعمال کے استعمال کے استعمال کے استعمال کے استعمال کے

'' پیز ہن کی ایک انتہائی خوشگوار حالت ہوتی ہے لیکن یہ پہلی ترجے نہیں ہوتی ۔اس کےعلاوہ ایک بنجیدہ سفر کے دوران محبوب ایک بارعب شخصیت کا حامل ہونا حامیے"۔

مسولینی نے اس دککش خاتون کو بتایا کہ اس کی زندگی میں''سہارا'' ایک مردکی جگہنیں لے سکتی تھی۔

ببركيف اس نے امير فيصل سے ملاقات كى -اس نے اسے سيدى محدال اور ليس كے نام ايك تعار في خط ديا اور سيخط اس كے لئے انتہائي

كارآ مدثابت بهوابه

مسزفوبس اورحسنین بے بذر بعید میل گاڑی تیپلس کی جانب روانہ ہوئے اوران کی گاڑی دوران سفر پٹری سے اتر گئی اوران کواپنے سامان ہے بھی ہاتھ دھونے پڑے ۔مسولینی کےحصول اقتدارے پیشتر اٹلی ریلوے کا بیرحال تھا کدریلوے گارڈ کے لئے بیام معمول ہے ہٹ کرنہ تھا کہ وہ کرسٹ کلاس کے ریل کے ڈیے میں داخل ہواورمسافروں کا قیمتی سامان پستول کی نوک پران سے چھین لے۔صاف ظاہر تھا کہ انہیں مسولینی جیسے ڈکٹیٹر کی ضرورت بھی جواٹلی ریلوے کانظم ونسق برقر ارر کھ سکے اوراس کی کارکر دگی میں اضافہ کر سکے۔

انہیں اپنا ساز وسامان واپس لینے کے لئے اٹلی کی نوکرشاہی کےساتھ کافی جنگ لڑنا پڑی تھی۔اس کے بعد مسز فوربس اور حسنین بے نے ا پناسامان اپنی آنکھوں ہے اوجھل کرنے ہے اٹکارکر دیا تھا اورنیلس کی جانب بقایا سفرا پنے سامان کے ہمراہ گاڑی کے مال بردارڈ بے میں طے کیا تھا۔ بن غازی پینچنے کے بعدانہیں ادریس سے ملاقات کرنی تھی ....سنسی کاامیر.....اوراس سے کفرا کاسفراختیار کرنے کی اجازت طلب کرنی تھی۔ اے اس سفر کی اجازت فراہم کرتے ہوئے امیر کا اپناوقار داؤ پر لگنے کا خدشہ تھااوراس کے اپنے لوگ ہی اس کی مخالفت پر کمربسۃ ہو سکتے تھے۔اس لئے ادر ایس اور اس کے بھائی دونوں کا اس کوسفر کی اجازت فراہم کرناکسی معجزے ہے کم نہ تھا۔ اس اجازت کے حصول کے لئے مسز فور بس نے تین امورے استفادہ حاصل کیا تھا۔

http://kitaabghar.com

امير فيصل كاخط جوائتهائي ابميت كاحامل ثابت ہوا۔

حسنین بے کی قائل کرنے کی صلاحیت۔

سنسی رہنما کی وہ خواہش جس کے تحت وہ اٹلی کی بجائے برطانیہ کے ساتھ مزد دیکی روابط استوار کرنا جا ہتا تھا۔

الل اٹلی کفرا کی جانب اس کے مجوز ہ سفر کے بارے میں کچھنیں جانتے تھے اور سزفور بس بھی اپنے منصوبے کوخفیہ رکھنا جا ہتی تھی۔اس سلسلے

میں اے امیر ادریس کا تعاون بھی حاصل تھا جس کے اہل اٹلی کے ساتھ تعلقات سروم پری کا شکار تھے۔

انہیں خفیہ طور پر بن عازی ہے نکلنا تھا کیونکہ اگر اہل اٹلی کوان کے ارادے کی خبر ہوجاتی تو انہوں نے انہیں بن عازی ہے نکلنے ہی نہیں دینا تھا۔وہ ڈجی ڈابیا کی جانب روانہ ہوئے .....ایک عرب دیہات جوصحرا کے کنارے پرواقع تھاجہاں پرسیدرداال سنسی قیام پذیر تھاجوا دریس کا بھائی تھا۔ردانےمسزفوربس کےساتھ گرمجوشی اور دوستانہ انداز میں ملاقات کی اورانتہائی راز داری کےساتھ سفر کی تیاری سرانجام دینے میں اس کی معاونت سرانجام دی۔

اس نے ان کے لئے اونٹوں کا بندوبست کیا ..... گائیڈوں کا بندوبست کیا .....اورسیاہ فام غلاموں کا بندوبست کیا جوان کی حفاظت کر سکیس۔انہوں نے مقامی لباس زیب تن کیااور رات کے وقت عازم سفر ہوئے۔

سنسی کے متعصب افرادیہ بچھتے تھے کہ وہ زندہ سلامت مقدس کفرانہیں پہنچ کتے تھے۔ان کورائے میں ہی ہلاک کر دیا جائے گایا پھروہ صحرا کے رہتلے طوفان کی نذر ہوجا نمیں گےاور ہے آ بصحرامیں بیاس کے ہاتھوں دم توڑ جا کیں گے۔

ان کو بعد میں معلوم ہوا تھا کہان کے بمپ میں گائیڈ عبداللہ ایک غدارتھا۔اس کو بیاحکامات دیے گئے تھے کہ وہ ان کو ہلاک کر دے ۔لیکن بہت ہے عرب ان کے وفا دار تھے۔ردا کے دوو فا دارخادم محمداور پوسف بھی ان کے ہمراہ تھاورردانے ان کوختی کے ساتھ ہدایت کی تھی کہ:۔ ''اس مرداوراس عورت کے تحفظ کے ذمہ دارتم دونوں ہو''

906 مظیم بمنات 100 www.iqbalkalmati.blogspot.com

چنانچدوہ8 دسمبر 1920 مکورات کے اندھرے میں ڈی ڈابیادیہات ہے روانہ ہوئے۔

ان کا سامان اونٹوں پرلدا ہوا تھااوروہ ریت کے وسیع تر سمندر میں تقریباً دومیل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کررہے تھے۔وہ ایک کنوئیں سے دوسرے کنوئیں تک پیش قدمی جاری رکھے ہوئے تھے کیونکدان کی زندگی کا دارومداریانی پرتھا۔ بھی بھاروہ صحراکےاس حصے میں محوسفر ہوتے تھے جہاں یر کسی کنوئیس کا نام ونشان بھی نہ ہوتا تھا اور بھی بھارریت کے اندھے کردینے والےطوفان ان کے اونٹوں کو بیار کردیتے تتھے۔وہ بےخوابی کی حالت میں .....دکھتے ہوئے پاؤں کے ہمراہ 17 گھنٹے کا سفر طے کرتے ہوئے جب آبادی کے حامل علاقے میں چینچنے تھے تب ان کواس آبادی کے مخالفانہ رويے کا سامنا کرنایر تاتھا۔

جب وہ اپنے سفر کا کچھ حصد طے کر چکے تب ان پر بیانکشاف ہوا کدان کے کمپ میں ایک غدار بھی موجود تھا۔ وہ اس غدار اور اس کے ارا دوں کے بارے میں آگاہ ہو چکے تھے۔روسیٹا فوربس اور حسنین بے بیسوچ رہے تھے کہ:۔

'' کیاانہیں راز داری کے ساتھ عبداللہ کوموت کے گھاٹ اتار دینا چاہئے پیشتر اس کے کہ وہ انہیں موت کے گھاٹ اتار

اگروہ بیا نتہائی قدم اٹھالیتے توان پرکسی نے الزام نہیں دھرنا تھا۔لیکن انہوں نے اس انتہائی قدم کواٹھانے ہے گریز کیالیکن و پھتاط ضرور ہوگئے کیکن عبداللہ کواب اپنی موت واضح طور پرنظر آ رہی تھی بالحضوص وہ محمد کی جانب سے متفکر تھا جواس غدار کو گولی سے اڑا دینے کے حق میں تھا۔ ماہ جنوری کے آغاز میں وہ اس مقام پر پہنچ کیے تھے جس مقام کوان کے نقشے کے مطابق کفرا ہونا تھا لیکن اس مقام پر انہیں جو پچے نظر آر ہا تھاوہ گہرے براؤن رنگ کے صحرا کے سوا کچھ ندتھا جس نے انہیں جاروں جانب سے گھیررکھا تھا۔ ساپے میں درجہ حرارت 100 سے بھی زائدتھا۔ انہوں نے اپنے پانی کا آخری قطرہ بھی پی لیاتھا۔ان کے اونٹ گیارہ روز سے پیاسے تھے اور ایک ماہ سے انہوں نے سبز چارہ بھی نہیں کھایا تھا۔تمام لوگ بیجانتے تھے کدا گرانہیں یانی میسرندآ یا تب24 محنوں کے اندرا ندرموت ناگز رتھی۔انہوں نے اپناسفر جاری رکھا۔وہ بمشکل ہی بات کرنے یا کچھ دیکھنے کے قابل تھے۔ان کے پاؤں سےخون ٹیک رہاتھا۔۔

وہ ال اتاش پہنچ چکے تھے ....جس کا مطلب تھا'' پیاس'' .....اس مقام پر وہ انتہائی مایوی کاشکار ہوئے جب انہوں نے اہل قافلہ کی ہڈیاں دیکھیں جوا پناراستہ کھو چکے تتھے اورموت کا شکار ہو چکے تتھے ....انسانوں اوراونٹوں کے ڈھانچے بگھرے ہوئے تتھے محضنم آلود دھندگھی جس نے ان کی زند گیاں ہے کئیں .....ان کے گلوں کو پچھ سکون میسر آیا اوروہ پیاس کی شدت کے سبب یا گل ہونے ہے نیج گئے۔

انہوں نے جدوجہد جاری رکھی۔اب مسزفوربس اس دلبرداشتہ اوردل شکتتہ جماعت کی قیادت کے فرائض بذات خود سرانجام دے رہی تھی کیونکہ گائیڈنہیں جانتے تھے کہ وہ اس وفت کس مقام پرموجود تھے۔اپنی قوت ارادی کے زور پروہ جماعت کومتحدر کھے ہوئے تھی۔ا سے یقین تھا کہ کفرائے فخلستان ان سے زیادہ دور نہ تھے۔ا گلے روزانہیں کھارایا نی میسرآ گیا جس نے ان کی زندگیاں بجائیں۔ انہوں نے اپناسفر جاری رکھا۔ووایسے مقام تک جا پہنچے تھے۔ جہاں پرانہیں ایک قافلے میں شامل افراد کی ہڈیوں کے پنجر دکھائی دیے۔

و ولوگ پیاس کے ہاتھوں مجبور ہوکر موت سے ہمکنار ہوئے تھے۔

بالآ خر 14 جنوری کووہ کفرا پہنچ چکے تھے ۔۔۔۔ایک ایسی وادی جوبصورت اور رنگین چٹانوں میں گھری ہوئی تھی اوراس میں تین جھیلیں بھی بہدرہی تھیں۔تاج ....سنسی کامقدس مقام ایک چٹان کی چوٹی پرواقع تھااور بڑی جھیل کے اس یاروادی میں ایک قبضہ جوف آبادتھا۔

تاج کے مقام پرانہوں نے امیر ادر ایس کا خط پیش کیا۔لہذا انہیں کسی قتم کی دفت پیش ندآئی لیکن جب وہ نیچے وادی جوف میں پہنچے تو قبیلے کے لوگوں نے ان کی انتہائی مخالفت سرانجام دی اور ان کو ہلاک کرنے کی کئی ایک کوششیں بھی سرانجام دیں۔

غدارعبداللہ جوف کے گورز کو بیہ باور کروانے میں مصروف رہا کہ سنز فوربس اور حسنین بے دونوں اٹلی کے عیسائی تھے اور انہوں نے مسلمانوں کا بھیں بدلا ہوا تھا جو کفرا کے مقام پر جاسوی کی غرض ہے آئے تھے تا کہ مابعداس سرز مین کو فتح کرنے میں آسانی رہے۔ گورنراس امر پر اصرار کررہا تھا کہان لوگوں کے پاس امیراوراس کے بھائی کےخطوط تھے لیکن عبداللہ بیاصرار کرتارہا کہ سنزفوربس اوراس کے ساتھی نے سنسی کے شنرادوں کودھوکا دیا تھا۔

اس نے گورز کومزید بتایا کہ:۔

"جب ہے بیاوگ سفر کے لئے روانہ ہوئے تھے بیلوگ خفیہ طور پر نقشے تیار کرتے رہے تھے.....انہوں نے اونٹوں کے یاؤں کے ساتھ گھڑیاں باندھ رکھی تھیں اور بیخا تون بھی ہروقت اپنے ہاتھ میں ایک گھڑی پکڑے رکھتی تھی (بیریماس تھی)'' اس نے بیرومیٹر کو جوسفر کرنے والے لوگ اپنے خیمے میں لٹکاتے ہیں کو ایک ایسا ہتھیار بتایا کہ:۔ ''ایک ایبا ہتھیار جوالی صورت میں ہمیں ہلاک کردیتا اگر ہم اس کے نزدیک بڑھتے۔'' اس نے گورزکومزید ہنایا کہ:۔

"ان کے پاس ایسے چشمے بھی ہیں جوملک کے دور دراز کے حصوں کو بڑا کر کے دکھاتے ہیں۔"

ببرکیف وہ گورز کو قائل کرنے میں کامیاب نہ ہوسکا کہ اجنبی خطرناک سرگرمیوں میں مصروف تنے۔ گورزنے اجنبیوں کے خلاف کوئی سخت کارروائی سرانجام دینے کی بجائے میکم صادر کیا کہ انہیں ای راستے ہے واپس بھیجا جائے جس راستے پرسفر کرتے ہوئے یہ یہاں تک پہنچے تھے یے تھم عبداللہ کے منصوبے کے عین مطابق نہ تھا کیونکہ اس غداری کے بعدوہ امیر کا سامنا کرنے کے قابل نہ رہا تھا۔للبذاوہ واپسی کے سفر کے دوران ان کی ہلاکت کے منصوبے بنا تار ہا۔

مز فوربس اورحسنین بے تاج کے مقام پروس روز تک مقیم رہے۔وہ ایک سنسی کے گھر میں عربی بن کرمقیم رہے۔ان کے علم میں بدبات آئی کەعبداللدان کے قبل کے منصوبے بنار ہاتھا۔ وہ بیمنصوبے علاقے کے سنسی انتہا پیندوں کے ساتھ مل کر بنار ہاتھا۔اس کامنصوبہ بیتھا کہ واپسی کے سفر کے آغاز میں ہی ان دونوں کو ہلاک کر دے۔وہ ان کوایسے علاقے میں ہلاک کرنا چاہتا تھاجہاں پراکٹر ریت کے طوفان آتے رہتے تھے اور صحرا کی تندو تیز ہوا ئیں چلتی رہتی تھیں ....۔ایسے مقام پر قافلے اکثر غائب ہوجاتے تھے اوران کا نشان بھی نہ ملتا تھا۔ کیکن انہوں نے بڑی راز داری کے ساتھ اپنے واپسی کے سفر کامنصوبہ تبدیل کرلیا اور مصر کے راستے واپسی کا سفراختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔اس سلسلے میں انہوں نے تاج کے زہبی رہنماؤں کواینے اعتماد میں لیااوران کے کمل تعاون سے استفادہ حاصل کیا۔

انہوں نے رات کے اندھیرے میں تاج کوچھوڑ ااور ایک مرتبہ پھراپی جانوں کو بھیلی پررکھتے ہوئے واپسی کے سفر پرروانہ ہوئے۔ان کے قافلے میں چھافراداور حیاراونٹ شامل تھے۔مسزفوربس اورحسنین بے .....وفاوارمحداور پوسف .....وہ دونوں تجربہ کارگائیڈ تھے ..... تاج کے حکام نے ان کا بندوبست کیا تھا.....اورایک طالب علم جوسنسی روائی جار ہاتھا۔ جوجاگ حبوب میں واقع تھا۔

ان کا سفرایک ایسی صحرا کوعبور کرنے پرمشتمل تھا جس میں سیننگڑ وں میلوں تک کنوؤں کا نام ونشان بھی نہ تھااور یہی وجیتھی کہ قبائلی اورسنسی

قا فلےاس رائے پرسفرسرانجام نہیں دیتے تھے۔ ابھی انہوں نے زیادہ سفر طےنہیں کیا تھا کہان کے علم میں بیربات آئی کہایک سلح گروہ ان کے انتظار میں تھااوروہ تمام رات ریت کے ٹیلوں پر بیٹھے رہے ۔۔۔۔۔ان کی رائفلیں ان کے ہاتھوں میں پکڑی تھیں ۔۔۔۔۔وہ انتہائی جرأت کے ساتھ اپنی جانیں داؤپر لگانے کیلئے تیار تھے۔لیکن قبائلی ان کوتلاش نہ کر سکے اور سورج طلوع ہونے پر وہ ہے آ ب صحرامیں کہیں گم ہو چکے تھے۔ بارہ روزمسلسل سفر طے کرنے کے بعدوہ ایک کنوئیس پر جا پہنچے تھے۔ وہ روزانہ 17 گھنٹے سفر طے کرتے تھے اور رات کے وقت ان میں اتنی سکت نہ ہوتی تھی کہ وہ رات گزارنے کے لیے خیمہ نصب کرسکیں۔ 10 فروری کو بالآ خروہ جاگ حبوب پہنچ چکے تھے۔وہ تھکے ماندے تھے۔ بیہ تقام سنسی کا ایک اور مقدس مقام تھا۔ان کوخوش دلی کے ساتھا س مقام پر

قبول کیا گیا۔ چندروز آ رام کرنے کے بعدانہوں نےمصر کی جانب اپناسفر جاری رکھا۔ پچھ دنوں کے بعدحسنین بےاپنے اونٹ پر کھڑا ہوکرار دگر د کے ماحول کا بہتر طور پر جائز ہ لینے میںمصروف تھا کہ وہ اونٹ سے پنچ گر پڑا اوراس کی ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔مسزفوبس نے اس کی ہڈی کواس کے مقام پرسیٹ کیا۔اس کا باز واور کندھا باندھااوراہے مارفیا دیا۔۔۔۔اسےاس کے اونٹ پرسوار کیا اور وہ دوبارہ مصرکے جانب روانہ ہوئے۔اونٹ کی سواری کے دوران جھٹکنے لگنے سے حسنین بے کو تکلیف محسوس ہورہی تھی۔وہ اس ونت ایک انتهائی بُری صورت حال کاشکار تھاجب ایک قافلہ ان کی مدد کو آن پہنچا۔اس قافلے کوان کی مدد کیلئے خصوصی طور پرروانہ کیا گیا تھا۔ لبذار وسٹیا فوربس کی عظیم مہم اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ اپنی بقایا زندگی کے دوران بھی اس نے دیگرمہمات سرانجام ویں لیکن اس کی کوئی مہم بھی اس قدراہمیت کی حامل نتھی جس قدراہمیت کا حامل اس کا کفرا کی جانب سفرتھا۔اس نے جولائی 1967 ءمیں وفات یا ٹی تھی۔

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

# 

### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

1920ء میں ٹیوٹان خامین کے مقبرے اور ممی (حنوط شدہ لاش) کی دریافت اور اس کے معائنے کی قابل ذکر داستان نے ایک بیجان بریا کر دیا تھا۔مقبرے میں وہ خزانہ دریافت ہوا تھا جس کا تصورخواب میں بھی نہیں کیا گیا تھا۔۔۔۔خالص سونے کے ڈھیر۔۔۔۔اس کے علاوہ مصر کے سنہری دور کی دستکاری اور آرٹ کے بہترین نمونے بھی منظرعام پر آئے تھے۔

جب لارڈ کارنر وون ....کھدائی کا دولت مندسر پرست اچا تک موت ہے ہمکنار ہو گیا تب جماعت کے دیگر لوگوں کیلئے اس کی موت ا یک سانحہ ہے کم نبھی ....اس داستان نے جنم لیاتھا کہ اس کی موت'' ٹیوٹان خامین کی لعنت'' کی وجہ ہے واقع ہوئی تھی۔عرصہ دراز پہلے ہے موت ہے ہمکنار ہونے والے فرعون کے مقبرے کی کھدائی آثار قدیمہ کی تاریخ کا ایک مشہورا وربیجان خیز واقعہ تھا۔

ثيوثان خامين كى داستان كا آغاز 31 صديال بيشتر ہوا تھا جب مصر كى دوسلطنتيں ايك عظيم قوت اور طاقت كى حامل تھيں ۔ شال ميں فلسطين اور شام .....اور جنوب میں سوڈان تک پھیلی ہوئی تھیں۔اس قوت اور خوشحالی کی بدولت آ سائشوں نے ڈیرے ڈال کئے تھے اور مصری آ رے اپنی انتنا كوحچور باتفايه

یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ ثیوٹا خامین کے والدین کون تھے۔ عین ممکن ہے کہ اس کا باپ امین ہوٹی III یا امین هوٹ IV یا اخناش جیسا کہوہ جانا جاتا تھار ہاہو۔ان ماہرین نے ٹیوٹان خامین کی جسمانی مشابہت اخناش کےساتھ پائی تھی جنہوں نے 1925ء میں اس کی ممی كامعا ئندسرانجام وياقفا \_ان دنول بيقصوركيا جاتاتها كداخناش ياتواس كاباپ تهايا كيراس كاخسرتها \_ كچه جديدمفكراس نكتة نظر كے حامل تھے كداخناش اس کا بڑا بھائی تھا۔

اخناشٰ کی ملکہ نہ صرف معروف ہستی تھی بلکہ خوبصورت بھی تھی ۔اس کا نام نفرٹٹی تھا۔اس نے قدیم مصر کی درود یوار کو ہلا کر ر کھ دیا تھا۔اس نے بہت ہے دیوتاؤں کو ماننے والا پرانا غرجب مستر دکر دیا تھا اور ایک دیوتا کا حامل ندجب متعارف کروایا تھا ....اش .... سورج دیوتا ..... ٹیوٹان خامین نے اس ندہبی بیجان کے وسط میں جنم لیا تھا۔اس کی نو جوانی کے دور میں ملک انقلاب کی ز دمیں رہا تھا.....اخناش کے قوی ترین مخالف پرانے ندہب کے ندہبی رہنما تھے۔

اخناش نے نفرٹی ہے جھکڑا کرلیا تھااوراس کے ساتھ رہنا بند کر دیا تھا۔اس نے اپنے داماد کواپنے ہمراہ افتدار میں شریک کرلیا تھاتھوڑی دىر بعددونوں ہى پراسرارطور پر ہلاک ہو گئے اور ثيونان خامين فرعون بن گيا۔وہ8 وال فرعون تھااور بيدور 1350 قبل از سيح كا دور تھا۔

ہم بیا ندازہ کر سکتے ہیں کہنوعمر فرعون کو تخت نشین کروانے کے پیچھے کیا مقاصد کارفر ماشھے۔اس پراس کےمشیر حکومت کرتے تھے اور پہلا کام اس نے بیسرانجام دیا کہاس نے مصریوں کی زندگی میں قدیم دیوتاؤں کو دوبارہ بحال کر دیا اوراس طرح اس نے اختاش کے کئے پرپانی پھیر ویا۔اس کی شادی اعک ہسینامن نامی لڑکی ہے ہوئی تھی جو تمریس اس ہے دوبرس بڑی تھی۔وہ اخناش کی بیٹی تھی اور اپنے ہی باپ سے بیا ہی رہی تھی اور يبيمى كهاجا تاتفا كماس ساس كى ايك بني بحى تقى ..

اس طرح ٹیوٹان خامین نہصرف دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا بلکہ وہمصر کے پُر قوت مذہبی رہنماؤں کی خوشنودی حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوا تھا۔ http://kitaabghar.com

ٹیوٹان خامین نے خلل اور خلفشار سے دو حیاراس سلطنت پر دس برس تک حکومت کی تھی۔وہ ایک بہتر نو جوان تھا۔اگر چہوہ زیاد و تر مردانہ کھیلوں کی جانب متوجہ رہا۔۔۔۔ تیرا کی ۔۔۔۔ریسلنگ ۔۔۔۔شکار وغیر ہگراس امر کے شواہدموجود ہیں کہ وہ اوراس کی دلہن دونوں آپس میں ہنمی خوشی رہتے تھے۔اس کے دوحمل ضائع ہو چکے تھے۔ ٹیوٹان خامین نے جنوری 1343 قبل اذکیج میں وفات پائی تھی۔اس وقت اس کی عمرتقریباً 18 برس تھی۔وہ شایدعظیم فرعونوں میں سے ایک تھا۔

اگر چہاس کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہیں کیکن اس کی موت کی وجدا یک معمد ہی بنی رہی تھی اور صدیاں گزرنے کے باوجود بھی معمدہی بنی رہی۔ دستیاب معلومات کے مطابق اس کی نوجوان ہیوہ نے مایوی کی حالت میں شاہی سلسلہ برقر ارر کھنے کی کوشش کی۔اس نے شاہ ہٹی ے درخواست کی کہ وہ ایک شنراد ہے کواس کا متعنیٰ بنادے۔اس شنرادے نے جونہی مصرکی سرزمین پرقدم رکھا تو وہ موت ہے ہمکنار ہو گیا۔غالبًا اس کی موت میں ہورم ہب کا ہاتھ تھا .....وہ ایک فوجی رہنما تھا جس نے ثیوٹان خامین کی موت کے فور آبعدا قتد ار پر قبضه کرلیا تھا۔لہذااس سانحہ کا ذمہ

اگر چہ ہورم بب نے عبادت گاہوں اورعوامی مقامات سے ٹیوٹان خامین کا نام حرف غلط کی طرح مٹاویا تھالیکن اس نے اس نوجوان فرعون کے مقبرے کو ہاتھ لگانے کی قطعاً کوشش نہ کی تھی جس کوانتہائی پُرشکوہ انداز میں تقبیر کیا گیا تھااوراس میں سونے کے ذ خائر بھی ڈن کئے گئے تھے۔ ہورم ہب نے ملک میں مختلف اصلاحات سرانجام دیں اورمصر کی فوجی عظمت کو دوبارہ بحال کیا۔

70 روزتک ندہبی رہنما ٹیوٹان خامین کی لاش کوحنوط کرتے رہےاوراس کو دفنانے کی تیاریوں میں مصروف رہے۔اس کے جسم پر کئی سوگز بہترین رئیتمی کپڑے میں لپیٹا گیا جس میں نایاب ہیرے اور موتی لگے ہوئے تھے۔مقدس سیال اس کی لاش پر چھڑ کا گیا اور اس کی لاش کوٹھوں سونے کے تابوت میں بند کیا گیا۔اس کی لاش کے چرے رسونے کا ایک ماسک سجایا گیا جونو جوان فرعون کی مشابہت کا حامل تھا۔اس کے بعد سونے کے تا بوت کودیگر دوتا بوتوں میں بند کیا گیااور ہرا یک تا بوت میں موت کا شکار ہونے والے فرعون کا سونے کا ماسک موجود تھا۔

اس کے بعد ٹیوٹان خامین کواس کے زیر زمین مقبرے میں وفن کر دیا گیا۔اس کے بعد مقبرے کا داخلی دروازہ بند کر دیا گیا اور نوجوان ٹیوٹان خامین کواس کے سونے کے تابوت میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔

اس داستان کے اگلے مرحلے نے 1902ء میں جرمنی میں جنم لیا جبکہ کارنروون کا ایک امیر ارل اپنی گاڑی چلا رہا تھا۔اس کی ٹکر ایک دوسری گاڑی ہے ہوگئی تھی اوراس کے بینے پرزخم آئے تھے۔اس کے ڈاکٹروں نے اے بیمشورہ دیا کداے گرم اور خشک آب وہوا میں رہائش اختیار کرنی چاہیے ۔لہذاوہ مصرچلا آیا اوراس نے مصر کی قدیم تہذیب میں دلچین لینا شروع کردی۔اس کی ملاقات ڈاکٹرھوورڈ کارٹرے ہوئی اوراس

کے بعداس کی ملاقات مصری حکومت کے نواورات کے محکمے کے انسپکٹر جنزل ہے ہوئی۔ کارٹر ٹیوٹان خامین کے گمشدہ مقبرے کی تلاش میں دلچیپی ر کھتا تھااور 1907ء میں کارنروون نےمطلوبہ کھدائی کے لئے سرمایہ مہیا کردیا۔ کھدائی کا کام ایک ہولنا ک اور بھیا تک کام تھا۔ تقریباً ہرا یک فرعون کا مقبرہ ان لوگوں کی لوٹ مار سے نہ نیج سکا تھا جومقبرے لوشنے والی نسل ہے متعلق تھے۔ ٹیوٹان خامین کو دفنانے کے دس برس بعد .....مقبرہ لوشنے والےمقبرے میں داخل ہوئے کیکن جلد ہی وہ حکام کی نظروں میں آ گئے لبذا وہ اپنی کاوش میں کامیاب نہ ہوسکے۔اس کے بعداس مقبرے میں کوئی سانچہ پیش نہآیا۔اس کے بارے میں قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اس کی گلرانی سخت کردی گئی تھی۔دوسو برس بعدرامیسس VI کے مقبرے کی کھدائی کے نتیج میں ٹیوٹان خامین کامقبرہ کمل طور پرٹنوں کے حساب سے چونے کے پھر کے نیچ دب چکا تھا۔

ٹیوٹان خامین کےمقبرے کی تلاش کئی برسول تک جاری رہی اوراس دوران پہلی جنگ عظیم چیئر گئی اور بیرکاوش بھی خلل کا شکار ہوئی۔ بہر کیف کھدائی کے کام کا دوبارہ آغاز ہوا اور مقبرے کا داخلی دروازہ 4 نومبر 1922ء کو دریافت کرلیا گیا۔ اپنے سر پرست اور سر پرست کی لیڈی کی ہمراہی میں کارٹر نے سولہ عدد سیر ھیاں اور برآ مدول کی کھدائی سرانجام دی جہاں پر گذشتہ 30 صدیوں ہے کئی نے قدم نہ رکھا تھا۔انہیں جاروں طرف سونا بی سونا نظر آیا۔ کارٹر کو یقین تھا کہ ٹیوٹان خامین اپنے پورے شاہی وقار کے ساتھ ای مقام پروفن تھا۔اس طرح کامقبرہ جےاس سے پیشتر سى نے چھواتك ند تفاآ ثار قديمه كى تارىخ ميں ايك بہت برى دريا فت تھى۔

اس دریافت کی خبر دنیا بھر میں پھیل چکی تھی اور سیاح اور رپورٹر حضرات نے اس مقام کا محاصر و کر رکھا تھا۔مقبرے میں داخل ہونے کا راستہ لوہے کا ایک درواز ونصب کرتے ہوئے بند کر دیا گیا تھا اور دن رات بختی کے ساتھ اس کی گرانی کی جاتی تھی۔

http://kitaabghar.com http://kitaabgl/المنظركاكا

'' کمرے کا نظارہ قابل دید تھااوروہ اس نظارے ہے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا۔اس کمرے کی پیائش 26×12 فٹ تھی اور یه کمره ویده زیب فرنیچر سے بحرا ہوا تھا۔اس کے علاوہ خوبصورتی کی حامل تقریباً تمام تراشیاءاس کمرے میں موجودتھیں۔ بیہ اشیاءمصرکے فرعونوں کے دور کے بہترین آرٹ کی نمائندہ تھیں۔ ماکہ:۔

abg har-com ''اس مقبر کے کا جیران کن فرنیچرا یک شاندار ماضی کی عکاسی کرتا تھا۔'' http://kitaal

کیکن ھوورڈ کارٹر کاعظیم ترین اور بیجان خیز تجربہ مقبرے کومسار کرنا تھا۔قبر کی کھدائی کے دوران انہیں سونے کے تابوت میں عرصہ دراز پیشترموت ہے ہمکنار ہونے والے فرعون کی لاش دریافت ہوئی۔

ونیامیں پہلے ہی ٹیوٹان خامین کی لعنت کی داستانیں گردش کررہی تھیں جوان لوگوں کواپنی نشاند بناتی تھی جواس کے مقبرے کونقصان پہنچاتے تتے۔لارڈ کارنروون اپریل 1923ء میں موت ہے ہمکنار ہو گیا۔اے مقبرے کی کھدائی کے مل کے دوران کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا تھا۔ کارٹراوراس کےمعاونین کئی برس تک مقبرے میں اپنا کام سرانجام دیتے رہے۔ بالآ خرکٹی ایک اعلیٰ حکام .....سائنس دانوں اورمصری تہذیب کے ماہرین کی موجودگی میں تابوت کو کھولا گیا۔

پہلے تا بوت کے بعد دوسرا تا بوت تھا۔اس کے بعد جو تا بوت تھا وہ ٹھوس سونے سے بنایا گیا تھا اوراس میں فرعون کی ممی (لاش) موجود تھی۔ بیاس قدر بھاری تھا کہ آٹھ توانا افراد بمشکل اے اٹھا سکے تھے۔ٹھوس سونے کے اس تابوت کی دریافت ایک حساس معاملہ تھا۔ ٹیوٹان خامین ایک جھوٹا فرعون تھا۔وہ خزائے جو بڑے فرعونوں کے ساتھ دفن کئے جاتے تتھان کی مالیت کا ندازہ آپ بخو بی لگا سکتے ہیں۔

ٹیوٹان خامین کی داستان کا نقط عروج سونے کے اس تابوت کو کھولنا اور اس میں رکھی ممی کا معائنہ سرانجام دینا تھا۔ممی بذات خود ایک خوبصورت انداز میں بنائی گئی تھی اوراس کے سر پرسونے کا ماسک تھا۔ممی کوایک بہترین رکیٹمی کپڑے میں لپیٹا گیا تھا جس کو ہیرے جواہرات اور سونے سے سجایا گیا تھا۔ ٹیوٹان خامین کاجسم درست حالت میں تھا۔

11 نومبر 1926ء کومی کا معائندسرانجام دینے کے کام کا آغاز ہوا۔اس موقع پر بہت سے اعلیٰ حکام اور سائنس دان بھی موجود تھے۔ هوورد کارٹراورد اکٹر ڈوکلس ای۔ ڈیری ....مصری یونیورٹی کا پروفیسر.....معائنے کا کام سرانجام دینے کا آغاز کیا۔

جب می ہے کپڑ اہٹایا گیا تو ٹیوٹان خامین کاشیوز وہ سراور دیگر نین نقش سامنے آئے۔ بڈیاں اور گوشت اس قدر نازک صورت اختیار کر چکا تھا کہ معمولی تی ملطی کسی بڑے نقصان کا موجب بن سکتی تھی۔اس کے چہرے کے تاثرات پُرسکون تھے۔اس کی اپنے خسر اخناش کے ساتھ غیر معمولی مشابهت کوبھی محسوس کیا گیا۔

چونکہ اس کا جسم تابوت کے ساتھ چیکا ہوا تھا لہٰذا اس کے جسم کے گرد لیلٹے گئے کپڑے کو کا ٹنا پڑا اور اس کے اندرے گرال قدر ہیرئے جواہرات زیورات اور قیمتی پھر دریافت ہوئے جوکار مگری کامنہ بولٹا شاہ کارتھاور آج کل کے سنیارے بھی ایس کار مگری دکھانے کے قابل نہ تھے۔ اس کی آئنگھیں جزوی طور پر تھلی تھیں ۔۔۔اس کی پلکیس درازتھیں ۔۔۔۔ہونٹ بھی معمولی ہے کھلے تتھاور دانت دکھائی دے رہے تتھ ۔۔۔۔ کان چھوٹے تھےاورخوبصورت تھے....جلدشکتہ ہو چکی تھی .....لاش کی بیائش کی گئی تو بیامرواضح ہوا کہ ٹیوٹان خامین کا قد 5 فٹ 141/2 نچ تھااوراس کاجسم دبلا پتلاتھا۔لیکن اس کی لاش قدر ہے سکڑ چکی تھی اور بیانداز ہ لگایا گیا کہ 1340 قبل اذکیح اس کا قد 5 فٹ 6 اپنج رہا ہوگا۔اس کی موت کی وجہ معلوم نه پوسکی تھی.

کٹی افرادا پسے بھی تنے جوٹیوٹان خامین کے مقبرے میں خلل اندازی کوقدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تنے۔ان کا خیال تھا کہاہے پُرسکون اندازے مدفون رہنے دیا جائے ۔لیکن آٹارقد بیرہ کا برتزعلم حاصل کرنے کے علاوہ اعلیٰ حکام اس امر ہے بھی بخو بی واقف تھے کہ اس مقبرے میں مدفون عظیم خزانے جلد ہی مقبرے لوٹنے والے جدید ڈاکوؤں کواپنی جانب راغب کرلیں گے۔لبُذاخزانوں کو نکال لیٹاہی بہترتھا۔

بالآخر ثیوٹان خامین کو دوبارہ سپر دخاک کر دیا گیا تھا اور اس کے مقبرے سے دریافت کئے جانے والے بہت سے خوبصورت خزانے

قاہرہ کے عبائب گھر کی زینت بناویے گئے تھے۔

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

ييشكش

# مالکولم میبل کی دلیراندداستان سر کے میستد

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

صدی کے آغاز سے بی یورپ بھر میں ہیں بحث عام بھی کہ تین اقسام کی حامل موڑ گاڑیوں میں سے کون کی تئم کی حامل موڑ گاڑی بہتر رہے گی:۔ بھاپ سے چلنے والی۔

کتاب گھر کی پیشکش

بجلی ہے چلنے والی۔

پٹرول سے چلنے والی۔

ان تمام اقسام کی گاڑیوں کوحال ہی میں متعارف کروایا گیا تھااور پٹرول سے چلنے والی گاڑی پہلے پہل 1885ء میں متعارف کروائی گئی تھی۔ کون ی گاڑی بہتررہے گی .....اس نتیج پر پہنچنے کے لئے بیضروری تھا کہان مختلف نظام کی حامل گاڑیوں کےان مختلف نمائندوں کے ورمیان گاڑیوں کی ریس کا ایک مقابلہ منعقد کیا جاتا جوجس نظام کی حامل گاڑی کو بہتر تصور کرتے تھے۔ بیمقابلہ 1894ء میں پیرس اور رون کے درمیان سڑک پرمنعقد ہوااوراس مقابلے کو کونٹ البرٹ ڈی ڈون نے جیت لیا .....اس نے 13 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک چھوٹی ایٹم کار میں سفر ھے کیا تھا۔اس ریس میں لوگوں کی دلچیسی اس حد تک بڑھی کہا یک اور ایس کا اہتمام کرنا پڑا..... بید لیس پیرس تا بورڈ میکس تھی اور بورڈ میکس ہے واپس پیرس بھی آنا تھا۔۔۔۔اس ریس کا سفر پہلی ریس کے سفر ہے 10 گنا زائد تھا۔۔۔۔اس ریس کا اہتمام آئندہ برس کیا گیا تھا۔۔۔۔اس ریس میں 21 گاڑیاں حصہ لے رہی تھیں۔اس ریس میں جیت ہے ہمکنار ہونے والی پٹرول سے چلنے والی پیں ہارڈ۔لیواسر کا تھی جس نے اس سفر کے لئے تخمینہ کی گئی مدت سے نصف مدت میں بیسفر طے کرلیا تھا۔اس ریس کی انتظامیہ نے اس سفر کیلئے ایک سو گھنٹے کا تخمیندلگایا تھا۔

ان دومقابلوں ہےمونز ا.....مونٹ کارلو..... لی مین .....انڈیانا پولس اور تمام تر دیگرمقا بلےمنظرعام پر آئے جو آج کل مقبول عام ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کار کی رفتار بھی ایک اہم پہلو کے طور پر منظر عام پر آئی۔ آہتہ آہتہ رفتار میں اضافہ ممکن ہوتا رہا..... 40 میل ..... 50 ميل..... 60 ميل في گھنشة گر 100 ميل في گھنشه کي رفتار في الحال ناممکن دکھائي ديتي تھي۔

1904ء میں ایک فرانسیسی لوکس رگولی نے رفتار کا سابقہ ریکارڈ تو ڑتے ہوئے 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار کا ریکارڈ قائم کیا .....اب اگلا بدف150 ميل في گھنٹەتھا۔

1907ء میں بروک لینڈز میں کاروں کی دوڑ کے ایک نے ٹر یک کا افتتاح کیا گیا تھااور کاروں کی دوڑ کی برطانیہ کی نٹی نسل بھی منظرعام پر آ چکی تھی کیکن اس دور میں نہ بی بیبال اور نہ بی دنیا کے کسی حصہ میں 150 میل فی گھنٹے کی رفتار کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ 1914ء تا 1918ء کی جنگ نے ان مقابلوں کوختم کر کے رکھ دیا تھالیکن 1920ء تک رفتار کا مسّلہ دوبارہ زیرغورتھا۔ای برس بروک لینڈر میں ایک کارمنظرعام پر آئی ..... 35 اوا پچ

۔ بی وی 12 س بیم ..... جنگ کے بعد کا یہ پہلا کار کا ڈیز ائن تھا اور یہ ڈیز ائن اس لئے تخلیق کیا گیا تھا کہ کار کی رفتار کے سابقہ ریکارڈ کوتو ڈسکے اور دو برس بعداس کار کے ساتھ کے ۔ لی کمینس نے رفتار کا ایک نیاعالمی ریکارڈ قائم کیا جو 133.75 میل فی گھنٹہ تھا۔

اس کامیابی کامشاہدہ کرنے والوں میں و چھن بھی شامل تھا جور فتار کے اس ریکارڈ کوتو ڑنے کا شدت کے ساتھ خواہاں تھا ....کیپٹن (مابعد سر) مالکولم کیمپیل ....اس وقت تک وه کارول کی دوڑ کے ایک ڈرائیور کی حیثیت ہے شہرت کما چکا تھااورا ہے دور کے مقابلول میں ہے گئی ایک مقابلے بخوبی جیت چکا تھا۔ اس کے ساتھ مقابلے سرانجام دینے والوں میں لی کینس .....لارڈ ہاؤ .....ایل ۔ جی۔ ہار بیٹ ڈ (1914 ء کا ایک سابقدر یکارڈ ہولڈر) بھی شامل تھے اوراس کواس امر کا شدت کے ساتھ احساس تھا کہ اسے من بیم ریکارڈ تو ڑنے والی کارخریدنی حیا بیئے۔ چنانچہ اس نے اوُس کوٹالن .....سن بیم کے سربراہ سے درخواست کی کہوہ میرگاڑی اس کے ہاتھ فروخت کر دے ....لیکن اے کا میابی حاصل نہ ہوسکی۔ تاہم مابعد کوٹالن اس امر پر راضی ہوگیاوہ سالٹ برن۔ یارک شائر میں ایک نیاورلڈر یکارڈ قائم کرنے کی کوشش سرانجام دینے کیلئے بیگاڑی اسے مستعاردے دےگا۔

17 جون 1922ء کولیمپیل من ہیم کی ڈرائیونگ سیٹ پر ہیٹھا تھا۔ وہ انتہائی پُراعتا دتھا کہ وہ گنس کاریکارڈ تو ڑتے ہوئے ایک بہتر ریکارڈ قائم کرنے میں ضرور کامیاب ہوگا۔اس کا چیف میکنیک لیوولا تھا .....وہ اپنے میدان میں انتہائی ماہر تھااور ولانے کئ گھنٹےاس گاڑی کے انجن پر صرف کئے حتیٰ کہ وہ اتنا کامل ہو چکا تھا جتنا کامل بنانااس کے بس میں تھا۔مقابلے کا حجنڈ البرایا گیا۔۔۔۔۔انجن گرجا۔۔۔۔اور گاڑی آ گے بڑھ گئی۔۔۔۔ گاڑی تیز رفتار پکڑ چکی تھی ۔۔۔۔ لیمپیل کی پہلی دوڑ 130.6 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تھی ۔۔۔۔اس کی واپسی کی دوڑ ۔۔۔۔اگر چہ اچا تک ایک کتااس کی گاڑی کی زدمیں آ گیا تھااورمرتے مرتے بچاتھا..... 134.8 میل فی گھنٹھی.....بالآخر جب وہ ن بیم ہے باہر نکلا....اے پیرجان کراز حدخوشی ہوئی کہاس کی اوسط رفتار لی گنس کی رفتار سے خاصی بہتر رہی تھی .....اب بیالمی ریکارڈ تھا۔

تا ہم اے مایوی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ پیرس کے بین الاقوامی کمیشن نے ٹائم کی تصدیق نہ کی کیونکہ ٹائمنگ ہاتھ میں پکڑنے والی اسٹاپ واچ کی وساطت ہے گائی تھی اوراس لئے بیقابل قبول نہتھی لیکن کیمپیل ایک مضبوط قوت ارادی کا حامل مخص تھا۔اس نے کوٹالن پرایک مرتبہ پھر زور دیا کہ وہ بیکاراس کے ہاتھ فروخت کردے اور کوٹالن کواس امر پرراغب کرنے کے بعدوہ بین الاقوامی اسپیڈمقابلوں میں شرکت کرنے کی تیاری كرنے لگا جوفين آئى لينڈ۔ ڈنمارک میں منعقد ہونے تھے .... بیمقالبے 1923ء کے موسم بہار میں منعقد ہونے تھے۔ سن بیم کو بروک لینڈ زمیں اس کے گیراج سے باہر نکالا گیااوراس پر نیلا رنگ کیا گیا ..... بیمپیل کالکی رنگ تھا .....اوراس کا نام بھی بلیو برڈ رکھا گیا۔لیکن اسے محسوں ہوا کہ ابھی اس کار کی مرمت کےسلسلے میں بہت ساکام سرانجام دینا باقی تھا۔ دوڑ شروع ہونے 24 گھنٹے پیشتر ایک اور سانحہ پیش آ گیا کیونکہ گاڑی کوٹمیٹ کرنے کے دوران اس کی شاک ابزار بر کی بریکھیں ٹوٹ چکی تھیں۔ان کوتبدیل کرنے کیلئے ون رات کام سرانجام دیا گیا۔ جرمن اس مقالبے میں بڑی او بل گاڑی کے ساتھ حصہ لے رہے تھے اور وہ اپنی جیت کے بارے میں پُر امیر تھے۔

چے دیگرا قوام بھی اس مقالبے میں حصہ لے رہی تھیں ....لیکن کیمپیل نے اس دن کا ہرا یک مقابلہ جیتا تھا.... بشمول بڑا مقابلہ .....اس کی رفتار 137.72 میل فی گھنٹھی ....اس کی نزد کی حریف او پل گاڑی ہے یا نج میل فی گھنٹہ زائد .....اورایک نیابین الاقوامی ریکارڈ قائم ہو چکاتھا۔ 100 مظیم بہنات 100 www.iqbalkalmati.blogspot.com

اس کی جھولی میں تھا۔

اس کے دوسرے حریف اب 150 میل فی محفظے کا ہدف حاصل کرنے کے متمنی تھے۔ بہت سے افراد مثلاً یاری تھامس ....انگے۔ او۔ ڈی۔ سیگر یواس ہدف کو حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے اورنٹی گاڑیوں کے آ رڈر دے رہے تھے جواس ہدف کو حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوسکتی تھیں کیمپیل نے بھی اپنے لئے ایک نئ گاڑی کا آ رڈردے دیا۔۔۔لیکن اس کی تیاری کیلئے وقت درکارتھا۔لہذاایک مرتبہ پھر 21 جولائی 1925ء کووہ اپنی وفا دار بلیوبرڈ کو پینیڈن سینڈز پر لے آیااور 150.87 میل فی گھنٹہ کی رفتار کا نیاعالمی ریکارڈ قائم کردیا۔فوراُہی اس ریکارڈ کی تصدیق کردی گئی۔اباس نے اپناہدف مزید بردھا دیا تھا....اب نیاہدف 180 میل فی گھنٹہ تھا.....یعنی 3 میل فی منٹ.....عام لوگوں کو بہ آ سانی سمجھآ سکتی تھی ۔۔۔۔ کیونکہ عام لوگ بھی اب ان مقابلوں میں از حد دلچیبی کا مظاہرہ کررہے تھے اور ریکارڈ تو ڑنے کی ان کوششوں میں از حد د کچپی لے رہے تھے۔

اس دور میں 180 میل فی گھنٹے کا ہدف ایک مشکل ہدف تھا۔اس کی نئی بلیو برڈ کی تیاری میں کچھ وقت در کارتھاا دراس دوران اس کے حریف اس کاریکارڈ لےاڑے تھے .... پہلے سیریونے 152.33 میل فی تھنٹے کاریکارڈ قائم کیا....اس کے بعدیاری تھامس نے 171.02 میل فی گھنٹے کاریکارڈ قائم کیا۔ تاہم 1927ء کے آغاز میں نئی نیپیئر ۔لیمپیل بلیوبرڈ اپنی پہلی دوڑ کیلئے تیارتھی ۔لیمپیل اسے پینڈن سینڈز لے گیا اور4 فروری کواس نے 174 میل فی گھنٹے کی رفتار کار یکارڈ قائم کر دیا۔

اب ایک مرتبدر یکارڈ پھراس کی جھولی میں آنے پڑا تھا۔ کیکن اس کی اس فتح پراس کے حریف اور دوست یاری تھامس کی موت کا المیہ چھا گیا۔ لیمپہل کے ریکارڈ قائم کرنے کے ایک ماہ بعدوہ اپنی کارپینیڈن سینڈزے باہر بالبز لے گیااوراس وقت ہلاکت کا شکار ہوا جب آف۔سائیڈ ڈ رائیونگ چین پوری رفتار کے ساتھ ٹوٹی اور اس کے سر پر آن لگی۔ چھ ہفتے بعد .... سیگر یوجواپنی سن بیم کوامر یکہ میں ڈے ٹو نا پچ لے گیا تھا اس نے 203.792 ميل في تحفظ كار يكاردٌ قائم كرديا جوايك نا قابل يفين فتح تحي-

ليمپيل اس ريکار ڈکوتو ژنا جا ہتا تھااور فروری 1928 ء کووہ اپنی بليو برڈ کے ہمراہ ڈےٹو نا پہنچ چکا تھا ....اب اس ميں 900 ہارس ياور کا الجن نصب تھا۔اے محسوں ہوا کہ بیساحل پینڈن کے ساحل ہے قدرے بہتر تھا۔اس نے برق رفتاری کے ساتھ اپنی گاڑی بھگا دی کیکن جب وہ پیائش شدہ فاصلے کے اختیام پر پہنچا تب ایک حاوثے کی نذر ہونے ہے بال بال بچا۔ بہر کیف اس نے اپنی گاڑی واپسی کے سفر کے لئے بھگا دی۔ اس نے اس مقابلے میں 206.96 میل فی گھنٹے کی رفتار کا نیاعالمی ریکارڈ قائم کیا۔

وه سابقه عالمي ريكار دُنو زُكر نياعالمي ريكار دُنائم كرچكا تھااوراب آرام كرنا جا ہتا تھا۔اس كى عمر 43 برس ہوچكى تھى اور گاڑياں دوڑا نااور ريكار دُ توڑنا ایک نوجوان مخض کوزیب دیتا تھا..... بینوجوانوں کا کھیل تھا۔لیکن جب دو ماہ بعد پہلے ایک امریکن آ ریج تجے نے اس کاریکارڈ توڑا اور مابعدا گلے برس سيگريونے 231.44 ميل في گھنے كاريكارڈ قائم كيا تباس نے محسوس كيا كدايك مرتبه پھربليوبرڈ كوميدان ميں اتارا جائے۔ 1931ء كي آغاز میں وہ واپس امریکہ چلا آیا اور پانچ مرتبہ مزید عالمی ریکارڈ تو ڑنے کے لئے روبھمل ہو گیا .....4 مرتبہ ڈےٹو نامیں اور مابعد تتبر 1935ء میں بون ولی فلينزين .....وه اس اعزاز كاحامل تھا كهوه پہلا محض تھاجس نے 300 ميل في گھنشە نائدرفتار كامظاہره كيا تھا۔اس كى اوسط رفتار 301.13 ميل کیکن اس مرتبہ بھی کیمپیل کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔اس مرتبہ بین الاقوامی ادارے نے ٹائٹمنگ کےاس ساز وسامان پراعتراض اٹھایا تھا جو بروئے استعال لایا گیا تھااوراگر چہ ڈنمارک کے منتظمین نے اس ساز وسامان کو پیرس بھیجا تھا جہاں پراس کی پڑتال کی گئے تھی اوراہے درست ہونے کی سند بھی دی گئی تھی لیکن کیمپہل کار پکارڈ سرکاری طور پرتشلیم نہ کیا گیا تھا۔

سے لیمپیل اپنی گاڑی کی رفتار مزید بردھانے کی جدوجہد میں مصروف رہا۔للبذااس نے اس میں کئی تر امیم سرانجام دیں اوراب بلیو برڈ ایک اورمقا ملے کے لئے تیارتھی۔1924ء سے پیشتر بین الاقوامی مقالبے کا موقع میسر نہ آ سکا۔1924ء میں بین الاقوامی مقالبے کا موقع ایک بار پھرمیسر آیا جبکه فین مقابلے دوبارہ منعقد ہونے تھے۔

وہ تین مرتبہ بین الاقوامی ریکارڈ توڑ چکا تھالیکن تینوں مرتبداس کے نے ریکارڈ کوشلیم بیں کیا گیا تھا۔

اگست 1924ء میں فین مقابلے منعقد ہونے ہے قبل لی گنس کا ریکارڈ دومر تبہ تو ڑا جا چکا تھا..... پہلے ایک فرانسیسی رین تھامس نے 143.31 میل فی گھنٹہ کی رفتار کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیر یکارڈ تو ڑاتھا....اس کے بعدایک برطانوی ارنسٹ ایلڈریج نے 146.01 میل فی گھنٹہ کی رفتار کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیر ریکارڈ تو ڑا تھا۔لیکن کیمپہل کوسلی تھی کہ ابھی تک سی نے 150 میل فی گھنٹہ کی رفتار کا مظاہرہ نہیں کیا تھااور بیمظاہرہ وہ بذات خود کرنے کامتمنی تھا۔لیکن جب وہ فین پہنچا تب وہ اس راستے کود مکھ کراز حد مایوں ہواجس پر گاڑیاں دوڑنی تھیں ۔اس راستے میں کئی ایک ر کا وٹیس موجود تھیں۔اگر چہ کافی ر کا وٹیس دور کی جا چکی تھیں لیکن ہنوز کسی قند رر کا وٹیس باقی تھیں۔

کیمپیل نے ان رکاوٹوں کے بارے میں انتظامیہ ہے پرزوراحتجاج کیا اوراس کےعلاوہ تماشائیوں کےعدم تحفظ کے بارے میں بھی احتجاج کیا کیونکہ محض ایک رہے کی بدولت ان کوتیز رفتار کاروں ہے دورر کھنے کی کوشش کی گئی تھی۔اس احتجاج کے بعدوہ اپنی بلیو برڈ میں سوار مقالبے میں شریک ہوا۔غیر ہموار راہتے گی وجہ ہے اس کے پچھلے ٹائر جواب دے گئے تتھے اور اسے دونوں ٹائر بدلنے پڑے اور مابعد وہ دوبارہ گاڑی دوڑانے لگا۔اس مرتبہاس کے انگلے ٹائزوں میں ہے ایک ٹائز گاڑی ہے الگ ہوا اور تماشائیوں کے ججوم میں جاپڑا۔لیمپیل نے بڑی مشکل ہے گاڑی کو قابوکیا اورا ہے تماشائیوں کے بچوم ہے دورر کھنے میں کامیاب رہاوگر ندایک خوفناک المیہ ناگز برتھا۔اس کے علم میں یہ بات آئی کہ اس کی گاڑی کا جوٹائر علیحدہ ہوکر تماشائیوں کے جوم میں جاگرا تھااس کے گرنے کی بدولت ایک نو جوان لڑ کا ہلاک ہو گیا تھا۔مقابلہ کوفوری طور پرختم کر دیا گیااوراورلڑ کے کی ہلاکت پر لےدے ہونے لگی کیمپیل چونکہ پہلے ہی اس سلسلے میں احتجاج کر چکا تھالبذاوہ بری الذمه قرار پایا گیا۔لیکن بیرجاد شد کئ ماہ تک اس کے ذہن پر چھایار ہا۔

اب تک وہ جارمرتبہ عالمی ریکارڈ توڑنے کی کوشش کر چکا تھالیکن ہرمرتبہ وہ حالات کے ہاتھوں فٹکست کھا چکا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر 25 ستمبر 1925ء کو بلیو برڈ کومیدان میں اتارا۔ بیہ مقابلہ کار مارتھن شائر میں پینیڈن چ کی زم اور کیلی ریت پر منعقد ہوا تھا ..... ہوا تندو تیز بھی جوریت اڑا کراس کے مندمیں دھکیل رہی تھی اوراس کا چشمہ بھی ریت کے غبار سے بھر چکا تھا ....اس نے 146.16 میل فی گھنٹہ کی رفتارے سفر طے کیا تھا۔۔۔۔اس موقع پر۔۔۔۔اس کی 5 ویں کاوش کے موقع پر۔۔۔۔اس مقابلے کوشلیم کرلیا گیا تھا۔۔۔۔بالآخر عالمی ریکارڈ 367 / 506 www.iqbalkalmati.blogspot.com

🕻 فی گھنٹے تھی۔بلآ خروہ مطمئن ہو چکا تھا۔اس نے سرکاری طور پر عالمی لینڈ اسپیڈ کے ریکارڈ نومر تبہتو ڑے تھے۔اے روئے زمین کے تیز ترین مخض کا خطاب دیا گیا تھا۔اب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ نوجوانوں کوموقع ملنا جاہئے کہ وہ اپنی زند گیاں داؤپرلگا ئیں ....اس کے زمینی دوڑ کے دن ختم ہو چکے تھے .....اباس میں ایک نئی دلچیسی نے جنم لیا تھا ..... واٹر اسپیڈ کار یکارڈ قائم کرنے کا شوق اس کے دل میں چرایا تھا۔

اس میدان میں مقابلہ بخت نہ تھا۔اگر چہ برطانیہ اور امریکہ اس میدان میں ایک دوسرے کے حریف تھے۔ 1920ء سے عالمی ریکارڈ امریکہ کے پاس تھااور بیریکارڈوس برس تک امریکہ کے پاس ہی رہا تھا حتی کہ سرمینری سیگر یونے بیریکارڈ برطانیہ کیلئے حاصل کرلیا تھااورا گلے ہی برس بیر یکارڈ دوبارہ امریکہ کے پاس واپس آچکا تھااور 1931ء میں کے ڈون نے بیر یکارڈ پھر برطانیہ کیلئے جیت لیا تھا۔ 1932ء میں گاروڈ..... ایک امریکن .....اس نے اس ریکارڈ کو پھراینے ملک کے لئے حاصل کرلیا تھا۔اس نے 124.8 میل فی گھنٹہ کی رفتارے کشتی چلاتے ہوئے میہ ریکارڈ قائم کیا تھا۔۔۔۔اس کی کشتی کا نام''مس امریکہ ایکس'' تھااوراییا دکھائی دیتا تھا کہ بیر ریکارڈ امریکہ کے پاس ہی رہے گااور یہی وہ ریکارڈ تھا جس نے کیمپیل کواس میدان کی جانب راغب کیا تھااوراس نے ایک شتی کی تیاری کے لئے آ رڈر دے دیا تھا۔اس شتی کواس کالکی رنگ .....یعنی بلیورنگ كيا گيا تھااوراس كانام''بليو برڈI''ركھا گيا تھا۔اس كشتى كى لىبائى 24 فٹ تھى كيكن اس ميں طاقتورانجن نصب تھا۔

سسی قدرمشق سرانجام دینے کے بعدوہ اپنی نئے کتھی کوجھیل میگی اور .....اٹلی لے آیا تھااور تتبر 1937ء میں اس نے 128.3 میل فی گھنشد ک رفتار کا مظاہرہ کرتے ہوئے سابقہ ریکارڈ توڑ ڈالا تھا۔ تاہم وہ جانتا تھا کہ بیایک بہتر ریکارڈ نہ تھا جواس نے قائم کیا تھالہٰڈااس نے فوری طور پرایک بالكل نى كشتى كى تغيير كا آ رۇردے ديا..... بليو برۋ II....اس كشتى كاۋيزائن ايك انقلابي ۋيزائن تفااورروائتى ۋيزائن ہے ہٹ كرتھانى كوكۇسٹى واثر میں چھوڑا گیااوراگست 1939ء میں کیمپیل نے جھیل کے ساکن پانیوں میں کشتی رانی کا مقابلہ سرانجام دیااورا پی کشتی کو برق رفتاری کے ساتھ بھگایا اگر چداہے میہ بتایا گیا تھا کہ 150 میل فی گھنٹہ کے لگ بھگ رفتاراس کے لئے خطرناک ثابت ہوسکتی تھی اور کشتی کسی حاوثے کا شکار ہوسکتی تھی۔

وہ 141.47 میل فی گھنٹہ کی رفتارے واپس آیا ..... بیا یک ایسار یکارڈ تھا جو گیارہ برس تک قائم رہا.....اوراس ریکارڈ نے اے بیاعز از بھی بخشا کہوہ دنیا کا پہلافر دتھا جس کے پاس بیک وقت خشکی اور یانی کے سپیڈر یکارڈ موجود تھے۔

1939ء تا 1945ء کی جنگ نے ان مقابلوں کوختم کر کے رکھ دیا تھااور لیمپیل کو دیگر خدمات کی سرانجام دہی کیلئے طلب کرلیا گیا تھا۔ جب ووبارہ امن وامان قائم ہوگیا تب اس کا شوق دوبارہ بیدارہوا۔الہذااس نے ''بلیو برڈ'' کی تیاری شروع کر دی تا کہ ایک اور عالمی واٹرسپیڈ کے مقابلے میں حصہ لے سکے۔وہ ایک ایسار یکارڈ قائم کرنا جا ہتا جواس کے خشکی پرقائم کردہ ریکارڈ کی طرح سالباسال تک محفوظ رہ سکے اور کوئی اس ریکارڈ کوتو ڑ ندسکے ۔۔۔ لیکن اس کی صحت جواب دے چکی تھی ۔۔۔۔سالہاسال کی سخت محنت کی بدولت اس کی صحت شکست وریخنت کا شکار ہو چکی تھی۔ جب وہ اپنے وفادار دوست کو ولا کے ہمراہ گاڑی بھار ہاتھا تو وہ اچا نک اس کی کار کے پہنے پر جاگرااور چندروز بعد..... 1948ء کے آخری دن ....موت سے ہمکنارہوگیا.....اورموت کے ساتھ ہی ایک عظیم انگریز ایک قصہ پارینہ بن گیااور تاریخ میں محفوظ ہوگیا۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

### کتاب گھر کی پیشکشرفضا کی ہیروٹن اب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

ای جانسن نے جب26 برس کی عمر میں آ سٹریلیا کی جانب اپنی پہلی پرواز سرانجام دی اس وقت امریکہ کی اس معروف ہواباز کی عمر 34 برس تھی اور وہ اس وفت بحراو قیانوس پراپنی تنہا پرواز کی حساس تیاریوں میںمصروف تھی۔ یا گئے برس پیشتر چارلس لنڈبرگ پہلا محض تھا جس نے بحراوقیانوس پرتنباپروازسرانجام دی تقی اورامیلا ارباٹ جا ہتی تھی کہوہ پہلی خاتون ثابت ہوجو یہ کارنامہ سرانجام دے۔

امیلا 1898ء میں کنساس میں بیدا ہوئی تھی۔اس کی ابتدائی زندگی پراس کے والدین کی ناخوشگواراز دواجی زندگی سابیقکن رہی تھی اس کے والدین کی ناخوشگواراز دواجی زندگی کی بوی وجہاس کے باپ کی کثرت شراب نوشی تھی۔ 1920ء میں اس نے ایک فضائی شو کے دوران محض لطف اندوز ہونے کی خاطر پرواز سرانجام دی۔۔۔۔اس پرواز نے اس کے دل میں بیخواہش اجا گر کی کدوہ بھی پرواز سرانجام دینا سیکھے۔۔۔۔۔اوراس کے بعداس کے دل میں ایک پائلٹ بننے کا خیال اس شدت کے ساتھ سایا کہ کوئی فر دبھی اس کے دل سے اس خیال کو نکال باہر کرنے میں کا میاب نہ ہو سکا۔اس نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ مجھااور آئندہ برس تربیت حاصل کرنا شروع کر دی اورایک برس بعدا ہے باپ کے تعاون ہے وہ اپنا پہلا ایئر کرافٹ خریدنے کے قابل ہوگئے۔ بیالیکسینڈ ہینڈ جہازتھا۔اس مشین کے ذریعے اس نے بے انتہامشق سرانجام دی اوراس کی مرمت کے بارے میں تمام ترحقائق بخوبی سیکھ لئے۔

وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک تجربہ کاراور ماہر ہوا باز بن چکی تھی اگرچہ 1928ء تک اس نے کوئی کارنامہ سرانجام نہ دیا تھا۔ 1928ء میں اس سے بیدر بیافت کیا گیا کہ کیاوہ ایک مسافر کی حیثیت سے بحراوقیانوس پر پرواز کرنے کی خواہش کی حامل تھی ....اےاس پرواز کی پیش کش ایک ایسے جہاز میں کی گئی تھی جے دوافراواڑار ہے تھے.....ولمرسلٹ بطور پائلٹ اورلوئس گورڈن بطورفلائٹ میکنیک .....اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس پیش کش کو قبول کرلیا۔ یہ پرواز کامیابی ہے ہمکنار ہوئی اوراہے بھی کافی شہرت حاصل ہوئی اوراس کو پیشہرت ولانے کا اہتمام جارج پالمر پٹنام نے کیا تھا جوایک پبلشرتھااوراس نے پہلے ہی لنڈ برگ کی پہلی پرواز کی تفصیل چھاپ کرعظیم کامیا بی حاصل کی تھی اوراس نے امیلا ار ہارٹ کی شکل میں ایک اور دولت کمانے والا پراجیک محسوس کیا تھا۔ تاہم مابعدا ہے امیلا میں ایک کامیاب بیوی کی خوبیاں محسوس ہو کمیں .....اور اس نے اپنی بیوی سے طلاق حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی ..... 1930ء میں پیطلاق ہوچکی تھی اور آئندہ برس امریکہ کی مصروف ترین خاتون ہوابازمسزامیلاار ہاٹ پٹنام بن چکی تھی۔

سے کیکن وہ بحراو قیانوس پر پرواز کرنے والی پہلی مسافر خاتون کے اعز از ہے مطمئن نہتی بلکہ وہ تن تنہایہ پرواز سرانجام وینا جا ہتی تھی۔اس نے اپنے مقصد میں کامیا بی حاصل کرنے کی خاطر پانچ برس تک سخت محنت کی۔اس عرصے کے دوران امیلا اپنے پرانے ائر کرافٹ کے ذریعے ایک کے بعد دوسرار یکارڈ قائم کرتی رہی۔اس کی اس کارکروگ ہےلاک ہیڈ تمپنی از حدمتاثر ہوئی کہاس تمپنی ہےاہےایک نیا جہاز پیش کر دیا۔۔۔۔ایک سرخ ہائی۔ونگ لاک ہیڈ ویگا۔۔۔۔ بالآ خرامیلا اس قابل ہوچکی تھی کہوہ اپنی خواہش کی جمیل سرانجام دے سکے۔

اس کا خیال تھا کہ جارلس لنڈ برگ کی تاریخ ساز پرواز جواس نے پانچ برس قبل سرانجام دی تھی کی سالگرہ کے دن اپنی پرواز کا آغاز کرے کیکن وہ خرابی موسم کی بناپراییانہ کرسکی اوراس کی پرواز تاخیر کاشکار ہوگئ۔امیلا پرواز سرانجام دینے کیلئے بےصبری ہوئی جار ہی تھی۔اس نے بیر فیصلہ کیا کہ جونہی موسم ساز گار ہوا توں ہی وہ اپنی پرواز کا آغاز کردے گی۔اس نے اپنے نقشے اور فلائنگ کٹ کےعلاوہ دوڈ بےٹماٹروں کے جوس کے بطور خوراک استعال کرنے کے لئے اپنے ہمراہ رکھے تھے اور 20 مئی 1932 ء کی شام سات بجے کے بعدوہ نیوفاؤنڈ لینڈے پرواز کرگئی۔

اندهیرے میں امیلاتن تنہا بحراو قیانوس پر پرواز سرانجام ویتی رہی۔ان دنوں ریڈار کا نظام منظرعام پرنہیں آیا تھا۔اور جہاز رانی کی محض چندایک سہولتیں دستیاب تھیں ۔موسم عام طور پر ناساز گارتھاا وروہ زیادہ تر بادلوں میں ہی پر وازسرانجام دیتی رہی۔جلد ہی اس کے علم میں یہ بات آئی کہ آگئی میٹر کا منہیں کررہا تھا۔للبذااے اپنی پرواز کے بارے میں کوئی علم نہتھا۔۔۔۔گہرے بادلوں میں عین ممکن تھا کہ وہ سطح سمندرے محض چندفٹ اوپر ہی پرواز کررہی ہومحفوظ پرواز کی غرض ہے اس نے جہاز کوفضا میں مزید بلند کیا .....وہ کتنی بلندی پر پرواز کررہی تھی ....اس کے بارے میں اے محض اندازہ ہی قائم کرناتھا کیونکہ آلٹی میٹر کا منہیں کرر ہاتھا۔اس کےعلاوہ ایگزاسٹ یائپ ہے بھی آگ کے شعلے بلند ہور ہےاوران شعلوں کو د کیچکروہ فکرمند ہوگئی تھی۔لیکن اس نے سوچا کہ دھات اس فدرموٹائی کی حامل تھی کہ اس وفت تک کسی نقصان سے دوحیار نہ ہوسکتی تھی حتیٰ کہ وہ اپناسفر

۔ ایک زبر دست طوفان ایک شدیدر کاوٹ ثابت ہور ہاتھا۔اندھیرے میں جہاز ہوامیں بچکو لے کھار ہاتھا۔اس نے کوشش کی کہ وہ طوفان ے اوپرنکل جائے کیکن جہاز کے پروں پر برف جمنی شروع ہو چکی تھی اوراس کی رفتار میں کمی واقع ہونی شروع ہو چکی تھی۔وہ دوبارہ نیچے آگئی کیکن آ کٹی میٹر کے بغیروہ زیادہ نیچے آنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی ۔۔۔۔۔لہذا یا کچے گھنٹوں تک وہ اندھی پر واز سرانجام دیتی رہی ۔۔۔۔۔محض اپنے انداز ے پر بھروسہ کرتے ہوئے ..... ہوا۔ ہارش اور چیکتی ہوئی بجلی ہے دوجیار ہوتے ہوئے وہ رواں دواں رہی۔

طلوع فجر .....اگرچہ بینوش کن تھی لیکن بیاس کے لئے ایک اورصدے کا باعث ثابت ہوئی۔ پٹرول کی پچھ مقدار لیک کررہی تھی اور جہاز کے پر کے باہر کی جانب بہدرہی تھی اور بیا گیزاسٹ یائپ کے بالکل قریب بہدرہی تھی .....اور دن کی روشنی میں اگر چہوہ ا گیزاسٹ یائپ ے نکلنے والے آگ کے شعلے نہیں دیکھ علی تھی کیکن وہ جانتی تھی کہ بیشعلے بدستورموجود تتھے۔وہ کئی ایک خطرات ہے دو چارتھی:۔

کیاوہ آ گ کی نذر ہوجائے گی؟

کیاوہ اپنے جہاز کے تمام پٹرول سے محروم ہوجائے گی؟ کیاوہ سمندر میں گرنے پرمجبور ہوجائے گی؟

كياا التاونت ميسرآ جائے گا كدوہ خشكى يرا پناجهازا تار سكے؟

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

ا ہے اپنی کمپاس ہے معلوم ہوا کہ وہ درست سمت روال دوال تھی لیکن ریڈیومواصلاتی را بطے سے وہ محروم تھی اور وہ محض اندازے ہے میہ جانچ کرستی تھی کہ وہ کتنا سفر طے کر چکی تھی .....ایک انداز کے مطابق وہ اتنا سفر طے کر چکی تھی کہ اب واپس پلٹنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا تھا .....اس کی آ تکھیں مسلسل فیول کیج پرنگی ہوئی تھیں تا کہ فیول کےلیک ہونے کے بارے میں باخبررہ سکے۔اچا تک اےافق پرایک لمباسیاہ دھیہ نظرآ یا جوآ ہت آ ہت آئز کینڈ کے تازہ سبز کے میں تبدیل ہوگیا۔ // http://kitaabghar.com http://

امیلا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھااوروہ فوراً لندن کے اوپر سے پرواز کرنے کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچنے لگی اوروہ اس اقدام کو سرانجام دینے کی بےانتہا خواہش بھی رکھتی تھی لیکن جب اس نے جہاز کے پر کا دوبارہ معائند سرانجام دیا تواس کی خوف کی انتہا نہ رہی کہ ایگز اسٹ پائپٹوٹ چکا تھااورلیک کرنے والے پٹرول کوآ گ لگنے کا خدشہ پہلے ہے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا۔اباس کے سواکوئی چارہ نہ تھا کہ جنتی جلد ممکن ہو سکے زمین پراترا جائے۔اس نے بلندی سے بیچے آئے ہوئے ایک قصبے کا چکر لگایالیکن اسے ایروڈ روم یالینڈنگ کی کوئی علامت دکھائی نہ دی۔للندا اس نے تچکی پرواز جاری رکھی حتی کہاہے ایک وسیع سبزہ زارنظر آیا جومناسب لمبائی کا حامل تھا۔۔۔لیکن ایک مسئلہ موجود تھا۔اس سبزہ زار میں گائیں چر ہی تھیں۔ جہازا تارنے سے پیشتر وہ جہاز کواویراور پنچے لاتی رہی تا کہ شور کی آ وازس کر گائیں سبز ہ زار کے کسی کونے کارخ کرلیں لیکن خوفز دہ گائیں محض آ گے چیچے ہی حرکت کرتی رہیں۔لہذااس نے ان ہے بچتے بیائے جہاز کوزمین پرا تارلیا.....پہلی خاتون بحراوقیانوس پر پروازسرانجام دے چکی تھی ..... یہ پروازاس نے 131ء گھنٹوں میں سرانجام دی تھی .....خوفز دہ گائیوں کے جھرمٹ میں اس نے لینڈنگ کی تھی۔

جلد ہی علاقے کے مکین امیلاتک آن پہنچے تھے۔انہوں نے اس کا والہا نہ استقبال کیا اور جلد ہی اس کی کامیا بی کی خبرلندن پہنچے چکی تھی۔ اخباری نمائندےاور فوٹو گرافرائے گیرے میں لئے ہوئے تھے۔اس کی کامیابی پراس کے ہم وطن از حدخوش تتھاوراس کامیابی کےحصول کے بعد ے وہ'' سویٹ ہارٹ آف امریک' کے نام سے جانی جانے گئی تھی۔

اس کے بعد بھی اس نے اپنے فضائی معر کے جاری رکھے۔اس کے فضائی سفر دنیا بھر میں جاری رہے اور میسفراہے برازیل .....وینز ویلا . میکسیکو ......میامی اور بحرالکامل کے پارلے گئے۔اس پراعزازات کی بارش ہوتی رہی۔اس نے پرڈیو یونیورٹی کےصدر کی تجویز ہے اتفاق کرتے ہوئے خوا تین طالبات کیلئے بطوروزیٹنگ ووکیشنل کونسلرفیکلٹی میں شمولیت اختیار کرلی۔ http://kitaabgha

ا ہے اس نے کردار میں امیلانے اپنے آپ کوخوا تین اور ان کے حقوق کا چیمیئن ثابت کیا۔ یو نیورٹی کا صدراس کی کارکردگی ہے اس قدر متاثر اورخوش ہوا کداس نے ایرونائکل ریسرچ کے لئے خصوصی فنڈ قائم کردیا اور یو نیورٹی نے امیلا کے لئے 50,000 ڈالر کے فنڈ کا بندو بست

کیا تا کہوہ نیا ہوائی جہازخر پدسکے۔اب اس کے لئے بیموقع تھا کہوہ اپنی اگلی خواہش کی بھیل سرانجام دے .... دنیا کے گر دفضائی چکر۔

اس نے ایک جدیداور کمبی پرواز سرانجام دینے کا حامل ہوائی جہاز خریدا ..... یہ جہاز اس قدرجدید تھا جس قدرجد بیداس دور میں دستیاب ہوسکتا تھا۔ یہ جہاز دوانجنوں کا حامل تھا۔ لاک ہیڈ 10-ای الیکٹراایئر لائیز .....اس کے کیبن کی دس نشستوں کوختم کرتے ہوئے ساز وسامان سے آ راستہ جہاز رانی کے کمرے اور فاضل پٹرول کے ٹینکوں کے لئے مخصوص کر دیا گیا تھا۔اس طرح جہاز میں 1200 گیلن پٹرول ذخیرہ کرنے کی www.iqbalkalmati.blogspot.com عظيم بمنات 100

' گنجائش موجودتھی اوروہ 4500 میل تک کا سفر بخو بی سرانجام دے سکتا تھا۔اپنی 38ویں سالگرہ کے موقع پر بیہ جہازاس کے قبضے میں آچکا تھااورایک برس ہے کم مدت کے بعد ۔۔۔۔ مارچ 1937ء میں ۔۔۔۔ وہ دنیا کے گرد پرواز سرانجام دینے کے لئے تیارتھی۔اگر چداس وقت وہ پنہیں جانتی تھی کہ بیہ یروازاس کی آخری پرواز تھی۔

اس سفر کا آغاز بهتر ند تھا۔ پرواز کا آغاز کرتے ہوئے جہاز حادثے کا شکار ہو گیا۔اگر چیاس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہ ہوااور نہ ہی کوئی زخمی ہوالیکن الیکٹراکولاک ہیڈ فیکٹری مرمت کیلئے روانہ کرنا پڑا۔ دوماہ بعد دوبارہ پرواز کا آغاز کامیابی کےساتھ ہوااوراس کےساتھ ہی ونیا کے گرد چکرلگانے کی پرواز کا آغاز ہوا۔اس پرواز کے دوران ایک انتہائی تجربہ کاربحری جہاز رانی کا ماہر فریڈنو نان بھی امیلا کے ہمراہ تھا۔اپنی پرواز کے پہلے مرحلے کے دوران وہ اری زونا ..... مابعداور لینزاور پھرمیامی پہنچے ....اس دوران چھوٹے موٹے سانحہ جات در پیش آئے اور چھوتی موثی مرمت بھی سرانجام دینا پڑی۔ برازیل کے ساحل ہے پرواز کرتے ہوئے اس نے بحراو قیانوس کے پار 1900 میل کا فضائی سفر بغیر کسی دفت کے ھے کیا۔اس کے بعداس کاروٹ افریقہ تاایزی ٹیریا..... بھیرہ عرب تا کراچی ..... جہاں پر جہاز کی اوور ہالنگ سرانجام دی گئی اوراس عمل میں دودن صرف ہوئے اورانہیں دو دنوں کے لئے رکنا پڑا ..... بیادور ہالنگ امپیرکل ائر ویز اور رائل ائر فورس کے میکینکٹوں نے سرانجام دی۔ تب کلکته اور بر ما میں اخیاب ہے ہوتے ہوئے الیکٹرا بالآ خرسنگا پور پہنچے گیا اور مابعد جاوا میں بندونگ کی جانب پرواز کی۔اس مقام پربھی جہاز کی مکمل اوور ہالنگ سرانجام دی گئی۔ بیاوور ہالنگ امریکن ایروانجن کے ماہرین اورمیکنیکو ں کے عملے نے سرانجام دی۔

آ سٹریلیا میں امیلا اورفریڈنونان نے دوروز تک آ رام کیا اوراس کے بعد 30 جون کو پورٹ ڈارون سے روانہ ہوئے۔انہوں نے ابھی ا پی پرواز کے 7,000 میل طے کرنے تھے ..... بیان کے کل سفر کامحض ایک چوتھائی حصہ تھا۔لیکن ان کے سفر کا اگلا مرحلہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ انہوں نے بحرالکاہل پر 2,500 میل کاسفرسرانجام دینا تھااورایک چھوٹے سے جزیرے ہاؤلینڈ پہنچاتھا۔اس کے بعدان کا اگلااسٹاپ ھونولولوتھا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ تاخیر کا شکار ہو چکے تھے۔للبذا دو دن کی تاخیر کے بعدالیکٹرانے 2جولائی 1937ء کوساڑھے دس بجے اپنی پرواز کا آغاز کیا۔اس میں بوری مقدار میں ایندھن موجود تھا۔لیکن 3 جولائی کے بعد لاک ہیڈ الیکٹرا کو دوبارہ نہ دیکھا گیا تھا۔امریکہ کے بحری جہاز وں اور ہوائی جہاز وں نے اس جہاز کی تلاش شروع کردی تھی۔انہوں نے بحرا لکاہل کا تقریباً ایک چوتھائی ملین رقبہ چھان مارالیکن امیلا اور فریڈ نو نان کا کوئی سراغ نیل سکا۔بلاآ خرسرکاری طور پرامیلا اورفریڈنو نان کی سمندر میں گمشدگی کا اعلان کردیا گیااور بیبھی اعلان کیا گیا کہ انہیں مردہ تصور

دوبرس بعداس کےخاوند جارج پٹنام نے دوبارہ شادی کرلی اوراپنی تیسری بیوی کو 1944ء میں طلاق دے ڈالی اور دوبارہ شادی کرلی۔ جنگ کے دوران اس نے امریکی فضائی فوج میں خدمات سرانجام دی اور جنوری 1950ء میں موت ہے ہمکنار ہوگیا۔

امیلا کا دنیا کے گروفضائی چکرنگانے کا خواب المیےاور پُر اسراریت کی نذر ہو چکا تھا۔ کچھ برسوں بعد بیافواہ گروش کررہی تھی کہ ایک ِ امریکن خاتون ہواباز سائی پان کے مقام پر دلیمن گئی تھی ۔۔۔۔۔چا پانی جزیروں میں ہے ایک جزیرہ ۔۔۔۔۔ ہاؤلینڈ سے پینکٹروں میل دور ۔۔۔۔۔ بالآ خرایک

آ امریکی صحافی جوکولمبیا برا ڈکاسٹنگ سٹم کیلئے خدمات سرانجام دے رہاتھااس نے ان افواہوں کی مفصل چھان بین کی ۔کئی برسوں کی تحقیق کے بعدوہ اس نتیج پر پہنچاتھا کہامیلا اورفریڈنو نان دونوں امریکی حکومت کیلئے جاسوی کےایک غیرسرکاریمشن کی سرانجام دہی میں ملوث تتھے۔ اس کے خیال میں ان کے اس مشن میں جایا نیوں کے ہوائی اڈوں کا مشاہرہ کرنے کے علاوہ کارولائن جزیروں میں فضائی بیڑے کی سروس کی سہولیات کی وسعت کا جائز ولینا بھی شامل تھا۔ جیران کن تدبیراور تیز رفتار جہاز استعال کرنے کی بدولت انہیں جایا نیوں کی جانب ہے کوئی خطرہ لاحق ہونے کا اندیشہ نہ تھااوران کے پاس اس کارروائی کی سرانجام دہی کیلئے کافی ایندھن بھی موجود تھا۔ تاہم ان کامشن مکمل ہو چکا تھااور ہاؤلینڈ جزیرے کے واپسی کے سفر کے دوران وہ اپنے راہتے ہے بھٹک گئے تھے۔ بالآخر جب ان کے پاس ایندھن ختم ہو گیا تو وہ ایک جایانی جزیرے ملی اٹال اتر نے پرمجبور ہوگئے۔ وہاں ہے انہیں تیبین لے جایا گیا ..... بحرا لکاہل میں جایانی فوجی ہیڈ کواٹر ..... جہاں پر کون جانتا ہے کہان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا .....امیلا کے بارے میں بیکہا گیا تھا کہوہ تشد د کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہوگئی تھی اورنو نان جا پانیوں کی قید میں ہی رہاتھا۔ حقیقت کیاتھی ..... شایداس ہے بھی بھی پر دہ نہاٹھ سکے۔

# د جال (شیطان کا بیثا)

انگریزی ادب سے درآ مدایک خوفناک ناول علیم الحق حقی کا شاندارا نداز بیاں ۔ شیطان کے پجاریوں اور پیروکاروں کا نجات د ہندہ شیطا<mark>ن کا بیٹا۔ ج</mark>ے بائبل اور قدیم صحیفوں میں جیٹ (جانور) کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔انسانوں کی وُنیا میں پیدا ہو چکا ہے۔ ہارے درمیان پرورش یار ہاہے۔شیطانی طاقتیں قدم قدم پراسکی حفاظت کر ہی ہیں۔اے وُنیا کا طاقتور ترین مخص بنانے کے لیے مکروہ سازشوں کا جال بنا جار ہاہے۔معصوم بے گناہ انسان، دانستہ یا نا دانستہ جوبھی شیطان کے بیٹے کی راہ میں آتا ہے،ا ہےفوراُ موت کے گھاٹ

د <mark>حبال .....</mark> یہود یوں کی آنکھ کا تارہ جے عیسائیوں اورمسلمانوں کو تباہ و بر باداور نیست و نابود کرنے کامشن سونیا جائے گا۔ یہودی ئس طرح اس وُنیا کاما حول د**جال کی آمد کے لیے سازگار بنار ہے ہیں؟ وجالیت** کی کس طرح تبلیغ اورا شاعت کا کام ہور ہاہے؟ وجال *کس* طرح اس وُنیا کے تمام انسانون پر حکمرانی کرے گا؟ 666 کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو بیٹاول پڑھ کے بی ملیس گے۔ ہمارا وعویٰ ہے کہآ پاس ناول کوشروع کرنے کے بعد ختم کر کے ہی دم لیس گے۔ دجال ناول کے تینوں جھے کتاب گھرپر دستیاب ہیں۔

## کتا ہے کہ کے تھیٹس نامی آبدوز سمندر کی نذر ہوگئی کے سے

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

کیم جون 1939ء کی جی صاف شفاف اور پُرسکون پانی میں ..... بالکل نئی سب میرین دخھیٹس "برکن ہیڈ ہے روانہ ہوئی ..... جہاں پر
اس کی تغییر سرانجام دی گئے تھی ..... و خلیج لیور پول میں آز ماکٹی سفر سرانجام دے رہی تھی ۔ جیسا کہ ایسے موقعوں پراکٹر دیکھنے میں آتا ہے ایک بلکی پھلکی
پارٹی جیساساں تھا۔ ایک نئی کشتی ..... ایک نیا عملہ ..... اس کی تغییر میں صرف ہونے والا ایک لمباد وراند چواب اپنے اختیام کو پہنچ چکا تھا اور بہت سے
مہمانوں کی موجود گی بھی اس تقریب کا حصرتھی ۔ کیمل گیرڈ سے فٹر تھے ..... کشتی بنانے والے تھے .... سویلین عملہ تھا .... میرین ہیڈ کو افرات
افران تھے ..... برکن ہیڈ سے ویگر سب میرینوں کا عملہ اور افران موجود تھے .... کل 101 افراد موجود تھے۔ لیور پول سے کیٹرنگ کے دوافراد
دو پہر کا کھانا فراہم کرنے کے لئے موجود تھے۔ سب لوگ مطمئن تھے ..... بین الاقوامی افق پر جنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ جلد ہی
دخھیٹس "نے ایک اہم کردارادا کرنا تھا۔

''تھیٹس''مغرب کی جانب روال دواں تھی۔۔۔۔اس میں موجود تمام افراد کوشاندار کھانا مہیا کیا تھااور مابعدا یک شخص یہ یا دکر کے انتہا کی خوثی ہے دوحیار ہور ہاتھا کہ اے بیئر کی ایک فاضل بوتل ہے بھی نوازا گیا تھا۔اس دوران دوپہر کا ڈیڑھن کچا تھااور' تھیٹس''اپنی غوطہ خوری کی پوزیشنیں اختیار کر چکی تھی۔وہ لیور پول ہے 38 میل اور 15 میل شال ہے مغرب کی جانب تھی ۔نوجوان کینیٹن بولس نے اعلان کا تھا کہ جوفر دبھی اس سب میرین سے اتر ناجیا ہتا تھااس کو اتاراجا سکتا تھا۔

تقریباً 30 افراد نے اتر نے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ لیکن بقایا افراد بشمول کیٹرنگ عملہ .....انہوں نے سب میرین پرہی سوار دہنے کو ترجے دی تھی۔ بیا بیک جران کن امر تھالیکن بہت ہے مہمان انٹیسٹوں وغیرہ کو جانے تھے جن کے مراحل ہے بیا بدوز بخو بی گزر چکی تھی اور بینا حمکن دکھائی دیتا تھا کہ کوئی بھی غلط بات منظر عام پرا سکتی تھی۔ بیکٹی غوطہ زن بھی ہوسکتی تھی اور جب ضرورت محسوس ہوا ہے سطح آب پر بھی لا ناممکن تھا۔ ایک سب میرین میں اس کی غوطہ خوری اور سطح آب پر نمودار ہونے کا عمل بلاسٹ ٹیمئوں کا مرجون منت ہوتا ہے جو والوز کے ذریعے سمندر کے پائی سب میرین میں اس کی غوطہ خوری اور سطح آب پر نمودار ہونے کا عمل بلاسٹ ٹیمئوں کا مرجون منت ہوتا ہے جو والوز کے ذریعے سمندر کے پائی سے جرے جاسکتے ہیں اور کم پر سیڈ ایئر کی وساطت ہے دوبارہ خالی کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن مہارت کی کارکردگی کشتی کی لوج اور لیک کی مرجون منت ہوتی ہوتے ہوئی ہوت ہاں کے وزن میں تحقیف ہوت ہا گئی ہوت ہیگی ہوت ہیگی ہوت ہیگی ہوت ہیگی آئرن کی وساطت سے اس کا وزن بڑھانا درکار ہوتا ہے۔ 'قصیش'' کی اس نکنت تگاہ کے تحت بھی کرنی درکار ہوتی ہے۔ 'قصیش'' کی اس نکت تگاہ کے تحت بھی کیٹر تال کی گئی تھی اور و موز وں حالت میں تھی۔

اس کے ڈیز ائن میں کوئی خاص جدت نہیں پائی جاتی تھی۔ بیا یک عام مقصد کی حامل کشتی تھی جوسابقہ کشتیوں سے بردی تھی۔اس کی رہیج

8,000 میل تھی۔ سطح آب پراس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 16 ناٹ اور زیر آب اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 9 نائے تھی۔اس کی لمبائی 270 فٹ تھی۔اس میں4انچ کی ایک توپنصب تھی اور 10 اکیس انچ تارپیڈو کی ٹیوبیں بھی نصب تھیں۔اس کا ڈیزائن اس نکتہ نظر کے تحت سرانجام دیا گیا تھا کهاس کا آپریشن آسان تر ہواوراس کی کارکردگی قابل اعتماد ہو۔

۔ لبندا دو پہر دو بیج تک بیسب میرین اعتاد پر پوری اترتی رہی۔ کیپٹن بولس نے کنٹرول روم کارخ کیا تا کداس کوغوطہ زن کر سکے لیکن وہ حصول مقصد میں کامیاب نہ ہوسکا۔اس نے ضروری دیکھ بھال سرانجام دینے کے بعد حصول مقصد کی کوشش سرانجام دی۔اس مرتبہ بھیش ''ایک بطخ کی مانندیانی پر بیٹھ گئی۔للبذااس کے ہائیڈروپلینز کوغوطہ زنی کےایک وسیع زاویے کے ہمراہ زیادہ اسپیڈفراہم کی گئی جس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ بیس فٹ یانی کے اندر چلی آئی اور وہاں پر جانگرائی۔اس کے کوننگ ٹاوریانی کے سطح ہے اوپر تھے۔

ر پھی آئی اور وہاں پر جاملرانی ۔اس کے کوننگ ٹاور پائی کے سطح ہے او پر تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ سب میرین بہت ہلکی تھی ۔اس کے تمام ٹینک بھرے ہوئے تھے۔فرسٹ لیفٹیننٹ نے وزن برابر کرنے والی سٹیٹ منٹ کودیکھااوراہےمعلوم ہوا کہ ٹیوبنمبریا کچ اور چوبھی یانی ہےلبریز تھیں لیکن ایسا کیوں ممکن ہوا تھا؟اس دوران تاریبڈ وافسر بھی اینے آپ ہے یہی سوال یو چے رہاتھا۔ وہ بھی اس سٹیٹ منٹ کو دیکھے چکا تھاا ور جب کشتی نے مناسب طور پرغوطہزن ہونے سے انکار کر دیا تھا تو اس نے ٹیو بوں کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چھتار پیڈویٹو بیں دوعمودی قطاروں میں نصب تھیں اوران کے نمبر دو۔ حیار۔ چھاورایک۔ تین۔ یا کچ تھے۔نمبریا کچ اور چھ قطارول کی تہہ پرنصب تھیں۔ ہرایک تارپیڈوٹیوب ایک ؤ۔ کیپ کی حامل تھی جے جب کھولا جاتا تو وہ تارپیڈ وکوسمندر میں داخل ہونے کی اجازت فراہم کرتی اورعقبی درواز ہ ہمیشہ بندر ہتا تھا۔اےاس وفت کھولا جاتا تھا جبکہ کوئی ٹیوب لوڈ کی جارہی ہوتی یاصاف کی جارہی ہوتی تھی۔صاف ظاہر تھا كەدونوں درواز وں كوبيك وقت كھولنے ہے سانحەر ونما ہوسكتا تھا۔

ووؤزنے پہلے یہ پڑتال کرنا جابی کہ کیا ٹیوب نمبر پانچ اور چھ میں پانی موجودتھا۔ یہ پڑتال ایک سٹیٹ۔ کاک کے ذریعے ممکن تھی جو تقبی دروازوں پرنصب تھا۔اس نے لیورکوٹیوب نمبر چھ کی جانب حرکت دی اورا یک قلیل مقدار میں یانی باہر نکلاجس کا مطلب بیتھا کہ ٹیوب نصف بھری ہوئی تھی۔تب وہ ٹیوب نمبریا کچ کی جانب متوجہ ہوااور لیور گھمایا۔۔۔۔اس میں سے یانی بالکل بھی برآ مدنہ ہوا۔

ووڈ زنے فرسٹ لیفٹینٹ کورپورٹ پیش کی اور بیفیصلہ ہوا کہ بیا یک لازی امرتھا کہ دونوں ٹیوبوں کو پانی سے بھرا جائے۔جب ووڈ زتار پیڈو کی جگہ پرواپس پہنچااور یک دم اس کے ذہن میں بی خیال انجرا کہ تمام تر چھٹیو بوں کی صورت حال کی پڑتال سرانجام دینی چاہئیے۔شایداس کے ذ ہن میں بیخیال سایا تھا کہ چونکہ کشتی بہت زیادہ ہلکی تھی للبذا بیضروری امرتھا کہ تمام ثیو بوں کو پانی سے بھراجائے۔اس نے بیجھی فیصلہ کیا .....اوراس فیلے کا جواز کیا تھااس کا تکشاف نہ ہوسکا ..... کے تقبی دروازے بھی کھول دیے جائیں اوران کا بھی معائند سرانجام دیا جائے۔اسے سب سے پہلے میہ یفین د ہانی حاصل کرنی تھی کہ بو۔ کیپ بند تھیں ۔ان کی صورت حال کا مشاہدہ انڈیکٹر ڈائیلوں کے اس تسلسل سے کیا جاسکتا تھا جو ثیو بوں کے او پراور قريب نصب تتے ليکن ان ڈائيلوں کو پڑھنامشکل تھا۔ان پرترتيب وارنمبر درج نہ تتے بلکہ ايک ۔دو۔تين ۔ چار۔ چھ۔ يا پچ نمبر ورج تتے۔ يا پچ نمبرتہہ پرتھااورایک افقی بارکے پیچھے چھیا ہواتھا جواس کے پارگز رتی تھی۔اس کےعلاوہ بند ہونے کی صورت حال ڈائیلوں پرمختلف مقامات پردکھائی

تشخ تھی۔مثال کےطور پرنمبرایک بیر گیارہ بجے بند ہوا تھااورنمبر پانچ پر بیدڈ رامائی طور پرمخالف صورت حال کا شکارتھا بعنی پانچ بجے بند ہوا تھا۔ ووڈ زنے ڈائیلوں کا معائندسرانجام دیااوران مشکلات کے باوجوداس نے اطمینان محسوس کیا کہ تمام تر ڈائل بند تھے۔اس کے بعداس نے ٹمیٹ کا کز کا معائند سرانجام دیا اور نمبرایک ہے اس معائنے کا آغاز کیا۔ وہاں پر ہوا کی معمولی ی دسی ی و از موجود تھی۔اس نے عقبی دروازہ کھولا اور جبیبا کہاہے امیرتھی ٹیوب خشک ثابت ہوئی اور یہی کارکردگی ٹیوب نمبر دو۔ تین اور چار کے ساتھ سرانجام دی گئی اوراس کا بھی یہی ·تیجہ سامنے آیا۔ اب ووڈ زکے ذہن میں اس امر کے بارے میں کوئی شک وشبہہ باقی نہیں رہاتھا کہ ٹیوب نمبریا نچے بھی خالی تھی۔ اس نے دوبارہ ٹمیٹ، کاک پر پنجہ آ زمائی کی لیکن کچھ بھی وقوع پذیرینہ ہوا۔اس کے ساتھی نے عقبی دروازے کوفعال کرنے والے لیور کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ بیہ دیگر لیوروں کے مقابلے میں سخت واقع ہوا تھالیکن زیادہ قوت استعال کرنے کی بدولت اس نے آ ہت، آ ہت، حرکت کرنی شروع کر دی۔لہذا '' جھیٹس'' کا مقدر داؤ پر لگا ہوا تھا۔ ٹیوب نمبر پانچ کوسمندر کی جانب کھول دیا گیا۔ بُو۔ کیپ کھلی تھی۔ پچھے ماہ بعداس سب میرین کے ملبے کے معائنے کے دوران پیانکشاف ہوا تھا کہ شٹ۔کاک بریار ہو چکا تھا کیونکہ اس کے چھوٹے سورا خوں میں سے ایک سوراخ اس رنگ روغن کی وجہ سے بندہو چکا تھاجودروازے کی اندرونی جانب کیا گیا تھا۔اس وفت ٹیوب نمبریا پنج کا انڈیکٹیر بھی بندیایا گیا تھا۔

دروازے کالیورآ ہشتگی کے ساتھ حرکت میں آچ کا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سانحہ پیش آنے والا تھا۔

''گریجی کاک''جوکہ تقریباً آ دھ میل کی دوری پر کھڑی تھی ۔۔۔۔اس نے''گھیٹس'' کوانتہائی سرعت کے ساتھ غوطہ زن ہوتے ویکھا تھا۔ اس قتم کی غوطہ زنی کوئی بھی دیکھنا پسندندکرتا تھا۔لیکن ابھی الارم کے لئے کوئی جواز نظر نہ آ رہا تھا حتیٰ کیدو تھنٹے بیت گئے اور 'جھیٹس'' ہنوز سطح آ ب پر نمودار نہ ہوئی تھی۔لہذا'' گریبی کاک' نے پورٹ ماؤتھ میں یا نچویں سب میرین کے ہیڈ کواٹر کوسکنل روانہ کیا کہ:۔

د جھیٹس" کی غوطہ زنی کا دورانیے کتنا تھا؟"

سمسی نه کسی دجه کی بنا پرید پیغام شام چیز بجکر پندر دمنٹ تک اینے مطلوب مقام تک نه پینچ سکا لیکن اس وقت سے ہیڈ کوارٹر آ وہ تھنٹے سے زائد عرصہ پیشتر ہے اس سب میرین ہے وائزلیس کے ذریعے رابطہ قائم کرنے کی ناکام کوشش کرر ہاتھا۔اس پیغام کےموصول ہونے بعد فوری آپریشن کا آ غاز ہوا۔''آ پریشن سب همیش'' (سب میرین کے تباہ ہونے کا آپریشن) کے احکامات جاری کرویے گئے ۔فوری فضائی اور بحری تلاش کا آ غاز ہوا لیکن بےسود....اس روزکوئی کامیابی حاصل نه ہوسکی۔

ليكن الكل صبح بمعيش" كودْ هوندْ نامشكل ثابت نه موارضج سات بجكر پچاس منك پرتباه كن جهاز" برازن " نے اس مقام سے شال مشرق کی جانب یانی میں کوئی شے دیکھی جہاں پر'' گریں کاک'' کھڑی تھی اور' بھیٹس'' دریافت ہو پچک تھی لیکن اس کی دریافت صدمے کا باعث ثابت ہوئی تھی۔ بیفرض کیا جار ہاتھا کہاس میں موجودا فراد ہنوز زندہ تتھے۔

اس دوران جب پچھلےروز تین بجے بعداز دو پہر وچھیٹس ''میں یانی بھر چکا تفااس کوسطے سمندر پرلانے کی کوشش کی گئے تھی۔ووڈ زاوراس کے ساتھی تارپیڈو کے مقام سے باہر چلے آئے تھے کیونکہ اس مقام پر پانی کی سطح تیزی کے ساتھ بلند ہور بی تھی۔ ووڈ زنے پہلے بیسو چا کہ ٹیوب نمبر پانچ

کوٹ چکی تھی۔ کافی دیر بعداہے بیاحساس ہوا کہ بو۔ کیپ شاید تھلی تھی وگر نہ وہ اے بند کرنے میں ضرور کامیاب ہوجا تا۔ جب سطح آ ب تک پہنچنے کی تمام تر کوششوں کے باوجودسب میرین نیچ ہی نیچ دھنتی چلی گئی تب بہت سے افراد نے مل کریدکوشش کی کدواٹر ٹائٹ درواز ہ بند کر دیں۔ انہوں نے یانی کے بڑھتے ہوئے دباؤ کےخلاف دروازہ بند کرنے کی بھر پورکوشش کی کیکن وہ نا کام رہے۔اب اس کےسواکوئی حیارہ نہ تھا کہ وہ اس مقام کو چھوڑ دیںاوراہے بیل کردیں وگرنہ سمندر کانمکین یانی بیٹریوں تک جا پہنچتااور کلورین گیس پیدا ہوجاتی جو چند کھوں کےاندراندرسب لوگوں کو ہلاک کرے رکھ ویتی۔وہ دوسرے واٹرٹائٹ دروازے کی جانب بھا گے اور انہوں نے اسے بند کرنے کی کوشش کی۔

اب 103 افراداس مقام برموجود تنے اور جلد ہی' جھیٹس'' 160 فٹ گہرائی تک جانپنجی تھی اور مٹی میں جاوھنسی تھی۔ پانی ہے بھرے کمپارٹمنٹوں سے بلو۔ کیپ بند کئے بغیریانی نکالناممکن ندتھااور بیامرناممکن ثابت ہوا تھااورامداد پہنچنے تک لوگوں کا زندہ رہنا بھی ایک معجز ہ دکھائی دیتا تھا۔اگرا گلےروز یعنی 2 جون کوتین ہے بعداز دو پہران کے سطح آ ب پر چینینے کابندوبست ہوجا تا تبان لوگوں کازندہ بچناممکن تھا۔ امدادی کارروائی شروع ہو چکی تھی۔97 افرادلقمہ اجل بن چکے تھے جبکہ باتی افراد کو بچالیا گیا تھا۔ بعدين وتحميلس" كالمبهجي سمندرے نكال ليا كيا تھا۔



# tp://kitaabghar.com

خواتین کی پندیده مصنفه ..... سسائره عادف کابهت خوبصورت اورا چیوتااندازتح ریس..زندگی کے تمام رنگوں سے سجا کھوں کے بحربیکراں اورخوشیوں کے خلستانوں ہے آباد .....ایک دلچپ اورطویل ناول ....<mark>شھو تیمغیا</mark> .... كتاب گفر كروماني معاشرتي ناول سيشن ميں پڑھا جاسكتا ہے۔

# كريك ڈاؤن

طارق اساعیل ساگر کاایک بهترین ولولدانگیز ،خون گر مادینے والا ناول کشمیرحریت پسندوں اور سیاچن گلیشتر زیرلزی جانے والى جنگوں كے پس منظر ميں لكھا كيا بہترين ناول \_جلد كتاب كھرير آرباب، جسے خاول سيشن ميں ويكھا جاسكے كا \_ الله

http://kitaabghar.c

### کتاب گھر کی پیشک''نیوی یہاں ہے!'اب گھر کی پیشکش kitaabghar.com/ كوشاك اوراك مارك http://kitaabghar.com

دوسری جنگ عظیم کے ابتدائی مہینوں کے دوران .....عجیب وغریب'' نظلی/جعلی جنگ''جوجلد ہی تبدیل ہوکرایک حقیقی جنگ کاروپ اختیار کر گئی ہے۔۔۔۔ برطانوی لوگوں کو دو بحری فتو حات نصیب ہوئیں جس نے برطانوی مردوں اورعورتوں کو بیہ باور کروایا کہ جرمن برطانیہ کوسمندر میں چیلنج نەكرىكتە تىھە\_ برطانىياب بھى ايكى عظيم بحرى قوت تھى \_

ہے۔ برطانیاب بی ایک سیم جری فوت ہی۔ یہ دونوں فتو حات ایک دوسرے سے باہم منسلک تھیں ۔الائیڈ مرچنٹ شینگ کا''گراف پی'' نامی جہاز تین برطانوی گشتی جہازوں ے ہتھے چڑھ گیااور بری طرح تباہی ہے ہمکنار ہوا۔اس کے کپتان نے اس کے پیندے میں سوراخ کردیا تا کہ جہاز ڈوب جائے اور بذات خود بھی خودکشی کی جھینٹ چڑھ گیا۔ دو ماہ بعد''بھی'' کا سپلائی جہاز''الٹ مارک'' جوتقریباً تین سوبرطانوی جنگی قیدی لے جارہا تھا ڈرامائی انداز میں جنگی جہاز کے ہتھے چڑھ گیااور جنگی قیدیوں کوآ زاد کروالیا گیا۔'' گراف پی'' کے خلاف کارروائی جو دیمبر 1939ء کے وسط میں سرانجام دی گئی اس کی

ڈرامائی داستان اکثر سنائی جاتی تھی۔لیکن یہاں پرہم'' پسی'' کےساتھ''الٹ مارک'' کا ذکر کریں گے۔ 6 اگست 1939ء کو''الٹ مارک'' انگلش چینل کے ذریعے مغرب کی جانب بڑھا'' پسی'' بھی اسی راہتے ہے گز را تھا۔اس امر کا بھی انکشاف ہوا کہ'' پی'' کا بنیادی مقصد ہرممکن ذرائع ہے دشمن کے تجارتی جہازوں کو تباہی ہے ہمکنار کرنا تھا۔''الٹ مارک'' نے بطور'' تیرتی ہوئی سپلائی ہیں''اس کا پیچھا کرنا تھاا وراہے نہ صرف ایندھن فراہم کرنا تھا بلکہ اسلحہ.....اسٹورا ورراش بھی فراہم کرنا تھا۔

چند دنوں کے بعد'' پی'' نے اپنی پہلی کارروائی سرانجام دی۔ یہ کارروائی غیرسلم تجارتی بحری جہازوں کےخلاف تھی۔اس کا پہلا شکار برطانوی''ایس۔ایس کلیمنٹ'' تھا۔۔۔۔اس کا وزن 5,050 ٹن تھا ۔۔۔۔ یہ ایک ٹینکرتھا جو نیویارک تا کیپ ٹاؤن پیرافین لے جارہا تھا۔مزاحمت فضول تقى ـ للبذا كيتان ہيرس نے عملے كوئشتياں سنجالنے كاتھم دے ديا۔

جهاز پر قبضه کرلیا گیا۔ دونوں افسران کپتان میرس اور مرچنٹ سروس آفیسرکو''پی' نامی جهاز پر نتقل کردیا گیا۔ خالی' دکلیمنٹ ''کوتوپ کے فائر سے اڑا دیا گیااور' پی' جس پر دوبرطانوی جنگی قیدی بھی سوار تھےوہ مزید شکار کی تلاش میں نکل گیا۔ '' پی'' کا کپتان لینگز ڈورف حابتاتھا کہاس کے ہمراہ حبتنے کم جنگی قیدی ہوں اتناہی بہتر ہے بلکہوہ کسی بھی جنگی قیدی کوایے ہمراہ رکھنے کوتر جے نہیں دیتا تھا۔اس نے ایک بونانی جہاز کو گن پوائٹ پرروک لیا تھااورا ہے مجبور کیا کہاس کے دوانگریزوں کو بورپ لے جائے۔ ''کلیمنٹ'' کے بعد مزید جہاز ڈو بٹے گئے ۔۔۔۔''نیوٹن ﷺ'' ۔۔۔۔۔

''الیش کی''....''بهنتر مین''....''ثری و به نه نیسن''....''افریقه شل''....'' ڈورک اسٹار''....'' ٹارو''اور''سٹیرن شال''....برطانوی تجارتی بحریہ کے کل 50,000 ٹن سےزائد جہاز ڈبودیے گئے ۔لینگر ڈروف کا خیال تھا کہان میں سے پچھے جہاز جرمن لے جائے کیکن اسے جلد ہی پیہ احساس ہو گیا کہ ایندھن نا کافی ہوگا۔''ہنٹر مین'' کے ڈبونے تک کپتان لینگز ڈروف کے جہاز پر 150 جنگی قیدی موجود تنے اوران کواس نے مابعد "الث مارك" كي والحرويا تعام http://kitaabghar.com http://kita

سپلائی جہاز کا کپتان ڈوان قیدیوں کو لینے پر آ مادہ نہ تھالیکن بالآ خراس نے بیرقیدی اپنے جہاز پرسوار کر لئے ۔خوراک کی کئی تھی۔قیدیوں کونہ تو بہتر ہوامیسر آ رہی تھی اور نہ ہی خوراک میسر آ رہی تھی۔

قیدیوں کی تعداد 299 تک پینے چک تھی .....اور تب ' پی ' ڈوب گیا ....اس کے اپنے عملے نے اسے ڈبودیا تھا۔' الث مارک' کوواپس یلٹنے کے احکامات جاری کردیے گئے تھے۔

جس دوران كيتان دُوپيغام موصول كرر با تفااس وقت ايك اور پيغام بھى رواند كيا جار با تفايه جنگى قيديوں بين سے ايك جنگى قيدى آست آ ہتداور مخاط اندازے کاغذ کے ایک بوے مکڑے ری تر کر ریر کر ماتھا جبکہ اس کے ساتھی نیم تاریکی میں اس کے پاس بیٹھے تھے۔ ''الیں اوالیں''.....ہم برطانوی جہازوں کے تمین صدافراد.....جن کے جہازوں کو''گراف پیی''نے ڈبودیا تھا....ابہم ''گراف پی ' کےسلائی جہاز''الٹ مارک'' پرموجود ہیں۔''

اس پیغام کواحتیاط کے ساتھ تہد کیا گیا۔اس کولپیٹا گیااورسگریٹ کے ڈب میں رکھا گیااور جہازے باہر پھینک دیا گیا۔لیکن اس حرکت کو د کیرلیا گیاتھالبندا''الٹ مارک' رک گیا۔اس ڈ بے کو پانی ہے باہر نکالا گیا جس میں پیغام محفوظ تھا۔ کپتان ڈوغصے سے لال پیلا ہور ہاتھا۔ "الث مارك" ابشال كى جانب عازم سفرتها \_

1939ء کا کرمس آیا اورگزر گیا اور قیدیوں نے اس کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ ڈونے قیدیوں کو بتایا کہ برطانیہ کو بتا دیا گیا تھا کہ اس کے قیدی

انہوں نے خط استواعبور کرلیا تھااور درجہ حرارت گرنا شروع ہو گیا تھا۔جلد ہی''الٹ مارک'' کا قیدیوں سے بحرا ہوا دوزخ برف کا ایک مندوق بن چکا تھا۔ http://kitaabghar.com http://kitaabghar

اور برطانیہ میں بحربیہ تیار تھی۔اگر چہ سگریٹ کا ڈبہا پنا پیغام پہنچانے میں نا کام رہا تھالیکن وہی معلومات اوراطلاعات ویکر ذرائع سے حاصل کی جا چکی تھیں۔

13 فروری کوجبکه "الث مارک" ناروی پینچ ر با تھا تباہ کن جباز" کوساک" جس کا کپتان فلپ وین تھا .....اس کو بیاحکامات موصول ہوئے کہ وہ وُنمارک کے شال کارخ کرے۔ لہذا '' کوساک' مشرق کی جانب رواند ہوا۔

اس دوران''الٹ مارک''بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تاروے جیسے غیر جانبدار ملک کے یانیوں میں داخل ہو چکا تھا۔اس پرجنگی قیدی بھی سوار تھے۔ناروے کی ایک مشتی نے اے روک لیاتھا۔ جب قیدیوں نے جہاز پرکسی کو چڑھتے ویکھا توانہوں نے شورمچایااور

وروازوں کو پیٹنا شروع کردیا۔

بیب رئی مربی۔ تھوڑی دیر بعداہل ناروے پیر ظاہر کرتے ہوئے کہ انہوں نے قیدیوں کی آ واز نہیں تن اپنے جہاز پر واپس چلے گئے. اس رات ایک اور نوٹس جاری کیا گیا کہ:۔

ar.com "فرورى 15 .... قيديول كرة ج كمل درة مدكى يا داش مين انبين كل دُبل روني اورياني ملے كا-"/ ... http:// شالی سمندر میں ' کوساک' کپتان وین نے احکامات وصول کئے کہ:۔

''الٹ مارک'' کوتلاش کرو۔''

کیکن 15 فروری کی شام ایک مخبرنے برگن میں اطلاع دی که''الث مارک'' دوپہر کو یہاں ہے گز را تھا۔ چندمنٹ بعد بذر بعد لندن http://kitaabghar.com http://kita پیم پینچادی گئ

اگلی دو پہرایک بجے زیادہ درست اطلاع موصول ہوئی ....ساحلی کمانڈ دوعلیحدہ ملیحدہ بٹرس ائر کرافٹ نے اس بحری جہاز کود کیھنے کی خبر دی۔ تھوڑی دیر بعد جرمن جہازنظر آچکا تھااور'' کوساک''نے اس کی جانب بڑھناشروع کر دیا تھا۔

کپتان وین نے ناروے کے پانیوں کونظرا نداز کرتے ہوئے اس کا پیچھاجاری رکھا۔

جار بجکروس منٹ بعد نارو کے وید پیغام دیا گیا کہ تمام تر برطانوی قیدی واپس کر دیے جائیں۔واپس جواب موصول ہوا کہ برگن کے 

رات وس بجے 30 افراد کو کارروائی کے لئے تیار کیا گیااور رات گیارہ بج '' کوساک''اپنے ہدف کی جانب بڑھا۔ چندمنٹوں میں کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔قیدی اس تمام تر کارروائی ہے بے خبر تھے۔وہ تقریباً ساؤنڈ پروف کمرے میں بند تھے۔ تباحا نك ايك آواز كونجى كه: \_

'' کیا کوئی انگریز نیچیموجود ہے؟''

m تن صدآ وازین بیک وفت امجرین که: ۱ http://kitaabghar.com http

جواب میں پھروہی آ وازا بھری کہ:۔

گھو کے رین ''جنب اوپرآ جاؤ ..... نیوی میہاں ہے'' گھو کے پیدیش کن ا

جلد ہی '' کوساک'' تین صد قید یوں کے ہمراہ محوسفرتھا۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

#### كايدس ألوارد ابي بجول كومحفوظ مقام ی پیشکش ditaabghar.com تك پہنچانے میں كامياب ہوگئی

ابیامعلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک خندق میں پڑی ہو..... وہ غصے ہے کا نپ رہی تھی۔وہ وہاں پرلیٹی رہی اوراپنے اوورکوٹ پر گولیاں برتی ہوئی دیکھتی رہی .....وہ اوورکوٹ جواس ہے دس فٹ دور پڑا تھا۔اس نے اپنااوورکوٹ اتار کردور پھینک دیا تھااور بذات خوداس خندق میں پڑی تھی

جبکہ جاپانی اس کے اوورکوٹ پر فائز نگ کررہے تھے۔ وہ تقریباً ایک منٹ تک اس کے اوورکوٹ پر فائز نگ کرتے رہے۔اس کے بعدانہوں نے اپنی رائفلیں سنجالیں اور جانے کے لئے تیار ہو گئے۔انہوں نے اتنی زحت بھی نہ کی کہز دیک آ کرد کیھتے۔اس نے ان کی ہا تیں کرنے کی آ وازیں سنیں جواب دورے آ رہی تھیں۔ بالآخر آ ہستہآ ہستہاورمختاط انداز سے اس نے اپناسراو پراٹھایا۔ وہ تن تنہاتھی .....گولیوں سے چھلنی اوور کوٹ کے سوااس کے نز دیک پجھ نہ تھا۔

وہ سوچ رہتی کہ مجھے یا نگ چینگ کوخیر باد کہنا ہوگا ..... وہ قصبہ جس ہے وہ از حدمجت کرتی تھی ..... وہ قصبہ جس کواس نے اپنی زندگی کے ڈ ھیروں برس دیے تھے۔۔۔۔اور بچوں کےساتھ راہ فرارا فقیار کرنا ہوگی۔۔۔۔ یہاں سے پچ نکلنا ہوگا۔ بیایک آسان معاملہ نہ تھا۔۔۔۔اے ایک سوبچوں کی ہمراہی میں بےوفا پہاڑوں سے گزرنا ہوگا۔

ایک سولز کے اورلز کیاں .....ان میں ہے کچھاس قدر کم عمر کے حامل تھے کہ بخو بی چل بھی ندیکتے تھے.....ایک سومیل کا فاصلہ طے کرنا تھا اساسی ... اوروہ بھی پیدل طے کرنا تھا۔

اگروہ اس مسئلے پرزیادہ غور کرتی تو گلیڈس الوارڈ کبھی بھی اپنے منصوبے پڑمل درآ مدنہ کرسکتی تھی کیونکہ آخری کھات میں جب بچوں کواکشا کر چکی تھی اور راشن کا بندوبست بھی کر چکی تھی .....اس نے تمام تر مکندروٹ پر نظر دوڑائی تھی اورا کنڑلوگوں نے اے بیہ باور کروایا تھا کہ بیامرکس قدر ناممکن تھا۔لیکن اس کے پاس لوگوں کی ہاتیں سفنے کیلئے وقت نہ تھا۔وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی۔اس نے جدید دور کا نا قابل یقین سفر طے کیااور 

گلیڈن الوارڈ کی چی نکلنے کی داستان .....اپنے ایک سوچینی بچوں کے ہمراہ پیج نکلنے کی داستان جن کی عمریں چاراور پندرہ برس کے درمیان تقيس.....ايك عظيم كارنامه تفاجو كهايك طويل مهم دكھائى ديتا تھا۔وہ چين ميں ايك مشنرى بننا جا ہتی تھی۔وہ لندن ميں جا ئندان لينڈمشن جا پينجی تھی۔

انہوں نے نرمی کے ساتھاس سے دریافت کیا کہ:۔

''وہ کیاوجہ تھی جس کی بنا پروہ چین جانے کا سوچ رہی تھی؟''

اسے معلوم ندتھا کہ وہ کیا وجیتھی جواسے چین جانے پراکسار ہی تھی لیکن اسے چین جانا تھاا ورضر ورجانا تھا۔

انہوں نے اے آ زمائش طور پراپنے ساتھ رکھ لیا تا کہ وہ اپنی ذمہ داری سرانجام دے سکے ۔۔۔ لیکن اس کی کارکروگی بہتر نہتی۔ انہوں نے اعتراض کیا کہاس کا دین کے بارے میں علم نہ ہونے کے برابرتھااورانہیں امیدندھی کہوہ چین جا کراہل چین کوعیسائیت کی جانب راغب کر

لبذاوہ وہاں ہے چلی آئی ..... کچھ ہی دیر کے بعدوہ ڈوک اینڈ آف ویلز میں مشن کا کام سرانجام دے رہی تھی۔ یہاں پروہ اطمینان بخش طریقے ہے اپنی ذمہ داری نبھار ہی تھی .....وہ ان لوگوں اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی جوید داور تعاون کی ضرورت در کارر کھتے تھے۔لیکن وہ اب بھی وہ سب کچھ سرانجام نہ دے یار ہی تھی جو پچھاس نے اپنی زندگی میں سرانجام دینے کامنصوبہ بنار کھا تھا۔اس کی عمرمحض 26 برس تھی۔اس کے یاس ابھی كا في وقت موجود تھااور بيمشن كا كام اگرچه بيا يك عظيم كام تھاليكن اس ہے كسى تتم كى آمدن كى توقع نتھى۔اگروہ چين جانا جا ہتى تھى ....ان لينڈمشن پہلے ہی اے اس سلسلے میں مستر دکر چکا تھا .... تب گلیڈس آلوارڈ کوچین جانے کیلئے کرایے کی رقم کا بندوبست کرنا تھا۔

وه دوباره اندرون ملک خدمات کی سرانجام دہی میں مصروف ہوگئی۔

جلد ہی وہ ہے مارکیٹ میں واقع ایکٹریول ایجنس کے دفتر جا پینجی اور کاؤنٹر کے پیچھے بیٹے شخص کوتین پونڈ ادا کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اس رقم کواس کے چین کے نکٹ کے لئے جمع کرلیا جائے ۔۔۔۔ 47 پونڈ میں ہے بھش تنین پونڈ ۔۔۔۔اس محف نے اے سمجھانے کی کوشش کی ۔۔۔۔۔ دیگر پہلوؤں سے قطع نظر.....چین اور روس کے درمیان غیراعلانیہ جنگ جاری تھی اوراس کا سفر کرنا خطرے سے خالی ندتھا لیکن گلیڈس نے جواب دیا کہ اس ہے کوئی فرق نہ پڑتا تھا کیونکہ اس کے بقایار قم جمع کرنے تک جنگ اپنے اختیام کو پہنچ چکی ہوگی۔

وقت گزرتا گیا۔۔۔کی ماہ گزر کیے تھے۔۔۔۔ وہ رقم پس انداز کر چکی تھی۔ا ہے چین میں کام کرنے کی پیش کش بھی ہوئی تھی۔اگروہ تائی سین پڑنچ جاتی تواہے پہاڑیوں میں قائم مشن اسٹیشن روانہ کیا جا سکتا جہاں پراہے بوڑھے جینی لامن کی معاونت سرانجام و پی تھی اوراس کے مشن کے دوستوں نے جینی لاسن کی معانت سرانجام دین تھی اوراس کے مشن کے دوستوں نے جینی لاسن کواس کے بارے میں آ گاہ کر دیا تھا۔

لبذا18 اکتوبر 1930ء بروز ہفتہ گاڑی میں سوار ہوئی جواہے نئی زندگی کی جانب لے جار بی تھی۔اس کے پرس میں 90 پنیس تھے۔اس کےعلاوہ ٹر بولر چیک کی صورت میں دو پونڈ تھے۔

بیسفر کسی مہم سے کم نہ تھا۔ لیکن ہم یہاں اس مہم کو بیان نہیں کریں گے۔ بہر کیف وہ سفر طے کرتے ہوئے ولا دی ووسٹاک پہنچ گئی (بیدوہ جگہ نکھی جہاں جانے کااس نے پروگرام بنایا تھا)اور جیران تھی کہا بنی منزل مقصود بعنی تائی سین تک کیسے پہنچا جائے۔اس دوران ایک مہر بان جایانی بحری کپتان اس کی مدد کیلئے آمادہ ہو گیا۔وہ ایک مہربان نو جوان تھااوراس نے اپنے بحری جہاز میں ولادی ووسٹاک تا جاپان اس کے سفر کا بندوبست 982 / 506 www.iqbalkalmati.blogspot.com

کردیا تھااور مابعدا یک اور جایانی بندرگاہ ہے اے ایک اور بحری جہاز میں تائی سین تک کا سفر طے کرنا تھا۔

بیسب کچھایک پیچیده ترین خواب کی ما نند تھالیکن جلد ہی وہ تائی سین کی بندرگاہ کی جانب بڑھر ہی تھی اور تھوڑی ہی دیر بعدوہ پیکنگ جانے والی گاڑی میں سوار تھی اور اس کے فوراً بعد وہ مختاط انداز میں ایک خچر پر سوار اپنے سفر کا آخری مرحلہ طے کررہی تھی اور شالی چین کی یہاڑیوں کی جانب گامزن تھی اور نیگ چینگ قصبے تک رسائی حاصل کرنے میں مصروف تھی۔ http://kitaabgha

جینی لاس ایک بوڑ ھامخص تھااوراس کے ساتھ وفت گزارنا ایک آ سان کام نہ تھا۔اس پر بیانکشاف بھی ہوا کہ اہل چین ان کے جوڑے کو غیرملکی شیطان تصور کرتے تھے۔اس نے اپنے آپ کوچینی لباس میں ملبوس کرلیا تھا کیکن اس سے کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ چین میں اس کی زندگی کے پہلے

چند ہفتے کچھے بہتر نہ گزرے تھے۔وہ جہاں بھی جاتی اس کی تو ہین کی جاتی تھی۔ اے چین آئے ایک ماہ گزرچ کا تھا۔اس کے اور جینی لامن کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ انہیں ایک سرائے کھونی چاہیے تا کہ اس سرائے میں تفسر نے والے لوگوں کوخدا کے مارے میں بتایا جاسکے۔ میں تفہرنے والے لوگوں کوخدا کے بارے میں بتایا جاسکے۔

پہلے پہل بہت کم لوگ سرائے کارخ کرتے تھے لیکن جلد ہی لوگ اس سرائے کی جانب راغب ہونا شروع ہوگئے تھے کیونکہ انہیں یہاں پر احچھا کھانا ملنے کی امید ہوتی تھی ....صاف ستھرا ماحول میسر آتا تھا.....اور بائیبل کی کہانیاں بھی سننےکوملتی تھیں۔لہٰذاوہ اس سرائے کی جانب راغب ر نے گھنے کور کی پیشکش کتاب کور کی پیشکش

تھوڑے ہی عرصہ بعد جینی لاس موت ہے ہمکنار ہوگیا۔

تھوڑ ہے ہی عرصہ بعد بیتی لاس موت ہے ہمکنار ہو کیا۔ ایک روز ایک مقامی چینی اہلکارنے غیرمتوقع طور پر گلیڈ س کوملا قات کی دعوت دی۔لہٰذاوہ اس سے ملا قات کرنے کے لئے چلی آئی۔ گلیڈس کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب اس مقامی افسر نے اے ملازمت کی پیش کش کی اور وہ اس ملازمت کوقبول کر کے مزید حیران ہوئی۔ حکومت نے نوعمراڑ کیوں کے پاؤں باندھنے کی ممانعت کر رکھی تھی۔ کیکن بہت سے والدین اس قانون کونظرا نداز کر دیتے تھے۔ لہذا اس چینی ا فسر کوا یک ایسے انسپکٹر کی ضرورت در پیش تھی جو ضلع کا چکر نگائے اوراڑ کیوں کے یا وُس کی پڑتال کرے۔

اس کو''فٹ انسکٹر'' کا عبدہ چیش کیا گیا تھا۔وہ اس عبدے پرمسکرائے بغیر ندرہ سکی تھی۔اس نے اس ملازمت کو قبول کرلیا تھا۔ کیونکہ اس ملازمت کے دوران اسے سفر کے وسیع مواقع میسر آنے تھے اور دوران سفروہ خدا کا پیغام بھی پھیلاسکتی تھی۔ دقتاً فو قتاً وہ اپنی سرائے میں بھی واپس آ سکتی تھی لیکن اب اس سرائے کی نگرانی بوڑھی یا نگ کے ذمیھی۔

ا پنی معائنہ سرانجام دینے کی ملازمت کے پہلے سفر کے دوران اس کی ملاقات ایک خاتون سے ہوئی جس کی گود میں ایک برہند بجی تھی جےوہ دوڈالر کے موض فروخت کرنا جا ہتی تھی۔وہ خوفز دہ ہوگئ .....نئ فٹ انسپکڑا ہے آجر کے پاس چلی آئی اوراس واقعہ کی اطلاع اسے بہم پہنچائی۔ اس افسرنے اپنے کند ھےاچکائے۔اگر چہ بیا یک افسوں ناک امرتھالیکن بیا یک طرززندگی بھی تھا۔لہٰذاوہ واپس چلی آئی۔اس نے بچی یجنے والیعورت کےساتھ سودے بازی کی اورنو پینس میں اس پچی کوخرید لیا۔ بیہ پچی ان پانچ بچوں میں پہلی تھی جوگلیڈس آلوارڈ نے اختیار کئے تھے

.....اوراس بچی کا نام''نوپینس' رکھا گیا کیونکہاہےنوپیس میں خریدا گیا تھا۔

1936ء میں اے صوبہ شانسی میں آباد جھ برس گزر چکے تھے۔اب گلیڈس نے چین کی شہریت اختیار کر لی تھی۔اب لوگ اس پراعتاد کرتے تھے بلکہا ہے ایک چھوٹی می ہیروئن ہونے کا بھی اعز از حاصل ہو چکا تھا کیونکہ اس نے باغیوں کے ایک ہنگاہے پربھی قابو پایا تھا۔ یہ کارروائی اس نے ای چینی افسر کے کہنے پرسرانجام دی تھی جس نے اسے ملازمت مہیا کی تھی۔وہ خوف وہراس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس ججوم میں تھس گئی تھی اوراس کے شرکاءکواس امر کی جانب راغب کیا تھا کہ وہ اپنے ہتھیار پھینک دیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی تھی۔اس دن سے شانسی میں اے ''ای۔وی۔ دی' میعنی پارساخاتون کے نام سے بکارا جانے لگا تھا۔

جاپانیوں کیلئے وہ محض ایک ' مخضرعورت' مخی ۔

گلیڈس واقعی ایک مختصر عورت تھی اور جاپانیوں نے اس کی پارسائی کی بجائے اس کی اس خصوصیت کو مدنظر رکھا تھا۔اس نے پینجریں بھی بخصیں کہ وہ اس کے ملک پر حملیہ آور ہور ہے تنے ....اب چین ہی اس کا ملک تھا.....انگلتان اس ہے کوسوں دور تھا۔

کیکن 1938ء میں جبکہا ہے چین کی شہریت اختیار کئے دو برس بیت چکے تھے ۔۔۔۔۔چھوٹے بمبارطیاروں نے مجلی پرواز کرتے ہوئے پہاڑیوں پر بمباری کی تھی۔انہوں نے قصبے پر بمباری بھی کی تھی اورمشین گنوں سے فائرنگ بھی کی تھی ....بینکٹروں لوگ ہلاک اورزخمی ہوئے تھے۔ گلیڈس نے اس موقع پرایک پٹاہ گزین کیمپ قائم کیا تھا اور مرہم پٹی کا انتظام بھی کیا تھا۔اس کےعلاوہ اس نے خوف و ہراس کے شکارلوگوں کو پُرسکون رہنے میں از حدمعاونت بھی سرانجام دی تھی۔

عد معاومت کی مراجا اول ک۔ کچھ ہی عرصہ بعد جایانی فوجی وستے بھی پینچ کچکے تھے۔ یا نگ چینگ کے بہت سے رہائشی جلد بازی میں بھاگ کر پہاڑیوں پر پناہ گزین ہو گئے تتھے کیکن وہاں پر وہ بمباری کا نشانہ ہے ۔گلیڈس بھی ہاتی لوگوں کے ہمراہ قصبہ چھوڑ آئی تھی اور جب اس نے لوگوں کو ہلاک ہوتے دیکھا تب اس نے ان کودفن کرنے کی کوشش شروع کردیں .....وہ لاشوں کوا کٹھا کرتی اوران کوا جتماعی قبروں کے حوالے کردیتی۔

کیکن بیسب کچھا ہے عجیب وغریب دکھائی دیتا تھا۔ وہ بیسوچ سوچ کرننگ آ چکی تھی کہ جایانی لوگ .....جن سے وہل چکی تھی اورجنہیں

وہ پسند بھی کرتی تھی ۔۔۔۔۔کس طرح اس وحشت کا مظاہرہ کر سکتے تھے۔۔۔۔۔۔کس طرح اس درندگی کا مظاہرہ کر سکتے تھے۔

کیکن انہوں نے درندگی کا مظاہرہ کیا۔۔۔۔ آتشز دگی ۔۔۔۔ ہلاکتیں اور آبروریزی وغیرہ ۔۔۔۔اب اس کے اختیار کردہ بچوں کی تعداد پانچ ے بڑھ کردئ تک جا پیچی تھی۔۔۔۔اس کے بعد بی تعداد پچاس اور مابعد ایک سوتک جا پیچی ۔۔۔۔یتیم پناوگزین بیجے۔۔۔۔اگر چدان کو قانونی طور پراختیار نددیا گیا تھالیکن وہ اس کی زندگی کا ایک حصہ بن چکے تھے۔جیسے تیسے وہ ان کی خوراک کا بندو بست کر لیتی تھی۔

اس نے بطور'' فٹ انسپکڑ'' تھوڑ ہے ہی عرصے تک خدمات سرانجام دی تھیں۔

جاپانی دوبارہ بنگ چین آئے .....ایک مشتی پارٹی کی نظراس پر پڑی .....وہ اس وقت موٹے چینی کوٹ میں ملبوس تھی .....انہوں نے اس پر فائرنگ کرناشروع کردی۔وہخوفز دہ ہوگئی۔ای صبح ایک قاصداس کے پاس جاپانیوں کےایک اعلان کی نقل لے کرآیا تھاجس میں ان کومطلوب مردوں ۔ اورعورتوں کے نام درج تنے۔اس اعلان میں اس فرد کے لئے ایک سوڈ الر کے انعام کا اعلان کیا گیا تھا جوگلیڈس آلوارڈ کوگرفتار کروانے میں معاون ثابت ہوتااوراس کاذ کربطور''مخضرخاتون'' کیا گیا تھا۔

جیسا کہ ہم پڑھ بچکے ہیں کہوہ جاپانیوں کی فائزنگ سے محفوظ رہی تھی۔اس نے اپنا کوٹ اتار پچینکا تھااور بذات خودا یک خندق میں پناہ گزین ہوگئی تھی۔وہ اس کے کوٹ کواپنی فائزنگ کا نشانہ بناتے رہے تھے۔ خندق میں پڑے ہوئے اس کے ذہن میں بیچ گردش کررہے تھے۔ جایانی ان بچوں کے ساتھ کیاسلوک کریں گے؟

عین ممکن تھا کہ وہ اس کی گرفتاری کیلئے ان بچوں کوریفمال بنالیں؟

تھوڑی دیر بعدوہ بچوں کے ایک ایسے گروپ کی سربراہ کے طور پرمحوسفرتھی جس گروپ کے بچوں کی عمریں چارتا پندرہ برس تھیں۔اس کے علم میں بہ بات آئی تھی کہ میڈم چنا نگ کائی شک پناہ گزین بچوں کے کمپ چلار ہی تھی۔ یکمپمحفوظ علاقوں میں واقع تتھاور بیانہی کیمپیوں میں سے ایک یمپ تھاجس کارخ اس نے بچوں کے ہمراہ کیا تھا۔۔۔۔ ییمپ سینکڑ وں میل دورواقع تھا۔

بے اس کی سرائے میں جمع ہو چکے تھے۔ وہ ہنس کھیل رہے تھے محض گلیڈس الوارڈ ہی اس امرے باخبر تھی کہ ان کی آ زمائش شروع ہونے والی تھی۔ بڑی سڑک کا سفرا فتنیار کرتے ہوئے وہ دریائے ہیلو تک یا نچ روز میں پہنچ سکتے تھے ..... بشرطیکہ دوران سفرکوئی بچہ بیار نہ پڑتا ..... لیکن جاپانی جہاز وں اور جاپانی تحشق پارٹیوں ہے بیچنے کی خاطر جواس''مخضر خاتون'' کے تعاقب میں تھیں۔اس پرالزام تھا کہ اس نے جاپانیوں کی یلغارکورو کنے کی کوشش کی تھی ( کیسےرو کنے کی کوشش کی تھی ....اس کے بارے میں وہ بھی نہ جان سکی ) .....لبذانہیں پہاڑی راستہ اختیار کرنا تھا۔اس طرح انہیں پانچ روز کی بجائے چودہ روز کے سفر کے بعد دریائے بیلو تک پہنچنا تھا۔

سفر کے دوسرے ہی روز وہ مشکلات کاشکار ہو گئے ۔ پہلی رات انہوں نے بدھ مت کی ایک عبادت گاہ میں گزاری جہاں پران کے پا در یوں نے ان کا استقبال کیا۔لیکن دوسرے دن کی میج ان کے پاؤں سوجھ چکے تضاور ٹائٹیں در دکرر ہی تھیں اور بیچے مایوی کا شکار تنے لیکن گلیڈس نے انہیں روبیمل رکھا۔ دن پر دن گزرتے گئے۔ چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھا کرسفر طے کیا جا تار ہا۔ بڑے بچے بھی اس کام میں بھی معاون ثابت ہوئے۔وہ چھوٹے بچول کو گودیس اٹھا کرسفر مطے کرتے رہے۔وہ بنتے اور گاتے رہے اور پیدل چلتے رہے۔ http://kitaal بالآخرته کاماندہ قافلہ دریائے بیلوتک پہنچ چکاتھا۔اب انہیں دریاکے یار پہنچناتھا۔

یک دم چینی سپاه نمودار ہوئی .....ایسا دکھائی ویتا تھا جیسے اس سپاه کوآسان ہے گرایا گیا ہو۔ وہ اس مختصر خاتون کوایک سوبچوں کی ہمراہی میں دیکھ کراز حد محظوظ ہوئے۔وہ ان کواپنی کشتیوں میں بٹھا کر دریاعبور کروانے پر رضامند ہوگئے۔

دریا کے دوسرے کنارے پروہ ایک اور سانحہ ہے دو چار ہوئے ..... پولیس کے ایک سیاہی نے اس تمام تر قافلے کو گرفتار کر لیا ..... کیاوہ نہیں جانتے تھے کہ دریائے بیلوتمام ترٹریفک کے لئے بند تھا .... جنگ کی وجہ ہے؟ http://kitaabghar.co انبیں مقامی افسر کے حضور پیش کیا گیا۔

گلیڈن اس افسر کے ساتھ بحث مباحثے میں مصروف رہی اوراہے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی حتی کہ وہ بھی .....یعنی مقامی افسر.....یبی کچھ کرتا بالخضوص ایسی صورت میں جبکہ جایانی فوج اس کے تعاقب میں ہوتی ..... لہٰذا مقدمہ خارج کر دیا۔ ہوں ا۔ ن سورت یں جبلہ جاپان تون اس مے تعاقب یں ہوں .....اہذا مقد مدھاری کردیا۔ اس نے اس قافلے کوایک ریل گاڑی میں سوار کر دیا۔ بچوں کیلئے میسفر کسی خوش کن مہم ہے کم نہ تھا کیونکہ محض چند بچوں نے اس سے پیشتر ریل دیکھی تھی یاریل گاڑی کا سفر طے کیا تھا۔انہوں نے چاردن سفر میں گزارےاور تائی سین جا پہنچے۔ چونکہ پل تباہ کیا چکا تھالہذا دوبارہ ڈبل مار چ کا آغاز ہوا۔ بچے گرتے پڑتے روتے دھوتے دکھتے یاؤں کے ساتھ پہاڑیوں پرسفر طے کرتے ہوئے ٹنگ خوان کی جانب رواں دوال تتھے۔ گلیڈن با آ وازبلندگانا گاتے ہوئے اوران کوبھی اپنے ساتھ گانے میں شامل کرتے ہوئے ان کوسفر طے کرنے پر آ مادہ رکھنے میں کا میاب رہی تھی۔ ان میں ہے کئی کوبھی تاریخ کے بارے میں کوئی خبر نہھی حالانکہ اس وفت اپریل 1940ء تھی .....وہ محفوظ مقام تک پہنچ کیا تھے۔ گلیڈس جس نے بچوں کوروبٹمل رکھا تھاوہ بخار میں مبتلا سڑک کے کنار سےلڑ کھڑار ہی تھی اوروہ جا ہتی تھی کہ خدانخواستہ موت سے ہمکنار ہونے سے پیشتروہ بچوں کو پناہ گزین کیمپ میں پہنچاویا۔

کسانوں نے اس مخضر خاتون کوانتہائی محبت اور مہر ہانی کے ساتھ اٹھایا .....اے ایک بیل گاڑی میں لٹایا ..... کچھ کسان پیر کہدرہے تھے کہ بیہ خانون موت ہے ہمکنار ہوچکی تھی۔ا ہے ہپتال لے جانے کی ضرورت محسوس نہ کی گئی تھی بلکہا ہے بیل گاڑی میں سیکنڈ بے نیوین ۔امریکن مثن پہنچادیا گیا تھا جوہسنگ پیا نگ میں واقع تھااگر چہ وہاں کے ڈاکٹرنہیں جانتے تھے کہ وہ کون تھی اور کیاتھی لیکن اس کوموت کے پنجوں ہے چھڑ الیا گیا تھا۔ وہ مزید دس برس تک چین میں ہی مقیم رہی تھی۔ جب کمیونسٹ اس کے اختیار کر دہ محبوب وطن پر چڑھ دوڑے تب گلیڈس آلوارڈ نے انگلتان واپس جانے کاارادہ کرلیا.....ایک ایسا ملک جواب اس کے لئے اجنبی ہو چکا تھا۔

اس کے جانے ہے لوگ عملین تھے لیکن وہ اس کے مشکور بھی تھے۔ا ہے جتنی خدمات کی سرانجام دہی کی اجازت فراہم کی گئی تھی وہ اتنی خدمات سرانجام دے چکے تھی۔اباس کا کام ختم ہو چکا تھااورگلیڈس اپنی جائے پیدائش کی جانب لوٹ آئی تھی اوراس نے مذہب کی تبلیغ کا کام شروع کردیا تھااور لوگوں کوخدا کی راہ دکھار ہی تھی۔اس نے اپنے اختیار کر دہ ملک میں چوہیں برس کا عرصہ گز ارا تھاوہ اے مقدس تصور کرتی تھی .....وہ اے ایک فرض تصور http://kitaabghar.com

كرتى تقى .....وەا سے ايك مېم تصور شەكرتى تقى۔



کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

## لونگ رہنے ڈیزرٹ گروپ (ایل-آر۔ڈی۔بی) کی کارروائی

#### http://kitaabghar.com

پہلے گرج کی آ واز سنائی دی مابعدا یک شعلہ آ سان کی جانب بلند ہوا۔ گرج کے بعد مشین گن کے چلنے کی آ واز سنائی دی۔ پہلے خال خال راؤنڈ چلائے گئے مگر پھر پورامیگزین ہی خالی کردیا گیااور یکے بعددیگرے ٹی میگزین خالی کردیے گئے۔

ایک بم حیت پر گرا تھا....جیت کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ چیخ و پکار کی آ واز بلند ہور ہی تھی۔اس کے بعد مزید بم برسائے گئے تھے۔

اب سوچ بیمار کا وقت نہ تھا۔انہوں نے اٹلی کےان ہیں جنگی قیدیوں میں سے حیار جنگی قیدیوں کا انتخاب کیا جوشکل سے ہی ذہین دکھائی دیتے تھے جن جنگی قیدیوں کوانہوں نےمشین گنوں کے زور پر بٹھار کھا تھا۔ تب انہوں نے دیگر جنگی قیدیوں کو ورطہ جیرت میں ڈال دیا۔۔۔۔ان کے مند کھلے کے کھلےرہ گئے تھے ....انہوں نے ان کاصفایا کردیا تھا کیونکدان تمام کے لئےٹرکوں میں جگہ موجود نتھی۔

ٹرکوں کے انجن شارے ہوئے ..... انہیں گیئر میں ڈالا گیا اورٹرک روانہ ہوگئے۔وہ واپس اپنے مرکز کی جانب روانہ ہوئے اورا گلی منصوبہ بندی سرانجام دینے گئے۔۔۔۔ چندمنٹوں بعد۔۔۔۔ یا پھر چندسکنڈوں بعد۔۔۔۔اونگ رینج ڈیز رٹ گروپ (ایل - آر۔ڈی۔جی)نے لیبیا کی صحرامیں اٹلی کےاس ہیڈ کواٹر کوغیر فعال بنا کے رکھ دیا تھا۔انہوں نے ہوائی اڈا تناہ کر دیا تھا.....ہوائی جہاز تناہ کر دیے تھے....اس کے کمانڈ راور کئی دیگر افراد کو ہلاک کردیا تھااوردیگرافراد کوجنگی قیدی بنالیا تھا تا کہان ہے گراں قدرمعلومات حاصل کی جاسکیں۔

جلتے ہوئے مرزک کے مقام سے پچھ دورایل۔ آر۔ ڈی۔ جی نے اپناگشت موقوف کیا تا کدایے ہلاک شدہ گان کوریت میں فن کرسکیں۔ مرذک کے قصبے پر بیجراُت مندانداورمؤثر حملہ جوصحرائے لیبیا کے انتہائی وسط میں واقع تھا ۔۔۔۔ پہلی کارروائی تھی جونے قائم کردہ''لونگ رہنج ؤیزرٹ گروپ" ( درحقیقت اس ابتدائی مرحلے پر بیگروپ ابھی تک''لونگ رہنج پٹرول'' (ایل۔آ رپی۔) کہلاتا تھا) نے سرانجام دی تھی۔لیکن بیایک مخصوص اورجیران کن کارروائی تھی اور ہم اس پرایک بغورنظر ڈال سکتے ہیں۔

پہلی جنگ عظیم اور دونوں جنگوں کے درمیان بیہ خیال کئی مرتبہ آیا تھا کہ''لائٹ کارپٹرول'' (ہلکی کاروں پرگشت) نے 1915ء اور 1917ء کے درمیان بہتر کارکردگ کامظاہرہ کیا تھا ....اس نے مغربی حملے کےخلاف مصر کی سرحدوں کی حفاظت کی تھی ۔گھوڑے اپنی افادیت کھو چکے تتھے کیونکہ آئبیں پانی اور جارے کی ضرورت بھی اور وہ ای صورت میں مفید ثابت ہو سکتے تھے جب ان کا استعال ایسے علاقے میں کیا جائے جہاں پریانی اور حارہ ان کے قریب تر واقع ہو۔ لہذا گاڑیوں کے اس ابتدائی دور میں یہ خیال ذہن میں سایا کہ سپاہ کو گاڑیوں میں گشت کرایا جائے تا کہ وہ صحرا کے وسیع علاقے كاڭشت سرانجام دے عيل۔

1940ء میں صورت حال زیادہ نازک تھی۔اٹلی اعلان جنگ کر چکا تھااوراہل اٹلی تمام ترشالی افریقہ پر چھائے ہوئے تھے....ایہے سینیا اوراری ٹیریا میں بھی ..... برطانوی افواج کو نکال باہر کررہے تھے۔اگر جزل ویول کارکردگی کا مظاہرہ نہ کرتا تواٹلی کے جنگ میں شامل ہونے کے پہلے ہفتے کے اندراندر برطانیہ کوتمام ترمشرق وسطیٰ ہے ہاتھ دھونے پڑتے محض ایبے سینیا میں اٹلی کی یا پنچ لا کھفٹری موجودتھی ..... جبکہ شالی افریقہ میں برطانوی افواج کی تعداد 2,500 برطانوی اور 4,500 سوڈانی سیاہ پرمشتل تھی۔اس فوج کو ٹینک بھی دستیاب نہ تھےاورکل سات طیارے موجود تتھ۔صاف ظاہرتھا کہ ایک ایسی فورس کی ضرورت در پیش تھی جوصرت الحرکت ہوا وراورخو دراہ فرارا ختیار کرتے ہوئے دشمن پر دوبارہ ضرب کاری لگاتے ہوئے اسے ورطہ جیرت میں ڈال دے کدان پر حملہ کرنے والا کون تھا۔اوراس قتم کی فورس تیار کرنا اہل برطانیہ کے لئے ایک مشکل امر نہ تھا۔ جنگلوں کے درمیان بہت سے انگریز .....ان میں ہے بہت ہے فوجی افسران تھے جورخصت پر تھے ..... لیبیا کی صحرا کی تحقیق وتفتیش کی سرانجام دہی کے لئے موجود تھے۔ 1939ء میں جنگ کا آغاز ہونے تک لاتعداد ایسے افراد موجود تھے جنہوں نے اپنی جیب سے اخراجات برداشت کرتے ہوئے بحیرہ روم تا سوڈان کے کافی علاقے کی تحقیق تفتیش سرانجام دی تھی۔انہوں نے متعلقہ ساز وسامان بھی بذات خودا بجاد کیا تھا۔۔۔۔اس تمام تر کارگزاری کے دوران میجر بیکنولڈ ایک ان تھک قوت کے حامل کے طور پر منظرعام پر آیا تھا۔ وہ دیگر لوگوں کوروبیمل رکھنے کے فن ہے بھی بخو بی آ راسته تفااور جوش جذبےاور ولولے کا بھی حامل تھا۔ 1939ء میں ایک خوشگوار حادثہ بیگنولڈ کوالیگزینڈ ریالے آیا تھا..... جزل و پول نے اسے اپنی کمان میں لینے میں ایک کمیے کی بھی دیر ندکی اور بیگنولڈ نے فوری طور پرصحرامیں استعمال کرنے کیلئے ایک اونگ رینج فوری ( کمبے و ورا ہے تک کارروائی سرانجام دینے والی فوج) کی تجویز پیش کر دی ..... بیفورس ایسی صورت میں انتہائی کارگر ثابت ہوسکتی تھی اگر اہل اٹلی اس قدراحمق واقع ہوتے کہ وہ مجھی جنگ میں کود پڑتے۔

سن نے بھی اس تجویز پرزیادہ توجہ نہ دی حتیٰ کہ جزل ویول نے بھی اس تجویز کوقد رکی نگاہ ہے نہ دیکھاحتیٰ کہ جون 1940ء آن پہنچااور اٹلی نے جنگ میں شامل ہونے کا احتقانہ اقدام سرانجام دے ڈالا۔اب جون تا آنیوالے دورانیہ تک کیلئے حالات مختلف صورت حال اختیار کر چکے تتے .....البذا''لونگ رہنج پٹرول' نے اپنے پہلے تر بیٹی کیمپ کا آغاز یانچ اگست کو کیا .....اور 27اگست کو بیاپنی کارروائی سرانجام دینے کیلئے تیارتھا .....صحراکے نقشے جلداز جلد چھاپے گئے ..... بیکام مصر میں سرانجام دیا گیااور پرائیویٹ طور پرسرانجام دیا گیا.....فورڈ نمپنی کے مقامی نمائندے کو 15- ی ڈبلیوٹی ٹرکوں میں ضروری ترمیم کے لئے کہا گیا تا کہ مجوز وگشت میں انہیں استعمال کیا جاسکے .....اوگ ارتھم ٹیمبلیں تیار کی گئیں اور دیگر در کار ساز وسامان کی تیاری سرانجام دی گئی اور 27 اگست تک یه 'ایل \_ آر رؤی \_ جی' اپنی کارروائی کے لئے تیارتھی اوراس میں شامل ہرایک فر دایک رضا کارکی حیثیت سے شامل تھااوراس کا آ دھاساز وسامان اوھارخریدا گیا تھا۔

ابتدائی گشت دو کمانڈنگ افسران .....30 جوانو ل.....اور 11 ٹرکوں پرمشتل تھے۔اسلحے کےطور پر 11 مشین گنیں .....4 ٹینک شکن رائفلیں 137 یم ایم کی بندوقیں۔۔۔۔پہتولیں۔۔۔رائفلیں۔۔۔گرینڈ۔۔۔ان کے پاس موجود تھے۔جلد ہی کنٹرول سرانجام دینے کے تکتہ نظر سے مشتی یارٹی کو ووصول میں تقسیم کردیا گیا تھا... یعنی ایک کمانڈنگ افسر..... 15 جوان فی پارٹی اوران کے سفر طے کرنے کیلئے پانچ پانچ کڑک شامل تھے۔ 988 / 506 www.iqbalkalmati.blogspot.com عظيم مجتات

امل۔ آر۔ ڈی۔ جی کے لئے خصوصی راشن تجویز کیا گیا تھا اور اس خصوصی راشن کی منظوری بھی عطا کر دی گئی تھی۔ انہیں برطانوی فوج کے سنسى بھى يونٹ سے بہتر اور زيادہ راشن مہيا كيا جا تا تھا۔ کتاب گھر کی پیشکش

آ ہے اب ہم مرزک کی کارروائی کی جانب آتے ہیں۔

مرزک ..... قاہرہ کے جنوب مغرب میں ایک ہزارمیل کے فاصلے پر واقع ہے اور صحرائے لیبیامیں فیضان کا دارالخلافہ ہے۔ مجھی بیایک عظیم شہرتھا۔لیکن 1940ءمیں بیمقام جنگی نکته زگاہ ہےاہمیت کا حامل بن گیاتھا۔اس شہرمیں اٹلی اور لیبیا کے 200 فوجی دیتے موجود تتھے۔ چھاپہ مار کارروائی کی بدولت نہصرف اٹلی کےمورال کوشد بدنقصان پہنچ سکتا تھا بلکہ اگرقسمت یاوری کرتی تواٹلی کے پٹرول کے ذخیرےاوراسلے کوجھی قرار واقعی نقصان پہنچ سکتا تھا۔26 دسمبر کوایل۔ آر۔ ڈی۔ جی کی دو گشتی ٹیمیں ''جی'' اور ''ٹی'' قاہرہ سے روانہ ہوئیں۔ یہ 76 جوانوں اور 23 گاڑیوں پر

بیه پارٹی آ ہتہ آ ہتہ سفر طے کرتی رہی۔ کچھ فاضل جوان اپنے ساتھ شامل کرتی رہی .....مزید راثن سینتی رہی .....مزید پٹرول ذخیرہ کرتی رہی .....اور بیتمام کارروائی وہ دوران سفرسرانجام دیتی رہی۔ 10 ویں روز بیددونوں کشتی پارٹیاں علیحدہ علیحدہ ہوگئیں .....ایک پارٹی نے جنوب کارخ کیااورفرانسیسیوں کی ایک جماعت کواپنے ساتھ شامل کیا جواس لڑائی میں حصہ لینے کی متمنی تھی .....دوسری یارٹی نے اہم نقثوں کی تیاری سرانجام دینی شروع کر دی۔رات کو دونوں کشتی پارٹیاں باہم بکجا ہو گئیں اور کھلےٹون جو''ٹی'' کی کمان سرانجام دے رہا تھااس نے لیفٹینٹ کرنل ڈی۔ آرنا نوکومتعارف کرایا جوایک دراز قد مختص تھا.....اس کے ہمراہ بھی آٹھ فرانسیسی تھے۔

یہ پارٹی سفر طے کرتی رہی ..... دوران سفرانہیں چندخانہ بدوش عرب اپنے اونٹوں کے ہمراہ دکھائی دیے۔9 جنوری کی شام وہ اپنے ہدف ہے محض 150 میل دور تھے۔احیا تک وہ اہل اٹلی کی لاریوں کےروٹ تک جا پہنچے تھے۔ریت میں واضح طور پراس کی نشاندی کی گئی تھی .....اگروہ اس روٹ کواستعال کرتے .....ان کی گاڑیوں کے پہیوں کےنشانات جلد ہی دریافت کر لئے جاتے اوران کا تعاقب شروع ہوجا تا۔انہوں نے اس روٹ ہے گزرنا مناسب نہ مجھااوراس مقام ہے ایک میل کے فاصے پررات گزارنے کیلئے خیمہزن ہو گئے ۔طلوع صبح پرانہوں نے مختاط انداز میں گاڑیاں چلانا شروع کی ..... وہ پہلی گاڑی کے پہیوں کے نشانات پراپنی گاڑی چلاتے رہے۔جبان کی آخری گاڑی بھی گزر چکی تجی تب انہوں نے بھیڑ کی کھال کے جوکوٹ پہن رکھے تھےان کے ساتھ گاڑیوں کے پہیوں کے نشانات مٹادیے۔اس کے بعدوہ جتنی تیز گاڑیاں بھا کتے تھے انہوں نے بھائیں۔

اگلی جو والک ایس سڑک پر بہنچ کے تھے جومرزک ہے دس میل کے فاصلے پڑھی اور ایک نزو کی ٹیلے ہے وہ قصبے کا مشاہدہ سرانجام وے سکتے تھے۔وہ دو پہر کے کھانے کیلئے رکے اور اس کے بعدایئے سفر کا آخری مرحلہ طے کرنے لگے۔ کلے ٹون اپنی 15 می ڈبلیوٹی میں رہنمائی سرانجام دے رہا تھا۔ ہرایک جوان کی انگلی ٹریگر پڑھی .....انہیں کسی مخفی مشین گن چوکی ہے گولیوں کی بوچھاڑ کا خدشہ لاحق تھا ....لیکن ان کا خدشہ درست ثابت نہ ہوا۔ قصبے کے نز دیک چینچنے پراہل لیبیانے ان کا خیر مقدم کیا۔ 989 / 506 مظیم بخات 100 www.iqbalkalmati.blogspot.com

وہ قلعے کے نز دیک پہنچ چکے تتھے اور انہیں اٹلی کے سیاہی بخو بی دکھائی دے رہے تتھے۔اس پارٹی نے فوری طور پراپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ کلے ٹون بھی سرگرم عمل تھا۔ بیوین اوراس کے پانچے ٹرکوں پرسوار جوانوں نے سڑک پارکارخ کیا اوراٹلی کی سیاہ کواپنی فائرنگ کا نشانہ بنانے لگے۔ دوسرے پانچے ٹرکوں نے دوسری جانب کا رخ کیا اور قلعے کواپنی فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ ڈبلیو۔ بی ۔کینیڈی شاہ جس نے اس کارروائی اور دیگر الی کارروائیوں کی خوبصورت انداز میں تفصیل تحریر کی تھی جن میں بھی وہ بذات خودشر یک ہوا تھا وہ بروس بالنظائن کے ہمراہ تھا۔ یہ ''ٹی'' پٹرول کا دوسرانصف حصد تھاجس کے ذہبے ہوائی اڈے کو تباہ کرنا تھا۔ کینیڈی شاہ کے بقول کہ:۔

''ہینگر(وہ جگہ جہاں جہاز کھڑے ہوتے ہیں)ابنظرنہیں آ رہاتھا.....وہ نظروں سےاوجھل ہو چکا تھا۔ایک جھونپڑی کے باہرآ بائی باشندوں کا ایک گروہ براجمان تھا۔ میں نے ان میں سے ایک سوڈ انی پر قابو یالیا تا کہ اس سے رہنمائی حاصل کر سکوں۔میں نے اے لاکراپنے ٹرک میں پھینک دیا۔اس میں کوئی شک نہیں کہوہ یہی سوچ رہاتھا کہاہے ہلاک کردیا جائے گا۔اس کارنگ اس فندرزر دیڑ چکا تھا جس فندرزر دا یک سیاہ فام شخص کا پڑسکتا تھا۔وہ بات کرنے کے بھی قابل نہ رہاتھا اوروہ جلد ہی ڈھیر ہو گیا۔۔۔۔لیکن اس وفت ہمیں ہینگرنظر آچکا تھااور ہم اس کےمحافظوں کو ہلاک کرنے کیلئے ان کی مشین گنوں کی چوکیوں کی جانب دوڑ پڑے تھے۔ بروس دوٹرکوں کے ہمراہ پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھااور بہت سےمحافظ ہتھیارڈ ال چکے تنے ....انہوں نے بغیر فائرنگ کے ہی ہتھیار ڈال دیے تنے لیکن اس نے آخری محافظ تک کوہلاک کر دیا تھا کیونکہ وہ ہنوزاینے ہاتھ میں رائفل بکڑے ہوئے تھا۔اس نے اس کے سرکا نشانہ لیا تھا۔''

کلےٹون اس مشین گن چوکی کی جانب بڑھ چکا تھا جوہینگر کے زویک واقع تھی اوراس مشین گن نے اس کےٹرک پر فائزنگ شروع کردی تھی۔برقسمت لیفٹینٹ کرٹل او۔اور نانو کے گلے پراس مشین گن کی ایک گولی گلی تھی اوروہ ہلاک ہو چکا تھا۔انہوں نے اٹلی فضائیہ کے ایک سارجنٹ کوجنگی قیدی بنالیا تھا۔ پیٹرول پارٹی نےمشین گن اور ہینگر کواپنی فائرنگ کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھااورجلد ہی اٹلی والوں نے ہینگر کی حجیت پرسفید حجنذالهراناشروع كردياتفايه

مرنے والےاورموت کاشکار بننے والےاردگرد بگھرے پڑے تھے تھوڑا آ کے پٹرول یارٹی (محشتی یارٹی)نے قلعہ کو گھیرر کھا تھااوراس کے مینارکوآ گ لگادی تھی۔اٹلی کا حجنڈ ابھی آ گ کے شعلوں کی نذر ہو چکا تھا۔ جب جنگ اپنے عروج پڑھی اس وقت اٹلی کا کمانڈراپنی بڑی گاڑی میں براجمان دو پہر کے کھانے کے لئے لکا تھا....ہم نہیں جانتے کہ اے بیلم تھا کہ نہیں کہ کیامعر کہ سرانجام دے جار ہاتھا....کین فوری طور پروہ سمی غیر معمولی صورت حال کومسوس کرنے میں نا کا مر ہاتھا جبکہ گولیوں کے خول اس کے اردگر دگررہے تھے۔اور مشین گن کے گرجنے کی آ واز کے علاوہ اس کے قلعے ہے آ گ کے شعلے بلند ہوتے بھی نظر آ رہے تھے مشین گن کی ایک گولی کا خول اس کی کارہے جا مکڑایا تھا۔

وہ اب تک کافی جنگی قیدی انتھے کر چکے تھے اور کینیڈی شاہ انہیں ان کے بینگر میں جمع کر چکا تھا۔ بالنگائن اپنے ٹرکوں اور جنگی قیدیوں کے ہمراہ ہینگر ہے دور جاچکا تھا اور ہم نے دروازے پر پٹرول چیٹرک دیا تھا۔ ماچس کی ایک تیلی

و کھانے کی در بھی اور دیکھتے ہی و کیھتے ہینگر آ گ کے شعلوں کی مکمل لپیٹ میں تھااوراسلی بھی بھٹ رہاتھااور بم بھی بھٹ رہے تھے۔ کلے ٹون اپنی گاڑی میں چلا تا ہوا واپس پلٹا تھاوہ چلار ہاتھا کہ بیان کی حتمی کارروائی تھی۔۔۔۔اہل اٹلی قلعہ خالی کرنے ہے انکاری تھے اور

قلعہ بند ہوکراڑائی کی تیاری کررہے تھے۔ایل۔آ ر۔ڈی۔ جی کسی طویل جنگ کی متحمل نہ ہوسکتی تھی۔انہیں اب غائب ہونا تھااور بالکل اسی طرح

ا جا تک عائب ہونا تھا جس طرح ا جا تک وہ کارروائی سرانجام دینے کے لئے آن پہنچے تھے....اینے ہدف کو کھنڈرات میں تبدیل کرنے کے بعدان کو فوراْغا ئب ہوناتھا۔ایک ماہ بعدوہ دوبارہ کارروائی کے لئے آسکتے تضاور بچی کیجی کارروائی سرانجام دے سکتے تھے۔

آ گ کے شعلے سردیر 'رہے تھے ۔۔۔۔ فائر نگ میں بھی کمی واقع ہورہی تھی ۔۔۔۔ فائر نگ اب اہل اٹلی کررہے تھے ۔۔۔۔ اورا حا نک مشتی یار ٹی

جا چکی تھی۔ پیشتر اس کے کہاٹلی کے حکام اپنے نقصان کا تخمینہ لگاتے وہ ان ہے میلوں دور پہنچ چکے تنے۔ وہ ڈلم نامی دیہات میں واقع کیمپ جا پہنچے

تصاوروائرلیس کے ذریعےاینے کامیاب معرکے کی خبر قاہرہ میں منتظر حکام کو پہنچار ہے تھے....جو وہاں ہے ایک ہزارمیل دور بیٹھے تھے۔

لونگ رہنج ڈیزرٹ گروپ (ایل\_آ ر\_ڈی\_ جی) کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتار ہااوران کی دہشت میں بھی برابراضافہ ہوتار ہااور 1941ءاور 1942ء کے دوران انہوں نے دشمن پراپناد باؤ برقر اررکھا ..... 1943ء کے پہلے نصف دورا نیے کے دوران بھی انہوں نے دشمن پراپنا د باؤبرقر اررکھا۔اس کے بعدا تحادی افریقہ میں محوریوں کے پُر جوش تعاقب میں رہے۔جرمنی اوراٹلی نے انتہائی سرعت کے ساتھ واپس پلٹنا شروع کر دیا تھااوران کا تعاقب کرناایل۔ آر۔ ڈی۔ جی کے بس کی بات نہ تھی۔اس کےعلاوہ جنگ کا میدان پہاڑیاں اور وادیاں بن پیکی تھیں جہاں پر

ا مِل \_ آ ر۔ ڈی \_ جی اپنی کارروا ئیاں سرانجام دینے ہے قاصرتھی ۔للبذااس کوختم کردیا تھا کیونکہان کا کام پایٹیجیل کوپہنچ چکا تھا۔

#### کش **پارس** کتاب کھر کی پیشکٹ

رخسانه نگارعد نان کی خوبصورت مخلیق .....معاشر تی اصلاحی ناو<mark>ل پارس کهانی ہے ایک</mark> لاابالی کمسن لڑکی کی ،جس کی زندگی اجا تک اُس پرنا مہریان ہوگئی تھی۔ بیناول ہمارے معاشرے کے ایک اور چہرے کو بھی بخو بی اور واضح طور پر دکھا تا ہے اور بیرپہلوہے ہائی سوسائیٹی اوران میں موجود برگرفیملیز اورنئ بگڑی ہوئی نسل۔ یارس ایک ایسے نوجوان کی کہانی بھی ہے جوزندگی میں ترقی اورآ کے بڑھنے کے لیے شارٹ کٹ چاہتا تھا۔ قسمت نے ان دونوں کوملاد یا اور کہانی نے نیارُخ لے لیا۔ یارس ناول کتاب گھر کے **رومسانسی معاشرتی** ا<mark>صلاحی ناول</mark> کیش میں پڑھاجا سکتا ہے۔ http://kitaabghar.com http

کتاب کھر کی پین

# كتاب گھر كى بيمونى گناكى كراماتى غارين ھركى بيشكش

بیقصفر گوشوں کے شکارے شروع ہوااورایک ایسی دریافت پرجا کرختم ہواجس نے دنیا مجرکے لوگوں کے تصورات میں تلاظم برپا کردیا۔ ستر ہ سالہ ایک فرانسیسی لڑکا جس کا نام رویدت تھاوہ اپنے کتے روبوٹ اور چارساتھیوں کے ہمراہ مونٹی گناک ہے 12 ستمبر 1940 ء کو روانہ ہوا.....ان کے پاس دو بندوقیں تھیں۔ان کوامیر تھی کہ دہ چند خرگوشوں کا شکار کرنے میں کامیاب ہوجا نمیں گے۔رویدت کے دو دوست مقامی لڑکے تھےاور دیگر دودوست مقبوضہ فرانس کے پناہ گزین تھے۔

وہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر جا پہنچے جس کا نام لیس کا کس تھا جو قصبے کے جنوب میں واقع تھی۔ کتا بھی اپنے شکار کی تلاش میں نکلا اور فر کے درخت کے ایک سوراخ کی جانب بڑھا جو کدان نو جوانوں کی پیدائش ہے بھی پہلے کا دکھائی دیتا تھا۔کوئی بھی اس دن کی اہمیت کے بارے میں پیشین

جب لڑے کتے کے پیچھے پہنچے اس فت ان کا کتاروبوٹ مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ انہوں نے سیٹی بجائی اور کتے کو پکارا۔لیکن کتا دوبارہ باہر ندآیا۔رویدت کواپنے پالتو کتے کی فکرستانے لگی۔اس نے پچھ جھاڑیاں صاف کیس۔دیگراڑکوں نے بھی اس کاساتھ دیا۔جھاڑیاں ہٹانے ے ایک بوراخ نمودارہوا 4 http://kitaabg

رویدت نے دوبارہ چلاتے ہوئے اپنے کئے کو پکارا۔ جواب نہ پاکراس نے کہا:۔ "ميں نيچ جار ماہوں!"

لہٰذاوہ نیچاترااوراند عیرے میں غائب ہوگیا۔وہ تقریباً 25 فٹ کی گہرائی میں جاگرا تھا۔اس نے اپنے آپ کوایک کشادہ غارمیں پایا۔ اس نے چلاتے ہوئے دیگرلڑکوں کوبھی پکارا کہ وہ بھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیچے چھلانگ لگائیں .....لہذا دوسر سے لڑ کے بھی اس کے پاس http://kitaabghar.com http://kitaabghar.c

جب دیاسلائیاں جلائی گئیں تب روبوٹ بھی کسی اندرونی گیلری ہے بھا گا چلا آیا اوراپنے مالک کود کیچے کرخوشی کا اظہار کرنے لگا۔لڑکوں نے مزید دیاسلائیاں جلائیں اور بیدد کیچے کرجیران ہوئے کہ وہاں پر جانوروں کی تصاویر (پینٹنگ) موجود تھیں لیکن دیاسلائی کی روشنی اس قدر کم تھی کہان کانتجے معائندسرانجام نہیں دیاجاسکتا تھا۔لہٰزاوہ غارے یا ہر چلے آئے کیونکہ غارےا ندرتھٹن کا ماحول تھااوروہ واپس دن کی روشنی اور تاز ہ ہوا

💴 وہ خرگوشوں کا شکار بھول چکے تھے۔انہوں نے اپنے گھروں کی راہ لی اور میعبد کیا کہ وہ اپنی دریافت کا راز اپنے آپ تک ہی محدود رکھیں گے جب تک وہ غار کا مکمل معائنہ نہ کرلیں .....اس کی مکمل تحقیق تفتیش سرانجام نہ دے لیں۔ ا گلےروزانہوں نے ایک لاٹٹین کا بندوبست کیا۔اس کےعلاوہ انہوں نے ایک رسے کا بھی بندوبست کیا تا کہ بہآ سانی غارمیں اتر سکیس اوردوباره بإبرنكل عميس

اس مرتبہ وہ غار کی کمل شخفیق تفتیش سرانجام دینے میں کامیاب ہوئے۔غار کی دیواروں پرلا تعداد تصاویر بنائی گئے تھیں ۔ان میں بیل ..... گھوڑے۔۔۔۔اور ہرن کی تصاویر شامل تھیں ۔انہوں نے جوتصاویر دیکھیں وہ سرخ۔۔۔۔زرد۔۔۔۔ براؤن اور سیاہ رنگوں میں تخلیق کی گئی تھیں ۔ ا غارمیں دوبارہ چکرنگانے اور لاٹنین کی روشنی کی بدولت نو جوان مہم جود گیرچیمبروں میں بھی گھوے پھرے۔ان کی دیواریں بھی اسی طرح جانوروں کی تصاویر سے مزین تھیں ۔ان جانوروں کی شناخت آسان تھی ۔ان جانوروں میں گھوڑ ے ۔۔۔۔ بیل ۔۔۔۔ گائیں اور ہرن شامل تھے۔ یا کچ روز تک رویدت اوراس کے دوستوں نے اس بات کواپنے تک ہی محدود رکھا ....اس کے بعدانہوں نے ایک مقامی اسکول ماسٹر کو اعتاد میں لینے کا فیصلہ کیا .....اس اسکول ماسٹر کا نام ایم لیون لاول تھا۔انہوں نے بیرقدم اس لئے اٹھایا تھا کہ ندکورہ اسکول ماسٹر نے اپنے

شاگردوں کو پتھر کے ابتدائی دور کے بارے میں کچھ ہدایات ہے نوازا تھا۔اس کے علاوہ اس نے انہیں اس دور کے آرٹ کے بارے میں بھی بتایا تھا اورا بے طلباء کومشہوروال پینٹنگ دکھانے کے لئے فورٹ ڈی کیم لے گیا تھا۔

اس نے اور کوں سے جب داستان می تو پہلے پہل اسے بالکل یقین ندآ یا۔اس نے سوجا کہاڑ کے نداق کررہے تھے۔لیکن از کوں کی سجیدگی و کھے کر بالآ خروہ بیرماننے پر تیار ہوگیا کہاڑ کے بچے بول رہے تھے اوروہ اس امر پر آ مادہ ہوگیا کہ وہ ان لڑکوں کے ہمراہ ان کی دریافت دیکھنے ضرور جائے گااورانبیں اس در بافت کے بارے میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کرے گا۔

وہ ان کو بیہ بتانے میں حق بجانب تھا کہ انہوں نے ایک شاندار دریافت کی تھی۔اس نے لڑکوں کو بتایا کہ بیدتصاویر کم از کم پندرہ ہزار برس یرانی ہوسکتی تھیں۔مابعداسی ماہ ایب بریل جو وہاں ہے 20 میل دورا قامت پذیر تھاوہ بھی اس مقام پرآن پہنچااوروہ بھی غاروں کودیکھنے کامتمنی تھا۔ دیگر ماہرین ....ایسے ماہرین جوقبل از تاریخ کی تہذیب میں مہارت رکھتے تھے....ان کے ساتھ باہم مشاورت کے بعدانہوں نے بھی اسکول ماسٹر کے خیال کی تصدیق کردی اوراس سال ماہ اکتوبر میں اس نے متعلقہ محکے کواس دریافت ہے آگاہ بھی کردیا۔اس دوران پیرفیصلہ طے پایا کہ غاروں کو کسی مزید فرد کونہ دکھایا جائے ۔۔۔۔ان میں داخلہ بند کر دیا جائے حتیٰ کہان کے مستقبل کے بارے میں سرکاری فیصلہ سرانجام نہ دے لیا جائے۔ جب جنگ کا خاتمہ ہواا ورفرانس کو آزادی نصیب ہوئی تب حکومت فرانس کے تاریخی یا دگاروں کے کمیشن نے لیس کا کس کواپٹی نگرانی میں لے لیااوراس کے مناسب تحفظ اور حفاظت کی تیاریاں ہونے لکیس۔

دو دروازے نصب کئے گئے تا کہ غاروں میں داخل ہونے کے راستے کو بند کر ناممکن ہو سکے۔ غاروں میں اتر نے کیلئے سیر صیاں بنائی مشكي \_سينٹ كےراستے بنائے گئے اور بحلى كانظام مہيا كيا گيا تا كەتصاوىر كو بخو بى دىكھناممكن ہوسكے۔

اس دوران غاروں کامفصل سروے سرانجام دینے اور تصاویر کی فہرست تیار کرنے کے کام کا آغاز کیا گیا اور یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ ان غارول کوعوام کیلئے کھول دیا جائے۔اورایک دن دومرتبہان کوعوام کیلئے کھولا جائے .....ساڑ ھےنو بجے تا ہارہ بجے دوپہرتک اور دو بجے بعداز دوپہرتا شام سات بج تک۔

1948ء میں جب ان غاروں کوعوام کیلئے کھولا گیا اس کے بعد غاروں کے بارے میں کئی کتب منظرعام پر آئیں ..... غاروں کے اندرونی حصے کونقثوں ہے مزین کیا گیااور ہزاروں مفکرانہ الفاظ تصاویر کے بارے میں لکھے گئے .....ان کے رنگوں کے بارے میں .....اوران میں تخلیق کردہ نظاروں کی اہمیت کے بارے میں۔

ان غاروں کی تصاویر کے کام کاعلاقے میں موجودای نوعیت کی حامل دیگرغاروں کے کام کے ساتھ موازند سرانجام دیا گیااور ماہرین اس بارے میں مختلف پیشین گوئیاں کرنے لگے۔ بہت ہے ماہرین اس نکتہ نظر کے حامل تھے کہ روبوٹ نامی کتا جس راستے سے غار میں داخل ہوا تھا محض وہی راستہ غارمیں داخل ہونے کا واحدراستہ نہ تھا بلکہ پہاڑیوں میں سرنگ یا سرنگوں کے ذریعے بھی غارتک رسائی حاصل کرناممکن تھا۔لیکن کوئی بھی متباول راسته دريافت ندموسكا\_

بردی غارجس میں اڑ کے سب سے پہلے داخل ہوئے تھے گریٹ ہال آف بکر (بیلوں کاعظیم ہال) کا نام دیا گیا۔اس کی لمبائی تقریباً 17 گزےاور چوڑائی تقریباً دس گزے۔اس ہال کی دیواروں پر بیلوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں جوفوراً نگاہ کامرکز بن جاتی ہیں کیونکہ چیمبر کی دیگر تصاویران کے مقابلے میں کوتاہ قد دکھائی دیتی ہیں۔ان تصاویر میں گھوڑوں ..... ہرن اورریچھ کی تصاویر شامل ہیں۔ان میں غیر معمولی دکھائی دینے والی مخلوق کی تصاویر بھی موجود ہیں جن کو یونی کارن کا نام دیا گیا ہے اگر چہ ماہرین اس نام سے متنفق نہیں ہیں۔

ہال میں داخل ہونے پر ہائیں جانب جوتصور نظر آتی ہیں وہ ایک گھوڑے کے سر پر بنی ہے جوسیاہ رنگ میں تخلیق کیا گیاہے۔ایک دوسری دیوار پر چھے چھوٹے گھوڑے دیکھے جاسکتے ہیں اوران سے پچھ دورایک چھوٹے ہرن کی تصویر ہے۔

بیلوں کے عظیم ہال کے ایک کونے میں تصاویر کی ایک تنگ کیلری ہے۔اس کی چوڑ ائی تقریباً اڑھائی گزہے اور لمبائی تقریباً 22 گزہے۔ یہاں مختلف تصاویر دیکھنے کوملتی ہیں۔ پچھ تصاویر گروپوں کی صورت میں ہیں اور پچھ تصاویر تنہا ہیں۔ایک تصویر میں ایک چھوٹا براؤن گھوڑا دکھایا گیا ہے .....ایک اور تصویر میں ہرن دکھایا گیا ہے۔

ہارے یاس اتن گنجائش نہیں ہے کہ ہم تمام ترتصاور یکامفصل تذکرہ کریں۔

http://kitaabghar.com

درحقیقت بیغاریں آرٹ کا ایک ایبا خزانہ ہیں کہ ماہرین دو درازے اور دیگرمما لک سے تھنچے چلے آتے ہیں۔

سے پیجگہ نہ صرف ماہرین' مفکرین اور آٹار قدیمہ کے ماہرین کیلئے مشش کا باعث ہے بلکہ اس کی بدولت اس علاقے کو بھی بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ مختلف مما لک سے سالانہ سیاح جوق درجوق ان غاروں کودیکھنے کے لئے آتے ہیں اور سیاحوں کا بیسلسلہ جاری رہے گا۔ کیونکہ بیکراماتی غارتیں ایک عجوبے کی حیثیت کی حامل ہیں۔

اور کتار و بوٹ جوان عجو بول کو دریافت کرنے کا ہاعث بنا تھا وہ کب کا اس و نیا ہے جدا ہو چکا ہے۔لیکن اس کا مالک رویدت اور اس کا دوست مارشل.....ان دونول کوان غارون کا گائیڈمقرر کردیا گیا تھا۔

http://kitaabghar.com

### کتاب گھر کی وٹن کرک کے چھوٹے بحری جہاز ہے سیشکش

http://kitaabghar.com http:/

اس جدیدزندگی کی ایک بدشمتی میبھی ہے کدانسان اپنی مخفی اور پوشیدہ قوت وتوانائی کی جانب بہت کم رجوع کرتا ہے۔ بیالی قوت و توانائی ہوتی ہے جو بنی نوع انسان کوایک ہیرو کے مرتبے پر فائز کر دیتی ہے اور ذاتی قربانی کے جذبے کوابھارتی ہے۔ جب سیاست دان معیشت میں انقلاب لانے کی غرض ہے'' ڈن کرک کے جذبے'' کا مظاہرہ کرنے پر زور دیتے ہیں تو ان کامحض زور دینا ہی کافی نہیں بلکہ ہمیں یقینا یہ جاننا چاہئے کہ ہم کیاا نقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں اور یہی جذبہ ہم میں مفقو دنظر آتا ہے۔

واقعات کا وقوع پذیر ہونا .....وہ خطرات جن میں ہم گھرے ہوئے تھے ان خطرات نے ہمارے اندرونی احساس کے گردایک پردہ تان رکھا تھااور ہم محض اس احساس کے حامل تھے کہ ہم کس مقصد کے لئے جنگ کررہے تھے۔ ہم لندن کی پُرکشش زندگی میں اپنے خاندان اور دوستوں کے ہمراہ رہنے کے لئے آزادی کے حصول کے متمنی تنے۔اپنے ملک کی خوبصور تیوں سے لطف اندوز ہونا جا ہتے تنے۔

ڈن کرک کی کرامات کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس متم کی کرامات کا ظہور صبر و تحل اور قوت برداشت کا مرجون منت ہوتا ہے۔ 338,266 برطانویوں اورا تحادی فوجیوں کا انگشتان کی جانب رخ کرنا اورنو روز کے اندراندراس مقام کا رخ کرنا اوراس عمل درآ مد کا 4 جون http://kitaabghar.com http://ki 1940 ء کواپنے اختیام پر پہنچنا۔

اس کامیانی کو بمجھنے کے لئے اس مسئلے کو واضح طور پر دیکھنا ہوگا۔

پیشتر اس کے کہ بی۔ای۔ایف کے ہاتی ماندہ افراد ڈن کرک کے ساحلوں پر پہنچتے وہ گذشتہ دوہفتوں سے بھاری اورمسلسل جنگ میں مصروف رہے تھے۔10 مئی کو جرمنی نے ہالینڈ اور بھیئم پرحملہ کیا تھا بلجیئم کی افواج بھی نازک صورت حال کا شکار ہو چکی تھی۔ چندروز کےاندراندر شالی افواج بشمول برطانی فرانسیسی فوج سے علیحدہ ہو پیکی تھیں۔

جمول برطانیے فرا میں تون سے میں حدہ ہو پھی میں۔ اگر بی۔ای۔ایے۔ایف کولڑائی جاری رکھناتھی تب انہیں ایک جنکشن کی ضرورت در پیش تھی۔شال کی جانب میکیئم کی افواج بھی ڈ گمگار ہی تھیں اور 26 مئی کو بیفوجی دستے شالی کنارے کی جانب منتقل کئے جانچکے تھے۔اس عمل درآ مد کی بدولت بی۔ای۔ابف مکمل تباہی سے جمکنار ہونے سے محفوظ رہا۔ دوروز بعد بھیئم کی فوج نے ہتھیارڈال دیے۔

دوروز بعد میں کی فوج نے ہتھ میار ڈال دیے۔ اب انخلاء کے سواکوئی چارہ کارنہ تھا جبکہ لارڈ گورٹ ..... پہلی جنگ عظیم کا ہیرو..... شیر کے نام سے جانے جانا والا ..... ڈن کرک کے وفاع کے منصوبے تیار کررہاتھاا وروائس ایڈمرل رامے کو پہلے ہی ڈوورروانہ کیا جاچکا تھا تا کہ آپریشن ڈیٹمو کی تیاری کر سکے۔اس کو آپریشن ڈیٹمو کا نام اس لئے دیا گیا تھا کداس آپریشن کا ہیڈ کواٹرا یک سابقہ ڈینمو روم میں قائم کیا گیا تھا۔ ہنگامی بنیادوں پراستعال کرنے کیلئے چھوٹے جہازوں کا

، بیژه بہلے ہی موجود تھا۔

ای اثنامیں فوجی دیتے ڈن کرک کی جانب روال دوال تھے۔کئی روز تک وہ مجیئم اور شالی فرانس کی سڑکوں پر آ گے پیچھے حرکت کرتے رہے۔۔۔۔ان کواحکامات ملتے رہےاورنظر ثانی شدہ احکامات ملتے رہے۔وہ حقیقی صورت حال سے نا آ شنا تھے۔وہ غذائی قلت کاشکار ہونے کے علاوہ نیندہے بھی محروم تنے۔بالآ خرانہوں نے اپنی تو پیں تباہ کرڈالیں اور پیدل ہی ڈن کرک کی جانب روانہ ہو گئے ۔ان کا مورال بلند تھالیکن وہ بھو کے اور تحکے ماندہ تھے۔حالات ان کامورال پست کرنے کاموجب ندبے تھے۔وہ گھر کی جانب رواں دواں تھے۔

کیکن انہیں دفت کا سامنا تھا۔گھر پہنچنے کیلئے انہیں پہلے ڈن کرک پہنچنا تھااوراس کےعلاوہ ایک خطرناک قصبے میں ہے بھی گزرنا تھا۔ فرانس کی تیسری بندرگاہ ....اس کی گودیاں بمباری کی نذر ہوچکی تھیں۔اس کےعلاوہ تیل کے ذخیرے کوبھی آ گ لگ چکی تھی اور آ گ کے <del>شعل</del>ے اور سیاہ دھوئیں کے باول آ سان کوچھور ہے تھے۔فوجی دستوں نے اس منظرے نگاہ ہٹانے کی خاطراینی نگاہیں سمندر کی جانب موڑ لیں .....وہ سوچ رہے تھے کہ کیاوہ اس مصیبت ہے نجات حاصل کریا ئیں گے یانہیں ..... ہزاروں کی تعداد میں سیاہ کمبی قطاروں میں کھڑے ہوا کیہ چوتھائی یا اس سے زائدمیل کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھیں اور یہ قطاریں یانی میں بنی ہوئی تھیں جوزیادہ گہرائی کا حامل نہ تھا۔ پچھسیاہ ساحلوں پر ہی نیند ہے ہم آ غوش ہو چکی تھی۔ان کو بیمعلوم نہ تھا کہان کے تیجے سلامت واپس پہنچنے کے مواقع کس قدر کم تتھاور بیان کی خوش تسمی کھی کہ وہ اس خطرے ہے کمل طوريرآ گاہ تھے جوانبيں در پيش ہوسكتا تھا۔

ڈن کرک پر کتنے عرصے تک قبضہ برقر اررکھا جا سکتا تھا؟ برطانوی اور فرانسیسی دفاعی لائن قائم کی جار ہی تھی ..... بیددفاع لائن بندرگاہ کے مغرب میں چیمیل کی دوری پر واقع تھی اور چیمیل کی دوری پر جنوب کی جانب واقع تھی اورمشرق ہے تقریباً پندر ومیل کی دوری پر واقع تھی۔اس کے درمیان جرمن اورسمندر کاایک وسیع رقبه حائل تھا۔لیکن کالیس اور بولونج نے جلد ہی ہاتھ سے نکل جانا تھااور جرمن گھیرا تنگ ہونے کا خدشہ تھا۔

لبندا وقت کی قلت بھی اور لا تعدا دا فرا د کو نکالنا تھا۔ ڈوور ہے ڈن کرک کامخضر راستہ ایک کھاری/خلیج ہے گزرتا تھا جو کاکیس ہے جرمن تو یوں کی بمباری جلد ہی متو قع تھی لیکن سمندر میں 39 میل کا سفرانجام دینے کی کوشش کرناعین دانش مندانه فعل تھا۔ کم مقداریانی اور زیاد ہ مقداریانی کے درمیان آ دھ میل کا فاصلہ حائل تھااورا گرسیاہ اپنی گردن تک پانی میں سے بحفاظت گز رجاتے تب انہیں چھوٹی کشتیوں میں سوار کرناممکن تھااور مابعدان كوبرى كشتيول مين منتقل كياجا سكتا تقابه

ایک اورا ہم مسئلہ بھی در پیش تھا۔ ڈن کرک پہلے ہی بمباری کی ز دمیں تھااور جرمن تو پیں مشرق اورمغرب دونوں جانب ہے گھیرا تنگ کر ر ہی تھیں اورایک دوسرے کے قریب تر آنے کی کوشش میں مصروف تھیں۔ایسی صورت میں ان کی بمباری اپنی انتہا کو پہنچنے کا خدشہ بدستور موجو د تھا۔ بيه جهاز وں اور ساحلوں پر کھڑے افراد کو جونقصان پہنچا سکتی تھیں اس کا تصور کرنا بھی محال تھا۔

انخلاء بلاآ خرکامیابی ہے ہمکنار ہوا اگر چہ جرمنوں نے اسے نا کام بنانے کی از حد کوشش سرانجام دی اور یہی ڈن کرک کی کامیابی کی بنیاد تھی۔لیکن اسی اثناء میں رامسے منصوبہ 24 گھنٹوں میں ہی ناکامی کاشکار ہوکررہ گیا۔۔۔۔۔اگرچہ 26 مئی کی اس اتوارکورات گئے تک کئی ایک فوجی " دستة نكال لئے گئے تنصليكن ان كى تعدا دا يك معقول حدتك نەتھى .....جب آپريشن ڈينمو كا آغاز سركارى طور پر ہوااس وفت تك انگلتان ميں لائى گئی سیاه کی تعداد 28,00 تھی اور بقایا تعداد کا انخلاء آئندہ جیارروز میں کمل ہوا۔

سپاہ کو لے جانے کیلئے 27 مئی کوچھوٹے جہازوں کا قافلہ رواں دواں ہوا۔اس کےعلاوہ کشتیاں وغیرہ جو پچھ بھی دستیاب ہوااس مقصد کے لتے بروئے کارلایا گیا۔ سیاہ یانی کی شنڈک اور تھکان کی شدت کی بنا پرموت سے نز دیک تر ہو چکی تھی اس دوران انگستان میں موجود حکام نے درکار جہازوں کی تعداد کا تخمینہ لگانے کا کام سرانجام دیناموقوف کر دیااورشیئرنیس میں چھوٹے جہازوں کے بیڑے ۔۔۔۔۔ایسکس میں کشتی رانی کی کلبول ۔۔۔۔۔ بالا فی تھیمز پرکشتی سازوں .....تمام بندرگاہوں کو بیہ ہدائت کی گئی کہ وہ ہرایک جہاز اور کشتی تیار رکھیں جس میں سیاہ سفر کرسکیں۔ پہلے بحریہ کی کشتیاں استعال کی گئیں کیکن بعد میں سویلین کشتیاں بھی اس مقصد کے لئے استعال کی گئیں لطل ہمپٹن کامسٹربٹن شپ بارڈ میں اپنی کشتی کی تغمیر کا کام سرانجام وے رہاتھا۔اے بھی یہ پیغام دیا گیا کہ وہ اس کشتی کوسمندر میں اتار دے تھیمس کے پاس ایک موٹر کشتی تھی جس پر وہ بے انتہا فخر کرتا تھا۔اے آ دھی رات کے وقت ٹیلی فون پر پیغام موصول ہوا تھا۔مسٹری۔ بی۔ڈک جبایے فلیٹ میں پہنچا تواسی تئم کےاحکامات اس کے بھی منتظر تھے۔

اس وقت تک جہاز وں کے کپتان اور مملہ اپنی منزل مقصود ہے بخو بی واقف ہو چکا تھا۔ان کے علم میں بیہ بات آ چکی تھی کہ انہیں کس مقام کی جانب سفر طے کرنا تھاانہیں معلوم تھا کہانہیں ڈن کرک پہنچنا تھا۔ دوران سفرانہیں بمباری ..... بارودی سرگلوں .....اور تارپیڈ و کے خطرات بھی لاحق تتصاوران کو بیلم تھا کہ کس قتم کے مصائب ان کے انتظار میں تتھے لیکن کوئی فروجھی گھبراہٹ کا شکار نہ ہوا۔وہ آ مادہ سفر تتصاور کسی قتم کے خوف وخطرات کاشکارند تھے۔ پچھ کشتیاں بحربی کاعملہ چلار ہاتھااور پچھ کشتیوں کوان کے مالکان کاعملہ چلار ہاتھا۔

لبذا چھوٹے جہازوں کا قافلہاہیۓ سفر پرروانہ ہوااورانہوں نے برطانوی اورا تحادیوں کی ہزاروں کی تعداد میں سپاہ کو بچایا۔ گھر کی جانب سفر طے کرنے کے دوران کئی ایک المیے بھی پیش آئے۔انچے۔ایم۔ایس''ویک فل'' کو تارپیڈو کا نشانہ بنایا گیا اور وہ

سات سوافرادسمیت سمندر کی تہدمیں جا پہنچا۔ کچھافراد کواس کے بیچھے آنے والے تباہ کن جہاز'' گرافش'' نے بچالیااوراس کے بعدا سے بھی تارپیڈو کتاب کھر کی پیشکت كانشانه بنايا كياا كرچەدە ۋوبانېيى بلكەشخ آب پرېىموجودر ہا۔

آ پریش ڈینمو کی بدولت اگر چدایک چوتھائی جہازوں کا نقصان برداشت کرنا پڑالیکن میآ پریشن فنخ کے قریب تر پہنچتا چلا گیااور 4 جون کو 2 بحكر 23 منك يربية يريشن سركاري طور يراييخ اختتام كوجا يبنجا\_

🗢 کتا ہے گمر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

## کارنامہ کے اوکیومیں جاسوسی کی دنیا کاعظیم کارنامہ کے میں سیکنٹر

#### http://kitaabghar.com

ایک جاسوس کی زندگی ہروقت خطرات میں گھری رہتی ہے۔اہے ہمیشہ پیخطرہ لاحق رہتا ہے کہ ہیں اس کی شناخت نہ کر لی جائے ..... اسے گرفتار نہ کرلیا جائے اور بہت ہے جاسوں اس قتم کی مہم سرانجام دینے کے تجربے ہے دو چارنہیں ہوئے جس قتم کی مہم جاسوی کے اس کھیل کا ایک لازي حصه ہوتی ہے۔

ر چردٔ سورگ نەصرف اس صدی کا ایک قابل ذکراور ذبین ترین جاسوس تھا بلکه وہ ایک قابل ذکرانسان بھی تھا جوایک قابل ذکرزندگی بسر کرنے کاعادی تھا۔اس نے اپنے ملک کیلئے ہرنتم کےخطرات کا سامنا کیااور دوسری جنگ عظیم کے دوران جاسوی کے میدان میںاس نے اہم معرکہ سرانجام دیا۔ بیمعرکداس نے اپنی جان پرکھیل کرسرانجام دیا۔کوئی بھیمعرکہ سرانجام دینے کیلئے جان کی بازی لگاناضروری ہوتا ہے۔سورگ اس نکتہ نظر کا حامل تھا کہ جاسوی محض فوجی راز چرانے کا نام نہیں ہے بلکہ دشمن کے حقیقی ساسی عزائم سے باخبر ہونے کا نام جاسوی ہےاوراس نے روس کوقدرگراں قدر معلومات/اطلاعات فراہم کرتے ہوئے اپنے اس دعویٰ کوٹا بت کیااوراس گراں قدرمعلومات/اطلاعات نے تاریخ کارخ موڑ کرر کھ دیا۔ سورگ کا دا دا فریڈرچ سورگ فرسٹ انٹرنیشنل کاسیکرٹری تھااور وہ مارکس کو جانتا تھا۔رچرڈ سورگ 14 کتو بر 1895ء کو با کومیں پیدا ہوا تھا جوروی کوکاس میں واقع تھا۔لیکن پہلی جنگ عظیم ہے پیشتر اس کا خاندان برلن چلا آیا تھا جہاں پرنو جوان سورگ نے تعلیم وتربیت حاصل کی اورایک

1914ء میں وہ اپنے آپ کواس حد تک ایک جرمن تضور کرنے لگاتھا کہ اس نے فوج میں شمولیت اختیار کرلی اور قیصر کی جنگ میں شریک ہوا جس میں وہ دومر تبدزخی ہوا۔اس جنگ نے اسے ایک کمیونسٹ بھی بنا کرر کھ دیا۔

جنگ کے بعداس نے یو نیورٹ کی اعلی تعلیم حاصل کی۔اس نے ہمبرگ یو نیورٹ سے 1920ء میں ڈاکٹر آ ف فلا تفی کی ڈگری حاصل کی۔اب وہ ایک کمیونسٹ ورکر بن کرمنظرعام پرآیا تھااور کمیونزم کا بڑاعلمبر دارتھا۔وہ 1924ء میں ماسکوروا نہ ہوگیا۔اسے جلد ہی روی کمیونسٹ پارٹی کی رکنیت حاصل ہوگئی کیونکہ مارس کے ساتھ اس کی فیملی کے تعلقات تھے اور فرسٹ انٹزیشنل کے ساتھ بھی اس کی فیملی کے تعلقات تھے اور یہی تعلقات کمیونسٹ پارٹی میں اسے رکنیت دلانے میں معاون ثابت ہوئے۔

سورگ سویت یونین کیلئے ایک مفید اور کارآ مدمخص تھا۔ اس نے اپنی زیادہ تر توجہ جاسوی پر ہی مرکوز رکھی۔ وہ اس میدان میں اپنی صلاحیت کالوہامنوانے کامتمنی تھا۔اس نے جاسوی کا ایک مکمل نبیٹ ورک تیار کیااور بیزبیٹ ورک کمیونسٹ پارٹی کی بین الاقوامی پالیسی تھی۔ 1929ء میں اے ریڈآ رمی کے چوتھے بیورومیں ٹرانسفر کردیا گیا جو جاسوی ہے متعلق تھااوراس وقت یہ بیوروعالمی سطح پر جاسوی کا جال بچھانے میں مصروف تھا۔وہ

مُدل کلاس جرمن فیملی کی سہولتوں سے فیض یاب ہوا۔

بیوروا یجنٹ اور جاسوسوں کا ایک جال بچھانے میں مصروف تھا جو دوسری جنگ عظیم کے دوران انتہائی کارآ مدثابت ہوااور مابعد آنے والےایٹمی دور میں بھی انتبائی کارگراورمعاون ثابت ہوا۔

سورگ کوجوذ مہداری تفویض کی گئی وہشرق بعید ہے متعلق تھی اوراس نے پچھ برس چین میں گز ارے جہاں پراس نے دوہری زندگی بسر کی۔وہ ایک جرمن سحافی کی حیثیت ہے چین گیا تھااور پہلے پہل وہ اہم جرمن رسائل کے ساتھ منسلک رہا۔وہ ایک ہوشیار حالاک اوروسائل کا حامل صحافی تھااوراس نے اپنے لئے کافی شہرت بھی کمائی تھی۔اس کے معلوماتی آ رٹیل جومشرق بعید پر ہوتے تھے اس سے بہت سے قار تمین متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے تھے اور بہت ہے لوگ ان کا مطالعہ سرانجام دیتے تھے۔قار ئین کی ایک بڑی تعدا داس کے آرٹیکل کوخوش آ مدید کہتی تھی۔

جاسوی کے میدان میں اس کی کامیابی کارازاس کی دوہری زندگی بسر کرنے میں پنہاں تھا۔اس نے دوہری زندگی گزارنے میں انتہائی مہارت حاصل کررکھی تھی اوراس کی بہی مہارت اس کی کامیابی کا رازتھی۔وہ ایک جرمن دانش ور کی زندگی انتہائی مہارت کےساتھ بسر کرتا تھا۔وہ اس زندگی میں حقیقت کارنگ بھرنے کی خاطرعیش وعشرت .....شراب اورعورتوں ہےاظہار محبت کرتا تھا۔ وہ عیش وعشرت کا دلدادہ بن کرزندگی بسر کرتا تھااوراس کی عیش وعشرت کے چرہے عام تھے۔ وہ ایک دکش اور مقناطیسی شخصیت کا حامل تھا۔لوگ اس کےاردگر دمنڈ لاتے رہتے تھےاور بیہ اس کی شخصیت کا کمال نضا جولوگوں کواس کی جانب مائل کرنے میں اہم کر دارا دا کرتا تھا۔عورتیں اس کی تعریف کرتے نہ تھکتی تھیں اورا نتبائی رغبت کے ساتھاس کے ساتھ دادعیش دینے میں مصروف رہتی تھیں مردمجھی اسے پسند کرتے تھے اوراس کی رفاقت کوتر جیج دیتے تھے۔

ان کارگزار یوں کے پردے میں سورگ نے انتہائی مختاط انداز میں اپنامشہورز ماندٹو کیو کی جاسوی کا مرکز قائم رکھا تھا جس کی سرگرمیوں میں دوسری جنگ کی راہیں تبدیل کرنا شامل تھا۔اس کا بڑا معاون اورشر یک کارایک جایانی صحافی تھا۔وہ چینی امور کا ماہر بھی تھا۔اس کا نام اوذ اک ہاے سوی تھا۔ وہ ایک نو جوان شخص تھاا در کمیونسٹ نظریات کا بھی حامل تھا۔ سورگ کے ساتھ اس کا تعارف مس اکنس سمیڈ لی نے کروایا تھا جوایک امریکی صحافی تھی اور بائیں باز و ہے تعلق رکھتی تھی۔ مابعداے امریکہ مخالف سرگرمیوں کی یاداش میں باؤس تمینٹی کے سامنے پیش ہونا پڑا تھا۔ 1950ء میں لندن میں اس کا انتقال ہوا تھا۔ وہ سورگ کی جاسوی تنظیم کا حصہ نتھی اگر چہ اس کواس کی تنظیم کا ایک حصہ ثابت کرنے کوشش بھی کی گئی تھی۔سورگ نے میکس کلاس کواپناریڈیو آپریٹرمقرر کیا تھا ....وہ ہمبرگ کمیونسٹ پارٹی کا سابق ممبر تھا۔ http://kitaab

1932ء میں وہ ماسکوواپس لوٹ آیا تھااوراس ہےا گلے برس اےا ہے مشہور زماندمشن پرٹو کیوروانہ کر دیا گیا تھا۔اس مشن کا مقصداس امرے آگاہی حاصل کرناتھا کہ کیا جایان روس پرحملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا تھایانہیں رکھتا تھا۔فریئک فرٹرزی ٹنگ نے سورگ کومشرق بعید کیلئے اپنا نمائندہ مقرر کیا تھااور 1933ء کے موسم خزاں میں وہ ٹو کیو پہنچ چکا تھا۔اس کے پاس ٹو کیو میں جرمن کے اعلیٰ ترین سفارتی حلقوں کے لئے تعار فی خطوط بھی موجود تھے۔

جرمن کے سفارت خانے کے افسروں نے اس کا والہانہ استقبال کیا .....اس کی تعلیمی اور صحافت کے میدان میں قدر ومنزلت اور شہرت ...اس کی فوجی خدمات .....اس کے تعارفی خطوط جووہ برلن سے لایا تھا.....اس کی دککش شخصیت اوراس کا ساجی مرتبہ ..... پیرسب پچھاس کی کا میا بی کی صانت تھا۔ وہ جایان میں نازی پارٹی کارکن بن گیا۔ بیسب پچھل ملاکراس کی صورت حال کو مشحکم بنانے میں انتہائی معاون ثابت ہوااوراس کی صورت حال اس قدر معظم ہو چکی تھی کہ کوئی اس پرحملہ آور ہونے کاسوچ بھی نہ سکتا تھا۔

بیاس کے گہرے منصوبے کا ایک حصہ تھا .....سورگ بخو بی جانتا تھا کہ جرمنی جاپان سے بڑھ کرروں کا دشمن تھا۔منصوبے کا دوسرا حصہ وہ تھا جواوزا کی ہاے سومی نے سرانجام ویا تھا۔۔۔۔وہ چین کے امور پر جایانی ماہر تھا۔۔۔۔اہے کسی قدر دفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔اہے جایانی وزیراعظم شنرادہ کونو کی کے نزد کی علقے تک رسائی حاصل کرنے میں از حددفت پیش آئی تھی اور 1938ء میں اسے جاپانی کا بینہ کے سیکرٹری کامشیراور ریسر چ اسشنث مقرركرد ياحيا تعابه

یہ سب کچھ قدرے آسان دکھائی دیتا تھالیکن حقیقت میں بیسب کچھاس قدرمشکل تھا۔ بیسالہاسال کی محنت اور کاوش کا بتیجہ تھا۔اس کے علاوہ بیمناسب اور درست منصوبہ بندی کاثمر تھااوراس کاحصول کسی عام آ دمی کے بس کی بات نتھی بلکہانتہائی دانش وراور ذہین مخض ہی بیرکارنامہ سرانجام دے سکتا تھا۔ایک ذہین اورزیر کے مخص سورگ اگر چہوہ دنیا کامعمولی ساغیر متحکم مخض واقع ہوا تھا.....وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہواجس مقصد کواس نے اپنانصب العین بنایا تھا۔اگر چہوہ ایک کٹر کمپیونسٹ تھالیکن کسی بھی موقع پراس نے جایانی کمپیونسٹ یارٹی کے ساتھ کسی بھی قشم کا کوئی رابطہ استوار نه کیا تھااور نہ ہی ٹو کیومیں روی سفارت خانے کے ساتھ کسی قشم کا رابطہ استوار کیا تھااور نہ ہی ان کوکوئی خبرتھی کہ وہ ایک روی جاسوس تھا۔

وہ اےٹو کیو کا ایک عیاش اور تماش بین تصور کرتے تھے۔اس کے علاوہ وہ اے اپنا ایک سفارتی ساتھی تصور کرتے تھے جو کسی مہم میں محو تفا۔اس کے اسکینڈل پورے جاپان میں مشہور تضاور جاپانی عورتیں اس کی و یوانی تھیں۔

ے اسپیندل پورے جاپان بیں سہور تھے اور جاپای عور بیں اس کی دیوانی سیں۔ تاہم اس کی زندگی محبت سے خالی نہتی ۔ایک جاپانی عورت اس کی محبت حاصل کرنے میں کا میاب ہو پچکی تھی۔اس عورت کا نام می یاک نہا تو تھا۔اسعورت سےاس کی ملاقات 1935ء میں ہوئی تھی جبکہ وہ اپنی 40 ویں سالگرہ منار ہاتھا۔ وہ جس ہوٹل میں سالگرہ منار ہاتھا نہا تو اس ہوٹل میں ویٹرس کے فرائض سرانجام دے رہی تھی۔وہ اس کی داشتہ بن گئی تھی اور سورگ اس کے ساتھ مہر بانی اور محبت کے ساتھ پیش آتا تھا..... یہ واحدعورت بھی جس کے ساتھ اس کے مستقل نوعیت کے حامل تعلقات استوار تھے۔وہ اپنے آپ کواس کی بیوی تصور کرتی تھی جو'' کامن لا وائف'' کہلاتی تھی اور دیگرعورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات کو بخوشی برداشت کرتی تھی۔وہ بھی سورگ کو پہند کرتی تھی اور کسی دوسرے مرد کی رفاقت کونفرت

1936ء تک سورگ جرمن سفارت خانے میں اپنا بے پناہ اثر ورسوخ قائم کرنے میں انتہائی کا میاب ہو چکا تھا۔ وہ اس امر میں اس حد تك كامياب ہو چكاتھا كەجرمن سفيرا كثراس كے خيالات اورنظريات اورمشور ہ جات جاننے كيلئے كوشاں رہتا تھا.....اوركرتل اوث جو كەملىرى ا تاشى تھا.....اس کے ساتھاس کے خصوصی دوستانہ تعلقات استوار تھے۔وہ اس کوا ہے پیغامات سے بھی مطلع کر دیتا تھا جو پیغامات انتہائی خفیہ نوعیت کے حامل ہوتے تھے اورایسے پیغامات سفارت خانے کے معمولی اراکین کے حوالے نہیں کئے جاسکتے تھے۔اوٹ کوسفیر مقرر کر دیا گیا تھا اور سورگ اس کے غیر سرکاری سیکرٹری کے فرائض سرانجام دے رہاتھا۔اس کی رسائی تمام تر خفیہ معلومات اوراطلاعات تک ممکن تھی۔اے دوسری جنگ عظیم کیلئے

ہٹلر کی فوجی تیاریوں کی بھی بخو بی خبرتھی۔

۔ لہذا سورگ نے اس صدی کی جاسوی کی دنیا میں عظیم کا میا بی حاصل کی ....شایداس نے ہردور کی جاسوی کی دنیا کی عظیم کا میا بی حاصل کی اوراس نے اس کا میانی کا بھر پور فائدہ اٹھایا۔

س اس نے جس راہتے کا انتخاب کیا تھا اگر چہ وہ راستہ خطرات ہے بحر پور تھالیکن اس نے اپنی اسکینڈل ہے بحر پورزندگی جاری رکھی۔اس نے اپنی اس روش میں کوئی کمی نہ آنے دی اورعیاشی کی ونیا کا باسی بنار ہا۔ وہ تیز رفتار ڈرائیونگ کا بھی شوقین تھا۔ وہ اپنی گاڑی کےعلاوہ اپنی موٹر سائنکل بھی برق رفتاری کےساتھ چلا تا تھا۔

ایک روز وہ جرمن سفار تخانے ہے باہر نکلا۔اس کی جیبیں خفیہ پیغامات ہے بھری ہوئی تھیں جے وہ میکس کلاس کا پہنچا تا جا ہتا تھا تا کہوہ ان پیغامات کو ماسکو پہنچانے کا بندوبست کر سکے۔اس کی موٹر سائیل ایک حادثے کا شکار ہوگئی اورا سے اسپتال پہنچادیا گیا۔ کلاس فوراُ سپتال جا پہنچا اوراس نے ان خفیہ پیغامات کوسورگ کی جیبوں سے نکالنے کی کوشش کی پیشتر اس کے کہاس کے خون آلود کپڑے اس کے جسم سے اتارے جاتے۔ برس ہابرس تک کلاس خفیہ پیغامات کریملن پہنچا تار ہا۔وہ یہ پیغامات ایک روی اشیشن کی وساطت ہے پہنچا تا تھا جوولا دی ووشاک میں

واقع تھا۔ایک مرتبہ جایانی پولیس نے ٹراسمشن کوسنالیکن انہوں نے اس امر کی جانب کوئی توجہ نددی کہ بیایک جاسوی کارروائی تھی۔

سواگ جرمنی سفار نتخانے میں انتہائی با قاعد گی کے ساتھ جرمن کی خفیہ دستاویزات کی فوٹو بنا تار ہااوران فلموں کوخصوصی کورئیر کے ذریعیہ سائبيريا كے رائے ماسكو پہنچا تار ہایا پھر ہا تگ كا نگ ميں روى ايجنٹ كو پہنچا تار ہا۔

سورگ کا جاسوی کا نظام سورگ کی اپنی مدد آپ کے تحت جاری وساری تھا۔ وہ اس سلسلے میں ماسکو ہے کوئی رقم وصول نہ کرتا تھا۔میکس کلاس ایک ایسی جرمن فرم کا نمائندہ تھا جو دفتری مشینری تیار کرتی تھی۔وہ ایک منافع بخش درآ مدئبرآ مدکا کاروبار بھی سرانجام دیتا تھا۔اس کےعلاوہ وہ وستاویزات کی نقول اورفوٹو گراف تیار کرنے کے کاروبار ہے بھی منسلک تھا۔ وہ اس کام میں اس قدر ماہرتھا کہ جایانی حکومت نے بھی اے اس نوعیت کے کام سے نوازا تھا۔اس کے کام میں خفیہ دستاویزات کی نقول تیار کرنا بھی شامل تھا۔ بیکاروبارسورگ کی جاسوی کی سرگرمیوں کی مالی http://kitaabghar.com http://kitaabg

1939ء میں یورپ میں جنگ کے شعلے بھڑ کئے کے بعد ٹو کیو میں واقع جرمن سفارت خانے میں جاسوی سے متعلق سرگرمیاں اپنے عروج پڑھیں ۔لہذا جایانی سیکورٹی حکام کوریڈیوٹراسمشن پرخصوصی نظرر کھنی پڑی۔ان کےریڈیو کے ماہرین کے علم میں بیہ بات آئی کہ با قاعدہ وقفوں ے تحت بیغامات سائبیریا کی جانب روانہ کئے جاتے تھے۔ یہ پیغامات خفیہ کوڈ کے تحت ارسال کئے جاتے تھے اور کوئی غیرپیشہ ورخض اس تتم کے پیغامات ارسال نه کرسکتا تھا۔وہ اس نتیج پر پہنچے کہ یہ پیغامات روی جاسوی حلقوں کی جانب سے روانہ کئے جارہے تھے۔

جایا نیوں کے پاس ایساساز وسامان موجود نہ تھا جس کے ذریعے وہ پیغام ارسال کرنے والے مخص تک پہنچ سکتے تھے۔للبذاانہوں نے جرمن ِ سفار شخانے سے فوری درخواست کی کہ مطلوبہ ساز وسامان کی جرمنی سے فراہمی کا فوری بند د بست کیا جائے۔ بے شک سورگ ہی وہ پہلا چھن تھا جس کواس خفیہ ترین درخواست کی خبر مل چکی تھی اور اس نے اس کا فوری تدارک کرنے کی شانی۔اس نے اس سلسلے میں فوری کارروائی کی۔اس نے ایک بڑی کشتی تیار کی جس کومچھلیاں پکڑنے والی کشتی ظاہر کیا گیااوراس نے اس کشتی میں ایک خفیہ کیبن بھی بنایا جہاں سے کلامن پیغامات نشر کر سکے۔وہ اس کشتی پر یارٹیاں منعقد کرتا تھا اوران یارٹیوں میں کا بینہ کے وزراء کے علاوہ جرمن کے سفارتی نمائندے بھی شرکت کرتے تھے۔ جب معززمہمان شراب نوشی میں مصروف ہوتے تھے اس وقت کلامن ان سے چند قدم دوران کے جنگی راز ماسکو رواندکرنے میں مصروف ہوتا تھا۔

اس دوران جایان سیکرٹ سروس پیغامات نشر کرنے والے خفیدریٹریوکو تلاش کرنے میں مصروف تھی۔وہ جس سازوسامان کے ساتھ روب عمل تھی وہ ساز وسامان برلن ہے روانہ کیا گیا تھا۔ان کو بیمعلوم ہو چکا تھا کہ بیہ پراسرارٹراکسمشن ایک مختلف ست ہے آتی تھی اور سمندر کی جانب ہے

اب سورگ پر بھی شبہ کیا جانے لگا تھااوراس کوبھی مشتبہ افراد کی فہرست میں شامل کرلیا گیا تھا۔ جایانی سیکرٹ سروس اس کے بارے میں سوال اٹھار ہی تھی اور برلن میں ایڈمرل کنارس اس امرے مطلع ہو چکا تھا کہ 1920ء میں سورگ کاتعلق جرمن کمیونسٹ یارٹی ہے رہا تھا۔لیکن شک و شبهه ایک علیحده چیزتھی اورثبوت ایک علیحد ہ چیزتھی۔ چونکہ سورگ ایک پرقوت صورت حال کا حامل تھالبندا ثبوت کی عدم موجود گی میں اس پر ہاتھ نہیں ڈالاجا سکتا تھا۔ اے کھور کے پیپیشسکٹن

تھا۔ سورگ بذات خود بھی اس حقیقت ہے آشا تھا کہ اس کے گر دگھیرا تنگ کیا جار ہا تھااور اے اپنے مشن کی بھیل کیلئے جلداز جلد کارروائی سند نہ منتق سرانجام دینے کی ضرورت در پیش تھی۔

یہ 1941ء کا دورتھااورسورگ جرمن سفارت خانے میں ہنوز اثر ورسوخ کا حامل تھا۔اسےسویت یونین پرمجوز ہ نازی حیلے کاعلم ہو چکا تھا۔5 مارچ کواس نے ان ٹیلی گراموں کی مائیکروفلم ماسکوروانہ کی جورین ٹروپ کی جانب سے سفیراوٹ کوموصول ہوئی تھیں۔ان میں روس پر جرمن حملے کی تاریخ کے تعین کے بارے میں وضاحت کی گئی تھی۔ حملے کی مجوزہ تاریخ جون کے وسط میں مقرر کی گئی تھیں۔ا شالن کواس خبر پریقین ہی نہیں آ ر ہاتھا اگر چاہے ای متم کی دارنگ دیگر ذرائع ہے بھی موصول ہو چکی تھی جن میں برطانیہ بھی شامل تھا۔ http://kitaabg

12 مئی کی رات کوسورگ نے اپنی کشتی پر ایک بارٹی تر تیب دی۔اس بارٹی میں جایانی حکومت کے اہم نمائندوں کے علاوہ جرمن کے سفارت کاربھی مدعو تھے کشتی کوسمندر میں دورتک لے جایا گیااورمعز زمہمان مچھلی کے شکاراورشراب سے لطف اندوز ہوتے رہے۔اس دوران کلاس نے ایک اہم پیغام اپنی کتنتی کے خفیہ کیبن سے روس نشر کیا۔اس پیغام میں روی حکام کومطلع کیا گیا کہ جرمن افواج کے 120 ڈویژن روس پرحمله آور ہوں گےاور پیملہ 22 جون کی مبیح کوہوگااور بیرکہ جایا نیوں نے بیرفیصلہ کیا تھا کہ فی الحال وہ اس حملے میں جرمنی کی معاونت سرانجا مہیں دیں گے۔

بیجمله سورگ کی اطلاع کے عین مطابق ہوا۔روی فوج حالت تیاری میں نتھی کہ حملہ آوروں نے اس کو دبوج لیا۔ا شالن کچھاس متم کا تستخص واقع ہوا تھا کہ وہ الی اطلاعات کومستر دکر دیتا تھا جواس کے اپنے خیالات اورا فکارہے میل نہ کھاتی ہوں۔

ماسکوبھی خطرے کی زدمیں تھا۔اسٹالن کو بیخدشہ لاحق تھا کہ اگروہ اپنی بڑی تعدادا فواج جو کہ انتہائی تربیت یافتہ بھی تھی کوسائبیریا ہے نکال کرمشرق کے دفاع پر مامور کردے تواس کا بیمل درآ مدجایان حملے کی دعوت دینے کے مترادف ہوگا جو کہ جرمنی کا اتحادی تھا. سورگ نے اب جایانی کا بینہ کے حتمی فیصلے کا انتظار کرنا تھا۔ جب بیہ فیصلہ سرانجام یا گیا تب اوزا کی نے اس فیصلے سے سورگ کوفوری طور پر مطلع کیاا ور سورگ نے یہ فیصلہ فورآما سکوروانہ کرویا۔ http://kitaabghar.com http

اشالن كوجب بيمعلوم ہوا كەجاپان جنوب كى جانب ملائيشيا اورايسٹ انڈيز كارخ كرنا چاہتا تھا تب وہ مشرق بعيد ميں اپني افواج كوبيه احکامات صادر کرنے کے قابل ہوا کہ وہ ماسکو کے دفاع کے لئے آن پہنچیں اور یہی وجٹھی کہ ماسکوکو بچالیا گیا تھااور جرمنی کی پیش قدمی روک دی گئی تھی اور بالآ خرجرمن افواج موسم سرما کی برف باری کی نذر ہوگئی تھی۔ کتاب گھر کی پیشکش

سورگ جانتا تھا کہٹو کیومیں اس کامشن اب اپنے اختتا م کوپہنچ چکا تھا اور اب وفت آن پہنچاتھا کہ وہ اپنے جاسوی کے جال کوتو ڑ پھینگے۔ کیکن اب بہت دریہوچکی تھی۔ جاسوی کی دنیا کی عظیم مہم اس کے تمام تر کارندوں کی گرفتاری کے ممل کے ساتھ پایٹی تھیل کو پہنچتی۔ 15 اکتوبر 1941 ء کو سورگ کوبھی گرفتار کرلیا گیا تھا۔

اس کے پاس اعتراف جرم کےعلاوہ کوئی چارہ کارندتھا۔للبذااس نے اعتراف جرم کرلیا.....اور کمل طور پراعتراف جرم کیا.....وہ پر امید تھا اورا ہے یقین کامل تھا کہ جاسوی کے میدان میں اس کے عظیم کارنا موں کی بدولت اسٹالن اسے بچانے کے لئے پچھ بھی کرگز رے گا۔ کیونکہ اس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا تھااوراہے کامل یقین تھا کہ ماسکو چاہے گا کہ یا تواہے آ زاد کر دیا جائے یا جنگی قیدیوں کے تباد لے میں اےرہائی دلائی جائے۔

لیکن وہ غلط فہمی کا شکار تھا۔اسٹالن نے اس کی مدد کرنے ہے صاف انکار کردیا تھا۔ 7 نومبر 1944ء کواہے اور اوز اکی کو پھانسی پراٹکا دیا گیا۔کلاس اوراس گروہ کے دیگرار کان کوسز ائے قید سنادی گئی۔

یہ کہانیاں گشت کرتی رہیں کہ سورگ کو پھانسی پڑئیں لٹکا یا جائے گا۔لیکن ان داستانوں میں کوئی حقیقت نہتھی اور جنگ کے بعدیہ کہانیاں اس وقت اپنی موت آپ مرچکی تھیں جب منا کونے اس کی لاش کی شناخت سرانجام دے دی تھی۔ http://kitaabgh 1964ء میں رچرڈ سورگ کوسویت یونین کا ایک ہیرو بنادیا گیا تھا.....اے ایک ہیرو کے روپ میں پیش کیا گیا تھااورا شالن پر سخت تنقید کی جارہی تھی کداس نے اس کی زندگی بیانے کیلئے ایک انگلی تک ندا شائی تھی۔

کتاب گمر کی پیشکش 🗝 کتاب گمر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

## قطب شالی/ بحرمنجمد شالی کی جانب رواند ہونے والا قافلہ

http://kitaabghar.com رائل بحربیکی وردی میں ملبوس او نیجالمباشخص مخاطب تھا کہ:۔

"اس مهم كا آغاز كرف والول ميس كياكوئى فردكسى تتم ك شك وشي كاشكار بي؟"

اورای کےساتھ ہی کانفرنس کا آغاز ہوتا ہے۔

جالیس افرادمیز کے اردگر دبراجمان تھے۔ان کے چبرے تجربے کی روشنی ہے منور تھے۔ پچھافراد وردی میں ملبوس تھے اور پچھافراد دیگر ملبوسات زیب تن کئے ہوئے تھے۔مرچنٹ نیوی کےافراد پوری توجہاورلگن کےساتھ کرسیوں پر براجمان تھے۔ان کےسامنے میز پر جارٹ اورنقشہ جات بھرے پڑے تھے۔

چيئر مين کي آوازايک مرتبه پھر گونجي که:\_

''اس قافلے میں کسی بھی متم کے شک وشہے کا حامل کوئی بھی شخص موجود نہیں ہونا چاہئیے''۔

یہ قافلے کی روانگی کی کانفرنس ہے۔ بیر قافلہ بر فانی سرز مین کی جانب روانہ ہور ہاہے۔اس قافلے میں شامل کی ایک افراد قطب شالی/ بحرمنجمد شالی کی جانب اپنا پہلاسفرسرانجام دے رہے ہیں اور کئی ایک افراد کیلئے بیسفران کا آخری سفر بھی ثابت ہوسکتا ہے۔روس کی جانب جانے والا بہ قافلہان گنت مشکلات کا شکار ہوسکتا ہے۔ابھی موسم گر ماہاور بیمکن ہے کہ شال کی جانب دورتک بحری سفر طے کرلیا جائے .....وثمن کے سمندر ے انتہائی دورتک کا سفراور ناروے میں ہوائی اڈول تک کا سفر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کی روشنی ہوتی ہے۔۔۔۔۔ 24 گھنٹے ون کی روشنی ہوتی ہےاور قافلے کودیکھا جاسکتا ہے....اس پر حملہ کیا جاسکتا ہے....2 گھنٹوں تک حملہ متوقع ہوسکتا ہے۔

آ ر۔این چیئز مین ایک اچھے انداز میں اپنی بات واضح کرر ہاتھا۔ریڈیو کے ذریعے رہنمائی سرانجام دی جائے گی .....سمندر میں اپنے آپ کوشناخت کرنے کی غرض ہے۔۔۔۔۔رخصتی کے وقت کے حتمن میں ۔۔۔۔رفتار کے حتمن میں ۔۔۔۔ جہاز وں کے درمیان فاصلے کے حتمن میں ۔۔۔۔کسی جہاز کے کاروان سے پیچھےرہ جانے کے من میں ....کسی بھی جہاز کورشمن ڈبوسکتا ہے کیکن قافلہ انتظار نہیں کرسکتا۔

اس کے بعد چیئر مین قافلے کے کامریڈ کی جانب متوجہ ہوا جوایک و بلا پتلا او چیز عرفحض تھا .....وہ رائل بحربیدریز رومیں کامریڈ تھا ....اس کا سروس ریکارڈ شاندارتھا۔وہ گذشتہ تین برسوں میں تقریباً پوری دنیا کا بحری سفرسرانجام دے چکا تھااوراس کی تگرانی میں دیئے گئے ایک سو بحری جہاز وں میں ہے محض سات بحری جہاز وں ہے ہاتھ دھونا پڑا تھا ....سات بحری جہاز وں اور 16 زند گیوں کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔لیکن بیرقا فلہ ..... جوروس کی جانب روال دوال تھا....اس کےاس بہترین ریکارڈ پریانی پھیرسکتا تھا۔

یہ 1914ء تا 1918ء کی جنگ کا زمانہ تھا جس نے میر ثابت کیا تھا کہ کاروال ..... بحری جہاز بڑے گروپوں کی صورت میں .....ایک دوسرے ہے مناسب فاصلے پراورسلح تگرانی کے زیراہتمام تا کہان کو حیلے کی زویے محفوظ رکھا جاسکے.....ایک بہتر اوراحسن طریقہ تھا جس کے تحت غیر مسلح تنجارتی جہازوں گووسیج تریانیوں کے پار لے جاناممکن تھا۔ایک واحد جہازاسی صورت میں تن تنہا کامیاب سفر سے ہمکنار ہوسکتا تھا بشرطیکہ وہ برق رفتاری کا حامل ہواور دعمن کے ریڈاروں ہے 🕏 سکے۔ جہازوں کا کارواں اگر چے شست رفتاری کے ساتھ سفر طے کرتا تھالیکن اس کو تباہ کن جہازوں کےعلاوہ دیگرا قسام کا تحفظ بھی حاصل ہوتا تھااوراس کارواں کو تباہ کرناایک آسان امر نہ تھا۔

کیکن زیادہ محدود پانیوں میں جس کے ایک جانب برف ہواور دوسری جانب جرمن اڈے ہول .....نقصان کی شرح زیادہ ہونے کی توقع

کی جاسکتی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کا پہلا قافلہ برطانیہ ہے 7 ستمبر 1939 ءکوروانہ ہوا تھااور 27 ستمبرتک برطانیہ کے 14 بڑے قافلے سندر میں رواں دواں تھےاور برطانوی تجارتی جہازوں کا مزید بیڑ ہ تیار کیا جار ہاتھا۔ جنگ کے پہلے ہفتے کے دوران جبکہ بہت ہے جہاز قافلے میں موجود تھے..... کھلے سمندروں میں دشمن کے ہتھے چڑھ گئے تھے 16 انتحادی اورغیر جانبدار جہاز وں کوجرمنوں نے ڈ بودیا تھا۔

جتنے زیادہ سے زیادہ جہاز قافلے میں شریک ہوتے گئے نقصان کی شرح اتنی ہی کم ہوتی چلی گئی۔

اس کے بعد دوسانے پیش آئے ..... 1940ء میں فرانس فلت ہے دوحیار ہوااور جرمن بحری بیڑے کوریڈاروں کے لئے نئے اڈے میسرآ گئے اور دوسراسانچہ 1941ء میں روس پر جرمنی کاحملہ تھا۔اگر چہاس حملے کے نتیجے میں برطانیہ کوایک غیرمتوقع اتحادی میسرآ یالیکن اس کورسد ۔ ر باہم پہنچانے کی ذمدواری ایک اہم مسئلہ تھا۔

براہ راست .... مختصرروٹ .... شالی روی بندرگاہ مر مانسک تھی جوناروے کے قریب واقع تھی اور جو قافلے اس روٹ کے ذریعے رسد بہم پہنچاتے تھان کوخفیہ نام'' بی ۔ کیو'' دیا گیا تھااور جو قافلے واپسی کی راہ اختیار کرتے تھان کوخفیہ نام'' کیو بی'' دیا گیا تھا۔ پہلا بی کیواگست 1941ء میں برطانیہ سے روس کیلئے روانہ ہوا ..... بیروس پر جرمن حملے کے فوراً بعدروانہ ہوا تھا۔ بیتفاظتی دستے کے علاوہ چھ برطانوی تا جروں اورا یک روی جہاز پرمشمتل تھااور سیماہ عتبر میں بحفاظت منزل مقصود تک پہنچ چکا تھا۔اس قافلے نے 64 لڑا کا طیارے جن کی اشد ضرورت در پیش تھی کے علاوہ 30 فوجی گاڑیاں اور 1500 ٹن فوجی ساز وسامان بہم پہنچایا تھا۔اس کارواں نے کئی ماہ تک محفوظ سفرسرانجام دیا تھا۔اس قافلے کا پہلا بحری جہاز مارچ 1942ء میں غرق ہوا تھا کیونکہ اس وقت تک جرمن نے اس روٹ پرسفر کرنے والے قافلوں کونیست ونا بود کرنے کی تدبیر سرانجام دے ڈالی تھی۔ ہم اب اپنے پی کیوقا فلے کی جانب آتے ہیں۔ یکسی بھی تتم کے نقصان ہے دوجار نہ ہوا۔۔۔۔اس میں تمام تر اقسام کے حامل 35 تجارتی جهاز شامل تنے ..... پی تعداد بہت زیادہ تھی .....کئی ایک بحری ماہرین کی دانست میں پی تعدادا کیک بہت بڑی تعداد تھی لیکن سیاسی د ہاؤموجود تھا ..... اوپرسےاز حدسیاسی دباؤموجود قفا کے سویت یونین کی مدد کی جائے۔

یہ قافلہ اپنی منزل کی جانب گامزن رہا۔منگل بدھ جعرات اور جمعہ بخریت گزر گیا۔اس دوران تباہ کن جہاز وں میں ٹینکرنے ایندھن بحرا۔

بروز ہفتہ چار بجے بعداز دو پہرمخالف سمت سے واپس بلٹنے والا ایک قافلدان کے قریب سے گزرااوراس کے چندلمحوں بعد جرمن ہوائی جہاز نمودار ہوااوراس قافلے سے ہزاروں فٹ اوپراس کے پرمنڈ لانے لگا۔اس نے قافلے کی رفتاراورست کے بارے میں جرمن بحری ہیڈ کواٹر کو مطلع کردیا گیا۔

· دو گھنٹے بعد جرمن طیاروں کا ایک اسکوار ڈن مشرق کی جانب ہے نمودار ہوااور بحری جہازوں کے قافلے پر جملہ آور ہوااور قافلے پر بمباری کرنے لگا۔ دوجرمن طیارے مارگرائے گئے اور سمندر کی نذر ہو گئے جبکہ برطانیہ کا ایک بحری جہاز سخت نقصان ہے دو چار ہوااورا ہے آئس لینڈواپس جھیجنے کے احکامات جاری کردیے گئے۔

32 منٹ بعد پانچ تار پیڈو بمبارطیارے ممودار ہوئے۔انہول نے تار پیڈو برسائے لیکن ان کا نشانہ خطا گیا۔ایک بمبارطیارے کو مار

اس کے بعد جرمنی کی کارروائی جاری رہی۔اگلی مبح دن دیہاڑے پہلے نقصان ہے دو جار ہونا پڑا۔ یو۔ بوٹ کے ذریعے ایک تجارتی جہاز کونشانہ بنایا گیا۔اس کوتار پیڈو کانشانہ بنایا گیااوروہ فوراُ ڈوب گیا۔ایک تباہ کن جہاز نے اس کے عملے کے 40ارکان میں ہے 28ارکان کو بچالیا۔ یانی کا درجه حرارت نقطعه انجما دے ایک درجه او پرتھا۔

بروزسوموارضج سات بجے قافلہ جمی ہو کی برف کے نز دیک تر پہنچ چکا تھا۔ لہذااس نے جنوب مشرق کی ست کاراستہ اختیار کرلیا۔ وہ نصف سفر طے کر چکے تھے۔ابھی انہوں نے بدترین حالات ہے مقابلہ کرنا تھا۔ دو گھنٹوں کے بعد بمبارطیاروں کا شدیدحملہ ہوا۔اس حیلے میں غوطہ لگا کر بمباری کرنے والے طیارے ..... تارپیڈ و بمبار طیارے بھی شامل تھے۔ غالبًا ان طیاروں کی تعداد بیں کے قریب تھی۔ چندمنٹوں کے اندراندر تنین تجارتی جہاز سمندر میں ڈوب بچکے تھے اور ان جہازوں کے ڈو بنے سے انسانی جانمیں بھی کثیر تعداد میں ضائع ہوئی تھیں۔

اس کے بعد ٹینکر کوایک تارپیڈوآن لگا۔ تیل ہے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے الیکن عملے نے کسی نہ کسی طرح آگ پر قابو پالیااور ٹینکر کو سطح آب پرروال دوال رکھنے میں بھی کامیاب رہے۔ نینکرے نکلنے والے آگ کے شعلے پینکڑ ول میل دورے دکھائی دیتے تھے۔لہذا تمام تر جرمنی بحری بیڑہ اور فضائی بیڑہ قافلے کی موجودگی اور اس کی درست سمت ہے واقف ہو چکا تھااوروہ اس کے خلاف مناسب کارروائی میں مصروف تھے۔

اس مرتبہ جنوب سے مزید غوط خور بمبار طیار ہے نمودار ہوئے۔انہوں نے دو بحری جہاز ول کونشانہ بنایالیکن جہاز سطح آب پرتیرتے رہے اورڈ و بنے سے محفوظ رہے اوروہ اپنا سفر طے کرنے کے بھی قابل تھے۔

ایک اور طبیارہ 20,000 فٹ کی بلندی سے غوط لگا کرآیا اورا جا تک شور بلند ہوا۔ قافلے کے عین وسط میں موجود اسلح کے ایک جہاز کو نشانه بنايا كياتفااور جهاز نذرآ تشهو چكاتفا\_

http://kitaabghar.com تین سینٹر بعدیہ جہاز ڈو ہے نگا تھا۔

بروز بدھ تین روی تباہ کن بحری جہاز مر مانسک سے اس قافلے کی مدوکیلئے آن مینیے۔

100 على المسلم www.iqbalkalmati.blogspot.com

کتاب گھر کی پیشکش

آ خری روز بعنی بروز جمعرات ان جہازوں کوسطح آب پرنوروز گزر چکے تھے جن میں سے پانچے روز تک وہ حملہ آوروں کی زدمیں رہے تھے 35 جہازوں کے قافلے میں سےسات جہاز ڈوب چکے تھے۔ان کے عملے کی ایک بڑی تعداد کو بچالیا گیا تھااور قافلدا پی منزل مقصود تک پہنچ چکا تھا۔ اس دوران ای بحری روٹ سے روس کی جانب قافلے آتے اور جاتے رہے اور مشکل گھڑی میں روس کی مددسرانجام دیتے رہے اور میہ قا فلے انسانی عزم وجرائت کی ایک لافانی داستان تنے اور انسانی ہمت اور جرائت کی فنچ کے متر ادف تنے یہ http://kitaab



# کسنه اور کسن آراء

کتاب گھر کی پیشکش

منداور شن آراءاوورحاضر کی مقبول زین مصنف عمیره احمد کی 4 تحریون کامجوع برس میں ایک کہانی حسند اور کسن آراء پہلی بارآپ کے سامنے آرہی ہے۔ عمیرہ احمد کا TV کے لئے یہ پہلامنی سیریل بھی تھااور یہ TV کی تاریخ کے مہلکے ترین منی سیریلز میں ہے ایک تھا .....اپنی تھیم کے لحاظ ہے بیآ پ کو بہت متناز عد لگے گا۔ مگر انسانی فطرت اس ہے زیادہ حیران گن اور منازعے کسنه اور کسن آراء كاب كريدستياب عضاول سيشن مي ديكما جاسكتا ہے۔

### kitaabghar. (III) عشق کا شین/kitaabghar.com/

عشق کا عین اور عشق کا شین ے بعد کتاب گراہے قارئین کے لیے جلد پیش کرے است عشق کا شین ( III ) . ناول ایک تمل کہانی ہے۔امجد جاوید کی لاز والتحریروں میں سے ایک بہترین انتخاب۔عشق کا شین ( III ) کابگر کے <mark>معاشرتی رومانی ناول</mark> کیشن میں پڑھاجا سکےگا۔

#### http://kitaabghar.com

مینر چ ہاررلاحاسا کے ممنوعہ شہر میں پائی پائی کوشناج لڑ کھڑ ار ہاتھا۔ وہ تھکا ماندہ تھااور چیتھڑ وں میں ملبوس تھا۔ بیا بیک الگ داستان ہے کہ وہ کس طرح ہندوستان کی شال مشرقی سرحدے اس مقام تک پہنچاتھالیکن وہ نوجوان دلائی لامہ کا اتالیق کس طرح بنایدایک دلچسپ داستان ہےاورجدید دور کی ذاتی مہمات میں سے ایک قابل ذکر اور اہم مہم کی حیثیت کی حامل ہے۔ ۔ گھر کی پیشکش

ہاررنے اپنی داستان اپنی تحریر'' تبت میں سات برس' میں تحریر کی ہے۔

📁 وہ ایک جرمن باشندہ تھااورکوہ پیابھی تھا۔ 1939ء میں وہ نا نگا پر بت کی چوٹی سرکرنے کے لئے ہندوستان میں موجود تھا۔ 1939ء میں جب دوسری جنگ کا آغاز ہوا تواسے ڈیرہ ڈون کے ایک بھپ میں نظر بند کر دیا گیا۔

اس نے یہاں سے پہاڑوں کی جانب فرار ہونے کامنصوبہ بنایا اور تبت کی جانب روانہ ہوا۔ دومرتبہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوا اور دونوں مرتبہ وہ پکڑا گیااور واپس کیمپ بھیج دیا گیااور 1943ء میں اس نے تیسری مرتبہ فرار ہونے کی کوشش کی اورخوش قسمتی ہے اس مرتبہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔ وہ اوراس کے ساتھی کوہ بیااوف هینٹر نے تبت میں داخل ہونے کا بندوبست سرانجام دیا۔

کیکن ان کا ہدف ایک ہزارمیل کے فاصلے پر واقع تھا۔ دو برس سے زائد عرصے تک ہارراوراس کا ساتھی مشکلات اورمصائب کاشکار رہے۔اکٹر انہیں بھوک برداشت کرنا پڑتی تھی۔شدت کی سردی برداشت کرنا پڑتی تھی اور تھکن سے ان کا بُرا حال ہوتا تھا۔وہ موسموں کے تغیرو تبدل كاشكارر بتے تھے۔ ہارر كے بقول كه: ـ

د جمجی ہم شدت کی سردی کا شکار ہوتے تھے اور بمجی ہم تیتے سورج کا شکار ہوتے تھے بمجمی ژالہ باری ..... بارش اور دھوپ کے بعد دیگرے ہم پرحملہ آ ورہوتی تھی ....ایک صبح جب ہم بیدار ہوتے تھے تواپنا خیمہ برف میں دھنسا ہوایاتے تھے جو چند گھنٹوں بعد سورج کی تمازت سے پکھل جاتی تھی''

ان کے بور پی طرز کے حامل ملبوسات ایسے موسم میں کارآ مدند تھے۔للبذا انہوں نے مقامی طرز کے ملبوسات زیب تن کرنا شروع کردیے تھے۔اگر چہان کوشک کی نگاہ ہے دیکھا جاتا تھالیکن مجموعی طور پراہل تبت مہر ہان لوگ واقع ہوئے تھے۔وہ تبتی اہلکاروں سے خا نف رہے تھے کہ وہ کہیں انہیں ہندوستان واپس نہ بھیج دیں۔لہذاوہ ان سے بیچنے کی از حدکوشش کرتے تھے۔

🚃 وہ کے رونگ پیٹنج چکے تنے ....اس کا مطلب ہے''خوشی کا گاؤں'' ..... یہاں پہنچنے پرانہیں قدرے آ رام میسرآیا ..... بشرطیکہا ہے آ رام کا نام دیا جاسکتا تھا..... کیونکہ انہیں چوہوں اور دیگر حشرات الارض سے نیٹنا پڑتا تھا۔ ہارر نے یہاں پرایک پتلون سلوانے کی بھی جسارت کی تھی۔ انہیں ریجی بتایا گیا تھا کہ وہ اردگرد بسنے والے جنگلی درندول سے خبر دار رہیں ۔ان درندول میں چینے اور ریچھ بھی شامل تھے۔ایک روز ہاررکا سامناایک جنگلی کتے ہے ہوگیا تھا۔اس کے باز ویر کتے کے تشدد کے نشان ہنوز موجود تھے۔

موسم سرما کے آغاز میں انہوں نے وسطی ایشیا کا بلند سطح مرتفع عبور کرنے کی کوشش کی۔انہوں نے غلط وفت کا انتخاب کیا تھا۔لیکن ان کا خیال تھا کہ کے رونگ میں رہائش پذیر رہنازیادہ خطرناک ثابت ہوسکتا تھا۔ http://kitaabghar.com

انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی کیکن انہیں محسوں ہوا کہ انہوں نے اپنی قوت کا اندازہ غلط لگا یا تھا۔ وہ اس قدر تو انائی کے حامل نہ تھے جس قدرتوا نائی کے حامل وہ اینے آپ کوتصور کرتے تھے۔ وہ سر دہوا کے سامنے مجبور اور بے بس ہوکر رہ گئے تھے۔انہوں نے ایک سروترین رات

خیمے میں بسرکی۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ کرآ رام کیا۔اس گاؤں کا نام ٹریک چن تھا۔اگلی منزل پران کومونٹ ایورسٹ دکھائی دے رہا تھا۔انہوں نے اس کے پچھا بھی تیار کئے۔

اب فیصلے کی گھڑی آن پینچی تھی۔انہیں یہ فیصلہ سرانجام دینا تھا کہ لا حاسا تک کا سفرانہیں شاہراہ کے ذریعے طے کرنا تھایا کسی متبادل روٹ ے طے کرنا تھا۔ وہ اتنی دور پہنٹی چکے تھے کہ اپنی کا میا بی کو داؤ پر لگانے کے لئے تیار نہ تھے۔ وہ گرفتار ہونے کے خدشے کا شکار نہیں بنتا جا ہے تھے۔ لہٰذاانہوں نے شاہراہ کی بجائے شالی میدانوں ہے سفر طے کرنے کا پروگرام بنایا۔ان میدانوں میں اکا دکا خانہ بدوش آباد تھے اوران کے ساتھ نیٹنا

، چکے تھے۔ اتفاق سےان کوایک چھوٹا خیمہ دکھائی دیا۔اس خیمے میں ایک بوڑ ھا جوڑ ااوران کا بیٹار ہائش پذیر تھا۔انہوں نے ان دونوں کو کھانا کھلایا اوران کے ہاتھ مبتی بیل کا گوشت بھی فروخت کیا جوانہوں نے ذخیرہ کرلیا۔

ا ہے سفر کے دوران انہیں کئی مرتبہ پھر برف کے تخ بستہ پانی میں سے گز رنا پڑتا اور سردی کی وجہ سے ان کے پاؤں من ہوجاتے۔ون کے اختتام پروہ چندمیل کاسفر طے کر چکے تھے۔لیکن ابھی انہیں بدترین حالات کا سامنا کرنا تھا۔ایک اجنبی نے ان کوروک لیا تھا۔ بیاجنبی ایک مختلف زبان میں بات کررہاتھا۔وہ ان سے بیدریافت کررہاتھا کہوہ کہاں ہے آئے تھے اورانہیں کہاں جانا تھا۔وہ اس کو قائل کرنے میں کامیاب ہوئے کہ وہ محض زائرین تضاوراس نے انہیں مزید ننگ کئے بناہی چھوڑ دیا۔ بعد میں جب کچھ دوست خانہ بدوشوں سےان کی ملا قات ہو کی توانہوں نے انہیں بتایا کہ وہ اجنبی لازمی طور پر ڈاکہ زنی کرنے والا خامیاس تھا۔ بعد میں ان ڈاکوؤں کا گروہ کافی فعال ہو گیا تھا۔ وہ رائفلوں اور تکواروں کے ساتھ مسکح ہوتے تھے اور بیرخامیاس ایک کے بعد دوسرے خیمے کواپنی لوٹ مار کا نشانہ بناتے تھے اور قیمتی اشیاءلوٹ کرلے جاتے تھے۔اگر چہوہ پکڑے جاتے تو حکومت انہیں قر ارواقعی سزادیتی لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوٹ مارہے بازندآتے تھے۔

انہیں بیاحساس ہوا کہ وہ ایک ٹیرے ہے بال بال نچ گئے تھے۔لہذا یہ'' زائرین'' برف پر رات کوسفر طے کرنے لگے۔وہ ان کثیروں ہے اس قدر دور ہوجانا چاہتے تھے جس قدر دور ہوناان کے بس میں تھا۔ سردی شدیدتھی۔ سردی اس قدر شدیدتھی کہ دوران سفر جب وہ خشک گوشت کا

🕻 ایک چچ اپنے مندمیں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے تو چچ کی دھات اس قدرسر دہوتی تھی کہان کے ہونٹ اس کی ٹھنڈک سے جم جاتے تھے۔ا گلے روز وہ ایک ایسے کمپ میں پہنچ چکے تھے جہاں پر پندرہ افراد قیام پذیر تھے۔ان کے پاس تقریباً 50 کے قریب بھتی بیل تھےاور دوسو بھیٹریں بھی موجود تھیں چونکہ ان کوبھی خامیاس کی جانب سے حملے کا خطرہ تھالبنداانہوں نے ان دونوں افراد کوخوش آیدید کہا کیونکہ ان کے شامل ہوجانے ہے ان کومزید تقویت میسرآ فی تھی۔ بیدونوں مسافر کئی روز تک اس قافلے کے ہمراہ محوسفر ہے۔اگر چدان کے سفر کی رفتارست تھی کیکن ان کو پینے کے لئے گر ماگر م سوپ مل جاتا تفااوراس کےعلاوہ سفر کے ساتھی بھی انہیں میسر تھے۔ بعد میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں تنہا سفرسرانجام دینا چاہیئے ۔اس سلسلے میں باردن فريكياكه:

''اب ہمارامستقل ساتھ ہوااور سر دی کے ساتھ تھا۔ ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے تمام تر دنیا کا درجہ ترارت نقطعہ انجما دسے تىس درج يىچىرچكا بو-"

ان کے پاس خوراک کی بھی قلت بھی محض اتنی خوراک موجودتھی کہروح اورجسم کارشتہ برقر اررکھناممکن ہوسکے۔وہ اپنے تبتی بیل اور کتے کی حالت دیکیچکربھی از حدیریشان تھے۔وہ بھی فاقوں کاشکار تھے۔ بیدونوں جانورمھن ہٹریوں کا پنجر بن کررہ گئے تھے۔مزید بیس روز تک انہوں نے تمام ترمصائب برداشت کئے اور اپناسفر جاری رکھا۔ وہ برف باری اور دھند میں بھی اپناسفرسرانجام دیتے رہے۔ان کےمصائب بھرے دن ختم ہونے کونہ آتے تھے جتی کہ وہ 20,000 فٹ کی بلندی پرواقع گورنگ لا پاس پہنچ گئے۔ بید نیا کا بلندنزین درہ تھا۔ان کے بال اور داڑھیاں سر دی کی شدت کی بنا پرجم چکی تھیں۔ ہار بھی علیل ہو چکا تھااوراے خطرہ تھا کہوہ مزید سفر برقر ارندر کھ سکے گا۔ کیکن اس کے باوجودانہوں نے جدوجہد جاری رکھی۔اب وہ قدرے کم شدت کی سردی کے حامل علاقے میں داخل ہو چکے تھے جس کی بنا پروہ قدرے پُرسکون تھے۔ درحقیقت وہ ایک ایسی وادی میں داخل ہو چکے تھے جولا حاسا کے میدان کی جانب جاتی تھی۔

ابھی وہ لاحاسا سے تین روز کی مسافت پر تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کوایک ایسے علاقے میں پایا جہاں پرموسم بہارا پنے جو بن پرتھا۔ سرسبز چرا گاہیں دکھائی دے رہی تھیں اور درختوں پر پرندے چپجہارہے تھے۔ایک کسان نے انہیں رات گز ارنے کے لئے جگہ بھی دے دی تھی۔ ان کے صلیے بگڑ چکے تھے۔ کیڑے بھٹ چکے تھے۔وہ بدترین صورت حال کا شکار تھے اور اسی حلیے میں انہیں تین سوبرس پرانے پوٹالا کی چھتیں دکھائی دیں ..... بینو جوان دلائی لا مدکی موسم سرما کی رہائش گاہتھی۔ کے رونگ سے روانہ ہونے کے بعدوہ اب تک 600 میل سے زائدسفر <u>طے کر چکے بتھے۔ وہ 75 روز تک بخت سردی میں سفر سرانجام دیتے رہے تتھے۔اس دوران وہ بھوک .....خطرات اور محکن کا بھی شکار ہوئے۔اس تمام</u> تر سفر کے دوران انہوں نے تھن پانچ روز آ رام کیا تھا۔ انہیں اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے ابھی مزید چھمیل کاسفر طے کرنا تھا۔

اب وہ ایک بہتر علاقے میں سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ایک مرتبہ پھروہ اپنے پکڑے جانے کے خطرے سے دو جارتھے۔انہیں خطرہ لاحق تھا کہ حکام کہیں آنہیں پکڑنہ لیں اورواپس ہندوستان نہ جیج ویں لیکن ان کی خوش متی تھی وہ جس پہلے اہلکار سے متعارف ہوئے وہ مسٹر تھا تگم تھا ....'' ماسٹر و آف الیکٹرکٹی' .....شہر میں بکلی کانگران .....وہ نہ صرف انہیں اپنے ہمراہ اپنے گھر لے آیا بلکہ ان کا بہتر طور پراستقبال بھی کیا .....انہیں خوش آید ید کہا

اوران کے طبی معائنے کیلئے ڈاکٹر کو بھی طلب کیا۔

باردنے اس سلسلے میں اپنا نکت نظر بیان کرتے ہوئے کہا کہ:۔

°` د نیا کا کوئی بھی ملک دوغریب پناه گزینوں کااس طرح استقبال نہیں کرتا جس طرح تبت میں ہمارااستقبال ہوا۔''

۔ حکومت کی جانب ہے انہیں نئے کپڑے مہیا گئے گئے .....ان کے میزبان نے اوراس کے اہل خانہ نے ان کے ساتھ دوستانہ برتاؤ کا مظاہرہ کیا۔انہوں نے اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پرمصائب بھراجوسفر طے کیا تھااس سفر کی بدولت ان کوقند رومنزلت اورعزت میسر آئی۔آٹھ روز کے بعدانہیں دلائی لامہ کے والدین کی رہائش گاہ پرطلب کیا گیا جہاں پران کی ملاقات لامہ کے بھائی ہے ہوئی۔اس کا نام لوب سینگ سمٹن تھا۔اس نے ان مے مختلف سوالات کئے اور کہا کہ اس کا بھائی ان کے سفر کا مفصل حال سننے کا مشاق تھا۔

اس ملاقات کا نتیجہ میہ برآ مدہوا کہ ان کے ساتھ مزید بہتر سلوک کا مظاہرہ کیا جانے لگا۔ حکام بالا اب انہیں نقل وحرکت کی آزادی بخو بی فراہم کررہے تھے۔ایک امیر مخض نے انہیں اپنے گھر میں ایک بڑا کمرہ رہائش اختیار کرنے کیلئے فراہم کردیا تھا۔اس مخض کا نام ٹسارونگ تھا۔ یہ کمرہ يور في طرز ہے سجایا گیا تھا۔

ا یک روز جبکه بارربستر علالت پر دراز مجبوراور بےبس پڑا تھا کہاس ا ثنامیں کچھسیا ہی آن پہنچےاورانہوں نے بیرمایوس کن خبر سنائی کہانہیں حکام بالاے بیداحکامات موصول ہوئے ہیں کدان دونوں افراد کو واپس ہندوستان بھجوا دیا جائے تھوڑی بہت بحث مباحثے کے بعد سیاہی بالآخر واپس چلے گئے۔ ہارر نے اس همن میں اپنے دوستوں ہے مدداور تعاون کی درخواست کی اوراس طرح ہیں معاملہ محنڈ اپڑ گیا۔

حالات نے ایک مرتبہ پھراس وقت پلٹا کھایا جب اوف شینٹر جوایک زرعی انجینئر تھا.....اے تبت کے ایک اعلیٰ حکام نے ایک زرعی نہر تغییر کرنے کا حکم دیا۔اس دوران ہارر نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آپ کومصروف رکھنے کی غرض سے اپنے میز بان کے باغیچے میں ایک فوارہ تغییر کرےگا۔ان سرگرمیوں نےان دونو ں افراد کولا حاسامیں اپنی صورت حال متحکم کرنے میں انتہائی معاونت سرانجام دی۔

لا حاسامیں نے سال کا جشن منایا جار ہاتھا۔ ہارر نے اس جشن کی تمام ترتقریبات میں حصہ لیا۔ دیگر زائرین کے ہمراہ اس نے چودہ سالہ دلائی لامہ کے ہاں بھی حاضری دینے کا شرف حاصل کیا۔اس کے بعد کئی ایک مواقع پر وہ پوٹالا میں اپنے ان دوستوں کا مہمان بھی رہاجو وہاں پر رہائش پذریتھے۔

ہارر نے اپنے میزبان کے باغیچ میں جوفوار ہتمیر کیا تھااس کی تغیر کی خبریں دور دورتک پھیل چکی تھی ۔ لہندااعلیٰ حکام نے اسے دلائی لامہ ے موسم گرما کے محل کی محارت کی تعمیر کی نگرانی کیلئے ملازمت کی پیشکش کی۔اس پراجیکٹ کی پنجمیل کیلئے پانچے سوسیای اورایک ہزار قلی اس کی نگرانی میں وے دے گئے۔اس نے ان سے انتہائی کامیا بی کے ساتھ کام کروایا۔اب کئی ایک اعلیٰ حکام اے اپنامہمان بنانے میں فخرمحسوں کرتے تھے۔ اب ان دونوں افراد کے رہے اور مرتبے میں برابراضا فہ ہور ہاتھا۔اب وہ دولت کمانے کے قابل بھی ہو چکے تتھاوراب وہ اپنے محسن ٹسا ر رونگ کواپنی رہائش گاہ کا کرامیہ بھی ادا کر سکتے تھے۔لا حاسامیں انہیں ہرفن مولا سمجھا جانے لگا تھااورا یک روز ہاررنے دلائی لامہ کی جانب سے بھیجے

کئے ایک وفد کا حیرا نگی کے عالم میں استقبال کیا۔

اس سلیلے کی ابتداء دلائی لامہ کے بھائی لوب سینگ سمٹن کی جانب ہے ہوئی جس کے ساتھ ہارر کے آغاز ہی ہے بہتر تعلقات استوار تھے۔ کیکن حقیقی وفد دلائی لامہ کے سر پرستوں کی جانب سے روانہ کیا تھا۔ بیا لیک حکم کے سوا کچھ نہ تھا اور حکم بیتھا کہ ہارر دلائی لامہ کے موسم گر ماکے محل ناربلنکامیں ایک سینما پروجیکشن روم تغییر کروائے۔ ہارر نے جلدا زجلداس تغییر کی منصوبہ بندی شروع کر دی کیونکہ تھکم عدولی کی گنجائش موجود نتھی۔ لا حاسا کے بہترین معمار ہارر کے سپر دکردیے گئے۔ ہارر نے مطلوب تغییر کے لئے بہترین مقام کا انتخاب کیاا ورتغییر کا کام شروع کروا دیا۔ سینما کی تغمیراس کی عظیم کامیابی ثابت ہوئی اور دلائی لامہ نے اس سینما گھر میں فلم دیکھی۔وہ جن فلموں سے لطف اندوز ہوا ان فلموں میں ''ہینری ۷'' کے علاوہ مہاتما گاندھی کی ایک دستاویزی فلم بھی شامل تھی۔اس فلم کواس نے کئی مرتبہ دیکھا۔

اس کے بعدسب سے بڑھ کرجیران کن بات منظرعام پر آئی ..... دلائی لا مدنے ہاررکوا پنا ذاتی ا تالیق مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔اس وقت http://kitaabghar.com اس کے علم میں یہ بات نہ تھی کہ بیہ جرمن ایک تربیت یا فتہ استاد بھی تھا۔

باردنے مابعدا ظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ:۔

"میں نے جووفت اپنے شاگر دے ہمراہ گزاراوہ وفت میرے لئے بھی ای قدر حصول علم کاباعث بناجس قدر حصول علم کاباعث میرے شاگرد کے لئے بنا میرے شاگردنے مجھے تبت کی تاریخ کے بارے میں بہت کچھ بتایا ۔۔۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے گوتم بدھ کی تعلیمات کے ہارے میں بھی بہت پچھ بنایا۔'' لیکن سیاسی حالات اب ساز گارندر ہے تھے۔ پیکنگ ریڈیو کا لہجہ بھی تلخ ہوتا چلا جار ہاتھا۔

لا حاسامیں نے فوجی وہتے تیار کئے جارہے تھے۔فوجی مشقیں اور پریٹرمیں روزمرہ کامعمول بن چکا تھا۔جیسا کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ولا ئی لا مہکوملک سے فرار ہونا پڑااوراس نے ہندوستان میں سیاسی پناہ حاصل کر لی کیونکہ حملہ آ ورچینی تبت میں تھس آ ئے تتھے۔

اور ہینر چ ہارر کے لئے بھی تنبت ہے روانگی کالمحہ آن پہنچا تھااور وہ لا حاسا کوخدا حافظ کہنے پرمجبور تھااور یہی وہ مقام تھا جہاں پراس نے

محبت نچھاور کرنے کا درس حاصل کیا تھا۔

اس نے غمناک انداز میں بیا قرار کیا کہ:۔

" میں جہاں کہیں بھی رہوں گا مجھے تبت کی یادستاتی رہے گی۔"

🗢 کتاب گمر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

## كتاب كدرك اكوالنگ كے ذريع پہلی غوط خوری كے بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ایک اور دنیا کی جانب رخت سفر باندهنا شروع ہی ہے بن نوع انسانوں کے پہندیدہ خوابوں میں سے ایک خواب رہاہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران زیرتسلط یورپ میں لاکھوں لوگ اس خواب میں مبتلا ہوئے تھے۔

کیکن جس شخص نے اس صدی کا قابل ذکراورا ہم ترین خواب محسوس کیا اس شخص کا نام کیپٹن جیکوئس۔ یس کوٹی تھا جس نے 1943 ء کی ا یک صبح اپناغوط خوری کالباس زیب تن کیا ..... بیلباس اس نے بذات خود ڈیزائن کیا تھا .....اور زیرسمندر دنیامیں جا پہنچا ..... وہ معمول کےمطابق سانس لیتار ہاا دراس دنیا کے جاد وبھرے نظاروں اورخوبصورتی ہےلطف اندوز ہوتار ہا۔وہ پہلاشخص تھاجوانسان نمامچھلی کےروپ میں جلوہ گر ہوا۔ کوٹی دشمن کے تسلط کے مصائب اور فٹکست کی شرم ہے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جنگ ہے بہت پہلے زیریانی و نیااس کے ول کو بھاتی تقى \_ وه اس امر پریقین رکھتاتھا که بنی نوع انسان اسی عضر کے ساتھ اپنی بقا کوقائم رکھسکتا تھا جس عضر کے ساتھ لاکھوں برس پیشتر وہ حقیقت میں ظہور پذیر ہوا تھابشر طبیکہ وہ اپنے پھیپے مروں کو ہوا سے بھرنے کا بندویست بخو بی سرانجام دینے کے قابل ہو۔ پہلے پہل اس کومصنوعی طور پرایک اکوائنگ کے ذریعے سرانجام دیا جاسکتا تھا۔ مابعد شاید بنی نوع انسان اکوا۔ لائف کوفطری طور پراپنا لے جیسا کہ بہت سے دودھ پلانے پر جانورکر چکے تھے۔

کوشی فرانسیسی بحربیمیں خدمات سرانجام دے رہاتھا۔ 1936ء میں اس نے گاگلز کے ہمراہ غوطہ خوری ہےلطف اندوز ہونے کی ابتداء کی تھی۔ان دنوں اس طرز کی غوطہ خوری تیرا کوں میں عام طور پر مروج تھی۔کئی برسوں ہے کوٹی اوراس کے ساتھی غوطہ خوری کےا بیے ساز وسامان کے خواب دیکھ رہے تھے جو کمپرسیڈ ائر کا حامل ہو جوغوطہ خور کو یانی کے اندرزندہ رہنے میں معاون ثابت ہو۔ایک غوطہ خور دویا تین منٹ تک اپنے سانس کی آیدورفت کو برقر ارر کھسکتا تھاا وربید ورانییاس قدر کم تھا کہاس دوران سمندر کے بیچے موجود دنیا ہے کممل طور پرلطف اندوز ہوناممکن نہ تھا۔

> ز ریانی دنیا کی محقیق و تفتیش سرانجام دینے کی خواہش اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی ہماری تاری کے ہے۔ تب اکوالنگ منظرعام پرآیااوراہے کیپٹن کوٹی نے 1943ء کے موسم گر مامیں استعمال کیا۔

کوٹی نے بندول کے ریلوے انٹیشن ہے اس اکوالنگ کوحاصل کیا جو کہ ایک نز دیکی قصبے میں واقع تھا۔ا ہے سائکل پر رکھااور ساناری کی جانب روانہ ہوا جہاں پراس کی بیوی سیمون اوراس کے دوغوطہ خورسائھی بڑی بے صبری کے ساتھ اس تھلونے کے انتظار میں تھے۔اس کے ساتھیوں ے نام فلی فیلزی اور فریڈرک ڈیوس تھے۔

🚃 وہ ساحل سمندرتک جا پہنچے۔ وہنیں جا ہتے تھے کہ ان کی سرگرمیاں اٹلی کے فوجی دستوں کی نظر میں آئیں یاان مقامی لوگوں کی نظر میں آئیں جوساحل سمندر پرنہانے کے عمل سے لطف اندوز ہورہ تھے۔

کوٹی نے اکوالنگ زیب تن کیا .....اپنی پشت پر کمپر سیڈائر کے تین سلنڈرر کھے۔ ناک اور آئکھوں کی حفاظت کے لئے ٹوٹے سے محفوظ شیشے کا ایک کور جمایا۔ بیتد بیر بھی اختیار کی گئی تھی کہ اس کی بیوی سیمون سطح آب پر تیرتی رہے گی۔ اس کے پاس ماسک اور سانس کی آ مدور فت بحال ر کھنے والی ٹیوب ہوگی اور وہ سطح آب ہے کوشی پرنظرر کھے گی اورا گر کوشی کسی مشکل کا شکارنظر آئے گا تو وہ ڈیوس کوا شارہ کرے گی جوساحل سمندر پر کھڑا ہوگا اوراس کی مدد کیلئے غوط رکانے کے لئے تیار ہوگا۔ http://kitaabghar.com http://

تیرا کی کےاس ساز وسامان کا وزن بچاس پونڈ تھااورکوٹی اپنی پہلی غوطہ خوری کے لئے سمندر میں کود چکا تھا۔ وہ سمندر کی تہہ میں اپنے آپ کو بے وزن ..... ہلکا پھلکااور پُرسکون محسوس کرر ہاتھا۔ وہ ایک انسان نمامچھلی بن چکا تھااوراس خاموش دنیا کے عجو بول کا نظارہ کرر ہاتھا۔

وہ سندر میں نیچاوراو پر کی جانب حرکت کرر ہاتھا۔اب وہ مزید نیچے کی جانب بڑھر ہاتھا۔ا پنے غوطہ خوری ساز وسامان کی بدولت اسے سانس کی آ مدورفت میں آ سانی محسوں ہورہی تھی۔

جونہی وہ مزید نیچے چلا آیا.....اکوالنگ نے خود بخو داہے زیادہ ہوا بہم پہنچانی شروع کر دی کیونکہ پانی کا دباؤ بڑھ چکا تھا۔ 30 فٹ ک گہرائی پراسے دباؤ کا کوئی اٹرمحسوں نہ ہور ہاتھا۔اگرچہ تھے کی نسبت اس گہرائی پر دباؤرو گنا ہوتا ہے۔ اے مجھلی کی مانند تیرتے ہوئے لطف محسوس مور ہاتھا۔ تیراکی کا بیطریقہ ایک منطقی طریقہ تھا۔

1943ء کے موسم گرما کے دوران کوشی اوراس کے ساتھیوں نے اکوالنگ کے ساتھ پانچ صد مرتبہ غوطہ خوری سرانجام دی۔ان کواس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ اکوالنگ کے ذریعے غوطہ خوری میں زیادہ توانائی صرف ہوئی تھی۔لہذاانہیں زیادہ کلوریز کی حامل غذا استعمال کرنے کی ضرورت در پیش تھی اورمقبوضه فرانس میں ایسی غذا کاحصول انتہائی مشکل امرتھا جتی کہ زیریانی مجھلی کا شکاربھی اتنی کلوریز کااستعال در کاررکھتا تھاجتنی کلور پر مجھلی ہے حاصل نہ ہوتی تھیں۔

زیادہ گہرائی میں اکوالنگ کی کارکردگی کی پڑتال ضروری تھی۔للبذا 240 فٹ کی گہرائی میں ایک مشتی کنگر انداز کی گئی اورغوطہ خور تبہ نشین ہوئے اس کنگر کی زنجیر کو مدنظر رکھتے ہوئے۔ایک سوفٹ سے شچے روشیٰ مدہم تھی اور جونہی وہ مزید نیچے گیااس کے ساتھ عجیب وغریب واقعات رونما ہونے لگے۔واپس اوپراٹھنے سے پیشتر وہ 210 فٹ کی گہرائی تک جا پہنچاتھا۔

غوطہ زن کے لئے ایک اور مشکل اور خطرنا ک صورت حال اس صورت حال کو کہا جاتا ہے جے'' نیلے یا نیوں میں جانا'' کہتے ہیں۔اگر ا يک غوطه خورسطی يا تهه کونه د کيچسکتا هواورنه بي کسي اورحواله جاتي نقطے کود کيچسکتا هو.... مثلاً کنگر کي زنجيروغيره ..... تب پيهها جاتا ہے که وه'' خيلے ياني'' ميں ہے۔الییصورت میں اس کےاروگرد کچھنہیں ہوتا ماسوائے نیلا گہراسمندر۔۔۔۔الییصورت میں ووست کانغین کرنے میں بھی نا کام رہتا ہےاوروہ مسائل کاشکار ہوجا تا ہے اور کسی بھی سانچے ہے دوجار ہوسکتا ہے۔

1945ء میں کیپٹن کوٹی نے فرانسیسی بحریہ کا زیر سمندر ریسرچ گروپ قائم کیا اور دنیا کے گئی ایک حصوں کی جانب بذات خود شحقیقاتی مهمات پرروانه ہوا۔ www.iqbalkalmati.blogspot.com عظيم مجتات 100 مطليم مجتات

1953ءاس كى ايك تحريرشائع موئى تقى جس كاعنوان تقا: ـ

کتاب گھر کی پیشکش

"خاموش دنیا"

خاموں دیا استحریمیں اس نے اپنی زیرسمندرمہمات کا ایک نقشہ تھینچا تھا۔ مابعداس پرایک فلم بھی بنائی گئی تھی۔

اکوالنگ 20 ویں صدی کی عظیم مہمات میں ہے ایک عظیم اوراہم مہم تھی اوراس ایجاد نے انسان کیلئے ایک نئی دنیا کی تحقیق کے دروازے

کھول دیے تھے



### انكا

ا نکا ..... چیدانچ کی گُڑدیا، ایک قالہ عالم، آفت کی پُڑدیا۔ پراسرار تو توں کی مالک، خوش تمتی کی دیوی، جس کے حصول کے لیے بڑے بڑے پجاری اور عالم سرتوڑ کوششیں کرتے تھے۔ایک ایسی داستان جس نے سالوں تک پراسرار کہانیوں کے شائفین کوا ہے بھر میں جکڑے رکھا۔ انکا ۔۔ اپنی تمام رحشر سامانیوں کے ساتھ بہت جلد کتاب گھر پر جلوہ افروز ھو رھی ھے۔

### کتاب گھر کی پیشکش ا<mark>قابا</mark>ا کتاب گھر کی پیشکش

ا قابلا ...... تاریک اور پراسرار براعظم افریقه کے خوفناک جنگلوں میں آبادا یک غیرمہذب قبیلہ..... جوا قابلا نامی دیوی کے پجاری تھے۔ بحری جہاز کی تاہی کے بعدمہذب ؤنیا کے چند افراد اس قبیلے کے چنگل میں جا پھنے۔ شوالا .....جنگلی قبیلے کا ایک سردار جے دیوی اقابلانے تمام حشرات الاراض کامختار بنادیا تھا۔ کالاری ..... جنگلی قبیلے کا دوسراسر دارجس کی تمام درندوں پر حکمرانی تھی۔ کیا مہذب انسانوں کی اس جنگلی خونخوار قبیلے ہے واپسی ممکن ہوسکی؟ انورصدیقی کے جادوں بیاں قلم کی پیطویل اور دلچپ واستان آپ جلدی کتاب گھر کے ایکش ایڈونچر ناول کیش میں پڑھیس کے http://kitaabgh

# کتاب گھر کے پیالیک شخص جس کا وجود ہی نہتھا تھر کے پیشکشر

جس امر پر بخوشی یقین کرلیا جاتا ہے اس امر کے برعکس ذہانت آمیز کام بےلطف اور بےروح دکھائی دیتا ہے۔اکثر ایسانہیں ہوتا کہ حقیقی لطف کی حامل کوئی شے منظرعام پرآ ئے کیکن جب وہ منظرعام پرآ جائے تب بیاوٹ پٹا نگ داستانوں سے بڑھ کر ثابت ہوتی ہے۔

دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی بحربید کی انٹیلی جنس نے جنگ کی تاریخ کا ایک بہترین سیکرٹ سروس آپریشن سرانجام دیا جو کسی گراں قدرمعرکے سے کسی طور پر بھی کم نہ تھا۔ یہ آپیشن چیف آف سٹاف کی تو قعات سے بڑھ کر کامیاب ثابت ہوااوراس آپریشن کی بدولت بہت ے اتحادیوں کی زندگی بچاناممکن ہوا۔ اگر چہاس آ پریشن کی کامیابی کا سہرا رائل نیوی انٹیلی جنس کے لیفٹیننٹ کمانڈرایون مونٹا گو کے سرتھالیکن اس آ پریشن کا ہیروایک انجانا برطانوی شہری تھا جواس آ پریشن کے آغاز سے پیشتر ہی موت ہے جمکنار ہو چکا تھااوراس کے جسم کواتحادیوں کے عظیم ترمفاد میں استعال میں لایا گیا۔

یہ ایک خوشگوار آپریشن تھا کیونکہ اس آپریشن کے دوران ایک انجائے شخص کے جسم کو استنعال میں لانا تھا۔ اعلیٰ حکام خفیہ طور پر اس منصوب پرغور کرتے رہے تھے۔

آنجهانی الفریڈ ڈف کو پرنے ایک ایسے تخص کی ایک افسانوی داستان تحریر کی تھی جو جنگ میں اپنی خدمات سرانجام دینے کااز حد مثمنی تھا۔ لیکن اس کی صحت اس امر کی اجازت نیدی بی تقی اے بینوں افواج میں شمولیت کا موقع میسر نه آسکا تھا اور اسے مستر دکر دیا گیا تھا۔وہ دلبر داشتہ اور دل شکت موت ہے جمکنار ہو گیا تھا۔اس کی موت کے بعداس کاجسم جنگ کے ایک اہم مرحلے کے دوران دشمن کودھوکا دینے کی غرض سے استعال کیا گیا تھا۔

یدواستان حقیقت کے قریب تر دکھائی وے رہی تھی۔ لہذا اعلیٰ حکام نے ایون مونٹا گوکو ہدائت کی کہ وہ مکمل واستان سے انہیں آ گاہ کرے۔اس نے ہےا نتہا فروخت ہونے والی تحریر http://kitaabghar.co بىشخص جس كاكو كى وجود نەتھا"

تحریر کی اوراس تحریر پرمنی فلم بھی بنائی گئی تھی۔ برطانوی حکام نے مونٹا گوکو بیا جازت فراہم کی کدوہ سرکاری داستان سنائے۔ان کے ہاتھ ان افواہوں اور نیم سچائی نے باندھ رکھے تھے جوان کے اردگر دیچیلی ہوئی تھی اور جو برطانیہ کونقصان پہنچا سکتی تھی۔

مسئلہ بید در پیش تھا کہ اس پراجیکٹ کی وساطت ہے جرمن ہائی کمان کوئس طرح وطوکا دیا جائے .....ا تتحادیوں کے فوجی منصوبوں کے بارے میں ان کوئس طرح دھوکے میں رکھا جائے بالحضوص شالی افریقہ کی فتح ہے ہمکنار ہونے والی مہم کے بعد .... انتحادیوں نے بیافیصلہ سرانجام دیا تھا کدان کا اگلااقدام سلی کے ذریعہ اٹلی پرحملہ آورہونا تھا۔ جرمن بھی اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ انہیں اس ست سے بڑے خطرے کا سامنا کم تھااوروہ اس خطرے سے نیٹنے کے لئے اپنے دفاع کومضبوط تربنار ہے تھے۔ان کواس دھوکے میں رکھنا در کارتھا کہ مجوزہ حملہ بحرہ روم ہے کسی اور مقام

لیفٹینٹ کمانڈرایون موٹٹا گوکاتعلق ایک چھوٹی سی انٹر۔سروس کمیٹی سے تھا۔اس کمیٹی کی بیذمہدداری تھی کہوہ متوقع آپریشن (منصوبوں) کا تحفظ سرانجام دے۔ دشمن کے سامنے ایک مردہ جسم پیش کرنا۔۔۔۔ ایک ایسی لاش اس کی نظروں میں لانا جس کی جیب میں گمراہ کن دستاویزات موجود هول ..... بيمنصوبدايك نيامنصوبه ندتهار

مونٹا گواوراس کی قیم کواس منصوبے پر کام کرنے کی ذمہ داری سونی گئی۔ان لوگوں نے اس کامیاب منصوبے پرانتہائی جانفشانی سے کام کیا۔جسم کسی ایسے اسٹاف افسر کا در کارتھا جوایک ذمہ دارعہدے پر فائز تھا جس کے پاس اونچے درجے کی دستاویز ات تھیں جوبیۃ ابت کرتی تھیں کہ اتحادی کسی اورمقام ہے حملہ آ ورہوں گے اورمتوقع مقام ہے ہر گز حملہ آ ورنہ ہوں گے۔اس جسم کوتیرتے ہوئے سپین کے ساحل تک جا پہنچنا تھا جہاں پر جرمن ایجنٹ بکٹرت موجود تھے۔ بینظا ہر کرنامقصود تھا کہ بیافسر کسی فضائی حادثے کا شکار ہوا تھا۔ سپین میں جرمنوں کو بیموقع میسرنہیں آئے گا کہ وہ اس کے جسم کا بغورمعا ئندسرانجام دیں .....اییاموقع میسرنہیں آیگا جیساموقع انہیں فرانس میں میسر آسکتا تھا..... تاہم وہ اس کی جیب میں موجود دستاویزات کا بغورمشاہدہ سرانجام دیں گےاوران پریفین کرنے پر بھی آ مادہ ہوں گے۔

جہم کے حصول کا مسئلہ ایک مشکل مسئلہ تھا۔وہ کیسے ایک مناسب عمر کی حامل لاش دریافت کریں اوروہ لاش ایسی صورت حال کی حامل ہو جس سے بیرواضح طور پر ظاہر ہواور پین کے اعلیٰ حکام اس امر پریقین کرلیں کہ پیخض سمندر کے اوپر ہوائی حادثے کا شکار ہوا تھا؟ یہ بھی خدشہ تھا کہ وثمن اس لاش كا وُاكْثر معائنه نه كروالے ـ لاش كاحصول بھى اس قدرمشكل تھا۔جس قدرمشكل اعلىٰ حكام كوقائل كرنا تھا كه بيمنصوبه ايك كارگرمنصوبہ تھا اورسب سے بڑھ کریہ کہ بیمنصوبہ اخلاقی حدودے تجاوز نہیں کرتا تھا۔

چونکہ یہ جنگ کا زمانہ تھالبذا ایک ایسے محض کی لاش کا حصول ایک مشکل امر نہ تھا جوفضائی حادثے کا شکار ہونے کے بعد سمندر میں ڈوب کر جال بحق ہوا ہو۔ برنار ڈسپلس بری نے مونٹا گوکویقین دلایا کہ وہ اس فتم کی لاش کے حصول کی کوشش سرانجام دےگا۔

لاش کے حصول کے بعد بھی ایک اور مسئلہ در پیش تھا۔وہ مسئلہ لاش کے رشتہ داروں کی اجازت کے حصول سے متعلق تھا۔ بہت ہے رشتے وارا پے کسی پیارے کی لاش کواس طریقہ کار کے تحت استعال کرنے کی اجازت فراہم نہیں کرتے اگر چہ لاش کا استعال ملک کے بہترین مفادمیں ہی کیوں نہ ہوا درا گرر شتے داراس کے استعال کی اجازت فراہم کربھی دیں تب مسئلہ بیتھا کہ کیا وہ اس رازکوراز رکھ سکیں گے۔

بيەسىكەنەصرف ايكىمشكل مسئلەتھا بلكدا سے ايك مختصر سے دورانے ميں حل كرنا بھى ضرورى تھا۔مطلوبدلاش كاحصول ايك قبرستان سے ممکن ہوا۔اباس کے رشتہ داروں ہےا جازت حاصل کرنے کا مسئلہ در پیش تھا جو بالآ خررضا مند ہوگئے اگر چیان کو درست طور پر بینہ بتایا گیا تھا کہ اس لاش کوکس مقصد کے لئے استعال کرنا تھا۔ان کومحض بیہ بتایا گیا تھا کہ اس لاش کوعظیم ترین قومی مفاد میں استعال کرنا تھا اور مابعداس لاش کو مناسب طور پردفن کردیا جانا تھا۔ وہ علیحدہ بات تھی کہاس لاش کودوبارہ کسی اور نام کے تحت دفن ہونا تھا۔ انٹیلی جنس حکام کافی زیادہ تحقیقات سرانجام ۔ ' دینے کے بعداس نتیج پر بہنچے تھے کہ لاش کے ورثاء قابل اعتبار لوگ تھے اوران پر اعتماد کیا جاسکتا تھا۔

ان تفصیلات کو طے کرنے کا کام باتی تھا جن کی موجود گی میں اس آپریشن کو کامیاب بناناعین ممکن تھا۔اس موقع پر برطانوی انٹیلی جنس فیم نے بہترین کارکردگی کامظاہرہ کیا۔

لاش کو برف میں رکھا گیا۔اے رائل میرین کے میجری وردی زیب تن کروائی گئی۔ بریف کیس اس کی کمر کے ساتھ ایک زنجیر کی مدد ہے باندها گیا۔

اس دوران ماہرین ان دستاویزات کی تیاری میں مصروف رہے جن کواس لاش کے بریف کیس میں رکھنامقصود تھا۔ سب ہے اہم دستاد برات وہ خطرتھا جو'' پرسٹل اور انتہائی سیکرٹ' تھا۔ بیہ خط جزل سرآ رچی بالڈ کی جانب ہے تھا جوامپیریل جزل اسٹاف کا وائس چیف تھا۔ یہ خط جزل النیگزینڈ رکے نام تحریر کیا گیا تھا جو جنزل آئزن ہاور کی تگرانی میں 18 ویں آ رمی گروپ ہیڈ کواٹر میں برطانوی فوج کی کمان سرانجام دے رہاتھا۔ سرآ رچی بالڈنے مونٹا گوہے بحث مباحثہ سرانجام دینے کے بعد خطا کانفس مضمون بذات خود تیار کیا۔اس خط پر 23 ايريل 1943ء كى تاريخ لكھى گئى تقى -خط كامضمون كچھاس طرز كا حامل تھا كە: ـ

" بيايك غيرسركارى خط بجوائتها في منشافات كاحامل ب\_ايك ذمدداراورقابل اعتادا فسريدخط آب تك كانجائ گا۔اس خط کوسر کاری ڈاک کے ذریعے بھیجنا ایک احسن اقدام نہ تھا۔ بیخط کسی خاص ہدایت پر بنی نہیں ہے اور نہ ہی لیکی قتم کی حکمت عملی تیار کرنے کی بابت ہے۔ میخض آف دی ریکارڈ ایک تبادلہ خیال ہے۔ بیتبادلہ خیال اس حقیقت کے بارے میں ہے کہ سلی کی جانب ہے حملہ محض ایک حیال ہے۔ وشمن کو دھو کے میں رکھنے کی ایک تدبیر ہے جبکہ حقیقی حملہ بحرروم کے مشرق میں یونان میں فوجیں اتارنے کے بعد کیا جائے گا۔سسلی کی جانب سے حملہ آور ہونے کا پر چارا تحادیوں کے عین مفادمیں تھا۔اس طرح جرمنی کی توجیسلی کی جانب مرکوزرہے گی۔''

لاش کواب ایک بارعب افسر کاروپ دینا تھا۔اس کا زیادہ تر وارومداراس کی وردی پرتھا۔اسے رائل میرین کے میجر کی ولیم مارٹن کی وردی زیب تن کروائی گئی .....اس کی پیدائش کارڈ ف میں 1907 ء ظاہر کی گئی۔وہ شالی افریقہ کی جانب پرواز کرر ہاتھا۔

متعلقہ دستاویز ات اوراس کی شناخت کی دستاویز ات کےعلاوہ اس کی ایک منگیتر بھی تخلیق کی گئی جس کا نام یام تھا۔اس کی فوٹو بھی اس کی دستاویزات میں شامل کی گئی تھیں اوراس کے دوعد دخطوط بھی دستاویزات میں شامل کئے گئے تتھے۔اس کی مثلنی کی انگوشمی کی خریداری کی ایک رسید بھی وستاویزات میں شامل کی گئی تھی۔

میجر مارٹن اب اپنے مشن کی انجام دہی کے لئے تیارتھا۔ میجر مارٹن کوحوالہ سمندر کر دیا گیا تھا۔ لندن میں بحربیکی انٹیلی جنس اپنی کارروائی کے نتائج کی منتظرتھی۔ 3 مئی کوانہیں برطانوی بحری ا تاشی کی جانب ہے ایک سکنل موصول ہوا 100 مظیم بمنات 100 www.iqbalkalmati.blogspot.com

' جس کے تحت بیا نکشاف کیا گیاتھا کدرائل میرین کے میجر مارٹن کی لاش ہپانوی مچھیروں کے ہاتھ لگ چکی تھی اوراسے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ وفن كروبا كياتها

لندن کواب انتہائی مختاط رہنا تھا۔انہیں پھونک پھونک کرقدم اٹھانا تھا کیونکہ ہیانوی حکام نے فطری طور پر دستاویزات کا معائنہ سرانجام دیناتھا کیونکہان حالات میں کوئی بھی ملک اس قتم کا اقدام سرانجام دینے کا مجازتھا۔ بیدستاویزات اگرحقیقی نوعیت کی حامل ہوتیں تب لندن کوان کے بارے میں حقیقی تشویش لاحق ہوناتھی کیونکہ ان کے ایک اہم راز کا انکشاف ہو چکا تھا۔ وائٹ ہال نے انتہائی مہارت کےساتھ اس کھیل کو کھیلا اور سپین میں اپنے سفارتی نمائندوں کو بیا حکامات جاری کئے ۔۔۔۔۔ یہ نمائندے حقیقت سے باخبر نہ تھے ۔۔۔۔ کہوہ ان دستاویز ات کی بازیابی کی جانب توجہ دیں جومیجر مارٹن کی لاش سے برآ مدہوئی تھیں ۔۔۔۔لیکن ان کی بازیابی کے لئے اس طور کوشش سرانجام دی کدان میں زیادہ دلچیسی ابھرتی نظر نہ آئے۔ دستاویزات کا حامل بریف کیس 13 مئی تک برطانوی بحری ا تاشی کے حوالے نہ کیا گیا تھا۔ جب بیر بیف کیس لندن واپس پہنچا تب ماہرین نے اس امر کاانکشاف کیا که دستاویزات کو کھولا گیا تھا.....ان کا معائنة سرانجام دیا گیا تھااور مابعدان کومتاط اور ماہراندا نداز میں ای طور بند کر دیا گیا تھا۔ جب اتحادی مسلی میں اترے تب ان کے علم میں بیہ بات آئی کہ جرمنی نے جزیرے کے اس جنوبی حصے سے اپنے دفاع کی جانب غفلت اختیار کرر کھی تھی جس حصے پراتحادیوں نے حملہ آور ہونا تھا۔ دھو کہ دہی یقیناً اپنا کام کر چکی تھی۔

جنگ کے بعد یہ بات منظرعام پرآ کی تھی کہ بیآ پریشن کس قدر کا میابی ہے جمکنار ہوا تھا۔ بید ستاویزات ایک جرمن ایجنٹ کے ہاتھ لگ گئی تھیں اوراس نے ان دستاویزات کانفس مضمون فوراً ٹیلی گرافنگ کے ذریعے برلن منتقل کر دیا تھا۔لندن کے حکام کی تو قع کے عین مطابق جرمن انتیلی جنس سروس ہےاس کی صدافت کے مفصل ثبوت طلب کئے تتھاور میجر مارٹن کی زندگی کے بارے میں ایجاد کیا گیا تمام تر اپس منظر برکن کوروانہ کر

جرمنی حکام نے میجر مارٹن کی دستاویزات ہاتھ لگنے کواپناایک بہترین کارنامہ نصور کیااوران کےانٹیلی جنس کے محکمے نے بھی یہ نفیدیق کر دی کہ بید ستاویزات شک وشیے سے بالاتر تھیں۔اس کا نتیجہ بیہ برآ مدہوا کہ انہوں نے اتحادیوں کے متوقع حملے کے مقام کوغیرا ہم قرار دیتے ہوئے اپنی فوجی صورت حال میں تبدیلی سرانجام دی اور پیشتر اس کے کہوہ بیجان پاتے کہان کو جان بوجھ کردھو کہ دیا گیا تھا اور بے وقوف بنایا گیا تھا اتحادی مضبوطی کے ساتھ سلی میں اپنے قدم جما کیا تھے۔

ر بن ٹروپ ..... جرمن وزیر خارجہ ....ان افراد میں سے ایک تھا جنہوں نے سب سے پہلے میمسوس کیا تھا میجر مارٹن کی وستاویزات ایک دھوکے کے سوا پچھ بھی نہ تھا۔۔۔۔ بیالک شاندار دھوکا تھا۔۔۔ ایک فریب دہی تھی۔۔۔ ایک حال تھی ۔۔۔۔ اس کے علاوہ پچھ بھی نہ تھا۔اس سلسلے میں اس کی جانب سے تحریر کردہ ایک خط .....جواس نے اپنے سفیر کو تحریر کر دیا تھا ہنوز ریکارڈ پر موجود ہے۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com



# کتاب گھر کی پایک مخص جس نے لندن کو بچالیا تر کی پیشکش

#### http://kitaabghar.com

اس خصوصی آپریشن ایگزیکٹو کے بارے میں بہت کچھ لکھا جاچکا ہے جس نے فرانس کی فنکست کے بعد .....فرانس کے ہتھیارڈا لنے کے بعد تخ یب کاری کے مراکز قائم کئے۔فرانس کے ایسے مراکز کرنل مورائس بک ماسٹر کی زیرنگرانی قائم تنے جس نے اپناہیڈ کواٹر بیکراسٹریٹ میں بنارکھا تھا۔اس نے خصوصی تربیت یافتہ سینکڑوں ایجنٹ فرانس روانہ کئے تا کہ وہ مزاحمتی کارروا ئیاں سرانجام دے سکیس یا ایسی کارروا ئیوں کی تگرانی سرانجام

یه مرداورعورتیں ایک قریبی ٹیم کی مانند تھیں ۔لہذاان کی انفرادی کا میا بی کانعین کرنامشکل تھا۔ان کی داستانوں ہےان کی انفرادی کا میا بی کا یقین کرناممکن نہ تھا لیکن ایک فرانسیسی شخص کی انفرادی کامیا بی شک وشہے ہے بالاترتھی۔اس شخص نے اپناایک علیحدہ ادارہ قائم کرر کھا تھا۔وہ لندن ہے کمی قتم کی مددیامعاونت حاصل نہ کرتا تھااور نہ ہی بک ماسٹر کے سرکٹ ہے اس کا کوئی رابطہاستوارتھا۔اس محض کا نام مچل ھو برڈ تھا۔وہ ایک دبلا پتلا شخص تھا۔اس کی عمر 40 برس تھی۔وہ فرانسیسی وارمنسٹری میں بطوم سول انجینئر ملازم تھا۔وہ خدا پریفین رکھتا تھا۔۔۔۔اور فرانس پربھی یفین رکھتا تھا۔وہ نہ صرف ٹیکنالوجی کےمیدان میں دلچیسی کا حامل تھا بلکہ موسیقی اورادب میں بھی دلچیسی رکھتا تھا۔وہ ایک شادی شد وصحص تھااور تین بچوں کا باپ بھی تھا۔ مچل بخو بی جانتا تھا کہ وہ فٹکست قبول نہ کرسکتا تھا ۔۔۔ وہ کوئی سمجھوتہ کرنا نہ جاہتا تھا بلکہ وہ لڑنا جاہتا تھا ۔۔۔ جدوجہد کرنا چاہتا تھا ۔۔۔ لیکن کیسے ؟اس كى وارمنسٹرى كى برانچ بلاسئك اوراسلحہ جات ہے متعلق تھى ....اب وہ جرمنوں كے لئے كام كررى تھى \_للبذااس نے استعفىٰ پیش كرديا \_ليكن اسے اپنے اہل خاند کا پیدے بھرنا تھااورا یک دوسرے روز گار کا بندوبست ناگز برتھا۔

قسمت اس کا بجر پورساتھ دے رہی تھی۔اس نے اخبار میں ایک اشتہار دیکھا۔ایک پیرس ایجنٹ کی خدمات در کارتھیں۔ بیفرم گیس انجن تیار کرتی تھی جولکڑی کے کو کلے سے چلتے تھے اور موٹر وہیکل کے کام آتے تھے ..... بیا لیک ایسی ایجادتھی جو پٹرول کی عدم دستیابی کے بعد مقبول عام ہو سکتی تھی اوراس کی مانگ از حد بردھ سکتی تھی۔اے بینو کری میسر آنچکی تھی۔اس نے جلد ہی فرانس کے ایک وسیع رقبے کواپنے احاطہ میں لے لیا تھا۔ اس کو بہترین آمدنی حاصل ہور ہی تھی اور وہ اس فرض کی انجام دہی کے لئے بےقرارتھا جواس کے دل کی دھڑ کن بن چکا تھا لیکن بیسوال ہنوز منہ کتاب گھر کی پیشکش

وه حصول مقصد کیلئے کس طرح برسر پیکار ہو؟ کس طرح روبہ ل ہو؟ ۔

اس نے فرانس کے دیگر مزاحمتیوں کی جانب نظر دوڑائی اوران کے بارے میں سوچا ....ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی اور مابعد وہ ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔۔۔۔اے براہ راست برطانیہ ہے رابطہ کرنا چاہئے تھا۔ بذریعہ سوٹز رلینڈ اے ایک بہترین روٹ دکھائی دیتا۔۔۔۔ بالخصوص ایس

صورت میں جبکہا ہے لکڑی کے کو کلے کی اپنے گیس انجنول کیلئے ضرورت بھی در پیش تھی۔لہذااس کے پاس جنگلوں سے بھر پورسرحد کی جانب جانے کا معقول جوازموجود تھامئی 1941ء میں وہ سائیکل پرروانہ ہوااور چند دنوں بعدوہ سفر طے کرتا ہوابرطانوی سفارت خانے پہنچ چکا تھا جو برن میں واقع تھا اوراسشنٹ ملٹری ا تاشی کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ اگلے تین برسول کے دوران اس نے اس سرحدکو 98 مرتبہ عبور کیا حالانکہ اس کی سخت نگرانی سرانجام دی باتی فی http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

مچل نے اطلاعات اورمعلومات کی فراہمی کی خدمات اپنے ذہے لے لی تھیں رکیکن اس میں کسی دلچیپی کا اظہار نہ کیا گیا تھا۔للہذا وہ بیہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کہ وہ جلد ہی واپس آئے گا۔

کیکن وہ اپناایک تاثر قائم کر چکا تھا۔للبذااس نے جواطلاعات بہم پہنچا ئیں وہ لندن روانہ کر دی گئیں جہاں پران کا گرمجوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا۔اس کے پس منظر کی آزادانہ تحقیقات سرانجام دی گئیں (اس کے سسرالی رشتے دارانگریز نتھے)اور جب چند ماہ بعدوہ دوبارہ برن پہنچا تب اس نے داستان بالکل مختلف یائی۔اس نے سدور یا دنت کیا گیا کہ وہ کتنی دیر بعد یہاں پرآ سکتا تھا.....اس نے جواب دیا کہ وہ ہرتین ہفتے بعد یہاں آ سکنا تھا۔

اس معزيد سوال كيا كياكه: ـ

کیاوہ ہرایک جرمن یونٹ کی تفصیل اور مقام تعیناتی کے بارے میں معلومات حاصل کرسکتا تھاجوفرانس کے زیرتسلط زون میں تعینات تھے؟ اس نے جواب دیا کہ:۔ http://kitaabghar.com ہاں.....وہ ایسی معلومات حاصل کرسکتا تھااوران تک پہنچا بھی سکتا تھا۔

تب کلیلی مچل نے جواب دیا کہ:۔

کیکن میکام اس قدرآ سان ندتھااورجلد ہی اے میاحساس ہو گیا تھا کہ اس کام کوسرانجام دینے کے لئے اسے معاون در کار تھے....ایسے معاون درکارتھے جواپنے کام کاج کےسلسلے میں ملک میں گھومیں پھریں یاریلوے میں خدمات سرانجام دیتے ہوں اوراپنی آ تکھیں اور کان کھلے ر کھنے پر بھی قادر ہوں۔لہٰذا اس نے ایسےافراد بھرتی کرنا شروع کر دیےاورا پنا نبیٹ ورک تیار کرنا شروع کر دیا ..... بیافرادمحض اس کےاپنے دوستوں میں سے نہ تھے بلکہ زیادہ ترافرادوہ افراد تھے جواس موقع سے فائدہ اٹھانے کے متمنی تھے .....مثال کےطور پرایک روزایک صحف اس کے دفتر میں آیا جس کی لاری میں ایک گیس انجن فٹ تھا۔ وہ مخض جب اس کے دفتر سے باہر نکلاتب وہ اس کا ایک قابل اعتاد معاون بن چکا تھا اور مابعد انتہائی مفید بھی ثابت ہوا تھا۔ایک اہم اشیشن کا ایک اشیشن ماسٹراییا بھی تھا جے مجل نے محض یا کچ منٹ میں قائل کر کے بھرتی بھی کرلیا تھا جبکہ وہ اٹیشن ماسٹرایک گاڑی کے انتظار میں تھا۔اس کے علاوہ اس نے ایک ہوٹل کے بنیجر کوبھی قائل کرلیا۔ یہ بنیجر ہوٹل ٹرمینس کا بنیجر تھا جوابوی گنون میں و اقع تھا.....وہ بھی اس کے لئے بالکل اجنبی تھا.....وہ اس امر پر رضا مند ہو گیا تھا کہ وہ اے اپنے ہوٹل میں رہائش اختیار کرنے والے ایک جرمن ﴿ جرنیل کے نام سے ضرور آگاہ کرے گا۔وہ بھی اس کے نیٹ ورک کا ایک وفا دار رکن بن چکا تھا۔

آ ہتہ آ ہتہ ایک ممل ادارہ وجود میں آچکا تھااور تین ہفتوں کے وقفے کے بعد برطانوی حکام کودر کارمعلومات/اطلاعات برن کی سرحد سے پار پہنچائی جا چکی تھی اور وہاں ہے وہ معلومات اوراطلاعات وائرلیس پاسفارت خانے کی ڈاک کے ذریعے لندن بھجوائی جا چکی تھی۔اس کے کام کا دائر و کاروسعت اختیار کرتا چلا گیا۔اس نے جرمن فوجی دستول کی تعیناتی ....ان کی نقل وحرکت ..... پیداواری شاریات ..... فوجی تنصیبات ..... اوردیگرکارآ مدمعلومات اوراطلاعات فراہم کرنی شروع کردیں۔وہ الییمعلومات بھی فراہم کردیتا تھاجن کے بارے میں اس ہے دریافت نہیں کیا جاتا تفالیکن اپنی دانست میں وہ ان معلومات کوکارآ مداورمفید گر دانتا تھا۔لبذا وہ ایس معلومات بھی بہم پہنچا دیتا تھا۔ پہلے پہل مچل کےمعاونین کوئسی قتم کی کوئی ادائیگی نہ کی جاتی تھی کیکن مابعداس نے بیضروری سمھا کہان لوگوں کو تنخواہوں کی ادائیگی کی جانی چاہیئے ۔للبذا وہ انہیں اپنی جیب سے تنخواہیں ادا کرنے لگا۔

جہاں تک وائرلیس ..... پوسٹ بکس ..... یا کورئیر کاتعلق تھا ..... مچل بذات خودانہیں استعال نہ کرتا تھا ..... وہ اشخاص ذاتی طور پرا ہے ر پورٹ کرتے تھے یاوہ بذات خودان کے پاس چلاجا تاتھا۔

فوجی دستوں کی نقل وحرکت بالخصوص اتحادیوں کے شالی افریقتہ پرحملہ آور ہونے کے بعداور جرمنوں کی غیر مقبوضہ فرانس میں نقل وحرکت .....ان کے لئے ایک معانی رکھتی تھی۔اس کے چندا فراد مجھی بھار جرمنوں کے ہتھے بھی چڑھ جاتے تھے لیکن کسی بھی فرد نے اس کے سرپرست مچل

ھولرڈ کودھوکانہیں دیا تھا۔ 1943ء تک .....اس نے مفصل اور درست رپورٹوں کی تزمیل جاری رکھی اورانہی وجوہات کی بنا پروہ برطانیہ کے انتہائی قابل اعتاد مخبروں میں ہےا بک مخبر کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ای برس کے موسم بہاراورموسم گرما کے دوران وہ ہٹلر کے خفیہ ہتھیاروں کے بارے میں پچھونہ جانتا تھااور میحض اتفاق تھا کہ وہ ایک کیفے میں ہیٹھا دوافراد کی گفتگوس رہاتھا کیونکہ وہ اپنے کان اور آ تکھیں کھلی رکھنے کا قائل تھا۔ دوفرانسیسی ٹھیکیدار غیرمعمولی ممارات کے حصول کی ہاتیں کررہے تھے جو کرمختاط مقام پر واقع ہوں اور آپس میں ملحق بھی ہوں۔کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان ممارات کو کس مقعد کیلئے استعال کرنا در کارتھا۔ http://kitaabghar.com http://kitaab

لندن میں بھی بغیریا تلٹ کے جہاز کی افوا ہیں گروش کررہی تھیں۔

اس ماہ کے آغاز میں مچل هولر ڈرویون جا پہنچا....وہ'' پروٹسٹنٹ ویلفیئر آرگنا ئزیشن' کے نمائندے کی حیثیت سے اس مقام پر پہنچا تھا۔وہ سیدھالیبرآ فیسر کے پاس چلاآ یااوراس ہے کہا کہاس نے سناتھا کہاس مقام کے قریب فرانسیسی ورکروں کو تغییرات کے نئے کام میں لگایا جار ہاتھا۔اس نے ان کاریگروں کے گھروں کے پتے (ایڈریس) طلب کئے تا کہ وہ انہیں بائبلیں اور دیگر مذہبی مواد بہم پہنچا سکے۔اے بغیر کسی حیل وجہت ان کے http://kitaabghar.com http://ایڈرلین)فراہم کرویے گئے۔ //http://kitaabghar.com

نزد یکی ایڈریس اس مقام پرواقع تھا جورویون ہے ہیں میل دورشال کی جانب واقع تھااور مچل بذریعیدریل گاڑی ایک گھنٹے کے اندراندر

' اس مقام تک پہنچ چکا تھا۔ رائے میں اس نے ورکروں جیسے کپڑے زیب تن کر لئے تھے۔اس نے بائبلیں اپنے بریف کیس میں رکھ لی تھیں۔ اس نے بغیر کسی دفت کے اس جگہ کو تلاش کر لیا تھا جو بڑی سڑک پر واقع تھی۔ بہت سے ورکرا ور کاریگرایے اپنے کامول میں مصروف تے۔اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ:۔

http://kitaabghar.com سامیشارات کیول تغمیر کی جار ہی تھیں؟ المامات کیول تغمیر کی جار ہی تھیں؟

اس کوان ممارات کی تغییر کی جو وجہ بیان کی گئی وہ غلط تھی۔ کیونکہ اسے وہی وجہ بتائی گئی تھی جس کا چرچا جرمنوں نے کر رکھا تھا۔ کل دس عمارات زیرتغمیرتھیں۔ بیعمارتیں اتنی چھوٹی تھیں کہ گیراج کےطور پربھی کام میں نہ لائی جاسکتی تھیں اور بے قاعدہ طرز پرتغمیر کی گئی تھیں اورمختلف راستوں کے ذریعے انہیں آپس میں باہم ملایا گیا تھا۔

ئے ذریعے اہمیں آپس میں باہم ملایا کیا تھا۔ وہ ابھی پریشانی کی حالت میں کھڑا تھا کہ پچاس گز کنگریٹ کی ایک پٹی نے اس کی توجہا پنی جانب مبذول کروالی۔وہ سائٹ سے پچھے دور مے تھی۔اس نے سوحا کہ:۔ مقام پروا قع تھی۔اس نے سوحا کہ:۔

کیایہ پٹی اس معے کوحل کردے گی؟

مچل نے اپنی اینٹیں اپنے سریراٹھا نمیں اوراس پٹی کا رخ کیا۔اس نے اپنے اردگر دو یکھا۔۔۔۔۔کوئی بھی جرمن اس کی جانب متوجہ نہ تھا۔ اس نے اس پٹی کامعقول معائند سرانجام دیا۔اس نے ایک جیبی کمپاس اپنی جیب سے نکالی اور اس طرح پنچے کی جانب جھک گیا جیسے اپنے بوٹ کے تھے باندھنا جا ہتا ہواوراس نے اس پٹی کی میکنیک بیئرنگ حاصل کی۔

اع ہما ہوا ورا ں ہے ا ں پی میں میں بیٹرنگ جا سی ہے۔ اس رات اس کے پیرس کے فلیٹ میں ایک نقشے نے اسے ریہ باور کروایا کہ کنگریٹ کی پٹی کامحورلندن کے دل کی جانب تھا۔ مچل بذات خودبھی پنہیں جانتا تھا کہ بیمعلومات برطانیہ کیلئے کس قدراہمیت کی حامل ہوسکتی تھی لیکن بیمعلومات اس کےہمراہ تھیں جبکہ اس نے سوئز رلینڈ کی جانب سرحدیار کی اور چند ہفتوں کے بعد جب وہ دوبارہ رویون میں تھا۔۔۔۔اے ایک اہم پیغام تھایا گیا۔۔۔۔ یہ پیغام لندن سے تھا۔۔۔۔اس پیغام میں درج تھا کہا گرممکن ہوسکے تو وہ مزیدایسے مقامات تلاش کرے اورا گرممکن ہوسکے تو ان تنصیبات کامکمل منصوبہ بھی فراہم کرے۔ ماه تتمبر کا آغاز ہوچکا تھا۔۔۔۔شالی فرانس میں ایس بہت میں سائٹ (مقامات) موجود تھیں۔۔۔۔ بیمقامات ایک سوے زائد تھے۔۔۔۔ مجل اوراس کی ٹیم نے بیمقامات دریافت کئے تھے۔ بیتمام مقامات ایک جیسی طرز تغییر کے حامل تھے۔ ہرایک مقام پر کنگریٹ کی ایک پٹی موجودتھی جس کا رخ لندن کی جانب تھا۔اس دوران برطانیہ کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ جرمن عالبًا بغیریائلٹ طیارے استعال کرنا جا ہے تھے لیکن ان کے اس اقدام کی تفصیل ہے آگاہی ممکن نہ ہو سکی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی معلومات ہے آگاہی ممکن ہو سکی تھی جو دفاع کیلئے اہمیت کی حامل ہوں۔انہیں اس بارے میں بھی کوئی اطلاع نہتی کہ وہ ان مقامات ہے جن کو وہ تغییر کررہے تھے کس قتم کے میزائل فائر کریں گے۔

ایسا دکھائی دیتا تھا کے قسمت کی دیوی دوبارہ مہر بان تھی ....قسمت دوبارہ یاوری کررہی تھی۔ پچل کی ملا قات ایک نوجوان فرانسیسی انجینئر ے ہوئی جس نے حال ہی میں اپنی تعلیم کممل کی تھی۔اس کا نام اینڈر کومیس تھا۔اینڈر کواس امر کی جانب راغب کیا گیا کہ وہ ایک غیرمخصوص فنی جاب 900 مظیم بمتات www.iqbalkalmati.blogspot.com

کیلئے اپلائی کرے جوایک غیرمخصوص جگہ پر واقع ہوا تھا جہاں پر''ضروری کام'' جاری تھا۔جیسا کہ شک کیا جار ہاتھا بیہ مقام وہی مقام تھا جہاں پر تغیراتی کام جاری تھااوراینڈرڈرائینگ آفس میں موجود تھا۔اس نے کسی دفت کے بغیر بی مچل کواس مقام کا ایک نقشہ فراہم کر دیا۔اس کے بعدوہ ا یک جرمن انجینئر کے اوورکوٹ کی جیب سے ماسٹر پلان چرانے میں بھی کامیاب ہو گیا۔اس نے اس ماسٹر پلان کی ایک نقل تیار کی اوراس ماسٹر پلان کووالپس اس جرمن انجینئر کی اوورکوٹ کی جیب میں رکھ دیا جبکہ وہ ہاتھ روم میں موجود تھا۔ http://kitaabghar

اب بدراز کھل چکاتھا کداس مقام سے میزائل فائر کیاجانا تھاجوا یک اڑتے ہوئے بم کے موافق تھا۔

ماہ اکتوبر میں ہٹلر کے خفیہ ہتھیاروں کے بارے میں صدرروز ویلٹ کوایک پیغام ارسال کرتے ہوئے نسٹن چرچل نے شالی فرانس کے اس حصے میں انٹیلی جنس کے بہترین نظام کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ہٹلر کا یہ نصوبہ تھا کہ وہ اندن پر ہر ماہ 5,000 بم گرائے گا اوراس فتم کی بمباری کا آغاز جنوری 1944ء سے ہونا تھا۔لیکن وہ ماہ جنوری کی بجائے ماہ جون میں اس بمباری کا آغاز کرسکااور ماہ تتبر میں یہ بمباری اینے اختیام کو پہنچے چکی تھی۔ اس دوران 8,500 اڑنے والے بم پھینکے جا کیکے تھے۔ برطانیہ کے مخبروں نے اس حمن میں انتہائی اہم خدمات سرانجام دی تھیں۔ان مخبروں میں چوٹی کامخبرمچل هولرڈ تھا۔اےاعلیٰ ترین فوجی اعزاز ڈی۔ایس۔اوےنوازا گیا تھا۔ بیابک اعلیٰ ترین فوجی اعزاز تھاجو بیملک ایک غیرملکی کو پیش کر

بہترین خدمات کی سرانجام دہی کے بعدوہ بخو بی ریٹائر ڈ ہوسکتا تھالیکن بدشمتی اس کی منتظرتھی۔اس کی ایک خاتون ایجنٹ عرصہ دراز بعد ا پنی کسی دوست سے ملی تھی۔اس نے حماقت کرتے ہوئے اپنی اس دوست کواس کے بارے میں بتادیا تھا۔لیکن اس کی دوست اب ایک گسٹا یوا یجنٹ تھی۔لہذااس کے تعاون ہےاہے گرفتار کرلیا گیااور پرلیں کے مضافات میں واقع ایک مکان میں دکھا گیااوراہےاذیتیں دی کئیں....اس پرتشد د کیا گیالیکن اس نے بھی زبان نہ کھولی اور دشمن کو پچھے نہ بتایا۔اس کے بعداس نے تین ماہ فرانسیبی جیل میں گزارےاوراہے سزائے موت کی سزا سنائی گئی۔اے کیوں تختہ دار پرنہ چڑھایا گیا ..... بیالک راز ہے....ایک معمہ ہے۔جون 1944ء میں اے دیگر فرانسیسی قیدیوں کے ہمراہ ہمبرگ ئے زویک ایک بھپ میں منتقل کرویا گیا۔

مابعد کچھا یسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ فرار حاصل کرنے میں کا میاب ہو گیا اور اپنے سفر کا پہلا مرحلہ طے کرتے ہوئے سویڈن جا پہنچا ..... یہ سفراس کی آزادی کا سفرتھا ....اہے اہل خاند کی جانب سفرتھا ..... بیاس آزادی کا سفرتھا جواس نے اپنی جرأت ..... ذہانت اور جدو جہد کے بل بوتے پر حاصل کی تھی ....اس نے مغربی و نیا کی جیت میں اہم کر دارا دا کیا تھا۔

کتاب گمر کی پیشکش 🗝 کتاب گمر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

## کتاب گھر کی پیشکش *ولین کی ر*ہائی اب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

بوڑ ھااور بیار شخص اپنی کھڑ کی کے قریب بیٹھا تھا .....شور وغل کی آ وازس کروہ جس نتیج پر پہنچا تھا اس پر جیران ہور ہاتھا .....اس کے سر کے اوپر در جنوں جہاز منڈ لارہے تھے ۔۔۔۔انہوں نے ہوٹل کو گھیرر کھاتھا۔۔۔۔وہ ایک دائرے کی شکل میں ہوٹل کو گھیرے ہوئے تھے۔۔۔۔ایک لمجے کے لئے ایسادکھائی دیتاتھا کہ وہ ہوٹل پر بمباری کرنے کاارادہ رکھتے تھے۔

بیاندازه لگانامشکل تھا کہ کیا کچھ وقوع پذیر ہونے والا تھااور جو کچھ وقوع پذیر ہونے والا تھااس سے کوئی فرق بھی نہ پڑتا تھا۔مسولینی کی زندگی کے دن اب اپنے اختیام کو پہنچ کیے تھے۔وہ اپنی ہی اٹلی کی عوام کا قیدی تھا اور پہاڑی پر واقع ایک ہوٹل میں بندتھا جوسطے سمندر سے 6,000 فٹ کی بلندی پرواقع تھا۔اگرموت مقدر میں کھی ہی جا چکی تھی .....اگر کسی گولی یا بم پر کسی کا نام لکھا جا چکا تھا .....تب مرنے کیلئے بدترین مقامات

انجنوں کی آ داز میں کمی واقع ہو چکی تھی۔اس نے اپنے سرکومزید آ گے کی جانب بردھایا۔اے اپنی آ تکھوں کے سامنے پیراشوٹ کے ذریعے پچھافرادزمین پراترتے دکھائی دیے جواس ہےتقریباً 40 گز کے فاصلے پراتر رہے تھے۔مسولینی کو بیرجاننے میں دفت ہورہی تھی کہ بیکون لوگ تھے۔لیکن اےان افراد میں ایک فرداٹلی کے جرنیل کی وردی میں ملبوس نظر آیا تھا۔

وہ ان لوگوں کی جانب گھورر ہاتھا جواس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ مابعد بیلوگ ہوٹل کے محافظوں پر چلانے لگے کہ:۔

'' گولی مت چلانا.....گولی مت چلانا.....انلی کا ایک جرنیل ان کے ہمراہ ہے!....سب پجھٹھیک ہے....سب پجھ درست

کتاب کھر کی پیشکش ہے۔ کتاب کھر کی پیشکش

اٹلی کے جرنیل کی وردی میں ملبوں مخص اوٹوسکورزنی تھا۔وہ پیراشوٹ دستوں کا کیپٹن تھاا ورہٹلر نے بذات خودا سے منتخب کیا تھا کہوہ رہائی کے اس آپریشن کی منصوبہ بندی سرانجام دے اور اس آپریشن کی تگرانی بھی سرانجام دے۔اب تقریباً کھیل ختم ہو چکا تھا۔اس ڈ کٹیٹر کی نظر بندی کے مقام کا پتہ چلانا ایک مشکل امرتھا۔اے بادشاہ اس کے عہدے سے معزول کرچکا تھااوراس کی نظر بندی کے مقام اکثر تبدیل ہوتے رہتے تھے۔ یہی وجتھی کہ ایک موقع پرسکورزنی اینے مشن کو یا پینجیل تک پہنچانے سے ناامید ہو چکا تھا۔لیکن مسولینی کور ہا کروانا تھا....اے جرمنی لا ناتھا....اس کے سواہ کوئی چارہ نہ تھا۔۔۔۔۔اس نے خدا کاشکرا دا کیا کہ وہ کا میا بی ہے ہمکنار ہو چکا تھا۔مسولینی کومنظرے ہٹایا جاچکا تھا۔اٹلی کےعوام کیلئے ریڈریوے میہ خرنشری کی کئی کی:۔http://kitaabghar.com http://kitaabghar

"عزت مآب بادشاه شهنشاه نے سربراه حکومت اور چیف سیرٹری آف اسٹیٹ جناب مسولینی کا استعفیٰ منظور کرلیا ہے اوران

کی جگه مارشل آف اٹلی پیٹرو باڈوگلیوکوسر براہ حکومت اور سیکرٹری آف اسٹیٹ مقرر کیا ہے۔"

مسولینی کوسخت حفاظتی انتظامات کے تحت روم ہے پورٹ آف کیٹا لے جایا گیا جہاں سے ایک بحری جنگی جہاز کے ذریعے اسے جزیرہ یونزا پہنچادیا گیا۔ہٹلرنے بیمطالبہ کیا تھا کہ جرمن سفیر کومعزول مسولینی ہے ملنے کی اجازت فراہم کی جائے کیکن اس کےاس مطالبے کو ہمدردا نہ انداز http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

مسولینی کوایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل کیا جاتار ہااور یہ نتقلی نصف رات کے بعد عمل میں لائی جاتی تھی اوراس نتقلی کی کوئی پیشگی اطلاع بھی فراہم نہ کی جاتی تھی ۔مسولینی ایک بیار محض تھا۔وہ معدے کی بیاری میں مبتلا تھااوراس بیاری کا پرانا مریض تھا۔اگر چیاس کےساتھ بہترسلوک روارکھا جاتا تھالیکن اس کی ایک مقام ہے دوسرے مقام کی جانب بار بارمنتقلی اورغیرموزوں خوراک کی وجہ ہے اس کی صحت بگڑتی چلی جارہی تھی۔ اس کے وزن میں روزانہ کی واقع ہورہی تھی۔اس کےمحافظوں کی رپورٹ کےمطابق وہ سے علیہاسلام کی زندگی کےمطالعہ میںمصروف رہتا تھااور کتاب کے حاشیہ پروہ سیج علیہ اسلام اوراپنے ساتھ روار کھے گئے سلوک کی مشابہت درج کرتار ہتا تھا۔

3 ستمبر کو جب اٹلی نے اتحادیوں کے سامنے ہتھیار بھینکے تھے اس وقت تک اے جزیرہ ٹدالینا منتقل کیا جاچکا تھا۔ ای مبح اس کے جانشین باڈ وگلیونے روم میں جرمن سفیر کو یہ یقین و ہانی کروائی تھی کہ اٹلی جرمن کے ساتھ کندھے سے کندھا ملاتے ہوئے اتحادیوں کے خلاف جنگ جاری ر کھے گا۔اس دوران ہٹلرنے بیرجاننے کا مطالبہ کیا کہ مسولینی کی رہائی کامنصوبہ س مرحلے پرتھا۔اے مسولینی کی قسمت پررہ رہ کرافسوس آ رہا تھا۔وہ اے ہرشم کی برقسمتی ہے مدمقابل ہونے سے بچانا چاہتا تھا۔

ں بد کی سے مدمقاباں ہوئے ہے بچانا جا ہتا تھا۔ مسولینی کو دوبارہ واپس لایا گیا تھا۔اس نے ایک ایمبولینس میں بیسفر طے کیا تھااورا سے سطح سمندرے 6,500 فٹ کی بلندی پر واقع ایک ہوٹل میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔

اورسکورزنی کے جاسوسوں نے اس کی نظر بندی کے مقام کا پیۃ چلالیا تھااوروہ اپنے مشن کی پیجیل کے لئے اس مقام تک پہنچ چکا تھا۔ جرمن سیاہ ہوٹل کواپنے گھیرے میں لے چکی تھی۔انہیں معمولی مزاحت کا بھی سامنانہیں کرنا پڑا تھا۔ان کا آپریشن کا میاب ہو چکا تھا۔ مسولینی کوطیارے میں سوار کیا جاچکا تھا۔مسولینی نے طیارے میں سے ہوٹل کی حجیت کی جانب دیکھا۔اس کےمحافظ بھی آسمان کی جانب اس طیارے کو گھوررہے تھے جس میں مسولینی محوسفر تھا۔

اگرچەمسولىنى كى رېائى كامشن اپنے اختتام كوچنج چكاتھالىكىن مسولىنى آئىدە كئى ماەتك مايوى كاشكار رېا۔ جرمن كےزيرتسلط ايك ہوائى ا ڈے پراس کا طیارہ تبدیل کرتے ہوئے اے ایک بمبارطیارے میں سوار کیا گیا اور ویانا پہنچا دیا گیا۔ ایک روز بعد ..... 13 ستمبر کووہ میوننخ پہنچ چکا تھااورا پی بیوی ہے بھی مل چکا تھا۔انہوں نے دودن انتھے گز ارے۔اس کے بعداسے ہٹلر کے ہیڈ کواٹرمشر تی پروشیامنتقل کردیا گیا۔جونہی طیارہ رن وے پر رکا جرمن ڈکٹیر اپنے اٹلی کے ساتھ ملا قات کرنے کے لئے تیار کھڑا تھا۔

وہ دونوں آپس میں بغل گیرہو گئے ۔مسولینی کی مایوی کومحسوس کرتے ہوئے ہٹلرنے اسے یفتین ولا یا کہ وہ بہت جلدا پنے ملک واپس پہنچ

100 مظیم بیمات www.iqbalkalmati.blogspot.com

جائے گا۔۔۔۔۔اورایک مرتبہ پھروہ اپنے ملک کا حکمران ہوگا۔۔۔۔۔وہ اٹلی کا دوبارہ حکمران بنے گااور جن لوگوں نے اسےمعزول کرنے کی سازش میں حصدلیا تقاان تمام ترلوگول کوقر ارواقعه سزادی جائے گی .....یا یک ضروری امرتھا ....ان کا شکار کیا جائے گااورانہیں سزا ہے نوازا جائے گا۔ مسولیتی کی دیکھ بھال اور تیمار داری سرانجام دی گئی اوراس کی صحت بہتری کی جانب مائل ہونا شروع ہوگئی اور جب 27 ستبر کووہ ایک کٹے تیلی جرمن کی پشت پناہی ہے قائم کردہ حکومت کے حوالے ہے اٹلی واپس آیا تواس کی صحت کافی حد تک سنجل چکی تھی۔اس کی ٹیلی فون کالیس بھی جرمنوں کی گرانی میں سرانجام پاتی تھیں .....وہ جہاں کہیں بھی جاتا جرمن سپاہی اس کا تعاقب کرتے خواہ وہ پیدل جار ہاہوتا یا گاڑی کے ذریعے محوسفر ہوتا۔

#### کتا ہے کہ و کے دروں کا میشمیر عقاقب میں دہتے تھے اور دروں کا میں میں کا استحادی کے دروں کا کا کا کا کا کا کا ک

ہٹلر کےاصرار پراس نے ان سازشیوں کواپی گرفت میں لیا جنہوں نے جولائی میں اسے استعفیٰ پیش کرنے پرمجبور کیا تھا۔ان میں اس کا واما دکیا نوبھی شامل تھا۔اگر چہاس کی بیٹی ایدانے اس کی جان بخشی کے لئے پرز ور درخواست کی کیکن اے اور دیگرا فراد کو فائر نگ اسکوارڈ کے حوالے کردیا گیا۔مسولینیابٹوٹ پھوٹ چکاتھا۔۔۔۔وہ دلبرداشتہ تھااورمزیدانقام لینے میں کوئی دلچیسی ندرکھتا تھالیکن وہ مجبورتھا۔للبذااس نے دیگرافراد ک فهرست بھی پیش کردی۔

وہ جانتا تھا کہ بیڈرامداس کے لئے نہیں رچایا گیا تھا۔ 27 اپریل 1945ء کواس وقت پردہ گرا جبکہا ہے اپنے ملک کا ایک کٹے تبلی حکمران بن کرواپس آئے محض آٹھ ماہ گزرے تھے۔ جرمن پیش قدی کرتے ہوئے اتحادیوں کے سامنے بے بس تتھ اور راہ فرارا ختیار کر چکے تتھاوراب انہوں نے مسولینی کواپنے ساتھ لے جانے کی بہت کم کوشش سرانجام دی تا کہاہا اس کی عوام کے غیض وغضب سے بچاسکیں۔ بیغیض وغضب آ ہستہ آ ہستہ پروان چڑھا تھااوراس کو پروان چڑھتے ہوئے گئی ماہ لگے تھےاوروہ لوگ جوایک یادوبرس پیشتر اے ایک عظیم لیڈر مانے تھےاورا ٹلی کا نجات دہندہ قرار دیتے تھے اب وہی لوگ اے اٹلی کی تباہی وبر بادی کا ذمہ دار قرار دیتے تھے۔

اس کوتلاش کرلیا گیا تھااور گولی ہے اڑا دیا گیا تھا۔اس کے بعداس کےجسم کودیگرسزائے موت سے نوازے گئے دیگر افراد کےجسموں ے ہمراہ ایک پٹرول پپ کے باہرائ کا دیا گیا تھا۔ سینکڑوں لوگ اس کے جسم پرتھو کتے تتے ۔۔۔۔ پتھر برساتے تتے اور مبنتے تتے۔ : ڈراے کا وہ کر دار بھی اپنے اختتا م کو پہنچ چکا تھا جو پہلے نجات دھندہ تھاما بعدا پنے ملک کا ولن قرار پایا ۔

🗝 کتا ہے گمر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

## کے اسکوارڈن نے ڈیموں کواپنانشانہ بنایا

یہ ایک نیا اسکوار ڈن تھا۔اس اسکوار ڈن کوایک مخصوص آپریشن کی سرانجام وہی کے لئے قائم کیا گیا تھا۔ جب تک اس اسکوار ڈن کونمبر 617 كے نام سے نہنوازا گيا تھااس وقت تك اس اسكوار ڈن كؤ' ايكس' اسكوار ڈن ..... آر۔اے۔ايف كے نام سے پكارا جاتا تھا۔ مختلف اسکوارڈن کے مختلف اہداف تھے لیکن 617 اسکوارڈن محض ڈیموں پر بمباری کے لئے مخصوص تھا۔

بمبارطیارے پرواز کیلئے تیار کھڑے تھے۔ یہ 16 مئی 1943ء تھا۔ جہازوں کے عملے کوای دوپہر چاریجے بریفنگ وے دی گئی تھی۔ ہر جہاز کاعملہ سات افراد پر مشمل تھا۔اس رات کی تیاری کیلئے کئی ماہ پیشتر سے تیاریاں جاری تھیں محض ایک شام پیشتر ہوائی عملے کومنصوبے ہے آگاہ

اوراب بریفنگ بھی تمام ہو چکی تھی۔نوطیاروں نے اپنے مشن پرروانہ ہونا تھا۔ان طیاروں نے تین گلزیوں میں پرواز سرانجام دینی تھی۔ ہر ککڑی میں تین تین طیارے تھے۔ پہلی نکڑی کی کمان اسکوارڈن کمانڈر کیسن نے سرانجام دینی تھی۔ دیگر ککڑیوں کی کمان ہوپ گڈ اور مارٹن نے سرانجام دینگھی۔

ان نوطیاروں نے جرمنی کے عظیم موہن ڈیم پرحملہ آورہونا تھا جوروہر کے مقام پرواقع تھا اوراگر بیڈیم تباہی وبربادی ہے ہمکنار کردیا جاتا تب جرمنی کا ایک برداحصه زیر آب جانے کی تو قع تھی اور بیتمام تر حصینعتی علاقہ تھا۔اس طرح ندصرف اس کے صنعتیں تباہی و برباد کا شکار ہوکررہ جاتیں بلکہ نے جانے والی صنعتوں کو یانی کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑتا۔

ان پہلے نوطیاروں نے اس ڈیم پر بمباری کرنے کے بعدوا پس بلٹ آنا تھااور طیاروں کی ایک اور فارمیشن ( مکٹری ) نے ایڈرڈ یم کواپنا نشانه بنانا تھا۔اگرید دونوں فضائی حیلے کامیاب ہوجاتے اور دونوں ڈیم تباہی وہر بادی ہے ہمکنار ہوجاتے تب جرمنی کا جنگی نقصان اس قدر زیادہ هوناتفا كداس كاتخبينه لكانامشكل تفار

کیکن بیکام اس قندرآ سان ندخها.....اپنے ہدف تک پہنچنا..... بمبول ہےلوڈ طیاروں میں جرمنی کی فضائی حدود ہے گزرنا..... ہدف کو نشانہ بنانے کیلئے 60 فٹ کی بلندی تک آنااور بم برسانا ..... بیسب کچھاس قدر آسان امر نہ تھا۔اس کے بعدوالیس گھر پہنچنا بھی ایک مسئلہ تھا۔ طیاروں کی ایک دوسری فارمیشن ( فکڑی ) جو پانچ طیاروں پرمشمتل تھی اس نے ایک تیسرے ڈیم کونشانہ بنانا تھا۔۔۔۔۔اس ڈیم کانام سورپ

الم http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com طیاروں کی ایک تیسری فارمیشن جو دوسرے پانچ طیاروں پرمشمتل تھی۔اس نے دو گھنٹوں بعد پرواز سرانجام دینی تھی ..... بید موبائل

ریزرو''فارمیش تھی۔اس نے شالی سمندر کے اوپرریڈیو کی وساطت سے مزیدا حکامات کا نظار کرنا تھا۔

نو بجنے میں دس منٹ باقی تھے۔ کیسن نے اپنی گھڑی پرایک نظر ڈالی اور پچھ کہنے کے لئے اپنا مند کھولا۔ پائلٹ جو گھاس پر درازموسم بہار کی گر ماکش ہے لطف اندوز ہورہے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اوراپنے جہازوں میں سوار ہو گئے۔انہوں نے پیراشوٹ اپنے سامنے پھینک لئے۔ 20 منٹ بعد کیسن نے اپنے طیارے کے پاس کھڑے ہوکراپنی پہتول ہے ہوائی فائر کیا۔ بدفار میشن نمبر 2 کیلئے سکنل تھا کہ وہ اپنی پر واز کا آغاز کردے۔وہ شالی روٹ کی جانب پرواز کررہے تھے۔ بیا یک طویل روٹ تھا۔انہیں اشارٹ ہونے کیلئے دس منٹ کا دورانید در کا رتھا۔

طیارے ایک ایک کر کے رن وے پر دوڑنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے محو پر واز ہوگئے۔9 بجکر 25 منٹ پرگبسن کا طیارہ بھی حرکت میں آ گیا۔اس کے پیچھے مارٹن اور حوب گڈ کے طیارے تھے۔وہ بھی محو پرواز ہوگئے۔

اس دوران پانچ طیارے جرمنی پینچ چکے تھے۔ایک طیارہ واپس پلٹ چکا تھا۔ایک اور طیارہ نقصان ز دہ ہوکر واپس پلٹ چکا تھااور تین طیار وں کو مارگرایا گیا تھا۔

جہازرانی ایک مشکل امرتھا۔ دعمن کو دھوکا دینے کیلئے ایک پیچیدہ روٹ اختیار کیا گیا تھا۔

جلد ہی انہیں جا ند کی روشنی میں ڈیم کی سفید کنگریٹ چپکتی ہوئی دکھائی دی۔ دفاع سرانجام دینے والے بھی چو کئے ہو چکے تتھاورانہوں نے فائر کھول دیا تھا۔ کھر کی پیشکش کتا ہے کھر کی پیشکش

گہسن نے اپنی فارمیشن کو پکارا کہ:۔ '' حملے کے لئے تیار ہوجاؤ …… جب تمہیں حملے کے لئے کہا جائے تواپی درست ترتیب کے ساتھ حملہ آ ور ہوجاؤ۔'' وہ 60 فٹ کی بلندی تک آن پہنچے تھے۔ ڈیم انہیں اب بڑا دکھائی دے رہاتھا۔ بم گرانے کے احکامات صادر کرویے گئے تھے۔ بم گرا کر وه جھیل پروا پس پہنچ کیا تھے۔

بم پھٹ چکے تھے۔بمول کے دھا کے سنائی دے رہے تھے۔ پانی ڈیم کی چوٹی سے بہدٹکلا تھا۔لیکن ڈیم مکمل طور پر تباہ نہیں ہوا تھا۔کہسن نے ھوپ گڈکومزیدیم برسانے کیلئے کہا۔ھوپ گڈ کے طیارے کوانٹی ائر کرافٹ کا نشانہ بنایا گیالیکن اس نے اپنی کارروائی جاری رکھی اورڈیم کواپنی بمباری کا نشانہ بنایا۔اس کی بمباری ہے بجلی گھر بھی تباہ ہو چکا تھااور کچھ ہی دیر بعداس کا پناطیارہ بھی دھا کے ہے بچٹ چکا تھا۔

مارٹن بھی اپنی کارروائی سرانجام دے رہاتھا۔ گیسن کا عملے کا بیدد مکیور ہاتھا کہاس کے طیارے کوبھی بری طرح نقصان پہنچا تھا۔ کیکن اس نے ٹھیک نشانے پر ہم گرائے مجھیل کی سطح پر پانی اہل رہاتھا۔ کتاب گھر کی پیشکش

کیکن ڈیم ہنوزا پی جگہ پرموجودتھا۔

بمباری کے نتیج میں اس وقت تک فضااس قدر گرد آلود ہو چکی تھی کہ اپنے ہدف کود کیسنا ناممکن تھا۔ اب کیسن اور مالٹ بائے کی باری تھی۔ مالٹ ہائی مطلوبہ بلندی تک پہنچااور بم برسانے شروع کئے۔ گیسن ایک دوسرے پائلٹ کواحکامات صادر کرنے ہی والاتھا کہاس کے ائرفون پرمسرت بھری آ واز گونجی کہ:۔

'' پیتاه مو چکا ہے۔...میرے خدا۔.... ڈیم تباہ ہو چکا ہے۔...اس کی جانب دیکھیں..... پیتاہ ہو چکا ہے۔''

لا کھوں ٹن یانی ڈیم سے بہدر ہاتھا۔۔۔۔اس کا تخیینہ 134 ملین لگایا گیا تھا۔ پانی اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے جار ہاتھا۔ گاڑیاں ۔۔۔۔

مویثی ....مکانات ....رمل گاڑیاں ....غرضیکہ وہ سب کچھا ہے ساتھ بہا کر لے جار ہاتھا۔ http://kitaabgha

اب وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ جوطیارے بم گراچکے تھے گبسن نے انہیں واپسی کی راہ اختیار کرنے کے احکامات صاور کر ویے تھے۔۔۔۔۔وہ بذات خودبھی بم گراچکا تھالیکن اے باقی ماندہ طیاروں کی قیادت سرانجام دین تھی جنہوں نے ایڈرڈیم کارخ کرنا تھا۔

انہیں اس ڈیم کوڈھونڈنے میں دفت کا سامنا کرنا پڑ رہاتھا کیونکہ آسان پر دھند چھائی ہوئی تھی لیکن انہوں نے جدوجہد جاری رکھی اور بالآ خراس ڈیم کوبھی ڈھونڈ نکالا۔اس ڈیم کوڈھونڈ کران کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔مزید خوشی کا مقام بیتھا کہاس ڈیم کے دفاع کے لئے کوئی قابل ذ کر تدبیر سرانجام نددی گئی تھی۔اپنجل وقوع کے اعتبارے بیڈیم ایک مشکل ہدف ثابت ہوسکتا تھا۔

شانون ڈیم پرحملہ آورجوالیکن وہ مناسب حملہ کرنے میں ناکام رہا۔ کبسن نے موڈ سلے کوحملہ آورجونے کا حکم دیا۔ موڈ سلے نے ہم برسائے۔

شانون دوبارہ حملہ آ ورہوا۔اس مرتبداس کے بم نشانے پر گرے کیکن ڈیم کوکوئی خاص نقصان نہ پہنچا۔ اب نائٹ کی باری تھی۔وہ دومر تبہنا کا می کاشکار ہوا۔ بالآ خراس نے نشانے پر بم گراد ہے۔ ایک دھاکے کے ساتھ ڈیم تباہی سے جمکنار ہو چکا تھا۔

اس ڈیم ہے 200 ملینٹن پانی بہدر ہاتھا۔ پانی کی دیوار کی اونچائی 50 فٹ تھی۔ پائلٹ اپنے طیاروں سے پانی بہنے کا نظارہ کررہے تھے اورڈیم کے اردگر د چکر کاٹ رہے تھے۔

. دو ڈیم تباہی و بربادی ہے ہمکنار ہو چکے تھے۔ گیسن نے اس معرکے میں پچ ٹکلنے والے طیاروں کو واپس گھر کی راہ اختیار کرنے کے

احکامات جاری کردیے تھے۔ http://kitaabg

فارمیشن نمبر2مین محض ایک ہی طیارہ بچاتھا۔

اب فارمیشن نمبر 3.....موبائل ریز رو..... جرمن سرز مین کی جانب بڑھ رہی تھی۔انہیں سورپ ڈیم پر بمباری کرنے کے احکامات صادر

کئے گئے تھے۔ 19 طیاروں میں سے 10 طیارے ہاتی بچے تھے ۔۔۔۔۔ چھ طیارے گیسن کے 9 طیاروں میں سے ہاتی بچے تھے۔ فارمیشن نمبر 2 کے پانچ طیاروں میں سے محض ایک طیارہ باقی بچاتھااور فارمیشن نمبر 3 میں سے تین طیارے باقی بچے تھے۔

جب بیرطیارے کامیابی کی خبر کے ہمراہ واپس پلٹے تو اس کامیاب آپریشن پرجشن کا ساں دیکھنے میں آیا۔ جرمنی کی جذاف کی جدوجہد کوعظیم

100 عظیم مبتات

http://kitaabghar.com

900 عظیم مجنات www.iqbalkalmati.blogspot.com

🕻 نقصان ہے دو چار کر دیا گیا تھا.....اور بینقصان ایک انتہائی مخضرقوت کے ساتھ پہنچایا گیا تھا.....اس مخضرقوت کے ساتھ اس قدرعظیم کا میابی کا خواب بھی نہیں دیکھا جاسکتا تھا۔ بم ڈیزائنر ہارنس والس فضائی عملے کے جانی نقصان پرملول تھا.....عملے کے 56 افراد لاپیۃ تھے۔موہن اورریڈرڈیم تکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے۔فضا ہے لی گئی تصاویر کی ا گلے روز نمائش سرانجام دی گئی تھی۔ بیڈیم کمل طور پر بر باد ہو چکے تھے اوران کی تغمیر نو پر کئی ماہ صرف ہو سکتے تھے۔تصاور قصبوں اور دیہاتوں کی ہر بادی اور دیرانی کی بھی عکاس کر رہی تھیں۔کو کلے کی کا نیس یانی ہے بھری ہوئی تھیں اور موہن اور ایڈرڈیم کی جھیلیں ہے آ ب ہو چکی تھیں اور خشک پڑی تھیں۔

617 اسکوارڈن زیادہ عرصے تک ایک ایسے واحد اسکوارڈن کی اہمیت کا حامل ندر ہاجوناممکن اہداف کونشانہ بنانے کیلیے مشہور تھا۔جلد ہی دیگراسکوارڈن بھی تقریباً تمام ترناممکن اہداف کواپنانشانہ بنانے لگے تھے۔ کتاب گھر کی پیشکش

لیکن 617اسکوارڈن' ڈیموں کونشانہ بنانے والے اسکوارڈن' کے نام ہے ہی مشہور رہا۔ http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی میجبتوں کے ہی درمیاں کی پیشکش

خواتین کی مقبول مصنفہ نگھت عبداللہ کے خوبصورت ناولنوں کا مجموعہ ، صحبتوں کے ھی در میاں ،جلد کتاب گھر پرآ رہا ہے۔اس مجموعہ میں انکے چار ناولٹ (تمہارے لیے تمہاری وہ،جلاتے چلو چراغ،الیی بھی قربتیں رہیں اورمحبتوں کے ہی ورمیاں)شامل ہیں۔ یہ مجموعہ کتاب گھریر فاول سیشن میں ویکھاجا سکتا ہے۔

### دل پہولوں کی بستی

خواتین کی مقبول مصنف نگھت عبد الله کا انتہائی خوبصورت اورطویل ناول، دل پھولوں کی بستی، جس نے مقبولیت کے شاریکارڈ قائم کیے، کتاب گر پردستیاب ہے جے دومانی ناول سیشن میں دیکھا جاسکتا ہے۔

### كتاب كموركى بيية چھلائك لگانے والا كھوڑا كموركى بييشكش

محافظان کی جانب دیکھرے تھے۔انہیں ان ہے کوئی دلچیسی نتھی۔ایک جھوٹا ساگروپ کینٹین کے دروازے سے باہرنکل رہاتھا۔انہوں نے نیکریں پہن رکھی تھیں ۔۔۔۔ بینامعقول انگریز ۔۔۔۔اییاد کھائی دیتا تھا کہ بیلوگ اپنی زند گیاں ورزش کی نذر کردیتے تھے تا کہ فٹ رہ سکیں ۔۔۔۔ بیکس مقصد کیلئے فٹ رہنا جا ہتے تھے؟ بیاحمق لوگ تھے ....وہ اسکول کے بچوں کی ما نند تھیلیں تھیلتے تھے اور ان میں سے بچھاس قدر بردی عمر کے حامل تھے كە يخت درزش كے لائق نەتھے۔غالبًاوہ دوبارہ فٹ بال كھيلنے كاارادہ ركھتے تھے۔

صندوق نما ڈھانچہ ..... بیایک بے ڈھنگی اور بے ڈول می چیز تھی اور وہ اس کو بدفت اٹھائے ہوئے تھے۔ بیکٹری کے دو کھبوں یا بانسوں پرنصب تھی جواس کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک جانب سے دوسری جانب نکلے ہوئے تھے۔

اوہ ..... چھلانگ لگانے والا گھوڑا ..... محافظ میسب کچھاپنی تربیت کے دوران سرانجام دیتے رہے تھے۔انہیں مجبوراً ایسی چیزوں سے واسطار کھنا پڑتا تھا کیکن بیانگریز جنگی قیدی کیوں ایسی گیم کھیلنا جا ہے تھے ۔۔۔۔ان کولیل مقدار میں راشن ویا جاتا تھااور بیاس گیم کوکھیل کراپنی توانا کی ضا کع کرنا جا ہے تھے۔ان کے لئے بہتر تھا کہ وہ اپنی جھونپڑیوں میں ہی قیام پذیر رہتے ....مطالعہ کرتے رہتے ....سوتے رہتے ....حتیٰ کہ ایک نامعقول اور بننے والی سوچ .....راه فرارا ختیار کرنے کی منصوبہ بندی کرتے رہے۔

انہوں نے اسے مناسب ٹھکانے پر رکھا۔اس کا ٹھکا نہان تاروں کے اندر تھا جن تاروں سے باہر کوئی قیدی نہیں جاسکتا تھااورا گروہ ان تاروں کوعبور کرنے کی کوشش کرے تواہے گولی کا نشانہ بنادیا جاتا تھا۔انہوں نے اس گھوڑے کومتاط انداز میں بنچے رکھااوراس کےاوپر سے چھانگیں لگاناشروع کردیں۔ان میں ہےا یک شخص گھوڑے کے قریب کھڑار ہانگرانی سرانجام دیتار ہا۔ http://kitaabghai محافظان کی کارروائی کود کیھتے رہے۔

بہت ہے چھلانگ لگانے والے اس فن میں ماہر تھے مگر ایک شخص اس فن میں طاق دکھائی نہ دیتا تھا۔اس کا گھٹٹایا یاؤں چھلانگ لگاتے ہوئے گھوڑے سے چھوجا تا تھا کبھی بھھاروہ لکڑی کے ساتھ ٹکڑا جا تا تھااور در د کی وجہ سے شورمجا تا تھا۔

اس طرح محا فظوں کوبھی ہیننے کا موقع میسر آ جا تا تھا۔اب دوسرےلوگ چھلانگیں لگارہے تتھے۔دوبارہ ای پھخص کی باری آ ن پینچی تھی جو چھلانگ لگانے میں ماہر نہ تھا محافظ بغورائے دیکھر ہے کہ اب میخص اب کیا کرتا تھا۔ http://kitaabghar.co وہ چھلا نگ لگانے کے لئے دورے بھا گنا چلا آ رہا تھا۔اس نے چھلا نگ لگائی مگراس مرتبہ وہ شدت کے ساتھ گھوڑے کے ساتھ مکلزا ما تھا

اوردرد کی شدت سے بے تاب زمین پر پڑا تھا۔

دیگرافراد نے اس کو ہلا کر داودی اور اس کے حواس بحال کرنے میں اس کی معاونت سرانجام دی اورا پنی ورزش جاری رکھی۔ چندمنٹ بعد وہ اس گھوڑے کووا پس کیٹٹین میں لے گئے۔

جرمن محافظ سے بیرجانتے تھے کہ برطانوی جنگی قیدیوں نے کس دفت کے ساتھ اس گھوڑے کو بنایا تھا۔ انہوں نے اسے بنانے کے لئے ریڈ کراس کے صندوق اورککڑی استعال کی تھی۔اس گیم کا اس کے سواکوئی مقصد نہ تھا کہ اس سے اپنے آپ کوفٹ رکھا جائے ..... چاک وچو بندر کھا

ا گلےروزیبی تیم دوبارہ شروع ہوئی۔وہ محض جواس تیم میں ماہر نہ تھاوہ حصول مہارت کی خاطر اس قدر جدوجہد سرانجام دے رہاتھا کہ محا فظوں کواس پر رحم آنے لگا تھا۔محا فظوں کوامیڈھی کہا لیک نہا لیک روز وہ بھی اس فن میں مہارت حاصل کر لے گا۔

جنگی قید یوں کواس کیم ہے دست بردار ہونا پڑا کیونکہ سرنگ کی کھدائی کا وقت سر پرآن پہنچا تھا۔ قیدی سرنگ کی کھدائی میں مصروف ہو گئے۔اس سرنگ کی کھدائی میںمصروف قیدی کسی بھی روز راہ فرارا فتتیار کر سکتے تھے بشرطیکہ قسمت ان کی یاوری کرے۔وہ پاگلوں کی طرح دوڑتے ہوئے سرج لائٹوں اور مشین گنوں کی پہنچ سے باہرنکل سکتے تھے۔

یہ قیدی محافظوں کی زیر مگرانی مشقت سرانجام دیتے تھے۔ کسی بھی قیدی کو بداجازت فراہم نتھی کہ وہ بیلچہ اٹھائے صحن کے وسط میں داخل جواور کھدائی کا کام شروع کردے .....ایبا کرنے کی پاداش میں چند کھوں کے اندرا ندروہ اپنے آپ کو یا تو مردہ یا تایا پھر قید میں یا تا۔

یبی وجیھی کہ جان نامی ایک قیدی جوایک دوسر کے مپ میں مقیم تھااوراس نے راہ فرارا ختیار کرنے کی کوشش کی تھی .....وہ دو بارہ پکڑا گیا تھا.....اس اچھلنے والی گھوڑے کی سوچ .....اگر کوئی بھی شخص اس تشم کی چیز سرنگ کے اندر لے جائے اور اسے تاروں کے نز دیک لے جانے میں کامیاب ہوجائے .....وہ سرنگ کی کھدائی کا کام شروع کرسکتا تھا جبکہ اس کے دیگر ساتھی چھلانگیس لگانے میں مصروف رہ سکتے تھے اور بیا یک چھوٹی سرنگ ہوتی جوایک جھونپڑی سے شروع ہوتی۔

بیا یک انہونی بات تھی ۔۔۔ کوئی بھی مخص ایک دن میں سرنگ تیارنہیں کرسکتا تھاحتی کہاس کے ساتھی صبح سورے سے کیکرشام تک چھلانگیں لگاتے رہیں۔ کیونکہ میسرنگ کئی گزلمبائی پرمحیط ہوتی اوراس کی کھدائی میں بہت سے دن صرف ہوسکتے تضاور روزاندا سے اس سرنگ کو ڈھانے اور چھیانے کی ضرورت در پیش تھی اور کھودی گئی مٹی بھی چھیانے کی ضرورت تھی۔

اور بے شک روزانہ کھودی گئی مٹی وہ روزانہ ہی ٹھکانے لگا سکتا تھا۔

اس سمیم کے بارے میں اگر سوچا جاتا تو بیا لیک مایوس کن اسکیم دکھائی ویتی تھی۔لیکن مایوس اور پوریت کا شکارلوگ مایوس کن کا مول میں بخوبی ہاتھ ڈال لیتے ہیں اورنو جوان برطانوی جنگی قیدی اس کام کوسرانجام دے سکتے تھے۔

انہوں نے سرنگ کی اسبائی کا تخییندلگایا۔سرچ لائٹ کی رہنج سے باہر تکلنے کے لئے اس کی اسبائی 120 فٹ ہونی جا ہے تھی۔

ا یک ہفتہ گزر چکا تھا۔۔۔۔۔ وہ اس دفت طلب کا مہیں مصروف نتھے۔روزانہ کھودی گئی مٹی باہر لے جائی جاتی تھی۔اس مقصد کیلئے انہوں نے پتلون کی ٹانگوں کواستعال کیا تھا۔ کتاب گھر کی پیشکش

اس داستان کوامرک ولیمز نے اپنی کتاب

http://kitaabghar.com

"نکزی کا گھوڑا"، http://kitaabghar

میں انتہائی دلچسپ انداز میں بیا کیا تھااوراس کہانی پرفلم بھی بنائی گئی تھی۔وہ گھوڑے کی اوٹ میں اپنا کام سرانجام دیتے رہتے تھےاور پتلون کی ٹانگوں میں مٹی بحر کر باہر پھینکتے رہتے تھے۔

یوں ہوں سرنگ گہری ہوتی چلی گئی انہیں اس کی تہہ تک چینچنے میں دشواری پیش آتی رہی۔ جول جوں سرنگ گہری ہوتی چلی گئی انہیں اس کی تہہ تک چینچنے میں دشواری پیش آتی رہی۔ بالآخرسرنگ اینے اختیام کو پہنچ چکی تھی۔

http://kitaabghar.com ایک یادومنٹ بعد جان اور گھوڑ آکینٹین میں واپس آ چکے تھے۔

لبذا یہ غیر معمولی منصوبہ اپنی تحمیل کوپینچ چکا تھا۔اس اسکیم کے چیھیے جان اور پیٹر کا ذہن کارفر ما تھا۔وہ کھدائی سرانجام دیتے رہے تھے جبکہ دیگراوگ چھلانگیں لگانے میں مصروف رہے تھے۔

ایک روز پیٹر مخصکن سے بے حال شکست ور پخت کا شکار ہوکر کر پڑا تھا۔ برطانوی طبی افسرنے اس کے لئے ایک ہفتہ آ رام کی سفارش کی تھی۔ لبذاایک ہفتہ تک کھدائی کا کام بندر ہاتھالیکن چھلانگیں لگانے کاعمل جاری رہاتھا۔

پیٹر صحت باب ہو چکا تھااور دوبارہ گھوڑے ہے چھلانگلیں لگانے کے عمل کی تگرانی سرانجام دے رہاتھا۔وہ جان کے ساتھ سرنگ میں روبہ عمل تھا کہاجا تک ایک مقام ہے زمین نیچے پیسل گئی۔ بیمقام گھوڑے ہے چند گز کے فاصلے پرواقع تھا۔ لیکن اس نئی افتاد پر بھی بخو بی قابو پالیا گیا۔ 28 اکتوبرکوسرنگ کی کھدائی کا کام اپنے اختیام کو پہنچ چکا تھا اور اس منصوبے کے خالق فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔وہ بالنگ بندرگار ہوں اور غیر جانبدار سویڈن کے رائے برطانیہ پہنچنے میں بھی کامیاب ہو چکے تھے۔

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

# كتاب گھر كى پفترومىكلين ..... ٹيٹو كي َجانب مشن ركى پيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اہل یوگوسلا و پیمغرورلوگ ہیں۔جب 1941ء کے موسم بہار میں ہٹلرنے انہیں الثی میٹم دیا کہ وہ اس کے سامنے ہتھیار پھینک دیں تو وہ آ مادہ بغاوت ہوگئے۔ملک کےسربراہ شنمزادہ پال نے اس الٹی میٹم کوقبول کرلیا تھا۔انہوں نے اے اس کےعہدے ہے معزول کرتے ہوئے ایک نو عمر با دشاہ پیٹر کوتخت نشین کر دیا تھا۔ جرمن ملک میں گھس آئے تتھے۔ کتاب گھر کی پیشکش

یوگوسلاویدگی عوام جانتی تھی کدیہ سب کچھ ایک ندایک دن ہونا ہی تھا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مزاحمت سرانجام دینے کے ان کے مواقع انتہائی مایوس کن تھے۔لیکن ان کے دلوں میں آزادی کی شمع روش تھی۔وہ آزادی کے متوالے تھے۔للبذاان کے سامنے ماسوائے لڑنے کے اور کوئی

چند ہفتوں کے اندراندران کے ملک کو پامال کرویا گیا تھا۔ نوعمرشاہ پیٹرفرار ہوکرلندن پینچ چکا تھا۔اس نے اپنے مشیروں کے ساتھ مل کر وہاں پر جلاوطن حکومت قائم کر کی تھی۔

مزاحت کا جذبہائے عزوج پرتھا۔ برطانوی وزیراعظم نسٹن چرچل اس جذبے کوقوت فراہم کرنے پر آ مادہ تھا۔۔۔۔اس نے ہرممکن مدد کی تھی۔ یوگوسلا ویہ کے اندرصورت حال انتہائی چیجیدگی کی حامل تھا۔ جرمنوں کے خلاف مہم چلانے اوران کی مزاحمت سرانجام دینے کیلئے ایک سے زائدگروپ میدانعمل میںمصروف کارتھےاور ہرگروپ رہنمائی کا دعوے دارتھا .....ان کی امداد کی جاسکتی تھی لیکن اگریدامدادغلط ہاتھوں میں چلی جاتی تب بیایک بہت بڑاسانح بھی ہوسکتا تھا۔اور کچھامدادغلط ہاتھوں تک بھی جانپنجی تھی ....لیکن جوامداد پو گوسلاویہ کے کٹر حامیوں کے ہاتھوں تک

پیچی.....اس امداد نے ندصرف جنگ کومخضر کردیا بلکہ بے ثارا تحادیوں کی جانیں بھی بچا ئیں۔ جلد ہی بیمحسوس کیا جانے لگا اور بیہ بات واضح بھی ہوگئی کہ امداد کی مؤثر منصوبہ بندی اس صورت میں سرانجام دی جاسکتی تھی اوراس کواسی صورت میں مؤثر طور پر بروئے کارلا جاسکتا تھا جبکہ ایک اتحادی ٹیم بذات خود دشمن کے زیرتسلط پوگوسلا ویہ میں موجود ہو۔اوراس ٹیم کا سربراہ ایک قابل ذ كرهخص ہونا جائيے۔

اس قابل ذکر شخص کو تلاش کرلیا گیا تھااور چند ہفتوں کےاندرا ندر جرمن بھی بیدجاننے کے متمنی تھے کہ وہ قابل ذکر ہستی کو ن تھی۔ انتھونی ایڈن نے اس بستی کے چبرے سے نقاب اٹھایا اور اس پر اسرار بستی کو بے نقاب کیا:۔ http://kitaabg « فترومي كلين ..... باؤس آف كامن كاركن اورقصبه لان كاسٹر كاۋىي ..... نيا مجرتى كرده بريكيڈىز ..... 30 برس عمر كا حامل

..... ٹیٹو کے ہیڈکواٹر میں برطانوی مشن کا چیف .....اسکاٹ لینڈ کی آفیسرز قیملی کارکن .....مہمات سرانجام دینے کاشوقین بالخضوص دیارغیر میں مہمات سرانجام دینے کا شوقین .....مختصر بد کہ وہ ایک مہم جو ہے جودوران جنگ بیجی ذہن نشین رکھتا ہے كەدەا كىكەافسر ہے....اس قابل ذكر بستى كاانتخاب انگلتان نے سرانجام دیا تھا جبکہ اس امر کی ضرورت در پیش تھی كەثيۇ كى p://kitaabghar.com جَانِبُ الكِ مثن روانه كيا جاك "http://kitaabghar.com

بدایک حقیقت تھی کہ فٹرومیکلین ہمیشہ مہم جوئی کی تلاش میں رہتا تھاحتیٰ کہ جب وہ برطانوی سفارت کاری سروس میں اپنی خدمات سرانجام دے رہا تھااس وفت بھی وہم جو کی کی تلاش میں سرگر دال رہتا تھا۔ جب جنگ کا آغاز ہوا اور اس کے علم میں بیہ بات آئی کہ برطانوی سفارت کاری سروس اس کی فوجی سروس میں شمولیت کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوگی تو اس نے اس سروس سے راہ فرارا ختیار کرنے کی ٹھانی۔اس سروس ہے راہ فرارا فتلیار کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ پارلیمنٹ کا امتخاب لڑنے کا اعلان کر دے۔للبذا اس نے یہی راستہ اختیار کیا۔اس کا استعفیٰ http://kitaabghar.c

اگر چەوە يارلىمنٹ كانتخابلژ نانېيى چاہتا تھالىكىن وە يېھى جانتا تھا كەاگراس نے بيانتخاب نەلژا تواسے واپس اى سروس ميس طلب كرابيا جائے گا۔الہذاوہ جلداز جلد کنز رویٹومرکزی دفتر جا پہنچااوران ہے درخواست کی کہانتخاب لڑنے کے لئے اس کا کوئی انتخابی حلقہ تجویز کیا جائے۔ بالآ خراس کے لئے لان کاسٹر کا انتخابی حلقہ تجویز کیا گیا۔مقامی کنزرویٹیو پارٹی نے اسے خوش آمدید کہا۔اس پارٹی نے اس کی اس شرط کو تبھی تشکیم کرلیا کداگروہ انتخاب میں کامیاب ہوگیا تب وہ اپنی فوجی ذمہ داریاں بھی نبھا تارہے گا ....اس نے بیبھی واضح کر دیا کہ فوجی ذمہ داریاں اس کی اولین ترجیح ہوں گی اور پارلیمنٹ کی ذمہ داریاں اس کی ٹانوی ترجیح ہوں گی۔

اے فوج ہے رخصت عطا کر دی گئی تا کہ وہ اپنی انتخابی مہم بخو بی چلا سکے اور وہ جلد ہی رات کوسیاسی تقار مرسرانجام دینے لگا۔ بہت جلد ا ہے لوگوں کی تعریف میسر آنے لگی اوراس کے حلقہ انتخاب کے لوگ اس کی عزت کرنے لگے اوانہوں نے اسے منتخب کروا کر ہی دم لیا۔

تھوڑی دیر بعدا سے لانس کارپورل کے عہدے پرتز تی دے دی گئی اور مابعد ڈرامائی انداز میں اے سیکنڈ کیفٹینٹ کے عہدے برتر تی دے دی گئی جبکہ وہ قاہرہ کے سفر پرگامزن تھا۔اگر چداہے میہاں پرایک مخصوص ذمہ داری سے نیٹنے کے لئے رواند کیا گیا تھالیکن وہ ذمہ داری کا میابی ہے ہمکنار نہ ہوسکی اوراس نے نئی تھکیل کردہ خصوصی ہوائی سروس جوائن کرلی۔اس نے جرمنوں اوراٹلی کےخلاف جنوبی افریقہ کی صحرامیں کئی ایک مشکل ترین آپریشن سرانجام دیے۔وہ اپنے اس کام میں مگن تھااورا نتہائی خوش بھی تھاحتیٰ کہا ہے 1943ء میں بیاحکا مات موصول ہوئے کہ وہ لندن واپس پہنچےوہ حیران پریشان لندن واپس پہنچ چکا تھا۔۔۔۔اے یوگوسلا وید کی مہم کے بارے میں بریف کیا جاچکا تھا۔۔۔۔ جب وہ اس مہم کی تفصیل ہے آ گاہ ہوا تواس نے اس مہم سے نیٹنے کی حامی مجر لی۔

اس دوران وزیراعظم کوایک ٹیلی گرام موصول ہوئی ۔اس نے ہا آ واز بلندا پیے مہمانوں کو یہ ٹیلی گرام پڑھ کرسنایا۔ کہ:۔ "مسوليني استعفى بيش كرچكاتها."

اس کے بعدمسٹرچرچل نے میکلین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔

دها كه خيز مواد .... بتصيار .... يكتل جات كي ترتيب دينا ..... اورسب يجه انتها أي مخفي ركهنا ..

'' جمہیں بغیر مزید تاخیر کئے روانہ ہوجانا چاہئے۔''

سیکن اس کے روانہ ہونے سے پیشتر چرچل نے اسے ایک قابل ذکر ہریفنگ دی۔اسے اس کے کام کے بارے میں مفصل طور پر سمجھایا۔ یہ اطلاعات بھی موصول ہوئی تھیں کہ یوگوسلا ویہ کے'' سیٹ مک'' جو کہ جنرل میہاج لووک کی زیر کمان برسر پیکار تنے وہ جرمنوں کے خلاف اس مزاحمت کامظاہر پنہیں کررہے تھے جس مزاحمت کی توقع ان ہے کی جاتی تھی اگر چہ برطانیہ کی جانب ہے انہیں بھاری امداداورساز وسامان فراہم کیا جار ہاتھا۔ایک دوسرا گروپ جواہے آپ کو''یارٹی زین'' ( کٹر حامی )..... یوگوسلا ویہ کے کٹر حامی کہلوا تا تھاوہ زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرر ہا تھا۔ تاہم''سیٹ تک'' کے بارے میں اب بیگمان کیا جار ہاتھا کہ وہ جرمنی کی مدد کررہے تھے۔ اب مسئلہ بیتھا کہ کسی ندکسی کوچیج صورت حال کا انداز ہ کرناتھا کہ حقیقی صورت حال کیاتھی ۔کوئی ایسی ہستی درکارتھی جوسفارت کاری کے ساتھ ساتھ فوجی میدان میں بھی مہارت کی حامل ہو۔اگر پارٹی زین (یوگوسلاویہ کے حامی) حقیقت میں جرمنوں کے خلاف کڑ رہے تھے ۔۔۔۔ان کی مزاحمت سرانجام دے رہے تھے ۔۔۔۔تب تمام تر امداد کا رخ ان کی جانب ہونا چاہیے تھااوران کی کارروائیوں کی منصوبہ بندی اتحادیوں کی مہم کے ساتھ منصوبہ بند کی جانی چاہئے تھی۔حصول مقصد کیلئے موقع پرایک ٹیم کی موجود گی ضروری تھی جو دشمن کے زیر تسلط یو گوسلا و پیمیں بنفس نفیس موجود ہو۔

میککین نے اپنی نئی ذمدداری کوند صرف خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا۔ بلکہ انتہائی جوش۔ جذبے اور ولو لے کا مظاہرہ بھی کیا۔ وہ واپس قاہرہ جا پہنچا تا کہانی وہاں کی ذمہ داریوں ہے سبکدوش ہوتے ہوئے ان ذمہ داریوں کو کسی اور معقول مخص کوسونی سکے۔اس کے علاوہ اس نے اپنی نئ ذمه دار بوں کی سرانجام دہی کیلئے سیکنڈ۔ان۔ کمانڈ ایک نوجوان کا انتخاب کر رکھا تھا۔اس کا نام ویون اسٹریٹ تھا۔اسٹریٹ ڈرامائی فوجی کارروا ئیال سرانجام دے چکا تھااوراس نشم کی کارروا ئیال کسی دوسرے برطانوی فوجی افسر نے سرانجام نیددی تھیں۔اس کی دیگرفیم میں انٹیلی جنس اور رسد کی فراہمی کے علاوہ لوگوں کے ساتھ باہم روابط ہونے کے ماہرین بھی شامل تھے۔ پارٹی زین (یوگوسلاوید کے کٹر حامی) ہے رابطہ کیا جاچکا تھا اوروہ اس امریرآ مادہ ہو چکے تھے کہ وہ کسی بھی ایسے مشن کو قبول کرنے پرآ مادہ تھے اور وہ اپنی شرائط پراس مشن کو قبول کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ یو گوسلا و بیکی جلاوطن حکومت کوشلیم نہیں کریں گے۔اگر چہ برطانوی حکومت اس حکومت کوشلیم کر چکی تھی کیکن وہ اسے ہر گزشلیم نہیں کریں گے۔ آ ہتہ آ ہتہ فیم کی تفکیل مکمل ہوتی چلی گئی۔قاہرہ میں قیام کے آخری ایام مصروف ترین ایام تھے۔خصوصی ریڈیوساز وسامان کوجوژنا.....

یو گوسلا و بیہ کے حامیوں کی جانب ہے کوئی پیغام موصول نہ ہوا تھا....کوئی اشار ہ موصول نہ ہوا تھا کہ پیرا شوٹ کے ذریعے کس مقام پر اتر اجائے۔ون گزرتے چلے گئے اور یوگوسلا و پیمیں بھاری لڑائی کی خبریں موصول ہوتی رہیں۔اس لڑائی میں یوگوسلا و پہ کے حامیوں کوشدید جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔اس دوران پیغام موصول ہو چکا تھا۔لڑائی کی شدت میں قدر ہے کمی واقع ہوئی تھی اورا تنحادی مشن کواب بوسنیا کی ایک وادی میں اتارا جاسکتا تھااور کامیابی کے کافی زیادہ مواقع نظر آ رہے تھے۔

اس ٹیم کودو جہازوں سے اتاراجانا تھااوراب حتمی تیاریاں مکمل کی جار بی تھیں منتخب کردہ دن آ دھی رات کے وقت میکلین اوراس کے تین ساتھی ایک بمبارطیارے میں سوار ہوئے۔اگریوٹیم یوگوسلاویہ کے حامیوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتی .....ان کی جدوجهد کواتحادی حکمت عملی کے ساتھ منصوبہ بند کرنے میں کامیاب ہوجاتی اوراس کے ساتھ ساتھ انہیں مسلح کرنے میں بھی کامیاب ہوجاتی تب بنگ کی مذت مختصر ہو سکتی تھی http://kitaabghar.com http://kitaabg

پېلاا قدام....انټائي ضروري اقدام يوگوسلاويه كے حاميوں كامير كواٹرزنده وسلامت پنچنا تھا۔ بمبارطیارے ہالی فیکس کے دروازے بند کئے جا چکے تھے۔اس سے پیشتر آ ر۔اے۔ایف اسٹیشن کمانڈرمشن پرروانہ ہونے والےافراد ے ہاتھ ملاچکا تھا۔ جہاز نے حرکت کرنی شروع کردی تھی۔ پہلے پہل اس کی حرکت آ ہت تھی۔وہ رن وے پر دوڑ رہا تھا۔ میکلین اس وفت اونگھ رہاتھا جب فلائٹ سار جنٹ نے اس کا کندھا ہلا یا۔ جہاز انتہائی تیزی کےساتھ زمین کی جانب بڑھ رہاتھا۔

اب میم کے ارکان کو جہازے نیچے گرانے کاعمل باقی تھا۔میکلین نے کہا کہاے پہلے جہازے نیچے گرایا جائے۔اس کے بعداس کی ٹیم کے دیگر تین ارکان کوینچے گرایا جائے اوراس طور گرایا جائے کہ وہ ایک دوسرے سے زیادہ فاصلے پر نہ گریں۔ایک دوسرے بمبار طیارے نے دوسری یارٹی کے لئے یہی عمل سرانجام دینا تھا۔

اس کا پیراشوٹ زمین تک پہنچ چکا تھا۔جلد ہی اس نے اپ آپ کو پیراشوٹ ہے آ زاد کیا۔ وہ ایک سب مشین گن کے حامل ایک جرمن کی نظر میں آچکا تھا ۔۔۔۔اس کا دل ڈوب رہا تھا ۔۔۔۔ کیا تمام ترمنصوبہ تباہ وہر باد ہوکررہ جائے گا ..... کیااتنحادی مشن نا کامی کی جعینٹ چڑھنے والاتھا....لیکن وہ مخص جرمن یو نیفارم کے باوجود یو گوسلا و بیکا ایک باشندہ تھا۔

کچھ دیر تک خاموثی طاری رہی۔اس کے بعداس سیاہی نے اپنی مشین گن کارخ نیچے کی جانب کر دیا ..... بلکہا ہے زمین پرگرا دیا .....وہ خوشی اورمسرت کا اظہار کرتے ہوئے میکلین ہے بغل گیرہو گیا۔جلدہی ادھراُ دھرے مزیدلوگ آ گے بڑھنے لگے۔ بیتمام تر افرادیو گوسلاویہ کی حامی تنظیم کےافراد تھے۔ان کی وردیوں پرسرخ ستارے چک رہے تھے .....وہ مسکرارہے تھےاور بنس رہے تھے۔وہ نوجوان مخض جس نے سب مشین

گن تھام رکھی تھی اور جرمنی کی سیکنڈ ہینڈ یو نیفارم میں ملبوس تھاوہ بار بار بیدد ہرار ہاتھا کہ:۔ http://kitaabghar.c ''میں نے جزل کو ڈھونڈ نکالاتھا۔''

🗝 کتاب گمر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

### كتاب گھر كى پيشاؤولف ايكمان كى تلاش گھر كى پيشكش

1945ء کے موسم بہار میں جب نازی جرمنی نتا ہی و ہر بادی اور فٹکست سے دو حیار ہوا تب بہت سے مایوں ول شکستہ اور دلبر داشتہ افراد ا تحادیوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے بیچنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔وہ اتحادیوں کے ہتھے چڑھنے سے گھبراتے تھے۔اس کی وجہ پیھی کہوہ اس امرے بخوبی واقف تھے کہ مہذب دنیاان کےان کرتو توں کو بھی معاف نہیں کرے گی جوکرتوت وہ دوران جنگ سرانجام دیتے رہے تھے۔ ان افراد میں ہےا بک فردا ڈولف ایکمان بھی تھا ۔۔۔۔ بیا بک ایسامخض تھا جوہٹلر کے زیر قیادت لاکھوں یہودیوں تے قبل کا ذاتی طور پر ذمہ وارتھا۔اس کے ایک مختاط ذاتی تخمینہ کے مطابق 50 لاکھ یہودی اس کے براہ راست احکامات کے تحت ہلاک کئے گئے تھے۔ اے پیخطرہ لاحق تھا کہ وہ اپنے آپ کواور نازیوں کے مجر مانہ نیٹ ورک کو جنگ کے بعد کے یورپ سے کسی بھی صورت نہ بچاسکتا تھا ....ان سے تحفی ندر کھ سکتا تھا۔

1946ء میں ایکمان جنگی قیدیوں کے ایک امریکی کیمپ ہے فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا اور ایکمان کا نام اختیار کرتے ہوئے ایک پناہ گزین لکڑی کی ایک فرم میں اپنی خدمات سرانجام دے رہاتھا۔ بیفرم لیون برگ ہیتھ میں واقع تھی اور بیدھے جرمنی کے برطانوی زون

میں شامل تھا۔ ان دنوں لا تعدا دخفیہ ادارے اتحادیوں کےخلاف کام کررہے تھے۔ایکمان جس خفیہ جگہ پر پناہ لئے ہوئے تھا..... چھپا ہوا تھا اس سے نز دیک ہی بیلسن نامی ایک مقام تھا۔اب اس کا نیانام ہو ہین تھا۔اس مقام پریہودی کا لے دھندے کا ایک بہت بڑا کاروبار چلارہے تھے اوراس کاروبارے حاصل ہونے والامنافع یہودیوں کی فلسطین کی جانب غیر قانونی ہجرت کی مدمیں خرج کیا جاتا تھا۔ بیمقام اب برطانیہ کے زیرتسلط تھا۔ بیلسن غالبًا ایک بدترین موت کائیمپ تھا ..... بیمقام اب مگانا کا جرمن ہیڈ کواٹر تھا ..... ہگا نایبودیوں کی قومی فوج تھی۔ای مقام پرار گن ژوائی لیوی اوراسٹرنگ گینگ نے جنم لیا تھا..... یہودیوں کے دہشت گردادارے تھاور بیادارے نازیوں اور برطانید دونوں کے خلاف استعال کئے جاتے تھے۔ بیہ ادارے بھی ایکمان کی تلاش میں مصروف تھے۔ان کے علم میں بیات نتھی کہوہ ان سے تقریباً ایک درجن میل دور چھیا ہیشا تھا۔

سابق نازیوں کےاپنے زیرز مین ادارے تصاور بیا دارے جنگی مجرموں اور جنگی جرائم میں ملوث افراد کوسپین اور جنو بی امریکہ کی جانب فرارہونے میں معاونت سرانجام دیتے تھے۔

1947ء میں یورپ میں ایک نئ صورت حال نے جنم لیا اور بیصورت حال ایکمان اور دیگر جنگی مجرموں (جنگی جرائم میں ملوث افراد ) کے حق میں بہتر ثابت ہوئی۔ بیسر د جنگ کا آغاز تھا۔اتحادیوں کی سیرٹ سروس نازیوں میں اپنی دلچیسی کھوبیٹھی تھی اوراس نے اپنی توجہ روس کی جانب مبذول کروالی تھی اور کمیونزم کورو کنے کی جانب مرکوز کروالی تھی۔انہوں نے سابق نازیوں کامعاملہ بون میں نئی جرمن حکومت کےحوالے کردیا تھا۔

ا یکمان لیون برگ میں ہی مقیم رہااور کسی نہ کسی طرح اپناوفت گزار تار ہااوراس موقعے کی تلاش میں رہا کہ یورپ سے فرار حاصل کرتے ہوئے کسی ایسے ملک میں قیام پذیر ہوجائے جہاں پروہ محفوظ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جو پچھسرانجام دے چکا تھااس کی پاداش میں یہودی اے بھی معاف نہیں کریں گے۔وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جنگی جرائم میں ملوث افراد کےخلاف اگر چہ برطانیا پی دکچپی کھو چکا تھالیکن یہودیوں کی دکچپی ہنوز برقر ارتھی۔وہ ایک عالمگیرا نئیلی جنس نیٹ ورک کے حامل تھے۔اس کے علاوہ ان کے پاس دہشت گردادارے بھی موجود تھے۔ کئی برسوں سے ایکمان زیرزمین نازی تحریکوں سے باہم روابط چلا آ رہا تھا اور فرار کامنصوبہ تا دیرز برغور رہا تھا اوراس کی منصوبہ بندی

ا نتبائی مختاط انداز میں سرانجام دی گئے تھی۔وہ 1950ء کے موسم بہار میں جرمنی سے عائب ہو چکا تھا۔

1950ء تک مغربی جرمنی میں زندگی اینے معمول پر واپس آچکی تھی اوراب سفر پر بھی کوئی یا بندی عائد نتھی ۔ لبنداا یکمان میونخ ایکسپریس میں سوار ہوا اور انز بروک تک اپناسفر جاری رکھا۔ آسٹریلیا کی سرحدیار کرتے ہوئے اے کسی بھی دفت کا سامنا نہ کرنا پڑا کیونکہ اس نے جرمنی کا ایک

عام شناختی کارڈ حکام کوپیش کردیا تھا۔ http://kitaabghar.com http://kita

اس کامنصوبہ بیتھا کہ وہ بذریعہ بحری جہاز ارجنٹائن کا سفرسرانجام دے جہال پرصدر پیرون ..... جوہٹلر کا مداح تھا..... وہ ہراس سابق نازی کو پناه دے رہاتھاا ورسہولیات فراہم کررہاتھا جواہل پورپ کوجنگی جرائم کے سلسلے ہیں مطلوب تھا۔

اتحادی انتیلی جنس اس امر پریقین رکھتے تھے کہ ایکمان اور دیگر سابق نازیوں کو پورپ سے فرار ہونے میں زیرز مین ریلوے کا ایک نظام معاونت پیش کرر ہاتھا۔اس نظام کورومن کیتھولک چلارہے تھے۔ یہ بھی کہا جا تاتھا کہاس فرقے کی کئی ایک خانقا ہوں کووہ لوگ بطور پناہ گزین استعمال کرتے تھے جوجنگی جرائم میں ملوث تھے اور حکام کومطلوب تھے۔ایکمان روم میں ایک جرمن درولیش خانے جا پہنچا۔ وہاں ہے اس نے پناہ گزینوں کا ایک پاسپورٹ حاصل کیا۔اس نے بیہ پاسپورٹ ریکارڈوکلیمنٹ کے نام کے تحت حاصل کیا۔اس کے بعداس نے ارجنٹائن کاویز احاصل کیا۔

تاہم یہ بات وثوق کے ساتھ نہیں کہی جاسکتی کہ خانقا ہوں کے حکام اس امرے واقف تھے کہ وہ ایک ایسے مخص کے فرار حاصل کرنے میں معاون ثابت ہورہے تھے جس نے وسیع پیانے پرقل وغارت کا بازارگرم کر رکھا تھا۔اس دور میں کمیونسٹ ممالک میں کیتھولک فرقے کے لوگوں کو اذیت ہے دوجار کیا جار ہاتھا بالخصوص چیکوسلا و بیمیں .....اور خانقا ہی حکام پناہ گزینوں کوان کے فرار حاصل کرنے میں ایک فعال کر دارا دا کر دے

تصاوران کے ساتھ تعاون کررہے تھے۔ایکمان نے بھی کمیونزم اور کمیونسٹوں کے قلم سے فرار حاصل کرنے کا سوانگ رچایا تھا۔ یہ بات ماننا پڑے گی کہ جرمن ہے اس کے فرار کامنصوبہ انتہائی مہارت کے ساتھ تیار کیا گیا تھا۔ 14 جولائی 1950 ءکووہ بیونس آئرس پہنچ چکا تھااورسابق نازیوں کی ایک بری تعداد نے اس کوخوش آ مدید کہا تھا۔

اسرائیلی ایکمان کونہ بھول پائے تھے۔ان کےنز دیک وہ جنگی جرائم میں ملوث افراد میں سرفہرست تھا۔ پہلے پہل اس کے بارے میں ان لوگوں ے یو چھ کچھک گئی جواس کے ہاتھوں ظلم کانشانہ ہے تھے ۔۔۔۔ان لوگوں کےعزیزوں وا قارب سے اس کے بارے میں یو چھ کچھک گئی جواس کے علم پر ہلاک 

مگانا کی سیکرٹ سروس ..... یہودی قومی فوج 1945ء سے ہی ایکمان کے غائب ہوجانے کی چھان بین اور شختیق تفتیش میں مصروف تھی۔

ان کا بڑا مسئلہ بیتھا کدان کے پاس ایکمان کی کوئی فوٹو موجود نتھی۔ایکمان نے غائب ہونے سے پیشتر اپنی تمام تر سرکاری اورغیر سرکاری تصاویر ضائع کردی تھیں۔

ہگانا کو پینجرملی کہا یکمان کی بیوی اور تین بیچ آسٹر یا میں مقیم تھے اور انہوں نے اس نکتہ نظر کے تحت ایک ایجنٹ کوروانہ کیا کہ عین ممکن تھا کہ وہ ا یکمان کی کوئی شکوئی تصویر حاصل کرنے میں کامیاب ہوجا تا۔انہیں امیرتھی کہ بیا پجنٹ اس کی بیوی ہےاس کی تصویر حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔لیکن اس کی بیوی فروا میکمان نے ایکمان کے بارے میں بات چیت کرنے سے صاف اٹکارکر دیا۔ اگر چہ ہگانا کے جاسوسوں نے پورے گھر کی تلاشی لے ڈالی لیکن انہیں ایکمان کی کوئی تصویر ہاتھ نہ گئی۔

تاہم یہ ہگانا کی خوش متی تھی کدان کی رسائی ایکمان کی ایک سابق داشتہ تک ممکن ہوئی جو ویانا میں رہائش پذیر تھی۔ یہ خاتون اب تنہاتھی اور ماضی کی خوشگواریا دوں کے ہمراہ زندہ تھی۔اس خاتون کوائتہائی طریقے کے ساتھ اس امر پرراغب کیا گیا کہ وہ اپنی تصاویر کی البم دکھائے۔اس البم میں ایکمان کی اکلوتی تصویر بھی موجود تھی۔ مابعداس خاتون کے گھر پر پولیس کے ایک چھایہ کے دوران اس سے پرتصویر چھین لی گئی۔

ایباد کھائی دیتا تھاجیسے یہ کہانی اپنے اختیام کو بھنچ چکی ہو کیونکہ 1947ء میں فروا یکمان نے بید دعویٰ کیا کہاس کا خاوندموت ہے ہمکنار ہو چکا تھا۔لیکن وہ اپنے اس ڈرامے میں کامیاب نہ ہوسکی۔اس پرمستقل نظر رکھی جانے لگی۔ایکمان کی ایک مکمل فائل تیار کر لی گئی تھی۔ 1948ء میں آسٹریامیں ایک نیو۔نازی گروپ کی گرفتاری عمل میں آئی۔انہوں نے ایکمان کے بارے میں بھی کچھانکشافات کئے جس کے جواب میں آسٹریا کی پولیس نے فروا یکمان ہے یو چھ کچھ کی اوراس ہے دریافت کیا کہ کیاوہ اپنے خاوندے ملی تھی یااس نے اپنے خاوند کودیکھا تھا۔اس نے جواب دیا۔۔۔۔ غالبَّااس کا جواب درست تھا .... کداس کی اپنے خاوند ہے کوئی ملاقات نہ ہوئی تھی اور اس امر پراصرار کیا کہ وہ 1945ء میں چیکوسلاو یکیا میں موت ہے جمکنار ہو

اس دوران ایکمان ارجنٹائن میں مقیم ہو چکا تھا۔اس نے اپنا نام ریکارڈ وکلینمٹ رکھ لیا تھا۔ایسامعلوم ہوتا تھا جیسے وہ خفیہ طور پراپٹی نقل و حرکت کے بارے میں اپنی بیوی کومطلع کرتا رہتا تھا۔ارجنٹائن میں آباد دیگر نازی اس کوفندر کی نگاہ ہے دیکھتے تھے۔اس نے ایک چھوٹے ہے ا دارے میں ملازمت بھی اختیار کر لی تھی اورار جنٹائن کا شاختی کارڈ بھی حاصل کرلیا تھا۔ بیشناختی کارڈ اس نے ریکارڈ وکلیٹمٹ کے نام سے حاصل کیا تھا۔اس شناختی کارڈ کے حصول کی خاطراہے بیونس آئرس میں اپنے فنگر پرنٹ بھی ریکارڈ کروانے پڑے تھے۔اس کے بااثر دوستوں نے اے ایک اچھی ملازمت بھی دلوادی تھی اورا بیکمان اب انتظامی امور کا ایک ماہر بن چکا تھااورا بنی ملازمت کے دوران بہتر کارکر دگی کا مظاہر ہ کرر ہاتھا۔

اس نے خفیہ طور پراپی بیوی کو خطاتح ریر کیا اور 1952ء کے موسم گر ما میں اس کی بیوی نے اپنے بچوں سمیت انتہائی خاموثی کے ساتھ آ سٹر یا کوچھوڑ ااور بحری سفر طے کرتے ہوئے بیونس آئرس جا کپنجی۔اس وقت اس کی سخت نگرانی سرانجام نہ دی جار ہی تھی اور یہودی سیکرے سروس اس کی جانب ہے قدر بے ففلت برت رہی تھی اور مابعدوہ اس کے فرار حاصل کرنے پرانتہائی غم وغصے کا شکار ہوئے۔

بیونس آئرس میں میرکوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی کہا یکمان ارجنٹائن میں قیام پذیر تھا۔ 1953ء تک باخبرلوگ پیرجانتے تھے کہ وہ کہاں موجود تھااوراس بارے میں اخبارات میں بھی شائع ہو چکا تھا۔

اس دوران ایکمان اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو چکا تھااوراس کا زوال شروع ہو چکا تھا۔اس کا مقدراب گردش میں تھا۔اس نے بیونس آئرس میں کم آمدنی کی حامل ملازمتیں اختیار کیں۔اب وہ بین الاقوای دلچیسی کامحور بھی بن چکا تھااور پیرون حکومت بھی خوف وہراس کا شکارتھی۔ 1955ء میں پیرون بھی اقتدار ہے محروم ہو چکا تھااور ملک ہے بھی فرار ہو چکا تھا۔ سابق نازی اب بھی پُرامید تھے کیکن مختاط تھے۔ایکمان کو بیونس آئرس کی ایک کارفیکٹری میں ملازمت مل چکی تھی۔اب وہ اپنے ماضی کے بارے میں اپنے سابق نازی دوستوں سے کھل کر بات کرتا تھا اور اکثر ان یادول کاشکارر ہتا تھا جو کسی نہ کسی وقت انسان کوڈستی رہتی ہیں۔

یبودی ابھی تک اس کونہ بھولے تھے۔ارگن اوراسٹرن دہشت گرداسرائیلی سیکرٹ سروس میں شمولیت اختیار کر چکے تھے۔انہوں نے اپنی تمام تر توانیاں بورمان .....ملراورا یکمان کی تلاش میں صرف کر دی تھیں۔ایکمان تک رسائی حاصل کرنے کے لئے کسی سخت ترین جدوجہد کی ضرورت در پیش نبھی۔اس کے بارے میں بیمعلوم تھا کہ وہ ارجنٹائن میں موجود تھا جوسابق نازیوں سے بھراپڑا تھااوران کےساتھاس کے دوستانہ مراسم استوار تنے۔مسئلہ اس کی تگرانی سرانجام دینے اورانظار کرنے کا تھا۔مسئلہ یبھی تھا کہ اس کا کیا حشر کیا جائے۔http://kit كياات اغواكرليا جائے؟ كياات قل كرديا جائے؟

کیااس غیرمکلی پناہ گزین مجرم کواس کی حکومت کے حوالے کر دیا جائے؟

اس مسئلے کواسرائیلی کا بینہ نے اس وقت فوری طور پرحل کرنا تھا جبکہ 1960ء کے آغاز میں ایکمان کو تلاش کرلیا گیا تھا۔اس کے ایکمان ہونے کے بارے میں کوئی شک نہ تھا۔ کیونکہ اس کے فنگر پر نٹول کی پڑتال سرانجام دی گئی تھی اوران فنگر پر نٹوں سے ملایا گیا تھا جواسرائیلی حکام کے

پاس وجود تقطی http://kitaabghar.com http://kitaabghar.

اسرائیلی وزیراعظم ڈیوڈ بن ۔گورین کوایک لمجے کے لئے بھی بیایقین نہ تھا کہ وہ ایکمان کوارجنٹائن کی حکومت سے حاصل کرنے میں کامیاب ہوسکتا تھا۔ کیونکہ اس نے جرائم کا ارتکاب جرمنی میں کیا تھا لہٰذا قانون کی روح سے اسے جرمنی کے حکام کےحوالے کیا جا سکتا تھا۔ کیکن اسرائيلي وزيراعظهم ايكمان كواسرائيل لاناحا بهتا تفااوراسرائيلي سرزمين يراس يرمقدمه جلاناحا بهتا تفاحصول مقصد كامحض ايك بي طريقة تفااوروه طريقة بیتھا کہا یکمان کواغوا کرلیاجائے کیکن بیکوئی آسان کام نہ تھا کہا یک شخص کواغوا کرے آ دھی دنیا کاسفر طے کراتے ہوئے اے اسرائیل لایاجائے۔ اس مسئلے کاحل ارجنٹائن کی حکومت نے بذات خود ہی چیش کر دیا جبکہ اس نے اسرائیل کوایک سرکاری وعوت چیش کی کہ وہ اپناایک سفارتی نمائندہ ارجنٹائن روانہ کرے جواپین سے ارجنٹائن کی آزادی کی 150 ویں سالگرہ کے موقع پر اسرائیل کی نمائندگی سرانجام دے۔ بیقتریب ماہ مئی کے اختتام میں منعقد ہونی تھی۔

اسرائیلی وزیراعظم نے اس موقع سے خاطرخواہ فائدہ حاصل کرنے کی ٹھانی۔اس نے نہصرف ایک سرکاری وفعداس تقریب میں شرکت کے لئے روانہ کیا بلکہ یہ فیصلہ بھی کیا کہ بیہ وفدایک خصوصی اسرائیلی طیارے میں اپناسفرسرانجام دےگا..... برطانوی ساخت کا بریثانیا طیارہ .....اور ا یکمان کواغوا کر کے ای طیارے میں واپس اسرائیل لا ناتھا۔اس طیارے کوسفارتی مراعات حاصل تھیں۔اس کام میں انتہائی احتیاط برتی گئی اور اسے انتہائی خفیہ رکھا گیا۔ کے عملے کی تعداد معمول کی تعداد سے خاصی زیادہ تھی۔ بیونس آئرس ہوائی اۋے پراس سفارتی وفد کا خندہ پیشانی ہے سرکاری طور پراستقبال کیا گیا۔ اس کے بعد جہاز کاعملہ شہر کی جانب روانہ ہوگیا۔ تا کہ کھانے سے لطف اندوز ہوسکے۔

جب میملہ واپس لوٹا تب اس عملے کا ایک رکن شراب کے نشے میں دکھائی دے رہاتھا۔ ہوائی اڈے کے حکام نے اس امر کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ا بیکمان کی کافی میں نشدہ وردوا ملادی گئی تھی اورا ہے عملے کے دیگر ارکان کے ہمراہ جہاز پرسوار کرلیا گیا تھا۔کسی نے بھی کسی بھی غیر معمولی واقعہ کو محسوس ندکیا تھا۔ صبح تین ہجے ہریٹا نیاواپسی کے لئے محویرواز تھا۔

کیکن ابھی خطرہ ٹلانہ تھا۔طیارے نے ایک لمبی پروازسرانجام دین تھی۔طیارے نے ایندھن کےحصول کے لئے بھی کئی ایک مقامات پر ر کنا تھااور کسی بھی قتم کی مداخلت کا خطرہ ہنوز باقی تھا۔انہوں نے بیہ فیصلہ کیا کہ ایندھن کےحصول کی خاطرانہیں ڈاکرر کنا جا ہے جہاں پر ہوائی اڈا فرانسیسیوں کے کنٹرول میں تھا۔ وہ اس امر پریفین رکھتے تھے کہ فرانسیسی ۔۔۔۔۔ چونکہ نازیوں کے دوست نہ تھے ۔۔۔۔۔ وہ انہیں روکنے کی کوشش نہیں کریں گے۔للبذا پروازکسی دفت کاشکارہوئے بناہی جاری رہی۔ڈاکر کے مقام پرطیارے میں ایندھن بھرا گیااوراس کے ٹینک مکمل حد تک بھر لئے گئے اوراس کے بعد طیارہ اسرائیل کی جانب روانہ ہوا۔ دوروز بعد اسرائیلی وزیراعظم نے اپنی پارلیمنٹ کو بتایا کہ:۔

''ایکمان .....جونازی رہنماؤں کے ہمراہ اس عمل درآ مدمیں مصروف رہاتھا جےوہ''یہودی سوال کاحتمی حل'' کہتے تھے۔ یعنی بورپ کے 60 لا کھ یہود یوں کافل ۔"

اس کواسرائیل سیکورٹی سروس نے تلاش کرلیا تھااوراب وہ اسرائیل میں زبرجراست تھااورجلد ہی اےعدالت کےکٹہرے میں لاکھڑا کیا

ا یکمان کےاغوانے ایک غیرمعمولی داستان میں ایک اور باب کا اضافہ کر دیا تھا۔ار جنٹائن کی حکومت اس کی واپسی کا مطالبہ کر رہی تھی اور اس نے اس سلسلے میں اقوام متحدہ ہے بھی درخواست کی تھی۔اقوام متحدہ نے بھی اسرائیل کے اس اقدام کی مذمت کی تھی۔لیکن اقوام متحدہ نے بیہ مؤقف اختیار کیاتھا کہ دونوں اقوام اس جھگڑے کوبذات خودحل کریں۔

اگر چداسرائیل نے ایکمان کواسرائیل لانے کے لئے ایک درست راہتے کاانتخاب نہ کیا تھالیکن اس کے باوجود بھی ونیائے اسرائیل کے اس اقدام کی ندمت نہ کی کیونکہ ایکمان کا جرم بنی نوع انسان کی تاریخ کا ایک عظیم ترین جرم تھااورا ہے انصاف کےکثہر ہے میں لا کھڑا کرنے کا طریقه کارایک اہم امور نہ تھااور کسی کو بھی ہیے کہنے کی جرأت نہ ہوئی تھی کدا سے اسرائیلی ججوں سے انصاف نہ ملاتھا۔

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

ا یکمان کواغوا کرنے والے اسکواڈ کالیڈرہنگری کا ایک یہودی تھا۔اس نے 11 مئی کواپنے شکار پر جھپٹنے کا پروگرام بنایا۔خصوصی طیارے نے 20 مئی ہے پیشتر ارجنٹائن نہیں پہنچنا تھا۔

اس کے اغوا کے منصوبے کو بخو بی تر تیب دیا گیا تھا اور اس کی بہترین منصوبہ بندی سرانجام دی گئی تھی۔ بیمشاہرہ کیا گیا تھا کہ ایکمان با قاعدگی کے ساتھ اپنے سب سے بڑے بیٹے کے گھر آتا جاتار ہتا تھا جس کا نام کلاس تھا اور جواب شادی شدہ تھا اور اس کی ایک سالہ بیٹی تھی۔ ا یکمان جب بھی ان سے ملاقات کرنے کی غرض ہے آتا تھا تب وہ رات کا کھاناان کے ہمراہ کھا تا تھااور رات آٹھے اور نو بجے کے درمیان اپنے گھر کے لئے روانہ ہوتا تھا۔اب ایکمان کی سرگرمیاں اسرائیلی ایجنٹوں کی نظر میں تھیں۔وہ جہاں کہیں بھی جاتا اس پرنظر رکھی جاتی تھی۔اس نے 11 مئی کوبھی اپنے بیٹے کے گھر کا چکر نگایا اور آٹھ بجے کے بعد بیٹے کے گھرے واپس اپنے گھر کے لئے روانہ ہوا۔ ایک مخص گاڑی میں اس کے انتظار میں موجود تھا۔وہ اپنی گاڑی ہے باہر نکلا اور ایکمان ہے کہنے لگا کہ:۔

http://kitaabghar.نمارے امراه جلئ" http://kitaabghar.com

ا یکمان نے گمان کیا کہ عین ممکن تھا کہ بیار جنٹائن پولیس کے آ دمی ہوں۔لبذاوہ بلاخوف وخطران کے ساتھ روانہ ہو گیا۔جونہی کاراپنی منزل کی جانب رواند ہوئی توں ہی اے شک وشیحے کی کوئی گنجائش باقی ندر ہی کہاس کے اغوا کنندگان کون لوگ تھے۔اس کا خیال تھا کہ وہ اے فوراً گولی کا نشانہ بنادیں گےلیکن ان لوگوں نے اسے بیلیتین دہانی کروائی کہ وہ ایسا کوئی ارادہ نہ رکھتے تھے بشرطیکہ وہ چیخنے چلانے اورفرار ہونے کی کوئی کوشش سرانجام نیدے۔

وہ اے ایک ایسے امیر یہودی کے گھر لے گئے جس گھر کے مکین نیو یارک جا چکے تتے اور اس گھر کے ملاز مین یہودی ایجنٹ تتے۔وہ دس روز تک اس گھر میں مقیم رہا۔ اے جب بیر بتایا گیا کہ اس کے اغوا کنندگان اسے اسرائیل لے جانا جا ہے تھے تا کہ اس کے خلاف جرائم کی یا داش میں مقدمہ چلایا جائے جواس نے یہودیوں کے حمن میں سرانجام دیے تھے تب اسے پچھ سکون محسوس ہوا۔ درحقیقت وہ اس امریر آ مادہ ہو چکا تھا کہ وہ اسرائیل جائے گااورمقدمے کا سامنا کرے گااوراس نے اس سلسلے میں ایک دستاویز پراپنے دستخط بھی شبت کردیے تھے۔ اس دوران تل ابيب ميں سيجسس پايا جا تا تھا كه: ـ

سے کیا بیمکن تھا کہا یکمان کودس روز تک بیونس ائرس میں جس ہے جامیس رکھا جائے اور مابعدا سے اسرائیلی بریٹانیانا می جہاز میں اغوا کر کے اسرائيل لاياجائ جو20 تاريخ كواس مقام يريكني رباتها؟ کیااس کی گمشدگی کوئی مسئلہ کھڑانہ کردے گی؟

اس کی بیوی جان جائے گی کداس کے خاوند کے ساتھ کیا مسئلہ در پیش آیا تھا اور وہ ارجنٹائن حکومت کی مدوطلب کرے گی اورالیم صورت میں اسرائیکی طیارے پر ہی شک کیا جاسکتا تھا۔

کیکن ایک ہفتہ گزر چکا تھااورا بکیان کے بارے میں کسی قتم کا کوئی بھی شوروغو غاسنے میں نہ آیا تھااور نہ ہی اس کی گمشدگی کا کوئی شور مجا تھا۔ 19 تاریخ کو ہریٹا نیاار جنٹائن کے لئے محو پرواز ہوا۔ اس میں سفارتی مشن سوارتھا۔ اس مشن کی سربراہی مسٹرا با ابان کے ذمیتھی۔اس طیارے

## كتاب كوركى بديار غيريس ايك الركى كى مهمات وكى بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

1940ء کا دور برطانیہ میں جنگ کے بعد کی مایوی اور مشکلات کا دورتھا۔ جنگ جیتی جا چکی تھی کیکن اس فتح کے خاطرخواہ نتائج برآ مدنہ ہوئے تھے۔بہت سےلوگ جنگ کی مہم سرکرنے کے بعدز ماندامن میں اپنی روز مرہ زندگی کامعمول جاری رکھنے میں مشکلات کا شکار دکھائی دیتے تھے۔ کیکن ان لوگوں کے لئے خوشی اور راحت اورمہم جوئی کا سامان موجود تھا جود نیا کا سفر طے کرنے کے متمنی تنے تا کہاس دنیا کے اسراراور بھید جان سکیں۔جن لوگوں نے ان برسوں کے دوران بڑی بڑی مہمات سرانجام دیں ان میں چار لاٹ ابینر بھی شامل تھی۔وہ ایک امریکی کڑی تھی اور ا نز بیشنل نیوز سروس کی رپورٹر بھی رہی تھی۔ 1944ء میں وہ ایشیا جلی آئی تھی تا کہ ہندوستان میں امریکن ریڈ کراس کے لئے کام کر سکے۔اس نے برما اورچین میں بھی قیام کیا تھا۔

جب جنگ اپنے اختیام کو پینجی تب اس نے امریکہ واپس جانا پہند نہ کیا کیونکہ ایشیامیں بڑے بڑے اور اہم ترین واقعات جنم لے رہے تھے۔۔۔۔انقلاب چین ۔۔۔۔ پرانے شہنشای نظام کا خاتمہ جس نے ہندوستان ۔۔۔۔انڈ و نیشیا اور جنوب مشرقی ایشا کوان کی آ زادی ہے نوازا ۔۔۔۔۔ اسرائیل کےظہور پذیر ہونے کی جنگ .....کوریا کی جنگ .....اورویت نام میں ایک طویل جدوجہد کا آغاز ..... چارلاث ابینرایک فری لانسر صحافی بن گی اور مہم جوئی ہے بھر پورزندگی بسر کرنے گئی۔//http://kitaabghar.com http://

اس کے نین نقش مشرقی طرز کے حامل تھے .....اگر چہاس کے آباؤاجداد تین سوبرس سے جرمن یا فرانسیسی تھے۔ چونکہ اس کے نمین نقش مشرقی طرز کے حامل تھےلبندامشرق میں اس کی جانب کوئی توجہ نہ دی جاتی تھی جبکہ مشرقی طرز کے نمین نفوش کی حامل ہونے کی بنا پرامریکہ میں وہ حکام کی توجہ کا مرکز بن جاتی تھی۔

1946ء کے اختتام پر وہ کمبوڈیا چلی آئی اور اس نے انگ کورواٹ کے مشہور کھنڈرات دیکھے۔ کمبوڈیا فرانسیسی انڈؤ جائنا کا حصہ تھا اور فرانسیسی وہاں پرموجود منے تا کہ اپنی کالونی کے باغیوں کی بغاوت کو کچل سکیں جواپنی آ زادی کی جنگ کا آ غاز کر چکے تھے۔

ا نگ کورواٹ کے کھنڈرات دیکھنے کے دوران وہ ایک حادثے کا شکار ہوگئی تھی اور فرانسیسی فارن لیسجے ن ( دیارغیر میں متعین فرانسیسی فوج) کے ایک رکن نے اس کی جان بچائی تھی۔اس اہلکارنے اس سے درخواست کی کہ وہ کرمس کا تبواراس کے ہمراہ کرالن میں منائے۔ كرالن ايك جھوٹا سا گاؤں تھاجہاں پراس ليہ جن كى ايك عارضى چوكى قائم تھى \_كرمس كى چھٹياں منسوخ كردى گئى تھيں اور يەكارروائى اسارکوں کی سرگرمیوں کے مدنظر سرانجام دی گئی تھی۔اسارک کمبوڈیا کے گوریلے تھے جوفرانس ہے آزادی حاصل کرنے کیلئے اپنی گوریلا کارروائیوں

کرالن میں اس کا استقبال فرانسیسی فارن لیسجے نے 13 ویں ڈیمی۔بریگیڈ کے اراکین نے انتہائی گرمجوشی کے ساتھ کیا۔ چارلاٹ ابینر کے لیفٹینٹ رابرٹ گولبن کے ساتھ دوستانہ روابط استوار ہو چکے تتھاوراس کی ملاقات اس لیسجے نے واحد خاتون رکن ہے بھی ہو کی تھی۔اس خاتون کا نام سوزانی ٹراورز تھا۔اس کے بقول وہ ایک انگریز ایڈ مرل کی بیٹی تھی اور بلند جرأت کی حامل تھی۔

امریکی لڑکی ٹراورز کے ساتھ بہتر تعلقات استوار نہ کرسکی اگر چہاس نے اس رات اے اپنی جھونپڑی میں مقیم رکھا۔ ٹراورز نے اے برآ مدے میں ایک فوجی چاریائی پرسلادیا جہاں پروہ کسی تتم کے جانوروں کی آوازوں کے شور کی وجہے ڈرگئی اورخوفز وہ ہوکر چیخے چلانے لگی۔ اس کے چینے چلانے سے تمام کیمپ بیدار ہوگیا۔ گولبن اس کے پاس آیا اور اس کی خیریت دریافت کی۔اس نے اسے صاف صاف بتایا کہ وہ باہر برآ مدے میں سونے کی وجہ ہے ڈرگئی تھی۔اس نے اسے اپنی جھونپر ٹی میں سلا دیااور بذات خود وہ برآ مدے میں سوگیا۔

صبح بیدارہونے پراس کے علم میں بیربات آئی کہ رات کواسارکوں نے بھپ پرحملہ کیا تھااور لیسجن کے دوافرادکو ہلاک کر دیا تھا۔وہ مزید ا فراد کو بھی اپنی ہلاکت کا نشانہ بنا سکتے تھے لیکن اس کے چیننے چلانے کی وجہ ہے بمب میں سوئے ہوئے افراد بیدار ہو چکے تھے لہذا زیادہ جانی نقصان نہ

فوری طور پراسارکوں کی سرکو بی کے لئے ایک فوجی دستہ تیار کیا تھا۔اب اس کااس ویران دیہات میں مقیم رہنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔وہ اس لوگوں کے ساتھ ہی روانہ ہونا جا ہتی تھی۔بہر کیف 13 وال ڈیمی۔بریکیڈاسےخوش قسمت قرار دے رہاتھا کیونکہ اس کے چیننے چلانے کی وجہ ہے وہ مزید ہلا کتوں سے نئے گئے تھے۔

رید ہلا موں سے بی سے ہے۔ ڈیمی۔بریگیڈ جیپوں اورٹرکوں میں روانہ ہوا۔وہ جنگل ہے گزرتے ہوئے اسارکوں کو تلاش کررہے تھے۔

چارلاٹ ایبز پر بیانکشاف ہواتھا کہ فرانسیسی فارن لیسجن کے 60 فی صدارا کین وہ لوگ تھے جوہٹلر کی فوج کےرکن تھےاور جوگر فتار ہونے سے نیج نکلنے میں کامیاب ہوگئے تھے اوراب وہ 1946ء میں فرانسیسی انڈو۔ جائینا میں فرانسیسی فارن لیسجس کے ساتھ اپنی خدمات سرانجام دے رہے تھے۔ گولبن بذات خود سوئٹزرلینڈ کا باشندہ تھااور نیم یہودی تھا۔ بہت سے نازی لیسجن سے علیحدہ ہوتے ہوئے کمیونسٹ ویٹ مین کے

المام المراجع ا ڈیمی۔ بریکیڈنے وہ دن اسارکوں کی تلاش میں گزارا۔ دو پہرے وقت ان سے عین سامنے سڑک پرآ گ کی ایک دیوارنمودار ہوئی اور جونمی لیسجے نے ارکان اپنی گاڑیاں موڑنے لگے تو اسارکوں نے ان پر فائزنگ شروع کر دی۔وہ درختوں پرمور چے زن تھے۔انہوں نے سڑک پر

درختوں کی شاخیں ڈھیر کرر کھی تھیں اوران پر پیٹرول چھٹرک کرانہیں نذر آتش کردیا گیا تھا۔

اسارکوں کی فائرنگ کے دوران چارلاٹ ابینرکوایکٹرک کے بنچے پناہ دے دی گئی تھی۔اس کے اردگرد گولیاں چلنے اور دھاکوں کی آ وازیں بلند ہور ہی تھیں۔اس وقت اس کے خوف کی کوئی ائتہا نہ رہی جب اس نے بیدد یکھا کہ ایک سانپ اس کی پناہ گاہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔وہ سانپاس کی پناہ گاہ تک پہنچ چکا تھا۔اس نے مابعد بتایا کہاس وفت وہ جنگ کو بھول چکی تھی۔اس کارنگ زرد پڑچکا تھا۔اےاس جنگ کی تفصیلات کی کوئی خبر نیتھی۔وہ اس وقت اپنے حواس میں آئی تھی جبکہ اسارک تین لاشیں چھوڑ کرراہ فرارا ختیار کر چکے تھے۔

ليسجن كاركان نے دريائے كنارےاہے ۋىرے ۋال ديے .....اپ ٹرك اس انداز ميں كھڑے كرديے كدوه ايك كول قلع كى شكل اختیار کر گئے اورانہوں نے ان کی اوٹ میں اپنی مشین گئیں نصب کرلیں۔

رات سر پرآن پنچی تھی۔لبذاو ہیں پررات گزارنے کا فیصلہ کیا گیا۔ گوہن نے مس ابینر کو برانڈی دی تا کدا ہے اعصا بی سکون میسرآ سکے اوراس ہے کہا کہوہ زیادہ مقدار میں برانڈی ٹی لے تا کہ پُرسکون نیندسو سکے۔جب اس نے مزید برانڈی پینے سےا نکارکر دیاتو گولبن نے اس کے ا نکارکواس نکته نظر کے تحت دیکھا کہ وہ اس خدشے کے تحت انکار کر رہی تھی کہا ہے زیادہ برانٹری پلا کر مدہوش کرتے ہوئے لیسجس کے ارکان رات کو اس كے ساتھ زيادتی نہ كریں ۔ لبندااس نے اسے یقین دلایا كه ليسسجسن كے اركان خواتین كی عزت كرتے تھے .....ان كا احترام كرتے تھے .... بالخضوص ان خواتین کااز حداحترام کرتے تھے جوان کے زیر تحفظ ہوتی تھیں۔للبذااس نے مزید برانڈی پی لی۔ااس نے زمین پر کینوس بچھا دی اور اےاس برسونے کے لئے کہا۔وواس کینوس پر مؤکرسوگئی۔ اے اس پرسونے کے لئے کہا۔وہ اس کینوس پر پڑ کرسوگئی۔

اگلی مبح ڈیمی۔ بریکیڈنے دوبارہ جنگلوں میں اسارکوں کی تلاش جاری رکھی۔وہ ربڑ کے درختوں کے قریب ہے گز رے جن کے مالکان ا پے تحفظ کی خاطر سائیگون جا چکے تھے۔ وہ بھی سائیگون کی جانب روانہ ہوئے .....اس دوران وہ ویٹ من گوریلوں کے حملے کا نشانہ ہے ۔ بیہ گور پلےاسارکوں کی نسبت زیادہ منظم تضاور زیادہ سلح بھی تھے۔

سائیگون روڈ پرلیسجن کا سامنا ویٹ من ہے ہوگیا۔انہوں نے سڑک کی دونوں جانب سے لیسجن پر فائرنگ شروع کر دی مس ابینر کہتی ہے کہاہے پچھ بھی یادنہیں کہ وہ کسی طرح اپنی جیپ ہے باہرنگلی اوراسی جیپ کے بنچے پناہ حاصل کی۔اہے بھن اتنایا دتھا کہ شین کن کے پیچھے گولبن کا چېرهمسکرار باتفا۔

ليبجسن نے بہتر کارکردگی کامظاہرہ کیا۔وہ پوری طرح مسلح تقے۔لہذاحملہ آورفرار ہو پچکے تتھے۔جب اس نے مردہ ویٹ من کوسٹوک پر کتاب کھر کی پیسکس یراد یکھاتو وہ افسر دہ ہوگئے۔ گولبن نے اسے تھیکی دی اور کہا کہ:۔

'' چیخو چلاؤ....تم ایک خاتون ہو .... جا وُاور چیخو چلاؤ..... خدا کاشکرادا کروکیتم ان ہلاک شدہ گان کا ماتم کرنے کیلئے زندہ

شام کے وقت جبکہ وہ سائمیکون کے نز دیک تر پہنچ کیا تھے ۔۔۔۔انہوں نے جنگل کی جانب سے پچھ آوازیں سنیں ۔۔۔۔۔یہ لوگ جرمن زبان میں گفتگو کررہے تھے۔ بینازی تھے۔انہوں نے لیجن ہے علیحد گی اختیار کرتے ہوئے ویٹ من کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی تھی اوروہ لیجن میں شامل دیگر جرمنوں کوبھی اس امر کی جانب راغب کررہے تھے کہ وہ بھی لیسجسن کوچھوڑ دیں۔ان کا کہنا تھا کہ ویٹ من کا ساتھ دیے میں خطرات کم تنے.... تنخواہ بھی معقول تھی اور مابعدوہ آسٹریلیا جانے کے بھی قابل ہو سکتے تھے۔ http://kitaabghar.com

13 وال ڈیمی بریکیڈسائیگون سے باہرواقع فرانسیسی فارن لیسجسن کے ہیڈکواٹر 1946ء کے نئے سال کی شام کو پہنچ چکاتھا۔ یہاں پر

کے ارلاٹ ابینر کی تواضع آفیسر کلب میں فرانس کی شراب سے ساتھ کی گئی۔اے خواتین کے ملبوسات پیش کئے گئے جوفرانسیسی کپڑے سے تیار کئے گئے تھے۔ اے ہتایا گیا کہ:۔

### کتاب گھر کی پیشکش

'' فارن لیجن کے ہیڈ کوارٹر میں ہر چیز موجود تھی حتیٰ کہ خواتین کے خوبصورت ملبوسات بھی موجود ھے جواس ہیڈ کواٹر کا دورہ كرنے والى خواتين كوپيش كئے جاتے تھے۔"

نياسال هيميئن پينے ہوئے اور ناچنے گاتے ہوئے منايا كيا۔

مِس ایبز نے گولبن ہے دریافت کیا کہوہ فارن لیجن کی زندگی کو کیوں پہند کرتا تھا.

اس فے جواب دیا کہ:۔

" مجھے من جنگ کرنا آتی ہے اور ایک سپاہی کی وفا داری مجھ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔" جب وہ سائیگون جا پینچی تب مِس ایبز کے علم میں بیہ بات آئی کہ ہنوئی کے مقام پرایک بڑی داستان منظرعام پرآ چکی تھی ..... بیہ مقام

شال کی جانب800 میل کی دوری پرواقع تھا۔

فرانسیسی حکام پچھ عرصے سے حو چی من سے گفت وشنید سرانجام دے رہے تھے .....وہ ویٹ من کار ہنما تھااور بیامید کی جار ہی تھی کہ اس گفت وشنید کے نتیج میںا نڈو۔ جائینا میں امن قائم ہو جائے گا لیکن 1946ء کے کرسمس سے تھوڑی دیریںلے ویٹ من احیا نک ان خفیہ سرنگوں سے نمودار ہوئے جوانہوں نے ہنوئی کے بیچے بنار کھی تھیں اور شہر پر قبصنہ جمانے کی کوشش کی۔ ہزاروں فرانسیسی خواتین اور بیچے ہلا کر دیئے گئے۔ فرانسیسیوں نے بھی منہ تو ڑجواب دیاا در نیمام بم استعال کرتے ہوئے بغاوت کو پچل کرر کھ دیا۔

جب چارٹ لاٹ ابینرجنوری 1947ء کے آغاز میں ہنوئی پنجی تب شہر کا ایک بڑا حصہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا۔فرانسیسیوں کی بمباری ہے سینکڑوں کی تعداد میں ویٹ من مارے جانچکے تھے اوران کی لاشیں ان کی بنائی گئی سرگوں میں پھینک دی گئی تھیں۔ پچھ ویٹ من ان سرگلوں میں چھپے ہوئے تتھے۔لہٰذاان سرنگوں کو بمباری کا نشانہ بنایا گیااوروہان سرنگوں کےاندر ہی ہلاکت کاشکار ہوچکے تتھے جن میں چھپے بیٹھے تتھے۔ وہ لوگ جو ہنوئی آتے تھےوہ اس شہرکوا جڑا ہوا پاتے تھے اور اپنے ناک پررومال رکھ کراس کی ویران گلیوں اور بازاروں سے گزرتے تھے کیونکہ لاشیں بد بوچھوڑ چکی تھیں۔

اس کا ہوٹل ایک فوجی قلعے کی ما نند تھا۔اس کی کھڑ کیوں اور دروازوں میں فرنیچر جوڑ دیا گیا تھا۔ ہوٹل میں اس کے قیام کی پہلی رات ایک ویٹ من گوریلا ہوٹل کی حجت پر چڑھ گیااورا کی سرخ جھنڈا حجت پرلہرا دیا۔ صبح جب ایک فرانسیمی سیابی اس جھنڈے کوا تارنے کے لئے حجت http://kitaabghar.com پرچڑھاتو نمین گاہ میں چھیےا یک رخمن نے اے گولی کا نشانہ بناڈ الا۔

مس ابینرا یک فرانسیسی پلیک ریلیشن آفیسر کے ہمراہ ہنوئی شہر کے دورے پرروانہ ہوئی ....اس انسر نے اے یقین دلایا تھا کہ بیشہراب

بالكل محفوظ تھا۔ وہ اے وہ ظالمان فعل دكھانا جا ہتا تھا جو ویٹ من نے سرانجام دیے تھے۔

وہ اسے رہائشی کواٹروں میں لے گیا جہاں پر فرانسیسی خوا تین کی لاشیں موجود تھیں انہیں تشد دکر کے ہلاک کیا گیا تھا۔ایک خاتون کا پیٹ حاک کیا گیا تھااوراس کے پیٹے میں موجوداس کا بچیاس کی لاش کے ایک جانب پڑا تھا۔مردہ فرانسیسی اپنے گھروں کے باغیجوں میں پڑے تھے۔ان کی آ تکھیں نکال دی گئی تھیں ہے http://kitaabghar.com http://kitaab

اس نے سوال کیا کدان لاشوں کو دفنایا کیوں نہ گیا تھا ....اس سوال کے جواب میں پلک ریلیشن آفیسرا سے ہنوئی پارک میں لے گیا جہاں پرآ بائی باشندے خندقیں کھودرہے تھے اورسڑی گلی لاشوں کوان میں دفنارہے تھے ....سفیداور براؤن اکٹھے دفنائے جارہے تھے اوراتنی تیزی كے ساتھ دفنائے جارہے تھے جتنی تیزی كے ساتھ انہيں دفنا ناممكن تھا۔ کتاب گھر کی پیشکش

پلک ریلیش آفیسر کہنے لگا کہ:۔

'' ویٹ من سیجھتے تھے کہ وہ ہمیں خوفز دہ کر کے انڈو۔ جائینا ہے باہر نگلنے پرمجبور کردیں گے۔ان کا خیال تھا کہ جب ہم خوفناک قتل وغارت دیکھیں گے تب ہم یہاں ہے بھاگ لکلیں گے۔''

پلک ریلیشن آفیسرنے اسے وہ زمین دوز راہتے دکھائے جوشہر کے مضافات سے لے کرشہر کے وسط تک پھیلے ہوئے تھے۔ان میں اسلحہ خانے بھی موجود تنے اوراسلے کے ذخیرے بھی موجود تھے۔فرانسیسیوں کوان زمین دوز راستوں اوران میں بنائے گئے اسلحہ خانوں کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ بغاوت کا آغاز ہونے ہے چندروز پہلے وہ غدارھو چی من ہے گفت وشنیدسرانجام دے رہے تھے جوویٹ میں کاسر براہ تھا۔اس نے فرانسیسیوں کو بیاشارہ بھی دیاتھا کہان کے درمیان معاہدہ قرار پاسکتا تھااوراس کے بعدوہ ہنوئی سے غائب ہو گیا تھااوروہ اس بغاوت اورقل و غارت سے پچھ ہی دہریملے شہرے غائب ہوا تھا۔ فرانسیسیوں کواس پررہ رہ کر غصر آرہا تھا۔

چارلاٹ ابینرنے ہنوئی میں امریکی وائس کونسل کے ہمراہ راست کا کھانا کھایا۔ فرانسیسیوں اور ویٹ۔من کے درمیان شہر میں توپ خانے کی بمباری جاری تھی اور یہ بمباری تین روز تک جاری رہی۔اس کے بعدویث من تہدخانے کی جانب پسیائی اختیار کر گئے جوانہوں نے اس مقعد كيليّ تيار كرركها تفارامريكي وأس كوسل نے اسے بتايا كەفرانىيسى كو تلكى ....بېرى ....اوراندھے تقے و دنہيں جانتے تھے كە بنوكى شېرميں کیا کچھ دقوع پذیر ہور ہاتھا۔فرانسیسی اس حقیقت ہے آ تکھیں چرارہے تھے کہ انڈو۔ جا ئینز آ زادی جاہتے تھے اوروہ ہرتنم کی جنگ کے لئے تیار تھے اورآ زادی کےحصول کی خاطرا پنی جانیں نچھاورکرنے پر بھی آ مادہ تھے۔ جب بمباری کی شدت میں کچھ کی واقع ہوئی تب امریکی وائس کونسل اسے ا پنی جیب میں اس کے ہوٹل واپس لے گیا۔

ہنوئی میں ایک ہفتہ گزارنے کے بعدوہ ایک ہمپتال کے طیارے میں سائمگون واپس چلی آئی۔اس طیارے میں اس کی گنجائش سے زائد فرانسیسی زخمی سوار متھے جن کی تیار داری ریڈ کراس کی ایک سابق نرس سرانجام دے رہی تھی۔ بیسپاہی نوجوان لڑکے تھے جونازیوں کے زیرتسلط فرانس میں جوان ہوئے تھے۔

کتاب گھر کی پیشکش

جارلاٹ ابینرافسر دہ اور دل شکتہ انڈو۔ جائیز کی ایک خانقاہ کےصدر را ہب کے ساتھ انٹرویوکرنے کے لئے اس کے پاس جائپنجی ج کے کمیونزم مخالف ہونے کے بارے میں کوئی شک نہ تھا۔اگر چہ ہنوئی کی قتل وغارت پروہ افسر دہ تھالیکن اس کا کہنا تھا کہ:۔ "اس وقت تک پچھنیں کیا جاسکتا جب تک فرانسیسی فوجی وستے اس ملک سے نہ نکل جا کیں۔"

om المنازية الله http://kitaabghar.com http://kitaab

''تم نے غیرملکیوں کے ہاتھوں میں اسلح تھاتے ہوئے اس لڑائی کوٹڑنے کی کوشش کی ہےاورتم جیت ہے ہمکنارنہیں ہوسکے .....تم كبهي نبين جيت سكتة ـ"'

فرانسیسی مزیدسات برس تک وہاں پر برسر پیکارر ہے اور ناامیدی کے ساتھ جنگ اڑتے رہے۔ 1954ء میں وہ چھوڑ کر چلے آئے اوران کی جگہ امریکنوں نے سنجال لی۔ 19 برس بعد ..... جنگ بندی کے معاہرے کے باوجود بھی http://kitaabg ۔ اور امریکنوں کے وہاں سے روانہ ہونے کے باوجود بھی ۔۔۔۔ اس ملک میں امن بحال نہیں ہوسکا۔

### کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

### اردو ادب کے مشہور افسانے ۲

اردو ادب کے مشعور افسانے (جلدوم) بھی کتاب گرروستیاب ہے جس میں شامل انسانے ہیں: ( كالى بلاشوكت صديقي)؛ (قيدى، ابراجيم جليس)؛ (اخروث جها چوبالجيس، متازمفتى)؛ (سيب كا درخت، بوتل كاجن ا\_\_حيد)؛ (فاصله، واجدة بسم)؛ (ادها، گلزار)؛ (مجيد كاماضي، يوجا بچائه از ، سعادت حسن منثو)؛ (مادرزاد،خواجه احرعباس) (بدام رنگی، بلونت سنگھ)؛ (بیبوده خاوند، کنهیالال کپور)؛ (عجیب قتل،ش\_م جمیل)؛ (او پر گوری کامکان، آغابابر)؛ (لاٹری ہنشی پریم چند) ؛ ( صاحبان مرزاعلی حیدر ملک)؛ (دل بی تو ہے، بھنور، گوندنی، غلام عباس)؛ (مولوی مبریان علی، ابن انشاء) (ليمن جوس، چرسين)؛ (غيرقا نوني مشوره ،لوحِ مزار ،موياسان)؛ (سوتی سالگره ،اشفاق احمد)؛ (ايک تھی فاخته ،محدمنشاء ياد)۔ om بیکتاب افسانے سیشن میں پڑھی جاسکتی ہے۔ http://kitaabghar.com

## کتاب گھر کے نافی کس آب دوز کی تیاری کی جدو جہد کے پیشکش

ین نوع انسان صدیوں ہے سب میرین (آب دوزوں) کےخواب دیکھتا چلا آ رہاہے.....انسانی تخلیق کردہ مکینیکل مچھلیوں کےخواب دیکھتا چلا آ رہاہے تا کہ سمندر کی تہدمیں تیرا کی کرسکے اورکوئی اے ڈھونڈنہ یائے۔

بنی نوع انسان سب میرینیں (آب دوزیں) تیار کر چکا ہے۔۔۔۔ سینکٹروں کی تعداد میں تیار کر چکا ہے اور بخو بی مطمئن ہو چکا ہے۔اگر چہ ز ماندامن میں ان کا کوئی استعمال نہیں ہے ۔۔۔۔۔ یہ جنگی ہتھیار کی اہمیت کی حامل ہیں اور بطور جنگی ہتھیارا پنا آپ منوا چکی ہیں۔ m لیکن ہے مین رک اوور نے پہلی ایٹمی آب دوز تیار کی ..... ناٹی لس .... اس قتم کی آبدوز پہلے بھی تخلیق نہ کی گئی تھی۔ m

21 جنوری 1954 وکواس پہلی حقیقی آبدوز کوامر کی بندرگاہ کنکٹی کٹ سے سمندر میں اتارا گیا۔اس تقریب میں شریک افرادیہ جانتے تھے کہ بحری جنگ میں ایک انقلاب بریا ہو چکا تھا۔ بیا یک پراسرار تقریب تھی۔اس تقریب میں مسٹر پرائس جس کاتعلق ولیٹنگ ہاؤس ہے تھااورمسٹر ھوپ کنز جس کاتعلق جزل ڈائینا مک سے تھا ..... دونوں نے اپنی اپنی فرموں کی تعریف سرانجام دی اور بتایا کہان کی فرموں نے کیا کار ہائے نمایاں سرانجام دیے تصاورایڈمرل کارنی نے امریکی بحربیکی تعریف سرانجام دی۔ دریائے ٹیمز پر گہری دھند چھائی ہوئی تھی اوراس دھندنے دریائے ٹیمز کو ا پنی لپیٹ میں لے رکھاتھا..... دور دراز کے مقام پر نیولندن بھی دھند میں چھیا ہوا تھااور عجیب شتم کی ٹھنڈک لوگوں کی بڈیوں میں چھبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔معمول کی سردی سے بڑھ کرسر دی محسوس ہورہی تھی۔اس سردی سے بڑھ کرسر دی محسوس ہورہی تھی جتنی سردی ماہ جنوری میں کنکٹی کٹ میں محسوس کی جاتی تھی ایک شخص نے اس تکته نظر کا اظہار کیا کہ:۔

### کتاب گھر کی پیشکش ''یموت کی مختلاکتی''ے گھر کی پیشکش

لیکن جذبات اپنی انتہا پر تنے۔ایک بحری کمانڈر کی آنکھوں ہے آنسو جاری تنے۔ دیگرلوگ بھی فرط جذبات ہے مغلوب تنے۔جونہی سے رک اوور کا نام لیا گیا..... تالیاں گو نجنے لگیں۔

جوں ہی تقار بر جاری رہیں ہے مین جارج رک اوور بے حس وحرکت بدیشار ہا ..... جذبات سے عاری بیشار ہا..... وہ بحربیہ کے سیکرٹری کی بيكم كى ساتھ والى نشست پر براجمان تھا ..... و و آج كا ہيروتھا .....مہمان خصوصی تھا .....اس حقیقت كوكوئی نہیں جھلاسكتا تھا۔ ا جا تک دھنداو پراٹھ گئی .....اییا دکھائی ویتا تھا کہ سی مخفی ہاتھ نے دھند کواو پراٹھالیا ہو۔اس کے ساتھ ہی اس عظیم جہاز کو دریامیں اتارا

گیا۔اس وقت صبح کے گیارہ بجنے میں تین منك باقی تنے ....ایك نے دور كا آغاز ہو چكا تھا۔ http://kitaabghar

اس آب دوز میں کیاانو کھا پن تھا ..... کیانرالا پن تھا؟

نائی کس نامی اس آب دوز کی کہانی ہے مین رک اوور کی کہانی ہے۔ آئے ہم چند برس پیچھے چلتے ہیں اور اس کی اپنی آئکھوں کے ساتھ اس منظر کود کیھتے ہیں۔وہ 1922ء میں جس کمجے امریکی بحربییں شامل ہوا تھااس کمجے سے ایک غیر معمولی افسر کے طور پر منظرعام پر آیا تھا۔غالبّا بیہ اس کا ماخذتھا.....اس کاپس منظرتھا....جس نے اسے غیر معمولی بنا کرر کھ دیا تھا.....امریکی بحربید میں محض چند با قاعدہ بحری افسرایسے ہیں جنہوں نے ایسے غریب یہودیوں کے ہاں جنم لیا تھا جوروی پولینڈ میں درزی تھے .... ہے مین نے بھی وہاں پر بی جنم لیا تھا....اس نے 1900ء میں جنم لیا تھا .....غربت اورخوف وہراس دونوں پائے جاتے تھے .....روی اسٹیٹ چرچ پہلے ہی اپنی اس خواہش کا اظہار کر چکاتھا کہ وہ پولینڈ کے ایک تہائی يبوديوں كاند هب تبديل كروالے كا ..... ايك تهائى كو جرت كرنے پر مجبور كردے كا اور بقايا كوموت كے حوالے كردے كا\_راك اوور خاندان نے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہجرت کوتر جے دی۔ پہلے ابراہیم راک اوور بذات خودامریکہ جا پہنچا۔امریکہ نے اے روز گارفراہم کیا۔۔۔۔اے دوستانہ ماحول فراہم کیا۔۔۔۔۔اور کچھے نہ کچھے رقم پس انداز کرنے کا موقع فراہم کیا۔ دو برس بعد۔۔۔۔۔ 1906ء میں وہ اپنی بیوی اور بچوں کو بھی امریکہ taabghar.com http://kitaabghar.com بلانے کے قابل ہو چکاتھا۔

نیویارک میں چند برس تک جانفشانی سے کام کرنے کے بعد بیرخاندان شکا گوچلا آیا۔اس مقام پر بیچے ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہوئے ....لیکن انہیں کام بھی کرنا پڑتا تھا..... وہ اسکول ہے چھٹی کرنے کے بعد کام کرتے تھے۔نو جوان ہے بین سائیل پر ٹیلی گراف قاصد کے فرائض سرانجام دیتا تھا۔ کے بیست کیا ہے کھر کے بیست کیش

ان کی زندگی میں پہلا انقلاب پولینڈ چھوڑنے پر آیا تھا جبکہ دوسراانقلاب پہلی جنگ عظیم کے موقع پر آیا۔ کانگریس کے ایک رکن نے نو جوان ہے مین کوانا پولس بحری اکیڈیمی میں داخلہ دلا دیا تھا۔ ہے مین رک اوور نے بھی بھی بحریہ کواپنا کیر بیرً بنانے کے بارے میں نہ سوچا تھا..... لیکن اے ایک فرسٹ کلاس کالج میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع میسر آپچا تھا۔

لیکن وہ اس اکیڈیمی کی زندگی کے لئے ناموزوں تھا۔وہ سالہا سال ہےاسکول ہے چھٹی کرنے کے بعد ویسٹرن یونین کی ٹیلی گرامیں تقسیم کرتار ہاتھا.....اس کی اس مصروفیت نے اسے فٹ بال ..... ہا کی .....اور بیس بال جیسی کھیلوں سے دورر کھا تھا۔لبندااس اکیڈیمی نے اسے قبول نہ کیا اور واپس بھیج ویا۔اہے جو بھی لمحہیسر آیا اس نے اس لمحے کواپنے کمرہ میں مطالعہ میں گمن رہتے ہوئے گزارا۔بلاآ خر 1992ء میں اس نے اپنی گریجوایشن مکمل کر بی کیکن اس وفت تک وه بحربیکی سروس کو پسند کرنے لگا تھا۔ لہذااس نے اس سروس میں شمولیت اختیار کر بی۔

اگرچەوە بحربيكوپېندكرتا تقالىكىن اس نے اے ایک واضح انداز میں دیکھا۔ تنقیدی نکته نگاہ ہے دیکھا۔۔۔۔اس انداز ہے دیکھا جیسےاس کی ترتی اور بہتری کی گنجائش موجودتھی۔اور یہی ووسب کچھ تھاجو ہے مین رک اووراپنی سروس کے دوان سرانجام دینا جا ہتا تھا۔

ابھی اس کی بحربیکی سروس کا آغاز ہی ہواتھا کہاس کا تباہ کن جہاز پر'' بری وال'' سان ڈیگو کی بندرگاہ پرموجود تھا جبکہ خشکی پرایک دھا کہ ہوا جس کے نتیج میں ایک شخص بری طرح زخمی ہو گیا۔ اس زخمی کے لئے اسے نورا ڈاکٹر کی ضرورت تھی ....لیکن پر'' پری وال'' پر کوئی ڈاکٹر موجود نہ تھا۔ جہاز کا آ دھاعملہ کشتیوں میں سوار ساحل کی جانب جا چکا تھااور کوئی کشتی بھی موجود نتھی۔ راک اوور نے فلیگ شپ .....ایک کروزر کوسکنل روانہ کیا.....اورایک ڈاکٹر بھیجنے کوکہااور پیجی کہا کہ ڈاکٹر کی از حدضرورت درپیش تھی۔ پچھ دیر بعدواپسی جواب موصول ہوا کہ:۔

''اپنی کشتی بھیجو۔۔۔۔۔ہم ڈاکٹر بھیج دیں گے'' راک اوور کاغصے سے یُرا حال تھا۔اس نے ان کو بتایا کہا ہے ڈاکٹر اور کشتی دونوں کی ضرورت در پیش تھی اور تھوڑی دیر بعد دونوں پہنچ چکے شخے معجزانه طور پروه زخمی صحت یاب ہو گیا۔ // http://kitaabghar.com http://

اسے بحربیمیں بہتری لانے کا پہلاموقع اس وقت میسر آیاجب وہ ایک لڑا کا جہاز یو۔ایس۔ایس' نیوادا''میں الیکٹریکل آفیسرمقرر ہوا۔ یا کسی بھی افسر کیلئے ایک بہت بڑااعزاز تھا کہ وہ اکیڈیمی چھوڑنے کے محض تین برس بعداس عہدے پر فائز ہو جائے۔ وہ بحریہ کی ترقی اورنٹ نئ ا یجادات کی جانب راغب رہا۔ اس نے ''نیوادا'' میں بیٹل ٹیلی فون سٹم نصب کر دیا اگر چیاس کے اس ممل درآ مد کی مخالفت کی گئی تھی۔اس کے فوراً بعداے لیفٹینٹ جونیئر گریڈ کے عہدے پرتر تی دے دی گئی تھی .....وہ اپنے کام میں اس قدر محور ہتا تھا کہ ایک برس تک اس نے اپنے تبدیل شدہ ریک کے بیج بھی استعال نہ کئے تھے۔ جب بھی اے کسی دوسرے جہاز پر پارٹی میں مدعوکیا جاتا تب وہ مناسب وردی زیب تن کرتا جس ہے اس کے رینک کا اظہار ہوتا تھا۔

یا پنج برس تک کمیشنڈ سروس سرانجام دینے کے بعدا ہے بیموقع میسرآیا کہ وہ واپس اناپلس اکیڈیی میں پوسٹ گریجوایشن کے لئے جائے اوراس نے اس موقع ہے بھر پور فائدہ اٹھایا۔جلد ہی اے دیگر موزوں ترین امیدواران کے ہمراہ کولمبیا یو نیورٹی میں ٹرانسفر کر دیا گیا تا کہ وہ الیکٹریکل انجینئر نگ میں ماسٹرز ڈگری حاصل کر سکے۔

بیسر عث یں ہمسرر دسری کا س سرجے۔ اس نے ڈگری بھی حاصل کر لی اور بیوی بھی حاصل کر لی۔ وہ دونوں کےحصول میں کامیاب ہوا۔ رتھ قانون بین الاقوام میں ماسٹرز ڈ گری کرر ہی تھی۔اس دوران دونوں نے شادی کرلی۔

ڈ گری حاصل کرنے کے بعداس کی اپنی درخواست پراہے سب میرین اسکول بھیج دیا گیااور مابعداس کوسب میرین''ایس۔48'' پر کتاب کھر کی پیشکش تعینات کردیا گیا۔اس تعیناتی پربھی اس نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔

سال پرسال گزرتے چلے گئے .....ایک اور جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔اس موقع پراس کی تعیناتی واشکٹن میں بیوروآ ف شپ میں ہوئی تھی۔اس کے وہاں پہنچنے پر برطانیہ نے جرمنی کےخلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔اوراس نے اس جنگ کوالیی بغورنظروں کے ساتھ دیکھا جیسے لندن میں بیٹھاایک ایڈمرل اس جنگ کو بغورنظروں ہے دیکھ سکتا تھا۔ چند ماہ کے اندراندروہ برطانیہ کے بحری نقصانات پرخوف وہراس کا شکار ہوئے بغیر ندره سکا۔جب اس امر کا انکشاف ہوا کہ برطانیہ کے زیادہ تربحری نقصانات جرمنی کی مقناطیسی سرتگوں کی بدولت ہوئے تنے تو وہ یک دم اس سوچ بچار میں مصروف ہوگیا کداس نے جنگی ہتھیار کا کیا توڑ ہونا چاہئے ۔امریکہ میں اس وقت چندایک افراد ہی ایسے تھے جواس مسئلے یا اس مسئلے کے حل ے آگاہ تھے۔لہذااس نے اس ہتھیار کا توڑ دریافت کرنے کی جدوجہد شروع کردی۔

کین جب اعلیٰ حکام کے علم میں بیہ بات آئی کہ بیسب پچھان کے علم میں لائے بغیرسرانجام دیا جار ہاتھا تو انہوں نے اس کی باز پرس کی۔

www.iqbalkalmati.blogspot.com عظيم بمنات 100 / 453

کیکن ایک ایڈمرل اس پراجیکٹ کی اہمیت ہے بخو بی واقف تھا۔لہٰذااس کی مداخلت ہے بات ٹل گئی۔

امریکہ بھی جنگ میں شامل ہو چکا تھااور حیار برس بعد جرمنی نے ہتھیار پھینک دیے۔ جایان کے حملہ آ ور ہونے کے بعد ..... آپریشن '' کورونٹ'' جاری تھا۔۔۔۔۔رک اوور سے اس کی مرضی دریافت کی گئی کہ کیاوہ غیرمکی ڈیوٹی سرانجام دیناپسند کرتا تھا۔اس کی مرضی دریافت کرنے کے بعداس کی تعیناتی او کی ناوامیں کردی گئی کیکن امریکہ میں اہم بحری امور نیٹاتے ہوئے وہ جولائی 1945 وتک اپنے نئے تعیناتی مقام پرنہ پہنچے سکا۔ چند ماہ بعداس نے محسوں کیا کہاس مقام پر دشمن کی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابرتھیں۔لہذاوہ مغربی ساحل پرواپس آ گیا۔

اوراب'' ایٹم بم'' کا قصہ ہرایک کی زبان پرتھا۔ راک اوور کے ذہن میں بھی ایک خواب ابحرر ہاتھا۔

1944ء میں ایک خصوصی ممیٹی نے بیسفارشات پیش کی تھیں کہ امریکی حکومت کوتوانائی کے حصول کیلئے ایٹمی تجربات سرانجام دینے

اس منصوب پر کام جاری رہااورجلدی اس منصوب میں کامیابی کے آثار نمایاں ہونے گلے۔ 1946ء میں مونسانٹو کیمیکل تمپنی نے بیتجویز پیش کی که سلح افواج کے نمائندے بھی ان کی تحقیقات میں شامل ہوں تب متنوں مسلح افواج نے ان کی اس جویز کوقبول کرلیا اور کیپٹن رک اوور جو کئی ماہ ہے انہیں خطوط پرسوچ بیجارسرانجام دے رہاتھا.....اہے بحربید کی ٹیم میں شامل کرلیا گیا ....اے ایک اعلیٰ افسر کی حیثیت ہے شامل کیا گیا تھا۔

واشتکٹن میں بہت ہےلوگ ہیاعتراض کرتے دکھائی ویتے تھے کہا تھے۔جی۔راک اووراس کام کے لئے ایک موزوں ترین فخص نہ تھا۔ ان کے خیال میں اس کام کیلئے ایک سفارت کار کی ضرورت در پیش تھی جوان سویلین اور دیگر دونوں سروسوں کے ساتھ باہم روابط رہتا۔

اب کام کا آغاز ہوچکا تھا۔ آٹھ برس تک انتہائی جانفشانی ہے کام سرانجام دیا جاتار ہااوررک اوور'' نائی کس'' بنانے میں کامیاب ہوچکا تھا۔اس دوران اس کوجن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا.....جن مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑا..... چونکہ حکومتی ادارےاور کمرشل فرمیں اور بحربی بھی اس کی حوصله شكنى يركمر بسيقى ....اس كى جگدا كركوئى اور مخص موتا تو وه اپنا حوصله بارچكا موتا اور مايوى كاشكار موكرايخ كام بوست بر دار موچكا موتا - يهل پہل کوئی بھی فرم'' بحری ری ایکٹر' بنانے پرآ ماوہ ندتھی ۔۔۔۔ بیآئیڈیا ایک نا پختہ آئیڈیا تھا۔وہ پہلے بڑے بوے دس منزلدری ایکٹر تیار کرنا جا ہے تھے اوراس سے مزیدعلم حاصل کرنے کے متمنی تھے۔ ریبھی کہا گیا تھا کہ اگرایک ری ایکٹرڈیز ائن کربھی لیا جائے تو وہ کسی بھی سب میرین کیلئے بہت بڑا ثابت ہوگا (لہٰذااس کی بجائے ہمیں ائر کرافٹ کیریئر بنانا چاہیے )اور مزید یہ کہ کوئی بھی دھات اس قدرحرارت اور دباؤ برواشت نہ کر سکے کیکن راک اوور نے اپنی کاوش جاری رکھی .....وہ روزانہ 16 گھنٹے سے زائد کام سرانجام دیتا تھا۔وہ اس نکتہ نظر کا حامل تھا کہ اپٹم سے کیس پہلی جو چیز تیار ہونی چاہئے وہ ایک آبدوز ہونی چاہئے نہ کہ ایک ہوائی جہاز ہونا چاہئے اور نہ بی لڑا کا بحری جہاز ہونا چاہئے ۔ بیکہا جانے لگا تھا کہ پیخض پاگل تھا لیکن وہ ا پنے کام میں مصروف رہا۔اس نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ وہ منصوبے تشکیل دیتار ہا۔مختلف فرموں کے ساتھ ان منصوبوں پڑھل درآ مد کے معاہدے سرانجام دیتار ہا۔اس نے وہ تحقیق محض دویا تین برس میں مکمل کر لی جس تحقیق کوکمل کرنے کے لئے دس برس کاعرصہ در کارتھا۔ جبكه لوگ اس منصوب كوايك نا كام منصوب كاعنوان دے رہے تھے .....اورايك ناممكن منصوبة تصور كررہے تھے.....اس نے اپنا كام جاری رکھااورری ایکٹر بنانے میں کا میاب ہوگیا۔

در حقیقت راک اوور نے جاربرس پیشتر بی اس منصوبے کے ابتدائی مراحل کا آغاز کر دیا تھا۔اس نے 1946ء میں اس کے ابتدائی کام کا آ غاز کیا تھا جبکہ اس کی تعیناتی اوک رہج میں ہوئی تھی اور اپریل 1950 ء تک وہ اس کامیابی ہے جمکنار ہو چکا تھا جے بہت ہے لوگ ناممکن تصور کرتے تھے۔اس نے حکومت کواس امر پر راغب کرلیاتھا کہ وہ اسے آبدوز بنانے کی اجازت فراہم کرےاورایک ایسےاسکول کااجراء کرے جہاں پرنی طرز کی جدیدانجینئر نگ کی تعلیم دی جاسکے۔اس کے پاس متذکرہ آب دوزاوراس کے یاور پلانٹ کی ممل تفصیلات موجود تھیں۔اس نے امریکہ کی دوبرزی فرموں ہے بھی رابطہ کیا تھا ۔۔۔۔۔ واشکٹن ہاؤس اورالیکٹرک بوٹ تمپنی (پیفرم جنزل ڈائینا مک کا حصرتھی )۔

کیکن اس کا کام محض اس لئے متاثر ہوتار ہا کہا ہے اڈا ہو .....واشنگٹن اور کنکٹی کٹ کےساحلوں پرٹرانسفر کیا جاتار ہا۔ 14 جون 1952 ءکو '' نائی لس'' کا اپنی پیندا گروٹن کنگٹی کٹ میں اس وقت کےصدرٹرومین نے سمندر میں اتارا۔۔۔۔اس کے پیچھے ایک دبلا پتلا مخض کھڑا تھا جواس تمام تر کاوش کا ذمیددارتھا۔اس نے اپنے تاثر ات کا ظہار کئے بغیروہ سب کچھسنا جوصدرامریکہ کہدر ہاتھا کہ:۔

'' غور کریں کہ بیمنصوبہ کیا بچھ در کارر کھتا تھا۔نگ دھا تیں تیار کرنا ہوں گی۔ان کواستعال کرنے کے نت نے پراسس دریافت کرنے ہوں گے۔ تمام تراقسام کی حامل نئی مشینری تیار کرنا ہوگی۔سب سے اہم مرحلہ ایٹم کوتوڑنے کا مرحلہ ہوگا حفاظتی تد ابیر بھی وضع کرنی ہوں گی تا کہ جہاز کاعملہ نقصان دہ تابکاری اثرات ہے محفوظ رہ سکے۔'' صدرامر یکدنے مزید کہاتھا کہ:۔

"اس آبدوز کی فوجی اہمیت ہے انکار ممکن نہیں۔اس آبدوز کی تیاری ہے بحربیہ کے میدان میں ایک انقلاب برپاہوجائے

18 ماہ بعد .... جیسا کہ ہم چڑھ پچے ہیں ..... ناٹی لس سمندر میں اتاری گئی اور جلد ہی اس نے نہ صرف اینے بنانے والوں کی قابلیت کو ثابت کرویا بلکہ ریبھی ثابت کرویا کدوہ سب کچھسرانجام دے علی تھی جس کی توقع اس سے کی جار ہی تھی۔ http://kitaabg اس وفت تک ہے مین رک اوورتر قی کی منازل طے کرتار ہاتھااور بالآ خروہ ریئر۔ایڈمرل کے عہدے پر جاپہنچاتھا۔سفید ہالوں کا حامل ايدمرل جانتا تفاكه بالآخراس كاكام ياليجيل تك بينج جكاتها .

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

## کتاب گھر کی پیشقدیم صودوں کی وربیافت گھر کی پیشکش

1947ء کےموسم گر مامیں ایک خانہ بدوش لڑ کا جس کا نام محمدادھ۔وھب تھااپنی گمشدہ بکری کی تلاش میںمصروف تھا۔وہ وادی قمران کے نز دیک موجود تھااور بیعلاقہ ایک ویران علاقہ تھا۔وہ بکری تلاش کرتے ہوئے ایک غار کے دہانے تک جا پہنچاتھا۔اس نے ایک پھر اٹھایااوراس خیال سے غار کےاندر بھینک دیا کہا گراس کا کوئی مویشی اس غار میں موجود ہوا تو وہ باہرنکل آئے گا۔ بجائے اس کے کہوہ پھر کی ز مین کے ساتھ نکرانے کی آ واز سنتااس نے کچھ ظروف (برتن) کے ٹوشنے کی آ واز سنی۔اس نے مزید پھرغار کے اندر چھینکے اور مزید برتنوں کے أوشيخ كي آوازين سينن http://kitaabghar.com http://kitaabgh

یدایک عجیب وغریب بات تھی۔وہ جانتا تھا کہ اس ویران علاقے میں کوئی بھی فرور ہائش پذیرینہ تھا۔اس کے اندر تبحس نے سرا بھارا۔وہ ا پنی بکریوں کے رپوڑ کوبھول چکاتھا۔وہ غار کے اندر داخل ہوااور بیدد کیھے کرجیران رہ گیا کہ غار کا فرش مرتبانوں ہے بھراپڑا تا۔۔۔۔ان میں ہے کئی ایک مرتبان ٹوٹ چکے تھے کہ رہے ہیں شکش کے تیار

اس لمحالیا دکھائی دیتا تھا کہاس کا حوصلہ اور جرأت اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔اس نے سوچا کہ کسی اور کو کیا ضرورت ہو علی تھی کہ وہ اس وریان غارمیں مرتبان انکٹھے کرتا پھرے۔لہٰذاوہ وہاں ہے بھاگ نکلا لیکن اپنے خانہ بدوش قبیلے کے بمپ میں اس نے اپنی اس دریافت کا انکشاف ا پنے ایک دوست سے کیا۔اس کے دوست نے اس امر کا اظہار کیا کہ عین ممکن تھا کہ وہ مرتبان سونے چاندی کےسکوں سے بھرے ہوئے ہوں۔ دوست کے منہ سے بیہ بات من کرمجمد دھب متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا اور اس خزانے کے بارے میں سوچنے لگا جس کے موجود ہونے کا گمان اس کے دوست کوہوا تھا۔للبذاوہ اسکلے دن اپنے دوست کے ہمراہ دوبارہ وادی قمران آن پہنچا۔ کیکن جب انہوں نے مرتبانوں کا معائنہ کیا توان کو مایوی ہوئی کیونکہان میں سونے جاندی کے سکےموجود نہ تھے۔انہیں جو پچھےنظرآ یاوہ چمڑے کےرول اور قدیم اوراق کےسوا پچھے نہ تھا جوایک قدیم کپڑے میں

انہوں نے ان میں سے کچھرول اپنے ہمراہ لئے اوراپیزیمپ واپس آ گئے۔انہوں نے سب سے بڑے رول کو کھولنا شروع کیا توبیدہ کچھ کران کی جیرانگی کی کوئی انتہاندرہی کہاس رول کی کی وسعت ان کے خیمے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تھی۔

انہیں کچے خبر نبھی کہ بیکیا تھااور لکھائی بھی ایک ایسی زبان میں تھی جس ہے وہ نابلد تھے۔ وہ بیا نداز ہ بھی نہ کر سکتے تھے کہان کے علاوہ کوئی

اور مخص ان اشیاء میں دلچین کا حامل ہوسکتا تھا۔ http://kitaabghar.com http://k

وہ بیت اللحم چلے آئے۔ یہاں پر بیقبیلہ ہا قاعدگی کے ساتھ جاتا تھااور دووھ اور پنیر فروخت کرتا تھا۔ یہاں پرمحمد دھب نے بیرول ایک

۔ شامی تاجرکو پیش کئے۔اس تاجر کا نام طلیل اسکندر شاہین تھا۔اس تاجر کے ساتھ ان کے کاروباری روابط تھے اوروہ عام طور پر کا ندو کے نام سے جانا

کا ندوکو بھی اس رول میں کوئی خوبی نظر نہ آئی۔وہ بیسوچ رہا تھا کہ بین ممکن تھا کہ چڑہ اس کے سی کام آ جائے۔ مابعداس نے اپنے فرصت کے اوقات میں ان کا بغور جائز ولیا۔ اگر چہ قدیم لکھائی اس کی سمجھ ہے بالاترتقی اورا ہے ایک ہے کوئی واسط بھی نہ تھالیکن وہ اس قدر ذہین تھا کہ وہ پیمجھ سکتا تھا کہ بیرول گراں قدراہمیت کے حامل بھی ہو سکتے تھے۔للبذااس نے اس دریافت کے بارے میں پروشلم کے شامی آ رک بشپ سے بات کی جس کا نام سیموئیل تھا۔

آ رک بشپ سیموئیل اس لکھائی کو پہچان چکا تھا۔ان پر جولکھائی تخیرتھی وہ عبرانی زبان میں تھی اورا گرچہ وہ اس دریافت کی اہمیت ہے آگاہ نہ تھالیکن اس نے اسے خرید نے کا فیصلہ کرلیا۔وہ اس تکتہ نظر کا حامل ہو چکا تھا کہ بیقدیم شامی مسودے تھے۔محمد دھب نے اسے بیھی بتایا کہ اس غار میں اس قشم کے مزید نسخے موجود تھےاور کاندو کے علاوہ ایک شامی جس کا نام جارج تھا بھی اس غار کی جانب چل تھے۔وہ جتنے رول بھی اٹھا سکتے تھے انہوں نے وہ سب اٹھا لئے ..... آرک بشپ نے بھی غار کی جانب ایک مہم جو پارٹی روانہ کی تا کہ وہ اس کی شخفیق و تفتیش سرانجام وے سکے ۔مگریہ یارٹی ایک غیرقانونی پارٹی تھی اوراس پارٹی نے غاروں میں موجودانتہائی فیمتی دریافت کواز حدنقصان ہے دوجار کیا تھا۔

آ رک بشپ نے اس دریافت کی اہمیت کا اندازہ لگانے کی کوششیں شروع کردیں۔اس تحریر کو فا در ہے۔ بی۔ایم۔وان ڈریولوگ نے رو هاجو بائیل کا ایک ولندیزی پروفیسرتھا۔اس نے آرک بشپ کو بتایا کدان تحریروں میں ہے ایک تحریر بائیل کی ایک انتہائی ابتدائی کا پی تھی۔ اب پروفیسرای۔ایل سکنک ..... بروشکم کی یہودی یو نیورٹی کا پروفیسر بھی منظرعام پرآ چکا تھا۔وہ حال ہی میں امریکہ سے واپس آیا تھا۔ جب اس نے ایک رول کامعائنہ سرانجام دیا تو وہ بہت خوش ہوااوراس نے نہ صرف اس کے انتہائی قدیم ہونے کااعتراف کیا بلکہ اس کی اہمیت کا بھی اعتراف کیا۔اس کے علم میں بیہ بات آئی کہ پروشلم کے رہائشی کا ندو کے پاس اس قتم کے مزیدرول موجود تھے۔للبذااس نے بروشلم کا رخت سفر

بیا بیک مخصن سفرتھا۔ 1947ء کے دوران فلسطین میں برطانوی حکومت اس کوشش میں مصروف تھی کہ یورپی مہاجرین کے سیلاب کوفلسطین کی جانب بڑھنے سے روکے۔اس کے جواب میں یہودیوں نے برطانوی فوجی دستوں کےخلاف تشد د کی مہم چلار کھی تھی۔ ماہ نومبر میں جب اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقتیم کیلئے رائے شاری کروائی تب یہودیوں اور عربوں کے درمیان اڑائی چیٹر گئی۔

ببرکیف اس در یافت پر تحقیق جاری رہی اگر چہاس پر تحقیق سرانجام دینے والےخطرات کا بھی شکار رہے اور اس دریافت اور اس پر ہونے والی تحقیق کو ممل طور پر خفیدر کھا گیا .....اس دریافت کوان حکام سے چھپایا گیا جن کی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ اس نشم کی دریافت کی تگرانی سرانجام دین اوراس پراپی گرفت مضبوط کریں یہ //kitaabghar.com http://k

بيت اللحم مين سكنك مزيدرول كاندو سے خريد كرلايا \_ كاندواب اس خدشے كاشكارتھا كدوہ غير قانوني سرگرميوں ميں ملوث تھا۔ وہ غير قانوني

باندھاتا کہاں ہےوہ رول خرید سکے۔

🕻 طور پرغارے بیدول حاصل کرر ہاتھا۔اے خدشہ تھا کہا گرمتعلقہ دکام کے کا نوں تک بیہ بات پہنچ گئی تواس کے لئے ایک مسئلہ کھڑا ہوسکتا تھا۔ جبکہ یہودی اور عرب بروشلم کے گلی کوچوں میں آپس میں لڑ رہے تھے اس وقت آ رک بشپ سیموئیل اس دریافت کی اہمیت کا انداز ہ لگانے کی کوشش میں مصروف تھا جس کا ایک قلیل حصہ اس کے قبضے میں تھا۔اس نے ڈاکٹر جان ی ۔ٹریور سے بھی اس سلسلے میں رابطہ قائم کر رکھا تھا جو ر و شلم میں مشرقی محقیق پرایک امریکن اسکول کا قائم مقام ڈائر یکٹرتھا۔اس نے اس دریافت کے بارے میں اس کی رائے بھی طلب کی تھی لیکن اس نے اے اس دریافت کا مقام غلط بتایا تھا اور سے بتایا تھا کہ بیدریافت سینٹ مارک کی خانقاہ ہے اس کے ہاتھ لگی تھی۔

اس دریافت کا بخوبی معائنه کرنے کے بعد ٹریوراس نتیج پر پہنچاتھا کہ بیرول اس بائیل کا مسودہ تھا جوقدیم ترین تھااوراس سے قدیم ترین بائیل کا کوئی وجود نہ تھا۔اس نے آرک بشپ سے اجازت حاصل کرتے ہوئے ان مسودوں کی فوٹوگرا فک کا پیاں بھی کروالی تھیں۔اس نے بیہ نقول پروفیسرڈ بلیو۔ایف-البرائٹ کوجھی روانہ کر دی تھیں جو ہالٹی مور۔امریکہ کی جان ھوپ گنزیو نیورٹی میں ہائیل کا پروفیسر تھا۔

البرائث نے ان مسودوں کے حقیقی ہونے کی تقیدیق کر دی تھی اوراہے ایک نایاب دریافت قرار دیا تھا ....اس نے اسے جدید دور کی ایک اہم ترین دریافت بھی قرار دیاتھا جومسودوں کی شکل میں تھی۔اس کی رپورٹ اپریل 1948ء میں امریکن اسکونز آف اورٹیفل ریسرچ کے رسالے میں چھپی تھی۔اس رپورٹ کے چھینے ہے مفکرین کے حلقوں میں تھلبلی مچ گئی تھی۔

اس دریافت کا انکشاف ہونے پر بروشلم میں ایک مختلف قتم کے رقمل کا اظہار ہوا۔مسٹر گیرالڈ لان کیسٹر ہارڈنگ حال ہی نوا درات کے ڈائر بکٹر کے عہدے پر فائز ہوا تھا۔وہ اردن اور عرب فلسطین میں یائے جانے والے نوا درات کا ذمہ دارتھاا ور جب اس دریافت کا انکشاف دنیا پر ہوااس وقت وہ اس دریافت ہے مکمل طور پر لاعلم تھاا گرچہ بیدر بیافت اس علاقے ہے ہوئی تھی جس کا وہ ذمہ دارتھا۔

بدرول کی ایک افراد کے ہاتھوں تک پہنچ کیے تھے ..... آرک بشپ سیموئیل ..... پروفیسر سکنگ ..... بروشلم کے امریکی اسکول آف اور کینفل ریسرج کے حکام .....اور کسی کے ذہن میں بھی اس خیال نے جنم نہ لیا تھا کہ وہ اس دریافت کے بارے میں متعلقہ حکام کوآ گاہ کرے۔اب آ رک بشپان رولوں کوملک ہے ہاہر بھی لے چکا تھا۔ وہ انہیں لے کرا مریکہ جا چکا تھا۔

📁 ڈائز یکٹر ہارڈ نگ خوف وہراس کا شکارتھا۔اس کی وجہ ریتھی کہ ماہ مئی برطانیہ فلسطین کوچھوڑ کر جار ہاتھااور یہودیوں اورعریوں کے درمیان شد بدلڑائی جاری تھی .....اس لڑائی کے دوران بروشکم کے قتریم شہر کو بھی نشانہ بنایا جاتا تھا.....الیں صورت میں بدیقین دہانی ضروری تھی کہ بینایا ب رول کم از کم محفوظ حالت کاشکارر ہیں۔مزید برآ ںاس دریافت کے حمن میں تمام تر کارروائی غیرقانو نی تھی اور بیبتانا ناممکن تھا کہ بیدریافت کس قدر

نقصان سے دوجار ہوچکی تھی کیونکہ غیر ماہر ہاتھا س دریافت میں ملوث رہے تھے۔ اردن کے حکام امریکہ سے اس بیش قیمت دریافت کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے۔اس دوران ہارڈ نگ اس امر میں مصروف تھا کہ وہ اس دریافت کی با قیات کوسمیٹے جس کومحمد دھب نے غارمیں پھر پھینکتے ہوئے گذشتہ برس دریافت کیا تھا۔ ہارڈ نگ نے اس درست مقام کا یقین کرنا تھا ہمال پر بیرول در بافت ہوئے تھے اور اس کے بعد اس نے دریافت کے مقام کا آثار قدیمہ کے نکتہ نظر سے معائند سرانجام دینا تھا۔ ہارڈنگ نے اس محقیق تفتیش کی ذمہ داری جوزف سعد کے سپر دکر دی تھی۔ وہ بروشلم کے مسطینی آثار قدیمہ عجائب گھر کا سیرٹری تھا۔ حقیقی غار کا تھیجے مقام دریافت کرنا ایک مشکل امرتھا۔ وہ لوگ جواس بارے میں جانتے تھے کہ غار کا تھیجے مقام کہاں پر واقع تھا جہاں سے بید دریافت ان کے ہاتھ لگی تھی انہوں نے کچھ بتانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ حکام سے خا نف تھے۔اس قصے میں کافی زیادہ لوگ ملوث ہو چکے تھے۔ یہ امید بھی کی جاتی کہ مزیدرول بھی دریافت ہو کتے تھے اوران کی دریافت قمران کے نز دیک ہی متوقع تھی۔ آرک بشپ سیموئیل ابھی تک عائب تھا۔ وہ امریکہ میں مقیم تھا۔ وہ ان رولوں کی زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کرنے کامتنی تھااورا سے واپس آنے کی کوئی جلدی نے تھی۔

کئی ہفتوں تک سعداس کوشش میں مصروف رہا کہ بینٹ مارک خانقاہ اورامریکن اسکول ہے کسی قدرمعلومات حاصل کر سکے کیکن اس کی یہ کوشش کوئی رنگ نہ لائی اور بے کار ثابت ہوئی۔ بروشکم یہودی افواج کی بمباری کی زدمیں تھا۔ بالآ خرسعد کواردنی فوجی دیتے کی ہمراہی میں اس مقام کی جانب روانه کیا گیا جہاں پراس دریافت کی حامل غاریائی جاتی تھی۔ یہاں پرایک منظم فوجی تلاش ترتیب دی گئی اوراس طرح اس حقیقی غار کا انکشاف ہوگیا جہاں ہے متذکرہ دریافت منظرعام پرآ ئی تھی۔ ماہ فروری 1949ء میں اس مقام کی کھدائی کا آغاز کیا گیااور پی کھدائی ہارڈیگ کی ہدایات کے تحت عمل میں لا کی گئی۔ کھدائی کے آغار ہی ہے سیانکشاف ہو چکاتھا کہ غیر قانونی کھدائی کی بدولت اس بیش قیمت دریافت کو کافی زیادہ نقصان

بارڈنگ کے علم میں یہ بات آئی کہ بنیادی طور پراس غارمیں 40 اور 50 کے درمیان مرتبان رکھے گئے تتھاور ہرایک مرتبان میں کئی ایک مسودے بھی موجود ہو سکتے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بیمر تبان اب خانہ بدوشوں کے قبضے میں تھےاوران کونا قابل تلافی نقصان پہنچنے کا حمّال تھا۔ سعد کو بیدذ مدداری سونبی گئی تھی کہ وہ ان خاند بدوشوں کو تلاش کرے اور ان ہے کسی بھی قیمت پر بیدرول خرید کرے .....وہ قیمت کی پرواہ ندکرے اور مندمائے داموں پران کی خریداری سرانجام دے۔

سعد نے اپنی تلاش جاری رکھی اوراس کے علم میں بیہ بات آئی کہ کا ندو ..... جو بیت اللحم کا ایک ڈیلر تھا اس نے بیرول محمد دھب سے

بیت اللحم میں لا قانونیت بھی اور جنگ کی وجہ ہے وہ دنیا ہے کٹ کررہ چکا تھااوراس مقام پرپُرامن طور پراورپُرسکون طور پرتفتیش و تحقیق جاری رکھناممکن نہ تھا بالخضوص سعد کیلئے ایسا کرناممکن نہ تھا کیونکہ وہ ایک پُرامن اور پُرسکون محقق تھا۔ کا ندو نے دیگرافراد کی طرح اپنے اردگر دسکے افرادا تحقے کرر کھے تتھاورا پی املاک بچانے کا بہی ایک واحد طریقہ تھا۔لیکن سعداس عجیب وغریب مہم کا ایک بہادرترین کر دارتھا۔وہ بےخوف وخطر کا ندو کی دوکان میں چلا آیا۔ کا ندو نے ایک حکومتی کارندے کے ساتھ تعاون کرنا مناسب نہ سمجھالیکن سعد بھی اس وقت تک اس کے ساتھ محو گفتگور ہا جب تک وہ اس کا عمّا دحاصل کرنے میں کا میاب نہ ہو گیا۔

بالآخر سعد کا صبر رنگ لایا۔ اس وقت تک کا ندواس دریافت کی قدرو قیمت سے بخو بی واقف ہو چکا تھا۔ لہذا اس نے ایک ہزار پونڈ کا مطالبه کیا اور ساتھ کسی بھی قتم کی یو چھ کچھ سے تحفظ کا بھی مطالبہ کیا۔ سودے بازی جاری رہی ۔ لیکن بالآ خروہ اپنی بات منوانے میں کا میاب ہو گیا اور

اس طرح بيبش قيمت مسود به منظرعام پرآئے اور دنیا کی نگاه کا مرکز ہے۔

مزیدمسودے بھی دریافت کرلئے گئے اگر چدان کی دریافت قدرے کم ڈرامائی انداز میں ہوئی۔ بیمسودے قدیم انجیل کے مسودے تھے 10 قبل: میسچتے ہیں گئے۔ اوران کو 100 قبل اذہبی تحریر کیا گیا تھا۔

س اس دریافت پر کافی لے دے بھی ہوتی رہی اور بیدریافت تضادات کا شکار بھی رہی اور بیا ہے دے کافی برسول تک جاری رہی۔ 1949ء میں آرک بشپ انہیں لے کرعازم امریکہ ہوا تھا۔ اردنی حکومت اے نشانہ تنقید بنار ہی تھی۔حکومت نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگروہ واپس برونتكم نەپہنچا تواس پرمقدمہ چلا يا جائے گا۔

آ رک بشپ نے بیہ جواب دیا کہ جب اس نے فلسطین کوچھوڑا تھا اس وقت برطانوی حکومت ختم ہو چکی تھی اور ملک میں کوئی بھی قانونی حکومت قائم نتھی۔اس نے بیمو قف بھی اختیار کیا کہ ان مسودوں کوفروخت کر کے جورقم حاصل کی جائے گی وہ رقم شامی آرتھوڈوکس چرج کے حوالے كردى جائے گی۔اس كى دانست ميں بيمسود سے اس كى جائىدادتصور كئے جائے تھے۔

ان مسودوں پر برس بابرس تک لے دے ہوتی رہی۔امریکی ادارے انہیں خریدنے میں دلچیسی رکھتے تھے۔لیکن ان کی ملکیت ابھی طے ہونا باقی تھی۔ 1955ء میں اسرائیل کے لئے ان کی خریداری عمل میں آئی اورانہیں بروشلم کی صیبہونی یو نیورٹی کی زینت بنادیا گیا۔

#### کتاب کھر کی پیشکش کتاب کھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

## كتاب كهركا پيغام

ا کے تک بہترین اردو کتابیں پہنچانے کے لیے جمیں آپ ہی کے تعاون کی ضرورت ہے۔ہم کتاب گھر کواردو کی سب ہے بردی لائبربری بنانا چاہتے ہیں،لیکن اس کے لیے ہمیں بہت ساری کتابیں کمپوز کروانا پڑیں گی اورائے لیے مالی وسائل درکار ہوں گے۔ اگر آ ب اماری براه راست مدوکرنا چاہیں تو ہم ہے kitaab\_ghar@yahoo.com پر رابطه کریں۔اگر آپ ایسانہیں کر سے تو کتاب گر پرموجود ADs کے ذریعے ہمارے سپانسرز ویب سائٹس کووزٹ سیجے ، آ پکی یہی مدد کافی ہوگی۔

يادر ب، كتاب كركوسرف آب بهتر بناسكة بين-

http://kitaabghar.com

### پائلٹ نے ولی ڈیوک نے بیک وقت دور بیکارڈ توڑ ڈالے

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ز مین پر پچپس منٹ .....مکنیک ..... آئل کمپنی کے نمائندے ..... صحافی ..... جھی موجود تھے .... تب اس نے دوبارہ کاک پٹ سنجالا اور ا پی پرواز پرروانه ہوا....اس وقت تک آ دھادن ہیت چکا تھااورسورج اپنی تیش بکھیرر ہاتھا....لیکن جب کوئی شخص مشرق کی جانب ریکارڈ تو ڑنے والی اڑان میں محوبوتا ہے تب جلد ہی وہ رات سے ہمکنار ہوجا تا ہے۔

یں کو ہوتا ہے تب جلد ہی وہ رات ہے ہمکنار ہوجا تا ہے۔ چند منٹوں کے بعدوہ دوبارہ 21,000 فٹ کی بلندی پرمحو پر واز تھا۔اس کے اردگر دستارے چیک رہے تھے اوراس کے سر کے اوپرایک برا سا جا تدبھی اپنی کرنیں بھیر رہا تھا۔ چارمیل نیچےمشرق وسطی دن کے اختتام پرمحوخواب تھا اور کئی سومیل دور کراچی واقع تھا۔ 19 گھنٹے ..... 14 منٹ ..... بیلندن سے پرواز کاریکارڈ تھا..... کیاوہ اس ریکارڈ کوتو ڑ سکے گا؟

وقت گزرتار ہا....منٹ گھنٹوں میں تبدیل ہوتے رہے ....اس نے سوچا کہ بہتر ہے کداب نقشے کی پڑتال کی جائے۔اس کے کاک میں لائٹ نیتھی .....لائٹ فٹ کرنامحوکر دیا گیا تھا۔ ٹارچ کہاں تھی؟ وہ بہترمحسوں کرر ہاتھا۔اوروہ تھکا ما ندہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اسے ٹارچ مل چکی تھی .....اس نے ٹارچ روشن کی اور نقشے پر نگاہ دوڑ ائی .....اپنے فنی ساز وسامان کی پڑتال سرانجام دی۔ اسے بلوچتان کا ساحل دکھائی دیا جو 21,000 فٹ یعجے تھا اور کئی میلوں تک اس کے سامنے پھیلا ہوا تھا۔اس نے ٹارچ بجھا دی۔وہ اینے آپ کوبہتر محسوں کررہاتھا۔

کیکن وہ کیوںمحو پرواز تھا..... آخر کیوں؟..... نے ولی ڈیوک ایک نوجوان تھاجورائل ائرفورس میں اپنا شاندار کیریئر برقر ارر کھ سکتا تھا (اور اس کمے زمین پرخواب خرگوش کے مزے لے رہاہوتا)....لیکن اب وہ شرق کی جانب محو پر واز تھاا ورایک قائم شدہ ریکارڈ تو ڑنے کامتمنی تھاا ورا ہے ىيىجى يفتين تقاكماس كا قائم كرده ريكار دېجىكسى نەكسى روزكوئى نەكوئى فروضرورتو ژۇالے گا .....اورجلدېي تو ژۇالے گا كيونكه برق رفتارطيارے منظر عام پرآ رہے تھے.....اور بیر یکارڈ قائم کرنااورر یکارڈ تو ڑنامجی کیاخوشگوارممل درآ مدتھا۔

الك مخص ايك يائك كيول بنتاب؟

نے ولی ڈیوک کیلئے بچپن ہی سے اس پیشے سے رغبت پائی جاتی تھی۔وہ اپنا جیب خرچ جمع کرتار ہتا تھااور پرواز سے لطف اندوز ہوتار ہتا تھا۔ ایک روزاس کی خوشی کی کوئی انتہاند ہی جب اس کی والدہ کی عمر کی ایک خاتون نے اس سے کہا کہ کیاوہ اس کے ہمراہ شریک پرواز ہوسکتا تھا۔ کاک پٹ میں دوافراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔اس خاتون کا کہنا تھا کہا گروہ کاک پٹ میں ننہار ہی تووہ لطف اندوز ہونے سے قاصر رہے گی۔ سات برس بعد جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔اس نے اپنے والدین کے ساتھ صلاح مشورہ کیا اوراس کے بعد فضائی وزارت سے

961 / 506 www.iqbalkalmati.blogspot.com المطليم بمنات

۔ رابطہ قائم کیا۔اس وقت اس کی عمر 18 برس ہے کم تھی جب اس نے فضائی وزارت سے رابطہ کیا تھا۔اس نے شارٹ سروس کمیشن کے لئے درخواست لیکن آر۔اے۔ایف نے اس میں کوئی دلچی نه لی اور جواب دیا کہ:۔

### kitaabghar.com '' گھر جا وُاور مزید بڑے ہوکرادھر کارخ کرنا۔'' http://kitaabgh

للبذاوه واپس چلا آیا۔اس وقت اس کی عمرساڑ ھےستر برس تھی۔اس نے کسی نہ کسی طرح چھ ماہ مزید گزارےاور دوبارہ متعلقہ محکمے سے رابطہ قائم کیا۔اس کو بیغمناک خبرسنائی گئی کہاس وقت پائلٹوں کوتر بیت فراہم کرنے کی کوئی ضرورت در پیش بھی۔ برطانیہ کے پاس مطلوبہ تعداد میں پائلٹ موجود تھے ..... لبندااس کاشکر بیادا کیا گیااور بہتر مستقبل کی دعا کے ساتھ اسے رخصت کردیا گیا۔

کیکن بالآ خرڈن کرک کے سانچہ کے ساتھ ہی اسے بھی موقع میسر آ گیا۔اے تربیت کے لئے منتخب کرلیا گیااور تربیت مکمل کرنے کے بعدوہ مصروف جنگ ہو گیا۔ بالآخر 1944ء کے آخر میں اس کے کیریئر کا وہ دن بھی آن پہنچا جبکہ اس سے بیدریافت کیا گیا کہ کیا وہ ایک نئی اسکیم كے ساتھ وابستگی اختيار کرنے کامتمنی تھا..... بيا يک ائر کرافٹ فرم تھی جو پروڈکشن ٹيسٹنگ ميں مصروف تھی۔اس نے بيپينکش قبول کر لی اوراس فرم کو جوائن کرلیااور جب تین برس بعداس ہاکر کی فرم جوائن کرنے کا موقع میسرآیا تو اس نے آر۔اے۔ایف کے کیریئر کوخیر باد کہتے ہوئے اس فرم کو جوائن کرلیا۔اس کابیا متخاب ایک سادہ انتخاب ندتھا کیونکہ وہ ائر فورس کی زندگی ہے محبت کرتا تھا اوراس نے اس زندگی کے دوران کئی ایک دوستیاں بھی پال رکھی تھیں ....اس کے پچھ دوست موت ہے بھی ہمکنار ہو چکے تھے۔لیکن زمانہ امن میں اعلیٰ افسران کم پرواز سرانجام دیتے تھے اور 27 سالہ ڈیوک کیلئے پرواز دنیا کی اہم ترین چیزتھی۔اس نے پروڈکشنٹیسٹنگ میں اپنی خدمات سرانجام دیں ور مابعداگست 1948ء میں اس نے ہا کر کوبطور ٹمیٹ پائلٹ جوائن کرلیااور مختلف اقسام کے طیاروں کی پروازوں کوٹمیٹ کرنے کی خدمات سرانجام دینے لگا۔

باكركوجوائن كرنے كے دس ماہ بعداس كويدموقع ميسرآيا تھا كەدەر يكار ڈنو ڑ سكے .....اور شايددور يكار ڈنو ڑ سكے .....وہ اس ريكار ڈ كواس طیارے کے ساتھ توڑنے کامتمنی تھاجس کی ٹیسٹنگ وہ سرانجام دے رہاتھا۔ ہاکر کے جنگی جہاز پاکستانی فضائیہ کوفراہم کئے جانے تتھاور فرم بیرچاہتی تھی کہ لندن تاروم اور لندن تا کراچی پرواز کے ریکارڈ تو ڑے جائیں۔ پہلاریکارڈ ویوک کے ایک دوست جان ڈیری نے قائم کیا تھا۔ جان کاروم پہنچنے کا وقت 2 گھنٹے، 50 منٹ اور 40 سیکنڈ تھا اور کرا چی کا ریکارڈ لان کیسٹیر بین ائرس نے قائم کیا تھا۔ اس کا دورانیہ 19 گھنٹے، 14 منٹ تھا۔ ڈیوک کی بیذ مدداری تھی کہوہ ان دونوں ریکارڈوں کوتوڑے اور نیار یکارڈ قائم کرے۔

طیارے کے ایندھن کے نظام میں کسی خرابی کی بنیاد پر پرواز 12 مئی تک ملتوی کردی گئی تھی حالانکہ میہ پرواز 10 مئی کوسرانجام دیناتھی۔ کیکن بالآ خرڈ یوک کا جنگی طیارہ لندن کے ہیتھروائر پورٹ ہے محویرواز ہوا۔جلد ہی وہ 21,000 فٹ کی بلندی تک جا پہنچا۔اس بلندی پرصورت حال بہتر تھی کیکن الیس کے زویک برف کے باول موجود تھے جس کی بناپراہے 27,500 فٹ کی بلندی اختیار کرناپڑی۔ اے بید کیچکر پریشانی محسوس ہوئی کہ آئل ٹمپریچراز حد بڑھ چکا تھا۔اس نے سوچا کہ اس بلندی پرتیل جم چکا تھااوراس کی ترسیل مناسب

طور برممکن نھی۔

اس بلندی ہے بنچ آناممکن نہ تھا۔وہ سوچ رہاتھا کہ کیا یہ بہتر تھا کہ واپسی کا سفراختیار کیا جائے اورکسی بہتر دن دوبارہ محویرواز ہوا جائے یا پھر پرواز جاری رکھی جائے اور کسی مکنہ خطرے کا مقابلہ کیا جائے جواس کی موت کا باعث بھی بن سکتا تھا؟

کین اس نے اپنی پرواز جاری رکھی۔اور کیج کی جانب دیکھنا جھوڑ دیا۔اورجلد ہی آئل گیج کام چھوڑ چکی تھی۔اب اس کی جانب دیکھناایک فضول امرتفايه

طیارے میں ایندھن بحرنے کے لئے تین مقامات کا انتخاب کیا گیا تھا۔ ہرایک مقام پراے ایک تھنٹے تک کے لئے رکنا تھا۔ پہلا مقام روم تھااور جب وہ ہوائی اڑے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ مکمل طور پر بادلوں میں چھپا ہوا تھا .... بید بادل تقریباً ایک میل کے رقبے پر پھیلے ہوئے تنصابے بادلوں کے مبٹنے کا انتظار کرنا تھا۔اس نے کنٹرول ٹاور ہے رابطہ قائم کیا۔ کیا کنٹرول ٹاوروالے اس کی آ وازس سکتے تھے؟ حبیس .....وواس کی آ وازنہیں میں سکتے تھے۔ خبیں.....وهاس کی آ وازنہیں سن <u>سکتے تتھ</u>۔

وہ اپنی بلندی کھوچکا تھا۔اے کنٹرول ٹاورے بتایا گیا کہ:۔

"اب ہم تمہاری آوازین سکتے ہیں۔تمہارا ٹائم ریکارڈ کیا جاچکا ہے۔"

کیکن اب وہ پنچیآ چکا تھا۔۔۔۔انتہائی تیزی کےساتھ۔۔۔۔ دوبارہ ایندھن بھرنے کے لئے ۔۔۔۔لیکن وہ مجوزہ ہوائی اڈے کیام پیو پرلینڈنہیں کرر ہاتھا بلکہاس کے ذہن میں اچا تک جنگ کے دور کا ایک ہوائی اڈا آچکا تھا۔ بیہوائی اڈ ہیں میل کی دوری پر واقع تھا۔لہٰذااس نے اپناراستہ تبدیل کیااوراس ہوائی اڈے پر لینڈ کر گیا۔

اس نے پریشانی کا شکار ہوتے ہوئے اہل اٹلی کے درمیان لینڈ کیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں یااس کے ریکارڈ توڑنے کی کوشش کے بارے میں کچھ ندجانتے تھے۔جلد ہی وہ کیامپیو ہوائی اڈے کی جانب روانہ ہو چکاتھا۔ یہاں پر پہنچنے کااس کا وقت 2 گھنٹے، 30 منٹ اور 58.4 سیکنڈ تھا۔اس نے جان ڈیری کے ریکارڈ سے 20 منٹ کم وقت میں بیسفر طے کیا تھا۔ وہ خوش تھا۔ ہوائی اڈے کے ڈائر بکٹرنے اسے مخاطب کرتے http://kitaabghar.c

http://kitaabghar.com "متم ابھی روان نہیں ہو سکتے .... تمہارا یا سپورٹ میرے یاس موجود ہے۔"

اس نے جواب میں کہا کہ:۔

" 'روانه؟ بِ شك مجھے فورار واند ہونا ہے۔''

ہوائی اڈے کے ڈائر یکٹرنے جواب دیا کہ:۔

'' کوئی ایسی اتھارٹی موجودنہیں ہے جوتہہیں روانہ ہونے کی اجازت فراہم کر سکے۔''

اس نے جواب دیا کہ:۔

### «' کیامپیو ٹیلی فون کرو.....''

ایک طوفان کی وجہ سے ٹیلی فون کی لائنیں خراب ہو پھی تھیں۔ڈائر بکٹر کی جانب سے جواب موصول ہوا تھا۔ بالآ خرصبی 9 بگلر 3 منٹ پر ۔۔۔۔ جبکہ اے لینڈ کئے ڈیڑھ گھنٹہ گزر چکا تھا ۔۔۔۔۔ اے رخصت ہونے کی اجازت فراہم کر دی گئی۔وہ شتعل تھا۔اس کا اگلاا شاپے قبرص تھا جو 1,220 میل کے فاصلے پرواقع تھا۔

یہاں اے کوئی مسئلہ پیش نہ آیا تھا۔اس کے آر۔اے۔الیف کے پرانے دوستوں نے اسے خوش آمدید کہا تھااور جلدی جلدی اس کے طیارے میں ایندھن بھرنے گئے تھے۔انہوں نے اسے دو پہر کا کھانا بھی کھلا یا اورمحض 25 منٹ بعدا سے محو پرواز کر دیا۔جلد ہی صورت حال انتہائی ٹری ہو چکی تھی۔نہ ختم ہونے والے باول چھائے ہوئے تھے اور یہ باول 25,000 فٹ کی بلندی تک چھائے ہوئے تھے۔

حبانیہ کے بعدریت کا طوفان بھی اس کے استقبال کے لئے موجود تھا۔لیکن وہ محویرواز رہااوراس نے کویت کے اوپر سے نصف سے زائد کویت کا سفر طے کرلیا تھا۔ یہاں سے خلیج فارس تا بحرین اس کا سفرخوشگوار رہا۔اب وہ 21,000 فٹ کی بلندی سے بیچے آچکا تھااور درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہورہا تھا۔

.....وه ستاروں جمرے آسان پر تحویر واز تھا۔ بالآخروہ اپنی منزل مقصود تک جا پہنچا تھا۔ایک استقبالیہ کمیٹی اس کے استقبال کے لئے موجود تھی۔اس کمیٹی کاسر براہ پاک فضائیہ کاسر براہ بذات خود تھا۔ کئی ایک ہاتھ اس کوتھی وینے کے لئے آگے بڑھے ....اس نے بھی اپنا ہازو ہوا میں لہرا دیا۔وہ مسکرار ہاتھا اور اپنے استقبال کے لئے آنے والوں کے ساتھ ہاتھ ملار ہاتھا۔وہ جیران بھی تھا۔اس نے دریافت کیا کہ:۔

### 

15 گھٹے،18 منٹ،36 سینڈ ۔۔۔۔ایک نیار بکارڈ۔وہ دیرتک آ رام کرتار ہا۔اس کے بعدوہ پیٹاوراور رسالپور کی جانب محو پرواز ہوا۔اس نے فضائیہ کے کالج میں کیکچروینا تھا۔اس کے بعداس نے ایک اور جنگی جہاز کی پرواز کا مظاہرہ کرنا تھا۔۔۔۔۔ یہ دونشتوں کا حامل جنگی جہاز تھا جیسے اس کے دوست بل ہمیل نے ایک برس قبل یہاں پہنچایا تھا۔

وه اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھااور سوچ رہاتھا کہ کل وہ کسی اور مقام پرکسی اور پرواز میں محوگا۔

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

يعشكش

بدف ل گیا۔

کمیونسٹوں کی تو پوں نے گولہ باری جاری رکھی ۔اس گولہ باری ہے مزید نقصان اور ہلاکتیں ہوئیں ۔اب اس جنگی جہاز نے بھی جوا بی گولہ باری کی اور حملہ آوروں کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔اس کے بعد فائر بندی عمل میں آگئی۔

سے المیتھسٹ نے تمام بحری جہاز وں کوسکٹل دے دیا تھااوراس حملے کی خبر برونت سب کومل چکی تھی۔جلد ہی اس جہاز کا الیکٹریکل نظام نا کارہ ہو چکا تھااوراس کے ساتھ ہی وائرلیس کا نظام بھی نا کارہ ہو چکا تھا۔

ولیٹن بخت زخمی تھا۔ وہ خون تھوک رہا تھااور بغیر کسی سہارے چلنے کے قابل نہ تھا۔ اس کا کپتان بھی شدید زخمی تھا۔ لہٰذااس نے بذات خود زخمی ہونے کے باوجود بھی جہاز کی کمان سنجال لی۔ جہاز پر تقریباً 30 افراد ہلاک یا زخی ہوئے پڑے تھے۔ جہاز کو حرکت دینا مزید زند گیوں کوداؤ پر لگانے کے متراوف تھا۔ جہازینچے کی جانب بڑھ رہاتھا۔ ڈاکٹر بھی ہلاک ہو چکا تھا۔ ولیٹن نے احکامات جاری کئے کہ فی الحال عارضی طور پر جہاز کو خالی کر دیا جائے۔لہذاکشتی کے ذریعے زخمیوں کو جزیرے میں پہنچا دیا گیا۔ جولوگ زخمی نہ تھے وہ تیر کر جزیرے تک جا پہنچے۔اس دوران بھی کمیونسٹ فوجی دستے انہیں اپنی فائر نگ کا نشانہ بناتے رہے۔کئی مزید افراد ہلاک یا زخمی ہوئے اور جب چین کے ققریباً 70 افسران ساحل پر پہنچے اس وقت انخلاروک دیا گیا تھا تا کہ مزید جانی نقصان ندا ٹھانا پڑے ۔۔۔۔۔ پچھ لوگوں نے نیشنلٹ افواج ہے رابطہ کیا اور شحفظ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور پچھ لوگ جوتوانا اور صحت مند تنصوه رضا کارانہ طور پرواپس جہاز کی جانب لوٹ آئے حالانکہ اس دوران چھوٹے ہتھیاروں سے فائر نگ کا سلسلہ جاری رہا۔

اب گوله باری بند ہوچکی تھی۔ جہاز کے ریڈار کا ساز وسامان اور خفیہ کوڈ بگ تباہ ہوچکی تھی۔

دوپېركے دوران انچے ۔ايم ۔ايس' كنسورث' برق رفتاري كے ساتھ مددكوآن پېنچاتھا۔اس نے اس جہاز كو تھينچنے كيلئے اپنے ساتھ باندھ لیا تھا۔اس کےعلاوہ اس نے ساحل ہے گولےا گلنے والی تو پوں ہے بھی نیٹنا شروع کر دیا تھا۔وہ جلد ہی بے پناہ تباہی ہے ہمکنار جہاز اوراس پر موجوه زخمیون اور ہلاک شدگان کو لے کرروانہ ہو چکا تھا۔

رات چھا چکی تھی۔وہ جہاز کو بھینچتے ہوئے زیادہ دورتک نہ لے جاسکتا تھالیکن وہ اس قابل تھا کہاس جہاز کو کسی محفوظ مقام پرکنگرا نداز کر سكى ....ايك ايبامقام جونيشنكسۇل كے زيرتسلط ساحل سے چندسوگر دور ہو۔

ا گلےروزنسبٹاسکون رہا۔ایکسنڈرلینڈ فلائنگ بوٹ ہا تگ کا نگ ہے آ رہی تھی اس میں ادویات کی کھیپے موجودتھی کمیونسٹوں کی تو پوں کی وجہ سے اس نے بھی اپنارخ بدل لیا تھا۔ کروز رلندن اور''بلیک سوان'' جنگی جہاز بھی'' آمیتھسٹ'' کی جانب بڑھنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ وہ بھی گولہ باری کی ز دمیں آپچا تھا۔اس کوبھی کافی نقصان پہنچا تھااوراس میں موجودا فراد بھی نقصان ہے دو چار ہوئے تھے۔ساحل پرنصب تو پول کے لئے دریامیں محوسفر جہازا یک آسان ہدف ہوتا ہے۔

اب سیاست دان حرکت میں آ میکے تھے لیکن وہ کسی کامیابی ہے ہمکنار نہ ہوسکے تھے۔سفارتی کوششوں کوکمیونسٹوں نے مستر دکر دیا تھااور دنیا کو پینجرنشر کی تھی کہ برطانوی اورنیشنلسٹ چینی جہازوں نے مشتر کہ طور پران کے ٹھکانوں پرحملہ کیا تھااور انہوں نے اپنے دفاع میں بیا قدام اٹھایا تھا۔

http://kitaabghar.com پرطانیه.....مغربی دنیا......بهمی بهمی اتنی عاجز دکھائی نه دی تھی جتنی عاجز اس وقت دکھائی دے رہی تھی .....ایک جھوٹا بحری جنگی جہاز دریائے یانکٹس میں کھڑا تھا حالانکہ یہ 1949ء کانسبتا پرامن برس تھا۔ رائل نیوی ہنوز ایک طافت کی حامل بحربیتھی۔ایک کا ایک بڑااڈ اہا تگ کا تگ میں بھی موجود تھا جواس مقام سے زیادہ دوری پر واقع نہ تھا۔ دنیا کی نظریں اس جھوٹے سے بحری جہاز پرنگی ہوئی تھیں اوراس کے لئے اظہار ہمدردی بھی ہور ہاتھا۔ برطانیکا تمام تربحری بیڑہ ہے بس ہوکررہ گیا تھااوراس جہاز سے نجات حاصل کرنے میں نا کام رہاتھا۔سفارت کاربھی کامیا بی سے مكنارنه موئ تضاور حكومتي وزير بهي والرس وائك بإل جا يج تفيه http://kitaabghar.com

جنگی جہاز انچے۔ایم امیتھسٹ کی دریائے یانکٹس میں موجودگی کا پس منظر 19 ویں صدی کی یاد دلاتا تھا جبکہ ایک معاہدے کے تحت برطانوی حکومت کو بیا ختیار حاصل ہوا تھا کہ وہ چین کے قدیم دارالخلافہ پراپنی نگرانی قائم رکھے تا کہ وہ وہاں پرموجودایے نمائندوں اور وہاں پر ر ہائش پذیرائے شہر یوں کی حفاظت کر سکے اور کسی مکنہ خطرے کی صورت میں ان کی امداد کر سکے۔ 19 اپریل 1949ء جب ان کے۔ ایم۔ امینخسٹ شنگھائی سے روانہ ہوا تب خطرہ منظرعام پرآیا۔ دریا کے جنوبی کنارے پر چین کی نیشنلٹ حکومت کی افواج اس کی منظرتھیں۔ شال کی جانب یانی کو عبور کرتے ہوئے چین کی پیپلز لبریشن آ رمی کے دہتے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ان کے درمیان ایک مختصری عارضی صلح اس وقت تقریباً اپنے اختتام كوي بنجنے والى تقى جبكه الميتحسك آسته آسته دريائے يانكش ميں رواں دوال تھا۔

20 اپریل کوتقریباً ساڑھے آٹھ ہے جیسے یانکٹس کا واقعہ پیش آیا جبکہ شالی ساحل ہے اس پر گولیاں برسائی گئی تھیں جواس جنگی جہاز کے قریب آن گری تھیں۔اس نے جوابی فائز نگ سرانجام نہ دی تھی۔اس کا خیال تھا کہاس پر فائز نگ سی تلطی کا نتیج تھی ....کین 40 منٹ بعد جب میہ جہاز شالی ساحل اور دریا کے ایک جزیرے کے درمیان ہے گزرر ہاتھا اس وقت اے ایک اور توپ کے گولوں کا نشانہ بنایا گیا اور اس کی جانب کئی ایک گولے چینکے گئے۔اس گولہ باری کے نتیجے میں جہاز میں موجود تمام تر افراد شدید زقمی ہو گئے اور جہاز کوبھی نقصان پہنچااور جہاز کے ڈو بنے کا خطرہ بھی محسوں کیا جانے لگا۔

دو گولے براہ راست جہاز پر آن لگے تتھ اور کئی افسر ہلاک ہو گئے تتھ اور باقی ماندہ لوگ شدید زخمی ہوئے تتھے۔ زخمی ہونے والوں میں جهاز كاكيتان \_ليفشينك كماندر في \_ايم \_سكراوراس كانمبرون ليفشينك جي \_ايل \_ويسنن بهي شامل تقا\_

💴 ویسٹن اگرچے شدیدزخی تھا ۔۔۔۔اس کے پھیپیروے زخی ہو چکے تھے لیکن اس نے جہاز کی سمت درست کرنے کی کوشش سرانجام دی۔ لیکن چونکہ جہاز کونقصان پہنچ چکا تھالہٰذاوہ اپنے مقصد میں کا میاب نہ ہو سکا اور جہازمٹی کے ایک کنارے کی جانب بڑھ گیا اور حملہ آوروں کو ایک ساکت

''امیتھسٹ'' تک کچھمددآ ن پنچی تھی۔ایک نیشنلسٹ چینی ڈاکٹر جہاز پر پہنچ چکا تھا جوعرصہ دراز سے طبی امداد کے طالب زخمیوں کولمبی امداد فراہم کررہا تھا۔ان میں سے بہت سے زخیوں کی حالت نازک تھی۔جلد ہی آ راے۔ایف کا ایک ڈاکٹر بھی آن پہنچا تھا جس نے فائزنگ کی چھاؤں میں ایک کشتی کے ذریعے زخمیوں کوخشکی پر پہنچانے کا بندوبست بھی کیا تھا۔لیکن ایک انتہائی اہم مختص 22 تاریخ کوآن پہنچا تھا۔وہ 33 سالہ لیفٹینٹ کمانڈر ہے۔ایس۔کیرانز تھاجونا تکنگ میں اسٹنٹ بحری اتاثی کے عہدے پر فائز تھا۔اے ''امیتھسٹ'' کی صورت حال کی جھان بین کے لئے بھیجا گیا تھااورا سے زخیوں کے بہتر بندوبست کی انجام دہی کیلئے بھیجا گیا تھا۔وہ ایک دفت طلب خشکی کا سفر طے کرتے ہوئے اس جہاز تک پہنچاتھا۔ وہ اس تباہ شدہ جہاز کی کمان سنجالنے اور اس کے ساتھ تین ماہ سے زائد عرصہ تک قیدی رہنے کے لئے آیا تھا۔

سکنر .....موت کی دہلیز تک چنچنے والا کپتان ....اس کوبھی ساحل پر لے جایا گیا۔اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر نسٹن جہاز پر ہی مقیم ر ہنا چاہتا تھالیکن اس کےاحتجاج کے باوجوداس کوفوری طور پرساحل پر نتقل کرنے کے احکامات صادر کردیے گئے تھے۔ایک سکٹل موصول ہو چکا تھا جس کے تحت کیرانز کو رہ تھم دیا گیا تھا کہ وہ اس جہاز کی کمان سنیعال لے۔ جس کے تحت کیرانز کو بیتکم دیا گیا تھا کہ وہ اس جہاز کی کمان سنجال لے۔

كيرانزك كمان سنجالنے كے تھوڑى ہى دىر بعد كميونسٹوں نے جنوبی ساحل پراپنا تسلط جماليا تھا۔ آمينھسٹ كى تمام ترامداد منقطع ہوكررہ كئے تھى۔ تقریباً 73 افراد (ان میں سے نولڑ کے تھے) اس چھوٹے سے جہاز میں موجود تھے۔انہوں نے تمام ترموسم گرماانتہائی ہے آ رامی کے عا*لمیں لاز انا*ب کھر کی پیشکش کتاب کھر کی پیشکش

جہاز کے چوہےانہیں تنگ کرتے تھے ....خوراک کی قلت تھی ....ساحل کی جانب ہے مجھروں کی یلغار آتی تھی ....انیکن ان کی خوش فتمتی تھی کہوہ کسی بیاری ہے ہمکنار نہ ہوئے تھے حالانکہ یہ مچھر بیاری پھیلانے والے مچھرتھے.....وہ برابرملیریاسے بیچنے کی ادویات استعال کرتے

گری الگ ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ جہاز کا فولا دگری ہے تپ کر تنور بن جا تا تھااور بیا لیک ایسا تنور تھا جو بھی ٹھنڈا نہ ہوتا تھااوراسی تنور میں انہوں نے کام کرنا ہوتا تھا۔۔۔۔رہنا ہوتا تھا۔۔۔۔اورسونے کی کوشش سرانجام دینی ہوتی تھی جبس بھی حدسے زیادہ تھا۔ جہاز کاعرشہ اکثر اس قدرگرم

ہوتا تھا کہاس پرقدم ندرکھاجا سکتا تھا۔ ان تمام تر مصائب ..... تکالیف اور ہے آ رامی کے باوجود بھی لوگوں کی بیچھوٹی می جماعت بہت خوش باش اور صحت مندر ہی۔انہیں ڈاک روانہ کرنے کی سہولت بھی دستیاب نہھی۔

کمیونسٹوں نے''امیتھسٹ'' کواپنے جال میں پھنسارکھا تھا۔وہ اے اس جال سے نکلنے نہیں دے رہے تھے۔وہ چاہتے تھے کہ اہل جہاز بیاعتراف کریں کہانہوں نے چین کی پیپلز لبریشن کی ان تو پول پر پہلے حملہ کیا تھا جوساحل پر پُرامن حالت میں نصب تھیں۔ان کا بیرمطالبہ قبول نہ کیا گیا تھا۔کمیونسٹوں کا بیخیال تھا کہامیتھسٹ جہاز کوچھوڑ دیا جائے رصورت حال سفارتی خطرات سے بھری پڑی تھی اورنو جوان کپتان پرایک عظیم ذمہ واری عائد ہوتی تھی۔اس کے علاوہ اس کے ذہن میں کچھاور خیال بھی موجود تھا۔ روبیدن بیدن سخت ہوتا چلا جار ہاتھا۔اہل جہازبھی توڑ پھوڑ اور شکست وریخت کا شکار ہونے لگے تھے اگر چہانہوں نے انتہائی دلیری کا مظاہرہ کیا تھا کیکن دلیری کی بھی ایک حدہوتی ہے۔اور کیرانز بذات خوداعصا بی دباؤ کاشکار ہو چکا تھا۔حکومتی سطح پرسفارتی کوششیں بارآ ورثابت نہ ہو کی تھیں اور نہ بی کسی پرقوت مداخلت کی کوئی امید تھی محض ایک ہی امید باقی تھی کہ'' امیتھسٹ'' بذات خوداس حراست سے باہر نکلے۔ ا کیرانز جانتا تھا کہ حصول کامیابی کی راہ میں کافی رکاوٹیس تھیں۔اس کے جہاز میں کئی ایک مقامات پرسوراخ ہو چکے تھے اورا گر جہاز کو تیز رفتاری کے ساتھ چلاتا جاتا تواس کی عارضی مرمت متاثر ہونے کا خطرہ تھا۔ دریا کے پہلے 14 میلوں کے شمن میں اس کے پاس کوئی جارے موجود نہ تھااور بقایا140 میلوں کے لئے اس کے پاس چین کے جارٹ موجود تھے جو قابل اعتاد ہرگز نہ تھے۔اس کا جہاز رانی کا زیادہ تر سامان بے کارتھا۔

ماہ جولائی کے آخرتک جہاز کوحراست میں لئے تین ماہ ہے زائد عرصہ بیت چکا تھا۔ کیرانز جانتا تھا کہ بحرانی کیفیت دور نتھی ۔ کمیونسٹوں کا

سے کیکن اے جلد ہی ابندھن کی قلت کا بھی سامنا کرنا تھا۔اس کے جہاز میں اس قدرا بندھن موجود ندتھا کہ وہ کھلے سمندرتک پہنچ سکے۔ یہی وجیتھی کہاہے ابھی اورای وفت موقع میسرتھاور نہاہے بھی ہمی موقع میسر نہ آ سکتا تھا۔للہذا 30 جولائی کواس نے خفیہ طور پراپنے افسران .....جونیئر افسران وغیرہ کواحکامات صادر کردیے کہاس رات وہ کوچ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔

چونکہ دریا کے دونوں کناروں پرتو پیں نصب تھیں لہٰذااے اندھیرے میں برق رفتاری کے ساتھ جہاز کو بھگانا مطلوب تھا۔

وہ جانتا تھا کہان کی اس کاوش کے پہلے گھنٹے کے دوران جا ندچ بک رہا ہوگالیکن بیان کے سفر کے آغاز میں معاون ثابت ہوسکتا تھا۔اس کے بعدا ندحیراحچھاجائے گا۔۔۔۔ان کے دریا کی بھاری تو یوں کی سرچ لائٹوں تک پہنچنے تک ان کا پچھ بھی نہیں بگاڑا جاسکتا تھا۔

جوں ہی رات کے دیں بجے تمام اہل جہاز تیار تھے۔ جہاز کالنگر اٹھانے والی جماعت بھی اپنا کام سرانجام دینے کے لئے تیارتھی۔ جہاز کے المجن اشارٹ کئے گئے۔ایک جھوٹی می جماعت جہاز کو پہنچنے والے متوقع نقصان کی مرمت اور آتشز دگی کی صورت میں اس پر قابو پانے کیلئے تیار

چندمنٹ کے بعد قسمت نے ان کی یاوری کی۔ایک تجارتی جہاز جس کی تمام لائٹیں روشن تھی منظرعام پر آیا۔ چونکہ اس کے پاس جارے موجود نہ تھالبذااس نے اس تجارتی جہاز کے پیچھے چلنے کور جیجے دی۔ چندمنٹوں کے بعداس کا جہاز آ ہت ہ ہت۔ سیتجارتی جہاز کے نقش قدم پر چلنا ہوا.... جہارتی جہازی رہنمائی میں اپنی آزادی کی منزل کی جانب گامزن تھا۔اے اپنے مقام سے رخصت ہوتے ہوئے کسی نے نددیکھا تھا۔ آ دھ گھنٹے تک سب کچھٹھیک ٹھاک جار ہاتھا۔ تب ساحل ہے جھلسلاتی ہوئی تیز روشنی سے تجارتی جہاز کو شناخت کرلیا گیا تھا۔ کیکن اس روشیٰ میں''امیتھسٹ'' کاانکشاف بھی ہو چکا تھااورروشیٰ کے دوسرے راؤنڈ کے دوران اس کوخصوصی طور پرشناخت کرلیا گیا تھا۔ چندکھوں کے اندر اندرتو پیں اور بلکا اسلحدا سے اپنانشانہ بنار ہاتھا۔ دریا کے دونوں کناروں سے اسے اپنانشانہ بنایا جار ہاتھا۔

تجارتی جہاز بھی ساحل ہے کی گئی گولہ باری کی زد میں تھا اور اس میں آ گ لگنی شروع ہو چکی تھی۔ وہ ساحل کی جانب مڑ چکا تھا۔ ''امیتھسٹ'' نہصرف اپنار ہنما کھو چکا تھا بلکہ اس میں ایک نیاسوراخ بھی ہو چکا تھا۔لیکن اس کے باوجود بھی وہکمل کنٹرول میں تھااوراس پرسوار کوئی فردزخي يابلاك نه جوا تفا\_اب اس كے سواكوئي جاہ نه تھا كەاسے ساحل كى جانب لايا جاتا....اس پر سوارتمام لوگوں كوساحل پراتارا جاتا.....اور جہاز کوآ گ نگادی جاتی ..... کیرانز چاہتا تھا کہوہ اپنے ہاتھ ہے اس جہاز کونذرآ تش کرے۔

جہاز دریا کے وسط میں اندھیرے میں فکڑیں کھار ہاتھا۔اس کے بوائکر روم کا درجہ حرارت 170 ڈگری تک پہنچ چکا تھا۔مزید دو گھنٹوں تک .....اگرچه جہاز پرسوار ہرا یک محض دیاؤ کا شکارر ہا .....کین وہ محفوظ رہے۔

ووبارہ روشن بھینکی جانے لگی اور'' امیتھسٹ'' پر گولہ باری کی جانے لگی لیکن کیرانز نے اپنی جدو جبد جاری رکھی۔خوش متسمی ہے وہ درست سمت کی جانب گامزن تھا۔ چند کھوں بعد'' آمیتھسٹ'' تو یوں کی زوسے باہرنکل چکا تھا۔

ان کے پاس کوڈ بکس بھی موجود نتھیں جن سے کام لیا جا سکتا تھا ..... بیتین ماہ پیشتر تباہی کا شکار ہو چکی تھیں اوراس کےعلاوہ ریڈاراور دیگرخفیہ ساز وسامان بھی تباہی کاشکار ہو چکا تھا ۔۔۔۔ کیرانز نے کئی ہفتوں کی کوشش اور جدوجہد کے بعد بذات خودریڈیو پراییا کوڈیتیار کیا جواس کے کمانڈرانچیف کےفلیگ لیفٹینٹ کی سمجھ میں آ سکے۔اب وہ اپنی آ زادی کے بارے میں پیغام نشر کرسکتا تھااور جنگی جہاز طلب کرسکتا تھا۔اس نے دوبار وسکنل ارسال کیا کیونک وہ ابھی تک کمیونسٹوں کے دومضبوط قلعوں کی زوے باہر نہ نکل سکتا تھا اوران پرنصب چھانچ دھانے کی تو پیں اس کے جہاز کو کمل تباہی ہے ہمکنار کر سکتی تھیں۔ وہاں پر سرچ لائٹوں کا بھی خطرہ تھااوران قلعوں تک پہنچنے تک دن کی روشنی بھی تھیلنے کا خدشہ تھا۔ کیرانز نے ایے سکنل کے ذریعے'' کونکورڈ'' کیلئے درخواست کی تھی جو پہلے بھی اس کے جہاز کی مدد کیلئے ایک کوشش سرانجام دے چکا تھا تا کہ وہ ساحل کی تو پوں کو نشانہ بنا سکے اگروہ کمیونسٹوں کی حراست ہے فرار حاصل کرنے والے اس جنگی جہاز کواپنا نشانہ بنا نمیں۔'' کونکورڈ'' نے واپسی سگنل روانہ کیا اورعمل درآ مدکی حامی بھرلی۔

س اس وقت صبح کے پانچ نج بچکے تھے فرار حاصل کرنے والا یہ جنگی جہاز اب اپنی اوقات سے بڑھ تیز رفتاری سے سفر طے کر رہا تھا اور ان یا نیوں کی جانب بڑھ رہاجن پر قلعوں کے ذریعے کنٹرول کیا جار ہاتھا۔اس پرسرچ لائٹ پڑ چکی تھی ۔۔۔۔وہ سرچ لائٹ کی زومیں تھا۔۔۔۔سرچ لائٹ کی روشنی میں''امیتھسٹ'' سفیدروشنی میں نہا چکاتھا....لیکن کسی بھی توپ نے گولہ ندا گلا....سرچ لائٹ کی روشنی نے دوبارہ جہاز کواپنی زومیں لے لیا ..... پیروشنی بار بار جہاز کواپنی ز دمیں لیتی رہی۔

اب وہ خطرے کی زدے نکل چکے تتے اور کھلے سمندر میں پہنچ چکے تتے اور'' کونکرڈ'' ایک شان بے نیازی کے ساتھ کھڑا تھا اور اس کے چیچے ہے سورج بلند ہور ہاتھا۔اس نے مبار کباد کاسکنل روانہ کیا۔ کیرانز نے اس کاشکریدادا کیا۔کسی بھی جہاز کا اس قدرا متقبال نہ ہوا تھا جس قدر استقبال اس جهاز كونصيب مواتها\_

کمانڈرانچیف کاسکنل قوم کے جذبات کی عکاس کرتا تھا۔

'' بحری بیڑے میں والیسی پرخوش آ مدید ..... ہم سب کوآپ پر بے انتہا فخر ہے ..... ہم تنہارے جراُت مندا نداور مہارت کے حامل فرار پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ آپ نے جس جرأت اور جوانمر دی کا مظاہرہ کیا اس نے آپ کو کا میابی ہے ہمکنار کرنے میں اہم کر دارسرانجام دی۔ آپ کا کارنامہ بحربیک تاریخ میں سنہری حروف ہے لکھا جائے گا۔



## کتاب گھر کی پیشکالورسٹ تک رہائی۔ گھر کی پیشکش

#### http://kitaabghar.com

اس عمل كا آغاز كيم تتبر 1952ء سے ہوا تھا .....اور 29 مئى 1953 ، كوحسول مقصد ميں كاميابي حاصل كرلى كئى تھى۔ سسی جرم کی تحقیقات سرانجام دینے کی طرح ....کسی پہاڑ پر دھاوا بولنا....جملہ آور ہونا بھی بھارفریب نظر دکھائی ویتا ہے۔اس کے لئے ایک تکلیف دہ تنظیم کی ضرورت در پیش ہوتی ہے .....ایک صبر آز مامعمول برعمل درآ مدکومکن بنانا ہوتا ہے .....اوراس سے پیشتر منظرعام برآنے والی نا کامیوں سے سبق سیکھنا ہوتا ہے۔۔۔۔اس طرح ایک ڈرامائی ماحول تشکیل پاسکتا ہے۔۔۔۔اور یہی پچھاپورسٹ کےسلسلے میں بھی رونما ہوا تھا۔۔۔۔اور اگرچەد دافراد بالآخراس چوٹی پر کھڑے تھے.... دیگرافراد بھی اس جدوجہد میں مصروف رہے تھے....ادر چندخواتین نے بھی قسمت آ زمائی کی تھی ..... انہیں حصول مقصد کیلئے کئی عشر ہے صرف کرنے پڑے تھے۔

کوہ پیاؤں نے 1921ء میں ایورسٹ کوسر کرنے کی کوشش شروع کی تھی جبکہ ایڈ منڈ ہیلری کی عمرمحض دو برس تھی اورتن زنگ نار کے کی عمر محض سات برس تھی۔اس چوٹی کوسر کرنے کے آغاز کے بعد کئی ایک لوگوں نے اسے سر کرنے کی کوششیں سرانجام دیں ..... جدوجہد کی گئی ..... زندگیاں ہلاکتوں کی جینٹ چڑھیں .....تاہم 1952ء میں کامیابی نے قدم چوہے جبکہ سوٹزر لینڈ کارہائشی پہاڑوں کا گائیڈر بمنڈ کمبرٹ اوروی شریا تن زنگ چوٹی کے 1000 نٹ کے اندراندرتک رسائی حاصل کرنے میں کا میاب ہوئے۔لبذا 1953ء میں ایک اورمہم سرانجام دی گئی۔اس مہم کے شرکاءاس ضمن میں زیادہ معلومات کے حامل ہونے کیلئے بہترین سازوسامان کے بھی حامل تتے اور بہترین تنظیم کے بھی حامل تتے .....وہ 29,002 فٹ او نیجائی کی حامل چوٹی کوسرکرنے کی مہم پرروانہ ہوئے تھے ..... دنیا کی بلندترین چوٹی ....جس کے بارے میں خیال تھا کہاہے بھی بھی سرنہیں کیا ج*ا عن قاب* کھر کی پیشکش کتاب کھر کی پیشکش

اس مہم کے انتظامات سرانجام دینے کی خاطر ستمبر 1952ء میں لندن میں ایک دفتر قائم کیا گیا اورا گلے ماہم م کا سربراہ بھی مہم پرروانہ ہو گیا۔وہ ایک فوجی افسرتھا۔اس کی عمر 42 برس تھی۔اس کا نام جان نبیٹ تھا۔اس کی ٹیم بھی اپنی کارکردگی میں بےمثال تھی .....اس ٹیم میں نو کوہ پیلے شامل تتھے۔ان میں ہے دو کاتعلق نیوزی لینڈ ہے تھااور ہاتی سات انگریز تتے ....اس کےعلاوہ اس ٹیم میں ایک ڈاکٹر .....ایک سوشیالوجسٹ اور ا یک فلم کیمرہ مین بھی شامل تھا۔ بیسب لوگ پہلی مرتبہ نیمیال کے دارالحکومت کھٹمنڈ ومیں مارچ 1953ء میں آپس میں ملے تھے۔انہوں نے اپنی مہم کا آ غاز کیااورا پنے پہلے عارضی بمپ تھیان ہو چی کی خانقاہ جا پہنچے۔وہ بخریت اس مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھےاوراس دوران ایک دوسرے ے بخولی تعارف بھی حاصل کر چکے تھے اور اگلے چندروز تک وہ اپنی مثق سرانجام دیتے رہے۔ http://kitaabghar 9 اپریل کوحصول مقصد کیلئے پہلا قدم اٹھایا گیا جبکہ ہیلری لڈمچل ویسٹما کاٹ جارج بینڈ 'جارج لواورشر پائے کئی ایک کوہ پیااور 39 قلی

.....جن میں مرداورخوا تنین شامل تنے.....ان سب نے مغربی ڈبلیوایم کا روٹ اپنایا..... بیروٹ ایورسٹ کی جنوب کی جانب لے جاتا تھا۔ بیہ ایک مشکل اور خطرناک سفر ثابت ہوا تھا۔

کیمپ نمبر دولگانے کے بعدوہ ایک مشکل اور خطرناک روٹ اختیار کرتے ہوئے می ڈبلیوایم کے کنارے تک جا پہنچے اورانہوں نے کمپ نمبرتین لگالیا کئی ایک روزاس جدوجهد میں گزر چکے تھے کہ قلیول کے استعال کے لئے محفوظ راستہ بنایا جاسکے تا کہ قلی سامان اٹھا کررینگتے ہوئے اس رائے پرآ گے بڑھ عیں۔

ان کا اگلا اقدام می ڈبلیوایم کے وسط تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرنے ہے متعلق تھااور جلد ہی بیدراستہ تلاش کرلیا گیا۔ ہیلری اورتن زنگ انتھےکوہ پیائی کرنے کا یہ پہلا تجربہ حاصل کررہے تھے۔ کتاب گھر کی پیشکش

مئی کے پہلے ہفتے میں و پیمپ نمبر پانچ ( 22,000 فٹ )اورکمپ نمبر 6 (23,00 فٹ) قائم کر چکے تھے۔اب وہ وفت آن پہنچا تھا کہ آ سیجن کا استعال کیا جائے۔ کیونکہ بلندی پر ہوامیں آسمیجن کی مقدار میں کمی واقع ہوجاتی ہےاورسانس لینامشکل ہوجا تا ہے۔

ہنٹ اباس قابل تھا کہ وہ بذات خود چوٹی کوسر کرنے کامنصوبہ بناسکتا تھا۔ لُو .....ویسٹما کاٹ اور بینڈ کیمپ نمبرسات قائم کر چکے تضاور ولفرڈ نائس اور جارنس وائل شریا کے قلیوں کو بمعدان کے ساز وسامان اوپر لانے میں معاونت سرانجام دے رہے تھے۔ جارنس ایونز اور ٹام بورڈلن نے چوٹی پر پہلے دھاوا بولنا تھا۔اگر ضرورت محسوس ہوتی توان کی جگہ ہیلری اورتن زنگ نے بیمعر کہ سرانجام دینا تھا۔ہٹ نے اگر چہ بہترین منصوبہ بندی سرانجام دی تھی کیکن اس منصوبہ بندی میں موسم کے حالات کو مدنظر نہیں رکھا گیا تھا۔اب موسم بھی اپنے رنگ دکھار ہاتھاا ورمومی صورت حال نے ایک اېم کردارسرانجام دینا تفایقتر بیأروزانه بی وه برف باری کی ز دمیس رہتے تصاور بھی بھاریہ برف باری شدت بھی اختیار کر جاتی تھی۔ایساد کھائی دینا تھا جیے مون سون کا موسم اپنے مقررہ وقت ہے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ان حالات میں وہ آ گے بڑھنے کی بجائے پیچھے مٹنے پرمجبور تھے۔ان کوئمپ نمبر آ ٹھ قائم کرنے میں دفت پیش آ رہی تھی اوران کے کام کی رفتارست پڑ چکی تھی۔اس کیپ نے چوٹی سرکرنے کی بنیا دفراہم کرنی تھی۔

کیکن 26 مئی تک ایونز اور بورڈلن جنوب کی جانب ہے چوٹی پر اپنا پہلا دھاوا بولنے کے قابل ہو چکے تھے۔ایورسٹ کی حقیقی چوٹی تک پہنچنے کے لئے اسے ابھی مزید 300 فٹ کی بلندی تک رسائی حاصل کرناتھی۔اگر کوہ پیااس وقت بھی توانائی کے حامل ہوتے جب وہ جنوبی چوٹی سرکر لیتے اورصورت حال بھی ان کے حق میں بہتر رہتی تب وہ یقیناً مزید بلندی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش سرانجام دیتے۔

اس وفت دو پہر ہور ہی تھی جبکہ جارج لونے اپنے ساتھیوں سے چلاتے ہوئے کہا کہ:۔

"وه او پرچڑھ چکے ہیں ..... بخداوه او پرچڑھ چکے ہیں!"

ایک کھے کیلئے باول صاف ہوا تھا اور اس دوران اسے جنوبی چوٹی پر دو چھوٹے چھوٹے انسانی ہیولے دکھائی دیے تھے۔ وہ 28,700 فٹ کی بلندی پر کھڑے تھے۔۔۔۔ بلندترین مقام جہاں پر کسی انسان نے قدم ندر کھے تھے۔

كافى ديرتك دوباره بادل چهائے رہے۔ بالآخر بادل صاف ہو گئے اوراب ايونز اور بورڈلن کو بخو بی دیکھا جاسکتا تھا۔ وہ آہتہ آہتہ نيچے

کی جانب چلے آ رہے تھے۔اپنے ساتھیوں تک پہنچتے ان کاتھکن ہے بُراحال تھا۔لیکن وہ اپنے ساتھیوں تک بخریت آ ن پہنچے تھے۔ان کے ساتھیوں نے ان کا خیرمقدم کیا اورانہیں مبار کباد پیش کی۔ برف کی تہدان پراس حد تک جم چکی تھی کہ وہ ایک برفانی مخلوق دکھائے رہے تھے۔ وہ صبح سورے سے چوٹی کی جانب چڑھ رہے تتھاور درجہ حرارت نقطہ انجما دے کہیں نیچے تھااور بر فانی ہوا ئیں بھی چل رہی تھیں۔ان کے آئسیجن فراہم کرنے کی ساز وسامان کچھنقص پیش آچکا تھالیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری اورانتہائی جراُت ..... بہادری ....اورحوصلے کے ساتھ جنوبی چوٹی کی جانب بڑھتے رہے۔لیکن ان کے علم میں بیربات آ چکی تھی کہ 300 فٹ کی بیرچڑ ھائی ان کی تمام ترمہم کا ایک مشکل ترین مرحلہ تھا۔بالآ خروہ اس مرحلے کو بھی طے کرنے میں کا میاب ہو چکے تھے۔

وودن دن ہند اورشر یا ڈانامگل سامان رسد کا بھاری ہو جھا تھائے جنوبی چونی کی جانب رواں دواں رہے تھے۔انہوں نے بیمشقت دوسری دھاوا بولنے والی پارٹی کےمفاد میں اٹھائی تھی .... بیہ پارٹی ہیلری اورتن زنگ پرمشتل تھی۔وہ ان کے بوجھ کو....ان کے سامان کواتنی بلندی تک پہنچانے کے متمنی تھے جتنی بلندی تک اسے پہنچاناممکن تھا تا کہان دونوں کوہ پیاؤں کی زیادہ سے زیادہ مدد .....ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون ممکن ہو سکے۔وہ اب اپنی تو نائی کھو چکے تھے۔للہذا جب ایونز اور بورڈلن بادل نخواستہ اگلے روز پنچے کمپ نمبرسات کی جانب جانے لگے تو نہیں بھی بدد لی کے ساتھان کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔

ایساد کھائی دیتا تھا جیسے اس چوٹی کومکمل طور پرسر کرنے میں ابھی چندروز مزید صرف ہوں گے۔

دو کیمپوں کے درمیان ہیں گز کا فاصلہ طے کرتے ہوئے ہیلری کے یاؤں جواب دے چکے تھے۔اس نے ہاتھوں اور گھنٹوں کے بل رینگتے ہوئے بیفاصلہ طے کیا۔ ہوااب بھی شدت کے ساتھ چل رہی تھی جبکہ ایک مختصری جماعت محوآ رام تھی۔ وہ محدود آسیجن کے ہمراہ سانس کی آ مدورفت جاری رکھے ہوئے تنے تا کہ چند گھنٹے پُرسکون انداز میں سوسکیل۔

اگلی مبح بھی شدید ہوا چل رہی تھی اورشر پا کے دوقلی رات بھر ہے لیل تھے۔ وہ بذات خودا بناسامان اٹھاتے ہوئے جنوب مشرقی چوٹی تک جانے کے قابل نہ تھا جبکہ ہیلری اورتن زنگ آخری معرکہ سرانجام دینے سے پیشتر اپنا آخری کیپ لگانے میں مصروف تھے۔

ان کی رفتار تکلیف دہ حد تک سُست تھی۔وہ اس مقام پر پہنچ کیا تھے جس مقام پر ایک برس پیشتر تن زنگ اور سوز کمبر پ ایک سر درات سردی اور بھوک کی شدت کے باعث بغیر سوئے گز ارچکے تھے ..... بالآ خروہ اپنا آخری کیمپ لگانے میں کا میاب ہو گئے۔انہوں نے اپنا بوجھا تارااور آپس میں ہاتھ ملائے اورلو۔۔۔۔۔الفریڈ گرے گوری اورانگ نیاا پنے دفت طلب سفر پر روانہ ہوئے جو واپس جنوب کی جانب تھا۔اب ہیلری اورتن زن دونوں اسکیےرہ گئے تھے۔

۔ پہلا کام اپنے بھپ کے مقام کو بہتر بنانا تھا۔انہوں نے برف پراستعال ہونے والے کلہاڑوں کے ذریعے ایک پلیٹ فارم تیار کیا۔ان کے پاس محض ایک خیمہ موجود تھا۔ جب وہ اس خیمے کونصب کرنے لگے تب ہوا اس قدر شدیرتھی کہ ان کے خیمے کواڑا لے جاتی تھی۔ سخت برف میں نجیے کی میخیں بھی نصب نہ ہور ہی تھیں کسی نہ کسی طرح وہ خیمہ نصب کرنے میں کا میاب ہو چکے تتھاورانہوں نے جلدی کے ساتھا اس خیمے میں گھنے

کی کوشش کی تا کہاہے آپ کوموسم کی شدت ہے محفوظ بنا سکیں۔ ہیلری نے اپنے آئسیجن کے سلنڈروں کی پڑتال کی۔ آئسیجن کی مقداراس قدر زا ئدنةهی جس قدروہ تو قع کررہے تھے۔اس مقام تک چینچے تک وہ بہت زیادہ مقدار میں آئسیجن استعال کر بچکے تھے۔ہیلری نے پیخینہ لگایا کہاگر وہ آکسیجن کی کم ہے کم مقداراستعال کریں تب بیآ تحسیجن الگلے روز بھی سات یا آٹھ گھنٹوں تک ان کا ساتھ دے سکتی تھی۔اگرانہیں چوٹی تک پہنچنے اور مابعد والیس بلننے میں اس سے زائد وقت صرف کرنا پڑتا .....اورا گرموسم کی خرابی کی بنا پروہ اپنی مہم جاری ندر کھ سکتے ..... تب نا کا می ان کا مقدرتھی اوروه يقينأنا كامى كاشكار بهوكرره جاتي

انہوں نے خصوصی کھانا کھایا جس میں بسکٹ .....کھجوریں اورخو با نیوں کا ایک ڈیبھی شامل تھا جسے ہیلری نے کافی دریسے سنجال کررکھا ہوا تھا۔اس ڈیے میں موجودخوراک جم چکی تھی اورا ہے اسٹوو پر گرم کرنا در کارتھا۔اس کے بعدوہ چکن سوپ سے لطف اندوز ہوئے۔ بلندی پر جہاں ویگرمصائب در پیش ہوئے ہیں وہاں ایک مسئلہ یہ بھی در پیش ہوتا ہے کہ جسم میں پانی کی مقدار کم پڑجاتی ہے۔لہذاجسم میں پانی کی اس کمی کوفوری طور پر پورا کرنا در کار ہوتا ہے وگر نہ انسان شکست وریخت کا شکار ہوجا تا ہے۔

انہوں نے سردی سے بچنے کی خاطرایے تمام کپڑے پہن رکھے تھے۔وہ کچھ دریتک کے لئے سونا جاہتے تھے۔شدید ہواان کے خیمے پر حملہآ ورہور ہی تھی اوراس کوا کھاڑ رہی تھی۔ نیند میں معاونت حاصل کرنے کی غرض ہےان کے پاس قلیل مقدار میں آئسیجن موجودتھی۔لہذاوہ محض دو گھنٹوں تک نیند سے لطف اندوز ہوسکے۔ 29 مئی کومبح چار بجے وہ اپنے سلیپنگ بیگوں سے باہر نکلے۔اس وقت درجہ ترارت 27-ڈ گری سینٹی گریڈ تھااور بیان کی پہلی روشی تھی۔ان کے لئے خوشی کی بات بیٹھی کہ شدید ہوا چلنا بند ہو چکی تھی۔

انہوں نے دوبارہ کھانا کھایا۔ جہاں تک ممکن ہوسکا مائع اشیاء کا استعال کرتے ہوئے اپنے جسم میں یانی کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش سرانجام دی اوراپنے تمام کپڑے زیب تن کر لئے تا کہ سردی ہے بچناممکن ہوسکے۔انہوں نے اپنے ہاتھوں پر تین تین دستانے چڑھا لئے .....انہوں نے آئسیجن کے سلنڈراپنے کندھوں پراٹکائے ..... آئسیجن کے بہاؤ کی پڑتال کی ....اپنے برف کے کلہاڑے سنجالے اور نائیلون کے رسوں کی مدد ہے ایک دوسرے کو محفوظ بنایا اور برف کی گہری ڈھلوا نوں کی جانب چڑھائی شروع کی۔

انہوں نے سج 6 بچکر 30 منٹ پراپنی مہم کا آغاز کیا تھااورمہم کا بیآغاز ایک بہتر آغاز نہ تھا۔ان کواندازے سے بڑھ کرتوانائی صرف کرنا بڑ ر ہی تھی حتیٰ کہوہ ڈھلوانوں کوعبور کرتے ہوئے قدرے بہتر مقام تک جا پہنچے تھے جہاں پر برف مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی تھی۔

چوئی سرکرنے والی پہلی پارٹی نے ایک ایساروٹ اختیار کیا تھا جوایک نرم چٹان اور نرم برف کی ایک گہری ڈھلوان پر پنی تھا اور انہیں ایک مرتبہ پھرایک برفانی ڈھلوان سے بیچے آنا تھا۔ہملری اورتن زنگ نے اپنی چڑھائی کے لئے جس راستے کا انتخاب کیا تھا وہ بخت محنت درکارر کھتا تھا کیونکہ زم برف میں مضبوطی کے ساتھ یاؤں جمانا در کارتھا۔ ڈھلوان کا ایک حصہ ڈھلوان سے علیحدہ ہوکر ہیلری کے یاؤں کے نیچے سے کھسک کریک http://kitaabghar.com دم نظروں سے غائب ہو چکا تھااور 10,000 فٹ کی گہرائی کی نذر ہو چکا تھا۔

ہیکری نے مابعد بیان کیا کہ:۔

" بدامرمبرے لئے ایک بہت بڑھے دھیکے کا باعث ثابت ہوا۔میری تمام تربیت نے مجھ پربدواضح کیا تھا کہ ڈھلوان انتہا کی خطرناک صورت حال کی حامل تھی لیکن اس دوران میں اپنے آپ کوییہ باور کروار ہاتھا کہ فکرمت کرو.....وہ رہی ایورسٹ کی چوٹی مستمہیں ہرحال میں اے سرکرنا ہے۔''

ان دونوں نے سخت جدوجہد جاری رکھی اوراورنو بجے تک وہ دونوں جنو بی چوٹی تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے ....اس چوٹی پر پہنچنے میں کامیاب ہو بچکے تھے جس چوٹی پرایونز اور بورڈلن دووز پہلے پہنچ بچکے تھے اور وہ دونوں پہلے انسان تھے جنہوں نے اس چوٹی پرقدم رکھا تھا۔ ان کے پاس آئسیجن کی مقدار کم پڑر ہی تھی۔ ہیلری کے ایک مختاط اندازے کے مطابق ان کے پاس محض ساڑھے چار گھنٹے تک کے لئے آ تسیجن کا ذخیرہ موجود تھا۔ آئمیبجن کے اس قلیل ذخیرے کے ساتھ ان کے لئے 300 فٹ مزید بلندی تک جانا اور وہاں ہے واپس آٹا ایک مشکل امرتھا۔ کیکن انہوں نے اپنی کاوش جاری رکھی اور جلد ہی انہیں امید کی ایک کرن دکھائی دی۔ بیامید کی کرن انہیں اس وقت دکھائی جب ہیلری نے برف کی کلہاڑی برفانی ڈھلوان پر چلائی۔ یہ برفانی سطح سخت پائی گئی تھی اور قدم جمانے کے لئے بہترین تھی۔ پچھے فاصلہ انہوں نے آ ہتہ اور پورے اعتاد کے ساتھ طے کیا۔ ہیلری راستہ بنار ہاتھا جبکہ تن زنگ اس کے پیچھے تیجھے ایک مضبوط رہے کی بدولت تحفظ فراہم کرر ہاتھا۔ جول ہی تن زنگ ہیلری کے پاس پہنچا ہیلری کوا جا تک بیمحسوں ہوا کہ اس کے ساتھی کی رفتار عجیب وغریب ہونے کے علاوہ انتہائی ست تھی اور وہ دفت محسوں کررہا تھا۔اس کے علم میں بیربات آئی کداے آئسیجن مہیا کرنے والی ٹیوب برف کی وجدے بند ہوچکتھی اورائے آئسیجن کی مناسب مقدار مہیانہیں ہو رہی تھی۔ بیٹیوب برف کی وجہ سے بالکل بند ہو چکی تھی۔ چند منٹول کے بعد تن زنگ نے اس قابل نہیں رہنا تھا کہ وہ سانس لے سکے۔ ہیلری نے اس کی آئیجن ٹیوب کوصاف کرنے کی کوشش کی اوراس کے بعدا پنی آئیجن کی ٹیوب کی بھی پڑتال سرانجام دی۔ ریبھی بری طرح متاثر ہوئی تھی۔اس میں بھی برف جم چکی تھی۔اس نے اپنی آ سیجن ٹیوب کو بھی صاف کیااور دوبارہ روب<sup>ع</sup>مل ہوگئے۔اب ایک اور رکاوٹ ان کی منتظر تھی۔

جس رکاوٹ سے وہ اب دو چار تھے اس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ وہ ان کی فتح یا فتکست میں اہم کر دار سرانجام دے گی۔ بیہ ر کاوٹ ایک بڑی چٹان تھی اوراس چٹان کوئٹی ہزار فٹ نیچے ہے بھی بخو بی دیکھا جا سکتا تھا۔ 29,000 فٹ کی بلندی پراس چٹان پر چڑ ھناایک انتہائی مشکل امرتھا۔ان کواب ایک دوسری تدبیر آ زمانی تھی۔اگر چے ہملری نے تمام ترممکنات کا جائز ہے لیا تھالیکن وہ کوئی بہتر روٹ دریافت کرنے میں كامياب نه ہوسكا تفامحض ايك ہى روٹ اس كى سمجھ ميں آ سكا تھا۔ وہ بير كہ وہ بائيں جانب پچاس يا ايك سوفٹ بنچے چلے آ ئيں۔ وہ جانتا تھا كہ وہ جس بلندی پر پہنچ چکے تھے اس بلندی کی قربانی دینا ایک احسن اقدام نہ تھا۔لیکن وہ ایک لحہ بھی ضائع کرنے کا تصور نہ کر سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس آ سیجن کی قلت تھی۔ان کی آ سیجن کا ذخیرہ ختم ہونے کے قریب تر تھا۔لہٰذا ہیلری نے چثم زدن میں فیصلہ کیا کہ انہیں چوٹی کے نزدیک ترپنچنا چاہئے .....کوشش سرانجام دینے میں کوئی حرج نہ تھا بلکہ کوشش سرانجام دیناایک احسن اقدام تھا۔

لہذاانہوں نے ایک ایک ایک کرے اوپر چڑھناشروع کیااورا پی جدوجہد جاری رکھی۔ان کی اس کوشش نے انہیں تھکاوٹ ہے دوجار کر و یا تھا۔ انہیں خدشہ تھا کہ کو کی اور رکاوٹ ان کی فتح کو شکست میں نہ بدل دے۔ بہر کیف وہ آ گے بڑھتے رہے ..... تتھے ماندے اور مشکلات کا شکار

کتاب گھر کی پیشکش

کتاب کھر کی پینا

taabghar.com

' گرانہوں نے حوصلے نہ ہارے ایکن اس کے بعدانہیں کسی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑالیکن بید چٹان ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی ۔ ہیلری کےحواس پر ایک ہی سوچ چھائی ہوئی تھی ....ایورسٹ کی چوٹی ....اوریبی چوٹی ایک برفانی گنبد کی شکل میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں چند قدم مزید بڑھانے تھے اور منزل ان کے قدموں میں تھی۔ 2 جون کوملکہ الزبتھ دوم کی لندن میں رسم تاجپوشی تھی اورا پورسٹ ہے خبرنشر کی گئی ..... یہ خبر جبحوم کو لاؤڈ اسپیکروں پرسنائی گئی۔ برسوں کی جدوجهدرنگ لائی تھی اور بالآخرا پورسٹ کی چوٹی کوسر کرلیا گیا تھا

### کتاب گھر کی پیشکش

ا پالو کہانی ہے حسن وعشق کے دیوتا اور تباہی و بربادی کی علامت ایالو کی ....ایک عالم اس کے خون کا پیاسیا ہو گیا تھا .... قدم قدم پیموت اس کی راه میں جال بچھائے بیٹھی تھی....ایالو..... جسے خود اپنی تلاش تھی اور خود آگھی کی جدو جہد میں وہ ساری وُنیا گھوم ليا..... پراسرار حالات ميس غير معمولي صلاحيتون اورقو تون كاما لك الهالم كياا بني تلاش ميس كامياب بهوا؟ ا پالو کتاب گرے ناول سیشن میں دیکھاجا سکتا ہے۔

## ات کاب کفرکی پیشک

تیسلگی امنگوں،آرزؤں اورجذبوں سے بحرے ایک نوجوان کی داستان، ڈنیانے اسکے ساتھ بہت سی زیاد تیاں کیس، ان رویوں سے تنگ آ کر،اس نے اپنی زندگی فتم کرنے کا فیصلہ کیا،لیکن قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ایک پراسراراوران دیکھی قوت اسکے ساتھ شامل ہوگئی۔اس انوکھی اور پراسرار قوت نے اسکی زندگی کا زُخ بکسرتبدیل کردیا۔اسکی زندگی جیرت انگیز واقعات ہے پُر ہوگئی۔ بیہ

ناول كتاب هر پردستياب ي فياول سيشن مين ديكها جاسكتا ہے۔

## كتاب گھر كى پيشكش ۋىلٹايلانكتاب گھر كى پيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

وکٹورین بچدایک اسٹول پر کھڑاا ہے ڈرائینگ روم کے سامعین کو پنظم سنار ہاتھا۔ "بندك يشت مين سوراخ -

اس کی کاٹیج سے نظر آنے والا ڈیم ....اس نے خوش کن انداز میں اپنے جھوٹے بیٹے کو پکارا جوگھر کے دروازے ہے باہر تھیل کود میں مصروف تھا۔ آؤ۔۔۔۔۔ پیٹر آؤ! میں جا ہتا ہوں کہتم جاؤ۔۔۔۔۔ابھی دن کی روشنی باقی ہے۔۔۔۔۔

bahar.com اس بوڑھےاندھے کی جھونپروی میں جاؤجو بند کے پشتے کے یارواقع ہے'' http://kita

نظم پڑھنی جاری رہی۔ پیظم 14 مصرعوں پرمشمتل تھی۔ پیظم ایک چھوٹے لڑ کے پیٹر کی داستان بیان کرتی تھی جوایک بوڑ ھے مخص کے لئے ہائے کیک لے کرجاتا ہے ..... واپس گھر کی راہ لیتے ہوئے وہ پھول چننے کے لئے رک جاتا ہے۔اس دوران اسے ناراض یانی کی آ واز سٹائی دیتی ہے جو بندے پشتے کے ساتھ ککرار ہاہوتا ہے اوروہ سو چتا ہے کہ یہ کتنی خوش قسمتی کی بات تھی کہ ڈیم کے گیٹ بہترین اور مضبوط تھے۔ ° تم ایک ظالم سمندر ہو! پیٹرنے کہا:

kitaabghar.com/مين جانتا ہول تم كيوں اتنے محل رہے ہو۔۔۔http://kitaabgha

تم ہماری زمینیں اور ہمارے گھر تباہ کرنا جا ہے ہو ..... ليكن جارے بندخمہيں محفوظ رکھتے ہيں''

جلد ہی اس کی نظریشتے میں ایک سوراخ پر پڑی۔اس نے سوجا کہ اے اب کیا کرنا جاہئے۔جلدی میں اس کی سمجھ میں پچھ نہ آیا مگر اس نے عقلمندی اور ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے اس سوراخ میں اپناہاتھ داخل کر دیااورا سے بند کر دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا.....کی گھنٹے بیت چکے تھے..... شام بھی بیت چکی تھی اوراب رات سریرآن پنچی تھی جبکہ گھر میں اس کے والدین اس کے انتظار میں تھے۔وہ پریشان تھے کہ پیٹر ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچا تھا۔وہ لوگ جنہوں نے اسے مبح دیکھا تھاوہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ موت ہے ہمکنار ہو چکا ہوگا۔۔۔۔لیکن خوش قسمتی سے ان کا خیال غلط تھا اوروہ اے انتہائی خوشی اورمسرت کے ساتھ اس کی والدہ کے پاس اے واپس لے آئے تھے۔

> " خدا کاشکرادا کرو .... تمبارے بیٹے نے ہماری زمین بچالی ہے ....اور خدانے اس کی جان بھی بچالی ہے۔ اوراس کے کارنامے کے گیت گائے جائیں گے .....

اوردیگر بچوں کواس کا کارنامہ بتایا جائے گاجب تک بالینڈ کے ڈیموں کے پشتے زمین کوسمندرے جدا کرتے رہیں گے۔"

ىيكوئى فرضى قصە يا كہانى نەتھى اور نەبى بيايك جذباتى كہانى تھى ..... بلكە بيايك حقيقى كہانى تھى جو كەعرصەدراز تك لوگوں كے ذہنوں ميں گردش کرتی رہی تھی۔شالی سمندر ....جو ہالینڈ کی شالی اور مغربی سرحدوں کوتشکیل دیتا ہے ....اس نے حفاظتی پشتہ تو ڑ ڈالا تھااوراس سے یانی بہہ لکلا تھا۔ 31 جنوری 1953 ء کو ہفتے کا دن تھا۔ صبح سورے ہے ہی شعنڈی اور پنج بستہ ہوا چل رہی تھی۔ قصبے میں اس ہوانے ان جھنڈوں کو پھاڑ کرر کھ دیا تھاجوولی عہد شنرادے بیٹ ریکس کی سالگرہ کے جشن میں بطور خاص لہرائے جارہے تھاس روزاس کی عمر 15 برس کو جا پینچی تھی۔ درجہ حرارت مزیدگر چکا تھا۔ ہوا کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ سمندر کا غصہ بھی عروج پرتھا۔ کیکن ہالینڈ کے شالی ساحل پر بیسب پچھ معمول کا ایک حصہ تھا اور پچھ بھی معمول ہے ہٹ کروقوع پذیرنہیں ہور ہاتھا۔للبذاکسی کوبھی کوئی خدشہ نہ تھا۔اگلی مبح اپنے دامن میں خوف وہراس سمیٹ لائی تھی۔85 میل فی گھنٹہ کی رفتارے چلنے والی تندو تیز ہوانے شالی سمندر کے غصے میں مزیداضا فہ کر دیا تھا۔اس کا یانی بند کے پشتوں کے ساتھ فکڑار ہاتھا.....ان کوفئکست وریخت اورتوڑ پھوڑ کا شکار کررہا تھااوران سے بہدکر باہر کارخ کررہا تھا۔اس وقت کوئی پیٹرموجود نہ تھا جو پشتے میں اپناہاتھ دیتے ہوئے یانی کو باہر نکلنے سے روک لیتا۔زی لینڈ کے جزیرے زیر آ ب آ چکے تھے۔مکانوں کی دیواری گرچکی تھیں اورمویشیوں کی ایک کثیر تعداد بھی یانی میں ڈوب چکی تھی۔ کچھ لوگوں نے درختوں پر پناہ لےرکھی تھی۔ پچھلوگ چھتوں پر پناہ گزین ہوئے تھے .... ہرایک فرد کی خواہش تھی کہاہے یانی کی سطح ہے بلندتر جگہ پر پناہ میسرآئے۔کشتیوں کا ایک بیڑ ہاوگوں کی امداد کیلئے آن پہنچاتھا جبکہ کچھاوگ اس جزیرے کے پشتوں کی مرمت کا کام سرانجام دے رہے تھے۔

تین روز تک میہ جزیرہ سمندر کی لہروں کا مرکز بنار ہا۔او کچی او کچی لہریں جزیرے پر ہے تحاشہ یانی انڈیل رہی تھیں۔ میاس جزیرے کی تاریخ کابدترین سیلاب تھا۔ تاہم اس مرتبہ غیرملکی امداد بھی میسر آنچکی تھی۔ پورپ اورامریکہ سے افرادی قوت مہیا کی جا چکی تھی۔ ہوائی جہاز وں سے خوراک گرائی جاری تھی۔اس کے علاوہ ربڑ کی تشتیاں بھی گرائی جارہی تھیں۔جولوگ بلندی پر پناہ گزین تنے بیلی کا پٹرانہیں اٹھا کرمحفوظ مقام کی جانب منتقل کررہے تتھ۔ولندیزیوں نے بھی دن رات محنت کی .....جدوجہدسرانجام دی اوراینے بھائیوں کی مدد کی ....ان لوگوں کی مدد کی جوموت کی دہلیز پر کھڑے تھے۔ بخت سردی میں مکانوں کی چھتوں پر پناہ حاصل کئے ہوئے تھے۔ آ ہتہ آ ہتہ سیلاب اتر نا شروع ہوا۔ یانی میں ڈوبی ہوئی عمارات دوباره منظرعام پرآنے لگیں مگراب وہ ملبے کا ڈھیر بن چکی تھیں اوران کا ملبہ کے آب پر تیرر ہاتھااور پچھ تہدشین ہو چکا تھا۔ جب سیلاب اتر چکا تب کھیت ویران ہو چکے تھے۔گلیاں ..... بازار .....اور کھیت مویشیوں کی لاشوں ہے بھرے ہوئے تھے .....ان میں انسانی لاشیں بھی شامل تھیں۔ 1800 = زائدافرادلقماجل بن چکے تھے۔زی لینڈ کامطلب ہے''سمندری سرزمین''....اس مرتبہ سمندر نے اس سرزمین کواہیے میں مرقم کرنے ک بھر پورکوشش کی تھی۔

جب بیسانحدگزر چکا تھا تب ایک اورمسئلہ مندا ٹھائے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مسئلہ بیتھا کہ آئندہ اس قتم کے سانحہ سے بیچنے کیلئے کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ گذشتہ صدیوں کے دوران بھی ہالینڈا کٹر اس متم کے سانحہ جات سے دوحیار رہتا تھالیکن اس متم کی قدرتی آفت ہے بچاؤ کی کوئی خاص تدبیرسرانجام نددی گئی تھی۔ 1953ء کے سانحہ کے بعد پیمسوں کیا گیا کہ کچھ نہ کچھا قدام ضرور سرانجام دینا جا ہے تا کہ آئندہ اس فتم کی قدر تی آ فت کے محفوظ رہنا ممکن ہو سکے http://kitaabghar.com http://kitaab

ماضی میں سمندر کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک سادہ ساطریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔ ابتدائی قبائل مٹی کے ٹیلے بنا لیتے تھے جنہیں''ٹرین'' کہا جاتا

🕻 تھااور جب سیلاب آتا تھا تب وہ انٹیلوں پر چڑھ جاتے تھے اور بناہ حاصل کرتے تھے۔ چونکہ یہ''ٹرین''مٹی ہے بنے ہوتے تھے لہذا بہ تا دیریانی کا مقابله نہیں کر کتے تصاور جونہی ایک ''فرین''یانی میں بہہ جاتا تھا دوسرا'' ٹرین'' بنالیا جاتا تھا۔ یہ پہلے''ٹرین'' سے قدر سے مضبوط ہوتا تھا اور بلندی میں بھی بڑھ کر ہوتا تھا (بڑے سے بڑا''ٹرین' 20 فٹ بلند ہوتا تھا اور 37 ایکڑر قبے پرمحیط ہوتا تھا)۔اس کے بعد یشتے بنانے کی تدبیر منظرعام برآئی۔ سمندرے نیٹنے کے لئے مختلف او وار میں مختلف تد ابیرا ختیار کی جاتی رہیں بالآخر 1920ء میں بیریئر ڈیم کی تعمیر منظرعام پر آئی۔ مشینری کا دورشروع ہو چکا تھااورمشینری روز بہروزتر تی کی منازل طے کررہی تھی۔لہٰذا ہالینڈ کی حکومت کو بیموقع میسرآیا کہ ہالینڈ کے دفاع کواس قدرمضبوط بناسکے جس قدرمضبوط بیاس سے پہلے بھی نہ تھا۔ جبکہ حکومت ان خطوط پرسوچ رہی تھی اورمنصوبہ بندی کے مراحل طے کررہی تھی اس دوران 1953ء کا بیسانحہ پیش آیا۔اب کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت شدت کے ساتھ محسوں کی جار ہی تھی اور جو کچھ بھی کرنا تھا جلداز جلد کرنا تھا۔سلاب کوتباہ کاری پھیلائے تین ہفتے گزر چکے تھے کہ ایک کمیش تشکیل دیا گیا۔اس کمیشن نے اس امر پرغور کرناتھا کہ کیا موجودہ سمندری پشتوں کو مزید بلند کردیا جائے یا پھرڈیموں کی تغییر کویقنی بنایا جائے۔ کمیشن نے ڈیموں کی تغییر کی سفارشات پیش کردیں۔اس منصوبے کی حمائت ٹرانسپورٹ اور یانی کے وزیر نے بھی کی اور جون 1958ء میں یارلیمنٹ نے بھی اس منصوبے کی منظوری دے دی۔للبذا ڈیلٹا ایکٹ یاس کیا گیا اور جب ڈیلٹا منصوبہ تیار کرلیا گیا تواس پڑمل درآ مدکی راہ متعین کرنے کا بندوبست کیا جانے لگا۔ بیمنصوبہ 25 برسول پرمحیط تھا۔

بیا یک بہت بروامنصوبہ تھااور بیتاریخ میں اپنی طرز کا واحدمنصوبہ تھا۔ بیہ پہلاموقع تھا کہ زی لینڈ کے جزیروں کوآ پس میں ایک دوسرے کے ساتھ اور ملک کے دیگر حصول کے ساتھ ملایا جار ہاتھا۔۔۔۔ان کوسڑ کوں کے ذریعے آپس میں ملایا جار ہاتھا جن کوڈیموں کوعبور کرتے ہوئے ہالینڈ

کی بری سر کوں سے آن ملنا تھا۔ http://kitaabghar.com http://kitaah

دیگر تدابیر میں زی لینڈ کے لیے گراؤنڈ ایر یا کومزید ترقی دیناتھا تا کہ بیسر سزار یا زیادہ سے زیادہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن سکے۔اس میں مزید تیجر کاری اور پھول ا گانے کی تجویز بھی زیرغورتھی۔اس کے ساحلوں کومزید رونفیس فراہم کرنا بھی اس منصوبے میں شامل تھا جہاں پر بہترین کھانے بہترین ماحول میں دستیاب ہوسکیں۔

ریں دیں میں سو ہیں ہے۔ منصوبے کی راہ میں کئی ایک فنی رکا وٹیس بھی حائل تھیں۔جن لوگوں نے بیریئر ڈیم کی تقمیر میں حصہ لیا تھا وہ لوگ اتنے بڑے منصوبے ک

بتحیل کے لئے ناکافی تھے۔ نہ ہی معقول لیبراور نہ ہی معقول تغییراتی سامان دستیاب تھا۔ http://kitaabghar.c جوں جوں منصوبے کا آغاز ہوتا چلا گیا توں توں اس کی راہ میں حائل رکا وٹیس دور ہوتی چلی گئیں اور مطلوبہ ڈیم منظرعام پرآتے چلے گئے تغییراتی برسوں کے دوران تین لا کھلین گرڈ راستعال ہونے تھے اور سالا نہ اخراجات 150 ملین پونڈ تھے۔اہل ہالینڈ سمندر کے ساتھ جنگ کرنے میں مصروف تھے تا کہ وہ دوبارہ 1953ء جیسے سانحہ ہے دو جارنہ ہوں۔ شاید پیٹر کی کہانی ایک مثالی کہانی تھی .....ایک چھوٹے ہے بچے

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

نے ایک بڑی قوت ہے نکر لی تھی اور فتح حاصل کی تھی۔

## کتاب گھر کی پیشکٹانگار بت کی فتح اب گھر کی پیشکش

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

نا نگا پر بت ..... 26,600 فٹ بلند چوٹی سلسلہ ہمالیہ کے مغربی سرے پر واقع ہے ....اس صدی کے بہت ہے برسوں کے دوران میر چوٹی برطانویاور جرمنی کوہ بیاؤں کے لئے خوف وہراس کا شکار بن تھی ۔۔۔۔۔اس چوٹی کی دہشت کی دجہ بیھی کداس چوٹی کوسرکرنے کی جدوجہد میں کم و بیش 31 افرادجن میں قلی وغیرہ بھی شامل متھ لقمہ اجل بن چکے تتھے۔ بالخصوص جرمنی کے چند بہترین کوہ پیااس کی ڈھلوانوں کی نذر ہو چکے تتھے..... نا نگارِ بت کی چوٹی ان کے لئے ایک چیلنج کی حیثیت اختیار کر چکی تھی اوروہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتے تھے جب تک وہ اس چوٹی سے اپنے ہلاک شدگان کا بدلہ نہ لے لیتے .....اور بدلہ لینے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس چوٹی کوسر کیا جائے ۔....اے فتح کیا جائے۔ اس چوٹی کوسرکرنے کی پہلی مہم برطانیہ نے سرانجام دی تھی۔اس مہم کا سربراہ اے۔ابیف ممری تھا جوایک مصروف کوہ پیا تھا۔ یہ مہم

1895ء میں سرانجام دی گئی تھی ۔اس مہم کے دوران وہ معروف کوہ پیا دو گھور کھوں کے ہمراہ غائب ہو گیا تھاا دران متنوں کا کوئی سراغ نہ ملاتھا۔ بیلوگ تقریباً 21,00 فٹ کی بلندی سے غائب ہوئے تھے جبکہ وہ چوٹی سرکرنے کی جانب رواں دواں تھے۔شایدوہ برف کے کسی ڈھیر کے ساتھ اس بلندی ہے نیچے پھیل گئے تھے اوران کاسراغ بھی نہ ملاتھا

37 برس بعد ..... 1932 ء میں ایک جرمن \_امریکن مہم جو پارٹی نے اچھی کارکر دگی کا مظاہر ہ کیا تھالیکن خرابی موسم ان کی فٹکست کا باعث بن گئی تھی۔دوبرس بعدایک اور جرمن مہم جو پارٹی اس چوٹی کوسر کرنے کیلئے میدان میں اتری تھی اور یہ پارٹی بھی سانحہ کا شکار ہونے سے نہ پی سکی تھی۔ بیلوگ بھی موسم کے ہاتھوں فکست کھا چکے تھے۔ بنی نوع انسان دوسری مرتبہ موسم کے ہاتھوں فکست کھا چکا تھا۔ بلندی پر تندو تیز ہوا کیں چلنا شروع ہو چکی تھیں اور بیسلسلہ کئی روز تک جاری رہا تھا۔ وہ لوگ جو چوٹی سرکرنے کی جدوجہد میں مصروف تنصے وہ سامان اور ہرا قسام کی امداد ہے محروم ہو بچکے تتھے۔ دوجرمن جن میں ولی مرکل بھی شامل تھا جو 1932 ء کی مہم کا سر براہ بھی رہ چکا تھا..... وہ دونوں اپنے قلیوں کے ہمراہ کم ہو چکے تتھے اور بقایا مهم جو يار ئي كومجبوراً واپس بلڻا پڙ اتھا۔

اس سانحہ پر جرمنی میں کافی لے دے ہوتی رہی تھی۔ لہذا تین برس تک سم ہم جو یارٹی نے اس چوٹی کوسرکرنے کا نام ندلیا تھا۔ تین برس بعدا یک اورمہم جو یارٹی نے نا نگا پر بت کی چوٹی سرکرنے کے عزم کا اظہار کیا۔لیکن بیہ یارٹی بھی بدشمتی کا شکار ہوکررہ گئی تھی۔14 جون 1939 ء کی شب تک میہ پارٹی بخریت تمام تھی جبکہ ایک بالا لی بیمپ کے 16 افراد ایک برف کے تو دے کے بیچے دب گئے تھے۔وہ محوخواب تھے جبکہ برف کے

تودے نے ان کو ہمیشہ کی نینرسلادیا تھا۔ http://kitaabghar.com http://kita لبذانا نگاپر بت کی چوٹی کوابھی سرکرناباتی تھا۔ابھی اس پرکسی بنی نوع نے قدم ندر کھے تتھاوراہل جرمن بھی اس چوٹی کوسرکرنے کی گہری

کمنار کھتے تھے۔لہٰذا 1938ء میں انہوں نے ایک مرتبہ پھراس چوٹی کوسرکرنے کی کوشش کا آغاز کیا۔۔۔۔لیکن بیکوشش بھی نا کامی کی جھینٹ چڑھ گئی۔ اگر چەاس مرتبەكوئى سانچە پیش نەآيا تھامگرموسم كى خرابى كےعلاوہ قلى خوف و ہراس كا شكار ہوگئے تتے.....انبیں ان لوگوں كى لاشیں خوف و ہراس میں جتلا کر چکی تھیں جواس سے پیشتر اس چوٹی کوسر کرنے کے مل کے دوران ہلا کت کا شکار ہو چکے تھے۔

اب تک جرمنوں نے اپنی توجہ اس پہاڑ کے شال کی جانب مرکوز کررکھی تھی اور جنگ سے پیشتر ایک اورمہم جو یار ٹی اس چوٹی کوسر کرنے کے لئے روانہ ہوئی۔انہوں نے سابقہ مہم جو پارٹیوں کے روٹ کو تبدیل کرتے ہوئے شال کی بجائے مغرب کے روٹ کواپنایا۔لیکن اس کے بعداس منصوب كوغير معيندمدت تك كے لئے ملتوى كرديا كيا تھا۔

ای اثناوہ خوش قست جس نے نا نگاریت کوفتح کرنا تھا انز بروک میں پرورش یار ہاتھا .... وہ پندرہ برس کی عمر کا حامل ایک لڑ کا تھا ....وہ غریب والدین کالخت جگرتھا....عمر کےمطابق اس کی صحت بہتر نہ تھی بلکہ وہ جسمانی کمزوری کا بھی شکارتھا۔اس کےعلاوہ وہ کوئی ذہین نوجوان بھی واقع نہ ہوا تھا۔لیکن درحقیقت وہ دیگر بچوں سے قطعاً مختلف واقع ہوا تھا۔اہل انز بروک اپنے پہاڑوں سے محبت کرتے تھےلیکن اس کی پہاڑوں کے لئے محبت ان سب سے بڑھ کرتھی اور شدیدنوعیت کی حامل تھی .....اس کے اندرا یک جذبہ موجز ن تھا..... وہ اس جذبے کونہ بچھنے والی آ گ قر ار دیتا تھا..... پہاڑوں کی چوٹیوں کی دنیا سرکرنے کا جذبہ .....وہ اس جذبے ہے بھی عاری نہیں ہوا تھا.....اس کی زندگی کا نصب انعین ہی یہی تھا.....وہ سمی بھی دلیل سے قائل نہ ہوتا تھا ..... ہر مین بوہل نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھنا تھااور ضرور چڑھنا تھا۔

دس برس کی عمر میں وہ اپنے والد کے ہمراہ گلن گیز رکی چوٹی پرچڑ ھار ہاتھا جوانز بروک میں واقع تھی۔اس کے بعدوہ شالی پہاڑی سلسلے پرطبع آ زمائی کررہا تھااورتن تنہایہ کارنامہ سرانجام دے رہا تھا۔اس کے پاس اتنے پیسے بھی ندہوتے تھے کہ وہ پہاڑوں پر چڑھنے کے لئے استعال ہونے والے جوتے خرید سکتا۔ لہذاوہ عام جوتوں کے ساتھ ہی کارنامے سرانجام دیتار ہا۔ 13 برس کی عمر میں اس نے اپنے اسکول کے ایک دوست کے ہمراہ 9,000 فٹ کی بلندی پرواقع پہاڑ کی ایک چوٹی سرکر لی تھی۔اس کے بعداس نے مزید مشکل چوٹیاں سرکرنا شروع کردیں۔کئی مرتبہ وہ حادثات کا شکار ہونے ہے بال بال بچالیکن اس کے اس شوق میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی بلکہ دن بددن اس میں اضافیہ ہوتا چلا گیا۔اس کے اندر بیآ واز گونجتی تھی کہ پہاڑوں کوسرکرنے میں کاملیت حاصل کرو۔للہذاوہ اپنا تمام تر فاضل وقت اپنے اعصاب مضبوط بنانے اورکوہ پیائی کے بارے میں مضامین پڑھنے میں صرف کرنے لگا۔اس کےعلاوہ اس نے دیگرمشاغل کی جانب کوئی توجہ نددی۔وہ گرل فرینڈ زاورسینما بنی ہے بھی دوررہا۔

جنگ بوبل کی راہ میں ایک بردی رکاوٹ ثابت ہورہی تھی۔جونہی جنگ اپنے اختتا م کو پینچی تو بوبل نے محسوس کیا کہ کوئی عظیم کارنامہاس کی راه دېكيرېا تفا-1950 وتك وه خاصى شېرت حاصل كر چكا تفا\_

فا۔1950ء تک وہ خاصی شہرت حاصل کر چکا تھا۔ 1952ء میں ہمالیدگی سرکو بی کیلئے ایک مہم کی منصوبہ بندی سرانجام دی گئی لیکن اس مہم کا آغاز نہ ہوسکا۔

تب 1953ء میں مرکل کے برادر شبتی ڈاکٹر ہرلنگ کوفرجس کاتعلق میونخ ہے تھا۔۔۔۔۔اس نے بذات خودکوئی قابل ذکر کوہ پیائی سرانجام نہ دی تھی ....اس نے ایک اورمہم کی سربراہی سرانجام دینے کا فیصلہ کیا جو آنجہانی مرکل کی یاد میں تھی اور بولل کو دعوت تھی کہ وہ بھی اس مہماتی شیم میں کشر کت کرے۔ وہ پورے جوش وخروش اور جذبے کے ساتھ اس مہم کی تیاری کرنے لگا۔ ہرلنگ کوفر کے علاوہ اس فیم میں نوافراد شامل تھے اور بوہل اس ٹیم کاسب سے کم عمر رکن تھا۔اس وقت اس کی عمرمحض 29 برس تھی۔

. اس پارٹی نے گلگت تک بحری اور ہوائی سفر طے کیا اور ماہ ئئی میں نشیری بھپ قائم کرنے کا مشقت طلب کا م شروع ہوا۔ 18 جون کو بوہل اور یارٹی کے تین دیگرارکان 22,000 فٹ کی بلندی تک پہنچ چکے تھے اورانہوں نے وہاں پرکھپ نمبر چارقائم کیا۔اب چونکہ موسم کی صورت حال ابتر ہو چکی تھی لاہذا چودہ روز تک ان کا پر وگرام ملتوی رہا۔

اس مقام سے بولل کے کار ہائے نمایاں کی داستان کا آغاز ہوا۔ان کی کوشش میٹھی کداس ہے بھی بلند مقامات رکیمپ قائم کئے جا کمیں جہاں پر آ رام کرنے اور مناسب تیاری سرانجام دینے کے بعدا یک پارٹی چوٹی کوسر کرنے کے روانہ ہو۔ بلند ترین مقام پر پہنچنے کے بعد جارا فراواس کام کے آغاز کے منتظر تھے اور 2 جولائی کو بوہل اوراس کے دوست نے بمپ نمبر پانچ قائم کرنے کیلئے ایک عارضی مقام کا انتخاب کیا اورایک جھوٹا خیمہ نصب کردیا تا کہاس میں رات بسر کرناممکن ہو۔اس وقت چوٹی کی جانب پلغار کرنے کی کوئی سوچ ان کے ذہن میں نہتی اور دن مجران کوہیں کیمپ ہے ریڈیو پیغامات موصول ہوتے رہے کہ وہ نیچ آ جائیں اور آ رام کریں۔ان کو پیجی بتایا گیا کہ مون سون کے موسم کا آغاز ہونے والاتھا۔ کیکن دوروز ہے موسم حیران کن حد تک بہتر تھا اور اس رات بوہل اور اس کے دوست نے احیا تک یہ فیصلہ کیا کہ انہیں اگلی صبح چوٹی سر کرنے کی ایک کوشش سرانجام دینی چاہئے حالانکہ وہ تھکے ماندے تھےاورغذائی قلت کا بھی شکار تھےاورانہیں کسی قتم کی مدد بھی حاصل نہھی۔مقررہ معیار کی روشنی میں بیانک یا گل بن کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔اگر چہان کو پہاڑ کی چوٹی قریب ہی نظر آئی تھی کیکن بیہ بنوزان سے 4,310 فٹ کی دوری پر واقع تھی۔ان کے پاس آ سیجن بھی نہتی اوراس علاقہ کی تحقیق وتفتیش بھی سرانجام نہ دی گئی تھی اوراس مقام پر زیادہ سے زیادہ پندرہ گھنٹوں تک دن کی روشنی طاری رہتی تھی اور بھی بھارایی مشکل چڑھائی بھی در پیش ہوتی تھی کہا یک تجر بہ کارکوہ پیا بھی ایک تھنٹے میں محض 100 فٹ کی بلندی طے کر پا تا تھا۔اور کھلے آسان تلے رات گزارنا.....وحشانہ موسم کی وجہ ہے موت کی جھینٹ چڑھ جانا بھی بعیداز قیاس نہ تھا۔

بوبل اوراس كادوست اوثو تميسٹر بيسب پچھ جانتے تھے ليكن بوبل مقىم اراد وكر چكا تھا۔ قلى بھى ہڑتال پر تھے.....موسم بھى خوشگوارتھا، یہ بہترین موقع تھا۔۔۔۔ایسا بہترین موقع ووہارہ میسز نہیں آ سکتا تھا۔۔۔۔اب یا پھر بھی نہیں ۔۔۔۔اوٹو پُرسکون نیندسویالیکن بوہل سوچوں کے گرواب میں پھنسا ہوا تھا۔وہ چوئی تک پہنچنے کےروٹ کے ہارے میں سوچ رہاتھا۔اگر چہ بیروٹ اس کےعلم میں تھالیکن وہ فاصلےاوروقت کا تخمینہ سرانجام دے ر ہاتھا۔اس دوران ہوانے ان کا خیمہاڑانے کی کوشش کی مگر کا میاب نہ ہو تکی۔وفت گزرتا گیا۔ بومل نے اپنے آپ کومخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کل کا دن اس کی زندگی کا اہم ترین دن ہوگا۔

صبح ایک بجے وہ کمل طور پر تیار ہو چکا تھا۔اس نے کمل لباس زیب تن کرلیا تھااور مبح دو بجے وہ مختصر سے ضروری سازوسا مان کے ہمراہ تن تنہاہی کار ہائے نمایاں سرانجام دینے کے لئے چل نکلا۔ابھی اند حیراتھا۔اوٹونے وعدہ کیا کہوہ بھی اس کے پیچھے چلاآئے گا۔ بوہل نے ایک مختصرروٹ کا انتخاب کیا تھا۔اس ہےمختصرروٹ کا انتخاب ممکن نہ تھا۔ جوں ہی وہ چوٹی کے نیچے پہلی چٹانوں پر چڑھااس

901 مظیم بمنات 100 www.iqbalkalmati.blogspot.com

۔ وقت سورج نکل چکا تھااور آ سان بادلوں سے پاک تھا۔وہ کچھ دیر آ رام کرنے کیلئے بیٹھ گیا۔اس کی گھڑی صبح کے پانچ بجاری تھی۔اس نے دیکھا کہ کافی نیچاوٹو آ ہشتگی کےساتھ چڑھتا چلا آ رہاتھا۔

و ہ من سے ساتھ پر مساجلا ا رہا ھا۔ وہ سورج کی گر مائش پہنچانے والی روشن میں دوبارہ حرکت میں آ گیا۔وہ 24,450 فٹ کی بلندی تک پہنچ چکا تھا۔

وں بجے تک وہ تھکاوٹ ہے بے حال ہو چکا تھا۔وہ نیچے برف کی جانب منہ کرکے لیٹ گیا۔اے سانس لینے میں دنت پیش آ رہی تھی۔ وہ در پیش آنے والی مزید مشکلات سے بخو بی واقف تھا۔اس وقت تک دو پہر کے دونج کیلے تھے اور دن کی روشنی کے مزید یا کچے گھنٹے باتی تھے اور چوئی ہنوزاس ہے دورتھی۔تھکاوٹ ہےاس کائراحال تھا۔وہ ایک مرتبہ پھرآ رام کرنے کے لئے بیٹھ گیالیکن تھوڑی ہی دیر بعددوبارہ حرکت میں آ گیا۔ اس نے چوٹی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا اوراپنی توجہ محض چندگز آ گے تک مرکوز کر دالی۔ وہ اوپر بی اوپر چڑھتا چلا گیا..... گھنٹے کے بعد گھنٹے گزرتے گئے اوروہ مزیداوپر کی جانب گامزن رہاحتیٰ کہوہ چوٹی کے قریب جا پہنچااور چٹان کے ایک مینارنے اس کاراستہ روک لیا۔اگروہ چکر کاٹ کرآ گے بڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کے لئے تو انائی کی ضرورت در پیش تھی جو نی الحال اس کے پاس موجود نتھی۔وہ اپنی تمام تر تو انائی صرف کر چکا تھا۔لہذااس نے ای سمت سے اوپر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔

شام کے جیے نج کیے تھے۔وہ 26,000 فٹ ہےزا کد بلندی پر موجود تھا۔اب وہ لاشعوری طور پر ہی آ گے بڑھ رہا تھا۔اپنی کسی سوچ یا خواہش کے تحت آ گے نہیں بڑھ رہاتھا۔وہ راستے کی ہررکاوٹ کولاشعوری طور پرعبور کرتا چلا گیا۔ جب وہ چلنے کے قابل ندر ہاتب وہ رینگنے لگا۔اس نے اپنے اوپر ایک چٹان دیکھی۔اگر چہ چوٹی اے دکھائی نہ دے رہی تھی کیکن وہ جانتا تھا کہ چوٹی اس چٹان کے پیچھے واقع تھی۔ چونکہ اس میں کھڑے ہونے کی سکت باقی ندر ہی تھی لہٰذا وہ ایک مرتبہ پھررینگنے لگا .....اور چٹان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا.....اس کے بعد چٹان کے اوپر چڑھنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔۔۔۔اس نے محسوں کیا کہ اب اس میں حرکت کرنے کی سکت بالکل باقی نہتھی ۔۔۔۔کین وہ چوٹی پر پہنچ چکا تھا۔۔۔۔اس چوٹی پر پہنچ چکا تھاجس پرابھی تک کسی انسان نے قدم ندر کھے تھے ۔۔۔۔وہ اپنی تخلیق سے لے کراس وقت تک انسانی قدموں ہے نا آشنار ہی تھی ۔۔۔۔۔ یہ چوٹی 26,620 فٹ کی بلندی پرواقع تھی۔

17 گھنٹے مسلسل چڑھائی سرانجام دینے کے بعد مھکن ہے اس کا رُراحال تھا ....اے اپنی کامیابی اوراپی فتح کا بھی کوئی احساس باقی ندر ہا تھا.....اے تھن اس خوشی کا احساس تھا کہاس نے مزید چڑھائی سرانجام نہ دیناتھی۔اب سورج کافی نیچے جاچکا تھا۔لیکن وہ کچھ تصاویر بنانے کے لئے رکار ہا۔اس دوران سورج مکمل طور پرغروب ہو چکا تھااور سخت سر دی شروع ہو چکی تھی .....اب وہ اگلے چند گھنٹوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے واپسی کی راہ اختیار کی اورا یک مناسب مقام پر رات گز ارنے کا فیصلہ کیا۔ جب دن کا اجالا پھیلا اس وفت وہ بیدو مکھی کرجیران رہ گیا کہ وہ ہنوز زندہ سلامت تھا۔اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیزموجود نتھی۔

ایک چٹان سے پنچاتر تے ہوئے اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ ایک گھنے تک پڑا سویار ہا۔سورج پوری آب و تاب کے ساتھ <sub>ہ</sub> چیک رہاتھااوروہ پیاس سے دیوانہ ہورہاتھا۔اس نے دیکھا کہاس کے دوست مدد کیلئے آ رہے تھے۔لیکن یک دم وہ غائب ہو گئے۔ بیا یک سراب تھا .....ایک دهوکا تھا۔اس نے سنا کہاس کے دوست اے پکارر ہے تھے کہ:۔

"برمين ابرمين!"

''ہر مین!'' اس نے اردگر ددیکھا۔۔۔۔لیکن وہاں کوئی ذی روح موجود نہ تھا۔لیکن بالآخراس نے برف میں جوتوں کے نشان دیکھے۔۔۔۔۔ بینشان اس کے کل کے سفر طے کرنے کے تھے ۔۔۔۔ وہ اسی مقام پراپنی خوراک ہے دست بر دار ہوا تھا تا کہا پنا بوجھ کم کرتے ہوئے بہآ سانی چوٹی تک رسائی حاصل کر سکے۔اےاپی جھوڑی ہوئی خوراک مل چکی تھی لیکن وہ اس خوراک کونگل نہیں سکتا تھا۔اے جس چیز کی ضرورت تھی وہ پانی تھایا کوئی اور مائع شےتھی۔ کیکن اس نے اس مشم کی کوئی شے کل وہاں پر نہ چھوڑی تھی۔

اس نے کافی وفت آ رام کرنے میں گزارااوراس کے بعددوبارہ واپسی کی جانب گامزن ہوا۔ پیاس نے اے بے حال کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پرکیمپ نمبر چار کے ایک خیمے تک چنچنے میں کا میاب ہو چکا تھا۔ لیکن پینچیمہ ابھی اس کی پہنچے ہے دورتھا۔اس نے چلا کر اہل خیمہ کواپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے منہ ہے آ واز نہ نکل سکی۔ دوپہر ڈھل رہی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ مزید ایک رات تھلے آ سان تلے بیں گزارسکتا تھا۔جسمانی کمزوری اور امید کے درمیان وہ بچکو لے کھا تار ہا۔۔۔۔ چلتار ہا۔۔۔۔اور کیکیا تار ہا۔

اب اس کا جذبہ ماند پڑچکا تھا۔ وہ ہمت ہار چکا تھا۔اب وہ حقیقی ما یوسی کا شکارتھا۔لیکن اس کے باوجود بھی اس نے جدوجہدے کنارہ کشی اختیارند کی تھی اور ساڑھے پانچ بجے وہ خیمے کے پاس جا پہنچا تھا۔

بالآ خراے بیاحساس ہو چکا تھا کہوہ ابمحفوظ تھا۔سورج ایک مرتبہ پھرغروب ہور ہاتھا۔ بالآ خروہ لمحبھی آن پہنچا تھا کہاس کے دوست اس کی جانب بڑھ رہے تھے.....وہ ان کے بازوؤں میں ڈھیر ہو چکا تھااوروہ سب رور ہے تھے۔اےاپنے دوستوں سے بچھڑے 41 گھنٹے گز رچکے تصاوروه اس کی جانب سے ناامید ہو چکے تھے۔

اس كدوستوں فياس كى تياردارى كى ....اس كے ساتھ محبت كے ساتھ چيش آئے ....اس كى احتياط سرانجام دى ....اس كے معدے ميں كافى انڈیلی ....اس کے پاوک کامساج کیا ....اوراس سے بیسوال قطعاند کیا کہ کیاوہ چوٹی سرکرنے میں کامیاب ہواتھا یانہیں۔جب اس کےحواس بحال ہوئے تباس نوجوان نے انہیں اپنی داستان سناناشروع کی۔وہ ایک عظیم کار ہائے نمایاں سرانجام دے چکا تھااوراس کےدوست اس دنیا کے پہلے چندافراد تھے جواس كاسكاربائ نمايال سے باخبر موئے تھے۔

482 / 506



کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی پرولت مشتر کہ کی قطب جنوبی کی مہم رکی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

قطب شالی کےعلاقہ جات تک تقریباً 400 برس قبل اہل یورپ رسائی حاصل کر چکے تھے لیکن وسیع تر رقبے پر پھیلا ہوا بر فانی براعظم جو قطب جنوبی کو گھیرے ہوئے ہیں اے حال ہی میں دریافت کیا گیا تھا۔اے 1894ء میں ناروے کے ایک مہم جونے دریافت کیا تھا۔قطب جنوبی کی موجودگی کی تصدیق 1841ء تک ممکن نہ ہوئی تھی جبکہ جیمز راس نے بڑے راس آئس بیریئر کی دوجہاز وں کے ہمراہ تحقیق وتفتیش سرانجام دی تھی ......''ارمیس''.....اور'' پیٹرز''.....راس نے دومزید بحری سفرسرانجام دیے لیکن اس کے بعد تقریباً 40برس کا ایک طویل وقفہ حائل ہو گیا اور اس کے بعد دیگرمہم بُواس انجانے علاقے کی جانب راغب ہوئے اور انہوں نے اس علاقے کارخ کیا۔ نی صدی کے آغاز پر برطانیہ نے بھی اس مہم میں دلچیں کا اظہار کیا اور قطب جنوب کی جانب مہم بھو یارٹی روانہ کی۔سرارنے شکلٹن اور کیپٹن رابرے فالکن تحقیق وتفتیش کے اس ابتدائی دور کے معروف لیڈر ہیںاگر چیکیٹن رابرٹ فالکن کوکسی قدر مایوی کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ وہ جب اپنے چارساتھیوں کے ہمراہ قطب جنو بی پر پہنچا تھا تواس پریدانکشاف ہوا تھا کہ ناروے کی ایک مہم بُو یارٹی رونالڈامنڈس کی سربراہی میں ایک ماہ پہلے ہی انہیں اس مہم میں شکست ہے دوجار کر چکی تھی۔اس کی ڈائری میں پیتر پر درج ہے کہ:۔

ں دو مرن میں میہ ریزرن ہے ہیں۔ ''عظیم اور برتر خدا! بیا بیک خوفنا ک جگہ ہے اور ہمارے لئے وحشت ناک بھی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے کیونکہ بیہ ہمارے چینچنے ہے پہلے ای سرکر لی گئے ہے"

دونوں جنگ عظیم کے دوران لا تعداد پرائیویٹ مہم جو پارٹیاں جن کاتعلق کی ایک اقوام سے تھائے تحقیق تفتیش کے میدان میں قدم رکھا اور ہوائی جہاز متعارف ہونے اورملینیکل گاڑیاں منظرعام پرآنے کے بعد تحقیق تفتیش کی دنیامیں انقلاب بریا ہو چکا تھا۔ 1929ء میں ایک امریکن كماندررچرداى -بائيرون قطب جنوبي رئيلي پروازسرانجام دي تھي -

ڈ ا ی۔ با بیر ڈے قطب جنوبی پر پہلی پر واز سرانجام دی تھی۔ غالبًا قطب جنوبی کی عظیم داستان شکلٹن کی 1914ء میں قطب جنوبی براعظم کوعبور کرنے کی ناکام داستان ہے۔اس کا بحری جہاز'' اینڈ یورنس''برف میں دھنس چکا تھااور پانچ ماہ سےزا کدعر صے تک ہیے جہاز برف میں دھنسار ہاتھااور بالآ خربرف نے اسے توڑ پھوڑ کا شکار کر دیا تھا۔ کئی ماہ تک بیہ پارٹی خیموں میں مقیم رہی اوراس کے بعدوہ جزیرہ ایلیفٹ پہنچنے میں کامیاب ہوگئی جہاں سے شکلٹن اوراس کے پانچ ساتھیوں نے جنوبی جار جیا کی جانب800 میل تک کاسفرایک کشتی کے ذریعے طے کیا تا کہ ایک امدادی جماعت تھکیل دے سکیس اوراس جماعت نے بالآخران لوگوں کو اس مصیبت سے نجات دلائی جس کاوہ شکار ہو چکے تھے۔اس تجربے کے بعد 40 برس تک کسی بھی جہاز نے ادھر کارخ کرنے کی ہمت نہ کی۔ 1949ء میں ڈاکٹر ویون فیوچس ....اس دور کا جزیرہ سٹوٹنکٹن کے برطانوی اشیشن کا کمانڈر .....وہ پہلا مخص تھا جس نے قطب جنوبی

'عبور کرنے کا خواب دیکھا۔اسے دولت مشتر کہ کے پانچ مما لک کا تعاون حاصل کرنے میں چھے برس صرف ہوئے (برطانیہ ..... نیوزی لینڈ آ سڑیلیاا ورجنو بی افریقہ)۔اس کےعلاوہ صنعت کاروں سے مالی امداد حاصل کرنے میں بھی خاطرخواہ وفتت صرف ہوا تا کہوہ اپنے منصوبے کوآ گے

۔ چونکداس یارٹی کے لئے بیمکن نہ تھا کہ وہ اس قدرطویل سفر کے لئے سامان رسدا ہے ہمراہ لے جاسکےلہذا ہے طیے پایا کہ ایورسٹ کے شهرت یافته سرایدمند میلری کی زیر قیادت ایک معاون گروپ تشکیل دیا جائے جو براعظم کی دوسری جانب ایک استقبالیہ بیں قائم کرے۔انہیں قطب جنوبی کی جانب700 میل کا سفر طے کرنا تھااوراسٹوروں کا ایک جال بچھانا تھا جہاں پرخوراک اورایندھن دستیاب ہوتا کہم جو پارٹی اپناسفر جاری

یہ ہم بھو پارٹی 14 نومبر 1955ء کولندن ہے روانہ ہوئی۔ وہ ایک کینیڈین جہاز'' دی رون'' میں عازم بحری سفر ہوئے۔ان کو تالیوں کی گونج میں رخصت کیا گیا۔ بیچھوٹا بحری جہازمحض 849 ٹن وزن کا حامل تھااور ساز وسامان ہے بھرا ہوا تھا۔اس کے عرشے پربھی ساز وسامان کا ڈھیر لگاتھا جس میں ایندھن کے ڈرم وغیرہ بھی شامل تھے۔ یہ جہاز جنوبی جار جیا ہے 10,000 میل کے فاصلے ہے عازم سفر ہوا۔

ا یک ہفتہ بعد سے جہاز بھی برف میں پھنس کررہ گیا اور 33 ون بعد سے تھلے سمندر میں جانے کے قابل ہوا۔ 29 جنوری کو بالآخر ہے ہم جو جماعت خلیج واسل پہنچ چکی تھی اور یہاں پرایک ہیں قائم کی گئی تھی۔ساز وسامان کو جہاز ہے اتارلیا گیا تھااور آٹھافراد پرمشمل ایک جماعت کوسر دیاں گزارنے کے لئے اس مقام پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ان کے ذمہ بیدذ مہ داری بھی تھی کہ وہ اس مقام پر رہائش گا ہیں تغییر کرے جن میں بیمہم جو پارٹی ر ہائش اختیار کرے گی حتیٰ کہ 18 ماہ بعدوہ اپنی مہم کا آغاز کر سکے۔

ماہ مارچ کے آغاز میں موسم بحرانی کیفیت اختیار کر چکا تھا۔ 9 تاریخ کوتیز ہواؤں نے سمندر کی اس برف کوتوڑ پھوڑ کرر کھ دیا تھا جس پر ہنوز جہاز ہے اتارا گیا وافرمقدار میں ساز وسامان اور سامان رسد پڑا تھا اور جب ہوا کا بیطوفان تھا اس وقت تک کثیرمقدار میں کوئلۂ خوراک اور ایندھن غائب ہو چکا تھا۔اس کے نتیج میں اس مہم جو یارٹی نے سخت ترین سردی کا مقابلہ کیا۔ایس سخت ترین سردی ہے کوئی بھی مہم جو یارٹی اس سے پیشتر بالمقابل نہ ہوئی تھی۔اگر چے مردی شدت کی تھی اور تندو تیز اور پٹے بستہ ہوائیں چلتی رہتی تھیں لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک بڑی جھونپڑی کی تغییر کا کام جاری رکھا۔اس دوران وہ ایک کریٹ میں رہائش اختیار کئے ہوئے تتے جس کی بیائش 8×9×20 تھی اور دوافرا د کے قیموں میں رات بسر کرتے تھے۔اس کریٹ کا ایک کنارہ ریڈیوروم تھااور دوسرا کچن تھا۔اس کے درمیان میں ایک چھوٹی سی لکڑی کی میزاور بینچ رکھے گئے تھے۔ گر مائش بہم پہنچانے والی سہولتوں کی عدم موجودگی میں درجہ ترارت نقط انجما دے بنچے تھااور یا پچے ماہ تک سردی کا یہی حال رہا تھا۔ان لوگوں نے ا پنے بیرونی کپڑے بھی نہیں اتارے تھے۔ آ ہتہ آ ہتہ خیمے بھی شکست وریخت کا شکار ہو چکے تھے۔لیکن مصائب اور مشکلات کے باوجود آ ہتہ آ ہتہ بڑی جھونپڑی کی تغییر کا کام جاری تھااور ماہ اگست میں جب موسم بہارشروع ہوااس وفت تک پیچھونپڑی تیار ہو چکی تھی اورانہوں نے اس جھونپڑی میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ ای اثنامیں لندن اور کٹکٹن میں مرکزی جماعتوں کیلیے حتمی تیاریاں سرانجام دی جار ہی تھیں ۔نومبر 1956ءکو''میگاڈان''نامی بحری جہاز ٹاور برج سے روانہ ہوا۔اس میں ڈاکٹر فوچس اور گیارہ دیگر افراد سوار تھے جوشکلٹن کی جانب عازم سفر تھے۔وہ 13 جنوری 1957ء کوشکلٹن کے یاس جا پہنچے اورا ٹیروانس یارٹی کوایک برس بعدا ہے احباب کے اولین خطوط وصول ہوئے اور تازہ گوشت اور کھل بھی موصول ہوئے جو یہ یارٹی اپنے http://kitaabghar.com http://kitaabghar.c

ابتمام رتوانائی ایک ایڈوانس بیس قائم کرنے کامقام تلاش کرنے پرصرف کی جار ہی تھی جو 300 میل اندرواقع تھا۔ انتج ایم این زیڈایس ہابنڈ یور' 21 دسمبر 1956ء کونٹکٹن ہے مک مردوساؤنڈ کے لئے روانہ ہوا۔اس میں نیوزی لینڈ کی ایک یارٹی سوار تھی۔انہوں نے اپنااشیشن''اسکاٹ بیں' پرام پوائنٹ قائم کیااور سکلٹن گلیشیئر تک کاروٹ دریافت کرنے کےعلاوہ آئندہ موسم بہار میں سرانجام ویئے جانے والے سفر کے لئے سامان رسد کی تیاری سرانجام دی۔اس کےعلاوہ تمام ترموسم سرما کیلئے اس بیس سے ایک سائیڈفک پروگرام کی تیاری بھی کی گئی۔

ماہ اگست میں اس مہم میں تیزی آ چکی تھی اور لا تعداد فیلڈیپارٹیاں اپنے کتوں کی ٹیموں کے ہمراہ دی رون پہاڑوں کی جانب محویر داز ہوئیں تا کہ سروے کےعلاوہ جیولا جیکل امورے نیٹا جاسکے۔اسکاٹ ہیں ہےاہل ہالینڈ دوفر گوسنٹر بکٹروں اور کتوں کی ٹیموں کے ہمراہ قطب جنوبی کی جانب700 میل تک ڈیوؤں کا ایک جال بچھانے کے لئے روانہ ہوئے ۔گراؤنڈیارٹی نے قابل عمل گاڑیوں کاروٹ دریافت کرنا تھااور سائٹ کا بتخاب بھی سرانجام دینا تھا۔اس کے بعدان کے جہاز نے اسٹوروں کی جانب پرواز کرنی تھی تا کہان ڈیووں کوسامان رسدے بھرسکیں۔موسم کے حالات بہتر تھے۔لبذاوہ جلد ہی اپنے کام کا آغاز کر سکتے تھےاورانہوں نے اچھی کارکردگی کامظاہرہ کیا۔اسی اثنامیں شکلٹن کی جانب ہے بھی ڈاکٹر فوچس ساؤتھ آئس تک ایک محفوظ روٹ کی تلاش میں رو بھل ہوا۔ بیسفرتمام ترمہم جوٹیم کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوا کیونکہ تمام تر علاقے میں برفانی تو دے تھے اور ان میں شگاف اور دراڑیں پڑی ہوئی تھیں اور وہ جو چار گاڑیاں استعال کررے تھے وہ مستفل طور پرخطرے کی زدمیں تخییں \_ٹریکٹرول کوآپس میں رسوں کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ بیوہی عمل درآ مدتھا جوکوہ پیابروئے کارلاتے ہیں۔

مجھی بھارشگاف کوپُر کرنے کے لئے بیلوگ اپنے ہاتھوں سے بیلچ چلاتے تھے تا کہشگاف کوپُر کرتے ہوئے اس پرسے گزرناممکن ہو سکے اور گاڑیاں بہآ سانی اور بہ حفاظت ان پر سے گزر تکیس۔

24 نومبر 1957ء کوکراسنگ یارٹی کے 12 افراد آخری مرتبہ شکلٹن کوخدا حافظ کہتے ہوئے روانہ ہوئے۔ ساؤتھ آئس تک ان کا سفر دوباره انہی مصائب کا حامل تھا۔ برفانی تو دے اور ان میں شگاف اور دراڑیں وغیرہ ان کی منتظر تھیں۔

بہرکیف بیہ پارٹی 21 دسمبرکوساوُتھ آئس پہنچ چکی تھی۔اس مقام پر گاڑیوں کی مرمت سرانجام دی گئی اور برف گاڑیوں کوبھی ایک طویل سفر کے لئے تیار کیا گیا..... 550 میل کا قطب جنوبی کی جانب سفراوراس کےعلاوہ ایک اور 500 میل پر محیط اس پہلے ڈیو کی جانب سفر جو کہ اسکاٹ م بیں نے قائم کیا تھا۔ آٹھٹر کیٹروں کے ٹینک ایندھن سے بھرے گئے .....اس سلسلے میں 320 گیلن ایندھن استعال ہوا جبکہ برفگاڑیوں پر مزید ۔ 109 بیرل ایندھن رکھا گیا.....اس طرح کل ایندھن کی مقدار 5,200 محیلن تک جائپنچی اوراس کا وزن 21 ٹن تھا۔اس کےعلاوہ ان کے پاس نصف ٹن وزن کے حامل چکنا کرنے والے تیل (بریکنٹ) اورنصف ٹن وزن کے حامل اوزاراور فاضل پرزے بھی تھے۔اس کے علاوہ نصف ٹن وزن کی حامل خوراک اورنصف ٹن وزن کی حامل پیرافین بھی ان کے پاس موجودتھی۔اس کےعلاوہ سائنسی آلات .....خیمہ جات ....رے .... برف پراستعال ہونے والے بیلچے اور دیگر ضروری ساز وسامان بھی ان کے سفر کا حصہ تھا۔انہوں نے تین ماہ تک بیسب کچھا ہے ہمراہ اٹھانا تھا۔ جوں ہی بیہ تیاریاں جاری تھیں اس دوران کتوں کے ہمراہ مختلف تیمیں روانہ کی گئیں تا کہ وہ قطب جنو بی کی سطح مرتفع کا مناسب روٹ تلاش كرشيس.

کر تمس کے روزٹر میکٹروں نے ساؤتھ آئس ہے روانگی اختیار کی۔رات کوسفرانجام دینا زیادہ بہتر اور مناسب تھا کیونکہ رات کے وقت برف کی سطح سخت ہوتی تھی۔گاڑیاں آ دھ میل فی گھنٹہ کی رفتارے سفر طے کر رہی تھیں۔ ہرایک گاڑی کے پیچھے دوبرف گاڑیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اس ونت تک اہل نیوزی لینڈ کراسنگ یارٹی کے لئے ڈیو قائم کرنے کا کام ختم کر چکے تھے۔ چونکہ میہ بات واضح تھی کہان دونوں گروپوں کے ہاہم ملنے میں ابھی کچھ وقت درکارتھالہٰذا سرایڈمنڈ ہیلری نے بیہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے چھوٹے ٹریکٹروں کو بذات خود قطب جنوبی کی جانب لے جائے اور وہ 4 جنوری کومنزل مقصودتک جا پہنچے تھے ....اس وفت ان کے پاس محض چارمیل مزید سفرسرانجام دینے کا ایندھن باقی تھا۔ اس دوران کراسٹگ پارٹی نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔وہ 200 میل کا سفر طے کرنے کے بعد گاڑیوں کی و مکھے بھال اور مرمت کیلئے رک جاتے تھاوراس کے ساتھ ساتھ وہ سائنسی کام بھی سرانجام دیتے رہے تھے۔اب برف گاڑیوں کو کتے تھینچ رہے تھے۔ کیونکہ وہ آ ہستہ آ ہستہ ٹریکٹروں ے دست برداری اختیار کرتے چلے جارہے تھے کیونکہ ان پرلدا ہوا ایندھن اور سامان رسد وغیرہ استعال کیا جا چکا تھا۔ کتے روزانہ ہیں میل کا سفر سرانجام دیتے ہوئے تھکاوٹ کاشکار ہوجاتے تھے کیونکہ بلندی کے حامل اس مقام پر (قطب جنوبی سطح سمندرے 10,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے) سفرسرانجام دیناایک دقت طلب امرتھالیکن 19 جنوری کووہ دوبارہ تازہ دم ہو چکے تھے کیونکہ وہ اچا تک جھونپڑیوں کا جھرمٹ دیکھے چکے تھے۔ امریکی گاڑیوں کی ایک قطاران سے ملنے کیلئے آ گے بڑھی۔ان گاڑیوں پر دنیا بھر کے اخباری نمائندے سوار تنے جو مک مرڈوساؤنڈ آن بنچے تضا کہاں مقام پراس پارٹی کی تاریخی آمد کی رپورٹنگ رسیس۔

چارروز بعدوہ قطب جنوبی سے 1,250 میل کے سفر بجانب اسکاٹ ہیں روانہ ہوئے۔ چونکہ نیوزی لینڈ کی یارٹی روٹ کواستعال کر چکی تھی لہٰذاان کےسفر کی کارکردگی بہتر رہی اوروہ اکثر 30 تا40 میل روزانہ سفر طے کرنے کے قابل تھے۔ بالآ خروہ ڈیو 700 تک جا پہنچے تھے جہاں پر ا کاٹ بیں سے سرایڈ منڈ ہیلری ان کے ساتھ شامل ہونے کے لئے پہنچ چکا تھا۔

اب ان کے مسائل جدا گانہ نوعیت کے حامل تھے۔ان کوجلدی بھی تھی کیونکہ وہ بیجانتے تھے کہ اگران کو دیر ہوگئی توا بچ ایم این زیدالیں ''اینڈ بور'' مک مرڈ وساؤنڈے اس خطرے کے پیش نظرروانہ ہوجائے گا کہ کہیں وہ برف میں نہ پھنس جائے اور بیہ پارٹی آئندہ سردیوں سے پیشتر واپس رواندند ہوسکے گی ۔ لبندا انہوں نے پوری قوت کے ساتھ اپناسفر جاری رکھا۔

کتاب گھر کی پیشکش

100 مظیم بمتات www.iqbalkalmati.blogspot.com

لبنداوہ ڈپو 480 ہے آگے بڑھ گئے جو کہ ٹروے ڈپوتھا....اس کے بعد سطح مرتفع کے ڈپو سے بھی آ گے بڑھ گئے اور بالآ خرسکلٹن گلیشیئر کی چوٹی تک جا پہنچے۔

تین روز بعدانہوں نے اپنے آخری کیمپ کوخیر باد کہااوراسکاٹ ہیں کی جانب تیاری شروع کی۔ بیتاریخی سفراپنے اختیام کوپینچ چکا تھا۔ قطب جنوبی کو پہلی مرتبہ 99 دنوں میں عبور کیا گیا تھا۔اسکاٹ ہیں کے سامنے ان کومبار کیا دویے والوں کا ججوم اکٹھا تھا۔ریڈیو کے ڈریعے پیزبربھی موصول ہو چکی تھی کہ ڈاکٹر فوچس کوملکہ نے نائٹ (سر) کے خطاب سے نواز اتھا۔ بیخطاب اس کے تمام ساتھیوں کیلئے ایک اعز از تھا جنہوں نے اس عظيمهم مين اس كاساتهد ما تها\_

### کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

### وپوانه ابلیس

عشمة كا قاف اور پكا جيے خوبصورت ناول لكھنے والے مصنف سرفراز احمدرا بى كے قلم سے جيرت انگيزاور پراسرار وا قعات سے بھر پور ،سفلی علم کی سیاہ کار یوں اورنورانی علم کی ضوفشائیوں سے مزین ،ایک دلچسپ ناول ۔جوقار نمین کواپنی گرفت میں لے کر ایک ان دیکھی وُنیا کی سیر کروائے گا۔ سرفراز احمد راہی نے ایک دلچیپ کہانی بیان کرتے ہوئے ہمیں ایک بھولی کہانی بھی یاد دلا دی ہے کہ گمرای اوران دیکھی قباحتوں میں گھرے انسان کے لئے واحد سہارا خدا کی ذات اوراس کی یاد ہے۔ <mark>کتباب گھر پر جلد آرھا ھے۔</mark>

### سيكرث ايجنث

سیرٹ ایجنٹ ایک منفر داور دلچیپ ناول ہے۔انگریزی اوب سے لی گئی ایک کہانی ،جس کا ترجمہ ڈاکٹر صابرعلی ہاشمی نے کیا ہے۔ایک بنستی مسکراتی تحریرہے،جس میں مسینس ،ایکشن کےساتھ ساتھ طنز ومزاح کاعضر بھی شامل ہے۔کہانی کا مرکزی کر دارایک عام شہری ہے جواپنے دوست کے دعوت دینے پرسیکرٹ ایجنٹ بننے اورCIA کے ساتھ کام کرنے کی حامی بھر لیتا ہے اور پھرسلسلہ شروع ہوجا تا ہے دلچیپ واقعات سے بھر پور،ایک انوکھی سراغ رسانی کا یسکرٹ ایجنٹ کو **نیاول** سیشن میں دیکھا جاسکتا ہے۔

## کتاب گھر کی پیشالی*ش میں سرنگوں کی نغیر گھر* کھر کی پیشکش

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

1955ء میں اٹلی اور سوئٹزرلینڈ کی حکومتوں نے بیفیصلہ کیا کہ بالآخراس مہم کا آغاز کیا جائے جوگذشتہ ایک صدی سے انجینئر وں کاخواب بنی ہوئی تھی .....انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سڑک کی حامل ایک سرنگ بنائی جائے ..... سینٹ برنارڈ سرنگ .....اور سیسرنگ کوہ الپس سے نکالی جائے۔ مابعدای برس اٹلی نے فرانس کے ساتھ ایک دوسری اورطویل سرنگ تیار کرنے کا معاہدہ سرانجام دیا اور بیسرنگ الپس کے بلندترین پہاڑ ہے نکالی جانی تھی ....اس پہاڑ کا نام مونٹ بلا تک تھاجس کی بلندی 15,728 فٹ ہے۔

سورپ میں روڈ ٹرانسپورٹ کیلئے بیسزنگیں نا گزیرتھیں اوران کی جلدا زجلد ضرورت درپیش تھی۔ http://kitaab

الپس .....جوفرانس \_سوئٹزرلینڈاورآ سٹریا کے مابین شال میں قدرتی رکاوٹ قائم کرتا ہےاورجنوب میں اٹلی کے جنوب کی جانب یہی قدرتی رکاوٹ فراہم کرتا ہے۔ یہ یورپ کے پارتقریباً 600 میل تک پھیلا ہوا ہے اوراس کی چوڑائی کی حد 80 تا 150 میل ہے۔اس پہاڑ میں 16 درے ہیں اور موسم سرمامیں ان میں ہے اکثر دو ہے تئی ہفتوں یا کئی مہینوں تک برف ہے ڈھکے رہتے ہیں۔ درہ بریز جونسبتاً کم بلندی پرواقع ہے وہ اکثر موسم سرمامیں آ مدورفت کیلئے کھلا رہتا ہے لیکن دیگر درے تمین یا جار ماہ تک کے لئے بندر جے ہیں۔لہذا ایک طویل دوراہے تک کے لئے الیس کے یار بذر بعیر سڑک آیدورفت بندرہتی ہےاورموسم سرمامیں کسی کارکو پہاڑیوں کے یار لے جانے کامحض ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے کہ اے ریل گاڑی کے ذریعہ بینٹ گوتھرڈ یاسمپلون سرنگوں کے ذریعے پار پہنچایا جائے۔اس مسئلے کا واحد حل یہی تھا کہ پہاڑوں میں سڑک کی حامل سرنمیں تغیری جائیں جو کہ برف باری سے متاثر نہ ہوں۔

سینٹ برنارڈ صلع میں ایس بی ایک سرنگ کاشنے کی کوشش تقریباً ایک صد برس پیشتر 1856ء میں سرانجام دی گئی تھی جو کہنا کا می کاشکار ہو چکی تھی۔انجینئر حصرات اپنے منصوبوں میں تبدیلی لاتے رہے۔۔۔۔۔بھی ایک منصوبے کوزیرِنظرر کھتے اوربھی دوسرے منصوبے کوزیرغور لاتے۔ بہت ے کاریگر بیار پڑ گئے اور چندایک موت ہے بھی ہمکنار ہو گئے تتھے۔ کاریگر پہاڑ کی دونوں جانب تقریباً ایک سوگز کے فاصلے پرمحیط کھدائی کرتے کیکن بیکام ان کے لئے اس قدر دفت طلب تھا کہ وہ تقریباً چھ ماہ بعد دل چھوڑ جاتے تھے۔اپنے اوزاروں سے دست بردار ہو جاتے تھے اوراپنے گھروں کی راہ لیتے تھے۔انجینئر پیشکوہ کرتے تھے کہ:۔

ر پیر رہا ہے۔ ''مشکلات بے پناہ ہیں .....کوئی بھی انسان الپس ہے بھی بھی کوئی سرنگ نہیں تکال سکتا۔''

۔ کیکن حالات نے جلد ہی ان کے اس دعویٰ کوغلط اور بے بنیاد ثابت کر دیا۔ 1874ء میں سینٹ گوتھرڈ ریلوے سرنگ نکالی گئی اورانہی بہاڑوں میں سے بیسرنگ نکالی گئی اور 1906ء میں ایک دوسری ریلوے سرنگ سمپلون نکالی گئی اور ایک صد برس بعد ایک کوشش سرانجام دینے کی 901 عظیم بمنات 100 www.iqbalkalmati.blogspot.com

تیاریاں کی جارہی تھیں اور بہتیاری سڑک کی حامل سرنگ نکا لنے کی تیاریاں تھیں۔

1955ء میں اٹلی اور فرانس کی حکومتوں نے بیہ فیصلہ کیا کہ ساڑھے تین میل لمبائی کی حامل ایک سرنگ تقمیر کی جائے ..... سینٹ برنارڈ سرنگ .....اورسرنگ کے دونوں سروں پر چھت کی حامل ایک طویل سڑک بھی تقمیر کی جائے جس کی لمبائی ہرایک سرے پرتقریباً چیمیل ہو.....اور بیہ سڑک سوئٹڑرلینڈ میں کینٹن ڈی پروز اوراٹلی میں سینٹ رہیمی کے درمیان واقع ہو۔۔۔کل فاصلہ تقریبا15 میل بنتا تھا۔اس سرنگ میں داخل ہونے کی دونوں اطراف کی جانب انہوں نے گیراج ۔۔۔۔ کارپارک ۔۔۔۔۔ ٹیلی فون ایمبینج ۔۔۔۔۔ ڈاک خانہ۔۔۔۔۔ پولیس اشیشن ۔۔۔۔۔ ٹی ایک انتظامی دفاتر ۔۔۔۔۔ دو کا نیں اور ہوگل بنانے کامنصوبہ بھی بنایا تھا۔

ہرا یک ملک میں پرائیویٹ کمپنیاں تھکیل دی گئی تھیں تا کہ وہ اس پراجیک سے نیٹ سکیں۔اس منصوبے کی لاگت جزوی طور پر دونوں حکومتوں نے مہیا کی تھی اور جزوی طور پر پرائیویٹ اور پبلک سیکٹرنے مہیا کی تھی۔

اٹلی اور فرانس کی حکومتوں نے بیفیصلہ کیا تھا کہ وہ بھی اپنے لئے ایک سرنگ تغییر کریں .....مونٹ بلانک سرنگ .....فرانس میں جامونکس اور اٹلی میں کورمیئر کے درمیان اس سرنگ کے دونوں سروں پر بھی حجبت کی حامل سڑ کیں تھیں جن کی لمبائی سات میل سے زیادہ تھی ..... بیلمبائی برنارڈ سرنگ کی لمبائی ہے دوگئی تھی اور بیسرنگ دنیا کی طویل تزین سڑک کی حامل سرنگ تھی۔

ان دونوں سرگلوں کے تعمیراتی منصوبے 1957ء میں تیار کرلئے گئے تضاوراسی برس مختلف مما لک کی سروے سرانجام دینے والی ٹیمیس الپس آن پنچی تھیں تا کہ دونوں پہاڑی ضلعوں کا سروے سرانجام دے علیں اور ہرا یک سرنگ کی تغییر کے لئے ایک تیجیح اور مناسب نقشہ تیار کر عمیں ..... ایک وسیع رقبے پر تھیلے ہوئے ہرایک پہاڑ پر چڑھنے کاعمل ایک دقت طلب عمل تھا۔سروے کرنے والے حضرات کے لئے بیضروری تھا کہان کی پیائش اور تخمینه جات اور حساب کتاب بالکل درست ہوں۔ چونکہ کھدائی سرانجام دینے والی ٹیموں نے پہاڑ کی دونوں مخالف سمتوں سے کھدائی سرانجام دیزی تھی لہٰذا بیضد شدموجود تھا کہا گرسروئیر حضرات کے کام میں معمولی ی بھی غلطی پائی جاتی تب ان دونوں مخالفت سمت سے کھدائی کی جانی والى سرنگول كا آپس ميس باڄم ملنامشكل تفا\_

بالآخر کئی ایک ماہ تک کام سرانجام دینے کے بعد سروئیر حضرات کا کام اپنے اختیام کو پہنچ چکا تھااور 1959 ءمیں دونوں سرنگوں کے تغییراتی كام كاآغاز ہو چكاتھا۔

سینٹ برنارڈ کی سرنگ کی تغییر کے لئے تقریباً 1,000 کار مگر لگائے گئے تھے۔سوٹزرلینڈ اوراٹلی کے انجینئر وں اورسڑکوں کی تغییر کے ماہرین کی پارٹیاں جن کی تعداد بھی تقریباً 1,000 کے لگ بھگتھی .....انہوں نے پہلے بہاڑوں کے دونوں اطراف تک رسائی حاصل کرنے والی لڑکوں کی تعمیر کا کام سرانجام دیا۔ بیطویل اورصبر آ زما کام مشکل بھی تھا اورخطرناک بھی تھا۔ایک غلط حرکت کی بدولت کسی بھی کاریگر کے قدم لڑ کھڑا سكته تنصاوروه موت كاشكار ہوسكتا تھا۔اہل سوٹزرلينڈ كى نسبت اہل اٹلى كا كام مشكل تھا۔ان كى جانب كى نەصرف زمين دفت طلب واقع ہوئى تھى بلكه انبیں پہاڑی وا دی پرایک طویل بل بھی تغییر کرنا تھا۔ بجری کی تیاری سائٹ پر ہی سرانجام دینی تھی ..... تا کہ اس سے سر کیس تغییر کی جاسکیں۔انہوں نے سر کوں کی دونوں جانب نیچی دیواریں بھی تغییر کیس تا کہ ان کو برفیاری ہے بچایا جاسکے۔اس کے بعدانہوں نے سڑکوں پرچھتیں ڈالیں۔ پیچھتیں پری۔کاسٹ کنگریٹ کی شیٹوں ہے ڈالی گئے تھیں۔ جب رسائی حاصل کرنے والی سؤکوں کی تغییر کمل ہونے کے قریب تھی تب انجینئر حضرات کی دیگریارٹیاں پہاڑوں پرعارضی کیمپوں میں منتقل ہو گئیں اورانہوں نے سرنگ کے دونوں جانب داخلے کے مقام پروسیع تر کھلی جگہ کی تیاری کا کام سرانجام دینا شروع کر دیااوراس کے بعد دیگر عمارات کی تغییر کا کام شروع کردیا.....مثلاً گیراج ..... پولیس اشیشن ..... ٹیلی فون ایجیجینج وغیرہ وغیرہ کی عمارات کی تغییر کے کام کا آ غاز ہوا۔ سوٹزرلینڈ کے جھے کی جانب کئی ایک پارٹیاں یاور ہاؤس کی تغییر کے کام میں مصروف تھیں تا کہ سرنگ کے لئے حرارت اور روشنی مہیا کرنے کا بندوبست ہوسکے اور تازہ ہوا کی آیدورفت کوبھی ممکن بنایا جاسکے۔ یہ بھی ایک مشکل مرحلہ تھا۔حصول مقصد کی خاطرایک ڈیم تغمیر کرنا ضروری تھاجو دونوں پہاڑوں کے پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کر سکے اورا یک جھیل کی تغییر بھی درکارتھی جوٹر ہائنوں کی ضروریات پوری کر سکے جنہوں نے بجلی کے جزیٹروں کو چلانا تھا۔اگر چہ بیہ یاوراشیشن بہت بڑا نہ تھا۔اس میںٹر بائنوں کے تین سیٹ اور جنزیٹر تھے کیکن بیتقریباً ناممکن تھا کہ بجلی کی سپلائی کسی نغطل کا شکار ہو۔ تین برسوں تک کام کا سلسلہ جاری رہنے کے بعد آخروہ دن بھی آن پہنچا جس دن کا ہر کوئی انتظار کرر ہاتھا.....انجینئر حضرات نے سرنگ کی کھدائی کے کام کا آغاز کرویا تھا۔

جب سڑک کی کٹائی اور بھرتی کا کام مکمل ہو گیا تو اس کے بعد کاریگروں نے سیننگڑوں ٹن موثی بجری بچھانے کا کام سرانجام دیا.....اس

کھدائی کی تی ایک مشینیں کام پرلگائی گئی تھیں۔ سوئٹزرلینڈ اوراٹلی کے انجینئر دونوں اطراف ہے آ ہت، آ ہت کھدائی کا کام سرانجام دے رہے تھے۔کھدائی کا بیکام سخت چٹانوں میں سرانجام دیا جار ہاتھااوراس کام کے لئے کھدائی کی طاقت ورمشینوں کےعلاوہ دھاکوں ہے بھی چٹانوں کو اڑا یا جار ہاتھا۔ کھدائی کی مشین چٹانوں میں سوراخ بناتی تھی اور کار بگران سوراخوں میں دھا کہ خیز مواد بحرتے تھے۔اس کے بعدوہ اپنی مشین کے ہمراہ واپس چلے جاتے تتھےاورمحفوظ مقام پر پہنچنے کے بعدریموٹ کے ذریعے دھا کہ سرانجام دیتے تتھے۔دھاکے سے چٹانیس گر جاتی تھیں اور بجلی کی ریل کے ذریعے ان کاملیہ بٹایا جاتا تھا۔ ہیں تاتمیں منٹ کے وقفے کے بعد کاریگر دوبارہ کھدائی کی مشینوں سے چٹانوں میں سوراخ کرتے تھے اور http://kitaabghar.com http://kitaa=بيعمل درآ مدود باره د هرایا جا تا تفاه http://kitaabghar.com

چٹان اس قدر سخت تھی کہاس میں مطلوبہ سوراخ ڈالنے کے لئے دو گھنٹے صرف ہوجاتے تتے اور اس کے بعد ایک گھنٹہ ان سوراخوں میں دھا کہ خیزمواد بھرنے میں صرف ہوجا تا تھا۔ کام کی رفتارست تھی۔ایک دن میں تقریباً 25 تا 30 فٹ کھدائی سرانجام دی جاتی تھی اور بھی بھار 10 تا 15 فٹ کھدائی فی دن سرانجام دی جاتی تھی۔ بیا بک خطرناک کام تھا۔ بھی بھارا بیا بھی ممکن ہوتا تھا کہ وہ ایک اچا تک کسی زم چٹان میں سوراخ کرنے میں مصروف ہوجاتے تھے جواحیا نک ٹوٹ کران کے کام کرنے کی جگہ ہے محض چند گز کے فاصلے پر گرجاتی تھی۔ سرنگ کے دونوں سروں کی جانب کھدائی کرنے والی تیمیں کئی مرتبہاں متم کے حادثات ہے بال بال بچی تھیں اورا یک مرتبہاس تتم کے حادثے کی بدولت دوکار مگر ہلاک بھی ہوگئے تھے۔ یہ خطرہ بھی مستقل طور پرموجود تھا کہ سرنگ ہے جس حصے کی کھدائی کمل کی جا چکی تھی کہیں اس کی حبیت گرنہ جائے اور کاریگراس کے پنچے

نہ دب جائیں۔لہذا انجینئر حصرات نے اس خطرے کو کم کرنے کے لئے حصت پر دھاتی جا دریں عارضی طور پر نصب کر دی تھیں تا کہ کاریگروں کو عارضی تحفظ میسرآ سکے۔

جس دوران سرنگ کی کھدائی کا کام جاری تھااس دوران دیگر پارٹیاں بھی کھدائی کرنے والی ٹیم کے پیچھے بیچھےا ہے فرائض سرانجام دے ر بی تھیں۔وہ سرنگ کی دیواروں اور چھتوں کنگریٹ لائنگ سرانجام دے رہی تھیں ۔کنگریٹ کی بیدلائنگ درکارشکلوں میں پری۔کاسٹ کی گئی تھیں اور بیدورکشاپ جہال پر بیکام سرانجام دیا جار ہاتھا سرنگ کے دونوں جانب کے سرول کے باہروا قع تھیں۔

دوسال سےزائدعر صے تک سوٹزرلینڈاوراٹلی کے انجینئر ایک دوسرے کی جانب سرنگ کی کھدائی سرانجام دیتے رہےاوروہ بیکام سرداور اندهیروں کے حامل پہاڑوں میں سرانجام دیتے رہے۔ کافی لیے عرصے تک کوئی بھی یارٹی دوسری یارٹی کے کام کے بارے میں پچھندین سکی تھی۔ سرنگ کے دونوں مخالف سروں پرمکمل خاموثی چھائی رہتی تھی۔اس کے بعد دونوں پارٹیاں دور دراز کے مقام پرایک دوسروں کے دھاکوں کی آوازیں سننے لگی تھیں جووہ چٹان کواڑانے کے لئے سرانجام دیتے تھے۔اس کے بعدانہوں نے کھدائی کی آ وازیں بھی سنٹا شروع کردیں۔اس کے بعد کھدائی کی آ وازیں اور دھاکوں کی آ وازیں دونوں پارٹیوں کے نز دیک تر آ ناشروع ہو گئیں۔ بالآ خراپریل 1962ء میں اہل سوئٹزر لینڈ اوراہل اٹلی سرنگ کے درمیان میں سرنگ کے دونوں سرول کے ملاپ کے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ چٹان کی محض ایک چھوٹی سی دیوار دونوں یارٹیوں کوایک دوسرے سے جدائے مولئے تھی کھر کی بیشکش کتاب کھر کی ا

یه ایک جذباتی لمحه تھا.....خوشیوں کا حامل لمحه تھا..... دونوں کمپنیوں کے ڈائر بکٹر.....اخباری نمائندے.....فوٹو گرافراور دیگرافرادسرنگ کے اندر چلے آئے تھے تا کہ انجینئر حصرات کواس آخری دیوار کوتو ڑتے ہوئے دیکھیکیں جوسرنگ کے دونوں حصوں کوتقشیم کئے ہوئے تھی۔انجینئر حضرات نے آخری سوراخ سرانجام دیے ....ان کودھا کہ خیز موادے بھرا .....محفوظ مقامات کی جانب روائلی اختیار کی ....اوردھا کے سرانجام دیے گئے اور دونوں ٹیموں کوجدا کرنے والی دیواریاش پاش ہو چکی تھی اور ہزاروں مکڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔

جول ہی گردوغبار سے خلاصی حاصل ہوئی تب اٹلی اور سوٹزرلینڈ کے کاریگر آ گے بڑھے اور ایک دوسرے سے بغلگیر ہو گئے۔اخباری نمائندول نے ان کے انٹرویو لئے .... پریس فوٹوگرافروں نے ان کی فوٹوا تاریں۔دونوں کی کمپنیوں کے ڈائر بکٹروں نے ان کومبارک باددی اور ا گلے شام ان کے اعز از میں ایک ضیافت کی گئے۔

کیکن سرنگ کا کام ابھی پاید بھیل کونہ پہنچا تھا۔ ابھی اس کی تغییر کے کئی ایک مراحل باقی تھے۔

اس سرنگ کی کھدائی کا کام شروع کرنے ہے لیکراس کی تنجیل تک چار برس کاعرصہ صرف ہوااوراس چار برس کےعرصے کے بعد سینٹ برنارڈ سرنگ مکمل ہوئی تھی۔ اس سرنگ کی تغییر میں تقریباً 10 ملین پونڈ کی لاگت آئی تھی۔ بیسرنگ 1964ء کے موسم بہار میں آ مدور فت کیلئے کھول وی گئی تھی http://kitaabghar.com http://kitaab

اس دوران فرانسیسی اورا ٹلی کے انجینئر ول نے مونٹ بلا تک سرنگ بالکل اس طریقے سے تغییر کی ..... چٹان میں سوراخ کرتے ہوئے اور

۔ تب دھا کہ خیزموا دان سورا خوں میں بھرنے کے بعدان کو دھا کے سے اڑاتے ہوئے انہوں نے بھی اپناتغیراتی کام سرانجام دیا تھا۔ چونکہ اس سرنگ کی لمبائی سینٹ برنارڈ کی سرنگ کی لمبائی ہے دوگئی تھی ۔ البندااس کی تغمیر پر زیادہ وقت صرف ہوا۔اس تغمیر کے دوران دو بڑے حادثات بھی پیش آئے۔ پہلےمونٹ بلانک کی چوٹی ہےا جا نک برف کا ایک تو دا گرا جس کے گرنے سے سرنگ کی حصت ڈھیر ہوئی اور سرنگ برفانی یانی ہے بھرگئی۔ خوش تسمتی ہے اس مقام پر کام سرانجام دینے والے کاریگر اس حادثے ہے بال بال نیج گئے۔ پچھ عرصے بعد سخت اور مضبوط برف کی ایک بھاری مقداراور چٹان کا پچھ حصہ بیک وقت ٹوٹ کرنٹے یاور ہاؤس کے ساتھ ایک ظالم قوت کے ساتھ ٹکڑایا اس دوسرے حادثے میں تین کاریگر ہلاک ہو گئے اور پچاس کے قریب کاریگرزخی ہوئے۔ یا ورائٹیش بھی نتاہ ہو چکا تھااورا سے دوبار ہ تعمیر کرنا پڑا۔

انجینئر کئی اقسام کے فئی مسائل کا بھی شکاررہے تھاوران میں ہے تھے مسائل ایسے بھی تھے جن کوحل کرنے میں کافی زیادہ وفت صرف ہوا تھا۔لیکن ان مشکلات اورحادثات کے باوجود بھی انجینئر ول کے کام کی رفتار معقول رہی اورانہوں نے مونٹ بلانک کی سرنگ کی تغییر کومینٹ برنارڈ کی سرنگ کی تغییر کے تقریباً ایک برس بعد مکمل کرلیا تھا۔ سرنگ کی تغمیر کے تقریباً ایک برس بعد مکمل کرایا تھا۔

مونٹ بلاک سرنگ کی تغمیر پر 23 ملین یاؤنڈ لاگت آئی تھی اور بیسرنگ 1965ء کے موسم گرمامیں آمدورفت کے لئے کھول دی گئی تھی۔ سر کول کی حامل بیدوسرنگیس جود نیا کی بہترین سرنگوں میں ہے ہیںٹرانسپورٹ کیلئے از حدسودمند ہیں۔اس کےعلاوہ یہ یورپ کی تجارت کے لئے بھی از حد سود مند ثابت ہوئی ہیں۔اس سرگلوں کے ذریعے سفر کا طویل فاصلہ سٹ چکا ہے۔ کئی ایک مقامات پراس فاصلے میں 100 تا 200 میل تک کی کمی واقع ہوئی ہے....اس طرح وقت اور ایندھن دونوں کی بچت ہوتی ہے۔ http://kitaabghar.c

## مقيد خاك

ساح جميل سيد كاايك اورشا مكارناول ..... مقيّد خاك ..... سرز مين فراعنه كي آغوش ہے جنم لينے والى ايك تحيّر خيز داستان -ڈ اکٹر شکیل ظفر:-ایک ہارٹ اسپیشلسٹ، جومر دہ صدیوں کی دھڑ کنیں ٹو لنے لکلاتھا..... پوساف ہے:-وہ ساڑھے چار ہزارسال ہے مضطرب شیطانی روحوں کے عذاب کا شکار ہوا تھا..... بیوسا:- ایک حرمان نصیب ماں،جسکی بیٹی کو زندہ ہی حنوط کر دیا گیا.....مریاتس:- اسکی روح صدیوں سے اس کے جسدِ خاکی میں مُقید تھی ....شیلندررائے ہریجہ:-ایک پرائیویٹ ڈیٹکٹر ،اسے صدیوں پرانی ممی کی تلاش تھی ....مہرجی:-يركالهُ آفت، انساني قالب مين وهلي ايك آساني بجلي ...... ايكشن ،سسينس اورتقرل كاايك ندر كنه والاطوفان .....

بیناول کتاب گھر پرجلدآ رہاہے، جے ایکشن ایڈونچرمہم جوئی ناول سیکشن میں پڑھا جاسکےگا۔

### کتاب گھر کی پیشکیٹی کا امراراور پھیرب گھر کی پیشکش

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

20 ویں صدی کے دوران ہمالید کی چوٹیاں بنی نوع انسانوں کیلئے عظیم ترین مہمات سرانجام دینے کا باعث ثابت ہوتی رہیں۔ان چوٹیوں میں سے کٹی ایک چوٹیاں اب سرکر لی گی ہیں ..... فتح کر لی گئی ہیں اور وہ لوگ جواس عظیم بلندی پرمہمات سرانجام دیتے رہے ان پر بیہ انکشاف ہوا کہ میم جوؤں کی ایک پرانی داستان ہے۔۔۔۔ ایک پرانی کہانی ہے۔۔۔۔ایک جدید ہے۔۔۔۔ ایک اسرار ہے جس نے تمام دنیا کواپٹی گرفت میں لےرکھا ہے..... قابل نفرت اور مکر وہ بر فانی انسان ..... یا **بیٹ ..**.... بیا پٹی دور کا ایک بڑا اسرار اور بھید بنا دیا ہے۔

تک کسی نے تسلیم نہ کیا تھاحتی کہ مونٹ ایورسٹ کی پہلی مہم کی سرانجام دہی کے دوران اس کے قدموں کے نشانات دیکھے گئے تھے۔ایرک شیٹن نے 1951ء کے دوران ایک تمہیدی معائے کے دوران ان قدموں کے نشانات کی تصاویرا تاری تھیں۔ان تصاویر نے بہت سے سائنس دانوں کواس امر پریقین کرنے پرمجبود کردیاتھا کہ ایک بڑی انسان نمامخلوق جوتا حال انجانی بنی ہوئی تھی وسطی ایشیا کے پہاڑوں کے بلندسلسلے پرموجود تھی۔ایرک ھپٹن اس امریریفین رکھتا تھا کہ جب اس نے اس مخلوق کے قدموں کے نشانات کی تصاویر بنائی تھیں اس دفت پرییقو ی الجیژ مخلوق جوندا نسان تھی اور نہ ہی ریچھ تھی اور نہ ہی کسی الیمی قتم کا حامل بندر تھی جوایشیامیں جانے اور پہنچانے جاتے تھے ابھی ابھی وہاں ہے گز ری تھی۔

یہ قابل نفرت اور مکروہ برفانی انسان فطری طور پر ایک بہت بڑی خبرتھی اور بہت ہے لوگ اس مخلوق میں دلچیبی لینے گئے تھے۔اس کا نام كجحه وضاحت دركارر كحتاتها

### کے قابل نفرت اور کروہ کیوں؟ پیشکش کتا ہے گھر کی پیشکش

شريس جواس مخلوق پريقين ركھتا تھا انبيس" مجھ كا نگ ئ"كے نام سے پكارتا تھا۔" كا نگ" كامطلب ب" برف" ....." ئ"كامطلب ہے"انسان" .....لفظ" مچھ" كاحقیقی مطلب" غصه یا كراہت" ہے۔اس لفظ كا غلط ترجمه سرانجام دیا گیا تھا اوراس كو" قابل نفرت یا مكروہ" كے معانی پہنائے گئے تھے۔ برف کے بیوحشی انسان ۔۔۔۔ان کے بارے میں بیگمان کیا جاتا تھا کہوہ انسان ہیں ۔۔۔۔ بیدیقینا اہل تبت کیلئے قابل نفرت اور مکروہ ہو سکتے تھے ....بشرطیکدان کی کہانیاں حقیقت ریمنی تھیں۔

ییٹی بھی ان کے لئے اس سے ملتا جلتا تیتی نام تھا۔ بیرقیاس کیا جا تا تھا کہ ان کا قد انسانی قد کے برابرتھااوران کے بال لیم لیمےاورسرخ رنگت کے حامل تھے۔ پچھلوگ ان کا قد 12 فٹ بتاتے تھے اور ان کے چبرے انسانوں اور گوریلوں کے چبروں کے درمیان بتاتے تھے۔ وہ جیرت انگیز رفتار کے ساتھ برف پر چلتے تھے اور شرکیل کے مطابق ان کے پاؤل مچھلی جانب کومڑے ہوئے تھے اوراس وجہ سے وہ زیادہ آسانی کے ساتھ

' پہاڑوں پر چڑھ سکتے تھے۔ پچھلوگ بیشی کو ہر ہندھالت میں بیان کرتے تھے ....اس کی چمڑی سفید بتاتے تھے....اس کے بال لمبے بتاتے تھے۔ بیسٹسی کے قدمول کے نشانات بہت ہے ذمہ دارا فراد نے دیکھے تھے۔ان میں لارڈ نبیٹ اور شپٹن بھی شامل تھا۔ 1951ء میں اس کے قدموں کے نشانات جو کہ 121⁄2 کمبے تتھ اور ان کے درمیان 161/2 کا فاصلہ تھا ....ان کی مین لنگ گلیشیئر پرتصاویرا تاری گئی تھیں۔ان نشانات کو 21,000 فٹ کی بلندی پر دیکھا گیا تھا۔ http://kitaabghar.com http://kit

وہ لوگ جواس قابل نفرت اور مکروہ برفانی انسان کی تلاش میں نکلے تھے وہ نہصرف ہمالیہ کی بلندیوں پرمصائب کا شکار ہوئے تھے بلکہ انہیں اس مخلوق ہے متعلق کئی ایک کہانیاں اور داستانیں اور روایات بھی میسر آئی تھیں۔

تتبتی ابھی تک اس امر پریفین رکھتے ہیں کہ پیٹی انسانوں ہے رغبت رکھتا ہے بالخصوص خوبصورت لڑکیوں ہے رغبت رکھتا ہے۔ بلندی پر واقع تبتی دیباتوں میں ایسی کہانیاں گردش کرتی ہیں جن کے تحت کئی ایک لڑ کیاں پیسٹسی اٹھا کرلے گیا تھااوران کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ پیش آتا تھا۔لیکن ان لڑکیوں یاعورتوں کودوبارہ نہیں دیکھا گیا تھا۔ کچھلوگ ہیکتے ہیں کہوہ مؤنث پیٹی کی حسد کی جینٹ چڑھ گئے تھیں۔

تحریر.....''نیپال کی بٹی''میں لا مدنے بتایا کہ برسوں پیشتر کس طرح اس کی ایک گرل فرینڈ کوییٹے اٹھا کرلے گیا تھااوروہ دوبارہ اسے مجھی نہاسکی تھی۔اس نے بیجھی بیان کیا تھا کہ بر فانی انسانوں کا بیرواج تھا کہ وہ خوبصورت اور نوجوان کنواری لڑکیوں کواٹھا کر پہاڑوں پر واقع اپے گھروں میں لےجاتے تھے۔ایک شرپانے اسے بتایا تھا کہ س طرح اس کی اپنی بیٹی کوایک عظیم الجیژییٹی نے اغوا کیا تھاجس کے لیے لیے سرخ

کمباسرتھا۔ اس کتاب میں میرا بہن (میڈلین سلیڈ) کی بیان کر دہ ایک داستان بھی درج ہے۔ بیدواقعہ کشمیر میں پیش آیا تھا جہاں پر گلہ بانوں نے ا پنی ایک عورت کو بچایا تھا جے بیٹی نے قابوکرلیا تھااورا ہے اٹھا کراپنی پہاڑی غارمیں لے گیا تھا۔انہوں نے بیٹی کو ہلاک کرڈ الاتھالیکن میرا بہن کو بتایا تھا کہانہوں نے اس واقعہ کی رپورٹ درج کروانے کی جرأت نہ کی تھی کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ کہیں وہ قتل کے جرم میں ملوث نہ کر لئے جا ئیں کیونکہ و دبینلی کوانسان تصور کرتے تھے۔

ان داستانوں اور چونکہ بیدداستانیں ایک وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھیں .....انہوں نے بہت سے مغربی تحقیق کنندگان کواس امر کی طرف راغب کیا کہ وہ ان داستانوں کو شجیدگی کے ساتھ لیں۔ پیشی کا نقشہ ہمیشہ ایک جیسا ہی بیان کیا جا تار ہاتھا۔ لمبا .....مرخ بالوں کا حامل .....اس کا جسم بالوں سے بھرا ہوااور برہنہ حالت میں ....اس کے پاؤں بڑے بڑے بیان کئے جاتے تھے جو پچھیلی جانب مڑے ہوئے تھے۔

اس برفانی انسان کے قدموں کے نشانات کی امریک شیٹن کی حساس تصاویر اور ایورسٹ جانے والے کوہ پیاؤں کی شہادتیں .....مثلاً آ نجهانی ولفر ڈنوائس اورلار ڈہنٹ وغیرہ ....جس نے بیٹی کی سیٹی کی عجیب وغریب آ وازی تھی .....اس نے بیآ وازیں ایک سردرات کے دوران سی تھیں اور مابعد صبح کی تازہ برف باری میں اس کے قدموں کے نشانات و کیھے تھے .... بیسب کچھ قابل نفرت اور مکروہ برفانی انسان کی تحقیقات ر سرانجام دینے کا باعث ثابت ہوا۔اس سلسلے کی ایک اہم تحقیق 1960ء تا 1961ء سرایڈ منڈ ہیلری نے سرانجام دی ..... وہ پہلا مخض تھا جس نے 95 / 506 www.iqbalkalmati.blogspot.com

ا بورسٹ کی چوٹی کوسر کیا تھااوراس کی اس شخفیق کی سر پرستی شکا گو کے ورلڈ بک انسائیکلوپیڈیانے سرانجام دی تھی۔

اس مہم کا سادہ سامقصدیمی تھا کہ بیمعلوم کیا جائے کہ کیا ہیٹی کا وجود ہے پانہیں ہے۔ ہیلری کوامیڈتھی کہ وہ ایک پیشی کوگر فتار کرنے میں ضرور کامیاب ہوجائے گا۔اس کے پاس ایک ایسی بندوق تھی جس ہے ایک سرننج فائر ہوکرلگتی تھی اوراس میں موجود دوا کی وجہ ہے وہ مخلوق فالج زدہ ہوجاتی تھی جس کو پیر بینے گلی ہوتی تھی <u>\_http://kitaabghar.com</u> http://kita

اس مہم جو جماعت نے تھٹنڈو سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھااور وادیوں اور جنگلات ہے ہوتی ہوئی دور دراز کے برفانی علاقے میں جا پینچی تھی جہاں پرانہیں بیٹ سے ملاقات کی امیرتھی۔ سنتے سناتے ہوئے بیٹ کی تین اقسام ان کے کلم میں آئی تھیں عظیم الجثہ بیٹ ہے۔۔۔۔۔ریچھ سے مشابهت رکھنے والا ..... آتھ فٹ سے زائد قد کا حامل جومویشیوں کا شکار کرتا تھا ..... درمیانی جسامت کا حامل بیسٹی ..... انسانی مشابهت کا حامل ..... سرخ بالوں کا حامل ..... بیآ دم خوری کے لئے مشہور تھا ..... چھوٹی جسامت کا حامل پیسٹی جو ہمالیہ کے جنگلوں میں پایا جاتا تھا ..... غالبًا وہ بندر تھا۔ پہلی دوا قسام زیادہ مشہور تھیں ۔

ييلى كاسراراور بهيدكى تحقيقات سرانجام دين والي بهت سے افراداس برفانی انسان كی كھالوں اور كھو پڑيوں سے بھی بالمقابل ہوئے تضاور نیپالیوں نے ہیلری کی جماعت کوبھی پیسٹی کی کھالیں پیش کی تھیں۔انہوں نے اس کی منہ ما نگی قیمت وصول کی تھی کیونکہ دیارغیر میں بھی پیسٹی کے بارے میں دلچیسی لی جارہی تھی۔انہوں نے ایک کھال 300 روپے میں خریدی تھی۔جو مابعد تبت کے ایک نیار پچھ کی کھال نگلی تھی۔

انہوں نے 18,000 فٹ کی بلندی پرر بی منگلیشیئر پر تبت کی سرحد کے قریب پیسٹسی کے قدموں کے پہلے نشانات دیکھے تھے۔ پہلی نظر میں بینشانات ایک بڑے اور ننگے انسانی پاؤں کے نشانات دکھائی دیتے تھے۔ چونکہ آ گے ایک چٹان گری ہوئی تھی لہٰذا بینشانات عائب ہو پچکے تھے۔اس جماعت کے بہت سےارا کین اس امر پریفین نہیں رکھتے تھے کہ یہ پیسٹے کے پاؤں کےنشانات تھے۔اس کے دودن بعد مزیدنشانات د کیھنےکو ملے تھے۔ بینشانات بھی ای گلیشیئر پر 18,400 فٹ کی بلندی پر پائے گئے تھے۔لیکن بینشانات کسی مویش کے قدموں کے نشانات تھے جو سورج کے اڑے منے ہو چکے تھے۔ کا استعمال کے اللہ کھا کی ایسا

وه سولوگھیو کی جانب روانہ ہوئے ..... بیعلاقہ براہ راستہ اپورسٹ کے جنوب میں واقع تھااور بیسٹسسی کی روایات کا مرکز بھی تھا۔انہیں 19,000 فٹ کی بلندی پرایک درہ عبور کرنا تھا .....تاشی پہچا ..... بیزیادہ گرمی کے موسم میں کھلا ملتا تھا اور اس وقت ماہ اکتوبر تھا۔اس درے کے بارے میں کہاجا تاہے کہ بیدو نیا اایک مشکل ترین درہ ہے۔

اس خطرناک درے کی چوٹی پرانہوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ ویکھا جسے چھاکلہ بان (چرواہے) درے کے پارلے جارہے تھے۔ وہ بیرونی دنیا کے ساتھ باہم روابط رکھنے کے لئے ریڈیواستعال کرتے تھے۔انہیں اچا تک بیاحساس ہوا کہان کے ریڈیوکوچینی حکام جان بوجھ کرجام کررہے تھے۔ پہلے پہل انہوں نے بیرخیال کیا کہ چینی حکام پیقصور کررہے تھے کہ قابل نفرت اور مکروہ برفانی انسان کے علمن میں ان کی معصومانہ تحقیقات ایک خطرناک مہم کے سوا کچھ نتھیں۔ تاہم ان کا بیرخیال درست ثابت ندہوا کیونکدانہوں نے دور دراز تبت کے پہاڑوں کے تھم جنگ کےمقام پرجوایک پہاڑی دیہات تھاانہیں پیسٹی کی ایک کھو پڑی دکھائی گئی۔ بیایک مقامی خانقاہ کی بیش قیت ملکیت تھی۔اس کی بخو بی حفاظت سرانجام دی جاتی تھی اورا سے انتہائی فخر کے ساتھ اس مہم کے ارکان کو دکھایا گیا تھا۔

سے پیکوپڑی کافی پرانی تھی۔ بیمصنوعی کھوپڑی ہونے کے شک وشہے سے بالاتر دکھائی دیتی تھی۔ ہیلری اوراس کی جماعت کے دیگر ارکان نے اس کھویڑی میں از حدد کچیسی کا مظاہرہ کیا۔

ان کو تھم جنگ کے پیٹیوں کی روائتوں اور اس کھو پڑی کے ماخذ کے بارے میں بتایا گیا۔ بیسب پچھانہیں اس دیہات کے بزرگوں نے بتایا تھا۔انہوں نے بتایا کہ دوصدیاں پیشتر اس ضلع پریپٹیوں نے دھاوابول دیا تھاجواس علاقے کےلوگوں کو چیٹ کر جاتے تھے۔اس طرح انسانوں کی نسبت پیٹیوں کی تعداد زیادہ ہوگئی تھی کیونکہ کئی انسانوں کووہ اپنالقمہ بنا بچکے تھے تب کئی ایک ہوشیار لامہ سرجوڑ کر بیٹھ گئی اورانہوں نے درج ذیل طریقے ہے بیٹیوں کی تباہی وبربادی کا سامان کیا۔

'' پیٹی نقال ہوتے ہیں۔لہٰذا حالاک اور ہوشیار لا مہنے دیہا تیوں کے مابین شراب نوشی اور بدمستی کی ایک پارٹی تر تیب دی تھم جنگ کے لوگوں نے شراب پینے کی محض ادا کاری کی اور شراب کے نشے میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کی ادا کاری کی۔انہوں نے تکواریں نکال لیں اورایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے۔اور مرنے کی ادا کاری کرنے لگے۔لیکن ہیں تلواریں محض لکڑی کی بنی ہوئی تھیں اور رات کے وقت بیلوگ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اپنے ٹھکا نوں کو جا پہنچےاوراس مقام پر کثیر مقدار میں شراب اوراصلی تکواریں جھوڑ نانہ بھولے۔ ییٹی پہاڑوں پرے انہیں شراب نوشی کرتے اور آپس میں تلواروں کے ساتھاڑتے دیکھ چکے تھے۔وہ گاؤں میں آن پہنچے

اورانسانوں کی فقل کرنے لگے۔ تمام رات وہ شراب نوشی کرتے رہے اور نشے میں بدمست دیباتیوں کی چھوڑی ہوئی اصلی تلواروں کے ساتھ آپس میں لڑتے رہے۔ میج ہونے تک وہ ایک دوسرے کو ہلاک کر چکے تھے محض ایک پیٹی زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا۔اس کو ہلاک کیا گیاا وراس کی کھو پڑی اتار لی گئی۔اور بیو ہی کھو پڑی تھی جسے محفوظ کر لیا گیا تھا۔'' بدایک اچھی کہانی تھی اگر چیکس نے حقیقی طور پراس پریفین نہ کیا تھا۔

تشخم جنگ ہے وہ لوگ تھیا تگ ہوچی کی جانب روانہ ہوئے .....خانقاہ کا حامل ایک دیہات ..... بید یہات پہاڑوں ہے پیار کرنے والے حضرات کے لئے ونیا کا ایک خوبصورت ترین دیہات ہے۔ بیا یورسٹ کے لا ثانی اور بےنظیر نظاروں کا حامل دیہات ہے۔۔۔۔تقریباً پندرہ میل کی دوری پرواقع ہے اور پیٹی کے اسراروں اور بھیدوں سے بھرا پڑا ہے۔

خانقاہ کےلامہ برفانی انسانوں ہے واقف تھے۔وہ ان کوڈرانے اور بھگانے کے لئے خانقاہ کے بگل بجاتے تھے اورڈھول پیٹتے تھے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ برفانی انسان با قاعدگی کے ساتھ جنگل میں کھیلتے تھے اور بید بیبات کی کئی ایک لڑکیوں کو اٹھا کراپنے ٹھیکانوں پر لے گئے تھے اور مابعد

ان ہےان کی اولا دیں بھی پیدا ہوتی تھیں۔

اس مہم کے اراکین نے لامہ کوسوال کیا کہ کیاانہوں نے کسی پیشی کواپٹی آئکھوں سے دیکھا تھا۔لیکن ان کا جواب من کران کو مایوی ہوئی۔ تحسی بھی لامہ نے پیسٹسی کواپنی آ تکھوں کے ساتھ جنگل میں کھیلتے ہوئے نہ دیکھاتھا۔ ہاں البتہ انہوں نے ان کے چیخنے چلانے کی آ وازیں ضرور تی 

اس کے بعداس مہم بُوٹیم کے اراکین تھم جنگ واپس چلے آئے اور ان سے دریافت کیا کہ کیاوہ اپنے پیسٹسی کی کھوپڑی ان کودے سکتے تھے تا كدوه اسے امريكيه يا يورپ لے جاسكيں تا كداس پرسائنسي بنيا دوں پر تحقيقات سرانجام دى جاسكے۔

بہت زیادہ بحث مباحثے کے بعدان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت گاؤں کے بڑے بوڑ ھےاس امر پر رضامند ہوگئے کہ وہ ان کو چھ ہفتوں کے لئے یکھوپڑی مستعار دیں گے اوراس کے عوض مہم جو پارٹی تھم جنگ کی بدھ مت عبادت گاہ کوآٹھ ہزاررو بے دینے پرآ مادہ ہو گٹی اور پیجی طے پایا کہ گاؤں کا ایک بزرگ خنجو چنبی بیٹی کی کھوپڑی کے ہمراہ رہے گااور پیکھوپڑی جہاں بھی جائے گی وہ اس کے ہمراہ جائے گا اوراس کے اخراجات مہم جوٹیم برداشت کرے گی۔

لہذا پیخضر جماعت جس کے ہمراہ پیٹی کی کھو پڑی بھی تھی حقائق کی تلاش میں عازم سفر ہوئی۔ خسنجو چنبی کےعلاوہ اس جماعت میں کتاب کھر کی پیشکش درج ذیل افرادشامل تھے:۔

ه سرایدُ مندُ جیلری هٔ مارش پر کنز ..... پار ٹی کاما ہر حیوانات

🖈 ڈسمنڈ ڈوگ ..... پارٹی کانمائندہ پریس اورتر جمان

بے شک بیدرجہاول کی اخباری کہانی تھی۔ بیلوگ براستہ تھٹمنڈو ..... بنکا ک اور ھونولولوشکا گو کی جانب محویر واز ہوئے۔شکا گوہیں چنھی کی جانب بھی اس قدر توجہ دی گئی .....اس میں بھی اس قدر دلچیسی کا اظہار کیا گیا جس قدر توجہ بی<u>ہ ٹ</u>ے کی کھوپڑی پر دی گئی اور جس قدر دلچیسی کا اظہار اس کھو پڑی میں کیا گیا۔ بیشنل ہسٹری میوزیم کے سائنس دانوں نے اس کھو پڑی پر تحقیقات سرانجام دیں۔اس کے بعد بیہ جماعت پیرس کی جانب محو پرواز ہوئی جہاں کھوپڑی کا ایک اور سائنسی معائنہ سرانجام دیا گیا اور اس کے بعدیہ جماعت لندن کے لئے محو پرواز ہوئی جہاں پررائل زولاجیکل سوسائٹ کے ماہرین نے بھی اس کھوپڑی کا معائنہ سرانجام دیا۔ تمام تر ماہرین کی متفقہ رائے تھی کہ بیکھوپڑی نُفلی تھی۔ بیغالبًا اتنی ہی پرانی تھی جتنی پرانی ہونے کے بارے میں بتایا گیا تھا۔۔۔۔یعنی دوتا تین صدیرس پرانی۔۔۔لیکن ٹیفٹی چیزے سے تیار کی گئی تھی۔

اس کے بعدید پارٹی دوبارہ عازم کھٹمنڈوہوئی تا کہاس نادر نمونے کوان کے مالکان کے حوالے کرسکے۔ان لوگوں کواس کے اصلی ہونے میں کوئی شک وهبهہ نہ تھا۔ وہ مغرب کے دانش وروں اور ماہرین کی بات ماننے کو تیار نہ تھے۔اہل مشرق یہ یقین نہیں رکھتے کہ دانش وری ان کے علاوہ ونیا کے کسی اور حصے میں بھی پائی جاتی ہے۔

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

98 / 506 www.iqbalkalmati.blogspot.com المحتليم بمنات

ایڈمنڈ ہیلری نے پیٹی کی مہم کوانتہائی دلچیپ پایااور پُر لطف بھی پایا۔ وہ اس امر پریفتین رکھتا تھا کہ پیٹی کے قدموں کے نشانات ہرگز کسی برفانی انسان کے قدموں کے نشانات نہ تھے۔ بلکہ کسی چھوٹے جانوریا مولیثی کے قدموں کے نشانات تھے اور سورج کی تیش نے ان نشانات کو پھیلا

اس مهم جو جماعت کوکوئی ایسی مؤثر شهاوت میسرند آئی جس کے تحت پیشی کو بنفس نفیس دیکھا گیا ہو۔ پیشی کی موجود گی محض ایک پراپیگنڈ ا تھا۔اورلوگوں کے لئے میے برفانی انسان ایک مافوق الفطرت مخلوق تھی بالکل اس طرح جس طرح دیوتاجو پہاڑوں کی چوٹیوں پرسکونت پذیریتھے۔



## فاصلوں کا زہر

طاہر جاوید مغل کا خوبصورت ناول محبت جیسے لا زوال جذبے کا بیان۔ دیارغیر میں رہنے والوں کا اپنے دیس اور وطن سے تعلق اوراڻو ٺ رشتوں پرمشتل ايک خوبصورت تحرير۔ان لوگوں کا احوال جوکہيں بھی جائيں ،اپنا وطن اورا پنااصل ہميشہ ياد رکھتے ہيں۔ ناول فاصلوں کاز ہرکتاب گر پرموجود ہے، جے رومانی معاشرتی ناول سیشن میں پڑھاجا سکتا ہے۔ http://kitaa

## آتش پرستاب کمرکی پیشکش

وجيه يحرك كهندمشن قلم سايك اورسنسني خيز اور دلچيپ ناول ماهرين آثار قديمه ايك جار بزارسال پراني ممّى دريافت كرت ہیں۔ جےاس انداز میں حنوط کیا گیا تھا کہ وہ آزاد ہوتے ہی زندہ ہوجائے۔ چار ہزارسال پرانی ممی کے ہنگاہے ،خوف و ہراس اورقتل و غارت آج کی دُنیا کواس منحوں می سے کیے چھٹکارادلایا گیا، جانے کے لیے پڑھے ..... آتش پرست جےجلدی کتاب گرر ایکشن ایڈونچر معم جوئی ناول کیش میں پی کیاجائے گا۔

## كالمستعمرة السر مستركاتن تنهاد نياك كرد چكر

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

28 مئی 1967ءکورات کے نوبجنے میں چارمنٹ ہاتی تھے۔جدید دور کا ایک جیران کن بحری سفراینے اختیام کو پہنچ چکا تھا۔ششئر واپس لوٹ چکا تھااور دنیااظہارمسرت کررہی تھی۔لاکھوںلوگ اپنے اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی اسکرین کو بغورگھور رہے تتھے۔وہ اپنی کرسیوں پر براجمان آ گے کی جانب جھکے ہوئے ٹیلی ویژن کی اسکرین پراپنی نظریں جمائے ہوئے تھے۔وہ اپنے ٹیلی ویژن کی اسکرین پرعظیم لمحدد کیھنے کے منتظر تھے ۔۔۔۔۔ ان کی اسکرینیں تقریباً سیاہ تھیں اوران جہازوں کی روشنیوں کی ز دمیں تھیں ..... بڑے اور چھوٹے جہاز .....وہ جہاز جوسرفرانسس مششر کو گھرواپس

الــُة http://kitaabghar.com http://kitaabghar.co

ا توار کی اسی رات جس شب وہ یلے ماؤتھ پہنچا تھااس نے اپنے شانداراستقبالیہ میں شرکت کی ۔اگر چہوہ تھکا ماندہ تھالیکن اس نے تقریر بھی کی ۔استقبالیہ سے خطاب کیا لیکن افسوس کہ چندروز بعد 65 سالیہ چخص السر کا شکار ہو گیا۔ا سے فوری طور پر رائل بحربیہ پیتال میں داخل کروا دیا گیااور جب بیمعلوم ہوا کہ وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ ایک ماہ ہے تبل ہمپتال ہے فارغ نہیں کیا جاسکتا تھا تب اس کی آید کےسلسلے میں تشکیل دیے جانے والے پروگراموں میں تبدیلی لا ناپڑی اوران کونے سرے سے ترتیب دیا گیا۔وہ ماہ جون میں گرین وچ میں ملکہ سے نائث کا خطاب حاصل نہ کر سکا جہاں پراس سے پہلے ملکہ الزبتھ نے ایک اور فرانس کواسی خطاب ہے نواز اتھا۔ وہ لندن منشن ہاؤس میں لارڈ میئر کے دوپہر کے کھانے میں شرکت کرنے ہے بھی قاصرر ہا۔ وہ بخت علیل تھا۔

کیکن ماہ جولائی میں وہ دوبارہ فعال ہو چکا تھا۔اس ماہ کے آغاز میں ہی اس نے سپتال کے بستر کوخیر باد کہددیا تھا۔وہ اپنے بیٹے گائیلز اور بیوی شیلا کے ہمراہ'' جیسی موتھ 1۷'' میں عازم سفر ہوااورلندن جا پہنچا جہاں پر 7 جولائی 1967 ءکوملکہ الزبتھ نے سرفرانس شسشر کا گرین وج میں استقبال کیا .....اے نائٹ کے خطاب ہے نوازااوراہے فرانس ڈریک کی تلوار ہے بھی نوازا۔ نز دیک ہی عظیم تیز رو بحری جہاز'' کی سارک'' ہمیشہ کیلئے بجری میں دھنساہوا تھا۔جلد ہی اس کا چھوٹا سا جہاز بھی اس جہاز کے ساتھ بجری کی زینت بن جانا تھا ۔۔۔۔ایک خض کےخواب ۔۔۔۔اورایک خض کی جرأت کی ستقل یا دگار به

دیگرا فرادبھی دنیا کے گرد چکرلگا چکے تھے۔ پچھاوگوں نے بیکار نامہ کشتیوں میں سرانجام دیا تھا جو کہ'' جیسی موتھ'' ہے کہیں چھوٹی تھیں اورانہوں نے بھی بیکارنامہ تن تنہا سرانجام دیا تھااورا ہے جہازران بھی موجود تھے کہانہوں نے 65 برس سے زائدعمر میں بھی طویل بحری سفر سرانجام دیے تھے۔

۔ سیکن سرفرانس سششر کی قسمت مثالی تھی۔اس معرفخض نے نہ صرف اپنے خواب کوتبیر بخشی تھی بلکہ کئی ایک فنی کامیابیاں بھی حاصل ک

🖈 اس نے دنیائے گردایک چھوٹے ہے بحری جہاز میں تیزترین سفرسرانجام دیا تھا.....دوگنی رفتار کے ساتھ طے کیا تھا۔

اس نے کسی دوسرے بحری جہاز کے تعاون کے بغیر بیسفر طے کیا تھا۔

طے کیا تھا۔

اس نے ونیا کے گروتن تنہا چکر لگانے والے کسی بھی شخص سے دو گناہ سفر طے کیا تھا۔

🖈 اس نے کسی بھی تن تنہا شخص کے ایک ہفتے کے اندر طے کئے جانے والے سفر کا دومر تبدریکار ڈنو ڑا تھا .... جوایک سومیل سے زائد تھا۔

🖈 اس نے کسی بھی تن تنباہ مخص کے طویل سفر کاریکار ڈبھی تو ڑا تھا ..... جاتی مرتبہ بھی .....اور واپس آتے ہوئے بھی ..... بیریکار ڈ 53 ون تک کے کئے ½122 میل فی دن تھا۔۔۔۔اس نے 107 دن تک کے لئے 131 میل فی دن کے حساب سے سفر طے کیا تھا۔۔۔۔ بیاس کے سفر

پر دوانہ ہونے کا ریکارڈ تھا .....اور واپسی کے سفر کے دوران اس نے 119 دن تک کے لئے 130 میل فی دن کے حساب سے سفر

اں کی کامیابیاں نمایاں اوراہم تھیں۔اس نے دنیا کے گردتیز تر اور دورتک کا سفر مطے کیا تھااور کسی نے بھی کسی چھوٹی کشتی میں اتنا تیز تر اوردورتك سفرسرانجام ندديا تقاله لبذااس كاكارنامه قابل فخر كارنامه تقابه

فرانس سششر کئی مرتبہ موت کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال چکا تھااوراس نے کئی مرتبہ موت کوفکست دی تھی۔وہ نہ صرف سمندراور فضا میں برسر پیکارر ہاتھا بلکہ سرطان کی بیاری کے ساتھ بھی برسر پیکارر ہاتھا۔

ایک کارنامہ سرانجام دینے کے بعداس کے ذہن میں بیسوال گردش کرنے لگتا تھا کہاس کے بعد کیا کارنامہ سرانجام دیاجائے؟ m وہ دوسرافر دفقا جس نے برطانیہ تا آسٹریلیاتن تنہا پرواز سرانجام دی تھی (1931ء میں)۔ http://kitaabg

وہ دنیا کے گردفضائی چکرلگانے میںمصروف تھا کہ ایک جایانی بندرگاہ پر ٹیلی فون کی تاریں اس کی راہ کی رکاوٹ بن چکی تھیں ۔لہذاا سے

زمین پراتر ناپڑااوروہ اپنے اس منصوبے سے دست بردار ہوگیااوراس کی بجائے اس نے دنیا کے گرد بحری چکرلگانے کا فیصلہ کیا۔ جنگ نے مداخلت سرانجام دی کیکن جنگ ختم ہونے کے چند برس بعداس نے بحراد قیا نوس میں پہلی تن تنہار ایس جیتی۔

اس نے'' جیسی موتھ III'' ..... 13 من وزنی جہاز ..... میں پلے ماؤتھ تانیو یارک کا سفر 1960ء میں 40روز میں طے کیا تھا۔اسے

"سال کے بہترین کشتی ران 'کے خطاب نے نوازا گیا http://kitaabghar.com http://

اس نے بحراو قیانوس میں تن تنہائی سفرسرانجام دیےاور مابعد دنیا کے گردتن تنہا چکرلگانے کا فیصلہ کیا۔اے مالی سہولت میسر نہھی اوروہ جانتا تفا کمشحکم مالیصورت حال کی عدم موجودگی میں اس کامیخواب شرمند ة تعبیر نه ہوسکتا تھا۔لیکن اس کی مالی ضرورت کا بچھےحصہ اس طرح پورا ہوا کہ اس نے ''دی ٹائمنز'' اور'' دی گارڈین'' کے ساتھ معاہدے سرانجام دیے۔ان معاہدوں کی روح سے اسے اپنے تمام تر سفر کے دوران اپنے سفر کے بارے میں ریڈیور پورٹیں ان اخبارات کوروانہ کرنی تھیں جنہیں ان اخبارات کی زینت بننا تھا۔۔۔۔ان اخبارات میں چھپنا تھا۔اخراجات کا بقایا حصہ کچھاس طرح پورا کیا گیا کہاس نے ان تیارکنندگان ہے معاہدے سرانجام دے جو بیرچاہتے تھے کہ وہ ان کی تیار کر دہ خوراک .....مشروبات اور ملبوسات اپنے ہمراہ لے جائے اوران کی پیکٹی سرانجام دےاوراس کے بدلےانہوں نے اسے مطلوبہر قم فراہم کردی۔ یہی وجی کہ جب ''جیسی

'موتھ'' تیار ہوااور یانی میں اتارا گیااس وفت اس کے مالک کے نے ہیں بال کی ٹو بی پہن رکھی تھی جس پرانٹز پیشنل وول کی علامت نمایاں تھی۔ پیشتر اس کے کہ'' جیسی موتھ'' اپنے حتمی سفر پر روانہ ہوتا اسے بے شار دیگر مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ روپے پیسے کی بھی کمی در پیش تھی۔اے بیجھی محسوں ہور ہاتھا کہ ڈیز ائٹراور جہاز کی تغییر میں حصے لینے والے افراد مخصوص فنی اصطلاحات کو مدنظر نہیں رکھ رہے تھے۔اس کے علاوہ بھی کئی ایک دیگر چھوٹے موٹے حادثات منظرعام پر آتے رہے اوروہ اپنی ٹانگ کی تکلیف کے ساتھ اپنے جہاز پر سوار ہوا۔ 👚 📉

وہ ملےموتھ سے اپنے سفر پرروانہ ہوا۔ اس وقت دن کے ٹھیک گیارہ بجے تھے۔ اس روز ہفتے کاروز تھا اور تاریخ 27 اگست 1966 پھی اوراکیسودن میں وہ سڈنی پہنچ چکا تھا۔اس مقام پراس نے دو پہر کا کھانا تناول کیااور کچھ دیرآ رام کیا۔

اس کے بعدوہ دوبارہ اپنے جہاز پرموجود تھا۔اسے خطرہ تھا کہ کھلے سمندر میں اسے سمندر کی بیاری اور دردیں لاحق ہوجا نمیں گی۔ کیکن اس کی بیاری بذات خود ہی رفع ہوگئی اوراس کی ٹا تگ کی دردہھی جاتی رہی۔ تین ہفتے مزیدگز رچکے تھے جبکہ اس نے انتہائی خاموثی کے ساتھ اپنی 65 ویں سالگرہ منائی۔وہمپیئن اور کاکٹیل سے لطف اندوز ہوا۔وہ شام کھمپیئن اور کاکٹیل سے لطف اندوز ہوا تھالیکن اس کی سالگرہ کا آغازضج سورے ہے ہی ہو چکا تھا۔اس نے دوپہر کے کھانے میں شراب کی وہ بوتل استعال کی جواس کےاحباب نے اسےاس تقریب کے لئے خصوصی طور پر پیش کی تھی۔وہ اپنی سالگرہ کے دن کا اختیام برانڈی کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہوئے کرنا جا ہتا تھااوراس نے ایسا ہی کیا۔ پانچ روز بعداس نے خطاستواعبورکیا۔ ہفتے گزرتے گئے اورسفر طے ہوتار ہا۔اس کے جہاز'' جیسی موتھ''میں خرابی کے آثار نمودار ہونے

اس کے جہاز کا جزیر ۔۔۔ جوروشی کے لئے بیٹریاں جارج کرتا تھااورجس کی معاونت سے ریڈیواپی کارکردگی سرانجام دیتا تھا ۔۔۔اس جزیٹرنے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔اس کے ساتھ ساتھ اس کو میحسوں کر کے بھی مایوی ہوئی کہ وہ یانی کا استعال زیادہ کررہا تھااوریانی کا ذخیرہ مائل بہگی تھا۔اس نے ریڈیو کے ذریعے کیپ ٹاؤن سے بیہ ہدایت حاصل کی کہ جزیئر کانقص کس طرح دورکرنا تھا۔ای رات بارش برقی اوراس کے پانی کی قلت كامسئله بحي حل ہو گیا۔

18 اکتوبرکوبیا پنانصف سفر طے کرچکا تھا۔ وہ 7,300 میل کا سفر طے کرچکا تھا اور 6,570 میل کا سفر طے کرنا ابھی باتی تھا۔اس کے ریڈ یومیں بھی کچھ خرابی واقع ہوچکی تھی کیکن اے اپناوعدہ ہر حال میں نبھانا تھا.....اورا سے ان اخبارات کے لئے اپنے سفر کی رپورٹیس روانہ کرنی تھیں جن کےساتھاس نے ان رپورٹوں کی فراہمی کامعاہدہ کررکھا تھا۔ بھی بھار 250الفاظ پرمشتل رپورٹ روانہ کرنے کے لئے اسے ڈیڑھ گھنٹہ صرف كرنايز تاتفايه

جعرات 15 نومبر کوایک اور سانحہ پیش آیا۔سلف اسٹیرنگ گیئر ٹوٹ چکے تھے اور ان کومرمت کرنے کی اس کی تمام تر کوششیں بیکار ثابت

http://kitaabghar.com اس نے اپنی ڈائری میں تحریر کیا کہ:۔

" ميرامنصوبها كارت جا تادكھائى ديتا تھا۔ايک سودن ميں سڈنی پہنچنے كاميرامنصوبہ نا كامى كاشكار ہوتا دكھائى ديتا تھااور كسى

## کتاب گھر کی پیشکایالو13.....اورکھاٹب گھر کی پیشکش

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

"جمیں یہاں پرمسکے کاسامناہے...."

اوران چند پُرسکون الفاظ کے ساتھ جوخلا سے 205,000 میل کی بلندی سے زمین پرتکرائے تنے ....اس امر کا آغاز ہوا جے"عالمگیر" ڈراے کے عنوان سے تعبیر کیا جاسکتا ہے ۔۔۔۔ اور بیڈرامہاس قدر عظیم تھا کہاس قدر عظیم ڈراے کا تجربہ بنی نوع انسان نے اس سے پیشتر مجھی نہیں کیا تھا۔ یہ بھی کہاجار ہاتھا کہ بنی نوع انسان نے خلا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرلیا تھااوروہ ان مشکلات اور رکاوٹوں سے نیٹنے کے تیار تھا جوائے گذشتہ عشر وں کے دوران در پیش تھیں۔ http://kitaabghar.com htt

خلاء میں پہلی پرواز ایک روی خلا باز نے سرانجام دی اور مابعدا یک امریکی خلاباز نے بھی یہی کارنامہ سرانجام دیا تھا....اس کے بعدا یک نا قابل یقین وقوعہ پیش آیا۔۔۔۔۔امریکن ایالو 11 کے ذریعہ پہلے انسان نے جولائی 1969ء میں جاند پرقدم رکھااور بیایک اہم ترین پیش رفت تھی۔ کیکن ایالو 13 کا سانحہ .....نو ماہ کے اندراندر جاند پرتیسری باراتر نے کاعمل ..... بیسانحہ ایک دوسرا سانحہ تھا۔ نیل آرم اسٹرونگ ..... جاند پر پہلا انسان .....اس نے بڑے مختاط انداز میں جاند پر قدم رکھا تھااور 600 ملین سامعین اور ٹیلی ویژن پراس منظر کود کیھنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا

" بیانسان کے لئے ایک چھوٹا ساقدم ہے ....لیکن انسانیت کیلئے ایک دیوقامت جست ہے " ا پالو 13 پر 1,700 صفحات پر بنی جاند پراتر نے کی رپورٹ .....اگر چہ جاند پراتراہی نہ گیا تھا.....خلا کی تحقیق میں ایک سنگ میل کی اہے۔ کا کے کا کی پیشکش کتاب کھر کی پیشکش

ایک سنگ میل .....ایک یادگار .....اپالو 13 کےخلا ہاز وں کو داپس بحفاظت زمین پرا تارا گیااوراس عمل درآید میں ہزاروں انسانوں نے اپنی کاوش سرانجام دی۔

ديگرمنصوبه بندجا ندمشن رواند كئے گئے .....اور بیمشن كاميابی كےساتھ اپني تيميل كوجا پنچے تھے۔ايالو كى سيريز كوبياجازت فراہم نہيں كى جاسكتى تھی کہاس کا خاتمہ کسی سانحہ پر ہولیکن بیسیریزاب اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ بنی نوع انسان 1970ء کے ایک ہفتے کے دوران اتنا کچھ سیکھ چکا تھا جتنا کچھوہ دس برس کے عرصے کے دوران بھی نہ سیکھ سکتا تھا.....اب وہ لاگت کا تنخینہ لگا سکتا تھااور بیلنس شیٹ تیار کر سکتا تھا۔اس سیٹ کی ایک جانب بھاری اخراجات جووفت اوربلین ڈالروں اورروبل کی شکل میں برداشت کرنا ہوتے تھے اور دوسری جانب نسبتاً کم تعدادان بی نوع انسانوں کی جو ہلاک ہو چکے تنے ....ایک اور جانب وہلم جو بنی نوع انسان نے خلا کے بارے میں حاصل کیا تھا .....اوراس کی مشکلات کے بارے میں حاصل کیا تھا۔

### مقام پرر کے بغیر سفرسرانجام بھی ناممکن دکھائی دیتا تھا۔''

اےابسڈنی پہنچنے کی بجائے کسی نزو کی خشکی کارخ کرنا تھا۔لیکن 17 تاریخ تک وہ اپناؤ بن بدل چکا تھا۔اس نے سڈنی پہنچنے کا ارادہ کرلیا تھا۔۔۔۔۔وہ اپنی شکست تشکیم کرنے پرآ مادہ نہ تھا۔

بالآ خروہ12 دسمبر کو بعداز دو پہرساڑھے چار ہجے سڈنی پہنچ چکا تھا۔اس نے بیسفر 107 دنوں اور ½5 گھنٹوں میں طے کیا تھا۔وہ اب تک 14,100 میل کاکل سفر طے کر چکا تھا۔

سڈنی میں اس کا شاندار استقبال ہوا۔ ریڈ یو۔۔۔۔۔ ٹیلی ویژن اور اخبارات کے نمائندے سے موجود تھے۔ یہاں پراس کے جہازی مرمت بھی مرانجام دی گئی اور اس کا بھی پُر جوش خیر مقدم کیا گیا۔ چھ ہفتوں کے بعد 29 جنوری کووہ سڈنی سے روانہ ہوا۔ اس وقت اس کا جہاز بہتر حالت میں تھا۔

وہ نیوزی لینڈ کے جنوب کی بجائے شال کی جانب روانہ ہوا حالانکہ اسے یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ نیوزی لینڈ کے جنوب کی جانب روانہ ہو۔ اسے سڈنی سے روانہ ہو کے 52 دن گزر چکے تھے۔ اس سے بھش آ دھ میل کی دوری پر ایک جنگی جہاز موجود تھا۔ وہ اس جنگی جہاز کود کھ کر از حد حیران ہو۔ یہ جہاز برطانوی ان جے۔ ایم۔ایس'نہ پیروئیک' تھا۔ وہ اس پر فلاحی نظر رکھے ہوئے تھا۔ اب وہ شال مشرق کا راستہ اختیار کر رہا تھا اور اب وہ واپس گھر کی جانب عازم سفرتھا۔ اس کے جذبے جوان تھا گرچہ وہ جنگی جہاز کود کھی کر قدرے فم وغصے کا شکار ہوئے بغیر نہ رہا تھا چونکہ وہ گھر کی جانب مربی خطاستواعبور کیا اور شال کی جانب کارخ کیا۔

ابھی اس کے سفر کے 210 میل ہاتی تھے کہ آزاد ٹیلی ویژن کے دوجہاز کیے بعدد بگرےاس کے نز دیک آن پہنچے۔

تاریخ کے چھوٹے ترین جہازنے اپناسفر کمل کرلیا تھا۔۔۔۔۔اس کی مہم 119 روز تک جاری رہی تھی۔اس نے روزانداوسطاً 130 میل ک رفتارے سفر طے کیا تھا۔اس دوران اس نے تمام تر سابقہ ریکار ڈنو ڑ ڈالے تھے۔

وہ جانتا تھا کہاس کی زندگی کے دن گئے جاچکے تھے۔ بالآخر 1972ء میں موت نے اسے آن دبوچا تھا اور سرطان نے اس نا قابل فکست انسان کوفکست سے دوحیار کر دیا تھا۔



ا پالو 13 مشن کا آغاز ایک کامیاب آغاز تھا۔ بیمشن کامیابی کے ساتھ شروع ہوا تھااوراس حقیقت کے بارے میں وہ تمام لوگ بتا سکتے جو اس مشن کے آغاز کود مکھارہے تھے یاس رہے تھے۔

در حقیقت .....جبیبا کہ مابعدر پورٹ سے واضح ہوا....اس کی تیاری کے مل کے دوران ہی کچھ خامیاں باقی روگئ تھی۔عین ممکن تھا کہ حتی پڑتال کے موقع پران خامیوں کونظرانداز کردیا گیا ہویا پھریہ خامیاں کسی کے علم میں بی نہ آئی ہوں .....اپی جانب ہے تمام تر تیاری حقیقی کامیابی کے حصول کیلئے سرانجام دی گئی تھی۔ یہ تیاری ایک حقیقی سائنسی مشن کی کامیابی کے لئے سرانجام دی گئی تھی۔ بے شک کوئی مافوق الفطرت مخلوق الی تھی جس کوسیریز کے غیرخوش قسمت نمبر 13 پراعتراض تھااوراس مشن کوسانح بھی 13 اپریل کوہی پیش آیا۔

ایک اخباری نمائندے نے تحریر کیا تھا کہ:۔ "اپالو 13 نے شائدار سفر کا آغاز کیا تھا۔"

اس کا وزن 2,900 ٹن سےزائد تھااور یہ شیر کی موافق گر جتا ہوا فضامیں بلند ہوا تھا۔اس وقت آسان بادلوں ہے تقریباً خالی تھا۔ اس پر درج ذیل خلاباز سوار تھے:۔

🕁 کیپٹن جیمز لوول ....مثن کا کمانڈر

﴿ لِيفَتْمُنِنْكُ كُمُودُ ورَفْرِيْدُ لِيسَ

ثاجيك سواكرث

جیک سواگرٹ کوآ خری لمحات میں لیفٹینٹ کموڈ ورٹام میٹنگ لے کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا تھا جو چھیک کے مرض کا شکار ہو چکا تھا۔ جلد ہی انہوں نے اپنی رفتار 2,400 میل فی گھنٹہ تک بڑھانی تھی تا کہوہ کشش تقل ہے آ زاد ہوسکیں اور جا ند کی جانب پرواز کرسکیں۔ بدھ کے روز انہوں نے چاند پراتر ناتھا کیونکہ منصوبہ بندی ای طورتشکیل دی گئی تھی۔ جاندگاڑی نے انہیں جاند کی سطح پراتار ناتھا۔ لوول اورہیں نے جاند کی سطح پراتر ناتھا۔اس کی سطح کی تحقیق وتفتیش سرانجام دین تھی ....نمونے اسٹھے کرنے متھاورفو ٹو گراف لینی تھی اور بیسب کچھ زمین

پراناتا http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com لیکن ان میں ہے کوئی کام بھی نہ کیا جاسکااور جیمز لوول نے''ایک مشکے'' کا اعلان کر دیا۔وہ آئسیجن اورالیکٹرک پاور ہے محروم ہو چکے

تصاوروبان پرایک زورداردها که بھی ہوا تھا۔

لبذابه فيصله کیا گیا که چاند پرنبیں اتر اجائے گا بلکہ واپسی کاسفرسرانجام دیاجائے گا۔اسمشن کوکنٹرول کرنے والےافراوجیران تھے کہ کیا یہ خلاباز واپس زمین پر پہنچ بھی یا تمیں گے یانہیں۔

مسئلہ وفت کا تھا .....الیکٹرکٹی ( بجلی ) اور آسیجن بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہور ہی تھی۔ تمام غیر ضروری روشنیاں فوراختم کر دی گئی تھیں۔ . خلائی جہازی ویلاٹی بڑھائی جاسکتی تقی تا کہواپسی کاسفرجلداز جلد طے کرناممکن ہو سکے اِنیکن بیہ فیصلہ کیا گیا تھا کہاس کوآ ہستہ آ ہستہ بڑھایا جائے کیونکہ

کتاب گھر کی پیشکش

برق رفتاری کے ساتھ زمین میں دوبارہ داخل ہونا خطرناک بھی ثابت ہوسکتا تھا۔

معجزانه طور پروہ زمین کے نز دیک پہنچ چکے تھے۔اگر چدان کے زمین پراتر نے کا مقام اس مقام سے مختلف تھا جومقام منصوبہ بند کیا گیا تھا کیکن وہ کامیابی کےساتھ زمین پراتر نے میں کامیاب ہو چکے تھے۔بہر کیف وہ جاند کی تھے پراتر نے میں کامیاب نہ ہوسکے تھے۔ بی نوع انسان صدیوں سے بیخواب دیکھر ہاتھا کہ وہ جا ندگی سیر کرے۔گلیلو اوراس کی ٹیلی اسکوپ ( دور بین ) نے جا ندکوز مین کی طرح

حرکت کرنے والے ایک اجسام کی شکل میں پیش کیا ....جس میں پہاڑیاں اور وادیاں تھیں .....اور بیسورج ہے روشنی مستعار لیتا تھا۔

کیکن اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ممکن نہ ہوسکی حتیٰ کہ دوسری زندگی عظیم میں را کٹ منظرعام پرآئے۔اب جاندگی سیر کرنے کی ایک ہلکی ى امىد دكھائى دينے لگى تھى ..... ہوائى جہاز ..... 20 ويں صدى كى ايك قابل فخر اور شاندارا يجاد .....اس سلسلے ميں بے كار تھے كيونكہان كى اڑان كيلئے ہواضروری تھی....اور بنی نوع انسان جان چکا تھا کہ خلامیں ہوا مفقو دکھی۔

برطانیه پرحمله کرنے .....اورشایداے صفح بستی ہے مٹانے اور نیست و نابود کرنے کی غرض ہے جرمنوں نے وی II را کٹ ایجاد کیا تھا۔ بیہ ا یجادان کے عظیم ترین سائنس دان ورنروون براؤن کی کاوش تھی ..... یہ سی بھی سابقدا یجاد سے بڑا اورقوی تر تھا.....اس کی لمبائی 46 فٹ تھی اور

یہ برطانیہ کی خوش قشمتی تھی کہ اس را کٹ کی تیاری ہے پیشتر ہی جنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ وون براؤن اپنی ٹیم کے ہمراہ روس ہے فرار حاصل کرتے ہوئے امریکہ آن پہنچاتھا۔ دونوں ممالک سائنسی ترقی کی دوڑ میں مصروف تتھاورامریکہ اس کامشکورتھا۔اس کے ہاتھ ایک بہت بڑا میں میں میں میں میں میں میں اس میں سے میں میں ایک میں ہوتا ہے۔ انعام لگ چکا تھااورروں بھی بیرجا نتا تھا کہاس کے ہاتھ سے کیا پچھ نکل چکا تھا۔

کیکن روس کی فنی اور سائنسی مہارت کی واد دی جانی چاہئے کہ پہلاخلائی جہاز اس نے چاند کی جانب روانہ کیا تھا.....سپٹنک I.....اوریپ خلائی جہاز 4 اکتوبر 1957 ءکوچا ند پر بھیجا گیا تھا۔ایک ماہ بعد سپٹنک II بھی روانہ کر دیا گیا تھا۔اس خلائی جہاز میں ایک کتامحوسفرتھا۔ یہ کتا آئمسیجن کی کمی کے باعث ہلاک ہوگیا تھا۔ جانوروں سے پیارکرنے والےافراداس سانحہ پرافسوس کئے بناندرہ سکے بتھےلیکن کچھا ہم ترین چیز وقوع پذیر ہوچکی

تھی۔ کٹی ماہ گز ریچکے تھے۔۔۔۔۔امریکہ بھی خلائی جہاز خلامیں روانہ کر چکا تھا۔۔۔۔۔ایکسپلولر1۔۔۔۔۔اس کے بعد دیگر خلائی جہاز بھی خلامیں بھیجے گئے .....امریکداورروس دونوں اس کاوش میںمصروف رہے۔لیکن ہرکوئی جانتا تھا کدانسان کوخلا میں اتارنے کے بیابتدائی اقدامات تھے جوہرانجام

انسان کوچاند پراتارنے کی کوششیں جاری رہیں لیکن 25 مئی 1961 ء کوامر یکی صدرجان ایف کینیڈی نے اپنی تاریخی تقریر کی کہ:۔ '' مجھےامیدواثق ہے کہ بیقوم اس عشرے کے خاتمے تک اپنے مقصد میں ضرور کا میاب ہوجائے گی .....انسان کو جاند پر ا تارنے کا مقصد ..... اوراس کو بحفاظت زمین پرواپس لانے کا مقصد ..... ''

کتاب گھر کی پیشکش

پراجیک اپالوجنم لے چکاتھا.....اس کی کامیابی کی جانبی توت تھی .....را کٹ کی قوت .....ورنروون براؤن کی کاوشوں کے نتیجے میں سٹرن را کوں کی پہلی عظیم سیریزایے ٹمیٹ کے انتظار میں تھی۔ گھر کی پیشکش

1961ءاور 1965ء کے دوران وون براؤن نے دس سٹرن راکٹ فائر کئے۔

س اس کے بعد سٹران ۷ تیار کیا گیااوراس کوفائز کیا گیا۔۔۔۔اس کے بعد ایا نو Xمعرض وجود میں آئے۔ ∕ ۔ 🔃 🗆 🗆 بياس سفر كى تاريخ تقى \_ آرام اسٹرونگ اورالڈرن 75 گھنٹے اور 57 منٹوں میں جا ندتک كاسفر طے كر چکے تھے \_ بیا یک جیران کن اور پُرمسرت کامیا بی تھی اور دنیااس کامیا بی پرخوش تھی۔روس نے بیاعلان کیا کدانسان کو جا ند پراتارنااس کے لئے ایک ٹانوی بات بھی .... بیان کے پروگرام میں ٹانوی حیثیت کا حامل ایک امرتھا .....وہ خلا کیلئے دیگر پروگراموں کے حامل تھے .... کافی عرصہ بعد انہوں نے ایک خلائی جہاز جا ند پرا تاراجس میں کوئی انسان سوار نہ تھا۔

امریکه بھی دیگر پروگراموں کا حامل تھا ....مستقل خلائی ائٹیشن قائم کرنا ..... دیگر سیاروں کو دریافت کرنا .....اورمزید کئی کارگزاریاں پیریسی سیار سرانجام دینااس کے پروگراموں کا حصیقیں۔

۔۔۔ ہکتاب گمر کی پیشکش

ختم شده http://kitaabghar.c ttp://kitaabghar.com

### سونا گھاٹ کا پجاری

سونا گھا<mark>ٹ کا پجاری ..... بے</mark> پنار پراسرار قو تو ں اور کا لی طاقتوں کا مالک جواپی موت کے بعد بھی زندہ تھا۔افضل بیگ .....ایک مسلمان فارسٹ آفیسر جوسونا گھاٹ کے قبر کا نشانہ بنا ..... پھروہ انقام لینے کے جوش میں اندھا ہو گیا اور اپناند ہب ترک کر کے جادوٹو نے کے اند جروں میں ڈوب گیا۔ ایک ایساناول جو پر اسرار کہانیوں کے شائقین کواپے سے میں جکڑ لےگا۔ سے نیا گھاٹ کا پجاری اپنے انجام تک کیے پہنچا۔افضل بیگ گناہ اورغلاظت کی وُنیا ہے کیےلوٹا؟ ہندو دھرم، دیوی دیوتاؤں، کالے جادو، بیروں کےخوفناک تصادم سے مزین بیداستان آپ کتاب گھر کے پراسرار خوفناک ناول سیش میں پڑھ سکتے ہیں۔